

قرآن ومَدبث كى رَوشَى مِنْ حَضَراتِ مُفتيانِ كَامِ دَارالعُلُومَ دَيوَبَنَدُ كَي تَصَدِيْق وَتَانيُدَ كَسَانَةٍ كَي تَصَدِيْق وَتَانيُدَ كَسَانَةٍ

حيين قرباني ممال رأوة

ر المحالي

مؤلف مُوَكِي الْمِحِينِ الْمُعَالِّينِ الْمُعَالِمِينِ الْمُعَالِمِينِ الْمُعَالِمِينِ الْمُعَالِمِينِ الْمُعَامِ مرسس الالعام ليوب م

عَامُلَاكِتِكَ خَانَهُ وَالْعِيَا





قرآن دسنت کی روشی میں دارالعلوم دیو بند کے حصرات مفتیان کرام کے تصدیق کے ساتھ



حضرت مولا نامحمد رفعت صاحب قاسمی مفتی و مدرس دار العلوم دیوبند



#### الم كتابت كے جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہيں اللہ

نام كتاب: ململ ومدلل مسائل عيدين وقرباني

تالیف: حضرت مولا نامحمر رفعت صاحب قاسمی مفتی و مدرس دارالعلوم دیوبند یمپوزیگ: دارالتر جمه و کمپوزیگ سنشر (زیرگرانی ابوبلال بر بان الدین صدیقی)

تصحيح ونظر ثانى: مولانالطف الرحمٰن صاحب

سنتگ: بر مان الدین صدیقی فاضل جامعه دارالعلوم کراچی ووفاق المدارس ملتان وخریج مرکزی دارالقراء مدنی مسجد نمک منڈی پیثاورًا بم اے عربی پیثاور یو نیورشی

اشاعت اول: جمادي الأولى ١٣٢٩ ه

ناشر:

وحيدي كتب خانه يشاور

استدعا: الله تعالی کے فضل وکرم سے کتابت طباعت مسیح اور جلدسازی کے تمام مراحل میں پوری احتیاط کی گئی ہے لیکن پھر بھی انسان کز درہے اگراس احتیاط کے باوچود بھی کوئی غلطی نظر آئے تومطلع فرمائیں انشاء الله آئندہ ایڈ پیٹن میں اصلاح کیا جائے گا۔ منجانب: عبدالوہاب وحیدی کتب خانہ پیٹاور

#### (یگرہانے کے پتے

راجى لا بور: كمترجماندلا بور

: المير ال اردوباز ارلا مور

صوالي: تاج كتب خانه صوائي

اكوژه خنك: كمتبه علميه اكوژه خنك

: كتبه رشيد بيا كوژه خنك

نير: مكتبه اسلاميه واژى بنير

سوات: كتب خاندرشيد بيمنكوره سوات

ميمر كره: اسلامي كتب خانة تيمر كره

باجور: مكتبة القرآن والسنة خارباجور

کراچی:اسلامی کتب خانه بالقابل علامه بنوری ٹاؤن کراچی

: مكتبه علميد سلام كتب ماركيث بنورى ثا وَن كراجِي

: كتب خانداشر فيه قاسم سنشرار دوباز اركراچي

: زم زم ببلشر زارد و بازار کراچی

: مكتبه عمر فاروق شاه فيصل كالوني كراجي

: مكتبه فارو قيه شاه فيصل كالوني جامعه فارو قيد كراجي

راوالینڈی: کتب خاندرشید بیراجه بازار راوالینڈی

كوئه : كمتبدرشيد بدمركي رود كوئد بلوچستان

يشاور : حافظ كتب خانه محلّه جنكى پشاور

: معراج كتب خاند تصد خواني بإزار بشاور

# فیرست مضامین

| صفحه  | مصمون                            | مغد | مضمون                                  |
|-------|----------------------------------|-----|----------------------------------------|
| rA    | سب سے زیادہ محبوب عمل            | 9   | انتساب                                 |
| 19    | قربانی کی تاریخ                  | 16  | عرض مؤلف                               |
| 1-1   | قربانی کی حقیقت                  | *   | تقىدىق حفرت مولا نامفتى محمودسن صاحب   |
| 44    | محبوبات نفس كي قرباني            |     | ارشادگرامی حضرت مولا نامفتی            |
| PP    | قربانی کا تقلم عام ہے            | 11  | نظام الدين صاحب                        |
| 20    | قربانی وصدقہ میں فرق ہے          | 100 | رائے گرامی مولانا مفتی ظفیر الدین صاحب |
| 14    | صدقه كردي ع قرباني اواء ند موكى  | 10  | آیات قرآنی مع ترجمه                    |
| 54    | قربانی ہے جانور کی کمی ندہوگی    | 9   | خلاصتفير                               |
| (r*   | اسلام كوذ ن شيجي                 | 14  | بعثے کی قربانی کاواقعہ                 |
| M     | سدت ابرامیمی کی بادگار           | 14  | حضرت ابراهيم كاخواب                    |
| *     | اسلامی یا دگاریں                 | IA  | ملئے ہے مشورہ                          |
| mr    | شيطاني حاليس                     |     | فرمان بردار بيشے كاجواب                |
| اسوس  | قربانی کا حکم خواب میں کیوں ہوا؟ | 19  | تظم ي تغييل                            |
| Lefte | مناسکِ عج میں شرکت               | rı  | امتحان میں کامیابی                     |
| MA    | تشريق كي وجه تسميه               | rr  | عید کی وجه تشمیه                       |
| PZ    | نماز پنجگانہ کے بعد تنبیرات      | 494 | عیدین مشروع ہونے کی دلیل               |
| -     | تكبيرتشريق كي ابتداء             | re  | عيدين كيا ہے؟                          |
| MA    | تكبيرات تشريق كمسائل             | 14  | عيدين كى را تو ں كى فضيلت              |
| ۵٠    | عیدین کے دن عسل کرنا             | 3   | عشره ذى الحجبر كي فضيلت                |
| ,     | عیدین کے دن زیارت قبور           | 14  | قربانی نه کرنے پروعید                  |

تمازعيدے ملے بابعد من مجھ کھانا

ثى اكرم الله كالمعمول

مسائل عيدين وقرباني

40

40

4

LA

1.

M

Ar

AF

يومانضحا كوجمله شرائطاروز ومستخب بين عيدين كي نماز كاونت عيدين كي نمازكس يرواجب تمازعيدين كے ليے نقارہ بجانا نمازعيدين من مقتديون كانتظار عيرين كردن نواقل نوافل کی ممانعت کی وجد کیا ہے؟ نمازعيدين ميں بيح كہاں كھڑ ہے ہوں عيدين كي جي كبيرون كاجواز ١٠ المازعيدين كي سيت الا عيد كي نماز كاطريقه احكام عيدالاصحل يعيدالاصحى كاخطبه عيدگاه جاتے ہوئے تكبير عیدالانٹی کی نماز کے بعد تکبیر نمازعیدین بغیراذان دا قامت ہی سنت ہے 47 نفل کی نبیت ہے دوبار ہنماز عبد پڑھتا خطبه جمعه وعيدين من فرق عيدين كاخطبه كيے ديا جائے خطیب کیابیان کرے 41 قرائت کے بعد شامل ہونے کے مسائل

عيدين كي جماعت نه ملنے كاحكم

ركوع ندكرتے والے كاتكم

| ن وقر بإني | مائل عيد ير                     | T       | تكمل ديدلل                              |
|------------|---------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| صفحه       | مضمون                           | سقحم    | مضمون                                   |
| IPZ        | قرباني كاوفت                    | 17+     | اعانت كاطريقه                           |
| 100        | گاؤں میں قربانی کاوفت           | iri     | قربانی کے چندمسائل                      |
| 101        | ذیج کرنے والا کیسا ہو؟          | irr     | جانورفر يدكرقر باني نهكرسكا             |
| 144        | فيرمسكم كي ذبيحه كالحكم         | *       | قربانی کی قضاء                          |
| *          | شيعه كاذبيحه                    | 14/4    | مالدارقر ہائی ہے بیشترغریب ہوگیا        |
| 100        | بندوق كاذبيجه                   | =       | گذشته سال کی قربانی کا تھم              |
|            | عورت كافيجه                     | #       | قرمانی کے جانوروں کی عمریں              |
| ira        | بي بوش كركة نا كرنا             | ira     | بڑے جاتورول میں کتنے جھے ہیں            |
|            | ذیح کرنے کا اسلامی طریقہ        | 174     | شرایا جن کی قربانی جائز ہے              |
| 102        | اسلامی ڈیجے کےشرا کط            | IFA     | بالميان وركى قرباني كأخلم               |
| ,          | ذن كرئے كا حكام                 | 119     | شر آماجن کی قربانی درست نہیں ہے         |
| ira        | قرباني كالضل طريقته             | 124     | قر إني س قيمت كي جو؟                    |
| 109        | ذنج كامسنون طريقه               | اساسا   | قربانی کا جانور نفع ہے بیجنا            |
| *          | ذی کرنے کے اداب وسمائل          | *       | چوری کے جانور کی قربانی                 |
| 101        | بوقت ذبح ضروري رعابيتي          | #       | كالجى باوس سے ليئے ہوئے جانور كى قربانى |
| iar        | قبله كي طرف رخ كرفے كامطلب      | \$      | خصی جانوری قربانی                       |
| ior        | كس چزے ذاع كيا جائے؟            |         | لون کے بیے ہے خریدے ہوئے                |
| 100        | مس جگہ ہے ذی کے بعنی کا ٹا جائے | المالما | جانور کی قربانی                         |
| POL        | ذرمج کے وفت بھم اللہ کے مسائل   | 対       | اگر قربانی کے جانور نیاب ہوجا کیں؟      |
| IDA        | بسم الله عضعلق أيك سوال         | ۱۳۵     | سانڈ (بجھار) کی قربانی کائٹم            |
| 109        | قریانی کی دعاء                  | 124     | . حاملہ جا تورکی قربانی                 |
| 14.        | الوشت كي تقسيم كي مسائل         | 12      | قربانی خود کرے یادوسری جگرقم بھیج دے؟   |

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

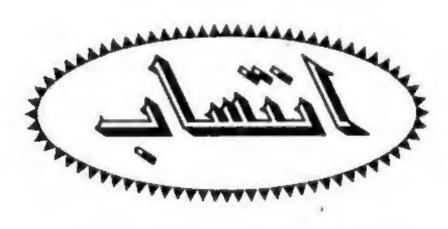

# مر عرض مولف

(نحمدة ونصلَى على رسوله الكريم)

اس وقت احقر کی ساتویں کتاب دیکمل ویدل مسائل عیدین وقر بانی اجس میں تقریباً چھ سومسائل ہیں پیش کرتے ہوئے میراول شکر البی سے لبریز ہے جس نے محض اپنی توفیق ہے جھے جسے نا کارہ کو ضمت وین کا موقع ویا۔ اس خدمت گرال کو ہیں نے کہاں تک صحیح انجام ویا ہیں نہیں کہہ سکتا۔ البتہ بیضرورہ کہ اپنی بساط کے مطابق عیدین وقر بانی اور عقیقہ کے اکثروہ ضروری مسائل جن کوزیادہ ترقر بانی کے زمانہ ہیں تلاش کیا جاتا ہے اور جوشرا نکا واحکام قر بانی کے ہیں وہی اس کے بھی ہیں ان سب کو یکجا کرنے کی حتی الوسع کوشش کی ہے۔ اللہ رب العزت اس سعی وکوشش کو قبول ونا فع بنا کرآئندہ بھی دینی خدمت کی توفیق عطافریائے۔

یہ بھی خدا تعالیٰ بی کا نظل وکرم ہے کہ اس نے احقر کی کتابوں کو اس قدر کا میاب ومقبول عام وخاص کیا ہے اور بعض ذمہ دارانِ مدارس نے تواہیے بہاں داخل نصاب کرلیا ہے۔ نیز ہنداور ہیر دنِ ہند کے بعض مقامات ہے اپنی اپنی مادری زبانوں میں ترجمہ کی اجازت طلب کی جارتی ہے۔

الله تعالیٰ تمام قذر دانوں اور معاونین کوجزائے خیراورعلمِ نافع عنایت فرمائے۔ آمین بارب العالمین۔

نوٹ:۔احقر کی استدعاء ہے کہ اس کتاب ہے فہ کدہ اٹھانے والے حضرات مجھ کواور میرے والدین کواور میرے والدین کواور میرے والدین کواور میرے والدین کواور میرے شخ و مر کی حضرت مولانامفتی محمود حسن صاحب وامت برکاتبم مفتی اعظم وارالعلوم و بو بنداور دیگر اساتذ و کرام کو بھی اپنی خصوصی و عاول میں یا در کھیں۔

(واخردعواناان الحمدلله رب العالمين)

(احقر محدر فعت قائمی) مدرس دارالعلوم دیوبند\_ (البند) محرم الحرام ۱۳۱۲ اجری\_

# SALE DE LES CONTRACTOR DE LES

جامع شریعت وطریقت ،فقهه الامت سیدی حضرت مولا نامفتی محمود حسن دامت برکاته چشتی ، قادری ،سهرور دی ،نقشبندی مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند

#### باسمه سبحانه تعالى

محترم مولانامحدرفعت صاحب قاسمی مدرس دارالعلوم دیوبندنے دینی سابق تالیفات کی طرح عیدین وقربانی وعقیقہ ہے متعلق مسائل منتشرہ کومختلف کتب فقاد کی وغیرہ سے جمع فرما کرانت پراحسان فرمایا ہے۔امید ہے کہاس مجموعہ کے ذریعہ عیدین وقربانی وغیرہ سے متعلق بدعات ورسوم کا اِنسداد ہوگا۔

حق تعالیٰ شانہ قبول فر مائے ، اُمت کے لیے نافع ومفید بنائے اور مؤلف موصوف کوتر قیات سے نواز ہے ، نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ ﴿

> العبد محمودغفرله چھنة مسجد دارالعلوم ديو بند ٨/رئيج الثانی ١٣١٢هـ، ٨/ا/اکتوبر بروز جمعه ١٩٩١ء۔

# ارشادگرامی میدد

حضرت مولا تامفتی نظام الدین صاحب واحت برکایت صدر مفتی وار العلوم و بوبند
المحمد لله رب العالمین و الصلواة و السلام علی سیدالمرسلین
و علی اصحاب و اتباعیه التابعین لهیم الی یوم المدین
پیش نظرا متخاب فرآوی اس کے افادیت میں اور برخوص کے لیے تافع ہونے میں وو
دائی بیں اس لیے کہمام مندرج کراب وہ فرآوی من وعن ہیں جوا کا برمعتبرین کے ہیں۔
دعاء ہے کہ اللہ تعالی اس پیش نظر تالیف کو بھی عزیز موصوف کے دیگر مجموعات کی
طرح مقبول ونافع بنائے۔ آمین۔

100

كتبه العبدنظام الدين ۱۱/رئيج الثانی ۱۳۱۳ه ۲۵/اكتوبر ۱۹۹۱ء۔

# 

حضرت مولا نامفتی محمد طفیر الدین صاحب زیدمجد جم مفتی دارالعلوم دیوبند (اَلحَمد لله وَ کفی و سَلامٌ علیٰ عباده الّذین اصطفیٰ)

عیدین سے متعلق بہت سارے مسائل ہیں، اس طرح قربانی اور عقیقہ ہے متعلق بھی مسائل ہیں، ریسب مسائل فقہ وفقا وئی کی کتابوں میں بکھرے ہوئے ہیں، بروقت ہر مخص کا مسئلہ معلوم کرتا آسان نہیں ہوتا ہے،اور نہ ہروقت کوئی عالم یامفتی باسانی ملتا ہے۔

الله تعالی قاری محمد رفعت صاحب استاذ دارالعلوم و یو بندکوجزائے خیردے کہ انہوں نے فقہ وفقادی کی متعدد کتابوں سے پُن پُن کرحوالہ جات کے ساتھ ان سارے مسائل کو پیجا کردیا ہے اورا یک جلد میں باب واراورفصل ودارمختلف عنوانات کے تحت جمع کردیا ہے۔

میں نے کتاب کا سرسری مطالعہ کیااور جگہ جگہ غوروخوض ہے بھی پڑھااور محسوس کیا کہ قاری صاحب موصوف نے کافی محنت کی ہے اوروہ اپنی محنت میں پورے کا میاب ہیں ،اس سے پہلے موصوف کی متعدد کتا ہیں شائع ہوکر قبول عام حاصل کرچکی ہیں۔امید ہے کہ ریہ کتاب بھی مقبول عام ہوگی۔

مجھے بوری تو تع ہے کہ قاری صاحب کی بیہ کتاب بھی ہاتھوں ہاتھ لی جائے گی اور پڑھی جائے گی اور ان کے اور ان کے اور پڑھی جائے گی اور سلمانوں کے لیے بیہ کتاب رہبری کا فرض اداکرے گی اور ان کے لیے زاد کے سیم ولت فراہم کرے گی ، اللہ تعالی موصوف کی اس محنت کوقیول فر مائے اور ان کے لیے زاد آخرت بنائے۔ (آمین یار ب العالمین)

اخیر میں خاکسار موصوف کی خدمت میں اس محنت پرمبار کباد چیش کرتا ہے۔ طالب دعاء محد ظفیر الدین غفرلہ مفتی دارالعلوم دیو بند، ۱۸/ربیج الثانی ۱۳۱۳ء ھ

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿ وَقَالَ إِنَّىٰ ذَاهِبُ إِلَى رَبَّىٰ سِيهُدِيْنِ (99) رَبٌّ هَبُ لِنَى مِن الصَّالِحِيْنِ (100) فَبَشَرْنَاهُ بِغُلامِ حَلِيْمِ (101) فَلَمَّا بِلَعِ مَعَهُ السَّعْى قَالَ يَا بُنَى إِنِّى أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّى أَذُي أَدُي كُنَ فَانظُرُ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبْتِ افْعَلُ مَا تُؤْمِرُ سَتَجَدُنى فِي الْمَنَامِ أَنِّى أَذُي الْمُعَلِينِ (103) وَنَادَيْنَاهُ إِنْ الْعَلْمِ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِيْنِ (102) فَلَمَّا أَسُلَما وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ (103) وناديْناهُ إِنْ الْمُجْبِيْنِ (103) وناديْناهُ أَنْ يَنا إِبْرَاهِيْمُ (104) قَدُ صَدَّقُت الرَّوُيا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ (105) إِنَّ هَذَا لَهُو الْبلاءِ الْمُبِيْنُ (106) وَفَدِيْنَاهُ بِذِبْحِ عَظِيْمِ (107) وَتَرَكُنا فَيْنَاهُ بِذِبْحِ عَظِيْمِ (107) وَتَرَكُنا فَيْنَاهُ بِذِبْحِ عَظِيْمِ (107) كَذَلكَ نَحْزَى الْمُحْسِنِيْنَ ﴾ عَلَي إِبْراهِيْمِ (109) كَذَلكَ نَحْزَى الْمُحْسِنِيْنَ ﴾

اور بولا میں جا تا ہوں اپنے رب کی طرف وہ جھے کوراہ دے گا۔ اے رب بخش مجھ کوکوئی نیک بیٹا۔ پھر خوش خبری دی ہم نے اس کوا یک لڑے کی جوہوگا تمل والا۔ پھر جب پہنچاا سکے ساتھ ووڑ نے کو، کہا اے جیے میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ جھ کوؤئے کرتا ہوں پھر دیکھ تو تو کیاد کھتا ہے۔ بولا اے باپ کرڈا جو تھ کوئلم ہوتا ہے تو جھ کو پائے گا اگر اللہ نے پھر دیکھ تو تو کیا دالا ۔ پھر جب دونوں نے تھم مانا اور پچھا ڑا اس کو ما تھے کے بنل ۔ اور ہم نے اس کو پکار ایوں کہ اے ابر اہم ، تو بھی پر الم ایوں کی دیے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو بے شک میں ہے صریح جا نچنا۔ اور اس کا بدلہ دیا ہم نے ایک جا نور ذی کرنے کے والوں کو بے شک میں ہے صریح جا نچنا۔ اور اس کا بدلہ دیا ہم نے ایک جا نور ذی کرنے کے والوں کو بے شک میں ہے ابر اہیم ہر م یوں دیے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو بے شک میں دیا تھا ہم نے اس پر پچھلے لوگوں میں ، کہ سلام ہے ابر اہیم پر م یوں دیے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو۔

## خلاصة تفسير

اورابرائیم (علیہ السلام جب ان لوگوں کے ایمان سے مایوں ہو گئے تو) کہنے لگے کہ میں تو (تم سے بجرت کرکے) اپنے رب کی (راہ میں کسی) طرف چلا جاتا ہوں، وہ مجھ کو (اچھی جگہ ) پہنچان ہی دےگا۔ (چنانچہ ملک شام میں جابہو نچے، اور یہ دعاء کی کہ) اے

میرے دب جھ کوایک نیک فرزند دے ، سوہم نے ان کوایک حلیم المز اج فرزند کی بی رے دی ( اوروه فرزند پیداموااور بوشیار بوا) سو جب وه لز کاالیی عمرکو پینچا که ابرا بیم ( علیه السلام ) ك ساته يلخ بهرن لكا، توابر بيم عليه السلام في (أيك خواب و يكوما كه بين اس فرزندكو خدا کے حکم ہے ذبح کرر ہاہوں، اور بہ ٹابت نہیں کہ حلقوم کٹاہوا بھی دیکھایا نہیں،غرض آنکھ تھلی تواہے اللہ کا تھم سمجھے، کیونکہ انبیاء کا خواب بھی وتی ہوتا ہے اوراس تھم کی تعمیل برآ مادہ ہو گئے ، پھر میسوچ کر کہ خدا جانے میرے فرزند کی اس بارے میں کیارائے ہو ،اس کواطلاع کرناضروری میجھا، اس لیے اس ہے ) فرمایا کہ برخور دار میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو (بہامر النبی) ذیج کرر ماہوں ،سوتم بھی سوچ لوتمہاری کیارائے ہے؟۔ وہ بولے ایا جان (اس میں مجھ سے پوچھنے کی کیابات ہے، جب آپ کوخدا کی طرف سے تھم کیا گیا ہے تو) آپ کو جو تھم ہوا ہے آپ (بلاتاً مل) سیجے، انثء الله تعالیٰ آپ مجھ کوسہار کرنے والوں میں سے و یکھیں گئے، غرض جب دونوں نے (خدا کے حکم کو) تشکیم کرلیا، اور باپ نے بیٹے کو( ذبح كرنے كے ليے) كروٹ يرلن يا اور (جائے تھے كە گلەكاٹ ڈاليس اوراس ونت) ہم نے ان کوآواز دی کہ ابراہیم (شاباش ہے) تم نے خواب کوخوب سے کردکھایا (لیعنی خواب میں جو تھم ہوا تھاا پی طرف ہے اس پر بوراعمل کیا اب ہم اس حکم کومنسوخ کرتے ہیں ہیں ان کو چھوڑ دو،غرض ان کو چھوڑ دیا، جان کی جان نیج گئی ،اور بلنددر جات مزید برآ ں عطا ہوئے ) ہم تخلصین کوابیا ہی صلہ دیا کرتے ہیں ( کہ دونوں جبال کی راحت انہیں عطا کرتے ہیں ) ﴿ بَقَيْقِت مِين بِيهِ تَعَالِمِي بِرُ المِتَحَانِ (جِس كُو بَجِرُ بَخَلْص كَامِل كے دوسرا برواشت نہيں كرسكتا توجم نے ایسے امتحان میں پورا اُتر نے پرصلہ بھی بڑا بھاری دیا، اوراس میں جیسا امتحان ابراجيم عليهالسلام كاتفاءاسي طرح أتمعيل عليهالسلام كابهي تقاءتووه صله مين شريك ہو کئے ) اور ہم نے ایک بڑاذ ہیجاس کے عوض میں دیا، (کدابراہیم علیہ السلام ہے وہ ذکح كرايا كميا) اورجم نے چيجھے آنے والوں ميں يہ بات ان كے ليے رہنے دى كدابرا جيم برسلام ہو(چنانچان کے نام کے ساتھ اب تک' علیہ السلام کہا جارہاہے) ہم خلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں، ( کہانہیں لوگوں کی دُعا وَں اورسلامتی کی بشارتوں کا مرکز بنادیتے ہیں۔

# مٹے کی قربانی کاواقعہ

ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طعیبہ کا ایک دوسرااہم واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللّٰہ کے لیے اپنے اکلوتے فرزند کی قربانی چیش کی ، واقعہ کے بنیادی اجزاء خلاصۂ تفسیر سے واضح ہوجاتے ہیں، بعض تاریخی تفسیلہ ت آیوں کی تفسیلہ کے ۔

﴿ وَقَالَ إِنَّى ذَاهِ بِإِلَى رَبِّى ﴾ (اورابرا بيم عليه السلام كَبَ لَكُ كَهِ مِيل توايي رب كى طرف چلا جا تا يمول) يه بات حضرت ابرا يم عليه السلام نے اس وقت ارشا وفر مائی جب كه آپ این الله وظن سے بالكل ما يوس بهو گئے ، اور وہال آپ كے بھائے حضرت لوط عليه السلام كے مواكوئى آپ برائيان نہيں لا يا۔ '' رب كى طرف چلے جانے '' سے مراويہ ب كه ميں دارالكفر كوچھوڑكركى الى جكه چلا جا وَل گاجہاں كا مجھے اپنے رب كى طرف سے حكم بوائي ، اور جہال ميں اپنے بروروگاركى عبادت كرسكول گا، چناني آپ اپنى زوجة مطبره علامت مارة اور جہال ميں اپنے بروروگاركى عبادت كرسكول گا، چناني آپ اپنى زوجة مطبره حضرت مارة اور اپنے بھائي حضرت لوط عليه السلام كولے كرسفر برروانہ بوئے ، اور عراق كي خضرت لوط عليه السلام كولے كرسفر برروانہ بوئے ، اور عراق كي توان يہ ہوئى تقى ، اس تمام عرصه ميں حضرت ابرا يم عليه السلام كوئى اوالا ونيس بوئى تھى ، اس ليے آپ نے وہ و دعا ، فر مائى جس كا گلى ابرا يم عليه السلام كوئى اوالا ونيس بوئى تھى ، اس ليے آپ نے وہ و دعا ، فر مائى جس كا گلى تين فر كر ہے ، ليتی :

﴿ رَبِّ هَبُ لِنَى مِن السَّالِحِيْن ﴾ (اے میرے پروروگار! جُھے ایک ٹیک فرزندعطا قرما) چنانچہ آپ کی بیدماء قبول ہوئی، اور القد تعالی نے آپ کوایک فرزند کی پیدائش کی خوش خبری سنائی:

﴿ فَبَشَوْنَاهُ بِغُلامِ حَلِيْمٍ مَلِيْهِ ﴾ (پس بم نے ان کوایک علیم المرراح فرزند کی بشارت دی)۔ ' وحلیم المرراخ ان ' فر ما کراشارہ کردیا گیا کہ یہ نومولودا پی زندگی بیں ایسے صبروضبط اور بُر د باری کا مظاہرہ کرے گا کہ د نیااس کی مثال نہیں پیش کرسکتی، اس فرزند کی ولادت کا واقعہ یہ ہوا کہ جب حضر سارہ نے یہ دیکھا کہ جھ سے کوئی اولاد نہیں ہورہی تو وہ سمجھیں کہ بیں با تجھ ہو چکی ہول۔ اُدھر فرعون مصر نے حضرت سارہ کوا پی بیش جن کا نام ہاجرہ م

تھا، خدمت گذاری کے لیے و ہے دی تھی، حضرت سمارۃ نے یہی ہاجرۃ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوعطا کردیں،اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کرلیا،انہی ہاجرۃ کیطن سے بیصا جبزاد ہے بیدا ہوئے اوران کا نام اسلعیل (علیہ السلام) رکھا گیا۔

حضرت ابراجيمٌ كاخواب

﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعَى قَالَ بِنا بُنَّ إِنَّى أُرى فِي الْمَنَامِ أَنَّى لكاتوابراجيم عليه السلام نے فرمايا: برخوردار بيل خواب ميں ديڪتا ہوں كه ميس تم كوذ كح كر ر ہاہوں ) بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیخواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کوتین روز متواتر دکھایا گیا ( قرطبی )۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ انبیا علیم السلام کا خواب وحی ہوتا ہے،اس کیےاس خواب کا مطلب بیتھا کہاللہ تعالی کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خکم ہوا ہے کہا ہے اکلوتے بیٹے کو ذ بح کردیں ، یوں مینکم براہِ راست کسی فرشتے وغیرہ کے ذریعہ بھی نازل کیا جا سکتا تھ ،لیکن خواب میں دکھانے کی حکمت بظ ہریکھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت شعاری اینے کمال کے ساتھ ظاہر ہو،خواب کے ذریعیہ ویئے ہوئے تھم میں انسانی نفس کے لیے تاویلات کی بڑی گنجائش تھی ،نیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاویلات کاراستداختیار کرنے کے بچائے اللہ کے تکم کے آگے نمرتشلیم ٹم کردیا۔ (تفییر کبیر) اس کے علاوہ یباں باری تعالیٰ کا اصل مقصد نہ حضرت المعیل علیہ السلام کوذ بح کرا تا تھا، نەحفىزت ابراجىم علىيەالسلام كويەتىم دىنا كەانبىس ذىخ كرې ۋالو، بلكەمنشاء بەتھىم ویناتھا کہ اپنی طرف ہے انہیں ذ<sup>رخ</sup> کرنے کے سارے سامان کر کے ان کے ذ<sup>رخ</sup> ک**ااقدام** کر گزرو، اب مینتکم اگرز بانی دیاجا تا توس میں آز مائش نه ہوتی ، اس لیے انہیں خواب میں دکھلایا کہ وہ میٹے کوذنج کررہے ہیں ،اس سے حضرت ابراہیم ملیہ السلام یہ سمجھے کہ ذنج کائکم ہواہے،اوروہ بوری طرح ذیح کریرآ مادہ ہوگئے،اس طرح آزمائش بھی بوری ہوگئی، اورخواب بھی سیاہو گیا، یہ بات زبانی تھم کے ذریعہ آتی تویا آزمائش نہ ہوتی، یا عکم كوبعد بين منسوخ كرنايزتا-

بیامتحان کس قدر بخت تھا؟ اس کی طرف شارہ کرنے کے لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے ﴿
فَلَمُ مَا بَلَغَ مَعَهُ اللّهُ عَی ﴾ سَالقاظ بڑھائے ہیں، یعنی ارمانوں سے مانگے ہوئے اس بیخ کوقر بان کرنے کا حکم اس وقت و یا گیا تھا جب یہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا، اور پرورش کی مشقتیں ہرداشت کرنے کے بعداب وقت آیا تھا کہ وہ تُو تِ بازوہن کرباپ کا سہارا ٹابت ہو، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرات اس عمل علیہ السلام کی عمر تیرہ سمال تھی ، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ بالغ ہو چکے تھے۔ (تفسیر مظہری)

#### منٹے سے مشورہ

﴿ فَانظُوْ مِاذَا تَرِى ﴾ (سوتم بھی سوخ لوکیتباری کیارائے ہے؟) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات حضرت اساعیل علیہ السلام سے اس لیے نہیں پوچھی کہ آپ کو حکم البی کی تقیل میں کوئی تر دوتھا، بلکہ ایک تو وہ اپنے بیٹے کا امتحان لینا چا ہے تھے کہ وہ اس آز مائش میں کس حدتک پوراُ تر تا ہے؟ دوسرے انبیاء علیہم السلام کا طرز بمیشہ بیر ہاہے کہ وہ احکام البی کی اطاعت کے لیے جمیشہ راستہ وہ احتیار کرتے ہیں جو حکمت اور حتی المحقد ورسہولت پر ہنی ہو، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے اختیار کرتے ہیں جو حکمت اور حتی المحقد ورسہولت پر ہنی ہو، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے ہے کہ بغیر جیٹے کو ذرج کرنے کے تیے ، تو یہ دونوں کے لیے مشکل کا سبب ہوتا، اب بیہ بات آپ نے مشورہ کے انداز میں جیٹے ہے اس لیے ذکری کہ جیٹے کو پہلے سے اللہ کا یہ تھم معلوم ہوجائے گاتو وہ ذرئے ہوئے گی اذ بت سہنے کے لیے پہلے سے تیار ہو سکے گا، غیرا اگر جیٹے کے دل ہوجائے گاتو وہ ذرئے ہوئے گی اذ بت سہنے کے لیے پہلے سے تیار ہو سکے گا، غیرا اگر جیٹے کے دل ہیں پھی تذیذ ہوئا تھا، اس نے جواب ہیں اللہ کے خیال کا بیٹیا تھا اور اسے خود منصب رسالت پر فائز ہونا تھا، اس نے جواب ہیں کہا:

#### فرمال بردار بيٹے كاجواب

﴿ يَا أَبَتِ افْعَلُ مَا تُؤْمَرُ ﴾ الإجان! جس بات كا آب كوتكم ديا كيا باكا وكا أب كوتكم ديا كيا باكا كا المركز دية ) اس سے حضرت اساعيل عليه السلام كے به مثال جذبه جال سيارى كى

وامن کونہ چھوڑ ا جائے ۔

مسأمل عيدين وقرباني توشہادت ملتی ہی ہے،اسکے عداوہ بیجھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کم سنی ہی میں اللہ نے انہیں کیسی ذ ہانت اور کیساعلم عطاقر مایا تھا ،حضرت ابراہیم عسیدالسل م نے ان کے سما ہتے امتد کے کسی تھکم كاحواله نبيس ويانقاء بلكمحض ايك خواب كاتذكره فرماياتها ليكن حضرت اساعيل عليه السلام تمجه شکے ، کہ انبیا علیم السلام کا خواب وحی ہوتا ہے ،اور بیخواب بھی در حقیقت حکم الٰہی کی ہی ایک شکل ہے، چنانچہ انہوں نے جواب میں خواب کے بجائے سلم البی کا تذکر ہفر مایا۔ حضرت اساعیل علیہ السلام نے اپنی طرف ہے اپنے والد ہز رگوارکویہ یقین بھی ولاياكة: ﴿ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِين ﴾ (ان ثاءالله آب يجے صركرنے والومين ت يائين سن ألي اس جملے مين حصرت اساميل مايه السوام كى عايت اوب اورغایت تواضع کود کیلئے، ایک توان شاء اللہ کہد کرمعاملہ اللہ کے حوالہ کردیا اوراس وعدے میں دعوے کی جوظا ہری صورت پیدا ہو عتی تھی اے ختم فرمادیا ، دوسرے آپ بیا بھی فرما سکتے تھے کہ'' آپ انشاء اللہ مجھے کرنے والا یا کمیں گے''۔لیکن اس کے بجائے آپ نے فرمایا كة "آپ جھے صبر كرنے والول ميں ہے يا تيں گے" جس ہے اس بات كى طرف اشارہ فرہادیا کہ بیصبروصبط تنہامیرا کمال نہیں ہے بلکہ دنیامیں اور بھی بہت سے صبر کرنے والے

ائلسار کا اظہار فرمادیا (روح المعانی)۔ اس ہے بیسبق ملتاہے کہ انسان کوئسی معاملے میں اینے او پرخواہ کتنا ہی اعمّا دہو،کیکن اُسے ایسے بلند ہا تگ دعوے نہیں کرنے جا ہمیں جن سے غرور وَتَكْبِرْ ثَيْكِتَا ہُو،اَ كُرْ ہُيں ايسي كوئى بات كہنے كى ضرورت ہوتو الفاظ ميں اس كى رعايت ہونى چاہئے کہ ان میںا پنے بجائے اللہ پربھروسہ کااظہارہو، اور جس حد تک ممکن ہوتو اضع کے

ہوئے ہیں ، انشاء اللہ میں بھی اُن میں شال ہوجاؤنگا ، اس طرح آپ نے اس جملے میں

لخروتکبر،خود پسندی اور پندار کے ہراُدنی شاہے کوختم کر کے اس میں انتہاء در ہے کی تواضع ادر

حكم كالعميل

﴿ فَلَمْهَا أَسُلَمُا ﴾ (يس جب وه دونول جُمك سُنَّ ) اسلما كمعني مين جُمك جانا ، مطبع ہوجانا ، رام ہوجانا ، مطلب یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے تکم کے آگے جھک گئے ، یعنی باپ نے بیٹے کوؤنٹے کرنے کا اور بیٹے نے ڈنٹے ہوجانے کا ارادہ کرلیا، یہاں آبتا (جب) کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن اس کا جواب ندکورٹبیں ہے، لیمن آگے بیٹیس بتایا گیا کہ جب یہ واقعات پیش آ کے بیٹیس بتایا گیا کہ جب یہ واقعات پیش آ کے بیٹیس بتایا گیا کہ جب یہ واقعات پیش آ کے بیٹیس بیٹے کا بیا قدام فدا کاری اس قدر عجیب وغریب تھا کہ الفاظ اس کی پوری کیفیت کو بیان کر ہی ٹبیس سکتے۔ فدا کاری اس قدر عجیب وغریب تھا کہ الفاظ اس کی پوری کیفیت کو بیان کر ہی ٹبیس سکتے۔

بعض تاریخی اورتفییری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے تنین مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السل م کو بہکانے کی کوشش کی ، ہر بارحصرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے سامت شخنگریاں مارکر ہمنگا دیا ،آج تک منی کے تمین جمسرات پرائ محبوب عمل کی یا د گارکنگریاں مارکر من کی جاتی ہے، بالآخر جب دونوں باپ بیٹے بیانوکھی عبادت انجام دیئے کے لیے قربان گاہ پر پہنچے تو حضرت اسماعیل عبیہ السوم نے اپنے والدے کہ ایا جان! مجھے خوب احجی طرح باندھ دیجیے، تا کہ میں زیادہ ہڑ پ نہ سکوں، اورا پنے کپڑوں کوچھی مجھ سے بچاہئے ، ایسانہ ہو کہان پرمیرے خون کی تصیفیں پڑیں ،تو میرا تو اب گھٹ جائے ،اس کے ملاوہ میری والدہ خون دیجھیں گی توانہیں عم زیادہ ہوگا، اوراپنی حیمری بھی تیز کر کیجئے اوراے میرے حلق پر ذراجلدی جلدی پھیریئے گا، تا کہ آسانی ہے میرادم نکل سکے، کیونکہ موت بڑی سخت چیز ہے، اور جب آپ میری والدہ کے پاس جائیں توان سے میراسلام کہہ ویجئے گا، اورا گرآپ میراتیص والدہ کے پاس لے جانا جا ہیں تو لے جا کیں ، شایداس ہے اُنہیں کچھ تسلی ہو،اکلوتے بیٹے کی زبان سے بیالفاظ کن کرایک باپ کے دل پر کیا گزر عمتی ہے؟ لیکن حضرت ابراجيم عليه السلام استفامت كے بہاڑ بن كرجواب بيد سيتے بيں كه: '' بيٹے! تم الله كاتكم يوراكرنے كے ليے ميرے كئے اچھے مددگارہوں بيكه كرانہوں نے بيٹے كو بوسد ديا، پُرنم آنکھوں سےانہیں باندھا، (مظہری)۔

 ای لیے عیم الامت مفترت تھانویؒ نے اس کا ترجمہ کروٹ پرلٹ نے سے کیا ہے، لیکن بعض دوسرے حضرات مفسرینؒ نے اس کا مطلب سے بتایا ہے کہ اُوند ھے منہ زبین پرلٹادیا، بہرصورت تاریخی روایات بیس اس طرح لٹانے کی وجہ سے بیان کی گئی ہے کہ شروع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سیدھالٹایا تھا، لیکن جب چھری چلانے گئے توبار بارچلانے کے باوجودگلا کنتانہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بیشل کا ایک ٹکڑانچ میں حائل باوجودگلا کنتانہیں تھا، کونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بیشل کا ایک ٹکڑانچ میں حائل کردیا تھا، اس موقع پر جئے نے خود بیفر مائش کی کہ اباجان! جھے چبر ہے کہ بل کروٹ سے لئا و تبحیح ، اس لیے کہ جب آپ کومیر اچبرہ فظر آتا ہے تو شفقت پدری جوش وار نے لگی ہے، اور گلا پوری طرح کٹ نہیں یا تا، اسکے ملاوہ چھری جھے نظر آتی ہے تو جھے بھی گھبراہ کہ ہونے اور گلا پوری طرح کٹ نہیں یا تا، اسکے ملاوہ چیری جھے نظر آتی ہے تو جھے بھی گھبراہ کہ ہونے اور گلا پوری طرح کو خیری چلائی شروع کی۔ انگئی ہے، چنانی حضرت ابرا جیم ملیہ السلام نے انہیں ای طرح لیا کرچھری چلائی شروع کی۔ انسیر مظہری وغیرہ) واللہ اعلم۔

#### امتحان ميں كامياني

﴿ وَ فَا دَيْنَاهُ أَنُ يَا إِبُوَ اهِنَهُ ، فَذَ صِدَّقُت النَّوْدُيا ﴾ (اورجم نے انہیں آواز دی کہا ہے ابراجیم ایم نے خواب کی کر دکھا یا ) لیمی القد کے تکم کی تعمیل میں جوکام تہمارے کرنے کا تھااس میں تم نے اپنی طرف سے کوئی کسرا تھا نہیں رکھی ، (خواب میں بھی غالبًا صرف یمی دکھا یا گیا تھا کہ حضرت ابرائیم علیہ السلام انہیں ذرح کرنے کے لیے چھری چلارہے ہیں ) اب بیآز مائش یوری ہو چھی اس لیے اب انہیں چھوڑ دو،

﴿إِنَّا كَلْمُ لِكَ مُنجَزِى الْمُحْسِنِينَ ﴾ (ہم خلصین کوابیا ہی صلہ دیا کرتے ہیں) لیتنی جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے تقم کے آگے سرتسلیم خم کرنے کے اپنے تمام جذبات کوقر بان کرنے پرآمادہ ہو جاتا ہے، تو ہم بالآخراہے دنیوی تکلیف سے بھی بچالیتے ہیں، اور آخرت کا آجروثوا ہے بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔

﴿ وَ فَدَيُنَاهُ بِدِبُتِ عَظِيْمٍ ﴾ (اور بهم نے آیک برا او بیداس کے وض میں دیا) روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم سیہ السلام نے یہ آسانی آوازس کراوپر کی طرف ویکھا تو حضرت جرائیل علیہ السلام ایک مینڈھا لیئے کھڑے ہے، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیرہ ہی مینڈ ھاتھا جس کی قربانی حضرت آ دم علیہ السلام کے صاحبز اوے ہا بیل نے بیش کی تھی ، واللہ اعلم۔

بہرحال بیختی مینڈ ھاحفرت ابراہیم علیہ السلام کوعطا ہوا، اور انہوں نے ابتد تعالی کے علم سے اپنے بیٹے کے بجائے اس کوقر بان کیا، اس ذہبے کو 'منظیم' اس لیے کہا گیا کہ بیاللہ کی طرف سے آیا تھا اور اس کی قربانی کے مقبول ہونے میں کسی کوکوئی شک نہیں ہوسکا۔ (تفسیر مظہری وغیرہ)۔ (معارف الفرآن ص ۱۹ ج ۷)

# عيدكي وجدتسميه

شوال کے مہینہ کی مہلی تاریخ کوعیدالفطر (عید) اور ڈی الحجہ کی وسویں تاریخ کوعیدالفطر (عید) اور ڈی الحجہ کی وسویں تاریخ کوعیدالاضی (بقرعید)اور دونوں کو''عیدین'' کہتے ہیں۔

یے دونوں تاریخیں اسلام میں عیداورخوشی کے دن ہیں جن میں دودورکعت نمازبطورشکر کے پڑھی جاتی ہے۔ عیدین کی تمازامام اعظم ابوطنیفہ کے نزد یک واجب ہے، جب کہ حضرت امام شافعی اوردوسرے عماء عیدین کی نمازکوسنتِ مؤکدہ کہتے ہیں۔ جب کہ حضرت امام شافعی اوردوسرے عماء عیدین کی نمازکوسنتِ مؤکدہ کہتے ہیں۔ "عید" نفظ" عود" ہے۔ شتق ہے جسکے معنی ہیں" ہار بارآتا" چنانچہ اس دن کوعیداس کے کہاجا تا ہے کہ بیدن بار بارلینی ہرسال آتا ہے۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس دن کا نام''عید''اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ عود کرتا ہے یعنی بند دں پراپی رحمت اور بخشش کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔

(مظاہر حق جدید ص ۲۷۲ ج۲)

عید، عود ہے ہے جس کے معنی ہیں لوٹنا، پار بارا نا، چونکہ بیم مقہوم اس ون کے اندر موجود ہے، اس لیے وہ ون جو ہر سال ماہِ شوال کی پہلی تاریخ اور ماہِ ذی الحجہ کی وسویں تاریخ کو آتا ہے یوم عید کہا آتا ہے۔ اس دن میں القد تعالیٰ کے انعامات بندوں پر عائد اور کر رہوتے ہیں، بیدن ہر سال مسرت وخوشی کا بیغام لاتا ہے، اس روز ہر شخص کی حسب حیثیت عزت وحرمت کا حساس ہر سال تازہ ہوتا ہے، القد تعالیٰ نے رمضان میں جوابے بندوں کو کھانے پینے ہے روک دیا تھا، عید کے باعث اس کا انعام لیعنی افطار بندوں پر رجوع بندوں کو کھانے پینے ہے روک دیا تھا، عید کے باعث اس کا انعام لیعنی افطار بندوں پر رجوع

کرتا ہے۔ اس اسلامی تقریب میں اتنے مختلف پہلوؤں ہے عود کامفہوم یا یا جاتا ہے، اس ليے اس كوميد كہتے ہيں، پھر يول بھى اہلِ عرب ہرمسرت بخش اجتماع كوميدے يا دكرتے ہیں۔(انصح النوری فقد روری ص ۱۷۷)

جمعه ہر ہفتہ کی عبیر ہے اور ہفتہ بھر کی نماز وں کی نعمت کاشکرانہ ہے۔شریعت میں ہر طاعت پرشکرنعمت کے لیےاس کی جنس ہے میدمفرر کردی گئی تا کہمزید نعمت کا موجب ہے۔ کیکن زکو ق کا چونکہ کوئی وفت معین نہیں نہاس کے لیے کوئی اجتماع منعقد ہوتا ہے۔ اس لیےاس کی تمام ادا لیکی کے موقع براس کے مناسب کوئی شکر نہ تھا۔

ا یک دجہ میربھی بتائی ہے کہ'' حید'' کوحیداس کی دوبارہ آمد کی نیک فالی کے لیے کہتے ہیں۔جس طرح قافلہ کوروائٹی کے وقت ہی قافلہ کہدو ہے ہیں۔اور بیلفظ قفول سے بنا ہے جس کی معنی واپس آتا، لیعنی خدا کرے بیقا فلہ واپس لوٹ کرآئے.(اخعۃ المعات ١٦٠ ج٦)

# عیدین کےمشروع ہونے کی دلیل

عیدی تمازیملے سال ہجری میں مشروع ہوئی جبیبا کہ ابودا ؤدیے حضرت اکسٹے روايت كياب\_(عن انس قال قمدم النبي الشيئة المدينة ولهم يومان يلعبون فيهمافقال ماهذان اليومان؟ قالواكنانلعب فيهافي الجاهلية فقال رسول الله الله الله الله به الله بهماخير أمنهمايوم الاضحى ويوم الفطر ) كرسول التهاليك كمدے ہجرت فرما كرمدينة تشريف لائے تواہل مدينه (جن كى كافى تعداد يملے ہى ے اسلام قبول کر چکی تھی) دوتہوار منایا کرتے تھے، اور ان میں کھیل تماشے کیا کرتے تھے۔ رسوالته الله الله في ان سے بوچھا كەر دودن جوتم مناتے ہو،ان كى حقیقت اور حیثیت كياہے؟ (لیمی تبهار بان تبواروں کی کیااصلیت اور تاریخ ہے؟)انہوں نے عرض کیا کہ:۔ہم زمانہ جاہلیت میں اسلام ہے پہلے یہ تہوارای طرح منایا کرتے تھے (بس وبی رواج جواب تک چل رہاہے )۔ رسول التعلیطی نے قرمایا کہ۔ للد تعالیٰ نے تمہارے ان دوتہواروں کے بدلیہ میں ان سے بہتر دودن تمہارے لیے مقرر کردیئے ہیں (اب وہی تمہارے **تو می و ن**ہبی تهوار ہیں ) یوم عیدالانٹی اور یوم الفطر\_( سنن ابی داؤد )

تشريح: قومول كے تهوار دراصل أن عقائد وتصورات اوران كى تاریخ وروایات كے ترجمان اوران کے قومی مزاج کے آئینہ دارہوتے ہیں۔اس لیے ظہر ہے کہ اسلام سے مہلے اپنی چاہلیت کے دور میں اہل مدینہ جودو تہوار مناتے تھے وہ جابلی مزاج وتصورات اور جابلی روایات کے اندرآ نمینہ دار ہو نگے ۔رسول انٹیڈیسٹے نے بلکہ حدیث کے صرح کا الفاظ کے مطابق خوداللہ تعالیٰ نے ان قدیمی تہواروں کوختم کراکران کی جگہ عیدالفطراور میدالانتیٰ (عیدین) دوتہواراس امت کے لیے مقررفر ، ویئے جواس کے تو حیدی مزاج اوراصول حیات کے میں مطابق اوراس کی تاریخ وروایات اورعقا کدونصورات کے بوری طرح آئینے دار ہیں۔ كاش اگرمسلمان البيخ تهوارول بي كويمح طور پراوررسول التعليق كي مدايت وقعيم کے مطابق منا نیں تو اسلام کی روح اوراس کے پیغام کو سمجھانے کے لیے عمرف میہ ووتبواري كافي بوكت بير \_ (معارف الحديث ١٩٨٣ج٣ وكتاب الفقه ص ٥٢٨ خ١)

#### عيدين كيابين؟

برقوم کے پچھ خاص تہواراورجشن کے دن ہوتے ہیں جن میں **اُس قوم کے**لوگ ا بنی اپنی حیثیت اور سطح کے مطابق احتصالباس سینتے اور عمرہ کھانے یکاتے ہیں، دوسرے طریقوں ہے بھی اپنی اندرونی مسرت وخوشی کااظہار کرتے ہیں، یہ گویاانسانی فطرت کا تقاضا ہے۔اس لیے انب نوں کا کوئی طبقہ اور فرقہ ایسائیس ہے جس کے ہال تہوار اور جش کے میلی میلی استران شرمول <u>-</u>

اسلام میں بھی دودن رکھے گئے ہیں۔ایک عبدالفطراور دوسرے عبدالاسخیٰ (عبدقر بانی) بس بہی مسلمانوں کے اصل مذہبی ولمی تہوار ہیں۔ان کے علاوہ مسلمان جوتہوار مناتے ہیں اُن کی کوئی فرہبی حیثیت اور بنیاد نبیس ہے، بلکه اسلامی نقطہ نظر سے ان میں ہے اکثر خرافات ہیں. مسلمانوں کی اجماعی زندگی اس وفت ہے شروع ہوتی ہے جبکہ رسول التعالی ہجرت فر ما کر مدینہ طبیبہ آئے ، سیدالفطرا ورعیدال صحیٰ ان دونوں تہواروں کا سلسلہ بھی اسی وقت ہے شروع ہواہے۔

جبیا کہ معلوم ۔ میدالفطررمنمان المبارک کے ختم ہونے بر کیم شوال کومنائی جاتی

ہادر عبدالاتی (بقرعید) وی ذی الحجہ کو۔ رمضان المبارک وین وروحانی حیثیت سے سال کے بارہ مہینوں میں سب سے مبارک مہینہ ہے۔ ای مہینہ میں قر آن کریم نازل ہونا شروع ہوا، اسی پور مہینہ کے روز ہے اُمتِ مسلمہ پرفرض کیے گئے، اس کی راتوں میں ایک مستقل باجماعت نماز کا اضافہ کیا گیا اور ہرطرح کی نیکیوں میں اضافہ کی ترغیب دی گئی۔ الغرض یہ پورام ہینہ خوا ہشات کی قربانی اور مجاہدہ کا اور ہرطرح کی طاعات وعبادات کی کشرت کام ہینہ قرار دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ اس مہینہ کے خاتمہ پر جودن آئے ایمانی اور وحانی برکتوں کے لحاظ ہر اور ہیا گیا۔ سب سے زیادہ اسکو اُمت کے جشن ومسرت کا دن اور تہوار بنایا جائے، چنانچہ اسی دن کوعید الفطر قرار دیا گیا۔

اوردس ذی الحجہ وہ مبارک تاریخی ون ہے جس میں اُمتِ مسلمہ کے مؤسس و مورث اعلیٰ سیدنا حضرت ابرا ہیم خلیل الله علیه الصلوقة والسلام نے اپنی دانست ہیں الله تعالیٰ كافكم واشارہ بإكرايے لخت جگرسيد نا حضرت اساعيل عليه السلام كوان كى رضامندى سے قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں چیش کر کے اوران کے گلے پرچھری رکھ کراپی تجی وفا داری اور کامل تشکیم ورضا کا ثبوت و یا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے عشق اور محبت وقر بانی کے اس امتحان میں کامیاب قرار دے کر حصرت اساعیل علیہ السلام کوزندہ سلامت رکھ کران کی جگہ ایک جانور کی قربانی قبول فرمانی تھی ،اور حصرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پر ﴿إِنِّي جَاعِلُکَ لِسلسنّماس إمّمامّما ﴾ كا تاج ركدد يا تقاءاوران كى اس اداكى قل كو قيامت تك كے ليے "رسم عاشقی'' قراردے دیاتھا، پس اگر کوئی دن کسی عظیم تاریخی واقعہ کی یادگار کی حیثیت ہے تہوار قرار دیا جاسکتا ہے تواس اُ مت مسلمہ کے لیے جوملب ابراہیمی کی وارث اور اُ سو اُ خلیلی کی نمائندہ ہے۔ دی ذی الحجہ کے دن کے مقابلے میں کوئی دوسرادان اس کامستحق نہیں ہوسکتا، اس لیے دوسری عیدوس ذی الحجہ کوقرار دیا گیا۔ جس وادی غیر ذی زرع ( بنجرغیرآ با دجگہ ) میں حضرت اساعیل عبیہ السلام کی قربانی کابیہ واقعہ چیش آیا تھا، أسی جگہ میں بورے عالم اسلامی کا حج کا سالا نہ اجتماع اور اس کے مناسک قربانی وغیرہ اس واقعہ کی گویا اصل اور اول در ہے کی یا دگار ہے۔اور ہراسلامی شہراور بستی ہیں عیدالاضحٰ کی تقریبات نمازاور قربانی وغیرہ

بھی اس کی گویانقل اور دوسرے درجہ کی یا دگار ہے۔

بہرحال ان دونوں دنوں ( عَمِم شوال اور دس ذی الحجہ) کی ان خصوصیات کی وجہ ہےان کو بوم العیداو رأمت مسلمہ کا تہوار قر ار دیا گیا۔ ( معارف الحدیث صفحے ۳۹۷ جلد۳)

#### عيدين كى را تو س كى فضيلت

(عن ابی امامة رضی الله تعالیٰ عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال من قام لیلتی العیدین محتسبالم یمت قلبه یوم تموت القلوب.) (رواه ابن ماجة)
حضرت ابواماء من عروایت بی کهرسول التعلیفی نے قرمایا جس نے عیدین کی دونوں راتوں میں خالص اجروتواب کی امید پرعبادت کی، اس کادل (قیامت کی) اس (بولناک) دن میں مردہ نہیں بوگا۔ جس دن لوگوں کے دل (خوف ودجشت سے) مردہ بو نگے۔

تشریخ: قیامت کے جواناک دن میں خوف و ہراس اور تکلیف و پریشانی کایہ عالم ہوگا کہ آدی زندگی پرموت کور جے دےگا، جولوگ ان دومبارک دانوں میں اپنے دل، اپنے پروردگار سے لگائے رہیں گے۔ قیامت کے دن ان کوامن وسکون اور راحت و آرام نصیب ہوگا۔ اور بعض علماء نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اس شخص کا ول دنیا کی محبت میں د بواند نہ ہوگا، جوحقیقت میں دلوں کے لیے موت ہے اور بیج می بری موت سے محفوظ رہے گا۔ ہوگا، جوحقیقت میں دلوں کے لیے موت ہے اور بیج می بری موت سے محفوظ رہے گا۔

عیدین کی شب میں تمام رات عبادت کرنااور تفلیس پڑھنامستخب ہے۔ (نتادیٰ محمود میں ۳۳۵ج)

# عشرهٔ ذی الحجه کی فضیلت

(عن ابسى عساس قال رسول الله من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشرة.) (رواه البخارى) حضرت ابن عباس سعروايت بكرمول التعليم في من عامل كالله وايت بكرمول التعليم في مامل كالله تعالى ومل

صالح جتناان دس دنوں ( ذی الحجہ کے پہلے دس دن ) میں محبوب ہے اتناد دسرے کسی دن میں نہیں۔

تشری :۔ جس طرح اللہ تعالی نے ہفتہ کے سات دنوں میں سے جمعہ کو، سال کے بارہ مہیں سے عشرہ اخیرہ مہیں سے عشرہ اخیرہ مہینوں میں سے عشرہ اخیرہ کو خاص فضیات بخش ہے، ای طرح ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کو بھی فضل ورحمت کا خاص عشرہ قرار دیا ہے، اور اسی لیے جج بھی انہی دنوں میں رکھا گیا۔

بہرحال بیر رخمتِ خداوندی کا خاص عشرہ ہے۔ ان دنوں میں بندے کاہر نیک عمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے ،اوراس کی بڑی قیمت ہے۔(معارف الحدیث صے ۱۳۱ ج۳۰)

## قربانی نہ کرنے پروعید

(عن ابسى هسريسرة قال قال رسول الله مَلَّكُمُّ قَالَ مِن كَان له سعة ولم يضح فلايقربن مصلانا)

حضرت ابو ہرمرہ ہے دوایت ہے کہ رمول الشریک نے فرمایا:۔ ہس کے پاس مختیات ہوں الشریک ہے ہاں مختیات ہوں کے باس کے باس مختیات ہوں الشریک ہوا وراس کے باوجودوہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عبدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تشریح :۔ بوری ملت اسلامیہ شریعت کا ایک اہم شعار اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یادگار منار ہی ہے۔ انہی میں ایک خض جے خدائے سب پچھ دیا ہے اور وہ آسانی سے اس کی یادگار منار ہی ہے۔ انہی میں ایک خص جے خدائے سب پچھ دیا ہے اور وہ آسانی سے اس مسلمانوں کے ساتھ میں حصہ لے سکتا ہے اور اسکے باوجود ہے پرواہی ہرت رہا ہے تو اسکا کیا منہ ہے کہ سب مسلمانوں کے ساتھ مل کرعید منائے۔ (ترغیب ص ۲۹۳ ج۲)

مئلہ: بہت سے لوگ باہ جودوسعت کے قربانی نہیں کرتے ، خاص کردیہات کے لوگ اس میں بہت غفلت کرتے ہیں۔ حالانکہ حدیث شریف میں ہے'' جوصاحب وسعت قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے''۔ اور بیہ معلوم ہے کہ عیدگاہ میں وہ لوگ جاتے ہیں جو مسلمان ہیں اور عیدگاہ ہے بے تعلقی اور بُعد (دوری) انہیں کو ہے جو کا فرہیں۔ اب غور کرنا چاہئے کہ حدیث شریف میں قربانی نہ کرنے والوں کے لیے کس قدر تہد یداور وعید شدید ہے۔ (اغلاط العوام ص ۱۳۳) (بعض جگہ بیرواج ہے پایا جاتا ہے کہ جس کسی پرقر بانی واجب ہوئی اس نے بحرا، بھیٹر، دنید یا کوئی بڑا جانو رخر پر لیااور قربانی کردی، لیکن اگر بھی کچھ مالی امتنبار ہے کمی ہوئی، چاہے وہ صاحب نصاب بھی ہو، لیکن اکثر و بیشتر سے کہدکر بری الذمہ ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ ہرسال قربانی کرتے ہیں اگراس سال نہ کی تو کیا حرج ہے؟

دین اسلام ایک کامل دین ہے جس میں انسان کی قیامت تک کی ضروریات وغیرہ کا خیال رکھا گیا ہے، قربانی کے باب میں شریعت کی دی ہوئی رعایتوں ورگنجائشوں کا استنعال شرکرنے کی بناء پر ایسا ہوتا ہے، افضل تو یہ بی ہے کہ صاحب نصاب ایک بکرا، دنبہ وغیرہ کا قربانی کرے ۔ لیکن اگر اس کی ہمت نہ ہوتو بڑے جانور میں ایک حصہ ضرور لے کرفر یضہ کر بانی کرے ۔ لیکن اگر اس کی ہمت نہ ہوتو بڑے جانور میں ایک حصہ ضرور لے کرفر یضہ کر بانی ہوئراس وعید ہے ہے، کیونکہ بڑے جانور میں سات افراد شریک ہو سکتے میں ۔ اگراس علاقہ میں بڑے جانوروغیرہ نہ ملتے ہوں یا گوشت نہ کھایا جاتا ہوتو قربانی کی قم وین مدارس میں جہاں پر قربانی کا انتظام ہو بھیج کرڈیل تو اب حاصل کرلیں ۔

( مُررفعت قاسمي عنه )\_

# سب سے زیادہ محبوب عمل

جانیں قربان ہوں اورخون ہے، یہ دراصل انسان کے اپنے جذبات کی قربانی اوراس کی فداکر ہوت زیادہ فداکے بہت زیادہ فداکر کا امتحال ہے، چنانچہ اس کی ابتداء ملت اسلامیہ کے جدامجد، خداکے بہت زیادہ برگزیدہ بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بے مثال قربانی ہے ہوئی۔ اپنے اکلوتے بیٹے کوخودا پنے ہاتھوں ذرج کردیئے سے بڑھ کراور کیا قربانی ہو سکتی ہے؟

حفرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف سے بیر دکھایا (گوخدانے ان کے لخب جگر کی جان بچائی۔) اس اصل قربانی کی ہمت تو ہر کوئی نہیں کرسکتا تھا، اس لیے خدائے اپنے کرم سے اس کا تھم تو نہیں دیا، البتہ اس مبارک و عظیم قربانی کی یادگاراس ملب صنفیہ بیس جاری رکھی اور ہرسال اس کا وُہرا تا اہل استطاعت پر لازم کرویا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ:۔ ﴿ لَن یَالِ اللَّهُ لُحُومُهُا وَ لا دِمَاوُهُا و لَکِن ینالُهُ التَّقُوٰی مِنکُمُ ﴾ (اللہ تعالیٰ کے پاس نہ ان (جانوروں کا) گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خوان، بلکہ اس کے پاس تو تہر رہے تقوی کا جب چھری پھیردی، جذبہ قربانی اور دل کے تقوی کا استحان ہوگیا، خوان کا قطرہ زمین پر بعد پیس گرا، نیک ٹیتی اور خلوسِ دل پہلے قبول ہوگیا۔

اس آیت نے بید حقیقت واضح کردی کہ صرف جانوروں کا خون مہادیے ہے یا گوشت کھانے کھلانے ہی ہے خدا کی خوشنودی حاصل نہیں ہوجاتی بلکدا سکے یہاں تواصلی قیمت تقوی ، خلوص ، خوش دلی اور جوش محبت اور جذب قربانی کی ہے، جس بندے میں ریخو بی جشنی زیادہ ہے اس کی قربانی اتن ہی زیادہ مقبول ہے۔ (التر غیب والتر ہیب ص ۱۳۹۳ج۲)

قربانی کی تاریخ

کسی طال جانورکواللہ تعالیٰ کا تقریب حاصل کرنے کی نیت ہے و نے کرنااس وقت سے شروع ہوا ہے جب سے آدم عدیہ السلام اس دنیا بیس تشریف لائے اور دنیا آبادہوئی۔سب سے پہلے قربانی حضرت آدم علیہ السلام کروجیوں ہا بیل وقا بیل نے دی۔ ﴿ إِذْ فَوْ بَا فَا بَالَ ﴾ یعنی جب کہ ووٹول نے ایک ایک قربانی چیش کی۔ (سورہ ما کہ ہیارہ ۱۷) علامہ ابن کشیر علیہ الرحمة نے بروایت ابن عباس اس آیت کی تفسیر جس نقل فرمایا کہ علامہ ابن کشیر علیہ الرحمة نے بروایت ابن عباس اس آیت کی تفسیر جس نقل فرمایا کہ با بیل نے ایک مینڈ سے کی قربانی چیش کی اور قا بیل نے ایک کھیت کی بیداوار سے کچھ نالمہ با بیل نے ایک مینڈ سے کی قربانی چیش کی اور قا بیل نے ایک کھیت کی بیداوار سے پچھ نالمہ

وغیرہ صدقہ کرکے قربانی پیش کی۔ حب وستورا سان سے آگ نازل ہوئی، بائیل کے مینڈھے کو کھالیااور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ قربانی کے قبول ہونے یانہ ہونے کی پیچان پہلے انبیاء کے زمانہ میں یہ تھی کہ جس قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے تو ایک آگ اسان سے آئی اوراس کوجلا دیتی تھی۔ سورۂ آل عمران میں اس کا ذکر صراحة آیا ہے کہ ۔

﴿ بِقُرْبَانِ قَاتُحُلُهُ النَّادِ ﴾ یعنی وہ قربانی جس کو آگ کھا جائے۔

اُس زمانہ میں کفارے جہاد کے ذریعہ جو مال ٹنیمت ہاتھ آتا تو اس کوہمی آسان سے آگ نازل ہوکر کھا جاتی تھی اور یہ جہاد کے مقبول ہوئے کی ملامت مجھی جاتی تھی۔

اُمت محدید (صلی القدعیہ وسلم پراللہ تعالیٰ کا یہ خصوص انع م ہوا کر قربانی کا گوشت اور مالی غیمت ان کے لیے حل ل کرویئے گئے۔ حدیث شریف میں رسول القطائی نے اپنی خصوصی فضائل اور انعامات البیا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: (احسلت کمی المغنائم) یعنی میرے لیے مالی فنیمت حلال کرویا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ آپ انگے کے زمانہ کے بعض میرے لیے مالی فنیمت حلال کرویا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ آپ انگے کے زمانہ کے بعض غیر مسلموں نے اسلام قبول نہ کرنے کا ایک یہ مذریعی پیش کیا کہ پہلے انہیا علیم السلام کی قربانیوں کوآگ کے والے ہم اس لیے ہم اس وقت تک ایمان نہیں اور آپ تا ہے ہوئے کے زمانہ میں اور آپ تا ہے ہم اس کو بیان کرکے یہ جواب دیا گیا کہ جب تک یہ صورت ظاہر نہ ہو۔ سورہ کا کہ ویس اس عذرینگ کو بیان کرکے یہ جواب دیا گیا کہ جن انہیا علیم السلام کے زمانہ میں قربانیوں کوآگ نے کو بیان کرکے یہ جواب دیا گیا کہ جن انہیا علیم السلام کے زمانہ میں قربانیوں کوآگ نے کہ کا بیا تھا تم انہیں پرکونسا ایمان لائے ہو، تم نے تو ان کوہمی جمثلادیا ہے بلکہ ان کے تمل تک سے دریغ نہ کیا تھا۔ ان کا یہ ول حق طلی کے لیے بیس تھا بلکہ حیلہ جوئی کے لیے تھا۔

جانور کی قربانی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے عباوت اور تقرب النبی کا ذریعہ وی گئی ہے اور قربانی کا خاص ایک طریقہ کہ آسانی آگ آگراس کو جلاوے۔ یہ خاتم الانبیا و حضرت محر مصطفی میں تھی کے زمانہ تک تمام انبیا و مسلون کے دورتک مشہور رہا۔

قربانی ایک اہم عبادت اور شعائر اسلام میں ہے ہے، زمانۃ جالمیت میں ہمی اس کوعبادت سمجھا جا تا تفا گربتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے، ای طرح آج تک دوسرے ندا بب میں قربانی ندہمی رسم کے طور پرادا کی جاتی ہے۔ بنوں کے نام پر، یا مسیح کے نام پر قربانی کرتے ہیں۔ سورہ کوٹر بارہ عم میں اللہ تعالیٰ نے تھم دیا کہ جس طرح نماز اللہ کے سواکسی کے لیے بیس ہو کتی قربانی بھی اس کے نام پر ہونی جائے۔

رسول التعلیق نے ہجرت کے بعد دی سال تک مدینہ طیبہ ہیں قیام فرمادیا۔ ہرسال بابندی سے قربانی فرماتے ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ قربانی صرف مکہ معظمہ کے لیے مخصوص ہیں، ملکہ ہر خص پر ہرشہر میں شرائط کے بعد واجب ہے اور مسلمانوں کواس کی تاکید فرماتے ہے،ای لیے جمہور علاء اسلام کے بزد کی قربانی واجب ہے. (شای باری قربانی ص ۲۱)

قرباني كيحقيقت

اصل میں قربانی کی حقیقت تو پیھی کہ عاشق خودا پٹی جان کو خدات کی کے حصور میں چیش کرتا۔ گراللہ تع کی رحمت دیکھئے۔ان کو بہ گوارانہ ہوا۔ اس لیے تھم دیا کہتم جانور ذیخ کر دوہم یہی سمجھیں گے کہتم نے خووا پنے آپ کوقر بان کر دیا۔

چنانچ حضرت ابراہیم عیدالسلام کواللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب کے ذریعہ بشارت دی گئی کہ آپ اپنی پیش کریں۔ اب دیکھئے دی گئی کہ آپ اپنی پیش کریں۔ اب دیکھئے کہ بیت کم اول تواولا دی بارے بیس دیا گیے۔ اوراولا دیھی کیسی، فرزندا کلوتا اور فرزند بھی نا خلف نہیں بلکہ نبی معصوم۔ ایسے سچ کی قربانی کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ حقیقت بیس انسان کوا پی قربانی چیش کرنا اتنازیا دہ مشکل نہیں، مگرا ہے ہاتھ سے اپنی اولا دکوذئ کرنا بڑا سخت مشکل کام ہے۔

المرميرى جان كى ضرورت ہے تو ايك جان كيا؟ اگر بزارج نيس بھى ہوں نار ہيں۔ چائے كا محبت برحكم خداوندى كو مقدم ركھتے ہوئے فر مان البى كے سما منے سرتسليم خم كرديا۔ اور حضرت اساعيل عليه السلام كومنى كے منحر ميں لے گئے اور فر مايا بيٹا! مجھے خداتعالی نے تكم ويا ہے كہ ميں تجھ كوذئ كردوں۔ تو اساعيل عليه السلام نے فورا فر مايا: ﴿ إِنْ عَلْ مَاتُوْ مَو ﴾ ليمنى جو آپ كوتم موا ہے ضرور تيجيئے۔ اگر ميرى جان كى ضرورت ہے تو ايك جان كيا؟ اگر بزارج نيس بھى ہوں نار ہيں۔ چنانچه حضرت ابراجيم عليه السلام نے رسيوں سے پہلے ان كے ہاتھ يا وَل بائد ھے، پھر جھرى حضرت ابراجيم عليه السلام نے رسيوں سے پہلے ان كے ہاتھ يا وَل بائد ھے، پھر جھرى

تیزی، اب بیٹا بھی خوش ہے کہ میں خداکی راہ میں قربان ہور ہا ہوں ، ادھر باب بھی خوش ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے ہٹے کی قربانی چیش کرر ہا ہوں۔ چنا نجہ حکم خداوندی کی قلیل میں اپنے ہٹے کی قربانی چیس کرر ہا ہوں۔ چنا نجہ حکم خداوندی کی قلیل میں اپنے ہٹے کی گردن پر چھری چلادی ، جب چھری گند ہوگئی تو اس وقت حکم الہی ہوا:۔﴿ فَلَدُ صَدَّفَتَ اللّٰہِ فَیْ اللّٰہِ کَا اللّٰہِ فَیْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ

بے شک آپ نے ابنا خواب سے کرد کھایا ،ہم نیکوکاروں کوائ طرح جزاء دیا کرتے ہیں۔اب ہم اس کے عوض جنت ہے ایک مینڈ ھا جیجتے ہیں اور تمہارے بیٹے کی جان کے عوض ایک دوسری جان کی قربانی مقرر کرتے ہیں۔

چٹانچہ سی ون سے اونٹ ، بھینس، گائے ، مینڈھا، بکراوغیرہ قربانی کے لیے فدیہ (بدلہ ) ہیں مقرر ہو گیا ہے۔ (خطبات حکیم الاسلام صفحہ ۳۹۵۔ جلد ۲) محبوبات نفس کی قربانی

قربانی کی بھی ایک صورت ہاورایک روح ہے۔ صورت تو جا تورکا ذی کرنا ہے اور اسکی حقیقت ایٹارِ نفس کا جذبہ پیدا کرنا ہے اور تقرب الی اللہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ بیروح بغیر جا نور ذی کے کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ کیونکہ سے بات پہلے معلوم ہو چکی کہ ہرصورت بیں اسکے مطابق روح ڈالی جاتی ہے۔ نماز میں نماز کی روح ، زکو تا بیس ذکو تا کی روح اور قربانی میں قربانی کی روح ڈالی جاتی ہے۔ غرض القد تعالی نے جوصورت مقرد کردی ہے اور قربانی میں قربانی کی روح اسمیس ڈالی جائے گی۔ اگر وہ کسی چیز کی قربانی طلب کریں تو قربانی دین ہوگی۔

﴿ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حتَى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ ﴾ (پارہ ۲۵ ـ رکوع ۱)

العنی تم خیر کال بھی نہ کرسکو گے یہاں تک کہ اپنی بیاری چیز کوخرج نہ کر دے۔
اور مال محبوب چیز ہے۔ مال میں سے جانور بھی زیادہ عزیز بہوتا ہے۔ کیونکہ جان
دار بوٹے کی دجہ سے اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اگر ہے جان چیز ضائع
ہوجائے تو آدمی دو مرا گھڑ کر بناسکتا ہے بخلاف جاندار کے کہ اگر فنا ہو گیادو مرادیبانہیں ماتا۔
اور یہ مال ایس چیز ہے کہ فنا ہوکر بی نفع پہنچا تا ہے۔ اگر کسی کے پاس ایک کروڑ رو پہیر کھا ہوا

rr

ہو تو وہ بے کارہے اس ہے کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا، جب تک اس کوخرچ نہ کرے۔ تو جب د نیوی منافع اس کوخرچ کیے بغیر نہیں ال سکتے تو اللہ تعالیٰ کی رضا (خوشنو دی) جواعلیٰ ترین نفع ہے دہ محبوبات نفس قربان کے بغیر کیے حاصل ہو سکتی ہے؟

اور محبوبات كيا ہے؟ جان ، مال ، اولا د، عزت ، آبر و و غير و ۔ چنانچ ارشادِ بارى ہے:
﴿إِنَّ السَّفَ اللّٰهُ اللّٰهُ مَ مِنَ السَّمْ وَ مِنْ السَّمْ وَ أَمْ وَ اللّٰهِ مِ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾ ﴿إِنَّ السَّفَ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ

غرض کہ آپ کوان میں سے ہر چیز منائی ہوگی، تب کہیں بندگی کا ظہار ہوگا۔ درحقیقت جنت تو ایمان کے بدلے میں ملے گی اور اعمال تو ایمان کی شناخت کا ذراجہ ہیں۔ جیسے اگر سوناخر بداجائے تو اس کو کسوٹی پڑھس گھسا کر دیکھا جاتا ہے، اگر کھر اہے تو اس کی قیمت اداکر تے ہیں، ورنہ ہیں۔ تو اس جگہ قیمت سونے کی ہوتی ہے، لکیروں کی نہیں جو کسوٹی مریز جاتی ہیں۔

یں اسی طرح آخرت کے بازار میں جنت کے وض ایمان کی قیمت ادا کرنا ہوگی وہ ہمارے اعمال ان کیسروں کی طرح ہمارے ایمان کی پختگی کی علامت ہیں۔ اسلئے جنت حاصل کرنے کی غرض ہے ہمیں'' کوقر بان کرنالازی ہے۔اگر مال خرج کرنے کا عکم ہوتو جان فرج کرو، جان دینے کا تھم ہوتو جان نار کر، عزت کی ضرورت ہوتو وہ بھی قربان کرو، ہی عشق کی پختگی کی علامات ہیں۔ (خطبات تھیم الاسلام صفحہ ۲۹ جلد۲)

قربانی کا حکم عام ہے

ظلیل اللبی (حضرت ابراہیم علیہ السلام) کے کارناموں میں ہے جو چیزیں کسی فاص مقام کے ساتھ مخصوص تھیں وہ صرف جاج پرلازم کی گئیں، جواس مقام پر پہنچ کرانجام و ہے جی جیسے منی میں تینوں جعرات پر کنکریاں مارنا اور صفاوم وہ کے درمیان ووڑ نا اور سات چکرلگانا اور جو چیزاس فاص جگہ ہے تعلق نہیں رکھتی ہر جگہ کی جاسکتی ہے، جیسے جانور کی قربانی اس کوتمام اُمت کے لیے تکم عام کے ساتھ واجب ولازم قرار وے دیا گیا اور خودرسول قربانی اس کوتمام اُمت کے لیے تکم عام کے ساتھ واجب ولازم قرار وے دیا گیا اور خودرسول

الشافية اورتمام صحابة وتابعين اور پورى امت ہر خطے اور ہر ملک اور ہر جگہ ميں اس واجب کی التحمیل کرتے رہے اور اس کو نصرف واجبات اسلامی میں سے ایک واجب قرار دیا گیا بلکہ شعائر اسلام میں داخل مجھا کیا ہے۔ ﴿ وَالْبُنْ نَ جَعلْنَاهَا لَکُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَکُمْ وَعَامُ اسلام میں داخل مجھا کیا ہے۔ ﴿ وَالْبُنْ نَ جَعلْنَاهَا لَکُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَکُمْ وَفِيْهَا حَبُو ﴾ (سورة اللهِ ) معنی قربانی کے جانوروں کوہم نے الله کی یادگار بنایا ہے۔ الله کی یادگار سے مراواللہ کے وین کی یادگار ہے، ہاں یہ ظاہر ہے کہ جوقر بانی اس مقام میں کی جائے جہاں سے اس کا آغاز ہوا لینی منی میں ، وہ زیادہ افسل ہے اور موجب ثواب و ہرکات ہے۔ اس لیے حضور الله نے قربانی خود فرمانی ، باقی کو حضر سیلی کی جن میں سے تریسے اونٹوں کی قربانی خود فرمانی ، باقی کو حضر سیلی کے ہیں سواونٹوں کی قربانی کی جن میں سے تریسے اونٹوں کی قربانی خود فرمانی ، باقی کو حضر سیلی کے میں ما ما دت دوجانوروں کو ذرح کرنے کی تھی ۔ حضر سال قیام فرمایا اور عبد سے کی گئی ، ورت مدید طیب میں عام عادت دوجانوروں کو ذرح کرنے کی تھی ۔ حضر سال قیام فرمایا اور عبد الله بین عرش فرمایا ورسل قربانی کرتے تھے۔ (تریدی شریف)

آپیالی کا معمول بیتھا کہ عمد کی نماز پڑھ کرعیدگاہ میں قربانی فرماتے ہے تا کہ سب مسلمانوں کو تھم شرعی کی اطلاع مجھی ہوجائے اورآ داب بھی سیکھ لیں اور بیبھی معلوم ہوجائے کہ نماز عبدے بہلے قربانی نہیں ہے۔

فلاصہ یہ ہے کہ قرآن کے مطابق رسول التعلیق نے امت پرنماز عید کو مقدم فرمایا اور قربانی کواس کے بعد کرنے کا حکم جاری فرمایا خواہ وہ مکہ میں ہو یا یہ بینہ میں یا دنیا کے کسی مقام میں قرآن شریف کی آیہ نہ ذکورہ اور روایت حدیث اور صحابہ کرام کے تعامل سے واضح طور پر ثابت ہوگیا کہ قربانی کا عبادت ہونا تو عبد آدم علیہ السلام سے ثابت ہے، مگر عبداللحی میں اس کا ضروری واجب ہونا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کے طور پر جاری ہوا۔ اور قرآن وسنت کے نصوص میں اس کو اسلامی واجبات میں سے ایک اہم واجب قرار ویا جو ہر ملک، ہر خطاور ہرز مانہ میں ضروری ہے۔ رسول التعلیق نے ہمیشہ دینہ واجب میں تربانی کو کر معظمہ کے طیب میں تو کو کر معظمہ کے طیب میں تو کو کر بانی کو کہ معظمہ کے طیب میں گرائی کی کو کہ معظمہ کے طیب میں کی بیٹ اور وہ ہی کسی عبادت سے طور پر نہیں بلکہ تجان کی مہمانی کے طور پر سمجھا ہے وہ ساتھ مخصوص کیا اور وہ ہی کسی عبادت سے طور پر نہیں بلکہ تجان کی مہمانی کے طور پر سمجھا ہے وہ ساتھ مخصوص کیا اور وہ ہی کسی عبادت سے طور پر نہیں بلکہ تجان کی مہمانی کے طور پر سمجھا ہے وہ ساتھ مخصوص کیا اور وہ ہی کسی عبادت سے طور پر نہیں بلکہ تجان کی مہمانی کے طور پر سمجھا ہے وہ ساتھ مخصوص کیا اور وہ ہی کسی عبادت سے طور پر نہیں بلکہ تجان کی مہمانی کے طور پر سمجھا ہے وہ ساتھ مخصوص کیا اور وہ ہی کسی عبادت سے طور پر نہیں بلکہ تجان کی مہمانی سے طور پر سمجھا ہے وہ ساتھ مخصوص کیا وہ وہ ہی کسی عباد ت سے طور پر نہیں بلکہ تجان کی مہمانی سے طور پر سمجھا ہے وہ سمبانی سے طور پر سمجھا ہے وہ ساتھ کی سمبانی سے طور پر سمجھا ہے وہ سمبانی سے طور پر سمجھا ہے وہ سمبانی سے طور پر سمجھا ہے وہ سمبانی سے دور پر ایک سمبانی سمبانی سے دور پر سمبانی سے دور پر سمبانی سے دور پر سمبانی سے دور پر سمبانی سمب

نہ صرف قرآن شریف سے بلکہ تمام شرائع انبیاء اوران کی تاریخ سے بالکل ناوا تفیت پر پینی ہے، ان کومعلوم ہونا چا ہے کہ اگر قربانی کا مقصد صرف اتنای تھا کہ کہ معظمہ میں جمع ہوئے والے جاج کی مہمانی اس سے کی جائے تو پھرائمیں نماز عید سے پہلے اور بعد میں کیافرق پڑتا ہے اور بارہ تاریخ کوشام کے بعد قربانی ممنوع ہوجائے کیامغی ہوتے ہیں! کیا تیرہ تاریخ کو جاج کہ میں نہیں رہتے؟ اگر مہمانی اس کا مقصد تھ تو قربانی کے جانوروں کے لیے جوشر اکھ رسول التعلیق ہے نے محرو غیرہ کے لحاظ ہے بیان فر مائی ہے، ان شرائط کی کیاضر ورت بوش رہ جاتی ہوئی ہے۔ نیز کیامہمان کو صرف گوشت کی ضرورت ہوئی ہے، ان شرائط کی کیاضر ورت نہیں ہوئی ۔ اگر مہمانی مقصود ہوتی تو قربانی کے ذریعہ گوشت مہیا کرنے کی طرح بلکہ اس سے نہیں ہوئی ۔ اگر مہمانی مقصود ہوتی تو قربانی کرذریعہ گوشت مہیا کرنے کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ دو درسری اشیاء خورد نی جمع کرنے کا فریضہ عائد کیا جاتا ، خصوصاً جبکہ مدید شرعیب ہی رسول التعلیق اور صحابہ کرائم سے ہرسال قربانی کرنا تا بہت ہوتی چھراس کے خلاف کوئی رائے تائم کرنا اور اس کو اسلام ہیں گھونستا بہت ہوئی جرائے برشانہ ہے۔ اور محابہ کرائم سے ہرسال قربانی کرنا تا بہت ہوتی ہو تھراس کے خلاف کوئی رائے قربانی صراح مصنفہ نفتی محد شوخی کی شوخی کی محد نہ تا میں مصنفہ نفتی محد شوخی کی شوخی کی محد نہ تا ہے۔ اور محابہ کرائم سے میں گھونستا بہت ہوئی جرائے قربانی صراح مصنفہ نفتی محد شوخی کی مقربانی میں مصنفہ نفتی محد شوخی کی میں کی میں معام صنفہ نفتی محد شوخی کی مصنفہ نفتی محد شوخی کی مقربانی کرنا ورائی کو اسلام میں گھونستا بہت ہوئی جرائے قربانی صراح مصنفہ نفتی محد شوخیاں

قربانی وصدقہ میں فرق ہے

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ ہے معلوم ہوا کہ اصل مقصد جان کا نذرانہ پیل کرتا ہے۔ چنا نچاس ہے انسان ہیں جاں سپاری اور جاں نثاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور یہی اس کی روح ہے۔ توبیر وح صدقہ ہے کیے حاصل ہوگی۔ کیونکہ قربانی کی روح تو جان دیتا ہے اورصدقہ کی روح مال دیتا ہے۔ پھراس عبادت کا صدقہ ہوتا اس طرح بھی معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ کا کوئی ون متعین نہیں ، مگر قربانی کے لیے ایک خاص ون مقرر کیا گیا ہے اور اس کا نام بھی ہوم الحر اور عیداللخی لینی قربانی کا دن رکھا گیا ہے۔ کیا گیا ہے اور اس کا نام بھی ہوم الحر اور عیداللخی لینی قربانی کا دن رکھا گیا ہے۔ جبال تک قربانی کے مسلم کا تعلق ہے تو یہ سلفا سلفا الی بی ہوتی چلی آئی ہے۔ حضرات انبیاء علیم السلام کا بھی اور اُمت کا بھی اس پراجماع ہے۔ انبیاء بنی اسرائیل میں سب کے بہاں قربانی سنت ہے اور امام ابولوسف کے یہاں قربانی سنت ہے اور امام ابوطنیفہ کے نزدیک شام ابن طام ابولوسف کے یہاں قربانی سنت ہے اور امام ابوطنیفہ کے نزدیک

واجب ہے۔ بیداس کے علم میں اختلاف ہے اور ائمہ کے دقائق ہیں، مگر قربانی کی مشروعیت میں سب منفق ہیں۔ اور اگریہ کوئی غیر شرعی عمل ہوتا توا حادیث میں اس کی صفات وغیرہ کیوں بیان کی جاتیں؟

چنانچ صحابہ کرائم فرماتے ہیں کہ ہم کو صنوراقد س آلی ہے کہ ہم کو صنوراقد س آلی ہے کہ ہم ایسے جانور کی قربانی نہ کریں ہی قربانی کی آنکھ اور کان کی خوب دیچہ ہمال لیا کریں ،ہم ایسے جانور کی قربانی نہ کریں جس کا کان آگے ہے کٹا ہوا ہو۔ اور نہ جس کا کان چراہوا ہو ، اور انہ جس کے کانوں ہیں سور ، خ ہو ، اور اس کے ملاوہ بھی بعض اوصاف نہ کور ہیں جن ہو ، اور اس کے ملاوہ بھی بعض اوصاف نہ کور ہیں جن ہم عموم ہوتا ہے کر قربانی کے احکام صدقہ سے بالکل جدا ہیں۔ اس لیے اس میں صدقہ کے احکام سے پر ہیز کر ناضروری ہے۔ اور پھر ساری امت آج تک بلاا ختلاف یے مل کرتی جلی آر ،ی ہے اور تعامل امت سب سے بڑی ولیل ہے۔ (خطبات کیم الاسلام میں کہ اور کو کی گئی ہے وہ ابر آہی علیہ السلام یوگار کی حیثیت رکھتی ہے تو اس سے یہ بھی واضح ہوگیا کہ جانور کی قیمت ابر آہی علیہ السلام یوگار کی حیثیت رکھتی ہے تو اس سے یہ بھی واضح ہوگیا کہ جانور کی قیمت کا صدت کردینا یا کسی دوسرے نیک کام میں لگا دینا سی فریضہ سے سبکدوشنہیں کرسکتا۔ جیسے کو اس کی حگمہ نمازیا نماز کے بدلہ روزہ کافی نہیں۔ زکو ق کے بدلے میں نج یا تج کے بدلہ میں زکو ق کافی نہیں۔ زکو ق کے بدلے میں نج یا تج کے بدلہ میں زکو ق کافی نہیں۔

کوئی شخص اپنااگرسب مال بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کردے تو ایک نماز کا فریضہ اُس کے ذمہ سے ادانبیں ہوتا۔ اس طرح صدقہ خیرات کتنا بھی خرج کردے وہ بادگار ابرا بیمی علیہ السلام کی قائم مقد م اور واجب قربانی کی ادائیگی نہیں ہوگی۔

( تاریخ قربانی ص ۱۸/ازمفتی محرشفیع)

# صدقه کردینے سے قربانی ادانہ ہوگی

سارے اٹمال شرعیہ کا مقصود تقویٰ ہے۔ مثلاً نماز میں عاجزی وانکساری کی صورت میں تقویٰ حاصل ہوتا ہے روز ہے میں تزکیۂ نفس کی صورت میں ، جہاد میں شجاعت کی صورت میں اور قربانی میں جاں نثاری کی صورت میں تقویٰ حاصل ہوتا ہے ، ب اگر آپ نے قربانی کے بجائے نماز پڑھ لی، تو نمازے عاجزی اور بندگی کا تقوی تو مدا، گرقر بانی کی صورت میں حاصل ہونے والا تقویٰ نہ ملا ہیں اگرکوئی شخص قربانی نہ کرے اور صدقہ وے دے دے تو قیامت کے دن اس صدقہ کا تو اب مل جائے گا گرقر بانی کا مطالبہ باتی رہے گا اور بیسوال ہوگا کہ قربانی کیوں نہیں کی؟ بالکل اس طرح جیسے کوئی شخص نماز پڑھتار ہا ورروزہ نہ رکھا تو روزہ کا مطالبہ ہوگا کہ روزہ کیوں نہیں رکھا تھا۔

اس کوایک مثال ہے بچھ لیجے کہ آپ نے ایک آدی ملازم رکھا جس کے میردآپ
نے کھاناپکانے اور کھانا کھلانے کی خدمت ہونی، اب اس نوکر نے یہ کیا کہ کھانا تو پکایا نہیں گرگھر کوصاف کر کے آئینہ بنادیا۔ ہر چز قرینہ ہے رکھ دی، جھاڑ وبھی دی، فرش بھی دھویا، جالے بھی صاف کے، اور جب آپ گھر میں پنچے اور دیکھا کہ ملازم نے گھر کو بہت صاف سخراکررکھا ہے تو یقینا آپ نوش ہو نگے گر جب کھانے کے وقت آپ کومعلوم ہوگا کہ اس نے کھانا کیوں بھی پکایا؟ نوگیا، تو یقینا آپ اس سے ہاز پرس کریں گے کہ تو نے کھانا کیوں بھی پکایا؟ تو کیاوہ ملازم جواب دے سکتا ہے کہ صاحب میں نے گھر توصاف کردیا، اب کھانے کا مطالبہ کیسا؟۔ فلا ہر ہے کہ اس سے بہی کہا جائے گا کہ جہاں جوکام تیرے سے دکیا تھادہ تو، مطالبہ کیسا؟۔ فلا ہر نے کہ اس سے بہی کہا جائے گا کہ جہاں جوکام تیرے سے دکیا تھادہ تو، کام تیم کو کیا اس لیے یہ کام تیم کھانا کھلانے کے بعد کرنا جائے تھا۔

ای طرح مدقه وخیرات تو عبادات ِ نافله بین اورقر بانی واجب ہے تو صدقه وینے سے اس کا مطالبه باقی رہے گا۔

عاصل بید کہ جوضورت آپ اختیار کریں گے،اس کی روح اس جی ڈالی جائی گی جیسے انسان کی صورت جیس خیوان کی روح ۔ پھر قربانی کی روح مدقہ جی کیسے آسکتی ہے؟ اس لیے قیامت جیس ہرایک عمل کی مختلف صورتیں ہوگئی۔ مثلاً جوشخص مسجد بنا تا ہے اس کو جنت جیس مکان ملتا ہے۔ اور روز و دار کے لیے قیامت کے دن دستر خوان بچھایا جائے گا، اس طرح قربانی کے متعلق ارشاد ہے کہ "قیامت کے دن قربانی کا جانو رائے سینگول، ہالول اور کھالوں کے ساتھ موجود ہوگا'۔

حدیث شریف میں ان اجزاء کاؤکر ہے جن کوہم بے کارتمجھ کر مجینک ویتے ہیں، اس کے ردی اجزاء پر بھی تو اب دیا جائے گا۔ توجواصلی چیز لیعنی گوشت ہے اس پر کیون تو اب تہ لے گا؟

آ گے ارشاد ہے کہ'' قربانی کاخون زمین پر گرنے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے یہال مقبولیت کا درجہ حاصل کرلیت ہے، تم اس عمل (قربانی) کوکر کے اینادل ٹھنڈا کرؤ'۔ تورید مقبولیت کا درجہ بھی قربانی کے ساتھ خاص ہے۔ (خطبات تھیم الاسلام ص ۲ ۲۰۰۹ جلدم)

قربانی ہے جانوروں کی می نہ ہوگی

قربانی پر بیدائے کا موتا ہے کہ تین تاریخوں میں بیک وقت لاکھوں جا نور ہارک ہوجاتے ہیں تواس کامُنٹر اٹر قوی اقتصادیات پر بید پڑتا بھی ناگز بر ہے کہ جانور کم ہوجا نمیں کے ادر سال بھرلوگوں کو گوشت ملنے میں مشکلات پیدا ہوجا نمیں گی لیکن بید خیالات صرف انسان کے ذہن پر مسلط ہوجاتے ہیں جبکہ وہ خالقِ کا نناست کی قدرت کا ملہ اور اسکے نظام تحکم کے مشاہدہ سے بالکل غافل ہوجائے۔

حالانکہ نظام قدرت پورے عالم میں ہمیشہ سے میہ جب کہ جب و نیامیں کی چیز کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے تو ابند رب العالمین اس چیز کی پیداوار بھی زیادہ بڑھادیے ہیں اور جب ضرورت کم ہوجاتی ہے تو پیداوار بھی گھٹ جاتی ہے، جیسے کوئی شخص کئوئیں کے پائی پررحم کھا کراس لیے نکالن چھوڑ دے کہ کہیں پائی ختم نہ ہوجائے۔ تو کئوئیں سے بانی بند ہوجا ئیں گا اتنائی کئوئیں سے پائی بند ہوجا کیر کی جاتی تھی آئی نددے گا؟ بلکہ جتنازیادہ نکالا جائے گا اتنائی کئوئیں سے پائی نیادہ ملے گا۔ اعدادہ شار کا حساب لگا کر دیکھیں۔ پچھلے زمانہ میں جشنی قربانی کی جاتی تھی آئی نے آج نہیں ہے۔ جس طرح تمام احکام دین مثلاً نماز ،روزہ میں سستی آگئی ہے، قربانی کے مسئلہ میں اس سے زیادہ سے برتی جاتی ہے۔ اسلام کے قرون اولی میں قربانی کا عالم تھ کہ مسئلہ میں اس سے زیادہ سے برتی جاتی ہے۔ اسلام کے قرون اولی میں قربانی کا عالم تھ کہ سے ایک آدی سوسواونٹوں کی قربانی کرتا تھا۔

خودرسول التعلیق فی ایک مرتبه سواونول کی قربانی کی اورتریسی اونول کی قربانی کا فریسی اونول کی قربانی کا فریضہ خودایت وستِ مبارک سے انبی م دیا۔ اور قربانی کی اس فرادانی اور زیادتی کے زمانہ

میں کی جگہ یہ شکایت نہیں تن گئی کہ جائور نہیں ملتے یا گراں ملتے ہیں۔اس زمانہ میں جب کہ نمازروزہ وردوسری عبادات کی طرح قربانی میں بھی ہخت غفلت برتی جارہی ہے۔ لاکھوں انسان جن کے ذمہ شرعا قربانی یا زم ہے ،قربانی نمبیں کرتے ،تواس وقت جانوروں کی کی کو قربانی کا نتیجہ کہنا واقعات کے سراسر خلاف ہوگا۔ اس زمانہ میں بھی بہت ہے ممالک ہیں جہال مسلمانوں کی آبادی برائے نام ہے ،ندوبال قربانی ہوتی ہے اور نہ قربانی کی وجرے کوئی جانور کی آبادی برائے نام ہے ،ندوبال قربانی ہوتی ہو اور نہ قربانی کی وجرے کوئی جانور کی ہوتا ہے گر جانوروں اور گوشت گرانی وہاں تھارے ملک میں قربانی بند کر کے دیکھ لے کہ اور اگر کسی کا ایسائی دل چا ہے تو ایک سال کسی شہریا کسی ملک میں قربانی بند کر کے دیکھ کے لکہ قوم کی اقتصادیات میں اس کا کیا خوش گواراٹر ہوتا ہے۔ جانوروں اور گوشت کی یادوو جو اور گئی گئی ارزانی ہوجاتی ہے ،کوئی مسلم ملک تو انشاء النداس کا تجربہ کرنے کے لیے بھی تیار اور گوشت خوری بھی بند ہے۔ کیا کسی نے ویکھ کہ وہاں گئی گلی گائے بھرتی ہے؟ یادود ھی گوشت خوری بھی بند ہے۔ کیا کسی نے ویکھ کہ وہاں گئی گلی گائے بھرتی ہے؟ یادود ھی کہ وہاں گئی گلی گائے بھرتی ہے؟ یادود ھی کہ وہاں گئی گلی گائے بھرتی ہے؟ یادود ھی کہ وہاں گئی گلی گائے بھرتی ہے؟ یادود ھی کہ وہاں گئی گلی گائے بھرتی ہے؟ یادود ھی کہ وہاں بھی تیں۔ یا گئی ارزال ہوگیا ہے؟

مشترکہ ہندوستان میں جبکہ مسلمان اورانگریزی فوج روزانہ لاکھوںگائے ذرخ کیا کرتے تھے اور سالا نہ قربانی ہواکرتی تھی، لیکن تھی اور دودھ کاجو بھاؤ (نرخ) اس وقت تھا، آج اس وقت ہے بہت زیادہ گراں ہے، اورارزانی کا کہیں نام نہیں۔ اورقد رت کے دستور کے مطابق ہمارا خیال ہیہ ہے کہ اگر وہاں گائے کا خرج اسی طرح کم ہوتا چلا گیاتو کچھ عرصہ میں وہاں گائے کی پیداوار نہ ہونے کے قریب ہوجائے گی۔ اور کیا یہ مثال سارے جہاں کے سامی مسامنے نہیں کہ اب سے سوسال پہلے تک تمام سفر تھوڑ ول پر طے کیے جاتے تھے اور مسامری و نیا میں جنگیں صرف گھوڑ وں کے ذرایعہ ہے، کی جاتی تھیں۔ فوخ کے لیے لا تعداو مسامری و نیا میں جنگھوڑ ول کی جگہ موٹرول، ہوائی محمور ول، ہوائی محمور ول، ہوائی محمور ول، ہوائی جہاز ول اور دیکر سوار یوں نے لی تو کیاد نیا میں تھوڑ دے زیادہ سے ہوگئے۔ یاان کی جہاز ول اور دیکر سوار یوں نے لی تو کیاد نیا میں تھوڑ دے زیادہ سے ہوگئے۔ یاان کی تعداد تھا۔ گئی اور قیمت بڑھ گئی۔ یہ قدرت کا کارخانہ اس کا نظام، انسانی سمجھہ فہم وادراک تعداد میں جب تھوڑ ہے، بہت بلند ہے۔

کاش قربانی سے نا آشنا مسلمان سوچیں اورغور کریں اور قربانی کوایک رسم یاعید کی تفریح کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس کی حقیقت کوسا منے رکھ کرسنت ابراہی کے اتباع کے طور پرادا کریں تو ایمان وعمل بیس توت واخلاص کی برکات کا مشاہدہ ہونے گئے۔ ہرعبادت بیس تو اب کے علاوہ کچھٹے تھوس آ ٹاریھی ودیعت کیے گئے ہیں جیسے نماز میس تواضع واعساری، زکوۃ میں حب مال سے قلب کی صفائی، روزہ اور جج میں اللہ جل شاید کی محبت میں ترقی حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح قربانی سے ایمان واخلاص میں توت، اعمال شاقہ کے لئے عزم حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح قربانی سے ایمان واخلاص میں توت، اعمال شاقہ کے لئے عزم وہمت پیدا ہوتی ہے۔ (تاریخ قربانی سے ایمان واخلاص میں توت، اعمال شاقہ کے لئے عزم

مسئلہ: ابعض لوگ خود ذرخ پر ہی اعتراض کیا کرتے ہیں کہ 'یہ ہے رحمی ہے' جاتو رکو تکلیف دیا ہے۔ ہیں کہ 'یہ ہے رحمی دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ذرخ ہیں 'ایس ' تکلیف نہیں ہوتی ہموت طبعی میں زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ہوتی مجمی ہوتو محبوب حقیقی کے تھم سے ہودہ سب محبوب ہے۔ تو جانور کے ذرخ کو بے رحمی بتلانا سخت غلطی ہے۔ (اغلاط اعوام س الما)

اسلام كوذن نه ليجئ

اس جگہ بیاشکال کر قربانی کرنے ہے جانورختم ہوجا نمیں گے۔سواول توریخیال بی ملط ہے کیونکہ لاکھوں جانور جوروزانہ بطور ذرخ کے کا نے جاتے ہیں، عبد کے ون وہ ذرخ مہیں ہوتے ہیں، عبد کے ون وہ ذرخ مہیں ہوتے ،اس طرح کیجھ علی سافرق پڑتا ہے جوکسی بھی طرح قابلِ امتنا نہیں۔ پھراس روز بعض ایسے لوگوں کوبھی گوشت بہنچ جو تا ہے جوسال میں ایک آ دھ وفعہ ہی کھا سکتے ہیں۔ اور پھران کی ساری کھالیں فرباء ومساکین میں تقسیم ہوتی ہیں۔ غرض بہت سے منافع اس سے حاصل ہوتے ہیں۔

اس کے علاوہ یہ بھی خیال کیاجاتا ہے کہ جورہ پیہ قربانی پرصرف ہوتا ہے اس کومہاجرین وغیرہ کی امداد میں صرف کیاجائے ،تو بے شک مہاجرین کی امداد میں صرف کیاجائے ،تو بے شک مہاجرین کی امداد میں ضروری ہے، گرم رکام کے لیے اسلام کے گئے پر پھر کی کیوں چلتی ہے؟ پچھاپی خواہشات نفس پر بھی پھر کی چلا ہے اور غیر شرکی اخراجات کو بند کر کے مہاجرین وغیرہ کی امداد سیجھے۔مثلاً سنیما ہے، شراب ہے اور دوسر نفول ،اخراجات ہیں۔حاصل یہ کہ اب یہ بات ہالکل واضح ہوگئی کہ

جس طرح کا تنات کی ہر چیز میں ایک صورت ہے اور ایک روح ہے۔ ای طرح اعمال شرعیہ میں بھی ایک روح ہے اور جیسے وہاں ہرصورت کی ایک خاص روح ہے جو دوسری صورت میں حبیں اُسکتی۔ اس طرح یہاں بھی ایک روح ہے دوسرے میں نہیں آسکتی۔

( خطبات تحكيم الاسلام ص٥٠٧ ج٢)

سنتِ ابرا ہمی علیہ السلام کی یا دگار

الله تعالی نے اپنے مقبول رسول حضرت ابراہیم طلیل الله عیدالسلام کے ان اندال کو افعال کو پیند فر ماکر قیامت تک ان کی یادگار کوزندہ رکھنے کے لیے ان افعال واعمال کی نقل کرنے کو اپنی محبوب عبادت قر اردے کراہے بندوں پر لازم کردیا، جس طرح واجبات جج میں تینوں جمرات پر کنگریاں مارناای طلیل اللی عمل کی یادگار ہے۔ جباح پرخصوصا اورعام مسلمانوں پرعمو ما جانوروں کی قربانی اس یادگار کوزندہ رکھنے کے لیے لازم کی گئی ہے جس طرح صفاوم دہ کے درمیان دوڑ تا اور سمات چکرلگانا، حضرت ہا جرق کے ایک عمل کی یادگار ہے اس کو بھی واجبات ج میں واخل کردیا گیا ہے۔

ایک حدیث شریف ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ اللہ ہے۔ دریافت کیا کہ قرانی کی کیا اصلیت ہے؟ آپ اللہ کے نے فرمایا تمہارے والداہرا ہم عدیدالسلام کی سنت ویادگارہے۔ صحابہ نے عرض کیا مجرجارے لیے اس میں کیا تواب ہے؟ فرمایا جانور کے ہربال کے وض ایک نیکی نامہ اعمال میں لکھی وہ نے گی۔ (مشکل قاشریف)

#### اسلامی یادگاریس

دنیا میں عظیم الثان کا ناموں کی یادگاریں قائم کرنے کا دستور پُر اناہے مگر عام طور پُراس کے لیے جسے کھڑے کردیئے یا کوئی تغییر کردیئے کو کا فی سمجھا جاتا ہے جس سے کارنامہ کے انجام دیئے والے کا اعزاز تو ہوتا ہی ہے اور کچھ دیر تک باتی بھی رہتا ہے ،لیکن یادگار قائم کرنے کی اصلی روح اس سے زندہ نہیں رہتی ،اس لیے اسلام نے جسمات د تغییرات کی قدیم رسم کوچھوڑ کرائن کے افعال کی نقل کرنے کوعبادت بنادیا اور قیامت تک لوگوں پرلازم

کردیاجس سے نہ صرف ان اہم ل کے کرنے والوں کی یاد ہروقت زندہ رہتی ہے بلکہ ان کے اس نیک عمل کا جذبہ بھی دلول ہیں بیدار ہوتا ہے۔ مجسمات وتغییرات کتنی ہی مضبوط ہوں آخر کار حوادث کا شکار ہیں لیکن یہ یادگار یعنی قربانی جس کھلی طور پرامت کے لیے لازم وواجب قرار دے دیا گیا اور ان کے احکام قرآن وسنت ہیں محفوظ کردیئے گئے ہیں، رہتی ونیا تک جاری اور باتی ہیں وہ ہرز ما نہ اور ہر دور ہیں ہرانسان کو یہ ظیل اللی سبق ویتی رئی میں کہنا اور باتی ہیں وہ ہرز ما نہ اور ہر دور ہیں ہرانسان کو یہ ظیل اللی سبق ویتی رئی ہیں کے ایمان کی رضا جوئی کے لیے اپناسب کچھ قربان کردینا ہی انسانیت کی تحمیل ہیں کہ انسان کو اللہ تھا گی رضا جوئی کے لیے اپناسب پچھ قربان کردینا ہی انسانیت کی تحمیل ہیں کے اور اس پر بھی حق عبدیت سے سبک دو شی نہیں ہے

جان دیدی، بولی ای کی تھی حق تو میہ ہے کہ حق ادانہ بوا۔ (تاریخ قربانی ص ۱۸/ازمفتی محرشفیع )

شيطاني حاليس

الله کی عباوت وطاعت کا یعظیم الشان مظاہرہ (بیٹے کی قربانی) شیطان کس طرح دکھ کے سکتا تھا، یہ جانے ہوئے کہ مقابلہ پراللہ تعالیٰ کے فلیل (حضرت ابراہیم ملیہ السلام) جیسے کو واستھامت ہیں۔ شیطان اپنی تدبیروں سے بازند آیا۔ اول تو حضرت اساعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس ایک مہریان بھرو کی شکل میں آیا اور پوچھا اساعیل کہاں گئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا اپنے والدصاحب کے ساتھ جنگل ہے لکڑیاں چننے کے لیے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، یہ بات نہیں تم غفلت میں ہو، ان کے باپ ان کو ذرئ کرنے کے لیے گئے ہیں، حضرت ہاجرہ نے کہا کہ کوئی باپ اپنے جیٹے کو ذرئ کیا کرتا ہے؟ شیطان نے کہا ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ جھے کو اللہ تعالیٰ نے ایسا تھم دیا ہے۔ یہن کراکلوتے جیٹے کی مال نے کہا ہاں وہ یہ جو اب دیا جو حضرت فلیل اللہ علیہ السلام کے گھرانے کے شایان شان تھا کہ دیا ہے۔ قان کو اس کی تھیل ہی کرنی کو کئی مورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے میں لگ گیا جو شرکہ معظمہ جو ہے۔ شیطان بہاں ہے دیت میں لگ گیا جو شرکہ معظمہ جو ہے۔ شیطان بہاں ہے دیت اول ایک ووست کی صورت ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تا ٹرانیا، اس لیے آپ سے منئی کی طرف جو رہے تھے، اول ایک ووست کی صورت ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تا ٹرانیا، اس لیے آپ

پراٹر انداز ہونے میں شیطان ناکام رہا اس کے بعد جمرہ عقبہ کے قریب ایک بڑے بُدہ کی صورت میں آپ بیانیہ کا راستہ روک کر کھڑا ہوگیں۔ ایک فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ماتھ تھا، اس نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام اس کو پھر سے مارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ تھا، اس نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام نے سات کنگری کے ساتھ القد اکبر کہا تو شیطان دفع ہوگیا۔ آگے بڑھ کر پھر جمرہ وسطی کے قریب اس طرح راستہ روک لیا تو پھر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے تکبیر کہہ کرسات کنگریاں ماریں تو شیطان دفع ہوگیا۔ اس طرح تیسری مرتبہ عمرہ اولی کے باس پہنچ کر داستہ گھیر لیا۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے بہر کہ کرسات کنگریاں ماریں تو شیطان دفع ہوگیا۔ اس طرح تیسری مرتبہ جمرہ اولی کے باس پہنچ کر داستہ گھیر لیا۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے پھر وہ بی عمل کیا اور آگے بڑھ کر قربانی کی جگہ پر پہنچ کے۔

اور جب باپ بیٹے اس عظیم قربانی کے لیے تیار ہوگئے اور باپ نے بیٹے کوقربان
کرنے کے لیے چہرہ کے بل کروٹ براٹا دیا۔اس طرح لٹانے میں تواضع بھی تھی اور بی حکست
بھی کہ اکلوتے بیٹے کا چہرہ سامنے آ کر کہیں ہاتھ میں غیرانعتیاری لغزش نہ آ جائے۔ بعض
ردایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نزدیک ذرح کی تحیل کے لیے پوری
قوت سے چھری چلائی لیکن قدرت خداوندی چھری کے درمیان حائل ہوگئی۔

اوربعض روایات بین ہے کہ اس حالت میں حضرت اساعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ابا جان! آپ کے پاک میر کفن کے لیے کوئی کپڑ انہیں ہے اس لیے تکلیف ہوگی۔

مبتریہ ہے کہ میرا کر تہ صاف وسفید ہے اس کوا تاریجیجۂ گاتا کہ گفن کے کام میں اُجائے۔

(تاریخ قربانی ص ۱۱/ازمفتی محمد شفیع)

# قربانی کا حکم خواب میں کیوں ہوا؟

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحبز اوے (حضرت اساعیل علیہ السلام) کے ذرح کرنے کا تھم حضرت ابراہیم علیہ السلام کوع لم بیداری کے بجائے خواب میں کیوں دیا گیا ،اس میں کیا حکمت ہے؟

اس میں رازیہ ہے کہ اصل مقصو دحق جٹے کوذرح کرانا نبیس تھا، بلکہ بایہ بیوں کا

امتخان ہی مقصود تھا، اس لیے صریح الفاظ میں ذبح کا حکم نہیں دیا گیا۔ بلکہ خواب میں بید دکھلایا گیا کہ وہ ذبح کررہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے وہ عمل کمل کر دیا جس کو خواب میں دیکھا تھا کہ وہ کے اور نے ان کوامتحان میں کامیا بی اور سمیل حکم کی شکیل کی خوش خبری سنادی ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں بینہیں دیکھا تھا کہ فرخ کر ڈالا بلکہ فرخ کی سنادی ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں بینہیں دیکھا تھا کہ فرخ کر ڈالا بلکہ فرخ کی سنادی ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دکھلایا گیا ہوجیے علم کودود ہے کہ کی احتمال بی جسی خواب میں وکھلایا گیا ہوجیے علم کودود ہے کہ شکل میں دکھلایا جاتا ہے۔ وُ نبہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام میں معنوی مناسبت بی تھی کہ وُ نبہ فرخ کے لیے مطبح وفر ماں بردار ہوتا ہے۔ اس کی تخلیق (بیدائش) کا مشاء ہی ذرج کر کے استعمال کرنا ہے۔ بخلاف بیل اور اور ن کے کہ ان کے کہ ان کے وجرد کا اصل مشاء سواری لیز اور بار برداری ہے، بھی ذرج کرکے گوانا ہے۔ بخلاف میں شرح و نبہ وغیرہ کے کہ ان کے وجرد کا اصل مقصود ہی فرخ کرکے گھا تا ہے۔ بخلاف میں شرح و نبہ وغیرہ کے کہ ان کے وجرد کا اصل مقصود ہی فرخ کرکے گھا تا ہے۔ بخلاف میں شرح کے دان کے وجرد کا اصل مقصود ہی فرخ کرکے گھا تا ہے۔

خلاصہ میہ ہوا کہ اصل مقصور ڈنبہ ہی کا ڈنٹے کرنا تھا مگرامتخان کے لیے اس کو حضرت اساعیل علیہ السلام کی شکل میں دکھلا دیا گیااور خواب کی اصل تعبیر کی طرف اس امتخان کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذہن منتقل نہ ہوا۔ یہاں تک کہ امتخان کی تحمیل ہوگئی۔ (تاریخ قربانی ص ۱/ ازمنتی جمرشفیج صاحب)

## مناسکِ جج میں شرکت

(عن ام سلمة قال كان رسول الله الله الذادخل العشرو اراد بعضكم ان يضحى فلايأخذن شعراً و لا يعلمن ظفراً. ) (راوه سلم)

ام المؤمنین حضرت امسلمہ تے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ نے فرمایا کہ جب فری الجبہ کا پہلاعشرہ شروع ہوجائے ( یعنی ذی الحبہ کا چاند دیکھے لیاجائے ) اورتم میں ہے کسی کا ارادہ قربانی کرنے تک ایپ بال یاناخن ہالکل نہ تراشے۔ ( صحیح مسلم )۔
تراشے۔ ( صحیح مسلم )۔

تشريح: ـ دراصل ميعشره حج كاب اوران ايام كاخاص الخاص عمل حج ب بليكن حج مكه معظمه

میں بی جا کر ہوسکتا ہے، اس لیے وہ عمر میں صرف ایک د فعد اور وہ بھی اہل استطاعت پر فرض کیا گیا ہے، اس کی خاص برکت وہی بندے حاصل کر سکتے ہیں جو وہاں حاضر ہوکر جج کریں۔ لیکن التہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ہے سارے اہلِ ایمان کواس کا موقع دیا ہے کہ جب رحج کے بید دن آئیں وہ اپنی اپنی جگہ رہتے ہوئے بھی کج اور جہان کے اعلی نسبت پیدا کر لیس اور ان کے اعمال میں شریک ہوجا ئیں، عیدالانتی کی قربانی کا خاص راز بھی ہے۔ جہاں کو ان کو اور جہان کی خاص راز بھی ہے۔ کہ وہ جہاں کو ان کو ان اللہ کے حضور میں اپنی قربانیاں چیش کرتے ہیں، دنیا بھر کے دوسرے مسلمان جو جج میں شریک نہیں ہو سکتے، ان کو تھم ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہ ٹھیک اُسی دن اللہ کے حضور میں اپنی قربانیاں نذر کریں، اور جس طرح حاجی احرام با ندھنے کے بعد بال یا ناخن نہیں ترشواتے، ای طرح بیمسلمان جو تربانی کرنے کا ادادہ رکھتے ہیں ذی الحجہ کا چا نداظر آئے کے بعد بال، ناخن نہ ترشوا کی وراس طریقے سے ارادہ رکھتے ہیں ذی الحجہ کا چا ندائل وہر کیا تا ہیں حصد لے سے جس پر چل کرمشر تی ومغرب کے مسلمان جج کے انوار و برکات میں حصد لے سے ہیں۔

(معارف الديث سفيه ١٨ جلد٢)

کین ریممانعت تنزیم البذابال، ناخن وغیرہ کا نہ کٹو انامتخب ہے اوراس کے خلاف عمل کرنا ترک اولی ہے۔ (مظاہر حق جدید صا ۱۳۳۰) مسئلہ:۔ جو محض قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، اسکے لیے یہ مستخب ہے کہ بقرعید کی نماز کے بعد قربانی کرکے ناخن اور بال کتروائے اور جو محض قربانی کا ارادہ نہ رکھتا اس کے لیے یہ مستخب بنوائے اور جو محض قربانی کا ارادہ نہ رکھتا اس کے لیے یہ مستخب بنیں ہے۔ وہ نمازعیدالاسمیٰ سے یہا بھی تجامت بنواسکتا ہے۔

( فرآ وی دارانعلوم ص ۲۰۰ ج ۵)

مسئلہ:۔جس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے اس کے لیے مستحب کہ ماؤ ڈی الحجہ کے قائے ہے جب تک قربانی کا جانور ذرخ کے نہ کرلے اپنے جسم کے کسی عضوہ جزء سے بال و ناخن صاف نہ کرے کہ قربانی کر بانی کرنے والا اپنی جان کے فدید میں قربانی کررہا ہے اور قربانی کے جانور کا جرجز و قربانی کرنے والے کے جسم کے جرجز و کا بدلہ ہے۔جسم کا کوئی جزنز ول رحمت کے جرجز و کا بدلہ ہے۔جسم کا کوئی جزنز ول رحمت کے

وفت غائب ہوکر قربانی کی رحمت سے محروم ندرہے،اس لیے آپ آفیج نے مذکورہ تھم ویا ہے۔ لیکن چالیس دن سے زائد مدت ہو جاتی ہے تو کراہت سے بیچنے کی خاطر بال وغیر و کی صفائی میں ڈھیل اور شستی نہ کرے۔(فآوی رحیمیہ ۸۸ج۲)

# تشريق كي وجدتسميه

ایام شریق کے بارے میں علاء کا ختلاف ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ مشرک کہا کرتے تھے اسے شہیر! تو سفید ہوتا کہ ہم چلیں، یعنی توروش ہو جااور ہم تیری روشن ہیں اپنے رائے ہے ہم چلیں، یعنی توروش ہو جااور ہم تیری روشن ہیں اپنے رائے ہے ہم کی باڑکا نام ہے جب تک سورج طوع نہیں ہوتا تھا، مشرکین مزولفدروانہ نہ ہواکر تے تھے، اسلام کی روشنی چھلنے پران کا بیقول باطل ہوگیا۔ مشرکین مزولفدروانہ نہ ہواکر تے تھے، اسلام کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ لوگ قربانی کے گوشت کے محالیا جاتا ہے میں کھانے جا ورانہ ہیں دھوپ میں سکھانے جا تا ہے اور انہیں دھوپ میں سکھانے تھے، جو گوشت دھوپ میں سکھانیا جاتا ہے اسے تشریق اللحم کہتے ہیں۔

تیسری وجید: کوشرین کا کہناہے کہ عیدی نمازاور قربانی کے دن کوتشریق کہا جاتا ہے۔
اس لیے کہ عید کی نمازاس وقت اوا کی جاتی ہے جب سورج چمک رہا ہوتا ہے اور مصلی کو بھی
اس لیے مشرق کہتے ہیں کہ وہ سورج کے نکلنے کا انظار کرتا ہے، اس لیے یوم عید کوتشریق
کہا گیا ہے۔ پھر جودن اس دن کے تابع ہیں ان کو بھی یہی تام دیا گیا ہے۔

قوالنون مصری ہے سوال کیا گیا کہ تشریق کے دنوں میں روزے کیوں مکروہ قرار دیے گئے ہیں۔ اس کا جواب بیفر مایا کہ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں اور مہمان کو یہ ہیں چاہئے کہ جس نے دعوت دی ہوا سکے گھر جا کرروزہ رکھے۔ پھر پوچھا گیا کہ خانہ کعبہ کے بردے ہیں آ دمی کیوں لٹکتے ہیں؟ فرمایا کہ بیاتکنا ایسا ہے جیسے کوئی بندہ اپنے مالک کا گناہ کرتا ہے بھرات معافی کرائے کے لیے اس کا دامن بکڑ لیتا ہے، اور عاجزی وزاری سے معافی کی درخواست کرتا ہے۔ (غذیة الطالبین میں سامی)

#### نماز پنجگانہ کے بعد تکبیرات

تشریق کی تکبیرات (نویں ذی الحبہ کی نماز فجرے لے کر پانچویں دن کی نماز عصرتک ہے)اس میں جارچیز دل کا جا نناضروری ہے۔

(۱) ان تكبيرون كاحكم كيا ہے؟

(۲) کتنی مرتبه پرهین اور کیا پرهیس ـ

(۳) تحبیرات کے شرائط۔

" (۳) تکمبیرات کاونت ـ

تحبیرات کا تھم ہیہ کہ دیواجب ہیں،ان کے پڑھنے کا طریقہ ہے کہ ایک بار اللہ اکبو وللہ الحدمد) پڑھیں۔ شرائط ہی بی کہ مقیم ہوں اور شہر میں ہو، اور فرض نماز جماعیہ مستجہ سے پڑھے، آزاد ہو تا اور باوشاہ کا ہونا امام ابوصنیفہ کے میچے قول کے مطابق شرط نہیں ہے۔ تجبیرات کی ابتداء نویں تاریخ فری الحجہ مونا امام ابوصنیفہ کے میچے قول کے مطابق شرط نہیں ہے۔ اور ان کا اختتام صاحبین کے قول کے مطابق ایام تشریق کے تری دی الحجہ کو عمر کی نماز کے بعد ہوتا ہے۔ (اس مطابق ایام تشریق کی جائے گی وہ کل مطابق ایام تشریق کے قول کے مطابق ایام تشریق کی جائے گی وہ کل مطابق ایام تشریق کی جائے گی وہ کل مطابق ایام تشریق کی جائے گی وہ کل مطابق بین اور فتوئی اور میں اور فتوئی اور کی اور کی جائے گی وہ کل مطابق بی ہوئیں ، بہاں تک کہ اگر کان مرک کیا، یا جان ہو جھ کروضو تو ڈوالا ، تو تکبیرات تشریق ساقط ہوجا تیں گی۔ (فتوئی عالمگیری سے ۲)

تكبيرِتشريق كي ابتداء

جب حضرت ابرائیم علیہ السلام اپنولاڈ لے بیٹے حضرت اساعیل علیہ السلام کواللہ کے تکم سے ذرج کررہے ہتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بنت میں ان کا فدیہ (بدل) لے کر پہنچ اور انہیں خطرہ ہوا کہ کہیں جلدی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اساعیل علیہ السلام کوذرج نہ کرڈ الیں چنانچہ اس وقت ان کی زبان پر بیکلمات آئے (السلمہ اسحبس الله

الحبو) حضرت ابرا بيم عبيه السلام نے جب حضرت جبرائيل عليه السلام كود يكھا تو بول پڑھے (لاالله الالله و الله اكبر) اور جب حضرت اساعيل عليه السلام كوفد بيآنے كى اطلاع ہوئى تو آئے قرمايا (السله اكبرولله المحمد) حضرت ابرا بيم طبيه السلام ہے يہى كلمات منقول بين ۔ ( درمختار ص ٩٨ بے جلداول بحوالہ طحطاوى)

# تكبيرات تشريق كےمسائل

تکبیرتشریق ہراس فرض بین نماز کے بعد مصلاً کے گا جو جماعت مستحب کے ساتھ اواکی گئی ہے۔ جماعت فہم ہونے کے بعد مصلاً (فوراً) کا مطلب رہے کہ اسکے بعد کوئی ایسا مانع ورمیان میں نہ آنے پائے کہ بنائے نماز کوروک دینے والا ہو، یعنی اگر نماز کے بعد اس مطرح کا فساد ہوجائے کہ بول بڑے یا ہر چلاجائے یا پچھ کھائی لے تو پھر تکبیرتشریق اس کے بعد بھی پڑھی جائے گی جو قضاء اس کیوجہ سے ساقط (ختم) ہوجائے گی اور اس فرض نماز کے بعد بھی پڑھی جائے گی جو قضاء اس مال کی ہو، اس لیے کہ تکبیر کا وقت قائم ہے جس طرح قربانی اگر پہلے دن نہ کرے تو دوسرے سال کی ہو، اس لیے کہ تکبیر کا وقت قائم ہے جس طرح قربانی اگر پہلے دن نہ کرے تو دوسرے تیسرے دن کر لے کہ وہ بھی قربانی کے دن ہیں۔

جماعت مستحب کی قید ہے عورتوں اور ننگوں کی جماعت نکل گئی کہ ان کی جماعت مستحب نہیں ہے، لیکن صحیح قول میں غلاموں کی جماعت خارج نہیں ہے لینی ان کی جماعت کے بعد تجمیر تشریق واجب ہے اس لیے کہ جماعت میں آزاد کا ہونا شرط نہیں۔

(در محارص 99 عراداول)

(یہاں فرض میں کی قیداس لیے لگائی گاتا کہ فرض کفایہ نکل جائے چنا نچے تماز جنازہ کے بعد تکبیر تشریق واجب کے بعد تکبیر تشریق واجب ہونے کی تین شرطیں ہیں اول یہ کہ ایام تحبیر کی نماز کی قضاء ہو۔ دوسرے یہ کہ یہ قضاء ایام تحبیر میں ہی پڑھی جائے۔ تیسرے یہ کہ بیاس مال کی قضاء ہو۔ بیبلے سال کی قضاء نہ ہو۔ تکبیر میں ہوگی جائے اس سے معلوم ہوا کہ اگر غیرایام تکبیر کی قضاء نماز اگر جماعت سے ان دنوں میں پڑھی جائے تواس کے بعد تنہیر تشریق واجب نہیں ہوگی۔ محمد رفعت قاسمی غفر لؤ)۔

مسئلہ:۔ تکبیرات تشریق واجب ہوتی وجہ سے عورت اور مسافر پڑھی واجب ہوتی ہیں۔

عورت آہت کیبر کہ لے (اگرم دامام کی اقتداء میں نماز پڑھے تو) مسبوق (جسکی رکعت رہ گئی ہو) وہ اپنی نماز پور کی کرنے کے بعد کیبیر یں کہے، اگرامام نے تکبیر یں چھوڑ دیں (یا بھول گیا) پھر بھی تکبیر کے البتہ مقتدی امام کااس وقت تک انتظار کرے کہ امام سے کوئی ایسی حرکت واقع ہو کہ جس سے تکبیرات منقطع ہوجا نمیں، اور وہ الیبی چیزیں جیل کہ جن کے بعد نماز کی بناء جا تربنیس رہتی، مثلاً محبد ہوگیا (وضوقم ہوگیا) تو زیادہ صحیح سے کہ وہ کوسلام کے بعد تکبیرات سے پہلے حدث ہوگیا (وضوقم ہوگیا) تو زیادہ صحیح سے کہ وہ تکبیرات کے جا ہائے۔ (در مختار سے اس سے زیادہ واجب نہیں، مسئلہ:۔ تکبیرتشریق اللہ اکبرالخ ایک وفعہ کہنا واجب ہے، اس سے زیادہ واجب نہیں، مسئلہ:۔ تکبیرتشریق اللہ اکبرالخ ایک وفعہ کہنا واجب ہے، اس سے زیادہ واجب نہیں،

مسئلہ:۔ مسئمبیرتشریق اللہ اکبرائے ایک دفعہ کہنا واجب ہے، اس سے زیادہ واجب کمیں، ایک مرتبہ سے زیادہ کہنا خلاف سنت ہے۔ یس بہتریہ ہے کہا یک دفعہ پراکتفاء کیا جائے۔ (فقادی دارالعلوم ص۲۰۴ج ۵بجوالہ شامی ص۲۲ ج

مسئلہ:۔امام ابوصنیفہ کے نز دیک تکبیرات تشریق عورتوں پڑہیں ہیں۔

( فآوي دارالعلوم ديو بندص ١٩٧ج ۵ )

مئلہ:۔ امام ابوصنیفہ گاؤں والوں پر (جہاں نمازِ جمعہ واجب نہیں) تکبیرتشریق واجب نہیں فرماتے اورصاحبین کا ہے نہیں فرماتے ہیں اور معتمداور زیادہ احتیاط والاقول صاحبین کا ہے کہ اہلِ قرید پر واجب ہے کہ تجبیرتشریق کہیں۔ (فناوی وارالعلوم دیو بندس ۱۲ج۵) کہا ہے کہ تجبیرتشریق کے وجوب کے بارے میں اکثر علماء نے فد جب حنفیدا فقیار فرمایا ہے لین وجوب انہیں شرائط کے ساتھ (مقیم ہواور شہر میں ہواور قرض نماز جماعت مستجہ سے پڑھے) باقی اگر تنہا پڑھے والا اور مسافر وغیرہ بھی تکبیرتشریق کہہ لے تو کچھ حرج نہیں ہے کیونکہ اس پر بھی فتوی دیا گیا ہے۔

مئلہ:۔ تنگیبرِ تشریق اگراس ونت چھوٹ گئیں تو پھران کی قضا نہیں ہے تو بہ کرنے ہے اس کے ترک کا گناہ معاف ہوجائے گا۔ ( فآوی وارالعلوم ص ۲۰۲ج ۵ )

مسئلہ:۔ فتوی اس پرہے کہ باجماعت نماز پڑھنے والے اور تنہانماز پڑھنے والے اس میں برابر ہیں، ای طرح مردوعورت دونوں پرواجب ہے، البتہ عورت باواز بلند تکبیر نہ کے

آبستہ کیے۔ (شای)

مسئلہ:۔ اس تکبیر کامتوسط بلند آ واز سے کہناضروری ہے، بہت سے لوگ اس میں غفلت کرتے ہیں، یا تو پڑھتے ہی باس کی اصلاح ضروری ہے۔ کرتے ہیں، یا تو پڑھتے ہی بین میں اس کی اصلاح ضروری ہے۔ کرتے ہیں، یا تو پڑھتے ہیں ہیں کی اصلاح ضروری ہے۔ کرتے ہیں میں کا تو برالفقہ ص ۲۳۲ جا کا کہ میں کا تو برالفقہ ص ۲۳۲ جا کا تو برالفقہ ص ۲۳۲ جا کہ میں کی اصلاح سے اس کی اس کے اس کی اس کی اصلاح سے اس کی اس کی اس کے اس کی اس کی اس کی اس کے اس کی اس کی اس کی اس کے اس کی کرتے ہیں میں کا تو برالفقہ ص ۲۳۲ جا کہ کرتے ہیں میں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں میں کرتے ہیں کہ کرتے ہیں ک

# عیدین کے دن عسل کرنا

(عن عبدالله بن عباسٌ قال كان رسول الله النَّيْنَ بغسل يوم الفطر ويوم الاصحىٰ.) حفرت عبدالقطراورعيدالاتىٰ الاصحیٰ.) حفرت عبدالقطراورعيدالاتیٰ فرماتے ہیں كه رسول النَّمَانِیْنِ عبدالقطراورعيدالاتیٰ کے دن عسل كرتے ہے۔(ابن ماجه)

تشری کے:۔ متعد دروائیوں سے رسول النہ اللہ کاعید الفطر اور عید الافنی کے دن عسل کرنے کامعمول معلوم ہوتا ہے، اوم والک نے حضرت عبد اللہ ابن عمر کا بیہ معمول نقل کیا ہے کہ وہ عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے ہے کہ وہ عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے ہے کہ لیے عشل کیا کرتے تھے۔ اور اہل وین کا ہمیشہ سے بیہ معمول رہا ہے کہ عید، بقرعید کے دن عشل، خوشبوا ور حسب استطاعت عمدہ کیڑے میں نے کا اہتمام کرتے ہیں۔ (الترغیب ص ۳۳۵ج)

مسئلہ:۔ عبدین کے دن عورتوں کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ عنسل کریں اور عمدہ لباس مہنیں ، کیونکہ بیددن خوشی اور زینت کا ہے۔ ( کبیری ص۵۲۲)

#### عيد كے دن زيارتِ قبور

سوال: یعید کے دن عید کی نماز کے بعد لوگ قبرستان جاتے ہیں وہاں فاتحہ پڑھ کر چلے آتے ہیں تو قبرستان جانا،خصوصاً اس دن کیسا ہے؟

جواب: ۔۔ حامد أومصلیا ۔ عید کادن مسرت کا ہوتا ہے بسااد قات خوشی میں لگ کرآ خرت سے خفلت ہوجاتی ہے اور زیادتِ قبور سے آخرت یاد آئی ہے اس لیے اگر کوئی مخص عید کے دن زیادتِ قبور کے تو مناسب ہے ، پچھ مضا کے نہیں لیکن اس کا التزام خواہ عملاً ہی سہی جس سے دوسروں کو بہ شبہ ہوکہ یہ چیز لازمی اور ضروری ہے۔ درست نہیں۔

نیز اگر کوئی شخص اس دن زیارت قبورنه کرے تو اس پرطعن کرنا یا حقیر سمجھنا درست نہیں ،اس کی احتیاط لازم ہے۔ ( فتاوی محمود میص ۲۷۲ ج۲ )

## عبيدين كي رسميس

ایک و عید کے دن سویا ل یکانے کو بہت ضروری سجھتے ہیں ،شریعت سے بیضروری بات نہیں ہے۔ اگر دل جا ہے ایکالو، مگراس میں تواب نہ مجھوں دوسرے، رشتہ داروں کے بچول کو دینالینایارشته داروں کے گھر کھا تا بھیجنا، پھراس میں ادلا بدا۔رکھنااورنہ و نے پرقرض کیکر کرنا، نیہ یا بندی فضول بھی ہے اوراس سے تکلیف بھی ہوتی ہے، اس کیے بیرسب (یا بندیاں) قیدیں جھوڑ دیں۔(ان کی شرعی حیثیت کوئی نہیں ہے)، اور بقرعید میں بھی عیرجیسا دینالینا ہوتا ہے، جیساعیر کا حکم ہے اس کا ہے۔ اور بقرعید میں بھی بہت ہے آ ومیول پر قربانی واجب ہوتی ہے اور قربانی نہیں کرتے ، یہ بھی گناہ ہے۔ تیسر سے قربانی میں اپنی طرف سے یہ بات گھرر کھی ہے کہ سری ستے کاحق ہے اور یائے نائی کاحق ہے۔ یہ بھی واہیات اور خلاف پشرع یا بندی ہے۔ ہاں اپنی خوش سے جس کو جا ہے دیدو۔ ( بنبشتی زیور*ص ۵۸ ج*۲)

#### عيدين مين تما زِ جناز ه

ا گرعیداور جنازہ کی نمازیں جمعہ ہوجا ئیں تو پہلے عید کی نماز پڑھی جائے گی۔ مچر جناز ہ کی نماز ،اس لیے کہ عید کی نماز واجب عین ہے، لیعنی ہرعاقل ، بالغ مسلمان پرواجب ہے۔اور جنازہ کی نماز فرض کفاریہ ہے کہ بچھ ہوگوں کے پڑھنے سے سبہوں کے ذ مہے ساقط ہوجاتی ہے۔اور جناز ہ کی نما زفرض کفا رہے اور عید کا خطبہ اور مغرب کی سنتیں مسنون ہیں۔ مسئلہ:۔ عید کی نمازسورج کہن کی نماز پرمقدم ہوگی۔(اگرسورج کہن عید کے دن اورعید کی نماز کے اوقات میں ہے ہوجائے ،عموماً سے ہوائییں کرتا ہے ، اس وجہ ہے کہ سورج گہن مہینہ کے بورے ہوئے کے بعد ہوا کرتا ہے اور عیدین بتدائے ماہ میں ہوتی ہیں)۔ مسئلہ:۔ 'نیکن فتویٰ اس پر ہے کہ نماز جنازہ وقتی نمازوں کی سنتوں کے بعد بی پڑھ**ی جائے۔ پ** 

اس کی وجہ یہ ہے کہ سنتوں کوفرض نماز وں کے ساتھ کمحق قرار دیا ہے کہ فرض نماز کے تابع ہیں ، لہٰذا فرض نماز وں کے بعد سنت پڑھے، پھر نمازِ جناز و مفتیٰ بہ بقول میہ ہے (در مخارص ۸۲ سے ۴۰)

#### نمازِ جنازه میں شرکت کا طریقه

ا گرکوئی تخص نماز جنازہ میں س وقت آئے جب کدامام تکبیر اولی کہہ چکا ہو،اور نناء برخ ھے میں مصروف ہو، یا دوسری تکبیر بی ہوچکی ہے اورامام جناز ہ در دو پڑھر ہا ہے، یا تیسری بھی ہوچکی ہے۔ اورامام دعاء پڑھنے لگا ہے تو مقتدی سر دست کوئی تکبیر نہ کہے، بلکہ امام کی تکبیر کا انتظار کرے اوراس کے ساتھ تکبیر کہے، اوراگر انتظار نہ کیا اور تکبیر کہہ لی تو نماز فاسد نہ ہوگی لیکن سے تبیر بی نماز جنازہ کی تکبیر دل میں شار نہ کی مسبوق یعنی بعد میں شامل ہوگا ہوت ہوئے دار ہی تکبیروں کو پورا جماعت ہوئے والے کوچا ہے کہ امام کے سلام پھیر نے کے بعد رہی ہوئی تکبیروں کو پورا کر سازہ اٹھالیا گیا ہوتو چا ہے کہ سلام پھیر دے اوراگر مقتدی اس وقت پہنچ جبکہ امام چوتھی تکبیر بھی کہہ اور رہی ہوئی تکبیر وی کو پورانہ کرے۔ اوراگر مقتدی اس وقت پہنچ جبکہ امام چوتھی تکبیر بھی کہہ دوران کر جنازہ نہا تھا گیا ہوتو اپنی نماز جلدی سے پوری کر لے درامام کے سلام بھیر نے کے بعد اگر جنازہ نہ نہا تھا گیا ہوتو اپنی نماز جلدی سے پوری کر لے اور امام کے سلام بھیر نے کے بعد اگر جنازہ نہ نہ اٹھا یا گیا ہوتو اپنی نماز جلدی سے پوری کر لے درامام کے سلام بھیر نے کے بعد اگر جنازہ نہ نہ اٹھا یا گیا ہوتو اپنی نماز جلدی سے پوری کر لے درامام کے سلام بھیر نے کے بعد اگر جنازہ نہ نہ اٹھا یا گیا ہوتو اپنی نماز جلدی سے پوری کر لے درامام کے سلام بھیر دے۔ ( کتاب الفقہ سے کہ امام کے ساتھ شائل ہوجا کے اور نہ سلام بھیردے۔ ( کتاب الفقہ سے کہ امام کے ساتھ شائل ہی ہوتو اپنی نماز جلدی سے پوری کر لے درامام کے ساتھ شائل ہی ہوتو اپنی نماز جلدی سے در کتاب الفقہ سے کہ امام کے ساتھ شائل ہو جاتے کہ امام کے ساتھ سے در کتاب الفقہ سے در کتاب الفقہ سے در کتاب الفقہ سے در کتاب سے در کتاب الفقہ سے در کتاب الفقہ سے در کتاب سے در کتاب الفقہ سے در کتاب سے در کتاب ساتھ سے در کتاب س

مسئلہ:۔ نماز جنازہ جوتہ پہن کر پڑھنے کے بارے میں جو تھم اور نمازوں کا ہے وہی وو بارہ طہارت مکان ونباس، جوتہ وغیرہ جنازہ کی نماز کا تھم ہے۔اگر جوتہ استعمال شدہ نا پاک ہے کوئی نماز اُس سے جائز نہیں نہ نماز بڑج گانہ، نہ نماز جنازہ اوراگر جونہ پاک ہے تو ہرا یک نماز درست ہے۔(عزیز الفتاوی ص ۳۳۱ج۱)

# عرفەنوي ذى الحجەكوكىتے ہیں

مسئلہ:۔ عرفہ کا دن ایک ہے لیعنی تو یں تاریخ ذی المجہ کی۔ ( ن وی دارالعلوم دیو بندص ۲۰۱ جلد پنجم ) مسئلہ:۔ عرفہ کے دن بعض مقامات پر وقو ف عرفہ کرنے والوں کی مشاہبت کرتے ہوئے لوگ اجتماع کرتے ہیں۔اس کی کوئی اصل نہیں۔ ( فقاوی عالمگیری ص ۲۵ج ۱) صحی ہے یا اسمی ؟

سوال: فی اور آخی میں کونسانیج ہے اگر ضی کہہ کرنم زیر سے تو نماز سیح ہوگی یانہیں؟ جواب: بقرعید کے لیے عربی میں یوم الاضی موضوع ہے۔الاضی قربانی کے معنی میں ہے۔الفتی کہنا یاضی کہنا بقرعید کو نلط ہے، مگرنما زہوجاتی ہے۔

( فتأوي وارالعلوم ص٢٢٣ ج ٥ بحواله روالمختارص ا ٢٢ ج ٥ )

#### عيدين وجمعه كااجتماع

سوال: عبداور جمعه اگرایک دن جمع ہوجا کیں تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ جمعہ نہ پڑھاجائے۔اور سیحےمسلم کی روایت ہے استدلال کرتے ہیں، یہ بات کہاں تک سیحے ہے؟ نماز جمعہ پڑھنی جا ہے یانہیں؟

جواب: اس حدیث کوسلم شریف میں تلاش کیا گر پر تنبیل چلا، بے شک ابوداؤد شریف میں تلاش کیا گر پر تنبیل چلا، بے شک ابوداؤد شریف میں حضرت عبداللہ بن زبیر آ کافعل نقل کیا گیا ہے۔ گر ذراغور کرناچا ہے کہ ایک صحافی کے فعل ہے فعل اس ہے۔ آ ہے تابیل صحافی کے فعل ہے فعل کوچھوڑ دینا خلاف انساب ہے۔ آ ہے تابیل کے زمانہ میں بھی یہ انقاق پیش آیا، گر آ پر ایس کے زمانہ میں بھی یہ انقاق پیش آیا، گر آ پر ایس کے جعہ ادا کیا اور آ پر انقاق پیش آیا، گر آ پر انتقاف میں جعہ ادا کیا اور آ پر انتقاف کے گاؤں والوں کو کہہ دیا کہ ''۔

ابوداؤدوغیرہ میں موجود ہے۔ اور عبداللہ بن زبیر کفل کی علماء نے تاویل کی ہے، ابدا جمعہ ضرورادا کرتا جا ہے۔ دوسری ہات سے ہے کہ جمعہ کی نماز قر آن شریف سے ثابت ہے۔ (فقاوی دارالعلوم ص ۱۲۵ ج ۵)۔

(حضوط الله کار فرمان گاؤل والول سے که 'نم جانا جا ہوتہ جلے جاؤ، ہم جمعہ اداکریں گئے'۔ بیاس لیے تھا کہ گاؤل والے عید کی نماز کے لیے تبیج ہی سے آگئے تھے، جبیبا کہ آج کل بھی صبح ہی سے آگئے تھے، جبیبا کہ آج کل بھی صبح ہی سے دیبات وغیرہ کے افراد آنے شروع ہوجاتے ہیں، اور گاؤل پر جمعہ واجب نہیں ہے، اگر پڑھ لیس کے توجمعہ جمع ہوجائے گالیعنی نلم کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر پڑھ لیس کے توجمعہ جمعہ کی مازیک انتظار کرناوہ بھی عیدین کے دن؟ اس لیے ضرورت نہیں ہے، لیکن صبح سے جمعہ کی نمازیک انتظار کرناوہ بھی عیدین کے دن؟ اس لیے

آپ کی اجازت صرف گاؤن والول کوتھی جن پر جمعه فرض بیس ہوتا ہے۔ محمد رفعت قاسمی )۔ مسئلہ:۔ اگر جمعہ کے روز حید النظر یا عبدا یا کی ہوتو جمعہ دعیدین دونوں واجب ہیں۔ (امداد الفتادی ص ۱۲۰ خ۱۱

#### امامت وخطابت کےمسائل

اکثر قصبات میں حیدین کی اہ مت اور بعض جگہ جمعداور نمی نے بیٹھی محض موروثی بناء پر دعوائے رہا ست کی طرح بیلی آتی ہے ، خود مام صاحب میں اہلیت ہویا نہ ہو ۔ بعض جگہ تو امام قرآن بھی صحیح نہیں بڑھ مکن ۔ ایسی صورت میں نماز ہی سب کی باطل ہوگی ۔ اورا گر صحیح بھی لیا مگر مقتدی لوگوں کواس کی امامت ناگوار ہے اور جبر اوکر ہا بخیال احمال فتنہ کے خاموش ہیں تھے کہ ایسے امام کی نماز قبول ماموش ہیں ہے کہ ایسے امام کی نماز قبول نہیں ہوتی ۔

عموماً امام وہ لوگ رکھے جاتے ہیں جو کسی کے نہ رہیں، جب تک کام کے رہے۔ نوکری چاکری کرتے رہے اور جب اپانچ ہو گئے تو و کالت در بار خداوندی (مسجد) کے لیے منتخب ہوئے کیونٹ کہ امامت و کاات در بار خداوندی ہے۔ تو خدا کے سامنے چیش کرنے کے لیے ارزل الناس ، اوراشس الن س تجویز ہوتا ہے۔

خرج کی گفایت کے لیے ایسے آدمیوں کور کھاجا تا ہے جونہایت و لیل، بدنیت وئی الطبع ہوتے ہیں، یبال تک کے تمثیاً کہا جاتا ہے کہ فلانے کی تو ملانوں کی سی نیت ہوگئی گرا پی غلطی کوکوئی نہیں ویکھنا کہ اول تو انتخاب ہی ہیں ایسے لوگ لائے جاتے ہیں جو فطرۃ پست حوصلہ ہوتے ہیں، پھران کی خدمت کی بیرحالت ہے کہ خوشی ہیں برادری کی تو بوچھ ہوتی ہے۔ شادی ہو، بیاہ ہو، ہم القد ہو، سب ہیں لبی چوڑی فہر تیں بنیں گیں گران ہیں امام صاحب اوم و ون صاحب کا نام نہیں نیآ ہے گا۔

تنبیبہ:۔ کیسی ظلم کی بات ہے کہ ہرد نیوی کام کے لیے تو ذکی ہنہ اور ذکی لیافت آ دمی تلاش کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ لو ہار، معمار، نجار بلکہ گانے والا تک بھی ماہر تلاش کیا جاتا ہے۔ اور خدا کے رو ہروجوسب کی طرف سے وکیل بن کر کھڑ اہوجا تا ہے، وہ جیھانٹ کرایسار کھا جاتا ہے جس میں نہ کو ل نہ جمال ، تمام محلّہ میں جونا کارہ ، اندھا ، پخد ھا ، فاتر الحواس ، گنوار ، برتمیز ، عابی بخرض جو کی مصرف کا نہ رہاں کوامامت کے لیے متخب کیاجا تا ہے۔ (انداطانوں ممل مل میں)

(امام وخطیب اپنی جگہ پرایک اہم ذمہ داری کا مالک ہوتا ہے ، عبد نبوی رہائیہ میں یہ منصب جو نبی کر پم آئیا ہے کے سپر دتھا ، آپ آئیا ہے خود بی مامت فرمات رہے ، آپ آئیا ہے ہیں یہ منصب جو نبی کر بم آئیا ہے نہ ابو بکر صدیتی کوفائز کیا ، ای طرح اس منصب پر آپ آئیا ہے نے ابو بکر صدیتی کوفائز کیا ، ای طرح اس منصب پر کے بعد دیگرے فافائز کیا ، ای طرح اس منصب پر کے بعد دیگرے فافائز کیا ، ای طرح اس منصب پر کے بعد دیگرے فافائز کیا ، ای طرح اس منصب پر کے بعد دیگر میں فائز ہوئے رہے۔

یکی وجہ ہے کہ اسلام نے امامت کے منصب پرجلیل القدر شخصیت کوفائز کرنے کی تاکید کی ہے گرافسوں کی بات ہے (جس کیطر ف مواہ نا تھ نوئ اظہار فرمارہ ہیں ) کہ آج سب سے زیادہ یکی منصب بست ہوکررہ گیا ہے، گھٹیا ہے گھٹیا شخص کااس منصب کیلئے انتخاب ہوتا ہے اور خواص وعوام اس کو پیند کرتے ہیں جب کہ الیا ہونائیس چاہئے۔ اسکے ادکامات کی تفصیل دیکھئے احقر کی کتاب انکھل دیلل مسائل امامت 'جس (محرفت قامی فرلا) مسکلہ:۔ یہ قول فعظ ہے کہ مواہ کے سادات (سیدوں) کے اور کوئی شخص امامت کا مستحق نہ ہو۔ امامت کا انتخاق علم وفعنل وتفوی برہ، جوشص مسائل شرعیہ ہے واقف ہوا کر چہسید میرہ ہو اوال سید ہے دو اقف ہوا کر چہسید میرہ ہو اس سید سے جومسائل ہے واقف نہیں احق اور اولی ہے (زیادہ حقدارہے)۔

( فَرَوِيُ مُحْدِيهِم ١٠٨ فاج ١ )

مسئلہ:۔ نمازعیدایک شخص نے پڑھائی اورخطبہ دوسرے شخص نے دیا و نماز ہوجاتی ہے، گربہتر ومن سب بہہ کہ خطبہ ونماز ایک شخص ہی پڑھائے۔(ردالقار ہب لجمعہ سااے جا) مسئلہ۔۔ اجرت پرامامت عیدین وجمعہ کاتھم یہ ہے کہ مامت پراحرت لیٹافقہاء نے جائز لکھاہے۔

مسئلہ:۔ عیدین یا جعد کی نما (وغیرہ) کی اہامت دور نید کوئی شخص نہیں کرسکتا ہے، اگرایسا کیا گیا تو پچھلے بینی دوسرے مقتدیوں کی نما زنہیں ہوگی۔ کیونکہ اہام کی دوسری نمازنفل ہوئی ،اورنفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض یا واجب پڑھنے والے کی نما زنہیں ہوئی۔ (فقری دارالعوم س ۲۲۵ج ۵ بحوار روالحقار ہاب ، ہامت س ۵۳۳ج ۱) مسئلہ ۔ عیدین میں امام حنی اپنے ند ہب کے موافق تئبیرات زواند کیے یعنی تین تکبیرات ہررکعت میں علاوہ تکبیر افتتاح اور رکوع ہے۔

مقندی جو شافعی المذہب ہیں وہ اپنے مذہب کے موافق تکبیرات پوری کرلیں اگران کے نزویک بیجائز ہوکہ فقی امام کے پیچھے تبیرات پوری کرلی جا کیں۔الغرض امام خفی کوان کے (دوسرے) مذہب کا اتباع ضروری نہیں ہے، لیکن اگرامام ان کی رعایت ہے ان کے مذہب کے موافق تکبیر کے گاتو اس میں بھی کچھڑج نہیں ہے۔

( فنّا وي دارالعلوم ص ٢٣٩ ج ٥ بحواله روالمختار با ب العيدين ص١١٣ جلداول )

مسئلہ:۔ حنفی مقدی اگر شافعی امام کے بیچھے عید کی نماز پڑھے تو اسکو تکبیرات عیدین میں اتباع شافعی امام کی کرنی چاہئے الیکن شافعی وغیرہ امام کی مستقل طور پر فجر میں پڑھی جانے والی قنوت (نازلہ) ورفع بدین اورنماز جنازہ کی چاہئے (اکر تکبیر میں اتباع نہ کی جائے (اس لیے) کہ دہ منسوخ میں۔ (فآوی رئیمیہ ص۲۷۲ج)

مسئلہ:۔ عیدین کی نماز میں اہام اعوذ باللہ تکبیرات زوا کد کے بعد پڑھے گا، اس لیے کہ قر اُت تکبیرات زوا کہ کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اہام ابوطنیفہ اور اہام مجمد کے بزو بک اعوذ باللہ قر اُت کے تابع ہے اور یہی فہ ہب جے ہے۔ (بینی مسلک)۔ (در می رص سے سے اور یہی فہ ہب جے ہے۔ (بینی مسلک)۔ (در می رص سے سے اور یہی فہ ہب جے ہوں مسئلہ:۔ اہام کو نماز میں زیادہ دیر تک رہنا مگر وہ تح بی ہے بلکدامام کوچاہئے کہ اپنے مقتد یول تحد ہے وغیرہ میں بہت زیادہ دیر تک رہنا مگر وہ تح بی ہے بلکدامام کوچاہئے کہ اپنے مقتد یول کی حاجت اور ضر درت اور ضعف وغیرہ کا خیال رکھے جو سب میں زیادہ صاحب ضر درت ہو۔ اس کی رہایت کر کے قر اُت وغیرہ کا خیال رکھے جو سب میں زیادہ صاحب ضر درت ہو۔ اس کی رہایت کر اُت وغیرہ کا حیال رکھے جو سب میں زیادہ صاحب موجائے۔ ہو۔ اس کی رہایت کر اُت وغیرہ کا حرج نہ ہوجو قلت جماعت کا سب ہوجائے۔ میں کہ کہ آر اُت کرنا بہتر ہے تا کہ لوگوں کا حرج نہ ہوجو قلت جماعت کا سب ہوجائے۔ (طمادی مع مراتی الفلاح ص ۱۲۵)

مسئلہ:۔ امام کو چاہئے کہ تغیبی سیدھی کرے بینی صف میں لوگوں کوآگے بیجھے کھڑے ہونے سے منع کرے سب کو ہرا ہر کھڑے ، ہونے کا تھم دے ، صف میں ایک دوسرے سے مل کر کھڑا ہونا جاہئے۔ درمیان میں خالی جگہ نہ رہنا جاہئے۔ (مراقی الفلاح ص ۲۱۱) مسئلہ:۔ اکثرعوام کودیکھاہے کہ جماعت میں صف بندی کے وقت یاؤں کا انگو تھا ملا کر صف سیدھی کیا کرتے ہیں حالانکہ کندھے اور شخنے کے سیدھے کرنے سے صف سیدھی کرنی جاہئے۔(اغلاءٔ العوام س) ا

مسئلہ:۔ اگرامام تخبیر (زوائد) کہنا بھول جائے اور رکوع میں اُس کوخیال آئے تو اس کوچاہئے کے دکوع کی حالت میں تکبیر کہد لے پھر قیام کی طرف نہ اوٹے اور اگر لوٹ ( بھی جائے تب بھی جائز ہے لین فاسد شہوگی ، لیکن ہرحال میں بوجہ کٹر ت اڑ دھام ( مجمع زیادہ ہونے کیجہ ہے ) سجد وُسہونہ کرے۔ ( بہنتی زیورس ۸۷ج ۱۱)

مسكہ: مقد يوں كونماز كے ہردكن كاامام كے ساتھ ہى بلاتا خيراداكر تا (سنت ) ہے ہتر يمريمى امام كتر يمد كے ساتھ ، قومہ بھى امام كتر يمده بھى امام كتر يمده بھى امام كتر يمده بھى اسلام كتر يمده بھى اسلام كار كتاب كار تعدة اولى سي معرد ابوجائے كہ مقدى التحيات يورى كريں تو مقد يوں كوچا ہے كہ التحيات بھى امام بل اسكے كھڑا ہوجائے كہ مقدى التحيات يورى كريں تو مقد يوں كوچا ہے كہ التحيات تمام كركے كھڑے بوں ، اس طرح تعدة كو التحيات تمام كركے كھڑے ہوں ، الى طرح تعدة كہ التحيات تمام كركے سلام بھيريں ، ہاں ركوئ كريں سلام بھيرد بول كوچا ہے كہ التحيات تمام كركے سلام بھيريں ، ہاں ركوئ سجدہ و غيرہ ميں اگر مقد يوں نے تعدی ہوتو بھى امام كے ساتھ بى كھڑ ابونا چا ہے ۔

الم معدہ و غيرہ ميں اگر مقد يوں نے تعدی نہ پڑھى ہوتو بھى امام كے ساتھ بى كھڑ ابونا چا ہے ۔

( كيرى ملام)

مسئلہ:۔۔امام سے پہلے رکعت کی تنجیرزائد چھوٹ گئ اور فاتحہ وسورت سے فراغت کے بعد یادآئی یا دوسری رکعت کی تنجیررکوع میں یادآئی تواب تنجیرنہ کیے بلکہ سجدہ سہوسے جہزنقصان کرے۔ اگر کثر ت اڑ دھام کی وجہ سے تجدہ سہوکرنے سے نماز میں نلل کااند بیشہ ہوتو سجدہ سہومعاف ہے۔ اگرامام تنجیر کے لیے دکوع چھوڈ کر قیام کی طرف لوٹ آیا توایک قول کے مطابق نما فاسد ہوگی مگرعدم فسادران جے ہے۔ البتہ اس صورت میں دکوع دوبارہ نہ تول کے مطابق نما فاسد ہوگی مگرعدم فسادران جے ہے۔ البتہ اس صورت میں دکوع دوبارہ نہ کر سے ورند نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ اگر سورت بوری کرنے سے تبل تکبیر زائد یادآگئی تو تنجیر کہدکر فاتحہ اور سورت دوبارہ پڑھے، اور تجدہ سہو (اگر جمع کم ہوتو) کرے۔

(احسن النتاييج من ١٤١ شي بحواليه والمخذر من ١٨٧ ج ١)

مسئلہ:۔ اگرامام زائد تکہیریں لہنا بھول جائے اور رکوع میں خیال آئے تورکوع ہی میں تھمیریں کہدلے، پھرت ھڑانہ ہو۔(درمختارص ۵۸۵ج۱)

مسئلہ:۔ اگراہ م سے عیدین کی نماز میں سہو ہو ہائے تو سجدہ سہونہ کر ہے۔ اگر نمازی اسٹے کم ہول کہ بجدہ سہو کی وجہ سے نمی زمین خلل کا کوئی اندیشہ نہ ہوتو سجدہ سہو کر ہے۔ (طمطاوی سا۲۵) مسئلہ:۔ عیدین کی نمی زاور جمعہ وفرض اور نقل سب میں ترک واجب سے سجدہ سہولا زم ہے کہا نہ کہ میں متا نزمین متا خرین نے کہا ہے کہ عیدین وجمعہ کی نماز میں اگر مجمع زیادہ ہوتو سجدہ نہ کرے، فتنہ و فساد کی وجہ ہے۔ ( عزیز الفتاوی ص ۲۹ جس)

مسئلہ:۔ نمازعیدایک شخص نے پڑھائی اورخطبہ دوسرے شخص نے تو نمازتو ہوجاتی ہے مگر بہنر ومناسب بیت کہنماز وخطبہایک شخص پڑھائے۔(عزیز الفتاوی ص ۹ س جلداول)

#### عيدين كي شرائط

حچوں نے مواضعات میں جمعہ اور عیدین کی نماز پڑھنی مکروہ تحریمی ہے، علاوہ ازیں بڑے مواضعات میں جہاں جمعہ وعیدین کی نماز جائزہ وہاں تنہا نماز پڑھنا بھی جائز ہیں ہے کیونکہ جمعہ وعیدین کی نماز جائزہ وہ کہا۔ اُن شروط کے ایک شرط جائز ہیں ہے کیونکہ جمعہ وعیدین کی نماز کے لیے چند شرائط ہیں۔ مجملہ اُن شروط کے ایک شرط جماعت بھی ہے۔ تنہا تنہا بڑھنا جائز نہیں ہے۔ (ایداد اُمفتین ص ۲۰۴ے می کا)
مسئلہ:۔ جمعہ وعیدین میں بلند آواز ہے قراکت کرنا واجب ہے۔ اور تراوی میں بھی واجب ہے۔ اور تراوی میں بھی واجب ہے۔ (کفایت اُمفتی ص ۱۳۹۰ ج

## عيدين كيسنن ومستحبات

عیدین کے دن تیرہ چیزی مسنون ہیں (۱) شرع کے موافق اپنی آرائش کرتا۔
(۲) عسل کرنا۔ (۳) مسواک کرنا۔ (۴) عمدہ کپٹر نے ( نئے یاد حطے ہوئے) جواہے پاس موجود ہوں پہننا۔ (۵) خوشبولگانا۔ (۲) صبح کو بہت سویر نے اٹھنا۔ (۵) عیدگاہ میں سویر نے سویر نے وانا۔ (۸) قبل عیدگاہ جانے کے کوئی شیریں (میٹھی) چیزشل حجوہ دے مویر نے کھانا۔ (۹) قبل عیدگاہ جانے کے صدقۂ فطرد نے دینا۔ (۱۰) عیدکی ٹمازعیدگاہ فیرو کے کھانا۔ (۹) عیدکی ٹمازعیدگاہ

ميں جاكر پڑھنا يعنى شمركى مسجد ميں بلاعذرند پڑھنا۔(۱۱) جس راستے سے جائے ،اس كے سوا دوسرے راستے سے واليس آنا۔(۱۲) پياده (پيدل) جانا۔(۱۳) راستے ميں (السلسه اكبر السلسه اكبسو الاالله الالله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد.) (عيدافطر ميں) آہتہ آواز سے پڑھتے ہوئے جانا جا ہے۔ (پیشن زيوس ۸۵ جاابحال شرح التو ريس ۱۱۳جا)

(عیدالاتی میں نمازے پہلے نہ کھانا مستجب ہے خواہ قربانی کرے یا نہ کرے اور
عیدگاہ میں جاتے وقت راستے میں بلند آ وازے تئبیر کہنا مسنون ہے۔ ٹر رفعت قاسی غفرلا)۔
مسئلہ:۔ عیدین کی شب میں جاگ کرعبادت اللی اور در و دشریف اور تلاوت قر آ ن کرتے رہنا مستحب ہے۔ اور عیدین کی شب میں جاگ کرعبادت اللی اور در و دشریف اور تلاوت قر آ ن کرتے ہے۔ کہنا عور تنہیں جی ہے۔ لیکن عور تیں اگر عید کے دن نما زعید کو دن نما زعید کو جانا چاہیں تو ان کے لیے یہ امور مستحب نہیں جی سے فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اگر انہیں جانا نہ ہوتو اُمور نہ کورہ ان کے لیے ہی مستحب جی جی جمعید کی نماز کونہ جائیں۔ کیونکہ خود کو آ راستہ کرنا عید کے دن کے لیے بھی مستحب ہوتا ہے، نماز عید کے لیے نہیں۔ حفیہ کے نز دیک ہوں یا استحال میں آ چکے ہوں، لباس کا رنگ سفید ہو یا سفید نہ ہو، اس پر بھی سب کا اتفاق ہوں عید کے روز مستحب ہے کہنا ذیجر پڑھنے کے بعد ہی عیدگاہ کی جانب جانے کی جلدی کو پیراستہ کرے، اور مستحب ہے کہنا ذیجر پڑھنے کے بعد ہی عیدگاہ کی جانب جانے کی جلدی کو پیراستہ کرے، اور مستحب ہے کہنا ذیجر پڑھنے کے بعد ہی عیدگاہ کی جانب جانے کی جلدی کو پیراستہ کرے، اور مستحب ہے کہنا ذیجر پڑھنے کے بعد ہی عیدگاہ کی جانب جانے کی جلدی کہنا ہو، یکھم اس کے لیے ہے جواہام نہ ہو۔

ا مام کے لیے مستحب یہ ہے کہ عیدگاہ جانے میں تاخیر کر ہے کہ وہاں جینی تھا نہ کے لیے کھڑ ابوجائے اور مزیدا نظار نہ کیا جائے ،عیدگاہ بیدل جانامستجب ہے۔ نیز مستحب یہ کہ کی مسلمان سے ملنا ہوتو چبرے سے خوشی اور بشاشت کا اظہار کیا جائے اور یہ کہ حسب مقد ورصد قات نافلہ کی کثرت کی جائے اور جس پرفطرہ واجب ہے وہ نماز عیدسے پہلے مقد ورصد قات نافلہ کی کثرت کی جائے اور جس پرفطرہ واجب ہے وہ نماز عیدسے پہلے اور نماز نجر کے بعد بی نکال و ہے۔ (کتاب الفقہ علی المذ اہب الاربوش ۵۵۸ تا ۵۵۸)

# عیدین کی تمازعیدگاہ میں ہی افضل ہے

(عسن ابسى مسعيد التحدري قبال كان النبسي السياسية يتخرج يوم الفيطرو الاضحى الى المصلى فاول شيء يبدء به الصلواة ثم ينصرف مقابل الناس والنساس جلوس على صفوفهم.)

تشریخ:۔ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ رسول التعلیق کا عام معمول کیمی تھا کہ عیدین کی نماز آپ تعلیق میں پڑھتے ہے۔ نماز آپ تعلیق میں پڑھتے ہے۔ نماز آپ تعلیق میں پڑھتے ہے۔ نماز آپ تعلیق نے اس کام کے بیے نتیجہ فر مالیا تھا اور گویا (عیدگاہ) قرار دے ویا تھا۔ اس وقت اس کے گردکوکوئی چہار دیواری بھی نہیں تھی بس صحرائی میدان تھا اکھا ہے کہ سجد نہوگ سے قریباً ایک بڑار قدم کے فاصلے پر تھا۔ (معارف الحدیث صحوائی میدان تھا اکھا ہے کہ سجد نہوگ سے قریباً ایک بڑار قدم کے فاصلے پر تھا۔ (معارف الحدیث صحوائی میدان تھا الکھا ہے کہ سجد نہوگ سے قریباً ایک

مئلہ:۔ سنت طریق کے موافق شہرے باہر نماز عیدین اداء کرنا بہتر ہے۔ اوراس میں فضیلت زیادہ ہے بانسبت شہر میں ادا کرنے کے۔

( فآوي وارالعلوم ص ٢٠٨ جلد ٥ بحوالدرو لتخار باب العيدين ص ٢ ٧ عجلداول )

مئلہ:۔ عیدگاہ شہرے باہر ہونا سنت مؤکدہ ہے۔ کیونکہ حضور علیہ عیدین کی نماز ہمیشہ باہرادافر ماتے تنے۔ صرف ایک باہرادافر ماتے تنے۔ صرف ایک مرتبہ بارش کی وجہ سے باہرتشریف نہیں لے جاسکے۔ (رواہ ابوداؤد فی سنہ)

اس کیے اصل تھم ہے، ی ہے کہ عمد بین کے لیے شہر سے باہرا یک ہی جگہ اجتماع عظیم ہو۔ اس میں شوکتِ اسلام کا مظاہرہ بھی ہے۔ گر بڑ ہے شہر وں سے باہر لکانامشکل ہے۔ اس لیے شہر کے اندر بڑے میدان میں یا ضرورت کے وقت مسجد میں اداکر نا بلاکراہت درست ہے کہ ہرمحکہ میں چھوٹے چھوٹے اجتماعات کی بجائے ایک بڑے

مقام پر بڑے اجتماع کی کوشش کی جائے۔ (احس الفتادی ص ۱۹ جس، بخوالے روالخوار ص ۲۷ ہے۔ آ)

نمازِ عید کے لیے عیدگاہ جانا سدتِ مؤکدہ ہے بلاعذرا سکا تارک لائق ملامت
ادر ستی عتاب ہے اور ترک کا عادی گنبگار ہوتا ہے۔ شہر سے گاؤں دور ہونے کہ وجہ سے ضعفول اور بیاروں کو تکلیف ہوتی ہوتو ان کے لیے مسجد میں انتظام کرنے کی فقہاء نے اجازت دی ہے۔ (فاوی رجمہ ص ۲۷ جاول)

# بارش کی وجہ سے عیدین کی نمازمسجد میں

(عن ابى هريرة انه اصابهم مطرفى يوم عيدفصلى بهم النبى سيام صلواة العيدفى المسجد. ) (الإداوُدوائن مايد)

حضرت ابو ہر ہر ہ ہے روایت ہے کہ ایک دفعہ عید کے دن بارش ہونے لگی تو رسول النسلینی نے ہم کوعید کی نماز مسجد نبوی میں ایک میں پڑھائی۔

## عيدگاه ميس آواز ملا كرتكبير كهنا

سوال: - جمارے بہال دستورین چکاہے کہ عید کی نمازے پہلے ایک دوآدمی منبر کے پاس کھڑے ہوکرزورزور سے تکبیر پڑھتے ہیں اس کے بعد حاضرین آواز ماکر جواب دیتے ہیں ہمتصدِ اصلی یہ ہے کہ کسی کی نماز شدہ جائے ۔ تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ جواب دیتے ہیں ہمقصدِ اصلی یہ ہے کہ کسی کی نماز شدہ جائے ۔ تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ جواب: ۔ صورتِ مستولہ یعنی عیدگاہ میں بادا زباندا جماعی طور پر تجبیر کا التزام ایک دسم ہے، آنخضرت بات و اور آپ جی تعلیم کے خلفائے راشدین وغیرہ ہم صحابہ کرام اوران کے

( فَأُولُ رَحِمِيصُ ١٥ يْهِ )

پیروتا بعین اوران کے فرماں بردار تبع تا بعین اوران کے نقش قدم پر چلنے والے ائمہ مجتبدین ومشائخ اورفقہا عکرائم سے بیٹا ہے بہت میں خود ومشائخ اورفقہا عکرائم سے بیٹا ہے بیٹا ہے بہت میں خود ایجاد کردہ یہ عمل رقاور باطل ہے۔ وین کسی کے تابع نہیں۔سب اس کے تابع ہیں کسی کودین میں کی وہین کسی کودین میں کی وہیش کی حق نہیں ،جس طرح منقول اور ثابت ہوااس طرح ممل کرنا ضروری ہے۔

و کیھئے! جمعہ کے دان منارہ پراذان ہوتی ہے گرئید کے دن نہیں ہوتی ۔ کہ منقول منہیں ہے۔ جمعہ کے خطبہ کے وقت اذان ہوتی ہے گرئید کے خطبہ کے لیے اذان نہیں ہوتی اس لیے کہ ٹابت نہیں ہے۔ جمعہ کی نماز کے لیے اقامت ہوتی ہے گرئید کی نماز کے لیے اقامت نہیں ہوتی کہ منقول نہیں ہے۔

عیدگاہ میں نماز عید نے نہلے حضرت علی نے ایک شخص کونفل پڑھنے ہے روکا،اس نے کہایہ (نمازنفل) مذاب کا کام تو نہیں؟ (پھر کیوں منع کرتے ہو)۔ حضرت علی نے فرمایا جس کام کے لیے حضورت بھی نے فکم نہ فرمایا ہواور نہ اس کی ترغیب دی ہووہ اجروثو اب کا کام نہیں ہے۔ لہٰذا یہ نمازعبث ہے اور (دین میں) فعل عبث حرام ہے اور ڈرے کہ آنخضرت بھیا ہے اور ڈرے کی سنت کی خلاف ورزی پر خدائے یاک تجھے عذاب دے۔ آنخضرت بھیا کی جوواجب الترک ہے۔ لہٰذا آپ کے بہاں جو رسم ہے وہ نعطاور خلاف سنت ہے جوواجب الترک ہے۔

#### عورتوں کانماز کے لیے عیدگاہ جانا

اس پرفتن زمانہ میں عورتوں کو مجد وعیدگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت نہیں۔ بے شک فقہا عکرائم اس کا انکار نہیں کرتے کہ رسول اللّقائينیة کے زمانة مبارکہ میں عورتیں نماز پنجگانداورعیدین کی جماعت میں حاضر ہوتی تھیں۔لیکن وہ خیرالقرون کا زماندتھا،فتنوں سے محفوظ تھا، آپ تھی ہے نفس نفیس موجود تھے، دتی کا نزول ہوتا تھا، نئے نئے احکام آتے تھے، محفوظ تھا، آپ تھے، نمازروزے وغیرہ کے احکام سیکھنے کی ضرورت تھی اورسب سے بروھ کرآپ تا تھا۔حضورا کرم اللّه خواب کی کرآپ تاتھا۔حضورا کرم اللّه خواب کی تعبیر بیان فرماتے تھے، اور عجیب وغریب ملوم کا انکشاف فرماتے تھے، ان کوحاضری کی تعبیر بیان فرماتے تھے، ان کوحاضری کی

اجازت تھی۔لیکن سے کہنا کہ مردول کی طرح عورتوں کو حاضری کا تھی تا کیدی تھا، یہ سی خیم نیس،
عورتوں کے لیے مردول کی طرح جماعت ضروری نہیں تھی۔حضو تا کیدی تھا، یہ سی کہ
''عورتوں کے سیے مردول کی طرح جماعت ضروری نہیں تھی۔حضو تا بیٹ کے کافر مان ہے کہ
''عورتوں کی سب سے بہترین مسجدان کے گھر کی گہرائی ہے''۔(یعنی سب سے زیادہ بنداور
تاریک کو گھری)۔(الترغیب ص ۱۸۸ج)

آئخضرت النفس برجہاافسل برائی کو گھری کی نمازکومجد نبوی النفسے بدر جہاافسل برائی النفس میں عیدین کوالگ نہیں کیا گیا ہے۔ مساجد گھروں ہے قریب ہوتی ہیں۔ پھر گھر کی نمازافسل ہے۔ اور عید گاہ تو شہرے باہراور دور ہوتی ہے۔ دوم بیا کہ نماز ہنجگانہ وجعد فرض ہیں۔ جب کہ اس کے لیے مسجد میں آنافضل نہیں تو عیدین کی نماز میں حاضر ہونا کیونکرافضل ہوگا۔ وقتی طور پرمسلخاحضوں الله نے عورتوں کوعیدگاہ میں جمع فرمایا تھا۔ اس سے وجوب اور استخباب ٹابت نہیں ہوسکتا۔ (کفایت المفتی ص ۲۲ ج کھملخساً)

#### متفقه فتوكي

آج کل فتوی اس پر ہے کہ تمام نماز وں میں عورتوں کا جانا، خواہ دن کی ہو یارات کی جو ان ہو یاضعیفہ، دونوں کے لیے ممنوع ہے۔ (در مختار مع الشامی ص ۵۲۹ ج ۱)

مسئلہ:۔ جماعت کے لیے عورتوں کا مسجد میں آنااس زمانہ میں مکروہ ہے۔ کیونکہ فسا دوفتنہ کا خطرہ ہے، عہد نبوی مخطف میں نکلنے کی اجازت شریعت کی تعلیم حاصل کرنے کی غرض ہے تھی اوراب وہ غرض باتی نہیں ہے اس لیے کہ شریعت کے احکام آج کل عام طور پر شائع ہیں اور عورتوں کا بردہ میں رہنا مناسب اور بہتر ہے۔

(افعۃ المعات ١٣٣٥ - تفصیل دیمے فقادی رجمیہ ازص ٢٥٦٥ میں اعرب کے لیے میں اس کے لیے میں کا میں کا میں کے لیے میں کا میں ہے کہ عمید کی نماز کے لیے بھی نہیں ہے۔ (مالا بدمنہ ص ۵۵) کے میں کا میں کا میں میں ہے۔ (مالا بدمنہ ص ۵۵)

## عيدگاه اورمسجد ميں فرق

جوازِ اقتداء میں میدگاہ مسجد کے علم میں ہے بقیدا حکام میں مسجد کے علم میں نہیں بلکہ فناء مجداور مدرسہ کے علم میں ہے جو چیزیں فناء مسجداور مدرسہ وغیرہ میں جائز ہیں وہ عیدگاہ میں جو چیزیں فناء مسجد اور مدرسہ وغیرہ میں جائز ہیں اور جو وہاں نا جائز ہیں وہ یہاں بھی نا جائز ہیں۔ فلا ہر ہے کہ مدارس اور فناء مسجد مویثیوں (جانوروں) یاعوام کے راستہ کے لیے نہیں ہوتے ، پس عیدگاہ کی اس سے حفاظت جا ہے۔ بچوں کا کھیل کھیل اور عیدگاہ میں) محنج اکتش رکھتا ہے۔ لیکن مستقل کھیل کے لیے عیدگاہ کو مقرر کرنا یا اس کو فیلڈ بنا نانہیں جا ہے۔

نیز اگرقبریں ہالکل متصل اور سجدہ کے سامنے ہیں تو وہاں نماز مکر وہ تحریجی ہے، اگر دا کیں یابا کیں یا پیچھے ہیں تو اس تر تیب ہے کراہت میں کمی ہے۔ اگر فاصلہ زیادہ ہے تو کراہت تبیں۔( فاوی مجمود بیس ۳۱۲ج ۸ )

## عيدگاه ميں نمازيوں کا انتظار کرنا

(۱) نماز عیدکاوفت ایساہونا چاہئے کہ نماز گنجرے فارغ ہوکر بطریق مسنون لوگ تیاری کر کے عیدگاہ بینے جائیں۔

(۲) عید کے موقع پر بچھ اوگوں کا پیچھے رہ جانا متوقع ہے۔ لہذا امام اور حاضرین کو چاہئے گئے تہ کہ میں ، وقت مقررہ کے بعد بھی پانچ سات منٹ کھر کر نماز شروع کی جائے۔

حاضرین کوا سے موقع پر ذرانبط اور مبرے کام لینا چاہئے۔ امام صاحب کو مشورہ دے سے بیل کین نماز شروع کرنے پر اصرار نہیں کرنا چاہئے۔ اور امام کی بھی ذرمہ واری ہے کہ حاضرین کی تکلیف کا خیال کرتے ہوئے بیچھے رہ جانے والوں کی رعابیت کرے اور قر اُت خطبہ میں اختصار کرکے تافی مافات کرلے۔ سال میں دومو تھے آتے ہیں کہ بے نمازی بھی اس میں شرکت کرتے ہیں۔ ضعیف بیار اور معذورین بھی ہوتے ہیں، نماز فوت ہوگی تو بڑی ، نماز فوت ہوگی تو بڑی ہماز فوت میں آنے کے عاد کی ہیں ان کو حاضرین کی تکلیف کا احساس نہیں ہے اور اپنی نماز کی بھی میں آنے کے عاد کی ہیں ان کو حاضرین کی تکلیف کا احساس نہیں ہے اور اپنی نماز کی بھی

تکرنیں ہے۔ ای طرح اپناانظار کراتے ہیں۔ ایسے غافل اور سُست لوگوں کا انتظار کرتا، ان کی عادت کو دگاڑتا ہے۔ ( فآوی رجمیہ ص۷۲ج ۳)

#### عيدگاه سے متعلق مسائل

مئلہ:۔ شریعت میں عیدگاہ کے لیے خصیص کی جانب کی نہیں ہے، بلکہ مسنون صرف ریہ ہے کہ شہر سے باہر جاکر نماز عیدین اداکی جائے ، اس میں کچھ حرج نہیں کہ عیدگاہ بنائی جائے۔ (غرض رید کہ)عیدگاہ کے لیے کوئی جانب (دائیں ، بائیں یاکسی اور جانب) شہر کی مقرر نہیں ہے ، جس طرف مہولت ہواور موقع ہواسی طرف عیدگاہ بنائی جائے۔

( فآوي دارالعلوم ص ٢٣٠ وص ٢٣٣ ج ٥ بحواله مفئلو ة شريف باب العيدين ص ١٢٥ ج ١ )

مئلہ: جس جگہ عیدگاہ میں ترام پیبہ لگاہو، اس میں (نماز پڑھنا) کروہ ہے، اس سے بہتر ہے کہ میدان میں نماز پڑھے۔ (عزیز الفتاوی ص ۵۷۹ج۱)

مسئلہ:۔ ہند دکی زمین عیدگاہ کے لیے قبول کرنے کی جواز کی صورت بلا اختلاف ہیہ کے سیسٹھ صاحب زمین مذکورہ بقدر حاجت علیحدہ کر کے نشان لگا کر کسی مسلمان کی ملک کر دیں، پھروہ مسلمان اس اراضی کو وقت کر دیے، کیونکہ خود سیٹھ صاحب کے دقت کے جواز میں حسب روایات فقہ یہ تر دد ہے۔ (فقاوی دارالعلوم ص ۱۲ ج ۵)

مسكد: عيدگاه كى زين فروخت نہيں كى جائتى ہے۔ عيدگاه وتف ہوتى ہے اور مجد كے تكم مسكد: عيدگاه وتف ہوتى ہے اور مجد كے تكم مسكد: عيدگاه وتف ہے۔ اس ميں كوئى تصرف تعمير مكان وغيره درست نہيں، البت اگر مسكد: عيدگاه وتف ہے اس ميں كوئى تصرف تعمير مكان وغيره درست نہيں، البت اگر نمازيوں كے آرام كے ليے دھوب اور بارش ہے نيخ كيلئے كوئى حصہ مقف (پائ) كرويا عبائے ، مجد كى طرح ، توالميں كوئى حرج نہيں ہے۔ (فاوى دارالعلوم س١٢٥٥٥) مسكد: جب كه عيدگاه كے معدوم (بہہ جانے) ، وجانے كا يقين ہے تو مسلمانوں كے ليے منجائش ہے كہ اس كا تمام سامان (ملبہ وغيره) منتقل كركے دوسرى جگہ عيدگاه تعمير كرليس ليكن ميں گائي جگہ تو بدستور وقف رہے گی۔ آئيس كى تتم كا تصرف ہے بائر نہيں۔ (فاوى دارالعلوم س١٤٠٤ ج ٥٠ بحوالدر والخاركاب الوقف ص١٥٥ جس)

مسئلہ: ۔ نما ذِعیدین کے لیے بھی جگہ کا پاک ہوناصحت نماز کے لیے شرط ہے اگر ٹا پاک جگہ میں نمازعیدین وغیرہ پڑھی گئی تو وہ تیجے نہیں ہوئی۔ ( قاوئی دارالعلوم س۲۲۲ج ۵) مسئلہ: ۔ایک شہر میں دوعیدگاہ ہوئے میں اور دوجگہ نما زِعیدین ہونے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ ( فآوی دارالعلوم ص ۲۰۸ج ۵ بحوالہ ردالمختارص ۲۸۲ج ۱)

مسئلہ: عیدین مختلف مسجدوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ کیونکہ مسئلہ بیہ ہے کہ جس بہتی میں ایک جگہ جعہ وعیدین جائز ہیں وہاں چندجگہ بھی جائز ہے۔ البتہ بہتر بیہ ہے کہ ایک جگہ جمعہ وعیدین پڑھیں اور عید کی نماز باہر صحراء (جنگل) میں پڑھنامسنون ہے۔ (فآوی دارالعلوم ص ۲۲۸) رمطلب یہ ہے کہ چندجگہ بھی جائز ہے، اگر ضرورت ہو کہ جگہ کی تنگی یا دوری کی وجہ

سے یا نسادات وغیرہ کی وجہ سے ۔محدرفعت قاسمی عفرلد)

مسئلہ: یعید کی نمازمسجدوں میں ہوجاتی ہے گرعیدگاہ میں پڑھناسنت ہے عیدگاہ میں بلاعذر نمازعیدین نہ پڑھنا خلاف سنت ہے۔ ( فآویٰ دارالعلوم ص ۲۲۲ج۵ ) مسئلہ: ۔اگرعیدگاہ میں امام بدعتی ہے، دوسری جگہ صحراء میں اس سنت کوادا کریں۔

( فآوي دارالعلوم ص ٢٢٩ ج ٥ بحواله الدرالحقارص ١١١٠ج ١)

مسئلہ: یمشتر کہ زمین پر بغیر مالکوں کی رضامندی کے عیدگاہ بنانا جا تزئیں اور قریم صغیرہ (جہاں پر نماز جعد جا کزنہ ہو) میں عیدگی نماز پڑھنا اور وہاں پر عیدگاہ بنانا نا جا کزنے اور نہ عیدگاہ بنانا نا جا کزنہ ہوں عیدگاہ بنانا خا کر سے عیدگاہ بنانا خا کر سے عیدگاہ بنانا خا کہ مسئلہ: عیدگی نمازگاؤں میں مروہ تحریمی ہے کیونکہ نماز عیدین کے لیے وہی شرائط ہیں جو نماز جعد کے لیے ہیں۔ اور جب کہ وہ نماز عیدنہ ہوئی تونفل ہوگی۔ اور نفل کو بتدا می (اجتماعی شکل میں) اور جماعت کثیرہ کے ساتھ پڑھنا مروہ ہے۔ (عزیز الفتاوی میں میں ہوگا۔ اور لوگ کے اور لوگوں کو بد بوکی وجہ ہے تکلیف ہو۔ اگر لوگ مسئلہ:۔ جونشہ کی حالت میں عیدگاہ میں آئے اور لوگوں کو بد بوکی وجہ ہے تکلیف ہو۔ اگر لوگ اس کو نکال ویں تو یہ نکالنا شرعا جا کزنے۔ (فاوی میں میں میں ہے۔ (فاوی میں میں ہے۔) مسئلہ:۔ عیدگاہ میں نماز جنازہ پڑھنی جا کزنے۔ (فاوی محمود ہے میں ہے۔) مسئلہ:۔ جو جگہ نماز جنازہ اور عید کے لیے بنائی گئی ہے وہ صرف اقتداء کے جا تز ہونے کے مسئلہ:۔ جو جگہ نماز جنازہ اور عید کے لیے بنائی گئی ہے وہ صرف اقتداء کے جا تز ہونے کے مسئلہ:۔ جو جگہ نماز جنازہ اور عید کے لیے بنائی گئی ہے وہ صرف اقتداء کے جا تز ہونے کے مسئلہ:۔ جو جگہ نماز جنازہ اور عید کے لیے بنائی گئی ہے وہ صرف اقتداء کے جا تز ہونے کے مسئلہ:۔ جو جگہ نماز جنازہ اور عید کے لیے بنائی گئی ہے وہ صرف اقتداء کے جا تز ہونے کے مسئلہ:۔ جو جگہ نماز جنازہ اور عید کے لیے بنائی گئی ہے وہ صرف اقتداء کے جا تز ہونے کے جا

اندرمسجد کے علم میں ہے اگر چہاس کی صفول میں دوری واقع ہو، یہ لوگوں کی آسانی کے لیے کیا گیا، اقتداء کے سوااور کسی تھم میں مسجد نہیں ہے، ای پرفتو کی بھی ہے ( گویہ جگہ مسجد نہیں ہے گر چونکہ ایک فاص کام کے لیے ہے اور دہ نماز ہی ہے، اس لیے اسے پاک وصاف رکھنا ضروری ہے ) مگراس عیدگاہ اور نماز جنازہ پڑھانے والی جگہ میں ناپاک اور حاکصہ کا داخل ہونا جا کر ہوگا۔ (در مختار ص ۲۰۰ج ج ا) (بعض امور مثلا وقف وغیرہ میں مید کے تھم میں ہے۔ محدر فعت قامی غفرل ا)

مسئلہ: یعیدگاہ میں جا کراس طور پر تکبیر کہنا کہ اول ایک شخص تکبیر کیے، اسکے بعداورلوگ آواز ملا کر متفقہ طور پر تکبیر کہیں ای طرح ٹماز تک بیہ سلسلہ جاری رکھیں یہ جا ترنہیں ہے اور اسمیس کراہت ہے۔( فآویٰ دارالعلوم صے ۲۱۲ج ۵)

اور مشکوۃ شریف ص ۱۲ ج ای صدیث ہے بھی اس مسئلہ کی تائید ہوتی ہے کہ عیدین کے دن عیدگاہ میں کوئی آ دازاور تکبیر وغیرہ لوگوں کو بلانے کی غرض سے نہ کہی جائے۔ (محدر فعت قاسمی غفرلہ)

مسئلہ:۔غیرقصابان کی نمازعید میں اس عیدگاہ میں درست ہے جوقصابان نے بنائی ہو۔ (فراد کی دارالعلوم ص ۲۰۸ج۵)

مئلہ: عورتوں کاعیدگاہ جاتا اس زمانہ میں بلکہ بہت پہلے عورتوں کا جماعت میں شرکت کے لیے متحد وعیدگاہ میں جانا جمنوع و کروہ ہے۔ صحابہ کرائے کے زمانہ میں ہی میمنوع جو چکاتھا۔
(الدرالتخارص ۱۳۸ج ۱) (تفصیلی علم ملاحظہ ہو کمل و مدلل مسائل نماز جو میں ۱۳۱۳ میں ۱۳ مسئلہ: ۔ (۱) جب کدایک عیدگاہ کافی جو تو بلا ضرورت شرقی دوسری عیدگاہ بنا ناشر بعت کی منشاء کے خلاف ہے۔ (۲) جب بستی اتنی جھوٹی جو کہ وہاں جعد قائم کرنے کی شرا دکا نہیں پائی جا تیں تو وہاں جعد قائم کرنے کی شرا دکا نہیں پائی جا تیں تو وہاں عید کی نماز نہیں اوا کرنا سیح نہیں جب ان پر عیدین کی نماز نہیں ہے تو عیدگاہ بنا نا بھی ضروری نہیں ہے البتہ اگر قصبہ میں (جہاں پر نماز جعم بنا نا بھی ضروری نہیں ہے البتہ اگر قصبہ میں (جہاں پر نماز جعم جا نریک نے دوری ہے ، نہ بنا کیس شرق تا رک سنت ہو نگے۔ جا کرکوئی خطرہ لاحق ہو یا اندیشہ ہوکہ عیدگاہ میں نماز پڑھتے پرخوا تین اور بچوں کو،

بیاروں اور ضعیفوں کو پریشانی ہوگی تو حیدگاہ چھوڑنا درست ہے، کفض احتیا جا حیدگاہ چھوڑنے
کی اجازت نہیں ہے، احتیار کے لیے دوسرے جائز اور مناسب طریقے اختیار کیے جاسکتے
ہیں۔ (۳) شہروسیج ہواور دور دور تک مسلمان آباد ہوں اور عیدگاہ تک پہنچنا دشوار ہو تو
ضرورت اور دفع حرج کے پیش نظرایک سے زائد عیدگاہ بنانا درست ہے۔ (۵) عذر کی وجہ
سے اصل عیدگاہ کوچھوڑ کر دوسری جگہ عیدگی نماز اداکرنے میں واقعی مجبوری ہوتو انشاء اللہ سنت
کا ثواب ملے گا۔ (فقادی رجیمیہ ص ۱۵۸ ج

مئلہ:۔ دیباتوں میں (جہاں پر نماز جمعہ جائز نہ ہو)عید کی نماز کروہ تحریمی ہے کیونکہ عیدی کی نماز پڑھنا ،الیمی تمازوں میں مشغول ہونا ہے جودیہات میں درست نہیں ہے ،اس کی وجہ بیہ ہے کہ عیدین کی نماز کے لیے شہر ہونا شرط ہے ، دیبات (چھوٹے گاؤں قریہ) میں درست نہیں ہے۔ (درمخارص ۸۵۷ج)

مسئلہ:۔جوعیدگاہ آبادی کے بڑھ جانے ہے آبادی کے اندرآ گئی، دہ صحراء کے تھم میں نہیں رہی۔ (فقاد کی دارالعلوم ص ۱۹۵ تے تھے استملی باب العیدین)
مسئلہ:۔عیدگاہ بہت ہے امور میں مسجد کے تھم میں ہے،اس لیے عیدگاہ میں تھیل تماشہ اور کشتی وغیرہ کا کرنا اور ہارمو نیم ، باجہ، بج نا، یہ جملہ امور محرمہ حرام اور ناجا کرنہیں۔متولی عیدگاہ جرگز ان امور کی اجازت کسی کونہیں ہے۔سکتا۔اور بغیراجازت یا بااجازت متولی بھی کسی کوار تکاب ان امور کا کرنا عیدگاہ میں درست نہیں ہے (فقادی دارالعلوم ص ۱۵ ج محوالہ شامی احکام المسجد ۱۵ این امور کا کرنا عیدگاہ میں درست نہیں ہے (فقادی دارالعلوم ص ۱۵ ج محوالہ شامی احکام المسجد ۱۵ این امور کا کرنا عیدگاہ میں درست نہیں ہے (فقادی دارالعلوم ص ۱۵ ج محوالہ شامی احکام المسجد ۱۵ این ا

مسئلہ:۔قبرستان میں جوعید گاہ بنی ہو،اس میں نماز جا تز ہے۔

( فَأُونُ وَارَالِعَلُومُ صِ ٢٢٣ج ٤ بحوالدروالْخَارِص ٢٥٣ج ١)

منظہ:۔حنفیہ کے نز دیک اگر نماز پڑھنے والے کے سما منے قبر ہوتو نماز کر وہ ہو یہ تی ہے۔ (قبر کے سامنے ہونے کا) یہ مطلب ہے کہ خشوع کے ساتھ (نظریں جھکائے ہوئے) نماز پڑھنے کی حالت میں نظر قبر پر پڑتی ہو۔ اگر قبر چیچے کی جانب یا اوپر ہو، یا جہاں نماز پڑھی جاری ہے۔ اس کے نیچے ہوتو اس بارے میں تحقیق یہ ہے کہ کراہت نہیں ہے۔ واضح رہے کہ کراہت اس صورت میں ہے جب کہ قبرستان میں نماز کے لیے کوئی

مخصوص جگہالی ندمہیا ہوجونجاست اور گندگی ہے پاک ہو۔اگر ایسا ہوتو نماز کمروہ نہیں ہے۔ (کتاب الفقہ ص ۱۳۳۱)

مسئلہ:۔عیدگاہ میں فاصلہ اگر دوصفوں کے برابریا اس سے زیادہ ہے اقتداء جائز نہ ہوگی۔ (عالمگیری ص۱۲ج۱)

مسئلہ: عیدکی نماز کے بعدائ عیدگاہ ہیں زوال کے بعد نماز جمعہ اوا کرنا درست ہے۔
اور نماز ہوجاتی ہے، لیکن بہتر ہیہ ہے کہ حسب معمول نماز جمعہ جامع مسجد ہیں اوا کی جائے
کے ونکہ عیدگاہ ہیں جا کرعیدین کی نماز پڑھنا اور اس کامستحب ہونا خاص عبدین کے لیے ہے۔
کیونکہ عیدگاہ ہیں جا کرعیدین کی نماز پڑھنا اور اس کامستحب ہونا خاص عبدین کے لیے ہے۔
(عزیز الفتادی ص ۲۵ ج ۳۷)

مسئلہ:۔ جامع مسجد کا فرش ، چٹائی وغیر ہ عید گاہ میں بچھا نا درست نہیں ہے۔ (عزیز الفتادی ص۵۹۳)

مسئلہ:۔جوجگہ نمازعیدین کے لیے وقف ہے جو کہ عیدگاہ کے نام ہے موسوم ہے اس میں تصرفات کرتا ہتمیر مدرسہ و کتب خانہ وغیرہ اور کھیل کو دورزش وغیرہ اور جلسِ خور دونوش اس کو قرار دینا جائز نہیں ہے۔ (عزیز اختا دی ص ۹۱ کے جا)

مسئلہ:۔ بلاضرورت محض ذاتی رخبشوں کی بناء پردوسری عیدگاہ بنانافضول فرچی اورتفرقہ کی بنیا د ڈالناہے۔(عزیز الفتادی ص۸۳۸ج۲)

مسئلہ: شہر، قصبہ اور وہ ہڑا گاؤں جوشل قصبہ کے ہو، اور وہاں نمازِ جمعہ وعیدین وغیرہ پڑھنے کی علی ہے اجازت وی ہووہاں آبادی ہے باہر جنگل میں عیدگاہ بنانا ضروری ہے۔ لہذاجس طرح ہوجلد ہے جلد عیدگاہ بنالیں اور جب تک عیدگاہ نہ ہے اس دفت تک کے لیے آبادی ہے باہر کوئی جگہ تجویز کرلیں۔ تمام مسلمان ای میں نماز پڑھیں اور اجر عظیم کے حقد اربنیں۔ ہاہر کوئی جگہ تجویز کرلیں۔ تمام مسلمان ای میں نماز پڑھیں اور اجر عظیم کے حقد اربنیں۔

## عيدين كينماز ميں تاخير

اگر کسی بناء پرعیدالفطر کی نماز اس روزاداء نه ہوئی ،مثلّا ابر (بادل) کی وجہ سے جاند نظر نه آیااورا گلے روزامام کوزوال کے بعد خبر ہوئی ، یاز دال سے پہلے ایسے دفت اطلاع ہوئی کہ اب اوگ جمع نہیں ہو سکتے۔ یا ابر میں عمید کی نماز پڑھی بعد میں معلوم ہوا کہ زوال کے بعد نماز پڑھی گئی ، تو اگلے روز عمید کی نماز نہ پڑھیں۔ امام نماز پڑھی گئی ، تو اگلے روز عمید کی نماز نہ پڑھیں۔ امام نے عمید کی نماز جماعت کیساتھ اواکی اور کچھ آ دمیوں سے چھوٹ گئی تو وہ نماز نہ پڑھیں خواہ وقت باقی ہو یا نکل گیا ہو، ( کیونکہ عمیدین کی قضاء نہیں ہے۔ اگر دومری جگہ جماعت مل سکتی ہے تو وہاں چلے جا نمیں ، اور نہ جماعت تانی کریں۔ محمد رفعت قاسمی غفرلۂ)

عیدالا منی کے دن اگر کوئی عذر ہو گیا تو دوسرے اور تیسرے دن تک نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد بعد ہیں پڑھ سکتے ۔ ہیں، اس کے بعد نہیں پڑھ کتے ۔ عیدالا شخی میں عذر کی قیداس لیے ہے کہ اس میں کوئی کرا ہت نہیں ہے۔ یہاں تک کہا گر بلاعذر تیسرے دن تک تا خیر کریں تو نماز جا ئز ہوگی لیکن انہوں نے بڑا کیا۔

اورعیدالفطر میں دوسرے دن نماز صرف عذر کی بناء ہر جائز ہوتی ہے اورا گربلاعذر دوسرے دن تک تا خیر کی تو نماز جائز نه ہوگی۔ ووسرے دن بھی نماز کا وفت وہی ہے جو پہلے دن تھا۔ مئلہ:۔ امام نے عیدالفطر کی نماز پڑھادی،اور نمازے فارغ ہونے کے بعدز ال سے پہلے میہ بات معلوم ہوئی کہ بے دنسونماز پڑ ھائی تھی ، تو تما ز کااعاد ہ کریں ، اوراگرز وال کے بعدیہ بات معلوم ہوئی تو دوسرے دن وو بارہ نماز پڑھیں ، اوراگر دوسرے دن زوال کے بعدیہ بات معلوم ہوئی تو نماز نہ پڑھیں۔ اورا گرعیدالانکیٰ کے روزالی صورت چیش آئی اورز وال کے بعدیہ بات معلوم ہوئی اورلوگوں نے قربانیاں کرلیس ، توبیقر بانیاں جائز ہیں ، اور دوسرے دن دوبارہ نماز پڑھیں ، اوراگر دوسرے روزمعلوم ہوا، تو زوال ہے پہلے نماز کا اعادہ کرلیں،ادراگرز وال ہو چکا ہواں ہےا گئے روز لیعنی تمیرے دن زوال ہے پہلے پہلے نمازیز ہلیں ،اوراگر تیسر ۔ دیزوال کے بعد معلوم ہوا تو پھرنماز نہ پڑھیں۔ مسئلہ:۔اگر بقرعبید کے دن زوال ہے مہلے معلوم ہوا کہ اہام نے بااوضونما از پڑھا دی تو سب آ دمیوں میں منادی (املان) کر ناچاہئے۔ توجس شخص نے معلوم ہونے سے مہلے قربانی کر لی ،اس کی قربانی جائز ہے۔ ۱۰ رمعلوم ہوتے کے بعد زوال تک قربانی جائز نہیں ہے۔ ( فَدَّوَىٰ مَا مُلِيهِ كُصْ ﴿ عِنْ أَلَ

#### نمازعيد كيلئے جانے كى فضيلت

حضرت محمد رسول المتعلقة نے فرمایہ ہے کہ ' جب عیدالفطر کاون ہوتا ہے تو فرشتے راستوں کے سروں پر کھڑے ہوجاتے ہیں اور آ وازلگاتے ہیں کہ اے مسلمانوں! آ وَاپِ کر ہے پر وردگار کی ہارگاہ ہیں جواپے کرم واحسان سے (ہندوں کو) نیکیوں کی تو فیق دیتا ہے اور پھراس پراجرعظیم عطافر ما ناہے، تہہیں رات کی عبادت کا تھم ہواتم نے وہ پورا کیا تہہیں دن کے روزوں کا تھم ہوائم نے وہ پورا کیا اور اپ درب کی فر مال برداری کر کے دکھائی۔ اب اپنے انعامات لے جاؤ ۔ پھر جب وہ نماز (عید ) سے فارغ ہوجاتے ہیں تو ایک پکار نے والا آ وازلگا تا ہے ۔ لوگو! یقیناً تہمار سے پروردگار نے تم سب کو بخش دیا ۔ پس جاؤتم کا میاب وہامراوا پنے اپنے گھروں کولوث جاؤے اس طرح سے دن 'یوم الجائزہ' (انعام کا دن ) ہے ۔ اور ملااعلی ہیں بھی اس دن کا نام' یوم الجائزہ' نئی ہے ۔ (التر غیب والتر ہیب س ۱۳۸۸ ج) مسکہ :۔ جمعہ وعید بن میں سوار ہوکر جانے میں کوئی مضا گھٹ نہیں ہے اور جوخص پیدل چل سکتا ہو، اس کے لیے پیدل چلنا فضل ہے ۔ (عالمگیری ص ۲ کے جا)

# عیدگاه کی آمدوردنت میں راسته کی تبدیلی

(عن جابر قال کان النبی سلطینی اذا کان یو م عید خالف الطریق.)
حضرت جابر ہے روایت ہے کہ رسول النبی عید کے دن راستہ بدل دیتہ تھے (صحیح بخاری)
تشریخ: مطلب یہ ہے کہ رسول النبی عید کی نماز کیلیے جس راستہ سے عید گاہ تشریف لے جاتے تھے، والیسی ہیں اس کوچھوڑ کر دوسرے راستہ سے تشریف لات تھے۔ علماء نے اسکی مختلف حکمتیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ آپ النبی ہیں۔ ان میں سے زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ آپ النبی ہیں۔ ان میں سے زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ آپ النبی ہیں۔ ان میں اور مسلمانوں کی اجتماعیت ویڈوکٹ کازیادہ سے زیادہ الطہاروا ملان ہو۔ نیز عیدین میں جشن اور تفریخ کا جو پہلو ہے اس کے لیے بھی ہیں ذیادہ مناسب سے کرفتنف راستوں اور بستی کے مختلف حصول سے گزراجا کے (معارف اندیس سے سے کرفتنف راستوں اور بستی کے مختلف حصول سے گزراجا کے (معارف اندیس سے سے کہ تنف راستوں اور بستی کے مختلف حصول سے گزراجا کے (معارف اندیس سے سے کہ تنف راستہ سے جاتے اور واپس آسی سے مناسب سے کہ تنف راستہ سے جاتے اور واپس آسی سے کہ تنف حصول سے گزراجا کے (معارف اندیس سے سے کہ تنف راستی کے کہ تنف حصول سے گزراجا کے (معارف اندیس سے کہ تنف راستہ سے جاتے اور واپس آسی سے سے کہ تنف راستہ سے جاتے اور واپس آسی سے سے کہ تنف راستہ سے جاتے اور واپس آسی سے سے کہ تنف کہ تا ہے کہ اگر آسی خوار سے تنفیل کی بی راستہ سے جاتے اور واپس آسی سے دانس سے کہ تا کہ تا ہے کہ تا کہ تا ہے کہ اگر آسی کھ تو سے تا ہے اور واپس آسی سے کہ تا کہ تا ہے کہ تا کہ تا ہے کہ تا کہ تا ہے کہ تا کہ تا کہ تا ہے کہ تا کہ تا ہے کہ تا کہ تا ہے کہ تا کہ تا کہ تا ہے کہ تا کہ تا ہے کہ تا کہ

آتے تو سب پراس سنت کی پیردی واجب ہوتی اور صحابہ کرام کے لیے آپ آلیا ہے جدا ہوکر مختلف راستوں سے جانا مشکل ہوجاتا۔ چنائچ آپ آلیا ہے کہ است کی آسانی کے لیے ایسا کیا تا کہ نماز کے بعد جس راستہ سے لوگ جا ہیں واپس جا کیں۔ (بندیة الطالبین ص ۴۲۸)

# نمازعيد سے بہلے يابعد ميں جھ کھانا

(عن بريدة قال كان النبي المنطقة الايخرج يوم الفطرحتي يطعم يوم الاضحى حتى يصلى.)

حضرت بریدہ ہے دوایت ہے کہ رسول الشقائی کامعمول یہ تھا کہ آپ آئے۔
عیدالفطر کی نماز کے لیے بچھ کھا کرتشریف لے جاتے تھے اورعیدالاضی کے دن نماز کے بعد
علک بچھ نہیں کھاتے تھے۔ (جامع تر فدی سنن ابن ماجہ) عیدالاضی کے دن نماز کے بعد
کھانے کی غالبًا یہ وجہ ہوگ کہ اس دن سب سے پہلے قربانی ہی کا گوشت منہ میں جائے، جو
ایک طرح سے اللہ کی ضیافت ہے۔ عیدالفطر میں علی اصبح نماز سے پہلے ہی پچھ کھالیا ایک طرح سے اللہ بی خالیا اس لیے ہوتا تھا کہ جس اللہ کے تکم سے رمضان کے پور ہے مہدینہ
دن میں کھانا پینا بالکل بندر ہا، آج (عیدالفطر کے دن) جب اس کی طرف سے دن میں
کھانے پینے کی اجازت می اورای میں اس کی رضاء اور خوشنودی معلوم ہوئی تو طالب و مختاج
بندہ کی طرح سے بی اس کی نعمتوں سے لذت اندوز ہونے گئے، بندگی کا مقام یہی ہے۔
بندہ کی طرح سے بی اس کی نعمتوں سے لذت اندوز ہونے گئے، بندگی کا مقام یہی ہے۔
(معارف الحدیث سے بی) میں اس کی نعمتوں سے بی ہے۔

# نبي اكرم السيخة كامعمول

(وعن انس قال كان رسول الله الله الايغدويوم الفطرحتي يأكل تمرات وياكلهن وترا. )(راه التاري)

حضرت انسُّ فرمات ہیں کہ سرتائی دو عالم اللہ فیلے (عیدالفطر کے دن) چند تھجوری نوش فرمائے بغیر عید گاہ تشریف نہیں لے جاتے تھے،اور تھجوری طاق عدد تناول فرماتے تھے۔ تشریح: حضور پُرنو مالینہ عید کے روز عید گاہ جانے سے قبل چند تھجوری لوش فرما کر گویا کھانے میں جلدی کرتے ہے تا کہ پہلے دنوں لیعنی رمضان المبارک سے امتیاز پریا ہوجائے کے ونکہ جس طرح روزہ کی حالت میں نہ کھانا واجب ہے، اس طرح عید کے روز کھانا واجب ہے۔ حضورا کرم آئی ہے طاق لیعنی تین، پانچ ،سمات عددیا اس سے کم اور زیادہ نوش فر ماتے تھے، چونکہ ہرکام میں طاق عدد کی رعایت رکھنا بہتر ہے۔ اس لیے آپ آپ آئی اس معاملہ میں بھی طاق کا کا خاط فرماتے تھے اور وجداس کی یہ ہے کہ:۔

(ان الله وتريحب الوتر) لَعِي الشّطاق ١ اورطاق كويستدفر ما تا ١٠

مسئلہ: عیدالفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے تین یا پانچ یاسات چھوارے یا کھجوریں کھاٹا مستحب ہے، اس سے کم کھائے یازیادہ، لیکن چھوارے طاق عدد ہونے چاہئیں۔ اگر چھوارے یا تھجوریں نہ ہوں تو کوئی اور میٹھی چیز کھائے۔ اگر نمازے پہلے بچھ نہ کھایا تو گنہگار نہ ہوگا۔ اگر نماز کے بعد بھی عشاء تک بچھ نہ کھایا تواس پر مواخذہ ہوسکتا ہے۔ عیدالانکی کا تھم وہی ہے جوعیدالفطر کا ہے، لیکن اس میں عید کی نماز تک بچھ نہ کھانا جا ہے۔

بقرعید کے دن نمازے پہلے کھانے میں دوروایتیں ہیں۔ مختاریہ ہے کہ نمازے پہلے کھانے میں دوروایتیں ہیں۔ مختاریہ ہے کہ نمازے پہلے کھانے میں کھانے کہ کھانے کہانے کھانے کہانے کہانے کھانے کہانے کہانے کہانے کہانے کھانے کہانے کہ

# يوم الاصحى كوجمله شرائط روز ومستحب بين

سوال:۔ دسویں ذی الحجہ کوعید کی نماز ہے قبل صرف نہ کھانا پینامسنون ہے یا جملہ شرائط روز ہ کی رعایت رکھنا ضروری ہے؟

جواب: ہے۔ جملہ شرا رکاروزہ کالحاظ قربانی سے پہلے مستحب ہے اور در مختار میں ہے کہ قربانی سے پہلے مستحب ہے اور در مختار میں ہے کہ قربانی سے پہلے نہ کھا نامستحب ہے اگر چہوہ قربانی شہر ہے اور کھالے تو پچھ کرا ہت نہیں اور شامی سے معلوم ہوتا ہے کہ زکنا ان چیزوں سے مستحب ہے جن سے روزہ افطار ہوجائے۔
شامی سے معلوم ہوتا ہے کہ زکنا ان چیزوں سے مستحب ہے جن سے روزہ افطار ہوجائے۔
( فرق دار العلوم سے ۱۹۳۶ کے لہردالخار باب میں قالعیدین سے ۱۹۳۷ کے اور دالخار باب میں قالعیدین سے ۱۹۷۷ کے اور دالخار باب میں قالعیدین سے ۱۹۷۷ کے دور الخار باب میں قالعیدین سے سے بھور کی دور الخار باب میں قالعیدین سے سے بھور باب میں تو باب میں ت

مئد: بعض عوام کہتے ہیں کہ بقرعید کے روز ( قربانی ہونے تک) روزہ ہے رہے، بیمحض ہےاصل ہے، البتہ قربانی ہے پہلے کھا تانہ کھا نامستحب ہے لیکن وہ روزہ ہیں، نہ تو کھا نا فرض ہے ندروز ہ کا تواب، نہ روزہ کی نبیت ہے۔ (اغلاط العوام کمل سسس)

### عبيرين كينماز كاوفت

کان النبسی سیسی بیسلی بیسلی بنایوم الفطرو الشمس علمی فیسلامی مسلی فیسلامی علمی فیسلامی فیسلامی مسلی فیسلامی مسلامی الاضحی علمی فیسلامی میزالفطر کی نمازجم لوگول کوالیے وقت پڑھاتے تھے کہ آفتاب بفتر دونیزے کے بلندہ وتا تقااور عیرالانٹی کی نمازایسے وقت پڑھاتے تھے کہ آفتاب بفتر رایک نیز ہے بلندہ وتا تقار (معارف الحدیث سے ۳۰۳)

نمازعیدین کاوفت آفاب کے ایک نیز و کے برابراونچاہونے سے لیکووال سے پہلے تک ہے، لہذااگر آفاب (سورج) کے نیز و برابراونچاہونے سے پہلے عید کی نماز پڑھی جائے تو وہ درست نہیں ہوگی بلکہ وہ فعل حرام ہوگی، بعثی ایک نفل نمازجس سے مواک گیا ہے۔ (ایک نیز و کی مقدار تین گڑیینی چھ ہاتھ ہوتی ہے، چنانچہ اگر عید کی نماز ہوتے ہوئے ہی آفاب ڈھل جائے قاب ڈھل جائے قائم کا مطلب سے جعد پڑھنے میں اگر عصر کاوقت آج تا ہے تو جمعہ فاسم ہوج تا ہے۔ فاسم ہونے کا مطلب سے کہ دہ نماز جو پڑھ رہاتی وہ ا

نہیں ہوگی۔البتہ اُے نفل نماز کا تُواب مل جائے گا۔ ( درمخیارص ۹۱ کے ج۱ ) عید کاوفت نفلی نماز کے جائز ہونے کے وقت سے پہلے تک رہتا ہے اگر نماز پڑھنے مين زوال آفآب موكيا تونماز فاسد موجائ كي\_ (كتاب الفقد ص٥٣٩ ج١)

عیدین کی نماز کس پرواجب ہے؟

حنیفہ کے زویک ہراں مخص پرواجب ہے جس پرنماز جمعہ اپنی شرا کط کے ساتھ واجب ہے۔ میشرا نظ وجوب ہوں یا شرا نظ صحت ،شرا نظ صحت میں ہے ( ایک تو ) خطبہ مشتی ہے کہ بینماز جمعہ میں تمازے پہلے اور عیدین میں نماز کے بعد ہوتا ہے۔شریک جماعت لوگوں کی تعداد میں بھی نمازعیدین مشتنی ہیں کہ نمازعید کی جماعت توایک تخص کے شریک ہونے سے بھی ہوجاتی ہے، لیکن جمعہ کی نماز میں ایسانہیں ہے۔ (نماز جمعہ میں کم از کم تین آ دمی لازم ہیں )۔ نیزعید کی نماز میں'' جماعت' واجب ہے،اسکاٹر ک کرنا گناہ ہے،اگر چہ عید کی نماز ہوجاتی ہے ملیکن جمعہ کی ریکیفیت نہیں ہے جمعہ کی نماز بغیر جماعت کے نہیں ہوسکتی ب\_ (كتاب الفقرص ١٣٥٥)

جس تخص پر جمعہ کی نماز واجب ہے اس پرعید کی نماز بھی واجب ہے۔ خطبہ کے علاوہ جمعہ میں جوشرا نظ ہیں وہی عیدین میں بھی ہیں لیکن عید کے دن نماز کے بعد خطبہ سنت ہے،خطبہ کے بغیرعید کی نماز جائز ہے،اگرنمازعیدے پہلے خطبہ پڑھ دیا گیاتو جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔اگرعید کی نماز ہے مہلے پڑھ دیا ہتو نماز کے بعد خطبہ کا اعادہ نہ کریں۔

(فآوی عالمکیری ص۲۷ج۳)

# نمازعیدین کے لیےنقارہ بحانا

اگرنام ونمود ( دکھلا وے و ہڑائی ) کے لیے ہے تو جائز نہیں ہے، اگر صرف تمازیوں کومطلع کرنے کی نبیت ہے بجایا جائے تو جا ئز ہے۔ ( فآویٰ دارالعلوم ص ۲۰۵ج ۵ **)** 

#### نمازعيدين ميس مقتديون كاانتظار

عیدین کی نماز کا وفت زوال آفآب ہے پہلے پہلے ہے۔ پس اس وفت تک بعنی

قبل زوال تک انتظار کرنے میں مضا کفتہیں ہے، اس کے بعد نہیں۔

( فآوي درالعلوم ص٢٠٥ ج٥ بحواله ردالحقارص ٧٤٤ ج١)

مئلہ: عیدگاہ میں نمازے پہلے یار بارلوگ تکبیر ہاواز بلند پڑھتے ہیں۔ مسلم شریف کی صدیث سے معلوم ہوا کہ عیدین کے دن عیدگاہ میں کوئی آواز و تکبیر وغیرہ بغرض لوگوں کو بلانے کے کیئے نہ کہی جائے۔ (عزیز الفتاوی ص ۹ سے ۱)

# عبیرین کے دن نوافل

(عن ابن عباس ان النبى المناسلي يوم الفطرر كعتين لم يصل قبله ماو لابعدهما.)( بخارى وسلم)

حفرت ابن عبال عبال عن روایت ہے کہ رسول اللّعظیۃ نے عیدالفطر کے دن دو رکعت نماز پڑھی اوراس ہے پہلے یا بعد آنخضرت میں ہے نے کوئی نفلی نماز نہیں پڑھی۔

(معارف الحديث ١٣٣٣)

مئلہ:۔حنفیہؒ کے نز دیک عید کی نمازے پہلے نفل پڑھنا مکروہ ہے،عیدگاہ ہویا اورکوئی جگہ۔ اورنماز کے بعدصرف عیدگاہ میں نماز پڑھنا مکروہ ہے،گھر میں مکروہ نہیں ہے۔

(كتاب القدص ١٥٥٠)

عیدین کی نمازے پہلے تو مطلقانوافل مکروہ ہیں۔ اورعید کی نماز کے بعد کا پی تھم ہے کہ عیدگاہ میں نہ پڑھیں ،اگر گھر میں آگر پڑھ لیں تو درست ہے۔

( فآوي دارالعلوم ص ٢٢٤ ج ٥ بحواله ردالختارص ٢٧٧ ج١)

مئلہ: عیدی نمازے پہلے فجری قضاء جائزے مرگھر میں خفیہ یعنی پوشیدگ سے بڑھے تاکہ دیکھنے والوں کو ہدگماتی شہو۔

مئلہ:۔ عیدگاہ بیں کراہت نوافل کی وجہ یہ ہے کہ نمازعید پرزیادتی کاوہم نہ ہو، اور نماز عید کاوفت زوال تک ہے۔اس لیے زوال کے بعداس معجد میں جہاں عید پڑھی گئی، نوافل مکروہ نہیں۔(احسن الفتاوی ص۱۲۰ج۴)

مسئلہ:۔ اگرایک شخص نے بجری نمازنہ پڑھی تو عیدی نماز جائز ہوگی۔ نیزعیدی نمازے

ممل دیدل مال عیدین در بالی میدین میاز کے بعد پراهنی زیاده اولی اور بهتر ہے۔
پہلے قضاء پُر انی نمازیں پڑھنی جائز میں کیکن عید کی نماز کے بعد پڑھنی زیادہ اولی اور بہتر ہے۔ (عالگيري ١٣٤٢ ج٣)

# نوافل کی ممانعت کی وجہ کیاہے؟

سوال: عیدین کے دن نمازاشراق وجاشت کیون نہیں پرھتے ،ممانعت کی کیاوجہ ہے؟ جواب: اس کی وجہ بیر ہے کہ حضرت رسول التُعابِ ہے اس روز (عبیرین کے روز ) اس کاپڑھنا ٹابت تہیں ، اور چاشت کی تماز پڑھنے کا نماز عیدین ہے واپس آنے کے بعد پڑھنے میں کچھ ترج نہیں ہے۔(امدادالفتادی ص۱۷۲ج۱)

### نمازعیدین میں بیچے کہاں کھڑ ہے ہوں؟

نابالغ بچوں کے لیے توبیخکم ہے کہ اگر بچے جماعت میں شامل ہوں تو پیچھے کھڑے ہوں،خواہ عیدین کی جماعت ہو یا دیگرنما زوں کی۔ اگر بوجہ مجبوری جیسا کہ عیدگاہ میں چیش آتی ہے۔ بیچے جماعت کے اندر کھڑے ہوجا ئیں یانمازی کے آگے بیٹھ جا ئیں یادا نیں بائیں کھڑ ہے، جوجا ئیں تو نماز ہوجاتی ہے، کیکن پیخلاف سنت ہےاور مکر وہ تنزیبی ہے۔ ( فآوي دارالعلوم ص١٩٦ ج ٤ بحواله ردالتخار باب الا مامت ص١٩٣ ج ١ )

مسئلہ: آج کل عام طور ہے بچوں کوعیرگاہ لیے جانے کا عام رواج ہوگیا ہے، جس کودیکھووہ اینے ساتھ ایک دم چھلاضرور لیے ہوتا ہے۔اور جیرت تویہ ہے کہ باوجود ہرسال تکلیف اٹھانے کے پھر بھی لوگوں کواس کی ذراحس اور تمیز نہیں ہوتی۔ شاید کوئی سال ایسا ہو کہ بیچے عیدگاہ میں جا کرعین نماز کے وقت رونا ، نہ شروع کرتے ہوں ، بلکہ ایک دوتو ان میں سے پیٹاب، یا خانہ بھی کرویتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ (ناسمجھ) بچوں کوعیدگاہ لے جانا چيوڙ ديں\_(املاط العوام ص ١١٩)

# عیدین کی چھٹلبیروں کا جواز

حنفیہ کی دلیل (نمازعیدین میں چھزائد تکبیرات کی ہیہ) مدیث ہے!۔ (عن سعيمدبن العاص انه سال اباموسي الاشعريُّ وحذيفة بن اليمان كيف

شرح منیہ میں لکھا ہے کہ عیدین کی ہررکعت میں تین تکبیریں علاوہ تکبیرافتتاح کے بہت ہے جلیل القدرصی ہے تابت ہیں۔اوررسول اللہ ویسی ہے منقول ہیں۔
بہت سے جلیل القدرصی ہے تابت ہیں۔اوررسول اللہ ویسی ہے منقول ہیں۔
( فرآوی دارالعلوم ص ۱۹۵ج کے بحوالہ غدیۃ استملی باب العیدین)

#### نمازعيدين كي نيت

سوال: عید کی نمازاس طرح نیت کرکے پڑھی۔'' نیت کرتا ہوں دورکعت سنت ہمراہ چھتکیبر وں کے'۔اس صورت میں نمازسجے ہوئی یانہیں؟
جواب: اس طرح نیت کرنے سے نمازسجے ہوئی یانہیں؟
سنت کہا ہے۔لیکن صحیح یہ ہے کہ واجب ہے، اس لیے زیادہ احتیاط میہ ہے کہ واجب کالفظ کے لیکن اگر نیت میں سنت کالفظ کہہ دیا۔ تب بھی نماز صحیح ہے۔

( فآوي وارالعلوم ١٣٣٣ ج ٥ بحواله روالمختار باب العيدين ص ٢٧٧ ج ١ )

# عيدين كينماز كاطريقنه

حنفیہ کے نز دیک نمازعیدین اداکرنے کے وقت دل سے نبیت کرنا اور زبان سے کہنا چاہئے کہ '' میں عید کے نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے بڑھنے کی نبیت کرتا ہوں ، اور مقتدی کوامام کے اتباع کی نبیت کردا ہوں ، اور مقتدی کوامام کے اتباع کی نبیت بھی کرنا چاہئے۔ اس کے بعد تجبیر تحریم کید کہد کردونوں ہاتھ اُٹھا کر ناف کے بغیر ایس کے بغدامام اور ناف کے طریقے کے مطابق باندھ لیے جا کیں۔ اس کے بغدامام اور مقتدی دونوں ٹنا ، (مسبحانک اللہم) آخر تک پڑھیں ، پھرامام زائد تجبیرات (تین بار

القدا كبر) كيے اور مقتذى بھى اى طرح كريں ('ور برمرتبداللَّدا كبرشل تكبيرتج يرك كے دونوں کا نوں تک ہاتھ اٹھائے اور تکبیر کے بعد لڑکا دے لینی چھوڑے رہے۔ تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نہ لرکائے بلکہ ہاتھ باندھ لے) اور ہرکئیبرے بعدا تناتو قف کرنا جاہتے جینے عرصہ میں تنین تکمپیریں کہی جاشکیں۔ اور اس اثناء میں کوئی ذکر مسنون نبیں ہے۔ اور سنت پیر ہے کہ تماز عيد پڑھنے والامقندی ياامام ان تکبيرول ميں رفع يدين ( ہاتھ کا نوں تک أَثْفائے ) مجرامام (اعوذب البله الع)اور (بسيم البليه الع) " هته يراه عي السكي بعد سورة فاتحداوركو كي اورسورت او کچی آوازے پڑھے،اورمشیب بیہ کہ (سبع اسم ربک الاعملی) کی سورت ہو۔اس کے بعدامام رکوع کر ہےاور مقتدی امام کی بیروی کریں ،اور پھر سجد ہ کریں۔ پھر جب دوسری رکعت شروع کریں تو سور ہُ فاتخہ کے بعد کوئی سورت پرجھی جائے ۔مستحب میہ ہے کہ وہ سورت(ھسل انساک ) ہو۔ سورت پڑھنے کے بعدامام اور مقتدی زا کہ تحبیرات کہیں ( یعنی پھر تنین بارتکمبیر کہیں اور ہاتھ حجیوڑ دیں اور چوتھی تکبیر پررکوع کریں ) یہ تکبیرات رکوع کی تنکبیرے علاوہ تنین ہیںاور ہرتکبیر میں ہاتھ جھوڑے جائیں۔ باقی نماز حسب دستور بوری کی جائے۔( کتاب الفقہ علی المذ اہب الاربعی<sup>م • ۵۵</sup>ج ۱)

مسئلہ:۔عیدین کی جبلی رکعت میں تکبیرزوائد قرائت سے پہلے کیے اور دوسری رکعت میں قرائت کے بعد کیے،اس طرح دونوں قرائت کے درمیان تکبیرزوائد حائل نہیں ہوں گی۔

(در مختار ص ۹۱ سے ۱)

مسئلہ: عید کی تکبیر زوائد کے درمیان کوئی ذکر مسئون نہیں ، اس وجہ سے تھم ہے کہ تکبیر کہد کر ہاتھوں کوچھوڑ دیں کیونکہ ہاتھوں کا بائدھنہ وہاں مسئون ہے جہاں کوئی ذکر مسئون ہو، اور چردو تکبیروں کے درمیان تین مرتبہ (مسحان الله) کہنے کی مقدار خاموش ہے ، خاموش رہنے کی مقدار جماعت کی زیادتی اور کی پر ہے بینی اگر جمع زیادہ ہے تو دو تکبیروں کے درمیان وقفہ ذیادہ کرے اور اگر کم ہوتو کم دفقہ کر ہے۔ متصدیہ ہے کہ اشتباہ ہاتی ندر ہے یائے۔ احكام عيدالاضحيٰ

عیدالقطرعیدالاتی وونوں کے احکام کیماں ہیں، دونوں کا وقت ایک (ساہی)
ہے، دونوں کے لیے شرطیں ایک میں ہیں ایکن اتنافرق البتہ ہے کہ بقرعید کی نماز تیسرے دن
بار ہویں ذی الحجہ کے زوال ہے پہلے تک عذر کی وجہ ہے بلا کرا ہت مؤخر کی جاستی ہے۔
اور بلا عذر ہار ہویں تک تا خبر کرا ہت کے ساتھ درست ہوگی، للذا بقرعید میں عذر کرا ہت
دور کرنے کے لیے شرط ہے، اور عیدالفطر میں نماز درست ہونے کے لیے شرط ہے بینی بقرعید
میں بلاعذر بھی بار ہویں ذی الحجہ تک نماز مؤخر کر سکتے ہیں گووہ مکروہ ہے مگر بلاعذر عیدالفطر کا دوسرے دن تک مؤخر کرنا درست نہیں ہے۔ (درمختار ص ۲۹ کے جا)

مسئلہ: عیدالانتخیٰ کی نماز کا بھی یہی طریقہ ہے اوراس میں بھی وہ چیزی مسئون ہیں جو عیدالفطر میں ہیں۔ فرق صرف اس قدرہے کہ عیدالانتخیٰ (بقرعید) کی نبیت میں ہجائے عیدالفطر کے عیدالانتخی کالفظ داخل کرے۔

عیدالفطر میں عیدالفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا نامسنون ہے، عیدالاشکی میں نہیں ہے اور عیدالفکل میں نہیں ہے اور عیدالفکل میں نہیں ہے اور عیدالفکل اور عیدالفکل اور عیدالفکل اور عیدالفکل میں اور عیدالفکل اور عیدالفکل میں اور عیدالفکل اور عیدالفکل میں صدقہ فطر نہیں ہے بعکہ (بقرعید) کی نماز سور سے بعن جلدی وفت ہونے پر۔اور عیدالفکل میں صدقہ فطر نہیں ہے بعکہ نماز کے بعد قربانی ہے اہل وسعت پر۔اوراذان واقامت نہ عیدالفطر میں ہے اور نہ بقرعید میں۔ (بہشتی زیورص ۸۵ جا ابحال شرح تنویز ۱۲ جا)

# عيدالانخي كاخطيه

عیدالانتی کے خطبہ میں امام قربانی کے اور ایام تشریق کے مسائل واحکام بیان کرے تا کہ لوگ واقف ہوں، طحطا وی نے لکھاہے کہ عیدالانتی سے پہلے والے جمعہ میں ہی احکام قربانی وغیرہ بیان کرنا مناسب ہے۔ (ورمختارص • • ۸ج)

### عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیر

عيدالاخي مين عيدگاه جائے ہوئے بلندآ وازے تئبير (السله اكبر الله اكبر لااله الاالسلسه والسلسه اكبر السله اكبرولله المحمد ) كہتے ہوئے جائيں۔اس ميں كسى كااختلاف نبيں ہے۔

مسئلہ: عیدالانٹی میں مستحب یہ ہے کہ نمازعید کے بعد کھائے ،اگرکوئی نمازعیدالانٹیٰ سے پہلے کھائے ہے جہلے کھائے جائے نہ کھالے گاتو بیم کروہ تنزیمی شہوگا کیونکہ بدائع میں صراحت ہے کہ چاہے کھائے جاہے نہ کھائے گارمستحب یہ ہے کہ نماز کے بعد کھائے۔ (ورمختارص ۹۶ سے ج)

## عیدالاتی کی نماز کے بعد تکبیر

عیدالاتنی کی نماز کے بعد بھی تکبیرتشریق کہنے میں کوئی مضا نقہ بیں ہے اس لیے کہ مسلمان برابراس طرح کرتے آئے ہیں لہٰذاانکی ہیروی واجب ہے اور ملہ ، بلخ کا یہی مسلک ہے۔ عبدالاتنی کی نماز کے بعد تکبیرتشریق کہنامتحب ہے۔ (در مختار ص ۱۹۰۰ج ۱)

#### نمازعیدین بغیراذان دا قامت ہی سنت ہے

(عن جابربن سمرة قال صليت مع رسول الله الله العيدين غير مرة و لامرتين بغير اذان و لااقامة. ) (رواه ملم)

حضرت جابر بن سمرة سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ایک کے ساتھ عید کی مناز ایک یا دود قعد ہی بلکہ بہت دفعہ پڑھی ہے، ہمیشہ بغیراذ ان اور بغیرا قامت کے۔ نماز ایک یا دود قعد ہی بلکہ بہت دفعہ پڑھی ہے، ہمیشہ بغیراذ ان اور بغیرا قامت کے۔ (صیح مسلم معارف الدیث ص ۲۰۰۰ ج ۳۳)

اس حدیث شریف اورفقه کی روایت ہے معلوم ہوا کہ عیدین میں اذ ان تکبیر (اقامت) اور "الصلوٰ قالمت) اور "الصلوٰ قالت کے شہیر کی ہے۔ (یعنی ہے۔ العلیٰ السلوٰ قالت کے اللہ کی کہ میں ہوا کہ کہ کی ہے۔ (یعنی ہے۔ العلیٰ کے اللہ کی کہ اللہ کی کہ مسئون طریقه بہی ہے۔ (یعنی بغیراذ ان واقامت) (فرآوی دارالعلوم ۲۳۷ج ۵)



# نفل کی نبیت ہے دوبارہ نمازعید پڑھنا

نفل کی نیت سے جماعت میں شریک ہوجائے سے پچھ گناہ نہیں ، کیونکہ شرعاً بعض موقع پراییا کرنے کا تھم ہے جیس کہ کتب فقہ میں ہے کہ جس نے ظہراورعشاء کی نماز بڑھ لی ہواور بوقت اقامت جماعت وہ مجد میں ہوتو وہ جماعت کوچھوڑ کروہاں سے نہ نکلے اورنفل کی شیت سے جماعت میں شامل ہوجائے۔

( فآوي ارالعلوم ص ٢٣٧ج ٥ ، يحوالدروالخيّار باب اوراك الفريض ٢٩٨ ج ١ )

#### خطبهٔ جمعه وعیدین میں فرق ہے

(۱) خطبهُ عیدین جمعه کی طرح نماز کیلئے شرط نہیں، بلکہ بغیر خطبہ بھی نمازِ عیدین سیح ہوجاتی ہے۔

(۲) عیدین کا خطبہ فرش اور واجب تہیں ہے بلکہ سنت ہے۔

(٣) خطبهٔ عيدين بعدنما زعيد پڙهاڄا تاہے۔

علامہ شائی کے الفاظ یہ ہیں کہ 'فرق درمیان خطبہ جمعہ وعیدین کے بیہ ہے کہ خطبہ عیدین میں سنت ہے شرط نہیں اور رید کہ عیدین میں خطبہ نماز کے بعد ہے بخلاف جمعہ کے '۔ عیدین میں سنت ہے شرط نہیں اور رید کہ عیدین میں بالکل خطبہ نہ پڑھا جائے تو نماز صحیح ہوج ہے گی اگر چہ ترک سنت سے گئہ گار ہوں گے۔ای طرح نماز سے پہلے خطبہ پڑھنے میں فا، ف سنت کا گناہ ہوگا البتہ نماز ورست ہوجائے گی۔

امور فدکورہ پرنظر کرتے ہوئے اگر خطبہ عیدین میں عربی خطبہ پڑھ کراُردو
(بامقامی زبان میں) ترجمہ سنادیا جائے تو کوئی مضا کقہ بیں کیونکہ اول تواس خطبہ کی وہ شان
نہیں کہ شرطِ نمازیا دورکعت کے قائم مقام ہو۔ دوسرے چونکہ خطبہ عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے۔
توجب تھلہ عربی سے فراغت ہوگی تو نمازعید اوراس کی سنت ادا ہوگی۔ اب خالی وقت ہے
اس میں بطور تبلیخ احکام کے ترجمہ سناویں تو کوئی مضا کفتہ نہیں اور تطویل خطبہ بھی لازم
نہیں آتا کیونکہ ترجمہ کے دفت اگر کوئی شخص جانا چاہے تو کوئی حرج اس پرعائد نہیں ہوتا۔
سخلاف جمعہ کے خطبہ کے کہ وہاں ابھی تک نماز نہیں ہوئی ، نماز کا انتظار لا محالہ ضروری ہے۔
سخلاف جمعہ کے خطبہ کے کہ وہاں ابھی تک نماز نہیں ہوئی ، نماز کا انتظار لا محالہ ضروری ہے۔
( خلاصۃ الا مجوبہ نی عربیہ از مولانا مفتی محر شفیع )

#### عبیرین کا خطبہ کیسے دیا جائے؟

عمید کے خطبہ میں مستخب ریہ ہے کہ پہلے خطبہ میں اول مسلسل نو مرتبہ القدا کبر ہے اور دوسرے خطبہ پیل سمات مرتبد بیسنت ہے اور مشخب سے کہ منبر سے انزنے ہے پہلے چودہ مرتبه۔ اللہ اکبر کیے۔ اور جب عبد کے خطبہ کیلئے متبریر چڑھے تو خطبہ سے مملے نہ ہیگے، ہارے نز دیک یہی طریقہ مسنون ہے، کیونکہ منبر پر بیٹھتا دراصل اذ ان ختم ہونے کے انتظار میں ہوتا ہے اور عید کے خطبہ میں اذان نہیں ہے اس لیے نہ پیٹھے۔ ( در مختارش ۹۲ کے ج ۱ ) مسئلہ: ۔ دونو ل خطبول کے درمیان کچھ دیر بیٹھے۔ ( فآوی عالمگیری ص ۲۷ ت) مسئلہ۔ بعد نمازعیدین امام منبر ہر کھڑ ہے ہوکر خطبہ پڑھے، یہی سنت ہے،نماز اور خطبہ کی جگہ ایک نہیں ہوتی ہے۔ نماز پڑھانے کے لیے امام نیچے کھڑا ہوتا ہے اور خطبہ منبر پر جا کر پڑھتا ہے (بیغلط ہے کہ جس جگہ نماز پڑھے ای جگہ خطبہ پڑھے)۔ ( فناوی دارالعلوم ص ۱۹۲ ج ۵ )

#### خطیب کیابیان کرے؟

خطبہ میں صدقہ فطراوراس کے احکام بیان کرے اور بتلائے کہ صدقہ فطرکس مر واجب ہوتا ہے؟ کس کے لیے واجب ہوتا ہے؟ کب واجب ہوتا ہے؟ کس فقدر واجب ہوتا ہے؟ كس چيز ہواجب ہوتاہے؟

عيدالاصحیٰ كروزخطيب السله اكبر الله اكبر اورسبحان الله پڑھ،وعظ کے، قربانی وذنح کے احکام بتلائے اور تکبیرتشریق سکھلائے، جب امام خطبہ میں اللہ اکبر یر جے تو تو م بھی اس کے ساتھ پڑھے (دل دل میں )اور جب امام درود پڑھے تو شنے والے بھی اینے دل میں درودشریف پڑھیں الیکن خاموش رہنا سنت ہے۔( فآدیٰ ، الکیری س۲۶۶۱) اور مناسب یہ ہے کہ عیدین سے پہلے جو جمعہ ہواس بیں لوگوں کے سامنے احکام فطرہ بیان کردے تا کہ لوگ دفت پرصدقہ فطرادا کریں۔حضورہ یے عیدے دودن مملے وعظ فرماتے اوراس میں صدقۂ فطرادا کرنے کا حکم فرماتے۔ (ورمختارص ۹۴ مے جا) عید کی نمازختم کرنے کے بعد (امام یا خطیب) دو خطبے پڑھے اس کا پڑھنا سنت

ہے۔اگرکوئی عیدی نمازے پہلے ہی خطبہ پڑھدے نویہ گودرست ہے گر براکرنے والا ہوگا۔
اس لیے کہ اس نے سنت کی خلاف ورزی کی ، اورسنت کوچھوڑ دیا۔ اور جو چیز بین نماز جعہ میں مسئون اور کمروہ بیں ، صرف دو چیز ول میں جمعہ اور عید بین وہی چیز بین نمازعید بین میں بھی مسئون اور کمروہ بیں ، صرف دو چیز ول میں جمعہ اور عید بین کے اندر فرق ہے۔ ایک بید کہ عید میں خطبہ شروع کرنے ہے مسئون ہے اور جمعہ میں بی مسئون ہے اور جمعہ میں بی مسئون ہے اور عمد میں خطبہ شروع کرنے ہے کہ جمعہ میں خطبہ شروع کرنے ہے کہ بیلے مبر پرامام کا بیٹھنا مسئون ہیں ہے۔ اور عید بین میں بیٹھنا مسئون نہیں ہے۔ (ربیارس ۱۹ مین) مسئون ہے اور جمعہ کے خطبہ شروع کردیا جائے اور جمعہ انہ جائے۔ ( کاب انقہ میں وہ کہ میلہ مسئلہ:۔ حنفیہ کے نزد یک عید بین کے خطبہ جمعہ کے خطبوں کی ما نند ہیں۔ خطبوں میں صرف مسئلہ:۔ حنفیہ کرزد یک عید بین کے خطبہ جمعہ کے خطبوں کی ما نند ہیں۔ خطبوں میں صرف میں ایک امر پرانحصار کر لین اکم وہ متز میں ہے۔ ایک دخلیہ میں داخل نہیں ہے بیکہ وہ سنت ہے۔ ( کتاب الفقہ حدیات ہے کہ دائے۔ ( کتاب الفقہ حدیات ہے کہ دوسات ہے۔ ( کتاب الفقہ حدیات ہے کہ دوسات ہے۔ ( کتاب الفقہ حدیات ہے۔ ایک دوسات ہے۔ ( کتاب الفقہ حدیات ہے۔ ایک دوسات ہے۔ ( کتاب الفقہ حدیات ہے۔ ایک ایک امر پرانحصار کر لین اکم وہ دوسات ہے۔ ( کتاب الفقہ حدیات ہے۔ ایک ایک دوسات ہے۔ ( کتاب الفقہ میں داخل میان نماز جمہ باب نم))۔ ( تفصیل کے لیے دکھے کمل وہ لل میان نماز جمہ باب نم))۔ ( تفصیل کے لیے دکھے کمل وہ لل میان نمان نماز جمہ باب نم))

مسئلہ:۔ حفیہ کا تدہب ہے کہ نمازعیدین عیدگاہ اورصحرامیں پڑھناافضل اورمستی ہے اورمستی ہے اورمستی ہے اورمستی کے منبروہاں لے اورمنبر کے وہاں لے جس اختلاف نقل کیا ہے۔علامہ شامی نے کہا ہے کہ منبروہاں لے جانا حیدگاہ میں منبر بنالیا جائے اور تعمیر کرلیا جائے تو بچھ حرج نہیں ، یہ کہنا غلط ہے کہ خطبہ حیدین منبر پر کھڑے ہوکر پڑھنا نا جائز ہے۔

( ننَّ ويل وار العلوم ص ٢٣٦ ج ٥ )

مسئلہ۔ زیادہ درازکرنا خطبہ کا کمروہ ہے، لیکن خطبہ جس قدر بھی ہوسناا سکا ضروری ہے۔
کراہت خطبہ کے درازکر نے والے کے حق جی ہے۔ سننے والوں پرتمام خطبہ کا سننا واجب
ہے۔ فقاوی دارالعلوم ص ۱۹۳ج ۵، بحوالہ مشکلوۃ شریف ص ۱۲۳ج اباب الخطبہ والصلوۃ)
مسئلہ: عیدین میں اگر ضروری مسائل خطبہ کے درمیان بیان کرنا ہوں توقیل ہونا جا ہیئے۔
اور بعد میں ہوتو کوئی قید نہیں ہے۔ (امدادالفتاوی ص ۱۱ ج

مسئلہ: خطبہ عید کا پڑھنا اور سنتاسنت مؤکدہ ہے لیکن جب خطبہ پڑھا جائے اور کوئی شخص وہاں موجود ہوتو خطبہ سنٹا واجب ہوجا تا ہے، اس وقت کلام وغیرہ کرنا نا جائز ہے اور شور مجانا سخت گناہ ہے۔ (ایداد المفتین ص ۷۸)

مسئلہ: عید مین کا خطبہ تو سنت ہے کیکن اس کا سنتا اور خاموش رہٹا واجب ہے ،خواہ خطبہ سنا کی و ہے باشدد ہے۔ ( درمختارص ۵۸۵ ج1 )

مسئلہ:۔نمازعید کے خطبہ کے وقت صفیں قائم رکھ کراپی اپنی جگہ پر ہیٹھے رہنا بہتر ہے۔ صحابہ کرام صفیں قائم رکھ کراپی اپنی جگہ پر ہیٹھے رہتے تھے۔ (بلوغ المرام ص۵۵) مسئلہ:۔خطبہ کھڑے ہوکر پڑھنامسنون ہے، کسی وقت اگر عذر سے بیٹھ کر پڑھا جائے تو درست ہے۔ گرمداومت (دائمی طور پرترکے سنت) کی اجازت نہ ہوگی ،اہذا ووسراا تظام کیا جائے۔ (فناوی رجمیہ صے سے کا ج

مسئلہ:۔خطیب عیدین کے خطبہ میں جب تئمیرات کہہ لے قوحاضرین آ ہستہ آ ہستہ تئمیر کہد سکتے ہیںاورخطیب آ پہتے کریمہ ﴿إِنَّ السَّلَٰهُ وَ مَلْنِكَتَهُ ﴾ الخ ۔ پڑھے توحاضرین دل ہی دل میں درود پڑھیں۔(فاوی رحیمیص ۹۰ ج۵)

مسئلہ:۔اگرنمازے پہلے یا خطبہ کے بعد چندہ ہوتو مضا نقہ نہیں، خطبہ کے دوران اسکی بعنی چندہ کی اجازت نہیں۔( فآویٰ رحیمیہ ص ۸۸ج۵)

### قراًت کے بعد شامل ہونے کے مسائل

اگرمقتدی امام کوقیام میں اس وقت پائے جب وہ تکبیرز وائد کہہ چکاتھا، تو مقتدی اس وقت اپنے فد ہب کے مطابق تکبیرز وائد کہہ لے، کیونکہ وہ مسبوق بینی بعد میں شامل ہونے والا ہے اور مسبوق اپنی نمیاز میں امام کا تالی نہیں ہوتا ہے، چن نچے حنی تین تکبیرز وائد کہہ کرامام کے ساتھ ملے گا۔ اوراگراس مقتدی کی ایک رکعت چھوٹ کئی ہے تو جب وہ اپنی بید رکعت بھوٹ کئی ہے تو جب وہ اپنی بید رکعت بوری کرنے چلے تو پہلے قر اُت کر ہے اور پھر قر اُت کے بعد تکبیرز وائد کے اوراس کے بعد رکوع میں جائے، تا کہ اس کی تکبیریں بے در بے نہ ہوجا کیں بلکہ وونوں میں قر اُت کا فاصلہ وجائے۔ (ورمخارص ۱۹ کے جا)

مسئلہ کے رمقتری نے اہمی تئیر نیں کہی تھی کہ مام رکوئ میں جلا گیا تو اس صورت میں متندی قیام میں تکبیر نہ وائد کہد لے، علی جب بندوہ مام کے ساتھ رکوئ کر ہے اور رکوئ میں ہی تکبیر زوائد کہد لے، صحیح قول میں ہے اس مبد سے کہ رکوئ کے لیے قیام کا تحکم ہے۔ لہذا س میں مسئون ک اواکر نے والد کرنے ہے بہتر مید ہے کہ واجب تکبیر اواکر نے (مسئون رکوئ کی تبیح ہے اور واجب تکبیر زوائد ، رکوئ میں تبیر کئے کا تم اس وقت تک میں ملنے والے مقتدی کو خوف موں کی تو اور کا کہ کہ کر رکوئ میں گیا تو اس وقت تک اوام رکوئ ہے مرافھا لے گا۔

مسئلہ'۔جس طرح خودامام میدی دوسری رکعت میں قرائت کے بعد تکبیرز دائد کئے بغیرروع میں جلاجائے توبیدامام بھی رکوٹ میں تکبیرز وائد کئے کا بھبیرز وائد کے بیے رکورع سے قیام کی طرف دالیں نہیں ہوگا۔

مسئلہ، ین زعیدین میں تنبیر زوا مدینے کا طریقہ سے کدان میں اپنے دونوں ہاتھوں کو کا نول تک اُٹھائے واکر چداس کا اوام ہاتھ اٹھائے کا قائل شہو ، مگر جب ان تکبیرات زوا کدکورکوع میں اوا کرے گاتو دونوں ہاتھوں کو وہ کا نول تک نہیں اٹھائے۔ مذہب مختار یہی ہے۔ اس لیے کہ رکوع میں نمازی کا اپنے دونوں گھٹوں کو پکڑتا سنت ہے اور تکبیرات زوا کہ میں گو ہاتھوں کا اٹھاتا بھی سنت ہے مگر یہ اس کا کل نہیں ہے۔ اہذا سے جس کا کل ہے اسے انتظار کیا جا ہے انتظار کیا جا سے انتظار کیا ہوئے۔ انتظار کیا جا اس کا کل نہیں ہے۔ اہذا سے جس کا کل ہے اسے انتظار کیا جا ہے انتظار کیا جا اس کا کل نہیں ہے۔ اہذا سے جس کا کل ہے اسے انتظار کیا جا اس کا کل نہیں ہے۔ اہذا سے جس کا کل ہے اسے انتظار کیا جا اسے انتظار کیا جا اس کا کا کیا ہوئے کا دورمختار میں اور کا دورمختار میں اور کا دورمختار میں اور کیا گائے کا دورمختار میں اور کا دورمختار میں اور کیا کیا کہ دونوں کا دورمختار میں اور کا دورمختار میں اور کیا کہ دونوں کا کھوں کا دورمختار میں کا کھوں کا دورمختار میں کا دیا ہوئی کی کا دورمختار میں کا دورمختار میں کو کا دورمختار میں کا دورمختار میں کا دورمختار میں کو کا دورمختار میں کو کا دورمختار میں کا دورمختار میں کو کا دورمختار میں کا دورمختار میں کا دورمختار میں کو کا دورمختار میں کو کا دورمختار میں کو کا دورمختار میں کو کا دورمختار میں کا دورمختار میں کا دورمختار میں کو کا دورمختار میں کیا کیا کہ دورمختار میں کا دورمختار میں کا دورمختار میں کو کا دورمختار میں کا دورمختار میں کیا کیا کیا کہ دورمختار میں کا دورمختار میں کا دورمختار میں کا دورمختار کی کا دورمختار میں کی کا دورمختار میں کیا کی کی کا دورمختار میں کی کی دورمختار کی کیا کی کا دورمختار کیا کی کی کا دورمختار کیا کی کا دورمختار کیں کی کا دورمختار کی کا دورمختار کی کی کا دورمختار کیا کی کا دورمختار کی کا دورمختار کی کا دورمختار کیا کی کا دورمختار

مسئلہ: عیدین کی نماز میں تکبیر زوا کہ کے بعد شال ہونے والے کے لیے تھم یہ ہے کہ تکبیر تحریب کے بعد تکبیر تو ایر کہہ لے اگر چا مام قر اُت شروع کر چکا ہو، اورا اُرامام کورکوع میں پایا تو تکبیرات کہہ کررکوع میں ہانے البتدا گرامام کے ساتھ رکوع ندل سنے کا خطرہ ہوتو رکوع میں ابنی بین ابنی اگر تکبیرات کی تکبیل سے پہلے امام رکوع ہے اٹھ " بیا تو بینی ہوات کی تکبیل سے پہلے امام رکوع ہے اٹھ " بیا تو بینی معاف ہوجا کیں گی۔

اوراگردوسری رکعت میں شامل ہواتواں م کے سلام پھیرنے کے بعدا نھ کرجو رکعت پڑھے گااس میں قرائت کے بعدرکوع ت پہلے تکبیرات کیے، اوراگر تشہد میں شریک

ہوا تو بعینہ ای طرح دور کعتیں تَمیر ات کے ساتھ پڑھے جس طرح اوم کے ساتھ پڑھی جو تی ہے۔ (احسن الفتاویٰ صسم اج م یہ بحوالہ ردالمختارض ا۸ے جمم)

مئلہ ۔رفع بدین (نماز میں ہاتھوں کا اٹھاٹا) تکبیرات زوا کدعیدین میں سنت ہے۔اگر رفع یدین نہ کیانمازتو ہوگئی۔لیکن آئندہ کواسانہ جا ہے اس سنت کوادا کرنا عاہبے۔

( مزیر الفتاه ی ش ۱۳۰۱ خ۱۱)

مسئلہ کی تکبیرات عید واجب ہیں ،علادہ تکبیرا فتنا آ درکوع کے بنین تنین واجب ہیں۔اگران میں ہے کو کی تکبیر چھوڑ دے گا ترک واجب ہو گاادر واجب کے چھوڑ نے سے سجد ہُ سہولازم ہوتا ہے گرچونکہ ٹمازعیدین ہیں سبدہ سہونہیں ہے لہٰ ذائماز (عیدین) ہوجائے گی۔

(عزيز القتاويٰ ص ٩ ١٠٠٥)

مئنہ:۔اگرکوئی ایسے وفت عیدگاہ میں پہنچا کہ نمازعید ہور ہی ہےاور وہ بے وضو ہے تو اگراس کو ظن غالب ہو کہ وضو کے بعد نماز کا کوئی حصد ل جائے گا تو وضو کر کے نماز میں نثر یک مو جائے ،ورنہ بیم کر کے نماز میں نثر یک ہوجائے۔(طحطا وی ص ۲۳)

مسئلہ:۔اگر کسی کی وضوعیدین کی نماز کے درمیان ٹوٹ جائے تو فور او ہیں جیٹم کر کے نماز میں شریک ہوجائے۔(طحطا وی ص ۲۳)

مسئلہ: اگرکوئی شخص عیدالفطریا عیدالاضی (بقرعید) کی نماز میں ایسے افت شال ہوا کہ امام سکلہ: اگرکوئی شخص عیدالفطریا عیدالاضی (بقرعید) کی نماز میں ایسے افتی شام ہوا کہ امام سکر شریک ہوا ہو فی اسکر شریک ہوا ہو کہ سکنے کے بعد تین زائد تکبیریں کہہ لے اگر چہ امام قر آت کر رہا ہو، امراک سام افتی بنجا کہ امام رکوئ میں ہوتا کہ اوراگر میں ہوتا کے اوراگر میں ہوجائے اوراگر میں ہوجائے اوراگر رکوئ کے جیمو منے کا اندیشہ ہوتو تکبیرتم برر کہ کرفورا کو با میں شام ہوجائے اوررکوئ کی حالت میں رکوئ کی جیمو میے کا اور کوئ کا میں العطیم ) کے بجائے زائد تکبیریں کہدلے اور ہاتھ حالت میں رکوئ کی تبیریں کہدلے اور ہاتھ

کانوں تک ندانھائے اور اگرز اکر تکبیروں کے کہنے سے پہلے ہی اہام رکوع سے کھڑ ابوجائے تو جتنی بھی تکبیریں کہہ چکا ہے ٹھیک ہے، باقی تکبیریں چھوڑ کرامام کے ساتھ کھڑ ابوجائے، اب تکبیریں معاف ہوجا کیں گی۔

مسئلہ۔۔اورا گرعیدین کی نماز میں سرف دوسری رکعت ملی تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ اپنی رکعت کو اس طرح بوری کرے۔ پہلے قر اُت کرے، بعد میں زائد بھیریں کہ پھر رکوع کرے، بعد میں زائد بھیریں کے پھر رکوع کرے، بید میں زائد بھیریں آئر اُت ہے پہلے کرلوں۔ کرے، مید خیال نہ کرے کہ بیرتو جبلی رکعت ہے کی زائد بھیریں قر اُت ہے پہلے کرلوں۔ (درمی اُس ۵۸۴ جا)

عیدین کی جماعت نه ملنے کا حکم

جس کی نماز عیر جیوث گئی ہے اگر اس کے لیے دوسری جگہ جماعت عید میں جاتا ممکن ہوتو اس کو وہاں جاتا چاہے تا کہ وہاں جا کرنماز عیدادا کر ہے، اس وجہ سے کہ عیداور بقرعید کی نماز ایک شہر میں اور بن سے تھے۔ میں بالا تفاق متعدو جگہ ادا کی جاستی ہے، لیکن اگروہ وہاں جانے ہے مجبور ہوا در نہ جاسکتا ہو، اس کو چاہئے کہ وہ چار رکعت چاشت کی نماز کی طرح ادا کرے، یہ نماز عید کی نماز نہیں ہوگی برہ گئی تھی اس کی کسی درجہ میں تلائی ہوجائے گی۔ (ور مختار ص 40 کے اول) محمد فعت قامی غفراد) مسلہ: حدفیہ کے نزد یک عیدین کی نماز تھی ہوئے کے لیے نماز جمعہ کی طرح جماعت شرط مسلہ: حدفیہ کے نزد یک عیدین کی نماز تھی جو نے کے لیے نماز جمعہ کی طرح جماعت شرط ہے۔ اگر امام کے بیجھے (نماز عیدین) نہ پڑھی جاسکے تو اب (شرعاً) اس کی قضاء تنہا پڑھنی چاہے نہیں کیا جائے گا، نہ وقت کے اندر نہ اسکے بعد۔ اگر کوئی شخص اس کی قضاء تنہا پڑھنی چاہے نوچار کھتیں بغیر تکبیر ان نہ تا دائد کے پڑھ لے۔ بہلی رکعت میں سور و فرقحہ کے بعد سور و المتین ) نور وہر کی رائم نہ نہو ہے ) تیسری میں (الم نہ نہ ہو ہے) اور چوشی میں (الم نہ نہ ہو ہو ) اور چوشی میں (الم نہ نہ ہو ہو ) تیسری میں (الم نہ نہ ہو ہو ) اور چوشی میں (الم نہ نہ ہو ہو ) تیسری میں (الم نہ نہ ہو ہو ) اور چوشی میں (الم نہ نہ ہو ہو ) تیسری میں (الم نہ نہ ہو ہو ) اور چوشی میں (المی نہ ہو ہو ) تیسری میں (الم نہ نہ ہو ہو ) اور چوشی میں (المیہ نہ ہو ہو کہ کیا ہو ہو کیا ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کیا ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کیا ہو کہ کوئی ہو کیا ہو کہ کوئی ہو کیا ہو کی کوئی ہو کی کوئی ہو کیا ہو کوئی ہو کیا ہو کہ کوئی ہو کیا ہو کیا ہو کہ کوئی ہو کیا ہو کہ کوئی ہو کی کوئی ہو کی کوئی ہو کیا ہو کہ کوئی ہو کیا ہو کہ کوئی ہو کیا ہو کوئی گوئی ہو کی کوئی ہو کیا ہو کوئی ہو کی کوئی ہو کوئی ہو کی کوئی ہو کوئی ہو کی کوئی ہو کوئی ہو کی کوئی

رکوع نہ کرنے والوں کا حکم

سوال: عيدالفطرى دوسرى ركعت مين امام تكبيرات زوا كدبهول كرركوع مين

چا گیااور مقتدی کھڑے رہے اور امام سجدہ میں چلا گیا پھر مقتدی بھی تجدہ میں چلے گئے اور رکوع اکثر مقتدیوں کھڑے دو رکوع اکثر مقتدیوں کانہیں ہوا۔ امام نے سجدہ سہوکر لیا تو نماز مقتدیوں کی ہوئی یانہیں؟ جواب:۔اس صورت میں امام کی نماز اور ان مقتدیوں کی جنہوں نے رکوع کر لیا ہوگئی ،اور ان لوگوں کی جنہوں نے رکوع نہیں کیا نماز نہیں ہوئی۔ ( فآدی دار اعلوم سے ، ۱۲ج ۱)

عيدين كي جماعت ثانيه كاحكم

ایک عیدگاہ میں عیدی دوہارہ نماز پڑھنے ہے نماز سے جا گرجن عوارض کی مرجن عوارض کی دجہ ہے۔ مسجد میں دوسری مرجہ جماعت کرنا مکروہ ہے وہ بیبال پھی ہیں بلکہ بیبال پرقباست مزید ہے مسجد میں دوسری مرجہ جماعت کرنا مکروہ ہے وہ بیبال پھی ہیں بلکہ بیبال پرقباست مزید ہیں جہنے ہوئی ہیں انتشار کا خطرہ ہے۔ اس لیے بیر (بعد میں جہنے والے) لوگ عیدگاہ کی بجائے دوسرے مقام میں عید کی جماعت کریں (احسن الفتاوی ص ۱۲۵) والے بہتر تو یہی ہے کہ جماعت نہ کریں ، بلکہ جہال دیر میں جماعت ہوتی ہود ہاں شریک ہوجا کیں (محدر فعت قاسمی غفرائ)۔

جماعت ثانيه كاحكم

عیدگاہ اور عیدگاہ کے باہر بھی اگر جگہ نہ ہوا در لوگ تماز اواکر نے سے رہ جائیں تو باتی ماندہ لوگ این عیداواکر ہے ہے رہ جائیں تو باتی ماندہ لوگ ایس مسجد میں جہاں نماز عید نہ پڑھی گئی ہو، دوگانہ عیداواکر ہیں، اگر الیسی جہاں نماز عید نہ ہوتی تہ ہوتی اسب کونماز پڑھنے کی اجازت ہوتی جہائے ۔ عیدگاہ میں دوسرا امام ہوتا جائے۔ عیدگاہ میں دوسرا امام ہوتا ضروری ہے۔ جس نے بہلی مرتبہ نماز اواکر لی ہے وہ امام نہیں بن سکتا. (نآوی رہے ہے سے جس میں جسج ہوتا کے میں دوسرا امام ہوتا کے دوسرا کی ہے۔ جس نے بہلی مرتبہ نماز اواکر لی ہے وہ امام نہیں بن سکتا. (نآوی رہے ہے سے جس میں جسج ہوتا کے دوسرا کی کے دوالا میں بن سکتا. (نآوی رہے ہے سے جس

مجبوري كي بناء يرجماعتِ ثانبيه

سوال: \_یباں انگلینڈیں بڑا ہال نماز کے لیے نہیں ماتا، جس کی بناء پر چھوٹے ہال
میں نماز عبدین پڑھی جاتی ہے۔ اس میں پہلی بارمقامی امام نماز پڑھاتے ہیں لیکن نمازی
زیادہ ہونے کی بناء پراس ہال میں نماز مکرر ہا جماعت ہوتی ہے۔ دوسری باربھی اسی قدر نمازی
ہوتے ہیں گیا تھم ہے؟

جواب ۔ جبال عبد قاہ ہواور مبحد میں جھی گنجائش نہ ہوتو جنگل میں کوئی میدان جو یز کرلیا جائے اور وہال نماز عبد اداکی جائے ، اگر ایسا میدان میسر نہ ہوتو شہر میں کسی محفوظ میدان میں یابڑے ہال یابڑ ۔ مکان میں نماز عبد پڑھی جائے۔ ایک ہال یابیک مکان کافی شہ ہوتو باتی نماز ول کے لیے دوسری جگہ نماز کے لیے تجویز کردی جائے۔ بلاعذیہ شرقی اور بلاججوری کے ایک ہی جگہ دوبارہ مسہ بارہ جماعت نہ کی جائے۔ باوجور سی اور کوشش ک دوسری جگہ میسر نہ ہو سیکے اور نماز فوت ہونے کا اندیشہ ہوتو دوبارہ نماز عبدای جگہ پڑھی جاسکتی دوسری جگہ میسر نہ ہوسکے اور نماز فوت ہونے کا اندیشہ ہوتو دوبارہ نماز عبدای جگہ پڑھی جاسکتی عبد کراہام دوسری جاسکت کا امام نہیں بن سکتا۔ اور اہم عبد کیا تا مان نہیں بن سکتا۔ اور اہم عبد کیا تا ایک خوش سے بطور مہدیہ عبد کیا تا مان کر کے چندہ کرنا خلط ہے جسکوجس قدر گنجائش : واپی خوش سے بطور مہدیہ دید کیا تا میں کئی حرج نہیں۔ (فتا وی رحیمیہ س) اس ج ۵)

مسئلہ:۔نمازِ جمعہ دعیدین کے سیجے ہوئے کے لیے مسجد کا ہونا شرط نہیں ،شہرادر فنا ءشہر میں پڑھ سکتے ہیں ۔(مدابیص ۸۳ ن اطحطا وی علیٰ مراقی الفلاح ص۲۹۳)

مسئلہ: نماز کے سے جگہ کاوقف ہونا بھی ضروری نہیں۔ ذاتی مکان اور کرایہ کے حجرہ (وغیرہ) میں بھی ادا ہوجاتی ہے کیکن شرط یہ ہے کہ اذن عام ہو بینی سب مسلمانوں کو وہاں ٹم زیز ھنے کی اجازت ہو۔ (درمخ رمع اشامی ص ۲۱ ہے جا فیاوی رہیمیہ ص ۲۷ جلداول)

عیدین کا وجوب اور قضاء نہ ہونے کی وجہ

سوال: نماز میدین واجب ہے یافل؟ اوراس کی قضاء کیوں نہیں ہے حالانکد ور کی قضاء ہے۔

جواب: عید کی نماز واجب ہے اورا گر کسی شخص سے جماعت عیدین فوت ہوجائے تو پھراس کی قضاء نہیں ہے کہ دکنداس میں جماعت شرط ہے اور وتر میں جماعت شرط نہیں ہے اوراس میں تحدید وقت بھی نہیں ہے۔

( فَيَّ وَى دارالعلوم ص ٢٢١ ق ٥ \_ بحواله روالتمَّارص ٢٧ ٢ ج ١ ، يا ب العبيدين ) \_



### عیدین کی نماز کے بعد دُعاء

: مارے حضرات اکا برمثلاً حضرت مولا نارشیداحمه گنگوی قدس سرہ، اور حضرت مولا نامحمه قاسم نا نوتوی قدس سره ،اور دیگراسا تذهٔ کرام مثلاً حضرت مولا نامحمه یعقوب تا نوتوی قدس سره ، سابق صدر مدرس دارالعلوم و بو بنداور مولا تامحمود حسن قدس سره ، وغيره جم كامبي معمول رہاہے کہ بعدنماز عبدین کے بھی تمام نماز دں کی طرح ہاتھ آٹھا کروعا ، ما تنگنے تھے۔ اوراحادیث ہے بھی مطلقاً نماز وں کے بعد دعاء ما نگنا ٹابت ہے،اس میں عبیدین کی نماز بھی واخل ہے۔لہٰڈارا بح قول ہارے نز دیک یہی ہے کہ دعاء بعدنما نِ عبیدین بھی مستحب ہے۔ اور دیگراجادیث ہے سب نماز دل کے بعد عاء ہوٹا ثابت ہے۔ پس اس کوبھی اس مرحمول کیاجائے گا کیونکہ جب کلیۂ دعاء کامنتحب ہوتا نماز وں کے بعد ٹابت ہوگیا تو اب پیضرور می تنہیں ہے کہ ہر ہر نماز کے بعد تبصر تکے وار دہو۔ عام طور سے نماز وں کے بعد دعاء ما نگناوار دہوا ہے، لبذاعیدین کے بعد بھی دعاء ما نگنامسنون ومستحب ہے ( نآوی دار اعلوم ص ۱۸۸/ وص ۱۹۰ ے۵) حصن حصین میں وہ احادیث ( دعاء ہے متعلق ) مذکور ہیں اور ہمارے ا کابر کا مہی معمول رہاہے۔ بندہ کے نزدیک جوعلاء عیدین کی نمازکے بعددعاء ما تگنے کو ہدعت یاغیر ثابت فرماتے ہیں وہ سیجے نہیں ہے کیونکہ عمومانمازوں کے بعد دعاء کا استحباب ثابت ہے، پھرعیدین کی نمازوں کوالگ کرنے کی کوئی وجہنبیں ہے وہ احادیث معروف ومشہور مشکوۃ شریف اور حصن حصین میں مذکور ہیں ،ان کے قل کی ضرورت نہیں ہے ( فاوی دارالعلوم ص ۴۲۵ ن۵ ) ٹوٹ:۔قارئین کرام کیلئے بیدایک خطبہ تقل کیاجار ہاہے، اور میہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس كولازم وضروري مجھيں۔البتہ اگر جي جاہے تو يہي خطبہ ياای جيسا کوئي بھي خطبہ پڑھ سکتے میں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد وثناءاور حضوں اللہ میں درود شریف اور آپ آیا ہے کے سحابہ وخلفاء راشدین ٔ واہلِ ہیت وغیرہ کا ذکرموجود ہو( محدرنعت قانمی )۔

# خطبي بالفطر

(الله اكبرالله اكبرلااله الاالله والله اكبرالله اكبروالله

الحمدالحمدلله النعم المحسن الديان ذي الفضل والجودو الاحسان ذي الكرم والمصغفرة والامتنان. الله اكبرالله اكبرلااله الاالله والله اكبرالله اكبروليليه التحميد.ونشهيدان لااليه الاالله وحده لاشريك له ونشهدان سيدنياومو لانامحداً عبده ورسوله الذي ارسل حين شاع الكفرفي البلدان. صلمي الله عليه وعلى اله واصحابه مالمع القمران وتعاقب الملوان.الله اكبرالله اكبرلااله الالله والله اكبرالله اكبرولله الحمد امابعدفاعلمواان يومكم هذايوم عبدلله عليكم فيه عواندالاحسان. ورجاء نيل الدرجات والعفووالغفران الله اكبرالله اكبرلاله الالله والله اكبرالله اكبرولله المحمد. وقدقال رسول الله الشيئة ان لكل قوم عيداً وهذاعيدنا. الله اكبرالله اكبر لااله الاالله والله اكبرالله اكبرولله الحمد.وقال رسول الله فاذاكان ينوم عيندهم بنعنسي يوم فطرهم باهي بهم ملتكته فقال ياملتكتي ماجزاء اجيروفي عمله قالواربناجزاء ٥ ان يوفي اجره قال ملنكتي عبيدي وامآئمي قضوافريضتي عليهم ثم خرجوايعجون الى الدعآء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لاجيبنهم فيقول ارجعواقدغفرت لكم وبدلت سياتكم حسنات قال فيرجعون مغفور ألهم .الله اكبر الله اكبر لااله الالله والله اكبرالله اكبرولله الحمد.وهذااللي ذكرفي ذلك اليوم كان فيضيله وامااحكامه من صدقة الفطروالصلواة والخطبة قدكتبناهافي الخطبة التبي قبله. نعم لقيت المسئلتان فنذكرهماالأن. الله اكبر الله اكبر لااله الالله واللمه اكبرالله اكبرولله الحمد.الاول قال عليه الصلواة والسلام من صام ومنضان ثم اتبعه ستأمن شوال كان كصيام الدهر، الثانيه كان النبي المنابعة يكبربين اضعاف الخطبة يكثرالتكبيرفي خطبة العيدين الله اكبرالله اكبر لااليه الااليلية واليلية اكبر الله اكبرولله الحمد. اعوذبالله من الشيطن الرجيم قدافلح من تزكي وذكراسم ربه فصلي. )

#### ترجمهآ يات واحاديث خطبه عيدالفطر

حدیث اول: \_رسول التندیک نے ارشادفر ، یا ہے کہ برقوم کے لیے ایک عید ہوتی ہے اور میہ ہماری عید ہے \_(متفق علیہ)

حدیث دوم: اور رسول النہ ایک ارشاد فره یا کہ جب اُن کی عیدالفطر کادن ہوتا ہے تو النہ تعالیٰ اُن کی وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتا ہے کہ ارشاد فرها تا ہے کہ اے میرے فرشتو کیا بدلہ ہے اس مخص کا جس نے اپنے کام پورا کردیا ہووہ عرض کرتے ہیں اے ہارے رب ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کا تو اب پورادیا جائے ، النہ تعالیٰ فرها تا ہے میرے بندے اور بند پول نے میرے فرض کو پورا کردیا جو ان پر ہے پھر نگلے فریا دکرتے ہوئے ہم ہے عزت وجلال کی اورا ہے میر نظر فرا تا ہے میرے بندے اور بند پول اورا ہے کی میں ضروران کی دعاء قبول کروں گا۔ پس ضروران کی دعاء قبول کروں گا۔ پس ضروران کی دعاء قبول کروں گا۔ پھر اپنے بندوں سے خطاب فرما تا ہے کہ لوٹ جاؤتم تحقیق ہیں نے تم کو بخش ویا اور بدل ویا تم بندوں سے خطاب فرما تا ہے کہ لوٹ جاؤتم تحقیق ہیں نے تم کو بخش ویا اور بدل ویا تم باری برائیوں کوئیکیوں ہے۔ ( آنخصرت میان کے ارشاد فرمایا، پس وہ ویا اور بدل ویا تم بین کرائیوں کوئیکیوں ہے۔ ( آنخصرت میان کی اور صدقہ فطر کا مسللہ ویا ترکز ر چکا ہے اس جگہ دو مسکلے اور کھے جاتے ہیں۔ ایک بیا کہ:

حدیث موم: ۔ آنخضرت کیانی نے ارشادفر مایا ہے کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھراس کے بعد چچے روز بے شوال کے رکھے تو ایسا ہو گیا جیسا کہ ہمیشہ ( بعنی سال بھرروز ہے رسکھ مسلم)

فائدہ:۔اوراس کی وجہ میہ ہے کہ ایک نیکی کے بدلے بین دس نیکیاں التی بیں۔ پس رمضان کے روزہ رکھنے سے دس ماہ کے روزوں کا ٹواب مل چکا چھ روزے اور رکھے تو بقیہ دوماہ کا ٹواب حاصل ہو گیا۔

دوسرامتندریہے:۔

صدیث چہارم: حضور قابعہ عیدین کے خطبہ میں تکبیر مکثرت پڑھا کرتے تھے۔ (مین ابن اجه) آیات مبارکہ: ۔ اورارشا دفر مایا حق تعالی شانۂ نے کہ بیشک نجات پائی اس شخص نے جس نے زکو ہ دی۔ (بینی صدقہ فطرا داکیا، پھراللہ کا نام لیا (بینی تکبیر پڑھی، پھرنماز پڑھی۔ عبید بن

حمیداورابن المنذرئے مہنزت ابوسعیدندرگ ہے زکو قاسے مرادصدق فطراور نمازے عيد مراد ہونالفل كيا ہے۔ ( كذا في الدرالمغور )اور حضرت مؤلف سلمہ نے فرمايا ہے كه اگر (ذکو اسم رمه) ـــــرا ـــــــ مین تلبیر کهنامراد لے نیاجاد ــــــ تو بعید نبیس ہے۔ اضافه : (الف) اور حضرت السَّ نے فرمایا ہے که رسول التسافیة (مدینه میں) تشریف لائے اور اُن (اہل مدینه) کیلئے دودن تھے (جن میں وہ کھیل کودکیا کرتے تھے) پس آ ہے۔ آ ہے ایک نے دریافت فرمایا یہ دودن کیا ہیں انہوں نے عرض کیا کہ اُن میں ہم کھیل کو و کیا کر تھے زمانہ چاہلیت ہیں ، پس رسول النہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہتم کواللہ نے ان دونوں کے بدیلے میں اُن ہے انتہے دورن عطافر مائے ہیں۔ بقرعید کا دن اور عید کا دن۔ (ابو داؤد) (بنداورار شادفر مایار سول النمای فی نے کہ جب عید کاون جوتا ہے تو فرشتے راستے کے درواز ول پر بیٹھ جاتے ہیں۔ لیس کارتے ہیں کہا ہے مسلمانو کے گروہ چلورب كريم كى طرف جواحسان كرما ہے محملائي كے ساتھ پھراس يربهت تواب ويمائے۔(بعنی خود ہی تو فیق عبادت ویتا ہے پھرخود ہی تو اب عنایت کرتا ہے ) اور تحقیق تم کو قیام کیل کا تعکم ویا گیا پس تم نے قیام کیااورتم کوروزے رکھنے کا حکم دیا گیا پس تم نے روزے رکھ، اوراپنے بروردگاری اطاعت کی پس تم انعامات حاصل کروپھر جب نماز پڑھ تھکتے ہیں تو مناوی یکارتا ہے آگاہ ہوجا وُ ب شک تمہارے رب نے تم کو بخش دیا پس لوٹوتم اینے گھروں کی طرف کامیاب ہوکرپس وہ یوم الجائز ہ ہے اوراس دن کا نام آسمان میں یوم الجائز ہ اورانعام کا دن ركھاجا تاہے۔(عين جمع الفوائد عن الكبير)

# خطبه عيدالاخي

(الله اكبرالله اكبر لااله الاالله والله اكبرالله اكبرولله المحمد، الحمدلله الذى جعل لكل امة منسكاليذكروااسم الله على مارزقهم من بهيمة الانعام وعلم التوحيدوامربالاسلام، الله اكبرالله اكبر لااله الاالله والله اكبر الله اكبر لااله الاالله وحده لاشريك له ونشهدان سيدناومو لانامحمد، ونشهدان ورسوله الذى

هـ دانـ اللي دار السلام. الله اكبر الله اكبر لاالة الاالله و الله اكبر الله اكبر ولله الحمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الذين قامواناقامة الاحكام. تسليماً كثيراً. الله اكبرالله اكبرلااله الاالله والله اكبرالله اكبرولله الحمد امابعدف علمواان يومكم هذيوم عيدشرع لكم مافيه مع اعمال اخرق مسقت في الخطبة قبل هذالعشر ذبح الاضحية بالاخلاص وصدق المية. وبين نبيه وصفيه صلى الله عليه وسلم وحوبها وفضائلها. ودون علماء امته من سته في كتب الفقه مسائلها. الله اكبر الله اكبر لااله الاالله والبلمه اكبرالله اكبرولله الحمد.فقدقال عليه الصلوة والسلام ماعمل ابن ادم من عمل يوم النحراحب الى الله من اهراق الدم وانه لياتي يوم القيمة بقرونهاو اشعارهاو اظلافهاوان الدم ليقع من الله بمكان قبل ان يفع بالارض فطيبوابهانفساً. البله اكبراليله اكبرلااله الاالله والله اكبرالله اكبرولله الحمد. وقال اصحاب رسول الله الله الله عاهذه الاضاحي قال سنة ابيكم ابراهيم عليه السلام قالوافمالنافيهايارسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوافالصّوف يارسول الله قال بكل شعرة من الصّوف حسنة.الله اكبرالله اكبر لااله الاالله والله اكبرالله اكبرولله الحمد.وقال عليه الصلواة والسيلام من وجدسعة لان يضحي فلم يضح فلايحضر مصلانا.الله اكبرالله اكبرلااليه الااليليه والله اكبرالله اكبرولله الحمد وقال ابن عمر الاضاحي يومان بعديوم لاضحيّ. وعن على مثله وهذابعض من الفضائل. وتعلموامن العلماء المسائل اعوذبالله من الشيظن الرجيم. لن ينال الله لحومها ولادمآء هاولكن يناله التقوي منكم كذلك سخرهالكم لتكبروالله على ماهاذكم وبشر المحسنين.)

# ترجمهآ يات واحاديث نطبه عيدالاحي

حدیث دوم: اور صحابہ " نے عرض کیاا ہے رسول خدا قربانیال کیا ہیں۔ آپ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہار ہے باب ابرائیم علیہ السلام کی سنت ہے (خداکی بڑی رحمت ہے کہ اُنہوں نے ایخ بینے کوفن کا کیا ،عرض کیا اور ہم ایک بکری وغیرہ کوفن کرتے ہیں مگرای پرہم کو انکا ہیرو کا رقر ار دیا گیا، عرض کیا ہی ہار ہار ہے ان میں کیا ہے اے انڈ کے رسول کیا ہے ارشاد فر مایا کہ ہر بال کے عوض ایک نیک ہے عرض کیا (بھیڑو غیرہ کی) اُون میں کیا ملتا ہے (اسے اللہ کے رسول ہیں گیا ہے ۔ ارشاد فر مایا اُون میں ہم بال کے عوض ایک نیک ہے۔ (احمد البن باجد) مرسول ہیں ہی ہم بر بال کے عوض ایک نیک ہے۔ (احمد البن باجد) صدیث سوم :۔ اور ارشاد فر مایا رسول التعلقی ہے کہ جمش محص نے وسعت یائی قربانی کرنے مدیث سوم :۔ اور ارشاد فر مایا رسول التعلقی ہے کہ جمش محص نے وسعت یائی قربانی کرنے کہ رسم میں عن الحدا کم " کی رسول میں ہو ہو مع خدالک مر فوع حکما . ) مو فوع اُن میں ہو جہارم :۔ اور حضر ہا این محرف ع ایک ارشاد فر مایا ہے کہ قربانی بقرعید سے دوون بعد تک جمی طائز ہے۔

حدیث بیجم: اور حضرت علی کرم الله و جهه ہے جمی ای طرح روایت ہے۔ (مالک)
آیت مبارکہ: اور حق تعالی شانۂ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے پاس ندا نکا گوشت پہنچا ہے
اور نہ ان کا خون ولیکن اسکے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس طرح اُن جانوروں کوتمہارا
زیر تھم کر دیا جا تا ہے۔ تم اس بات پر اللہ کی تعریف بیان کیا کروکہ اس نے تم کو (قربانی وغیرہ)
کی توفیق دی اور (اے جمہوری اُن فیلی والوں کو خوشنجری سناد ہے ۔
اضافہ: ۔ (الف)۔ اور آئخ ضرت توفیلے نے ارشاد فرمایا تھا اے فاطمہ اُ پی قربانی کی طرف اُن می

پس اس کے پاس حاضر ہو کیوں کہ تیرے لیے (اُس کاعوض) یہ ہے کہ اس کے خون سے جو اول قطرہ شیکے اس کے خون سے جو اول قطرہ شیکے اس کے بدلے تیرے گزشتہ گناہ بخش دیتے جاویں۔حضرت فاطمہ نے عرض کیا اے رسول خدا کیا یہ بات خاص ہم اہل ہیت کے واسطے ہے یا ہمارے اور سب مسلمانوں کے واسطے ہے۔ (عین ترغیب عن البر اووالی الشیخ)

فائدہ:۔اگر دہاں کوئی غیرمحرم نہ ہوتو عورت کوبھی قربانی کے پاس کھڑا ہو ٹامستیب ہے اور اگر دہاں غیرمحرم ہوتو پھر پر دہ ضروری ہے۔

#### دوسراخطبه

الحمدالله نحمده و نستعينه و نستغفره و نؤمن به و نتو كل عليه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادى له و نشهد ان لااله الاالله وحده لاشريك له. و نشهد ان محمدًا عبده و رسوله. اعو ذبالله من الشيظن الرجيم طان الله و ملتكته يصلون على النبى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه و سلموا تسليماً. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد بعدد من قعد وقام. وصلى وصام. وصل على محمد وعلى ال محمد بعدد من قعد وقام. وصلى الله عليه وعلى جميع الانبياء والمرسلين والسملئكة المقربين والمخلفآء الراشدين خصوصًا على خير البشر والسملئكة المقربين والمخلفآء الراشدين عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وعلى مزين المنبر والمحراب. امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وعلى كامل الحيآء والايمان امير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه وعلى كامل الحيآء والايمان امير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه وعلى مظهر العجآئب الغرائب امير المؤمنين على بن ابى طالب كرم الله وجهه وعلى الايمامين الهمامين السعيدين الشهيدين ابى

محمد الحسن وابي عبد لله الحسين رضى الله تعالى عنهما وعلى امهما سيدة النسآء فاطمة الزهر آء رضى الله عها وعلى عميه المكرمين بين الماس ابي عمارة الحمزة وابي الفضل العباس رضى الله تعالى عنهما وعلى الستة الباقية من العشر-ة المبشرة وسائر المهاجرين والانصار والتابعين الابرار الاخيار التي يوم القرار رضوان الله تعالى عليهم اجمعين اللهم اغفرلي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انك سميع مجيب الدعوات اللهم ايد المسلمين بالامام العادل والخير والمطاعات واتباع سنن سيد الموجودات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله والاحسان وايتآء ذي القربي وينهي عن الفحشآء والمنكر والبغي يعظكم والاحسان وايتآء ذي القربي وينهي عن الفحشآء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكرواالله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكرالله لعلك على واولى واعز واجل واتم واهم واكبرط (خطيب شهيرائ ۱۸۵۸)

### خطبہ کے بعد دعاء ثابت نہیں

عبیدین کی نمازوں کے بعد دعاء مانگن تومثل نمام نمازوں کے مسنون ومتحب ہے ، گر خطبہ کے بعد دعاء مانگنا ٹابت اور جائز نہیں ہے۔

خطبہ کے بعد دعاء مانگناوار فہیں ہے، نہ خصوصاً نہ عموماً۔ خطبہ کے بعد پھر دعاء نہیں ہے، خطبہ کے بعد پھر دعاء نہیں ہے، خطبہ کے بعد دعاء ہے، خطبہ کے بعد دعاء ہے، خطبہ کے بعد دعاء کے بعد دعاء کریں جو ثابت ہے ( فناوی دارالعلوم ص ۲۳۱ وص ۲۱۹ وص ۲۱۳ جلد ۵ )

وعاء کامنتیب ہونا نماز عیدین کے بعد ثابت ہے ،اور ڈطیہ کے بعد وعاء ثابت نہیں ہے ہے۔ اور ڈطیہ کے بعد وعاء ثابت نہیں ہے ہے ہیں ہوا کہ اتباع رسول اللہ اللہ تعلقہ نماز عیدین کے بعد وعاء کرنے ہیں ہے ہاں کے جھوڑ نے میں نہیں اور خطبہ کے بعد اتباع سنت دعاء نہ کرنے میں ہے۔ ہاتی ترک کرنا ایسے امور مستحبہ کا ظاہر ہے لائق ملامت نہیں ہے۔ (عزیز الفتا وی ص ۴۹ جس)

ں مائل عیدین وقر ہانی ( یعنی اً کرعیدین کی نماز کے بعد کسی نے دیا ونہ کی تو ملامت کا ستی نہیں ہے ، لیکن خطبہ کے بعد دعاء نہ کرے ۔ محد رفعت قاتمی غفرار ؛ )۔

### عیدین کی نماز کے بعدمصافحہ ومعانقہ

سوال:۔(۱)عیدین کی نماز کے بعد مصافحہ َ مرنا جیسا کہ آج کل رواج ہے، ج زُنہ بیانا جائز؟ اگرنا ج رُز ہے توعوام الناس کواس ہے۔ و کناضروری ہے یانہیں؟

اس میں مما ثعث کیسی اور نس درجہ کی ہے؟ (r)

میممانعت کیانماز ادا کرنے کے فور اُبعد کے لیے ہے یا عید کا پوراد ن اس میں داخل ہے؟ (٣)

کیامعانقہ تواس میں شامل نہیں ہے؟ (٣)

جواب:۔(۱) پیطر ایٹدا ختیار کر نابدعت ومکروہ ہے۔

ید ممانعت فورانماز کے بعد کے لیے ہے، کیونکہ بیانعل شارع علیہ السلام (r) (آپاینه) ے نابت نیں۔

معاافتہ بھی اس میں شامل ہے، لیتن نماز کے بعد فوراً معانفتہ بھی جائز نہیں، (باقی ر ہا) عبیرین کے دن ملا قات کے وقت مصافحہ ومعانقہ ( ہاتھ ملا تا اور گلے ملنا ) درست ہے۔ بدعت یاکسی گناہ کاار تکاب کسی مصلحت کے پیش نظر ہرگز جائز نہیں۔ البتہ دوسروں کومنع کرنااس وقت ضروری ہے جبکہ قبول کرنے کی امید ہو، ورنہ '' نہی عن المنکر ''ضروری نہیں، غرضیکہ خودنماز کے بعد کسی ہے معانقہ ومصافحہ نہ کرے، ہاں اگر کسی ہے ملا تا ہے بی نماز کے بعد ہوئی ہوتو اس ہے جائز ہے گر بدعت کے مشابہت کی تائید ہونے کیوجہ ہے اس سے بچناحیا ہے۔ (احس الفتا وی ص۲۵۳ج )

قاعدہ کلیہ ہے کہ عمبادات میں رسول النہ اللہ نے جو کیفیت اور اپنت معین فر ما دی ہاں میں تغیر و تبدل جا ترجیس ہے اور مصافحہ چونکہ سنت ہے اس لیے عبا دات میں تو حسب قاعدہ ندکورہ اس میں ہیئت و کیفیت منقولہ ہے تجاہ زجائز نہ ہوگا اور شارع علیہ السلام ہے صرف اول ملا قات کے دفت بالا جماع پارخصت کے دفت بھی علی الاختلاف منقول ہے، بس اب اس کے لیے ان دووتنوں کے سوااور کوئی محل وموقع تبحویز کرنا تغیر عبا دات کرنا ہے جوممنوع ہے، لہذا مصافحہ بعد میدین یا بعد تمازِ ، بنگانہ نکروہ اور بدعت ہے۔ (شای ص۳۳۳ج۵، باب الاستبراء میں اس کی تصریح موجود ہے۔ (امداد الفتاوی ص۸۰ سے ۱۶

#### عیدین کے دن خوشی کا اظہار کرنا

اُم المؤمنین حفرت عائشہ صدیقة قرماتی ہیں کہ بقرعید کے دن جب میرے پاس حفرت ابو بکرصد بق تشریف ہے۔ نوانصار نے حضرت ابو بکرصد بق تشریف ہے۔ نوانصار کی دولڑ کیاں وہ اشعار گار ہی تھیں جوانصار نے بعاث کی جنگ کے متعلق کیجے تھے اور آنخضرت بیات کی جنگ مند پر کپڑ اڈ الے ہوئے (لینے) تھے، حضرت ابو بکڑ نے ان لڑ کیوں کو دھر کا یا (منع فرمایا) آنخضرت بیات نے اپناچبرہ مہارک کھولا اور فرمایا '' ابو بکر! انہیں چھوڑ دو ( کچھ نہ کہو) کیونکہ بیات بیرے بیٹی خوش کے دن مہارک کھولا اور فرمایا '

#### دَف بجائے کامسکلہ

وَفُ (وُهُول) کے بارے میں علاء کے دوتول ہیں۔ ایک تول توبہ ہے کہ دف
ہجانا مطلقا مباح ہے بعنی کسی بھی وقت اور کسی بھی موقع پر بجایا جاسکتا ہے، اس کے برخلاف
دوسرا قول ہے ہے کہ مطلقا حرام ہے۔ اس سلسلہ میں بھی مسئلہ ہیہ ہے کہ بعض مواقع پر مشلا نکاح،
ولیمہ یا اسی تشم کی دوسری تقریبات میں، کہ جوانہیں دونوں کے تکم میں ہوں، نیز عیدین
میں دف بج نامباح ہے۔ بھر سلاء نے دف میں فرق کیا ہے بعنی اگر دف جمانچھ دار ہے تواس
کا بجانا مکر دوہ ہے، اور اگر جھانچھ دار نہ ہوتو مکر دوہ نہیں ہے۔ اگر چہ غیر جانچھ دار کے بارہ
میں بھی بعض علاء نے اختلاف کیا ہے۔

بہر حال لڑکیاں جو اُشعارگار ہی تھیں وہ فواحش وعشق کے اُن مضامین کے حامل مہیں تھے جن کا پڑھنا معیوب اور ممنوع ہے بلکہ وہ اشعار جنگ وجدل کے کارناموں ،معرکہ آرائیوں کی پُرشجاعت داستانوں اور میدانِ جنگ کی گرم کہا نیوں پرشتمل تھے، جن کے پڑھنے سے اشاعت دین میں مدداتی تھی، ورندان بچیوں کی کیا مجال تھی کہ حضرت عاکشہ کی موجودگی میں اور حضورت آلی ہے موجودگی میں اور حضورت آلی ہے کہ دو ہرووہ پُر سے اور معیوب اشعار گانے کی جرائت بھی کر تیں۔

نیز اُن لڑکیوں کا پیشہ گانا بجانا یا شعروشاعری نہیں تھا کہ کوئی اچھا گاتی ہوں اور گانے بجانے کے فن میں مشہور ہوں یا یہ کہ وہ اپنے اشعار کے ذریعہ خیالات فاحشہ اور خواہشات نفسانی کے بیجان اوراشتیاتی کا سبب بنتی ہوں، جونتنہ وفساد کا باعث ہوتا بلکہ وہ باکل ای انداز میں اشعار پڑھ رہی تھیں جیسا کہ بعض شریف زادیاں اپنے گھروں میں یا کیزہ خیالات کے حال اشعار گنگٹایا کرتی ہیں۔

اس سلسلہ میں اتنی بات ذہن تشین کرلینی چاہے کہ بیہاں جس غناء اور نغمہ وسر ورکے بارہ میں بحث کی جاری ہاور جوح مت اور اباحت کا کل اختلاف ہے وہ اس قشم کا غناء ہے جے گویئے اور گلوکار بطور فن اور پیشہ اختیار کیئے ہوئے جیں، چنانچہ وہ صرف لوگوں کی طبیعتوں میں اختثار و بیجان اور کیف ونشاط پیدا کرنے کے لیے ایسے اشعار گاتے ہیں جو محض محر مات و مکر وہات کے ذکر پر شتمل ہوتے جیں۔ ہاں وہ غنامباح ہے جوایے پاکیڑہ اشعار پر شتمل ہوجن سے قلوب روحانی استباط محسوس کریں اور جو محر مات و مکر وہات کے ذکر پر شتمل نہ ہوں، مثلا خدا کی حمد، رسول اگر سیالی کی نعت، حریث شریفین یا دوسری مقدس چیز وں کی منقبت، خوشی و مسرت کے اظہار اور اسی قشم کے دوسرے مضامین کے حامل مقدس چیز وں کی منقبت، خوشی و مسرت کے اظہار اور اسی قشم کے دوسرے مضامین کے حامل مقدس چیز وں کی منقبت، خوشی و مسرت کے اظہار اور اسی قشم کے دوسرے مضامین کے حامل اشعار ترخم کے ساتھ پڑھنا، یہ نا جائز نہیں ہے بلکہ ایک حد تک ریم سخب ہے کونکہ یہ نیک اشعار ترخم کے ساتھ پڑھنا، یہ ناط ہے۔ (مظاہر حق ص ۲۸۳)

فلاصة كلام: ال حديث شريف ئے صرف اس قدر ثابت ہوا كه عيد كے روزيا ايسے كسى موقع پر جہال خوشى منانی مباح ہے شريعت كے حدود كے اندرد ہے ہوئے ہجے اشعار پڑھ ليٹا ، يا اور كسى جائز تتم سے اظہار مسرت كرنا جس بيس غير قوم سے مشابہت نہ ہومباح ہے۔ ليٹا ، يا اور كسى جائز تتم سے اظہار مسرت كرنا جس بيس غير قوم سے مشابہت نہ ہومباح ہے۔

عيدمبارك كهنا

سوال: \_آج کل جوعید کے روز بالخصوص عید کی تماز کے بعد 'عیدمبارک' کہنے کا عام رواج ہے ۔ کی شریعت میں اس کی کوئی اصل ہے ، اس میں کوئی قباحت تو نہیں؟ بواب: \_شریعت میں اس کا کوئی شبوت نہیں! درعوام میں اس کا التزام ہونے

لگاہے، اس کیے مکر وہ ہے، ۔ ۱۰ اس کوٹو اب بھی سمجھا جاتا ہوتو شریعت میں زیادتی اور بدعت ہونے کی وجہ ہے مخت گناہ ہے۔

مسائل عيد بن وقر باني

حضرات فقتما و نے ہوم عید کی سنتوں اور ستجات کی تفصیل بیان فر مائی ہے،
اگر "عید مبارک" کہنا سخب ، وتا تواہ بھی ضرور ذکر فر مادیتے ، اور اگریہ کہنا سخب ، وتا تواہ بھی ضرور ذکر فر مادیتے ، اور اگریہ کہنا سخب ، وتا تواہ بھی مستحب ہے۔ اگر واقعة حدیث تو نعلاء وصل ، کا اس بڑمل ، اتا ۔ ع تکہ ایس نہیں ، صرف عوام میں رسم ہے۔ اگر واقعة حدیث ہے استحب کا شوت ہے ، مثنا مزات بری کے لیے مختلف الفاظ استعال ، وتے ہیں۔
مخصوصہ کا التزام بدعت ہے ، مثنا مزات بری کے لیے مختلف الفاظ استعال ، وتے ہیں۔ "فیر می نیزی رف ، عنایت فر مائیں ، حفاظت فر مائیں "و فیرہ مختلف طور پر استعال ہوتے ہیں۔ اس طرح عنایت فرمائیں ، حفاظت فر مائیں "وفیرہ مختلف طور پر استعال ہوتے ہیں۔ اس طرح عبد کے روز دعا ، کو تقصور ہجنا مائی کہ دیا جائے مثلاً ابتد تعالی عید کی بر کتمی عطافر مائیں ، مبارک فرمائیں ، برکمت دیں ، وغیرہ تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ بمیشہ ہرموقع بر لفظ مبارک فرمائیں ، برکمت دیں ، وغیرہ تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ بمیشہ ہرموقع بر لفظ مبارک فرمائیں ، برکمت دیں ، وغیرہ تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ بمیشہ ہرموقع بر لفظ مبارک فرمائیں ، برکمت دیں ، وغیرہ تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ بمیشہ ہرموقع بر لفظ مبارک " بی کا استعال اس کی دلیل ہے کہ ان الفاظ بی کومقصور سمجی جانے لگا ہے، لہذا مید میں زیاد تی ہوئی کرائی والے اگر تو ہے آئیں جمیشہ ایک بی دافظ کا استعال ( میدی مبا ک بردین الور کہنا جائز تو ہے آئیں جمیشہ ایک بی الفاظ کا استعال ( میدی مبا ک بردین الور کہنا جائز تو ہے آئیں جمیشہ ایک بی الفاظ کا استعال ( میدی مبا ک بردین الور کہنا جائز تو ہے آئیں جمیشہ ایک بی الفاظ کا استعال

مبیں کرنا چاہیے ، تا کہ عواس نے کوسنت یا ضروری نہ بھے آئیں۔ میر رفعت قائمی نے فراد)۔
عیدین جی بنوشی کا ظہار کرنا اور زیادہ خیرات کرنا بھی مستحب ہے، اور مبارک باد
دینا بھی مستحب ہے، اس طرت سے کہ القہ تعالی ہم لوگوں سے اور تم لوگوں سے اسے (عیدین
کو) قبول فرماے ۔ اس مبارک بادی کا انکار نہیں کیا جات سے (شرکہ مصاحب طیہ نے حتی سندوں کے ساتھ اس سلسد نے بہت سے آٹار محابہ کرائم سے نقل کیے ہیں۔ البتہ محیط نامی سندوں کے ساتھ اس سلسد نے بہت سے آٹار محابہ کرائم سے نقل کیے ہیں۔ البتہ محیط نامی کتاب میں ندکور ہے کہ نماز مید کے بعدمصافحہ کرنا ہر حال میں مکروہ ہے، کیونکہ صحابہ کرائم سے ایسا ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ رافشیوں کا طریقہ ہے ، اس سے بیائی معلوم ہوا کہ نی ذعید کے بعدمحافظہ کرنے کا محدمحافظہ کرنے کا محدم خافظہ کرنے کا محدمحافظہ کرنے کا محدم خافظہ کرنے وہ دراصل مکروہ ہے۔ (وریقہ کا حیال السلسہ میں محدم کی اور آپ کو تیدم بارک وہ نیرہ الفاظ کے (وریقہ کا ای میں سے میان کی رخیہ میں اداری کی دور سے کومبارک بادد بنا جائز ہے۔ (تسقیسل السلسہ میں وہ منہ کہ ) اور آپ کو تیدم بارک وہ فیرہ الفاظ کے (وریقہ کا ای میں سے میان کی دیاری میں اوری کے وہ میں اوری کی دی ایک کی دور اس کو تیں ایک دور سے کومبارک بادد بنا جائز ہے۔ (تسقیسل السلسہ میں اوری کے وہ درائی کی دور سے کومبارک بادد بنا جائز ہے۔ (تسقیسل السلسہ میں اوری کی دور اس کو تی میں اوری کی دور اس کی دور کی دی کا میں دور کی کیا کہ دور کی دور کی دی اوری کی کی دور کی د

# قربانی کس پرواجب ہے؟

قربانی ہرمسلمان پرواجب ہے جوی قل ، بالغ اور قیم دو، اور اسکی ملکیت میں ساڑے باون تولے جاندی یااس کی قیمت کامال ہو، اورائکی ضرورت اصلیہ ہے زائد ہو، اور بیر مال خواہ سونا حیا ندنی یا اسکے زیورات ہوں ، یا مال تجارت ہو یا ضرورت ( حاجت ) ہے زائدگھر بیوسامان ہو، یار ہائش کے مکان ہے زائد مکانات اور جائدادیں وغیرہ ہوں قربانی کیلئے اس مال پرس ل بھر کا گزرنا بھی شرط نہیں ہے۔اور نداس کا تنجارتی ہونا شرط ہے۔ ا آر کوئی مخص قربانی کے تبن دنوں میں ہے آخری دن بھی کسی صورت ہے مال کا ہا لک جوجائے تو س برجھی قربانی واجب ہے۔ بچہ اور مجنون ( یا گل ) کی ملکیت میں اً مرا تنامال ہوتو بھی ان دونوں پر یاان کی طرف ہے ان کے ولی پر قریاتی واجب نہیں۔ ا گر کو کی مختص شرعی قاعدہ کے مطابق مسافر ہولیعنی قربانی کے دنوں میں اینے وطن ہے اڑتالیس میل مااس ہے زائد کی دوری میں گزریں تواس برجھی قربانی واجب نہیں، اگر قربانی کے دنول میں (لیعنی گیارہ، بارہ) بارھویں ذی الحجہ کوسورج غروب ہوئے سے مہلے ائے گھر آگیا، اوروہ صاحب حیثیت لوگوں میں ہے ہے تواس پر قربانی وآجب ہوگی۔ ا درا گر کوئی شخص ایبا ہے جوصاحب حیثیت نہیں میعنی مذکور د بالانصاب نہیں ہے تو شرعاً اس برقر بانی واجب نبیں ۔لیکن اگراس نے قربانی کے دنوں میں قربانی کی نیت ہے کوئی جانور خریدلیا تواسی جانور کی قربانی اس پرواجب ہوجاتی ہے، کیونکہ غریب آ دمی کے لیے قربانی کی نبیت ہے کوئی جا نورخر بیرنا نذر کے تھم میں ہوجا تاہے جس کا پورا کرتا بندہ کووا جب ( ضروری ) بوجاتاے۔

اورضرورت السلید ہے وہ ضرورت مراوے جوجان یا آبر ہے منعلق ہو، یعنی اس کے پوداندہ و نے سے جان یا فرنت و آبر و جائے کا اندایشہ و ہے شاکھ انا چینا ، کیڑے پہنزا ، اور رہنے کا مکان ، اہلِ صنعت و حرفت کے لیے اسکے چیشہ کا وزار ، یا تی بڑی بڑی دیکیں ، بڑے بڑے فرش شامیا نے ، ریڈیو ، شیپ ریکارڈ اور ٹیلی ویژن ، وی ، ی ، آرو نیر ہی اسباب ضروریہ میں دخل نہیں ہیں ، اس لیے ان کے ما لک پر قربانی واجب ہوگی ، جب کہ ان کی قیمتیں

نصاب تک پننچ جا کمیں۔

جس طرح مردوں پر قربانی واجب ہے ای طرح عورتوں کے ذمہ بھی قربانی واجب ہے ای طرح عورتوں کے ذمہ بھی قربانی واجب ہے، بشرطیکہ ان کے پاس ذاتی زیورات ہوں، یاا تنامال یاجا کدادہو، جونصاب کے برابرہو۔ قربانی صرف اپنی طرف سے واجب ہے، اولا دکی طرف سے واجب نہیں (کسی اورعزیز واقارب کی طرف سے بھی واجب نہیں) مثلاً کسی کی دس اولا دہیں اورسب ایک ساتھ رہتے ہیں، باپ کی زندگی ہیں صرف باپ پر قربانی واجب ہوگی، یعنی اپنی نام سے وہ قربانی کر ہے، اورا گر ہوی صاحب حیثیت (صاحب نصاب) ہے تواس کو بھی اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ شوہر کی قربانی ہوی کی طرف سے یا ہوی کی قربانی شوہر کی طرف سے کافی نہیں ہوگی، ہرایک کو علیحہ وقربانی کرنا ضروری ہے۔

بعض لوگ ایبا کرتے ہیں کہ کسی سال اپنے نام نے قربانی کر لیتے ہیں اور کسی سال اپنی ہیوی کی طرف ہے ، لینی ہرسال نام بدلتے رہتے ہیں، سہ جائز نہیں۔ اگرصاحب نصاب ہے تواس کواپنی طرف ہے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگراپنے نام سے نہیں کی ، کسی دوسرے کے نام سے نہیں کی ، کسی دوسرے کے نام سے کرنے دمہ وجوب باتی رہ جائےگا۔ دوسروں کے نام سے کرنے میں شدہ بیاتی رہ جائےگا۔ دوسروں کے نام سے کرنے میں خدیات سامہ جسے اسام میں گا

میں خو داس کا وجوب ادانہ ہوگا۔

اگر باپ کی وفات : و پھی اوراولا دایک ساتھ رہ کرکار دبارکرتی ہیں تواگران کا مال مشتر کہ یاجا گدارتقسیم کرنے کے بعد ہرایک صاحب نصاب ہوجا تا ہے تو ہرایک بالغ اولا دکو اپنے اپنے نام سے قربانی کرنا ضروری ہے۔اگر کسی ایک بھائی کی طرف سے قربانی کی تو بقیہ بھائیوں کے ذمہ وجوب باتی رہ جائے گا۔

اگر مال ، باب برقر بانی واجب تھی اوروہ نہ کر سکے تو انہیں وسیت کرنا ضروری ہے۔
اگر وسیت کر کے انتقال کیا تو ان کی طرف سے ان کے مال میں سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اوراگر وصیت نہیں کی ہے تو ان کی طرف سے واجب نہیں ، اگر کوئی شخص انکی طرف سے قربانی کرد ہے تو بیقر بانی نفل ہوگی ، اس کا واجب ساقط نہ ہوگا ، صرف اس نفل قربانی کا تو اب ان کوئی تھی ساتھ ہوگا ، صرف اس نفل قربانی کا تو اب ان کوئی تھی ساتھ ہوگا ، صرف اس نفل قربانی کا تو اب ان کوئی تھی سے واجب ساقط نہ ہوگا ، صرف اس نفل قربانی کا تو اب ان کوئی تھی سے اس کا تو اب کی ان کو اب سے اس کا تو اب کی کا تو اب کوئی ہو تا ہے۔ ( تاریخ قربانی از سی میں تا ص ۲۳)

# مشتر كه تاجرول كے ليے حكم

جب چار بھائیوں کا مال مشترک ہے تو وہ چاروں برابر کے حصہ دار ہیں اور قربانی اس مخص پرواجب ہے جس کے پاس حاجات ضرور یہ سے فارغ بقد رِنصاب مال موجود ہو۔ پس اگران چاروں کا مال مشترک اس قدر قیمت رکھتا ہوکہ قرض اداکر نے کے بعد ہرا یک کا حصہ بقد رِنصاب ہوجائے تو ان میں سے بالغوں پر قربانی فرض ہوگی ، نابالغ پر نہیں۔ اور جن پرفرض ہوگی ان میں سے ہرایک پرایک بکرا۔ یا گائے ، نیل ، جینس ، کٹر ااور اونٹ یا اور جن پرفرض ہوگی ان میں سے ہرایک پرایک بکرا۔ یا گائے ، نیل ، جینس ، کٹر ااور اونٹ یا اور جن پرفرض ہوگی ان میں سے ہرایک پرایک بکرا۔ یا گائے ، نیل ، جینس ، کٹر ااور اونٹ یا اور اونٹ کا ساتو ال حصہ کرنا ضروری ہوگا۔

مال مشترک میں ہے ایک بکراقر بانی کردینا کافی نہیں۔ بکراقر بانی کی نیت ہے دو فضوں کی طرف ہے کیا جائے تو خواہ فرض قر بانی ادا کر نامقصود ہو یانفلی ، تا جائز ہے اور وہ قر بانی نہ ہوگی۔( کیونکہ بکرا،مینڈ ھا، دُ نبہ، نرو مادہ میں صرف ایک ہی حصہ ہوتا ہے) قر بانی نہ ہوگی۔( کیونکہ بکرا،مینڈ ھا، دُ نبہ، نرو مادہ میں صرف ایک ہی حصہ ہوتا ہے) اولا و یا بیوی اگر خود صاحب نصاب ہوں تو خودان پر قر بانی کرنا واجب ہوگی اورا گر وہ صاحب نصاب نہ ہوں تو شو ہراور والد پران کی طرف سے قر بانی کرنا ضروری نہیں۔ وہ صاحب نصاب نہ ہوں تو شو ہراور والد پران کی طرف سے قر بانی کرنا ضروری نہیں۔

( کفایت المفتی ص ۲ کا ہے ۸)

ایک شخص برکتنی قربانی واجب ہے؟

صاحب نصاب خص پرایک بی قربانی داجب ہوتی ہے، دونہیں ہوتیں خواد وہ کتنا بی مالدار کیوں نہ ہو، ایک خص کی ملک میں کتنے ہی نصاب جمع ہوجا کیں اس پرایک ہی قربانی داجب ہوگ۔ (کفایت المفتی ص ۱۷ جمع)

# قرض لے کر قربانی کرنا

مسئلہ:۔قرض کے کرقر بانی کرنا بہتر نہیں ہے جب کہ واجب نہیں ہے۔ ( کفایت المفتی ص ۱۹ ج )

مسئلہ:۔اگرکوئی چیزضرورت سے زائد فروخت کرکے قربانی کرسکے تو واجب ہوگی، ورنہ نہیں۔(ایدادالفتاوی ص۵۵۳ج۳) مسئلہ: قرض دارلوگ اً لرقر بانی ان کے مال کومحیط ہو، قربانی نہ کریں ،لیکن اگر کرلیں گے تو قربانی ہوجائے گی۔ ( کفایت المفتی ص۲۰۷ج ۸ )

مئلہ: ۔ جو شخص مقروض ہو، اس کو قرض ادا کرنے کی فکر کرنی جائے ، قربانی شہرے ، کیکن اگر کرلی تو تواب ہوگا۔ (امدا کمفتین ص ۹۲۱ ج۲)

مسئلہ:۔طالب علم پرننلی قربانی ہے بہتر وینی کتابیں خرید ناہے۔(فقاوی محدید س ۱۳۳۳ج ۲۰۰۰)

# مرنے والے کی طرف سے قربانی

(وعن حنش قال رايت عليايضحي بكبشين فقلت له ماهذا؟فقال ان رسول الله المستنجم اوصاني ان اضحي عنه فانااضحي عنه.)

حضرت صنش فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہد کودود بنے قربانی کرتے دیکھاتو ہیں نے ان سے عرض کیا کہ مید کیا ہے (لیعن آپ بجائے ایک کے دوک قربانی کیوں کرتے ہیں؟) انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ اللہ اللہ نے جھے وصیت فرمائی تھی (آپ اللہ نے کے دصال کے جد) اُن کی طرف سے قربانی کیا کردل ہے اوایک قربانی میں آپ لیکھی کے دصال کے جد) اُن کی طرف سے قربانی کیا کردل ہے اوایک قربانی میں آپ لیکھی کے جانب سے کرتا ہوں۔ (ابوداؤو، ترفری)

تشری : دهنرت علی کرم اللّه ایک و نبه کی قربانی تواپی سطرف سے کرتے ہوں گے اورایک و نبه کی آنخضرت بیلینی کی طرف سے ۔ اور بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کا یہ ہمیشہ کا معمول تھا کہ وہ آنخضرت بیلینی کی طرف سے ہرسال قربانی کرتے ہے (مظاہر من سراس سراس)

# مُرده كى طرف يسة قرباني كامطلب

سوال: منوفی کی طرف سے قربانی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آیاا پی طرف سے ایک حصہ قربانی کرکے اس میت کوثواب پہنچادے، یامثل دیگرشرکاءِ زندہ کے اس کانام

پرحصہ پرقرار دیکر قربانی کرے؟

جواب:\_دونوں طرح درست ہے۔ (ایدادالفتاوی ش۵۳۳ ج۲) مسئلہ:\_مُر دو کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے اور مُر دہ کوثو اب ملے گا۔ (کفایت المفتی ص۲۰۴ج۸)

کتنوں کوثواب چہنچ سکتاہے؟

جو قربانی دوسرے کی طرف ہے تیمرعا کی جائے چونکہ وہ ملک قربانی کرنے والے کی ہوتی ہے اور صرف دوسرے کو ثواب پہنچتا ہے۔ اس لیے ایک حصہ کئی طرف بھی ہوسکتا ہے جبیبا کہ مسلم شریف میں ہے کہ اپنی طرف سے ایک حصہ قربانی کرکے متعدد کو ثواب پہنچانا جائز ہے بس بیجی ویسا ہی ہے۔ (امداد لفتاوی ص ۵۷۳ج ۳۳)

ایصال تواب کیاجائے کے لیے ضروری نہیں کہ گائے (بڑے جانور) میں سمات، آدمیوں کوایصال تواب کیاجائے جتنے آدمیوں کوثواب پہنچانا منظور ہو تواب بخش سکتے ہیں۔ سمات آدمی قربانی کے جواز کے لیے شرط ہیں۔ (کفایت المفتی ص۲۰۱ج ۸)
نوٹ: قربانی میں تبرع کی (اپنی طرف ہے قربانی کرنے کی) قیدہ وہ صورت نکل گئی کہ میت نے اپنے مال سے قربانی کرنے کی وصیت کی ہوتواس صورت میں ایک حصدا یک ہی کی طرف ہے ہوتواس صورت میں ایک حصدا یک ہی کی طرف ہے ہوتواس صورت میں ایک حصدا یک ہی کی طرف ہے ہوتواس صورت میں ایک حصدا یک ہی کی طرف ہے ہوتا ہے ہوگا۔ (محمدر فعت قاسمی غفر لا)

میت کے لیے صدقہ افضل ہے یا قربانی؟

مسئلہ: قربانی کے دنوں میں میت کے ایصال تواب کے لیے بیبہ وغیرہ صدقہ کرنے سے قربانی کرنا افضل ہے۔ کیونکہ خیرات میں فقط مال کا قربانی کرنا افضل ہے۔ کیونکہ خیرات میں فقط مال کا اداکرنا بھی اور فداکرنا بھی لینی دومقصد پائے جاتے ہیں۔ اداکرنا ہمی اور فداکرنا بھی لینی دومقصد پائے جاتے ہیں۔ اداکرنا ہمی اور فداکرنا بھی بھی دور بھی ہے ہو بھی دور بھی ہے ہو بھی اور فداکرنا بھی بھی دور بھی ہو بھی

صاحبِ نصاب کا مردہ کی طرف سے قربانی کرنا سوال:۔زیرصاحب نصاب ہے،اس نے جانورخرید کر قربانی مردہ کے نام سے کی تواس کی واجب قربانی سا قط ہوجائے گی یانہیں؟

جواب: بہر شخص نے اپنے ماں سے میت کی جانب سے قربانی کی ہے اگر اس پر بھی قربانی واجب تھی تو بہ قربانی اس کی طرف سے ہوجائے گی اور میت کوقر بانی کا ثواب نہ ملے گا،اورا گراسِ پرقر ہانی واجب نہھی یاا بی قربانی جدا کر چکا تھا تو میت کی طرف ہے قربانی درست ہوجائے گی لیحنی مر دہ کوقر بانی کا ثو اب مل جائے گا۔ ( کفایت انمفتی ص ۲۰۵ج ۸ )

بھول کرایک دوسرے کی قربانی کرنا

د وشخصوں نے دو بکر یوں کو قربانی کے ارا دے سے خریدااور بھول کرایک نے دوسرے کی بکری کوؤ پچ کر ڈ الاتو دونوں کی قربانیاں درست ہوں گی اورکسی پر بدلہ دینا واجب نہ ہوگا۔ مئلہ:۔اگرکسی نے کسی کی بکری ( قربانی کے جانور ) کوغصب کرکے قربان کرڈالاتو قربانی ا دا ہوگئی کیکن مالک کواس بکری کی قیمت دینا واجب ہوگا۔

مسکلہ:۔امانت اور بصاعت ( یعنی کسی نے تجارت کرنے کے لیے رقم دی ہے، اپنا بھی حصہ رکھا ہے، اس رقم ہے قربانی جائز نہیں) شرکت میں لیعنی بال پردیئے ہوئے جانور کی۔ اور عاریت لیعنی ادھاریبے ہوئے جانور، اور بیوی کوشو ہر کا جانوراور شو ہر کو بیوی کا جانوراور ر بمن (گر دی) کی بکری کو قربانی کرنا درست نہیں کیونکہ وہ غیر کی ملک میں ہے۔

(خلاصة المسائل ص ١١٤)

# قرباني ميں شركت كاطريقيه

قربانی کاجانورخواہ پہلے سے متعین کراریاجائے خواہ ایام قربانی میں خرید ریاجائے وونوں صورتیں (جائز) برابر ہیں، کیکن اگر متعین کرنے والایابہ نیت قربانی خریدنے والا صاحب نصاب نہیں تو اس پراس جانور کی قربانی کرناداجب ہوجاتا ہے، اورا گرصاحب نصاب ہے اور قربانی کے دنوں سے مہلے اس نے جانور خرید ااور اُسے بطور تذرقر بانی کے لیے متعین کرلیا تواس بربھی اس جانور کی قربانی واجب ہوگی اورنصاب کی وجہ سے دوسری قربانی واجب ہوگی ، اورا گربطورِ نذر تعیین نہ کی تواس کے ذمہ صرف ایک قربانی واجب رہے گی

اورتعیین بھی لازم نہ ہوگی۔ ( کفایت المفتی ص ۱۹۵ج ۸ )

مئلہ: قربانی کے لیے کسی نے ہرا جانو رخرید ااور خرید تے وقت یہ نیت کی کہ اگر کوئی مل کیا تواس کوئی اس میں شریک کرلیں گے اور سا جھے میں قربانی کریں گے۔اس کے بعداس جانور میں پچھے اور لوگ شریک ہوگئے تو یہ درست ہے۔ اور اگر خرید تے وقت اس کی نیت شریک کرنے کی نیقی بلکہ پورے جانور کوا بی طرف ہے قربانی کرنے کا ارادہ تھ تواس میں کسی اور کا شریک ہونا بہتر تو نہیں ہے لیکن اگر کسی کوشریک کرلیا ہے تو یہ ویکھا جائے گا کہ شریک کرنیا ہے تو یہ واست نہوں اگر کسی کوشریک کرلیا ہے تو یہ وورست نہیں شریک کرنے والا صاحب نصاب امیر ہے تو ورست ہے، اور اگر خریب ہوئے جانور میں کسی ہوئے والے خص کے واسطے بید درست نہ ہوگا کہ وہ اپنے خرید ہوئے جانور میں کسی اور شریک کوکر ہے، اگر وہ کسی خص کوشریک کرے گاتو شریک ہونے والے خص کی قربانی نقصان واقع نہ ہوگا۔ البتہ غریب شخص پر واجب ہوگا کہ جتنے جھے اور لوگوں کود یے ہوں ان کے فقصان واقع نہ ہوگا۔ البتہ غریب خریب کرے کہ ایا م قربانی باتی ہوں تو اس قدر حصوں کی قربانی خوان کی قربانی کی ادا گیگی اس طریقہ ہے کرے کہ ایا م قربانی باتی ہوں تو اس قدر حصوں کی قربانی کردے اور اگر قربانی نے دن ختم ہو گئے ہوں تو ان دی گئے حصوں کی قیت مسکینوں کو عطا کرے۔ (بہشی زیور مع حاشیص ۲۹ جسی ۲

(کیونکه غریب آدمی جس پرقربانی واجب نہیں ہے،اس کے لیے جانورخرید نا جبکہ نیت پورے کی ہو،نذر کے تھر رفعت قاسمی میت ہوجا تا ہے اوراس کا بورا کرنا ضروری ہے۔ محمد رفعت قاسمی عفااللہ عند مدرس وارالعلوم دیوبند)

# شركت كالضل طريقه

گائ (بڑے جانور) میں شریک ہونیوالے خریدنے سے پہلے شریک ہوجا کیں اور پھر جانور کا یہ ہوجا کیں ہے اور ای کھی میں میصورت بھی ہے اور پھر جانور خرید نے والااس نیت سے خریدے کہ ایک حصہ یا دو حصے میں اپنی قربانی کے لیے دکھوں گا اور باتی حصوں میں دوسروں کوشریک کرلوں گا، میں جی جائز ہے۔ لیکن اگر اس نے بغیر کمی نیت کے خرید لیا اور بعد میں دوسروں کوشریک کرلیا تو اس کے جواز میں اختلاف ہے، لیکن راج

جواز ہے۔( کفایت المفتی ص ۱۸۸ج ۸)

# شركت سے علیحدہ ہوجانے كاحكم

سوال: قربانی میں شریک ہوکر پھر قربانی سے ایک روز پہلے حصد چیوڑ نے برقربانی سے ایک روز پہلے حصد چیوڑ نے برقربانی واجب سنت کھاس کے مدباتی ہے یائیس؟

جواب: قربانی واجب تھی اگر کوئی ایسا شخص شریک تھا جس پرقربانی واجب تھی اوروہ پھرذی ہے ہوئیا تو اجب تھی اوروہ پھرذی سے پہلے شرکت سے علیجدہ ہو گیا اور دوسرا آ دمی اس کی جگہ شریک ہو گیا تو بانی ہوجائے قربانی ہوجائے گے۔ اور جس پرقربانی واجب شھی وہ اگر ذیح کرنے سے پہلے علیجدہ ہوجائے تو اس پرقربانی واجب رہ گئی اور اس جانور کے دوسرے شرکاء کی قربانی بھی درست نہ ہوگی۔ (کفایت المفتی ص ۱۹۰ ج ۸)

#### شركت كاغلط طريقه

گائے (یابڑے ہو تور) ہیں سات آ دمی شریک ہوسکتے ہیں گرشرط ہیہ ہے کہ ان ہیں ہے کہ ان ہیں ہے کہ ان ہیں ہے کہ ان ہیں ہے کہ کا جب کہ شرکاء سات ہیں ہے کہ کا حصہ سبع لینی سرتویں حصہ کے اسے کم نہ ہو۔ پس جب کہ شرکاء سات ہیں اور بعض نے دورو پے سے ہیں اور بعض نے دورو پے سے کہ بھی دیئے ہوئے اور جب کہ بفتر ررد نے کے ہرشریک حصہ دار ہے تو بعض شرکاء کا حصہ ساتویں حصہ سے کم ہوگی تو اس صورت میں کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوتی ہے۔ ساتویں حصہ سے کم ہوگی تو اس صورت میں کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوتی ہے۔

کیونکہ ہرایک تریک نے اپنے اپنے روپوں کے مطابق گوشت تقسیم کرلیا ہے یعنی سات حصہ برابر نہ ہونے کی وجہ ہے جائز نہیں مجمد رفعت قاسمی غفرلڈ)۔

#### وليمه وعقيقه والے كے ساتھ شركت

ہاں گائے (بڑے جانور) میں عقیقہ کی نیت سے کئی آدمی شریک ہوسکتے ہیں، بشرطیکہ تمام شرکاء کی نیت قربانی یا عقیقہ کی ہو، بعض شرکا وقربانی کی نیت سے اور بعض عقیقہ کی نیت سے بڑے جانور میں شریک ہو سکتے ہیں۔ دوسری شرط میر بھی ہے کہ سی شریک کا حصہ ساتویں 2/اہے کم نہ ہو۔ ( کفایت اُمفتی ص۲۳۲ج ۸)

مسئلہ:۔جس پرقربانی واجب ہو اورجو قربانی نفلی کرے۔دونوں(ایک بڑے جانورمیں) شریکہ ہوسکتے ہیں،(عزیز الفتاویٰص ۸اج۱)

مسئلہ: یعض نے قربانی کے لیے اور بعض نے ولیمہ کے واسطے ایک ہی جانور میں حصہ خرید اہو (شرکت کی ہو) تو ریسب درست ہے۔ (شامی ص ۳۲۷ ج۴)

ذنح کے بعد شرکت

سوال: ایک گائے میں سات مصمتعین کرکے ذرج کرلی۔ گوشت تقلیم کرنے کے بعدایک شخص آیا کہنے لگا کہ ایک حصہ مجھ کودے دو۔ ایک شخص نے اپنے حصہ کے وام اس سے لے لیے ، کیا یہ جائز ہے؟

جواب: قربانی کے ذرج ہو جانے کے بعد پھر حصہ کا تغیر عبد ل ورست نہیں ہے۔ قیمت واپس کر دینی جاہئے۔ (عزیز الفتاوی ص ۱۹ ج ۱۹)

# گوشت فروخت کرنے کی نبیت سے شرکت کرنا

سوال: سات آومیوں نے مل کرایک جانورخربیرا، پھرمعلوم ہوا کہ ایک کی نیت گوشت فروخت کرنے کی ہے، کیونکہ وہ گوشت فروخت کرنے کا پیشہ کرتا ہے۔ اس سے دومروں کی قربانی میں کیااٹر پڑے گا؟

جواب ۔ حامد أومصلياً۔ اس كا حصد اوركوئى قربانى كرنے والاخريد لے، اس كے بعد قربانى كى جائے، ورندسب كى قربانى خراب ہوجائے گى،كسى كى بھى درست نہيں ہوگى۔ بعد قربانى كى جائے، ورندسب كى قربانى خراب ہوجائے گى،كسى كى بھى درست نہيں ہوگى۔ (فاول محمود برص ٢١١ ج٢)

مسئلہ:۔ نیز ولیمہ مسنون کی نبیت سے قربانی کے جانور میں حصہ لینے سے کسی کی قربانی باطل نہیں ہوگی جس طرح عقیقہ کی نبیت سے حصہ لینے سے باطل نہیں ہوتی ہے۔ (ناوی مجمود روس ۳۱۳ج۲)

# شرکت کے پیپیوں کی تقسیم

سوال: سات آ دمی ایک بڑے جانور میں قربانی کی غرض سے شریک ہوئے ،اس گائے کی قیمت دی روپ (پہنے زمانہ کے لحاظ ہے ) ہے، اب اگراس قیمت میں سات حصوں پر مساوات فی گفتہ یہ کا ٹاظ کیا جائے تو کسر میں دشواری در پیش ہے، اس کی تقلیم کس طرح کی جائے؟

جواب: ۔ اَ اُرکونی شریب دوسرے کی طرف سے کوئی چید زیادہ دے دے اتواس میں پچھ حرج نہیں ہے۔ ادرا اُسر بجائے پائی کے ہرا بیک شریک پیسہ پیسددے کرجو پیسے زیادہ ہوں وہ مالک جانور (بیچنے والے) کو دے دیئے جا کیں تواسیں بھی کوئی حرج نہیں۔ نزش اسمیں کوئی امر قابلِ استفسار نہیں ہے۔ (عزیز الفتاوی ص۲۲۷ تا)

# یورے گھر کی طرف سے قربانی

گھر میں ہرص حب نساب پر قربانی واجب ہے، یک کی قربانی سب (کی طرف سے قربانی) کے لیے کافی نہیں :وسکتی ہے۔ اگر بکرے کی قربانی گراں گزرتی ہے تو ہزے جانور کی قربانی کی جائے اور گوشت (اگر آپ کے بیہال بڑے کا نہ کھایا جاتا ہوتو) وہاں بھیج ویا جائے جہال کھایا جاتا ہے یا جانور بھیج ویا جائے جہال کھایا جاتا ہے یا جانور بھیج ویا جائے ۔ گوشت کا (بلا وجہ) وفن کرنا جائز نہ ہوگا کہ اض عت مل ہے۔ (فقاوی رجمیہ ص ۱۲۳ ج۲)

## عورت كامبراورقرباني

ایک عورت مالک نساب نبیں الیکن اس کامبر نصاب سے زیادہ شوہر کے ذمہ ہے جوابھی نبیں ملک نے تو موہر کے ذمہ ہے جوابھی نبیں ملک ہے تو عورت اس مہر کی وجہ سے مالدار یعنی صاحب نصاب شار نبیں ہوگی اور اس برقر بانی واجب نہ ہوگی۔ (فآوئی ہندیہ سے ۲۹۳ج۵) مسئلہ: ۔نصاب والاز کو قادے کراگر اس کا مال کم رہ جائے تب بھی قر بانی واجب ہے۔ مسئلہ: ۔نصاب والاز کو قادے کراگر اس کا مال کم رہ جائے تب بھی قر بانی واجب ہے۔

# دوسرے کی طرف سے قربانی کرنا

واجب قربانی میں چونکہ دوسرے کے ذمہ ادائے داجب کا قصد ہوتا ہے وہ تو بغیر اس کی اجازت کے جائز نہیں ، البتد اپنے متعلقین کی طرف سے بغیران کی اجازت کے بھی درست ہے، جب کہ ان کی طرف سے قربانی کرنے کی عادت ہو، اورا گرقر بانی کرنے کی عادت نہ ہوتو ان کی طرف سے بھی قربانی درست نہ ہوگی ، ذرج کرنے والے کی طرف سے بھی ہوجائے گی۔

اورا گردوسرے کی طرف سے تبرعاً تطوعاً بغیراجازت کے قربانی کی جائے تو وہ مطعقاً ورست ہو بیانہ ہو، اوراس کو عادت کی مطعقاً ورست ہے خواہ اس کی طرف سے قربانی کی عادت ہو بیانہ ہو، اوراس کو عادت کی اطلاع ہو بیانہ، کیونکہ تبرعاً عن الغیر میں قربانی ذائع کی ملک پر ہوتی ہے دوسرے کو محض تو اب پہنچتا ہے، قربانی اس کی ملک پرنہیں ہوتی۔(امدا دالفتا وی ص ۲۱۰ جس)

# اگر قربانی کرنے والے کی وفات ہوجائے؟

سات افراد نے شریک ہوکرایک گائے (یاکوئی بڑاجانور) قربانی کے لیے خریدا اور قربانی کرنے ہے ان شرکاء کو اور قربانی کرنے سے پہلے اُن میں ہے ایک شخص مراکبی، مگر مردہ کے ورثاء نے اُن شرکاء کو اجازت دے دی کہتم اس کی (میت کی) اور اپنی طرف سے قربانی کرو، پس اگروہ ان کی اجازت سے مردہ اور اپنی طرف سے قربانی کریں تو درست ہوگی اور ہوجائے گی، اور اگراس مردہ کے ورشہ کی اجازت کے بغیر قربانی کریں تو درست نہ ہوگی اور کسی کی بھی قربانی ادائے ہوگی۔ (خلاصة المسائل ص ۱۱۱)

مسئلہ:۔اگر کوئی صاحب نصاب قربانی کے ایام میں انتقال کرجائے تو اس سے قربانی کا وجوب ساقط ہوجا تا ہے۔ (عالمگیری ص۲۹۳ج۲)

(اگرمرحوم نے قربانی کے لیے بمراخر بدرکھاتھاتو بمرامرحوم کے ترکہ میں شامل ہوکرور ثاء اس کے حقدار ہوگئے ہیں، اب ورثاء چاہیں تواس کی قربانی مرحوم کے ایصال نواب کے لیے کر سکتے ہیں، داجب نہیں ہے۔ محدر فعت قاسمی غفرلۂ)

#### شرکت کے مسائل

مئلہ:۔نابالغ، پاگل،غریب اور مسافر شرکی پرقربانی واجب نہیں۔لیکن اگرغریب یامس فر اپی طرف سے قربانی کرد ہے قرجائز ہے اور بردا تواب ہے۔ (عالمگیری ص ۷۷ج ۳)۔ مئلہ:۔اگرغریب نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تواس پراس جانور کی قربانی واجب ہوگی۔(شامی ص۲۳ج۵)

مسئلہ: اگرکسی نے نڈر (منت) مانی تو نڈر کی وجہ سے اس پر قربی فی واجب ہوگئی ،خواہ امیر نے نذر مانی ہو یا غریب نے ۔ نیز اً سرامیر (صاحب نصاب) نے نذر مانی ہوتو اب اس کو دو قربانیاں کرنی ہوگئی ، ایک تو منت کی وجہ سے اور دوسری جواس پر صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے شریعت نے واجب کی ہے۔ (مالگیری س کے جم)

مئلہ:۔اگر کسی جگہ بیروائ ہو کہ شو ہرا پنی ہیوی، یا باپ اپنی بالغ اولا دی طرف ہے قربانی
کر دیا کرتا ہے اور ہیوی اور اولا دکو بھی بیہ بات معلوم ہوتو اس کی عرف اور رواج کی وجہ سے
انکی طرف سے قربانی درست ہوج ئے گی ،صریح اجازت لین ضروری نہیں بلکہ رواج عرفی
کافی ہوگا۔ (شامی ص ۲۰۷ج ۵)

(جہاں پر بیعرف نہ ہوتو واجب قربانی کے لیے صری اجازت لیما ضروری ہے درنہ قربانی واجب اوانہ ہوگی بفل الربی نے لیے اجازت ضروری نہیں ہے۔ محدرفعت قاسی غفرلد) مسئلہ: کسی غریب نے جس پر قربانی واجب نہیں تھی محض اپنی خوشی سے قربانی کردی ،اوراس کے بعد قربانی کے ایام میں بی وہ امیر (صاحب نصاب) ہوگیا تو اب اس پر دومری قربانی کر ناواجہ سے میں بی وہ امیر (صاحب نصاب) ہوگیا تو اب اس پر دومری قربانی کرناواجہ سے میں بی وہ امیر (صاحب نصاب) ہوگیا تو اب اس پر دومری قربانی دربانی دربانی دومری قربانی کرناواجہ سے میں بی وہ امیر (صاحب نصاب) ہوگیا تو اب اس پر دومری قربانی دربانی دربانی دومری قربانی دربانی دربانی دومری قربانی دربانی دومری قربانی دربانی دومری قربانی دومری قربانی دربانی دومری قربانی دربانی دومری قربانی دی دومری قربانی دومری دومری قربانی دومری قربانی دومری قربانی دومری قربانی دومری قربانی دومری دو

مسئلہ: کسی پر قربانی واجب بھی ، گراس نے ابھی قربانی نہیں کی تھی کہ قربانی کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی وہ اس لائق ( یعنی صاحب نصاب ) ندر ہا کہ اس پر قربانی واجب ہو، یا مرجائے تو اس سے قربانی ساقط ہوجائے گی۔ ( مسائل قربانی ص ۳۳ بحوالہ ص ۲۸۷) مسئلہ: سودخور کے ساتھ قربانی میں شرکت نہیں کرنی جائے۔ ( کفایت المفتی ص ۱۸۸ ج ۸)

#### شرکت کی اجازت دے کر پھرانکار کرنا

سوال: کسی شخص نے کہا کہ میراقربانی کے جانو رہیں حصہ شامل کرلین اور رو پہیکو کی نہیں دیا ،اس نے حصہ شامل کرلیں ،اور جب قربانی ہو چکی تو اس لینے والے نے انکار ار دیا کہ میں حصہ نہیں لیتا۔ جس شخص نے حصہ شامل کیا تھا اس کے انکار کی مجہ ہے گوشت کھا لیا۔اب وہ رویہ کون دے گا ،اور حصہ کس کا ہوگا ؟

جواب: حامد اومصدیا۔ اگراس نے قیمت وغیرہ کی ابازت اے دی تھیں کہ میری طرف ہے اتنی قیمت کے اختیارہ ، خواہ صاف لفظوں میں ابازت دی ہو، خواہ اس کے حالات یا طرز عمل ہے دوسر ہے نے سمجھ لیا ہو کہ اس کی طرف ہے بیبال تک قیمت کی اجازت ہے تو وہ حصدال کہنے والے کا ہے پھراس کو انکار کا اختیار نہیں ، حصر کی قیمت اس کے اجازت ہے۔ (فقاوی محمد اس کہنے والے کا ہے پھراس کو انکار کا اختیار نہیں ، حصر کی قیمت اس کے فرمہ واجب ہے۔ (فقاوی محمولی میں ۲۹۷ جسم)

#### ذبح كرنے كامقصد

مسئلہ:۔ جانورون کے کرنے میں دوجہتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جانورکو ذکح کرنا لیعنی اس کی جان قربان کرنا۔ دوسرے یہ کہ اس کے ذرکے سے صرف گوشت حاصل کرنا مقصود ہواور گوشت کا صدقہ کر کے ثواب حاصل کرنایا گوشت کواپنے خرچ میں لانایامہمان کو کھلا نایا دعوت میں خرچ کرنا مراد ہو۔ ایصال ثواب کے لیے بھی جانورکو ذرئے کرنے میں یہی دونوں جسیں محقق ہوسکتی ہیں۔ دونوں کا تھما لگ الگ ہے ، مفصل بیان کیا جاتا ہے۔

اول یہ کہ نفس ذیح لیعنی جانور قربان کرنے سے مقضور آقرب الی اللہ ہو، یعنی کسی بزرگ ولی وغیرہ کی ظرف سے تقرب حاصل کرنے اوراس کی تعظیم کرنے اوراس کی خوشی چاہئے کے لیے ذیح کیاجائے تو بہ ترام ہا اور ذبیحہ بھی (و مسااہل لعبو اللہ به ) میں داخل ہو کر حرام ہوجا تا ہے، خواہ ایخ گھر میں ذیح کیاجائے یا قبرستان میں یا کسی اور جگہ۔ موکر حرام ہوجا تا ہے، خواہ ایخ گھر میں ذیح کیاجائے یا قبرستان میں یا کسی اور جگہ۔ دوسری یہ کہ ذیح سے مراد تقریب الی اللہ ہو۔ لیعنی ذیح کرنے والا خاص خداکی رضامندی اور تعظیم وعباوت کے خیال سے ذیح کرے، اور پھراس فعل براس کواجر و تو اب

ملے وہ کسی دوسرے کو بخش دے۔ اس بسورت میں کوئی نقصان اورالزام ذائح اور ذبیجہ میں منبیں ہے یعنی ذریح کرنے والے کا یفعل حلال اور ذبیجہ جائز ہے۔ مگراس کے لیے مکان اور جگہ کی تخصیص نہیں اور نہ قبرستان میں لیے جائے کی (جاٹورکو) ضرورت ہے۔ حکمہ جگہ کی تخصیص نہیں اور نہ قبرستان میں لیے جائے کی (جاٹورکو) ضرورت ہے۔

تیسری صورت ہیں ذرجے جبکہ بقاعدہ شرعیہ ذرئ کیا جائے طلال ہے۔ رہاتواب تو وہ گوشت کے صدقہ کرنے میں ذرجے جبکہ بقاعدہ شرعیہ ذرئ کیا جائے طلال ہے۔ رہاتواب تو وہ گوشت کے صدقہ کرنے سے حاصل ہوگا۔ اوراس صورت میں بھی کسی جگہ کی شخصیص مثلاً قبرستان میں جا کر ذرئ کرنااوراس کو ضروری یا موجب تواب بیاباعث زیادتی تواب بھینانا جا کز ہے۔ گوشت کا صدقہ کرنا یا پیار کر کھلانا ہم جگہ ہوسکتا ہے اور تواب بین سکتا ہے۔ قبرستان میں ذرئ کوشت کا صدقہ کرنا یا پیار کر کھلانے کے شخصیص شریعت سے تا بت نہیں ہے۔ کرنے اور کھلانے یا تقدیم کرئے کی تخصیص شریعت سے تا بت نہیں ہے۔ کرنے اور کھلانے یا تقدیم کرئے کی تخصیص شریعت سے تا بت نہیں ہے۔ کرنے کی تحصیص شریعت سے تا بت نہیں ہے۔ کرنے کوشت کا مصری کرنے اور کھلانے کی تو سے کا برت نہیں ہے۔

### صحت یابی کے لیے قربانی کرنا

سوال: \_(۱) مریض کی صحت کی نبیت ہے کوئی جانور ذرج کر کے صدقہ کرنا تا کہ اللہ جل شایۂ مریض کو شفاعطا فر مائے ، تو یہ جانور ذرج کرتا درست ہے یا نہیں؟

(۲) جانوراس نبیت ہے ذرج کیا کہ جان کے بدلہ جان ہوجائے ، جانور کی جان چل جائے ۔ اور انسان کی جان نج جائے ۔ یعنی اللہ تعالی جانور کی جان قبول فر ماکر بندے کی جان خہیں۔ درست ہے یا نہیں؟

جواب: \_(۱) زندہ جانور کا صدقہ کردینا زیادہ بہتر ہے۔ شفائے مریض کی غرض سے ذریح کرناا گرمحض لوجہ القد ہوتو مباح ہے لیکن اصل مقصد بالا راقۂ صدقہ ہونا جا ہے نہ کہ فدیۂ جان یہ جان۔

(۲) سیخیال توبال ہے۔ اباحت صرف اس خیال ہے ہے کہ انٹد کے واسطے جان کی قربانی دی جائے اور یہ خیال کیا جائے کہ جیسے صدقہ مالیہ اللہ تعالی کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ ای طرح بیقربانی جالب رحمت ہوجائے اور اللہ تعالی اپنی رحمت سے مریض کوشفا عطافر مادے۔ (کفایت المفتی ص ۲۵۵ج ۸) مسئلہ۔ بعض لوگ صدقہ میں جان کا بدلہ جان ضروری سجھتے ہیں اور بکرے و غیرہ کو تمام رات مریض کے پاس رکھ کر، اور بعض لوگ مریض کا ہاتھ لگوا کر خیرات کرتے ہیں، یامریض کے پاس بکرے کو ذیح کرتے ہیں اوراس کے بعد خیرات کرتے ہیں اور یہ بجھتے ہیں کہ مریض کا بکرے پر ہاتھ لگانے ہے تمام بلائیں گو یااس کی طرف منتقل ہو گئیں، پھر خیرات کرنے سے وہ بھی جلی جاتی ہیں ورجان کے بدلہ جان ویے سے مریض کی جان نیج جائے گی۔ یا در کھیے کہایہ اعتقاد خلاف شرع ہے۔

مسئلہ:۔ بیدا یک عام رہم ہے کہ بیماری میں اکثر بکراؤ کے کرتے ہیں حالا نکہ جان کا بدلہ جائی لیعنی فدیدؤ کے کرنا بجرعقیقہ کے کہیں تا بت نہیں۔ اگر بید کہا جائے کہ جان کا بدلہ جان سجھ کرؤ کے منہیں کرتے بھکہ متصدصد قد کرنا ہے جس کور قبلا یعنی پریشانی کودور کرنے کیلئے حدیث شریف میں معین بتلایا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہی خیال ہے تو صرف بکرے کی قیمت صدقہ کردیئے کودل کیوں گوارہ نہیں کرتا؟ صدقہ کردیئے کودل کیوں گوارہ نہیں کرتا؟ اس سے معلوم ہوا کہ دل میں ضرور چورہے اور ذیح بی کودفع بیماری میں زیادہ مؤر سمجھا جاتا ہے اور یہی فاسد عقیدہ دل میں شرور چورہے اور ذیح بی کودفع بیماری میں زیادہ مؤر سمجھا جاتا ہے اور یہی فاسد عقیدہ دل میں جماجوا ہے کہ جان کا بدلہ جان ہوجائے گا۔

ور بھاج ایہ ہے اور میں اور سیرہ اور میں اور ہے کہ جان واجد ہوں وہ جات اور ہے اور اس اور ہے اور العظم اللہ العظم العظم وہاء یاولیں ہی بیماری میں باعثقاد بھینٹ بکراؤن کو تے ہیں، یہ شرک ہے، یا بعضے باعثقاد فدید بکراؤن کو کرتے ہیں، یکھن کذیب وباطل ہے۔ (اغلاط العوام ۲۳)

قربانی کاجانورگم ہوگیایامرگیا؟

مسکہ:۔جس شخص پر قربانی واجب تھی، اگراس نے قربانی کے لیے جانور فریدلیا پھر وہ جانور م ہوگیایا چوری ہوگیایا مرگیا تو واجب ہے کہ اس کی جگہ دوسری قربانی کر دے۔ اور اگر دوسرے قربانی کرنے کے بعد پہلا جو نور مل گیا تو بہتر ہے کہ اس کی بھی قربانی کر وے۔ اور اگر میخص غریب ہے اس کے ذمہ پہلے سے قربانی واجب نہ تھی نقلی طور پر قربانی کے لیے جو نور فریدلیا تھا تو اب اس جانور کی قربانی اس پر واجب ہوگئی، لیکن اگر اس کا بیجا نور مرجائے یا گم ہوجائے تو یہ واجب ساقط ہوگیا، اس کے ذمہ دوسری قربانی واجب نہیں، اور اگر کم ہوجائے کے بعد اس نے دوسراجانور فریدلیا پھر پہلا بھی مل گیا تو اس پر واجب ہے کہ دونوں جانوروں کی قربانی کرے، کیونکہ نم یب آ دمی ( جوصاحب نصاب شہ ہو ) جب کوئی جانورقربانی کی نیت ہے خربدتا ہے و نذر کے حکم میں ہوجا تا ہے جس کا پورا کرناہ ا جب ہے۔ ( تاریخ قربانی صما • کفایت اُمفتی ص۲۰۳ ج.۸ ) به

غريب يرقرباني كابار

قربانی کا جانو کہیں ًم ہوگیا، اس لیے دوسراجانورفزید میا، پھروہ بہراہمی مل گیا، اگرصائب نصاب کوابیاا تفاق چیش آئے توایک ہی جانور ک قربانی اس پر ہے، غریب یر دونوں جانوروں کا ہاراورامیر ( صاحب نصاب) برایک جانور کا ہار، اس بار کی وجہ خو داس نم یب کا دوسرا جانورخر بیر کرلین ہے۔اگر بیدو وسراجا تور ندخر بیرتا تو اس کے ذربہ کھے بھی نہ تھا، پھراگر پہلابھی مل جا تا تو اسک ذمہ وہی ایک رہنا ، وہ بھی خریر نے ہی سے واجب ہوا تھا ، سو جب اس نے دوسرا ٹریدلیا ہ ہ<sup>ہم</sup>ی واجب ہو گیا ، اورامیر آ دمی ( صاحب نصاب ) پرخو دشرع سے قربانی واجب ہے، گونہ نزیدے تب بھی خرید ناواجب ہے،اور بیدواجب ایک ہی ہے۔ پس بیر(صاحب نصاب) خواہ سکتنے بی خرید لے وہ ایک ہی واجب رہے گا ،اورا کر بہلا نہ ملتا تو دوسراخر بدنا داجب موتار اورغ یب آ دمی (غیرصاحب نصاب) جننے خریدتا جائے گا سب

واجب ہوتے جائیں گے۔ (امدادالفتاوی ۲۲۵ج۳) (جس برقربانی واجب نه ہواوروہ غلی طور برقربانی کے لیے جانورخرید لے تواب

اس پر بیقربانی واجب ہوگی۔ اب اگر بیہ جانورمر بائے یا کھوجائے تو س کے ذمہ سے میہ واجب ساقط (ختم) ہوگیا، اس کے ذمہ دوسری قربانی واجب نہیں ہے۔ اورا کر کم ہوجانے یا مرجانے کے بعد دوسراجا نور فریدلیا، پھریبلابھی مل گیا تواس پرداجب ہے کہ ووتوں جانوروں کی قربانی کرے ، کے نکہ غریب آ دمی (غیرصاحب نصاب) جب کوئی جانورقر بانی کے لیے خرید تا ہے تو نذر کے حکم میں ہوجا تا ہے جس کا پورا کرنا دا جب ہے۔ محمد فعت تاحی نفراد )

صاحب نصاب کے لیے کم اگرصاحب نصاب نے دنبہ(یا کوئی جانورجس کی قربانی جائز ہے)اس نیت ہے

خریداکہ میں اس کو قربانی کے دنوں میں واجب قربانی میں ذکے کروں گاتویہ نباس کے ق میں ایسامتھیں نہیں ہوجاتا کہ اس کو ذرئے کر تا واجب ہوا اور وسرا جانور ذرئے کرتا کا فی نہ ہو، ہاں اتناتعین ہوجاتا ہے کہ بلاضرورت اس کو بدلنا مکروہ ہے، اورا گر کسی ضرورت سے تبدیلی کی ج ئے ۔ مثلاً ونبہ ایسا عیب وار ہوجائے کہ اس کی قربانی جائز نہ ہو، یا ہلاک ہی ہوجائے تو یہ تبدیلی واجب ہے۔ یعنی صاحب نصاب پرواجب ہوتا ہے کہ اس ونبہ کی جگہ دوسرا سجح جانور قربان کرے اور عیب وار کوج چاہے کر ۔، یعنی رکھے یا فروخت کروے، یا ذرئے کر کے کھالے یا گوشت فروخت کروے۔ اورا گرعیب وار تو نہ ہوا اور نہ ہی بلاک ہوا بلکہ عار ہوگیا اور اس کے گف ہوجائے کا خوف ہوگی اور مالک غنی نے بھی نیت بدل لی کہ اس کی جگہ دو سراجاتور قربانی کرونگا تو یہ ڈنبہ جوایا م قربانی سے پہنے فرخ کر لیا گیا اس کی ملک ہے جوجائے کرے ، خود کھانے یا فروخت کرے۔

فآوی ہند ہی عبارت ہے اُن صورتوں کا تکم مراد ہے کہ بیرجانو قربانی کے لیے متعین رہے بینی معیب (عیب دار) نہ ہوجائے بلاکت کے قریب نہ ہوجائے اور تبدیلی کی کوئی معقول وجہ پیدانہ ہویاس کی جگہ دوسراجانور شعین نہ کر دیا جائے (کفایت اُمعتی م عام ۱۹ نے ۸)

غريب كى رعايت

اگرکوئی جانور کسی امیر (صاحب نصاب) نے قربانی کی نبیت سے خریدا پھر وہ جا ور عیب دارہ وگیا تو وہ امیر اس جانور کے بدلے اور جانور خربد کر قربانی کرے۔ اور اگر تقیر پینی جس کے ذمہ قربانی فرض نہیں ہے وہ خریدے تو وہی عیب ارجانور قربانی کر ۔۔۔

(アッド はららしい)

# فریضه ٔ قربانی بھی اورغریب کی مدیجی

مسئلہ:۔(۱) ہندوستان میں مسلمانوں کی بہت ہوی اکثریت منفی ہے(۲) حنفیہ کے نزویک مسئلہ:۔(۱) ہندوستان میں مسلمانوں کی بہت ہوی اکثریت نفی ہوتا ہے ملائے کہماں طور پر ہرصاحب نصاب برقربانی واجب ہے۔(۳) واجب جھوڑنے والے) کوفاس کہاجا تا ہے،جس طرح لازم اورضروری ہے تارک واجب (واجب جھوڑنے والے) کوفاس کہاجا تا ہے،جس طرح

تارک فرض کو۔ دا جب اور فرض کا اصطلاحی فرق وجوب عمل نہیں ہے بلکہ صرف علم واعقاد کے درجہ میں ہے۔ (۳) جس شخص پر ، لک نصاب ہونے کی بناء برقر بانی واجب ہے، وہ قربانی کر کے بھی اس واجب ہے سبکہ وش ہوسکتا ہے، قربانی کی قیمت اداکرنے ہے سبک ووشی نہیں ہوسکتی۔

حکم شرق میرے کہ جوننی وجوب قربانی کے معتقد میں ان کے لیے لازم ہے کہ شرائط وجوب کے ہوتے ہوئے وہ قربانی ہی کریں۔اس کی قیمت بلکہ جانورزندہ بھی صدقہ نہیں کرسے یہ مصیبت زدگان کی امدادواعانت اعلی درجہ کا کار خیر ہے لیکن اس کار خیر کے اداکر نے کامیہ مطلب نہیں کہ کسی فرض یاواجب کورک کردیاجائے ہاں اہل حدیث یا اور حضرات جو قربانی کوفرض وواجب نہیں بھتے ، بلکہ محض سنت یا مستحب خیال کرتے ہیں وہ اگر قربانی نہ کریں اوراس کی قیمت اعانت کے فنڈ میں وے ویں توان سے ہم احناف کوکوئی تعرض نہیں۔

#### اعانت كاطريقته

اگر ذیل کی تبجویز دل پڑھل کیا جائے تو کروڑ دل رو بہیہ اعانت کے فاڈیس جمع ہونامشکل نہیں ہے اویز بیہ ہیں:۔

(۱) ہروہ خض جس پر قربانی داجب ہے اور وہ قربانی اداکرنے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ میں اور خرید نے کا ارادہ رکھتا ہے اس کولازم ہے کہ کم از کم قیمت کا جانو رخرید ہے اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی قیمت میں سے جور قم بیجے وہ اعانت کے فنڈ میں دے دے۔ مثلاً قربانی کرنے والے کا ارادہ تھا کہ پندرہ سورو پ کا بحراخ یدے تو وہ بید کرے کہ تین سو، چارسورو پ کا بحرایا بھیز خرید کے قربانی کردے اور گیارہ بارہ سورو پ مدد کے فنڈ میں دیدے۔ بید واضح بحرایا بھیز خرید کے قربانی کردے اور گیارہ بارہ سورو پ مدد کے فنڈ میں دیدے۔ بید واضح رہے کہ جو جانو رقربانی کی نیت سے خرید ہے جاچکے ہیں وہ بدلے نہیں جا سکتے ، خرید نے سے بہتر ید نے کے بعد خرید ابواجانورڈ نے کرنالازم ہے۔

میلے ہماری جو یز پر مل کیا ج سکت ہے ، خرید نے کے بعد خرید ابواجانورڈ نے کرنالازم ہے۔

رم کی جو دوروتین جانوروں کی قربانی میں وہ ایک جانور کی جگہ جودوتین جانوروں کی قربانی کرتے ہیں اُن کوچاہے کہ ایک پر (یا بحرے دغیرہ کی جگہ صرف ایک حصہ پر) اکتفاء

کریں اور زائد جانوروں کی قیمت فنڈ میں دے دیں۔ یہ بھی جانور خریدئے ہے پہلے کما جاسکتا ہے۔

(۳) جوانوگ اینے مرحوم والدین یا دیگرا قرباء (رشتہ داروں) کی طرف نے نفلی قربانیاں کرتے ہیں وہ ان تمام قربانیوں کوملتو می کرکے ان کی قیمت فنڈ میں دے دیں۔

'(۷) جولوگ ہاو جود صاحب نصاب نہ ہونے کے تفلی قربانیاں کرتے ہیں انہوں نے اگر انہاں کرتے ہیں انہوں نے انگر انہاں کرتے ہیں انہوں نے انگر مانہ کرتے ہیں انہوں نے ان

اگر جانورخر بدے نہیں ہیں تو قربانی ملتوی کر کےاس کی قیمت فنڈ میں دے دیں۔ ۱۸۷۷ - چھھ ق ذیرے جس کے اس

(۵) جو شخص قربانی کے وجوب ہے سبکدوش ہونا جا ہتا ہے ادائے واجب کے لیے اقسام قربانی میں ہے کم ہے کم والی تشم کواختیار کرے اور زائدر قم فنڈ میں دے دیں۔

(۲) تمام مسلمان قربانی کی کھالوں کو (اعانت کے ) فنڈ میں دیدیں (کفایت المفتی سر ۲۱۸ج۸) خود قربانی کی قیمت دیئے سے تو واجب قربانی ادانہ ہوگی۔اگر کسی نے ایسا کیا

گنهگارجوگا\_(امداوالفتاوی ص۵۵۵ جس)

( تفلی قربانیوں کی قیمت مسلمان اس مصیبت زدہ قوم کی اعانت ہیں دے سکتے ہیں جواسلام اور مسلمانوں کی مذہبی عزت بچانے کی خاطر اپنی جائیں دے رہے ہیں، بلکہ بہتر اور افضل یہی ہے کہ نفلی قربانیوں کی رقم اگر کوئی اس قتم کا موقع ہوتو وہ روبیہ اعانت میں لگادیں۔ بعض ناوا قف حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جور و پیر قربانی ہیں صرف ہوتا ہے وہ رقم غریب ونا داراور ضرورت منداور فسادزدگان ہیں تقتیم کردی جائے ہے جہ نک یہ جدر دی کا قابل غور ہے، لیکن ہرکام کے لیے اسلام کے گلے پر چری کیوں چلتی جذبہ قوم کی ہمدردی کا قابل غور ہے، لیکن ہرکام کے لیے اسلام کے گلے پر چری کیوں چلتی ہے؟ کچھ اپنی خواہ شات نفس پر بھی قابور کھیئے اور غیر شری جینے بھی اخراجات ہیں، ان کواگر بالکل بندنہ کرسکیں تو کم از کم ایک آ دھ ہفتہ ہی ہیں جور قم بچے اس کواس کار خیر ہیں کواگر بالکل بندنہ کرسکیں تو کم از کم ایک آ دھ ہفتہ ہی ہیں جور قم بچے اس کواس کار خیر ہیں لگائے۔ مثلاً سنیما، دی ، بی ، آر۔ ٹی دی و بھنا، اور ضروری کھانے، پینے اور پہنے کے عاوہ جینے بھی روز مرہ کے غیر ضروری اخراجات وضول خرچی وغیرہ ہیں کو تی کرکے ہو سکتے ہیں۔ چیں ۔ گیر فعت قاسی غفر لؤی )۔

### قربانی کے چندمسائل

سئلہ:۔اگر ذیرہ آدمی صاحب نصاب ہے تواس کے ذمہ قربانی واجب ہے اور مردوں کی طرف ہے قربانی کرنامسنوں ہے، کرنے والے کوبھی تواب ہوتا ہے۔(عزیزا ہُناہ ہُن سنوں ہے۔ مسئلہ:۔جس پرصدقۂ فطرواجب ہے اس پرعید کے دنوں میں قربانی کرناواجب ہے۔ اورا گرا تنامال نہ ہوجتے کے ہوئے ہے صدقۂ فطرواجب ہوتا ہے تواس پرقربانی واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر قربانی کردے تو بہت ثواب پائے گا۔(در مُختار ص ۱۳۳ ج ۲) مسئلہ:۔مسافر پرقربانی واجب نہیں۔(بدایوس ۱۳۹ ج ۱)

مسئلہ۔۔وسویں ، گیار ہویں ، بار ہویں تاریخ سفر میں گزری ، لیکن بار ہویں تاریخ کوسوری فروں ہے فروں ہے فروں ہے فروں ہونے کہ بیت کرلی تو ہونے ہے بہیے سفرختم ہو گیا ، یعنی گھر پہنچ گئے یا پندرہ دن کہیں تھہرنے کی نیت کرلی تو اب قربانی کرناوا جب ہوگیا ای ای طرح اگر پہلے اتنامال نے تھا ، اس لیے قربانی واجب نے تھی چربار ہویں تاریخ وی الحج کوسوری فروب ہونے سے پہلے کہیں سے مال دستیاب ہوگیا تو قربانی کرنا واجب ہوگی۔ (عالمگیری سے ۲۹۲ج ۵)

مسئلہ:۔اگراللہ تعالیٰ نے مال دارادرامیر بنایا ہوتو مناسب ہے کہ جہاں اپی طرف ہے تربانی کرے، وہیں جورشتہ داروفات یا چکے ہیں، مثلاً والدین وغیرہ، اُن کی طرف ہے بھی قربانی کردے، ان کوتواب پہنچ جائے گارسول التعالیف کی طرف ہے، آپ آبین کی کر دے، ان کوتواب پہنچ جائے گارسول التعالیف کی طرف ہے، مرانہ کم ہے کم اپی طرف ہے مطہرات کی طرف ہے اپنی طرف ہے تو ضرور کرے کیونکہ مالدار پرتو واجب ہے جس کے پاس مال ودولت سب پچھ موجود ہے اور قربانی کرنااس پرواجب ہے بھر بھی اس نے قربانی نہی تواس ہے ہوئے کر بدنصیب ومحروم اور کون ہوگا،اور گناہ اس کا ایگ رہا۔ ( بہنتی زیورس سے بی تواس ہے ہوئے کہ بدنصیب ومحروم اور کون ہوگا،اور گناہ اس کا ایگ رہا۔ ( بہنتی زیورس سے بی تھا)

مسئلہ: قربانی فقط اپی طرف ہے (جب کہ صاحب نصاب ہو) کرنا واجب ہے، اورا والا دکی طرف ہے واجب ہے، اورا والا دکی طرف سے قربانی طرف سے قربانی کم طرف سے قربانی کرنا واجب نہیں ، ندائی مال میں سے نداس کے مال میں سے۔ اگر کسی اس کی طرف سے قربانی کردی تو نفل ہوگئی لیکن ایج جی مال میں سے کرے اس کے مال میں سے ہرگزند قربانی کردی تو نفل ہوگئی لیکن ایج جی مال میں سے کرے اس کے مال میں سے جرگزند

کرے۔(ہدایس ۲۲۸ج۹)

#### جانورخر يدكرقرباني نهكرسكا

مسئلہ: کسی پرقربانی واجب بھی، لیکن قربانی کے نتیوں ون گزر گئے، اور اس نے قربانی نہیں کی توایک بحری یا بھیڑ کی قیمت خیرات کر دے۔ اورا گر بکری خرید کی تھی تو وہی بکری بعینہ خیرات کر دے۔ اورا گر بکری خرید کی تھی تو وہی بکری بعینہ خیرات کر دے۔ (شامی ص ۲۸ ۲ ج ۵)

مسئلہ: قربانی کاجانور خریدلیااور کسی وجہ ہے قربانی نہ کر سکاتو زندہ جانور صدقہ کردیا جائے۔
اور مسئلہ سے ناواقف ہونے کی وجہ سے اگر (بقرعید کے بعد) ذیح کرڈ الاتو غرباء پراس
کا گوشت تقسیم کردیا جائے، مالداروں کونہ دیا جائے اورا گرجانورضا نع ہوگیااور قربانی نہ
کرسکاور خرید نے والا اگرامیر (صحب نصاب) ہے تو اس کے ذمہ اس کی قیمت کا صدقہ
کردیناوا جب ہے۔ (فناوی رجمیہ ص۱۲۳ ج۲)

## قرباني كى قضاء

اگر قربانی کے دن گرر گئے اور تا واقفیت یا غفلت یا کسی عذر ہے (حالات خراب)

لڑائی، جھڑ ہے، امن وامان نہ ہو یا کر فیووغیرہ نافذہ ) نہیں کر سکاتو قربانی کی قیمت فقراء
وساکین پرصدقہ کرناواجب ہے، لیکن قربانی کے تین ونوں میں جانور کی قیمت صدقہ
کرویینے ہے بیواجب اوافہ ہوگا بمیشہ گنہگار رہے گا کیونکہ قربانی ایک مستقل عباوت ہے
جیسے نماز پڑھنے سے روزہ اور روزہ رکھنے سے نماز اوانہیں ہوتی زکوۃ اواکرنے سے جج
اوانہیں ہوتا، ایسے بی صدقہ خیرات کرنے سے قربانی اوانہیں ہوتی ، آنحضرت آبیلیہ کے
ارشادات اور تعامل اور پھر تعامل صحابہ اس پرشاہد ہیں۔ (جواہر الفقہ ص ۲۵۳ ج۱)
مسئلہ:۔اگر کسی شخص نے قربانیاں اکثر سال نہ کی ہوں، اب وہ شخص ہرا یک سال کی قربانی کے
عوض قیمت قربانی کی صدقہ کرے۔ (عزیز الفتاوی ص ۲۲ ہے)
مسئلہ:۔اگر قربانی کی صدقہ کرے۔ (عزیز الفتاوی ص ۲۲ ہے)
مسئلہ:۔اگر قربانی کے لیے جانور خرید لیا تھا (اور ایا م قربانی گزر گئے ) تو اس کوزندہ ہی صدقہ۔
کردیا جائے،اگر نہیں خرید اتھا تو قیمت صدقہ کردی جائے۔ (شامی ص ۲۰ ج ۵)

#### مالدارقربانی ہے پیشترغریب ہوگیا

موال: -ایک شخص صاحب نصاب تھا، اس نے ایک بکراقر ہنی کی نمیت ہے خریدا لیکن قربانی کے دن آئے ہے بیشتر وہ غریب ہوگیا، اب وہ مخص اس بکرے کو چی کراس کی قیمت اینے خرچ میں لاسکتا ہے یانہیں؟

جواب ۔ حامد اومصلیا۔ اگر قربانی کے اخیر دن تک وہ صاحب نصاب نہ ہوتو اسکے فرمہ قربانی واجب نصاب نہ ہوتو اسکے فرمہ قربانی واجب نہیں ، اس بکر ہے کوفر وخت کر کے اسکی قیمت اپنے کام میں خرج کرسکتا ہے۔ اورا گرقر ہائی کے اخیر دن بھی وہ صاحب نصاب ہوجائے۔ تو اس پر قربانی واجب ، وگ ، خواہ اس بکر ہے کی کر ہے یا سی اور کی۔ (فاوی مجمود یے ۳۲۳ ج۲)

گزشته سال کی قربانی کا حکم

سوال: گزشتہ سال کی قربانی باتی ہے، بڑے جانور میں دوحصہ کیے، گزشتہ اور سال رواں کے، تو نہیں ہے جائور میں کی قربانی میں کی چرج نے تو نہیں ہے؟
مال رواں کے، تو کیا تھم ہے؟ شریکوں کی قربانی ادا ہوجائے گی، اور تمہاری امسال کی قربانی بھی اوا ہوجائے گی مرگزشتہ برس کی قضاء (قربانی) ادانہ ہوگی، نفل ہوجائے گی۔ (گزشتہ قربانی) موجائے گی۔ (گزشتہ قربانی) اس کے عوض ایک بکرے کی قیمت کا صدقہ کرنا ضروری ہے۔ (فناوی رجیمیہ ص ۱۸ اجس)

قربانی کے جانوروں کی عمریں

قربانی کے لیے جانوروں کی عمریں متعین ہیں۔ بکراایک سال کاہو، اورگائے (بیل، بھینس، کٹو او وسال کی چونکہ اکثری حالات میں جانوروں کی صحیح عمز بہیں معلوم ہوتی، اس لیے ان کے دانتوں کو جمر معلوم کا اور اس بڑمل کرنے کا احتیاط تھام دیا گیا ہے۔ دانتوں کی علامت ایس ہے کہ اس میں کم عمر کا جانور تیں آسکتا ہے، ہاں زیادہ عمر کا جانور آجائے تو حمکن علامت ایس ہے کہ اس میں کوئی حربے نہیں ہے۔ پس اگر کسی شخص کے گھر بکرا کیم ذی الحجہ کو پیدا ہوا اور اس کے گھر میں پرورش یا تار ہاتو آئندہ ذی الحجہ کی دس تاریخ کو وہ ایک سال ٹو دن کا ہوگا، اب آگراس کے کی دانت نہ نکلے ہوں تب بھی وہ اس کی قربانی کرسکتا ہے کیونکہ اس کی عمر

یقیناً ایک سال کی پوری ہوکرا ٹھانو دن زائد کی ہوچکی ہے۔لیکن وہ بیٹلم نہیں دے سکتا کہ بے دانت کا ہر بکراقر بانی کیا جہ سکتا ہے۔ دانت کا ہر بکراقر بانی کیا جہ سکتا ہے خواہ اس کی عمر کا ایک سال ہونے کا یقین ہویانہ ہو۔

بس میرے خیال میں یہ بات سیجے ہے،''سنتہ'' کے معنی دانت والے اورسال کھروالے دونوں ہو سکتے ہیں الیکن سرل کھر کا ہونا کسی بکرے کا ،جس کی تاریخ پیدائش معموم شہ ہو یا مشتبہ ہو، بغیر دودانتوں کے معلوم نہیں ہوسکتا۔ اس لیے عام تعکم بہی وینامناسب تھا اور وہی دیا گیا ہے۔ ( کفایت المفتی ص ۱۸ ج ۸)

مسئلہ: قربانی کے لیے اونٹ پانچ سال کا اور بھینس، بھینسا (کٹروا) پورے ووسال کا ہوتا صروری ہے۔ بجرا، بحری ایک سال کا ہونا ضروری ہے اگر اس کی تحربیں پھی بھی تھی ہوگئی تواس کی قربانی جا تزنبیں ہے۔ لیکن گر بھیٹر اور دنبہ چھ مہینے سے زیادہ اور ایک سال سے کم ہو گرا تناموٹا، تازہ، فربہ ہوکہ سال بحرکا معلوم ہوتا ہو، اور سال بحروالے بھیٹر دنبوں بیس اگر چھوڑ دیا جائے تو سال بحر سے کم کا شمعلوم ہوتا ہوتو اسکی قربانی بھی ج تزہب اور اگر چھ مہینے سے بھی کم ہوتو اس کی قربانی بھی ہو تزہب اور اگر چھ مہینے سے بھی کم ہوتو اس کی قربانی قطعاً ج تزنبیں ، خواہ وہ کتنا ہی موٹا تازہ ہو، اور بہتھم ایک سال سے کم عمر کا صرف بھیٹر اور دُنبہ کے بارے میں ہوتو اس کی قربانی شروی سال جو سال ہوئے ہیں ایک آ دھروز کم ہوتو اس کی قربانی شہوگی۔ مسئلہ نہ براگر اور اسال ہونے میں ایک آ دھروز کم ہوتو اس کی قربانی شہوگی۔

(امدادالفتاوي ص ۲۸ ج۳)

مسئلہ:۔ جب کسی جانور کی عمر پوری ہونے کا یقین عالب ہوجائے تواسکی قربانی کرنا درست ہے در نہیں ۔ اورا گرکوئی جانور دیکھنے ہیں پوری عمر کامعلوم ہوتا ہے گریقین کے ساتھ معلوم ہے در نہیں ۔ اورا گرکوئی جانور دیکھنے ہیں پوری عمر کامعلوم ہوتا ہے گریقین کے ساتھ صاا ۵ ج ۵) مسئلہ:۔ کوئی جانور دیکھنے ہیں کم حمر کامعلوم ہوتا ہو گریقین کے ساتھ معلوم ہوکہ اس کی عمر پوری ہے تواس کی قربانی درست ہے۔ (عالمگیری س ۸ ج س)

## بڑے جانوروں میں <u>کتنے جھے ہیں؟</u>

گائے ، بیل ، جینس ، جھوٹا ، کٹڑ ااونٹ ، اونمنی میں اگر سات افراد شریک ہوکر قربانی کریں جب بھی درست ہے ( یعنی مذکورہ اقسام میں سات جھے ہو سکتے ہیں ) کیکن شرط رہے کے کمی کا حصہ ماتویں ہے کم نہ ہو، اورسب کی نیت قربانی کرنے کی یا عقیقہ کرنے کی ہو، صرف گوشت کھانے کی نیت نہ ہو ،اورا گرکسی کا حصہ ساتویں حصہ ہے کم ہوگا تو قربانی ورست شه ہوگی۔(عالمگیری ص۲۹۷ج۵)

مسئلہ:۔ فدکورہ جانوروں میں سات جھے ہونگے اس سے زیادہ نہیں ، اوراگر جیھے یا پانچ یااس ہے بھی کم شریک ہول تو جب بھی درست ہے بہال تک کہ اگر صرف تنہای ایک آ دمی یورے بڑے جا نور کی قربانی ( صرف اپنی طرف ہے ) کرے تو بھی جا تز ہے۔ (عالگيري ٣٨٠٥)

اوراگرآٹھ افراد (یااس ہے زیادہ)شریک ہوگئے توکسی کی بھی قربائی درست نہ بوگى\_(عالمكيرى ص∠۲۹ ي۵)

مسئلہ:۔اونٹ میں بھی حنیفہ کے نز دیک سات ہی افرادشریک ہوکر قربائی کر سکتے ہیں۔ نیز سات افراد کی شرکت میں قربانی ہو نامتفق علیہ ہے اور دس کی شرکت مختلف فیہ ہے تومتفق علیہ پڑمل کرن زیادہ احتیاط پرتبنی ہے۔ ( کفایت انمفتی ص ۸۸ ج ۸) مسئلہ: قربانی کے جانور کو چندروز پہلے ہے پالناانشل ہے، نیز قربانی کے جانور کا دور ھ نکالنایاس کے بال کا ثناجا ئرنبیں۔ اگر کسی نے ایسا کرلیا تو دودھ اور بال باان کی قیمت كاصدقه كرناواجب ب\_ (جوام الفقه ص ٢٥٠ ج ١)

( گائے کی قربانی جائزہے اور قرآن وحدیث سے تابت ہے نیکن ہندوستان میں بعض علاقہ میں حکومت وقت کی طرف ہے اس کی قربانی ممنوع قرار دے وی گئی ہے، اس ليالي جگه برفتنے يخ كے لياس كاخيل ركھاجائے اور احر ازكياجائے (والسفتنة اشد من القتل)ليكن اگر كسى نے اس كے باوجود قربانی كرلی تو فریضہ ادا ہوجائے گا۔

(محررفعت قائمي فمغرله)

شرعاً جن کی قربانی جائز ہے

مسئلہ:قربانی کے جانوراونٹ، گائے، دنیہ، بھیٹر، بکرا(مذکرومؤنٹ دونوں جائز ہیں) تبھینس گائے کے تھم میں ہے، گھوڑے اور مرغ کی قربانی نہیں ہو عمتی ، اور آنخضرت عصلے ہے قولاً یا فعلا گھوڑے کی قربانی کا ثبوت نبیس ہے۔ ہرن اور نیل گائے کی قربانی بھی ورست نہیں۔قربانی کے جانوروں کی تعیین شرعی ساعی ہے، قیاس کواس میں دخل نہیں ہے اورشریعت مقد سے صرف تین ٹوع کے جانور ثابت ہوئے میں قسم اول:۔اونٹ نرو مادہ اسم ووم : \_ بکرا، بکری،مینڈ ھا، بھیٹر، د نبہٹر و ما د ہ ۔ شم سوم : \_ گائے ، بھینس نرو ما د ہ ۔ پس ان کے علاوہ اور کسی جانور کی قربانی جائز تبیس، اوراس کے لیے شرط میہ ہے کہ میہ وحشی نہ ہوں بلکہ اہلی ( یالتو )اور آ دمیوں سے مانوس ہوں ۔ ( کفایت انمفتی ص ۸۹ ج ۸ )

مسئلہ: کسی شخص کا بیغل حرام ہے کہ وہ اپنی گائے ووسرے کے کھیت میں بلاا جازت جھوڑ تا ہے کیکن اس ہے وہ گائے ( جانور ) حرام نہیں ہوتی ،اس کی قربانی درست ہے۔

(قروي محوديد ١٢٧ ن٨)

مسئلہ:۔اگریسی جانور کی کھال جل جانے کی وجہ سے اس پر بال نہ جمتے ہواورزخم وغیرہ نہ ہواور تمام اعضاء سیح وسالم ہول توابیسے مویش کی قربانی جائز ہے۔

(امدادالفتاوي ص ۱۹۵ج۳)

مسئلہ:۔جس جانور کے بال کاٹ لیے گئے ہوں ،اس کی قربانی درست ہے۔ (عالىكىرى ٩٠٨م ٣٠)

مئلہ:۔اگر قربانی کے جانور کو ذیح کرنے کے لیے گرایا اور گرانے کی وجہ ہے کوئی عیب پیدا ہو گیا تو اس عیب کی قربائی درست ہے ،اور قربائی کرتے وقت جو بھی تقص جانور میں آجائے ، اس كاامتبار نبيس ،قرباني درست ہے۔ (عناميلي فتح القدريص٣٩٣ج٣)

مسئلہ:۔جوجانورنایا کی کی غلاظت کھاتا ہے اس کے باندھنے سے پہلے اس کی قربائی جائز نہیں ہے۔ جب اس کو چندروز باندھ دیا گیا جس سے وہ نایا کی نہ کھا <del>سکے</del> تواب اس کی قربانی جا ئزے۔اگراونٹ ہے تو اس کو جا کیس روز ، گائے ، بھینس ، بیل وغیر ہ کوہیں روز ، اور بکرا، بكرى كودس دن بندر كھا جائے۔ (شامی ص ٢٠٧ج ٥)

(لیعنی کھلے نہ پھریں باندھ کر جارہ وغیرہ کھلا یا جائے ، تا کہ گندگی میں منہ نہ ڈال دیں \_محدرفعت قاسمی غفرلهٔ ) مسئلہ:۔ بانجھ اور سینگ ٹوٹے جانور کی قربانی درست ہے۔ بشرطیکہ سینگ اس کا نز ہے نہ ٹو ٹاہو۔اور مذربح تک اینے بیروں سے چلا جائے۔(عزیز الفتاویٰص۲۰۴ج ۱) مسئلہ:۔جس جانورکی ران وغیرہ پرلوہے ہے داغ دیا ہو، اورز مین جویتے اور مارنے ہے جو جانور کے بدن پرزخم یا نشان ہو جا تا ہے ، ان وونوں کی قربائی ورست ہے مگر بہتریہ ہے کہ قربانی میں کوئی عیب طاہری نہ: و۔ (عزیزی الفتاوی ص ۲۷ ہے ۱) مسئلہ:۔جس بکری کے بچدئی ہر ورش مُور کے دود ہے ہوئی وہ بچہ حلال ہے کیکن کئی روز تک اس کود وسراحارہ دینا جا ہے ،اس طرح قربانی جھی درست ہے۔ (امدادالفتاوی ص ۴۰۰ ج۳) (جودوده ال بكرى كے بچەنے بياتھاء اتنى مدت تك ياك جارہ كھانے ہے اس كا نا یاک دود ه کااٹر ختم ہو گیا۔اس لیے قربانی درست ہے۔محمد رفعت قاعمی غفرلہ ) مسکلہ:۔اورجو بکرا ہرن اور بکری ہے پیدا ہواہے،اس کی (بھی) قربانی درست ہے، یہ بچہ ماں کے حکم میں ہے اور ماں بکری ہے۔ ( فتاوی محمود میں ااس ج ۲ ) مسئلہ: ۔قربانی کے جانور ہے فائدہ اٹھا تا مکروہ ہے۔ اور سیجے قول کے مطابق مالداراورغریب اس حکم میں مساوی بین ۔ ، لداراورغریب ( قربانی کے جانورکا ) دود ھ دو ہے اوراُ دن کا پینے کے علم میں برابر ہیں، اگر ذیح کرنے ہے پہنے قربانی کے جانور کا دودھ ود ہایا اس کا أون کا ٹاتواس کوصدقہ کردے اور اس ہے فائدہ حاصل نہ کرے۔ ( فآویٰ عالمگیری ص ۲۰۲ج ۲۰)

ا کا کوال کو صدر کلہ کر دیا۔ اور اس سے کا عدہ جا کی نہ کر ہے۔ ( کا دی عامیہ بی س) مسئلہ:۔رسولی والے جانو رکی قربانی درست ہے۔ ( فقاوی رحیمیہ ص۳۸۲ج ۳)

بالجه حانور كى قربانى كاحكم

بالمجھ جانور کی قربانی جائزہے منع نہیں ہے ممانعت کا تکم نظر سے نہیں گزرا۔ بالمجھ جونا قربانی کے لیے عیب نہیں ہے۔ جس طرح جانور کا نصفی ہوتا اور جفتی سے عاجز ہونا۔ قربانی کے لیے عیب نہیں ہے، بانجھ جانور (جس کے بچے نہ ہوتے ہوں) اکثر کیم وشیم (خوب مونا تازہ) ہوتا ہے، گوشت بھی عمدہ ہوتا ہے، بزی عمر کی وجہ سے بچہ نہ ہوتواس کی قربانی جائزہے۔ (فقاوی رحیمیہ ص ۱۹ ج۲)

شرعاً جن کی قربانی درست نہیں ہے

مئلہ:۔جس جانور کی ناک کئی ہو،اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ (عالمُگیری ص ۸۱ج م) مئلہ:۔جس جانور کی زبان کئی ہوئی ہوجس کی وجہ سے وہ چارہ (گھانس وغیرہ) نہ کھا سکے تواس کی قربانی درست نہیں۔(عالمگیری ص ۸۰ج۵)

مئلہ:۔اگر بھیٹر، بکری اور د نبے کے ایک تھن سے دود ہد اُٹر تا ہوتو اسکی بھی قربانی ورست نہیں ہے۔(شامی س ۲۱۳ج۵)

مسئلہ:۔اگر بھینس، گائے ، اونٹی وغیرہ کے دوتھنوں سے دود رہے نہ اُتر تا ہوتو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ (عالمگیری ص+۸ج ہم)

ای طُرح جس جانور کانتھن کٹی ہواہو یااس طرح زخمی ہو کہ بچہ کودودھ نہ پلا سکے تواس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔اور جس جانور کا مرض ظاہر ہواُس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔

مسئلہ: ۔ اونٹنی، گائے ، بھینس کے اندرا یک تھن خشک ہوجانے پرتو قربانی جائز ہوتی ہے، کیکن دوتھن خشک ہوجا نمیں یا کٹ جائیں تو قربانی جائز نہیں۔ (کفایت المفتی ص ۱۸۷ج ۸) مسئلہ: نے خشی مجرمے کی قربانی درست نہیں۔ (عزیز الفتا وی ص ۱۸۷ج)

مسئلہ: ۔ بیداس جس کے متعلق لکھا ہے کہ (بیدائش طور پر نہ بکراہے نہ بکری شکل وصورت میں بکرے جیسی ہے) نہ بکراہے نہ بکری ، اگر خنتی ہے لیعنی بکری جیسی ملامتیں بھی اس میں موجود بیں اور بکرے جیسی بھی ، تواس کی قربانی جو برنبیں ہے اوراس ہے (جولکھا ہے) مراوضتی بحرے کی ہے تو بلاشیہ جائز ہے۔ (امداد المفتین ص۹۶۲ ج۲)

مسئلہ: عیب وارجانور کی قربانی جائز نہیں ، لیکن اگر ذرج کے وقت تڑیے ، کودنے سے عیب دار ہو گیا تو سیجھ مضا نقذ نہیں۔

مسئلہ:۔اصول گلی۔اگر کسی نے قربانی کے لیے بے عیب جانورخریدا تھا گر بعد میں کوئی ایسا عیب ونقص پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی درست نہ ہوتو اگر قربانی منت (نذر) کی ہوتو اس کی جگہ بے عیب جانور کی قربانی ضروری ہے خواہ وہ شخص امیر ہویا غریب،اورا گرقربانی نذر کی

درست بـ (در مخارص ٢٢٣ ج ٢)

نہ ہوتو غریب کے لیے اس میب دارجانور کی قربانی کردینا کافی ہے اورامیر براس کی جگہ و دسرے بے عیب جانور کی قربانی کرنا ضروری ہے۔(عالمگیری ص ۸ ج ۴۷) مئلہ:۔جس جانور کے پیٹ میں بچے ہوائس کی قربانی سیجے ہے،لیکن شامی میں کفاریہ ہے منقول ے کہ ولا دت کے قریب جانو رکو ذیج کرنا مکر وہ ہے۔ بچہ جو بیٹ میں سے نکلے ، اگر وہ زندہ نَظَے، اس کوذیج کرلیاجائے اس کا کھانا حلال ہوگا۔ اوراگروہ مردہ نکلے تواس کا کھانا امام البوصنيفة کے نز دیک درمت تهيں ہے۔ (عزیز الفتادی ص۱۸۱ج۲) مسئلہ:۔جوجانوراندھاہو یا کا نا(ایک آنکھ والا) ہو۔ یااس کی ایک آنکھ کی تہرئی روشنی یااس ے زیادہ جاتی رہی ہو یا ایک کان تہائی ہے زیادہ کٹ گیایا تہائی ڈم یا تہائی ہے زیادہ کٹ گئی ہوتوالیے جانور کی قربانی درست نبیس ہے۔ (شامی سام سے ۲۵) مسئلہ: ۔جوجانورا تناکنگڑا ہے کہ قفظ تنین پاؤں ہے چلتا ہے، چوتھا یا وَل رکھا ہی تہیں جاتا یا چوتھا یا وَل رکھتا تو ہے کیکن اس ہے چل نہیں سکتا ہے تو اس کی بھی قربانی ورست نہیں ہے اوراگر چلتے وقت وہ یا وَل زمین پر ٹیک کر چاتا ہے اور چلنے میں اس سے سہارالگتا ہے کیکن لنگر اے چانا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ (شامی ص ٣١٦ج٥) مسئلہ:۔ اتناد بلالاغر بالکل مریل جانورجس کی مڈیوں میں گودانہ رہاہو، یاجوذ کے کرنے کی عبہ خودنہ جاسکتا ہو، اس کی قربانی درست نہیں ۔ اورا گرا تنا دُبلانہ ہوتو دیلے ہونے سے بچھ حرج نہیں ( یعنی مرض کی وجہ ہے نہیں بلکہ قدرتی ساخت ایس ہے تو ) اس کی قربانی ورست ہے،لیکن موٹے اور فربہ جانور کی قربانی کرنازیادہ بہتر ہے۔ (شامی ص۲۸۲ج۵) مسئلہ:۔جس جانور کے دانت باکل نہ ہوں، اس کی قربانی ورست نہیں اگر پچھ کر گئے کیکن جنے گرے ہیں ان سے زیادہ باتی ہیں تو اس کی قربانی درست ہے۔ (ورمختار ص ۲۳۲ ج۲) مسئلہ:۔جس جانور کے پیدائش ہی ہے کان نہیں ہیں، ان کی بھی قربانی ورست نہیں ہے یا کان تو بیں مگر کسی کان کا تہائی حصہ یاز بادہ کٹ گیا ہوتو اس کا بھی ہیہ ہی تھم ہے۔اور اگر بیدائش سے کان تو بیں لیکن بالکل ذراذرائے چھوٹے چھوٹے بیں تواس کی قربانی مسئلہ:۔جس جانور کے بیدائش ہے سنگ نہیں یا سینگ تو تھے مگر ٹوٹ گئے ،اسکی قربانی درست ہے ،البتہ اگر سینگ بالکل جڑے ٹوٹ گئے ہوں تو قربانی درست نہیں ہے۔

(عالمگيري ص ١٩٤ج٥)

مسكه: بس جانور كے سينگ نه بهول نوٹ گئے بهول يااو پر كاخول انر گيا بهو، اس كى قربانى درست ہے، البتة سينگ جڑ ہے نوٹ گئے بهوں ياا كھڑ گئے تول اور چوٹ كااثر د ماخ تك پہنچ گيا بهوتو ايسے جانور كى قربانى درست نہيں ۔ (ن و كى رجميه ص ۱۱ ان ۲)

مسئلہ: بینینگی آنکھ والے اور ہاؤلے اور خارش والے جانور کی قربانی ورست ہے، لیکن اگر ہاؤلے پن کی وجہ سے کھائی نہ سکتا ہو، یہ خارش کی وجہ سے بااکل کمزور ہو گیا ہوتواس کی قربانی درست تبیں ہے۔ ( درمختارص ۲۱۲ج ۵)

مسئلہ:۔ایسے جانور کی قربائی جائز نہیں ہے،جس کا کان تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہو۔ایسے جانور کی قربائی میں دست نہیں جس کے کان پیدائش نہ ہوں ، ای طرح ایسے جانو ، کی قربائی درست نہیں جس کی دُم اور تا کے تہائی یا تہائی سے زیادہ کئی ہوئی ہو۔ جو جانو را ندھایا کا تا ہو، یا ایک آ کھر کی تہائی روشنی یا اس سے زیادہ جاتی رہی ہو، اس کی بھی قربائی درست نہیں۔ جس جانور کے تھن خشک ہوگئے ہوں اُس کی قربائی درست نہیں۔ اور ایسے جانور کی بھی قربائی درست نہیں۔ اور ایسے جانور کی بھی قربائی درست نہیں جس میں مغز ندر ہا ہو، اور ندایسے خانور کی جو قربائی کی جگہ تک نہ جاسکے، اور نہ ایسے بیار کی جو گھائی نہ کھا سکے۔ نہ ایسے جانور کی جس کے خارش ہو۔ نہ بغیر دانت والے جانور کی جو گھائی نہ کھا سکتا ہواور نہ نجاست خور جانور کی ۔ ہاں ایسے جانور کی قربائی درست جانور کی قربائی ورست ہو گھائی میں یا اس کے منہ کی طرف سے بھٹ جائے اور لئکا ہوا ہو یا پہنچے کی طرف بھٹا ہو۔ (مظا ہر حق جدید میں کا کان لمبائی میں یا اس کے منہ کی طرف سے بھٹ جائے اور لئکا ہوا ہو یا پہنچے کی طرف بھٹا ہو۔ (مظا ہر حق جدید میں کا اس کے منہ کی طرف سے بھٹ جائے اور لئکا ہوا ہو یا پہنچے کی طرف بھٹا ہو۔ (مظا ہر حق جدید میں ۲۰۰۲)

مسئلہ:۔جس جانورکے کان پیدائش چھوٹے ہوں، اُس کی قربانی جائزہے، ہاں جس جانور کے پیدائش دونوں کان شہوں، یا ایک ہی کان ہو، یا ایک کان یا دونوں کان مکمل کٹ گئے ہوں تو اس کی قربانی جائز نبیں۔ ( فآویٰ رجمیہ صے ۱۶۲ج ۲)

مسئلہ: ۔ ٹکٹ حصہ کی مقداریا اس سے زیادہ ؤم ہربیدہ (ؤم کٹی) بھیٹر دغیرہ کی قربانی درست

نہیں.ایک قول کے مطابق ؤ منصف ہے کم کئی ہو بیٹنی آ دھے سے زیادہ ہو تی رہی ہو .اس کی قربانی درست ہے لہذا جہاں کا <sup>ا</sup>ل ؤم دالے یا ٹلٹ حصہ ہے کم ؤم ہریدہ جانور نہلیں .وہاں اس قول کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔(فناوی رحیمیہ ص۱۸۳ج ۳)

نوٹ:۔افریقہ کے سائل نے بید مسئد معلوم کیا تھا کہ ہمارے بیہاں بھیڑی کی دم کاٹ دی جاتی ہے۔ جاتی ہے کیونکہ اس سے جانور بیاری ہے محفوظ رہتا ہے، ثابت دم والے جانور نہیں ملتے ہیں۔وہاں پرتو مجبوری ہے کہ تلاش کے باوجود نہلیں تو جائز ہے۔ (احتر محمد رفعت قاسمی غفرلد)

قربانی کس قیمت کی ہو؟

مئلہ۔ نصبی جانور جبکہ گوشت کے لناظ سے بہتر ہوتو وہ افضل ہے بینی اگر فقراء اور نادار (ضرورت مند گوشت کے زیدہ ہوں) تو زیادہ گوشت والا جانورافضل ہے۔ اوراً لر حاجتمند کم ہول تو پھر جس جانور کی قیمت زیادہ اور گوشت عمدہ ہووہ افضل ہے۔

مسئلہ ۔ایسے جانورکی قربانی کرناجو بہت زیادہ فربدادر وٹا تازہ ہومستہ ہے۔ جِنانچہ ایک فربہ بکرے کی قربانی دو کمزور اُلے بکروں کی قربانی ہے افضل ہے۔ایسے ہی زیادہ گوشت والی بکری کی قربانی کم گوشت والی بکری کی قربانی ہے افضل ہے، بشرطیکہ گوشت خراب نہ ہو، یعنی زیادہ گوشت والی بکری کا گوشت خراب ہوتو پھراس کی قربانی افضل نہیں ہے۔

(منام فق جديرص ٢٠٥٥ ج٢)

مسئلہ:۔اگرگائے (بڑے جانور) کے ساتویں حصد کی قیمت اور بکری کی قیمت برابراور گوشت بھی برابر سے تو ہری فرید ناافضل ہے۔

مسئلہ ۔ بھیٹر سے بَمری افضل ہے۔ بھر یوں اوراونٹوں میں ، وہ کی قربانی نرسے بہتر وافضل ہے علی بذاالقیاس ، بیل ہے گائے بہتر ہے۔

مسئلہ: جس قربانی کی قیمت زیادہ ہووہ بہتر ہے اوراگردو جانورول کی قیمت برابر ہو، لیکن ایک کا گوشت زیادہ ہے وہ بی بہتر وافضل ہے۔ نیز اگر دولاغر ( کمزور ) بمریاں بھی اتنی ہی قیمت میں آتی ہیں اورا کیا موٹی تازی بھی ہوا کیے فریدخر میدنا فضل و بہتر ہے (فاوی محریاں سے عن)

# قربانی کا جانورخر پد کرنفع سے بیجنا

سوال: زیدنے قربانی کے لیے بکراخربدا، جتنے کاخربدا تھاس سے زیادہ قیمت پرفروخت کر کے بھراورخربدلی، کیا قربانی کے جانورکوفروخت کیا جاسکتا ہے؟
جواب نے قربانی کے جانورکوفروخت نہ کرنا چاہئے تھا۔ اگرفروخت کر کے دوسرا کم قیمت کاخرید ہے تو جوانی حاصل ہوا ہے اُسے بھی خیرات کردینا چاہئے۔
قیمت کاخرید ہے تو جوانی حاصل ہوا ہے اُسے بھی خیرات کردینا چاہئے۔
( کفایت اُلمفتی ص 192ج م)

# چوری کے جانور کی قربانی

سوال: قربانی کے لیے جو جانو رخر بدا ابعد ہیں معلوم جوا کہ یہ چوری کا تھا ، اس کی قربانی جائز ہے یانہیں؟

جواب اگر چوری کرنے الے ہے وہ جا نور خریدا ہے تواس کی قربانی جا نوئبیں دوسراجانور خرید کر قربانی کرے۔ (کفایت المفتی ص ۱۹۷ج ۸) مسئلہ اگر ذریح ہونے کے بعداصل الک اجازت وے دے اکھانا جا کز ہے۔ (امداد الفتادی ص ۵۵جس)

# كالجي ہاؤس سے ليے ہوئے جانور كى قربانى

کا بخی ہاؤی سے خرید ۔ گئے جانور کی قربانی درست ہے۔ البتہ عرفی بدنا می کا موجب ہے۔ البتہ عرفی بدنا می کا موجب ہے۔ اس لیے بلاضہ ورت بدنا م بالخصوص مقتداً کے لیے زیبانہیں ہے۔
(ایداوالفتاوی ص اسم کے جس)

# خشى جانور كى قربانى

نصی بکرے، مینڈیشے، بیل کی قربانی جائز ہے، اس میں کسی تشم کی کوئی کراہت نہیں ہے، دونوں تشم کے (نصیبیں کو کاٹ کریا دیا کرصیبیں نکال دیئے جاتے ہیں) نصی کی قربانی جائز ہے، عضو کا کم ہونا اور کچل کریے کا رکر دینا کیساں ہے۔ گرریویب گوشت کی عمد گ

کے لیے قصداً کیا جاتا ہے ،اس لیے اس میں کوئی کرا ہت نہیں ہے۔ ( کفایت المفتی ص۱۹۳ ن۸) اورحدیث شریف میں موجود ہے کہ انخضرت آلیے نے تھی جانور کی قربانی فرمائی ہے، س لیے بیعیب قربانی کے جواز کے لیے مانع نہیں ہے۔ ( کفایت انمفتی ص ۱۹۳ج ۵) جِ نورکوفر ہِ ( موٹا تازہ) بنانے پاکسی منفعت کی نبیت سے تصی کرنا جا نز ہے اور جس عبارت ہے خصی کرنے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے وہ بلا وجہ شرعی اوربطور ( تفریح )لہو ولعب كرنے مرجمول ہے۔ نقتها ء مدیہ الرحمہ نے خصی كرنا جائز ہونے كے ليے منفعت كى قيدلگائى ہے، اگر منفعت نہ ہوتو حرام ہے، اور منفعت ہیے ہے کہ جانور کوفر بہ بنا نامقصو و ہو، یا ہے نیت جوك وه كاشنے سے بازر ہے۔ ( ندّوى رجميص اساج ٢ بحواله عالمكيرى ص ٢٣٧ج ٢ كتاب الكرابية )

لون کے پیسے سے خریدے ہوئے جانور کی قربائی

سوال:۔احقر نے چندسال پہلے ایک بھینس لون سے خریدی تھی۔اب اس کا یک بچہہے، میں اس کی قربانی کرسکتا ہوں یانہیں؟

جواب: بس بھینس کے بچے کے بارے میں آپ نے یو چھاہے اس کی قربانی درست ہے۔(فآوی رحیمیہ س۲۲ ج۲)

# اگرقریانی کے جانورنایاب ہوجائیں؟

سوال: قربانی کے جانوراب کے بہت کم آئے ہیں، جو یکھ ہیں بھی وہ نہ ہونے کے برابر ہیں ،اس لیے وہ بہت گراں ہیں۔ایسی صورت میں قربانی کے لیے گرجانور نہل سکے تو قرب نی کے تعین کے بعد کم سے کم کتنے دام خیرات کرے جس سے کہ قربانی کا ثواب مل سکے؟ جواب: قبرہانی کے جانور کی ماہڑے جانور کے ساتویں حصے کی قیمت خیرات کروے\_( کفایت المفتی ص ۲۱۳ ج A)

نوٹ:۔اگرکسی جگہ قربانی کے لیے جانورنہ ال سکیس یا حالات خراب ہونے کی وج ہے کرفیو وغیرہ نافذ ہوتو وہاں پربھی اس پڑمل کر سکتے ہیں بعنی بقرعید کے تین دن انتظار کرنے کے بعداس کی قیمت کا صدقہ کردیا جائے محمد رفعت قاسمی عفرلہ )

سانڈ (بیجھار) کی قربانی کاحکم

غیرانند کے لیے جانور کے نامز دکرنے کی دوصورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی جانور کوغیراللد کے نام پرخدمت اور کام لینے ہے آزاد کردیاج ئے۔ اس کی جان قربان کرنامقصود نہ ہو، بیسائیہ ہے جس کو ہمارے یہال سانڈ اور بچھار کہتے ہیں۔سانڈ کا مالک اس کوکسی بُٹ یا دیوتا کے نام بر کام اور خدمت لینے ہے آزاد کر کے چپوڑ دیتا ہے۔اس کامقصد بینبیں ہوتا کہ اس کی جان کسی غیراللہ کے لیے قربان کرے۔ اس تھم کے جانور کوخر پیرتا، اگر مالک فروخت کرے تو جا ئزے اور وہ خریدنے کے بعد خریدار کی ملک ہوجاتے ہیں۔ پھران کو ذیح کر کے کھانا بھی جائز ہے۔ کیونکہ جب ما لک ان کے بیچنے کے لیے تیار ہوگیا اوراس نے بیج ڈالاتو یہ دلیل اس امر کی ہے کہ اس نے جانورے کام لینے کی جونیت کی تھی وہ بدل ڈ الی ورنہ ہرگز نہ بیچیا۔ مگرا ہے جا نور یعنی سانڈ کوا گر کوئی شخص اس کے مالک ہے خریدے بغیر پکڑ کرؤ نج کر لے تو اس کا کھا ناحرام ہے، گراس کی حرمت مال غیر ہونے کی بناء پرہے نہ كد (ومسااحل لغيسر الله به ) مين واخل موني كى بناء ير ،سائبه جانورايين ما لك يعنى چھوڑنے والے کی ملک سے خارج نہیں ہوتا۔ دوسری قتم نامز دکرنے کی بیہ ہے کہ مالک اس جانور کی جان کسی غیراللہ برقربان کرنے کے لیے اس کے نام پر جانورکونا مزوکرتا ہے کہ میہ جانورا گر ما لک کی ای نیت کے مطابق ذیج ہوجائے تو حرام اور مردار ہوجا تا ہے ، اگر چہذی كرنے والا (بسم الله الخ ) ير هكرون كرے جب بھى حرام ومروارى رے كا جسے اکثر ہنود (غیرمسلم) د بوی ، یاکسی بُت کے نام پر جانو رکوقر بان کرنے کے لیے لاتے ہیں مگر اسینے ہاتھ سے ذرج تہیں کرتے ، کوئی مسلمان وہاں ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں کہ اس کو ذرج كردو، وه (بسسم المله ) كهدكرة في كرديتا بيتواس كي (بسسم المله ) سے وه حلال نہیں ہو نگے۔ یاو بی مالک اپنی نبیت کے موافق اس جانور کواپنے سامنے ذرج نہیں کرا تا بلکہ بیجاری کو دے جاتا ہے کہ اس کو دیوی کے اُو پر قربان کر دینا۔ پیجاری اُن جانوروں کوفروخت كرديتا ہے اور مسلمان خريد كر (بسسم السلّه الله اكبر ) پڑھ كرة نح كر ليتے ہيں، يہ جى حرام ہیں۔ کیونکہ اُن میں نیت اُن کے اصل ما لک کی ہی معتبر ہوگی ، اور اس کی نیت بیتھی کہ ان کی جان غیرالقد کے لیے قربان ہو، بجاری کے فروخت کرنے اورمسلمان کے خرید نے ہے وہ نیت (مالک کی) کالعدم نہ ہوگی، بلکہ بجاری کی تیج (بیجینا) باطل ہوگی۔

ایسے جانور جن کی جان کی کئی غیراللہ کے لیے قربان کرنے کی نیت کی گئی ، وہ صرف ایک صورت میں جائز اور حلال ہو کتے ہیں ، کہ ان کو ذرج کرنے ہے پہلے ان کامالک اپنی اس نیت کو بدل لے اور اس گناہ ہے تو ہر لے کہ اس نے ایک جانور کی جان غیراللہ پرقربان کرنے کا ارادہ کیا تھا تو ہر لینے کے بعد اس جانور کو خاص خدا کے لیے ذرج کرنے ، کی نیت کر کے (بسم السلسه ) پڑھ کر ذرج کر رہ تو یہ حلال ہوگا۔ نیت کی تبدیلی ذرج سے پہلے معتبر ہوگی۔ اور ذرج کو تیت پر ہوگیا تو کھر نیت کی تبدیلی معتبر نہیں ، بلکہ ، ومیت اور مردار ہوگیا جو پھر تو ہے باک اور حل ال نہیں ہوسکتا ہے ۔
اور مردار ہوگیا جو پھر تو ہو یا نیت کی تبدیلی ہوسکتا ہے ۔

# حامله جانور کی قربانی

سوال: یارسول استینی بیم لوگ اون اورگائے اور بری کو ذاک دیں یا وہ طال ہے؟

بعض دفعان کے بیٹ سے بچد نکتا ہے، اس بچکو حرام بچھ کر ڈال دیں یا وہ طال ہے؟

جواب: حضور پُر نو میں بیٹ نے فرمایا کہ اگر دل چاہے تو ذاخ کر کے کھالو، کو فکہ اسکو ذاخ کر نے کھالو، کو فکہ اسکو ذاخ کر نے کھالو، کو فکہ اسکو ذاخ کر نے کا ہے۔ (ابع اوَ دوتر نہی)

مرح: اگر بیٹ میں ہے م دہ بچ نکلاہے تو وہ بالکل حرام ہے اور اگر زندہ نکلاہے تو ذاخ کر کے اس کا کھانا ہو ہز وحلال ہے جیسا کہ اس سوال کے جواب میں آپ آپ ہے نے ارشاد فرمایا۔ اور اگر ذاخ ہے بہلے بن مرگیا تو حرام ہے۔ صحابۂ کرام کو یہ شہر تھا کہ شایدالیا کمز ور اور بالکل نیا نکلا ہوا بچ آئی کرن ہو کرن نہ ہو کیونکہ یہ ذرا خلاف رحم معلوم ہوتا ہے۔

اور بالکل نیا نکلا ہوا بچ آئی کرن ہو کرن نہ ہو کیونکہ یہ ذرا خلاف رحم معلوم ہوتا ہے۔

جواب نہ کا حصل ہے ہے کہ ذرائ کے دفت ہیٹ سے نکلے ہوئے بچے اور دوسر سے جانوروں کے ذرائے میں بچوفر تنہیں ہے۔ (فاوی مجمر ہیں میں)

مئلہ: حمل والے جانورکوذ بح کرنا جا تزہے۔البتہ جس کے بچہ پیدا ہونے کی مدت بہت ہی

قریب آگئی ہو،اس کوذیح کرنا مکروہ ہے۔( فآوی محدیث مہم ج ا )

مسئلہ اوراگر بچہ کوؤن نہ کیا یہاں تک کہ قربانی کے دن گزرگئے تواس زندہ بچہ کوصدقہ کردیا جائے۔اوراگرایام قربانی کے بعد ذنح کرکے کھالیا تواس کی قیمت کاصدقہ کیا جے گا۔(شامی ۲۰۵ج ۵)

(اورا گربچه کو پال لیااور بزے ہونے پرقربانی کر دی تو اس کی داجب قربانی اداء نہ ہوگی ،اوراس کا پورا گوشت صد قد کرنا واج ب ہوگا ،ا گرقر بانی داجب ہے تو دوسری قربانی کرنی ہوگی ہجمہ رفعت قاسمی غفرلۂ )۔

قربانی خود کرے یا دوسری جگہرتم بھیج دے؟

سوال: \_افرایقه والے اپنی قربانی مندوستان میں کرائے میں ، و ہاں خود نبیس کرتے ، اس میں کوئی حرج تو نبیس ؟

جواب : صورت مسئولہ میں قربانی بدون حرج کے درست ہے۔ گربہتر ہے کہ قربانی کا جانورخو دیند کر کے اس کی خدمت گزاری کر کے عجت کا تعلق پیدا کر ہے کیونکہ یہ ایک بڑے تو اب کا ذریعہ بنے والا ہے ، یہی نہیں بلکہ اولا وکی قربانی کے قائم مقام ہے یعنی اس کو قربان کرنا اولا دکو قربان کر نے کے برابرہ ، اور ستحب یہ ہاتھ ہے ذرح کر ہا ، اگر ذرح نہ کر سکے تو اس مبارک وقت پرحاضر رہ ، اور ستحب ہے کہ اپنی قربانی کر اس کے گوشت کرے اور پڑوی و کر بروا قارب نیز غریبوں اور رشتہ داروں کو کھلائے۔ دوسری جگہوں پر قربانی کرانے سے کہ اور پڑوی و کر بروا قارب نیز غریبوں اور رشتہ داروں کو کھلائے۔ دوسری جگہوں پر قربانی کرانے سے فرکورہ بالا برکول سے خروم ہونا پڑتا ہے۔ اگر کسی عذریا شری مصلحت کی بناء پر یہ کیا جاتا ہو ( قربانی کسی اور جگہ پر کرائی جاتی ہے ) قربا ہے۔ اگر کسی عذریا شری مصلحت کی بناء پر یہ کیا جاتا ہو ( قربانی کسی اور جگہ پر کرائی جاتی ہے ) قربات جی اجر کی بلکہ زیادہ تو اب اور رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کے لیعن قربانی کا انتظام کر سے جی سے در فادی رہے ہے سے در اور کردے سے در در سے داروں کا حق ادا کرنے کے لیونس قربانی کا انتظام کر سے جیں۔ ( فادی رہے ہے سے در اور کردے سے در کرد

# قربانى كاوقت

(عن البراءِ قال خطبناالبي النبي المناهم المحرفقال ان اوّل مانبده به

فى يومناهذاان نصلى ثم نرجع فمن فعل ذلك فقداصاب سنتناو من ذبح قبل ان نصلى فانماهوشاة لحم علجله لاهله ليس من النسك في شيءٍ.)(رواه الوواؤدوسلم)\_

حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ رسول التوقیقی نے عید قربان کے دن خطبہ دیا، اس میں ارشاد فر مایا ۔ آج کے دن کے فاص کا موں میں سب سے بہلاکا م یہ ہے کہ اللہ کے حضور میں نماز عیدادا کریں، پھروہاں سے لوٹ کرہم قربانی کریں، جواس طرح کرے گاوہ ہمارے طریقہ کے مطابق ٹھیک کرے گا(اوراس کی قربانی ٹھیک داہوگ) اورجس نے نماز سے بہلے قربانی کرڈالی اس کی قربانی بالکل نہیں ہوئی، بلکہ اُس نے اپنے گھروالوں کے گوشت کھانے کے لیے بمری ذیج کرلی ہے۔ (اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں)۔ (معارف الحدیث سے اللہ بیس ہوئی مسلم)

مسئلہ:۔بقرعید کی دسویں تاریخ سے لے کر بارہویں تاریخ کی شام تک قربانی کرنے کا وقت ہے، چاہے دن قربانی کرے، لیکن قربانی کرنے کا سب سے بہترین دن بقرعید کا پہلا دن ہے، چاہے دن قربانی کرے، لیکن قربانی کرے۔(بہٹی زیرس سے بہترین دن بقرعید کا پہلا دن مسئلہ:۔بقرعید کی نماز ہونے سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے، جب لوگ نماز پڑھ چکیں تب قربانی کرنا درست نہیں ہے، جب لوگ نماز پڑھ چکیس تب قربانی کرے، البتہ اگر کوئی دیہات اور گاؤں میں (کہ جہال پرنماز جمعہ وعیدین واجب نہیں) رہتا ہوتو وہاں طلوع صبح صادق کے بعد بھی قربانی کردینا درست ہے، شہر کے اور تصبی کر بانی کردینا درست ہے، شہر کے اور تصبی کر بانی کردینا درست ہے، شہر کے اور تصبی کر بانی کردینا درست ہے، شہر کے اور تصبی کر بانی کردینا درست ہے، شہر کے اور تصبی کر بانی کردینا درست ہے، شہر کے اور تصبی کر بانی کر ہیں۔

مسئد: اگرکوئی شہر کار ہے والا اپنی قربانی کا جانور کسی گاؤں میں بھیج وے تو اس کی قربانی بھر عید کی فربانی بھرعید کی نماز سے پہلے بھی درست ہے، اگر چہ وہ خود شہری میں موجود ہو، کیکن جب قربانی دیمات میں بھیج دی تو نماز سے پہلے درست ہوگیاؤن کا ہوجانے کے بعداس کا منگوالے اور گوشت کھالے۔ (عالمگیری سسم جسم)

مئلہ:۔بارہویں تاریخ کے سورج ڈو ہے ہے پہلے قربانی کرنا درست ہے۔اور جب سورج ڈوب گیا تواب قربائی درست نہیں۔ مسئلہ:۔وسویں سے بارہویں تاریخ تک جب بی جائے قربانی کرے، جاہے ون میں یارات میں، کیکن رات کوذرم کرنا بہتر نہیں کہ شاید کوئی رگ نہ کئے اور قربانی درست نہ ہو۔(عالگیری ص۲۹۲ج۵)۔

مسئلہ:۔ اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ ہے ذرئے کرنا بہتر ہے، اگرخود ذرئے کرنا تہ جانتا ہوتو کسی اور سے ذرئے کرالے، نیکن ذرئے کے وقت وہاں جانور کے سما سنے کھڑ ہے، وجانا بہتر ہے۔
مسئلہ:۔ اگر قربانی وائے نے نماز عید نہیں پڑھی گرشہر کی کسی بھی مسجد میں عید کی نماز ہوگئی تو اس صورت میں بغیر نماز عید پڑھے قربانی کرسکتا ہے، کیونکہ خود قربانی کرنے والے کانماز عید سے فارغ ہونا شرط نہیں ہے قربانی کے لیے مسجد یا عیدگاہ میں نماز ہو چکنا کافی ہے۔

(امدادالفتاويُ ص٥٩٧ج٣)\_

مسئلہ:۔اگرکسی وجہ ہے نماز عیدوسویں تاریخ کونہ پڑھی گئی تواس روز جب نماز کاوفت گڑرجائے لیعنی زوال کے بعد ذیح کرناجا تزہوگا۔

مسئلہ:۔اگرعیدالانتی کی نماز گیارہویں یا بارہویں تاریخ کوادا کی گئی تو نمازے قبل ذکے کرنا بھی جائزے۔ (کرفیو، آندھی، طوفان، بارش وغیرہ کے عذرے نماز میں تاخیر کرنا جائزے۔ وکیر دفعت قامی عفرلۂ)

مسئلہ:۔اگرشہر میں ایک مقام پرنماز عید ہو چکی ہے،لیکن دوسری جگہ ابھی نماز نہیں ہوئی تب مجھی ذرج جائز ہے۔( فاوی محمد میں 22ج ا)۔

مسکد: ۔ جن بستیوں یا شہروں میں نماز جمعہ دعیدین جائز ہے، وہاں نماز عید سے پہلے قربانی جائز بیں۔ اگر کسی نے نماز سے پہلے قربانی کردی تواس پردوبارہ قربانی لازم ہے۔ البتہ چھوٹے گاؤں میں جہاں جمعہ وعیدین کی نمازیں نہیں ہوتیں، یہ لوگ دسویں تاریخ کی مسح صادق کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کسی عذر کی وجہ سے نماز عید پہلے دن نہ ہوسکے تو نماز عید کا وقت گز رجانے کے بعد قربانی درست ہے۔ (جوابرالفقہ ص ۲۹۳ ج)۔ مسکد: ۔ اگر کسی شہر میں فساد ہو گیا اور نماز پڑھنامشکل ہوگیا اور لوگوں نے طلوع نجر کے بعد ہی قربانی کر ڈالی تو درست ہے۔

منلہ: ۔ اگر قربانی کے دن میں شک ہوجائے تو زیادہ اچھاہے کہ تیسرے دن تک قربانی کو مؤخر ندکرے ، ادرا گرمؤخر کردیا تو مناسب یہی ہے کہ گوشت ندکھائے بلکہ صدقہ کردیے۔ مؤخر ندکرے ، ادرا گرمؤخر کردیا تو مناسب یہی ہے کہ گوشت ندکھائے بلکہ صدقہ کردیے۔ (مسائل قربانی ص ۳۱ بحوالہ بزاریکی لہندیوص ۲۸۸ ج۲)۔

مسئلہ:۔حیلہ۔اگرکسی مصلحت سے قربانی بہت جلدی کرنے کی شہروالے کوضرورت ہوتو اپنی قربانی کا جانورشہر کی حدود سے باہر جنگل میں یا کسی ایسے چھوٹے گاؤں میں (قریب کے) بھیج دے جہال تماز عیز بیں ہوتی ،اس کا خادم وملازم دسویں تاریخ کوطلوع فجر کے بعد ذیخ کردے اور پھرشہر میں لے آئے۔(فآوی مجمود میں ہے)۔

مسئلہ: قربانی میں معتبر جو ہے وہ قربانی کا مکان ( جگہ ) ہے نہ اس شخص کا مکان جس برقر بانی واجب ہے نہ اس شخص کا مکان جس برقر بانی واجب ہے لیے اور قربانی کرنے والا شہر میں ہے تو طلوع نجر کے واجب ہے اور آبر بانی شہر میں ہوا ورقر بانی کرنے والا دیبات میں ہو وقت سے اس کی قربانی جائز ہے اور اگر قربانی شہر میں ہوا ورقر بانی کرنے والا دیبات میں ہو تو قربانی فماز عیدتک جائز نہیں۔

مئلہ:۔اگرگاؤں کے لوگوں میں سے (جہاں نماز جمعہ وعیدین واجب نہیں) کوئی شخص شہر میں نمازعید کے لیے آیا اورا ہے اہل سے کہدآیا کہ قربانی کر دیں تو ان کواختیار ہے کہ اس کی طرف سے (جبکہ وہ گاؤں ہے چلا گیا ہو) طلوع فجر ہی کے بعد قربانی کر دیں۔ کی طرف سے (جبکہ وہ گاؤں ہے چلا گیا ہو) طلوع فجر ہی کے بعد قربانی کر دیں۔

گاؤں میں قربانی کاوفت

قربیہ (گاؤں) میں جہاں جمعہ وعیدین صحیح نہیں ہے۔ فجرکے بعد قربانی کے جائز ہونے کی وہی حدیثیں دلیل ہیں جن میں نمازے پہلے ذرئح کرنیکی ممانعت واروے،
کیونکہ نمازے پہلے کی قیدے معلوم ہوا کہ وہاں نماز ہوتی ہے۔ پس جس جگہ نماز عیدین کی ہوتی ہے۔ پس جس جگہ نماز عیدین کی ہوتی ہے۔ پین جس جگہ نماز عیدین کی ہوتی ہے۔ پین جس جگہ نماز عیدین کی ہوتی ہے۔ بین جس جگہ نماز نہیں ہوتی و باطل ہوتی ہے اور جس جگہ نماز نہیں ہوتی جسے قریۂ صغیرہ (جھوٹا گاؤں) اس ممانعت ہیں دخل نہ ہوا۔ (عزیز الفتاوی س الاے ج ا)

#### ذیح کرنے والا کیساہو؟

مئلہ: مشہور ہے کہذئ کرنے والے کی شخشش نہ ہوگی ، سویڈ کفش ناط ہے۔ مسئلہ: ۔ قوامدِ فقہیہ کامقتصیٰ یہ ہے کہ ذرج پراجرت لیٹا جائز ہے، بشرطیکہ اجرت معین ہو، کام تجمی معین ہو،مثلاً فی جانوراتی قیت (دینی ہوگی)۔(عزیز اختاوی ۱۲۹ ج ۱) مسئلہ:۔ ذیح کرنے کی اُجرت جا مُز ہے اور وہ ذیح کرنے والے کے حق ہے۔ مسئلہ:۔ وَ حُ كرنے والے كى اومت جائزے، يعنى محض أجرت يروْن كرنے كى وجہ سے کراہت پیدانہیں ہوتی۔ (نیز )کسی مخص کو ذرج کرنے کی آجرت ہمیشہ لیز جا ئز ہے۔

( کفایت کمفتی حر ۲۳۵ ج.۸)

مسئدن بیشہ قصالی اور گوشت فروشی ورست ہے۔ آپ آیک کے زمانہ میں بھی ہیے اہل اسلام میں جاری تھا اور بعض صحابہ اس کام کوکرتے تھے۔ پس شرعاً یہ پیشہ اور یہ فعل ممنوع تہیں اور قابلِ مؤخذہ ہیں ہے۔ (عزیز الفتاوی ص ۱۹ ہے۔ ا

مسئلہ ۔ جب کہ ذبح کرنے والامسلمان ہوتو جا نور کا پکڑنے والاخواہ مشرک ہو یامسلمان پچھ حرت بيس ، اور ته پكرتے والے ير (بسم البله الله اكس ) كبنا واجب ب، اور پكرنے والامشرك اكر (بسم الله الله اكبر) كم تو يجهم فيرس

بال شريك في الذركي رابسه الله الله الله اكبر ) كمناواجب إورصرف ج نورکو پکڑنے والاشریک فی الذی نہیں ہے۔ درمخارمیں ہے کہ جو محص ذیح کرنے والے کے ہاتھ کوزوردے اور چھری چلانے میں اپنے ہاتھ کاسہارہ دے وہ شریک فی الذی ہے اوراس پر (بسم الله الله اكبر) كبناشروري ب\_( كفايت المفتى ص٢٣٦ج ٨) مسئله: قربانی کاکوئی جز کھال ہو یا گوشت وغیرہ اُجرت ِ قصاب میں دینایا قیمت میں مجریٰ كرنا يخت ممنوع ہے، گوقر مانی میں خلل نہیں آتا اليكن بقدر قيمت كھال (وغيرہ) كے اس شخص یرمساکین کوصدقه کرناواجب رے گا۔ (امدالفتاوی ص ۵۴۹ جس) مسئلہ یمشہور ہے کہ ولدالز نا (حرام زادہ) کا ذیج کیا ہوادرست نہیں ہے، سوریحنش غلط ے۔(لیمنی ایسے تھی کا ذبیحہ جائز ہے)۔

مسئلہ: لبعض عوام عورتوں کے ذریح کیے ہوئے کو درست نہیں سبجھتے ، یہ بھی ملط ہے۔ مسئلہ: لبعض عوام سبجھتے ہیں کہ ذائح ( ذرج کرنے والے ) کی امانت کرنے والامثلاً جانور پکڑنے والا کافر ہوتو ذہبیحہ حلال نہیں ، یہ بجھتا ہالکل نلط ہے۔ ( انلاط العوام ص ۱۷۹)

(چونکہ کافرغیر مسلم صرف معین ہے نہ کہ ذرج کرنے والا اور نہ ذائح کاشریک کیونکہ جوذرج کرنے والا اور نہ ذائح کاشریک کیونکہ جوذرج کرنے والے کے ہاتھ کوزوروے یا چھری چلانے میں اپنے ہاتھ کا سہاراوے وہ شریک مانا جا تا ہے اور یہاں یہ ہات نہیں ہے اس لیے ذبیحہ طلال ہے۔ محمد رفعت قائی خفراد) مسئد: گونگے کا ذرج کیا ہوا بھی ورست ہے کیونکہ وہ (بسسم السلمه) کے ترک کرد ہے میں معذور ہے۔ ( نفع المسائل والمفتی ص ۱۳۵)

مسئلہ: قوم قصاب کے کسی شخص کے ہاتھ کا ذہبے حرام نہیں۔ کیونکہ قصاب (قصائی) بھی مسلمان ہیں اورمسلمان کے ہاتھ کا ذرج کیا ہوا حلال ہے۔

مئلہ:۔ ذبیحہ ہرمسلمان کا حلال ہے۔ بدمزاجی وبدز بانی ہے ذبیحہ کی حلت یعنی حلال ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔

ہے۔(امدادالفتاوی ص ۵۳۸ جس)

مسکلہ: مسلمان کے ذبیحہ میں پچھ وہم اور شک نہ کرنا جا ہے، اختال سے ذبیحہ حرام نہیں ہوتا۔(عزیز الفتاویٰ ص۳۳ کے ج1)

مسئلہ: ۔ اگر تعظیم غیرانٹد کی مقصور نہ ہوتو تعیین مکان ذیخ جائز ہے (اراوالفتادی سے ۵۳۷ جس) مسئلہ: ۔ قربانی کرنے والے کو (بسسم السلمہ الله اکبر ) کبنالازم (واجب) ہے۔ نبیت کی وعاء پڑھے یانہ پڑھے۔ صرف ول ہے میداراوہ کرلینا کرقربانی کرتا ہوں کافی ہے۔ وعاء پڑھے یانہ پڑھے۔ صرف ول ہے میداراوہ کرلینا کرقربانی کرتا ہوں کافی ہے۔ (گفایت المفتی ص ۱۸ج۸)

غیرمسلم کے ذبیحہ کا حکم

ذبیحہ کی حلت کیلئے ذائح کامسلمان ہوتایا کتابی ہوتا شرط ہے، غیر کتابی کافئ کی اہرا ہوتا شرط ہے، غیر کتابی کافئ کی اہرا ہوتا ہوتا لی نہیں، پس جاٹوں (جوغیر مسلم ہیں) یا سکھوں کا جھٹکہ حلال نہیں کہ یہ کتابی نہیں ہیں۔ غیر کتابی کے ذبیحہ کی حرمت پر علماء کا اس پراجماع ہے کہ جموسیوں اور عرب کے تمام مشرکوں اور تمام بت پر ستوں اور غیر کتابی کا فرکا ذرج کیا ہوا حرام ہے۔
مام مشرکوں اور تمام بت پر ستوں اور غیر کتابی کا فرکا ذرج کیا ہوا حرام ہے۔
( کتاب ایمنی میں ۱۳۹۹ ج ۸)

#### شيعه كاذبيجه

سوالشیعوں میں چند فرتے ہیں۔سب کا ذبیحہ نا جائز ہے یا کسی خاص فرقہ کا؟ جواب:۔جورافضی تیما گوہوا ہرسب شیخین کرتا ہو، اسکوبعض فقہاء نے کا فرومر تد کہاہے، ان کے ذرع کیے جوئے میں مسلمان سنبوں کو احتیاط لازم ہے ان کاؤ جدنہ کھایا جائے۔ اصل یہ ہے کہ شیعوں نے بعض فرقے بالا تفاق کافر ہیں وہ جوا فک حضرت ع کشہ کے معتقد ہیں یا الوہیت حضرت مان نے قائل ہیں۔ یا حضرت ابو بکرصد این کی صحابیت کے معتقد ہیں یا بدا کے قائل ہیں، ان کے ساتھ منا کحت (شادی بیاہ) اوران کاذریح کیا ہوا بالا تفاق نا جائز ہے۔ اورا یک فرقہ جوسب شخین کرتا ہو، اورامور بالا کا معتقد نہ ہو۔ اس کے مفرین اختلاف ہے، ان کے زجے اور منا کحت میں احتیاط کرنا لازم ہے۔ اورا یک فرقہ جو محض تفضیلیہ ہے کہ حضرت علی کو خلفائے ثلاث ہے افضل جانتا ہے، مگر کسی کو برانہیں کہن اور سب شخین نہیں کرتا ، ان کاذ بچہ حل ل ہے اور وہ سلمان ہیں، اگر چہ نی ہیں۔ اور سب شخین نہیں کرتا ، ان کاذ بچہ حل ل ہے اور وہ سلمان ہیں، اگر چہ نی ہیں۔ اور سب شخین نہیں کرتا ، ان کاذبی ہوں کے اور وہ سلمان ہیں، اگر چہ نی ہیں۔ اور سب شخین نہیں کرتا ، ان کاذبی ہوں کے اور وہ سلمان ہیں، اگر چہ نی نہیں ہیں۔ اور سب شخین نہیں کرتا ، ان کاذبی ہوں کے دور انہیں کو کانہ کی کو کرنا ان کاذبی ہوں کے دور کی کو کرنا انہاں کا دبی کے دور کی کو کرنا ان کانہ کے دور کو کانہ کی کو کرنا ان کا دبی کے دور کی کو کرنا انہاں کانہ کی کو کرنا ان کانہ کانہ کی کو کرنا ان کانہ کی کو کرنا کی کو کرنا انہاں کانہ کی کو کرنا کی کانہ کی کی کو کرنا کی کو کرنا کو کی کو کرنا کے کہ کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کان کی کو کرنا کو کرنا کیا کو کرنا کا کو کرنا کو کرن

#### بندوق كاذبيجه

مجھلی کابندوق سے شکار کرنا جائز ہے اور حلال ہے، کوئی وجہ ممانعت کی نہیں ہے۔ مجھلی کے سواباتی جانوروں کو اگر بندوق سے شکار کیا جائے اوروہ جانور مرج کیں، ذرج کرنے کی نوبت نہ آئے تو وہ جانور ترام اور مُر دار ہوجاتے ہیں۔ان کا کھانا جا کر نہیں ،اگر چہ بندوق چلاتے وقت (بسیم السلم اللم الکبو) کہ کر چلائی ہو۔اگر بندوق کا شکار زندہ ہاتھ آجائے اور ذرج کرلیا جائے تو حلال ہے ور نہ ترام۔

تیرجب (بسسم الله اکبو) کہ کرچلایا جائے اوراس کا شکار مرجمی جائے تب بھی حلال ہے۔ مگر بندوق کا پیکم نہیں ہے۔ ( کفایت المفتی ص ۲۳۹ج ۸)

#### عورت كاذبيجه

عورت کا ذرخ کیا ہوا بلاشبہ درست ہے، جولوگ اس کوحرام کہتے ہیں وہ گئہگار ہیں،
البتہ چونکہ عورتنیں اس کام کو کم جانتی ہیں اور بوجہ ضعفِ قلب کے بیہ بھی اختال ہے کہ ہاتھ نہ
جلے، اس لیے ملاضر ورت آج کل ان کے میر دکر نا ذرئے کرنے کا کام مناسب نہیں، لیکن حلال ہونے میں پھر بھی شبہیں لین جائز ہے۔ (امداد المفتین ص ۱۵۵ ج۲)

## ہے ہوش کر کے ذبح کرنا

ذرج ہے پہلے پہنوں ہے و ماغ میں نشانہ لگا کر پھر ذرج کرنا، بیطر بقہ خلاف سنت اوراسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ اسمیس جانور کے حرام ہوجانے کاظن غالب ہے اوروہ بیر کہ اگراس ضرب (چوٹ) ہے جانور کی ہلا کت متیقن ہوجائے تو پھراس کے گلے پر چھری پھیرنا بے کارہوگا اور جانور حرام ہوجائے گا۔ (کفایت المفتی ص ۲۵۲ج ۸)

منکہ:۔شریعت نے جوذئ کوطال ہونے کی شرط شہرائی ہاتی علت جیسا کہ نصوص سے واضح ہے کہ بہنے والا خون ذبیحہ کے بدن سے نکل جائے اور قواعد سائنس سے اسکا قو گا اختال ہے کہ جانور کی طبیعت اسکے ہوش کی حالت بیں قو کی ہوتی ہے، اور ہے ہوشی جس ورجہ ہوگی، اس قدرا کی طبیعت ضعف ہوگا خون کا خارج کرنا یہ نعل طبیعت کا ہے، لیس جس قدر طبیعت بیں قوت ہوگی خون زیادہ خارج ہوگا، اور جس قدر طبیعت بیں ضعف ہوگا خون کم فارج ہوگا، اور جس قدر طبیعت بیں ضعف ہوگا خون کم اخت ہوگا، اور جس قدر طبیعت بیں ضعف ہوگا خون کم مقصود شارع کی بی تو شری خلاف ورزی ہے۔ اور خون بدن میں کافی موجود ہونے کے بعد جب کم نکلے گا تو وہ گوشت ہی بیں ال جائے گا۔ اور جب کہ جانور کے خودم نے سے پورا خون جب کہ جانور کے خودم نے سے پورا خون گوشت میں ہی ال جائے گا۔ اور جب کہ جانور کے خوا ف ہے اور ہے ہوش کر کے گوشت میں ہی الی جانے سے طب نبوی ہوگئے کی خشاء کے خلاف ہے اور ہے ہوش کر کے قرائ کر کے میں تو کچھ نہ پھر خون گوشت میں ضرور شامل ہوگا اور بی شریعت کے خلاف ہے۔ اور الم النا تو گا کہ ان اللہ تا کہ بیرا خون گوشت میں صکلف معند ور ہے اس سے حرمت یا کر اہت اور اگر کمی وجہ سے بلا تد بیرا ختیاری ہو اس میں مکلف معند ور ہے اس سے حرمت یا کر اہت کا تو کھکم نہ کیا جائے گا۔ (امداد الفتاوی می ۲۰۰۸ ہے)

''لینی بغیر بے ہوت کیے ہوئے اگرخون کسی جانو رمیں ذیح کرتے ہوئے کم نکلے تو کو ئی حرج نہیں ہے۔رفعت قاسمی غفرلۂ )۔

## ذبح كرنے كااسلامى طريقه

بیسب جائے ہیں کہ دنیا میں گوشت خوری کادستورا نتہائی قدیم ہے لیکن اسلام سے پہلے جانوروں کا گوشت کھانے کے بجیب طریقے بغیر کسی پابندی کے اختیار کیے ہوئے

تھے، مردار کا گوشت کھایا جاتا تھ، زندہ جانور کے پچھاعضا، (ضرورت کے مطابق) کاٹ کرکھالیے جاتے تھے۔ جانور کی جان لینے کے لیے بھی انتہائی بے رحمانہ سلوک کیا جاتا تھ، کہیں لاٹھیوں سے مارکر، کہیں تیروں کی بوچھاڑ کر کے جانور کی جان لی جاتی تھی۔

ا ملام نے سب سے پہلے تو یہ تفریق کی کہ مردار کا گوشت حرام کیا، جوانسان کی جسمانی اورروحانی دونول صحوّ ل کو ہر با دکرنے والا ہے، ان جانوروں کوحرام قرار دیا جن کے گوشت ہے اخلاقی انسانی مسموم ہوجاتے ہیں۔ جیسے خنز بیز ، گتا ، ہلی ، درندے جانوروغیرہ ، چرجن جانوروں کو حلال کیاان کا گوشت کھانے میں بھی ایبایا کیزہ طریقہ بتلایا جس سے نا پاک خون زیادہ سے زیادہ نکل (جائے)۔اور جاتورکو تکلیف کم سے کم ہو، طبی اصول پرانسانی صحت اورغذائی اعتدال میںاس ہے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہوسکتا جیسا کہ موجودہ ز مانے کے ڈاکٹروں نے طبی تحقیق کیساتھ اس کوٹا بت کیا ہے۔ بہر حال اسلام نے جانوروں کا گوشت کھانے میں انسان کوآ زادنبیں چھوڑا، کہ جس طرح درخنوں کے پیل اور ترکاریاں وغيره جس طرح جا ہيں کا ثيس اور کھاليس ،اسي طرح جا ٽوروں کوجس طرح جا ہيں کھا جا تيں۔ بیرظا ہرہے کہانسان کی غذا ،خواہ نیا <del>تا</del>ت ہے ہویا حیوانات ہے ہو،سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی تعتیں ہیں اور اس میثیت ہے ہرکھانے کواللہ کا نام لے کر کھانے ہے فارغ ہو کراللہ کاشکرادا کرنا، سنت اسلام ہے، جس کورسول اللہ ایک نے اپنے قول وفعل ہے اتناعام کیا کہوہ ایک اسلامی شعار بن گیا ،کین جانوروں کے ذبح پراللہ کانام لینے کامعاملہ اس سے کھے آگے ہے کہ جانور کا گوشت اس کے بغیر حلال ہی نہیں ہوتا ، کوئی غافل انسان تر کاری ، کھل وغیرہ کو بغیراللہ تعالیٰ کے نام کے کا ثے تواہے غافل ، تارک سنت تو کہا جائے گالیکن اس کے کھانے کوحرام نبیں کہا جا سکتا ، بخلاف جانور کے کہاس کے ذرج کے وقت (بسسے السلسه ) كہنااس كے حلال بونے كى شرط ہے،اس كے بغير سارے آ داب ذبح يورے بھى کردیئے جائیں تو بھی جانو رمر دار دحرام ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ قدس مرہ (حکجہ السلمہ البالغہ ) میں تحریر فرماتے ہیں کہ جانوروں کا معاملہ عام نہا تاتی مخلوق کا سانہیں ہے، کیونکہ ان میں انسان کی طرح روح ہے،

تكمل ومدلل

انسان کی طرح و یکھنے، سننے، سونگھنے اور چلنے پھرنے کے آلات واعضاء ہیں، انسان کی طرح ان بھی احساس وارادہ اور ایک حد تک ادراک بھی موجود ہے، اس کا سرسری تقاضا یہ تھا کہ جانوروں کا کھا ٹامطلقا حلال نہ ہوتالیکن حکمتِ الہید کا تقاض تھا کہ اس نے انسان کوئد وم کا مُنات بنایا جانوروں سے خدمت لینا، ان کا دودھ پینا اور ضرورت کے وقت ذیح کر کے ان کا گوشت کھالین بھی انسان کے لیے حلال کردیا، گرساتھ ہی اس کے حل ل ہوئے کے لیے کا گوشت کھالین بھی انسان کے لیے حلال کردیا، گرساتھ ہی اس کے حل ل ہوئے کے لیے پندارکان اورشرا لکھا بتلا ہے ، جن کے بغیر جانور حلال نہیں ہوتا (جوابر افقہ ص ۲۵۲۳ ۲۵۲۳ جلدودم)

اسلامی ذبیجہ کے شرائط

قرآن وسنت کی مذکورہ تصریحات سے اسلامی ذبیحہ کے لیے تین شرائط ثابت ہوئیں:۔ (۱) ذرخ ( ذرخ کرنے والے ) کامسلمان ہونا۔ (۲) ذرخ کے وقت اللہ کا نام لیٹا۔ (۳) شرعی طریقتہ پرحلقوم اور سانس کی نالی کی رکیس کاٹ دینا۔ نوٹ:۔ یہ بیان اختیاری ذرخ کرنے کا ہے، غیراختیاری ذرخ شکار وغیرہ کے احکام الگ بیں۔ (جواہرالفقہ ص ۲۵ سرے)

ذنح كرنے كا دكام

اول یہ کہ ذرئ کا مقام حلق اور لبۃ کے درمیان ہے۔ دوم یہ کہ گرون کو پوراکاٹ

کرالگ نہ کیا جائے بلکہ حرام مغز بھی نہ کا ٹاجائے، بلکہ حلقوم اور مری لیعنی سانس کی ٹالی

اور اسکے اطراف کی خون کی رکیس جن کوادواج کہا جا تا ہے وہ کا نے۔اس طرح نجس خون بھی

پورانکل جا تا ہے اور جانور کو تکلیف بھی بہت کم بوتی ہے، اس طریقے کے خلاف جتنی بھی
صور تیس بیں ان میں خون بھی پورانہیں تکانا، اور جانور کو بلاضر ورت تکلیف بھی شدید ہوتی
ہے۔ سوم میہ کہ ذرئ کے وقت اللہ کا نام لیا جائے لیعنی (بسسم اللہ اللہ اکبو) پڑھا جائے۔
چہارم یہ کہ اس کا پوراا ہتمام کیا جائے کہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہو،اس لیے بہتکم دیا کہ چھری
کو تیز کر لواور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذرئ نہ کر واور نہ کورہ حلقوم وغیرہ کو پورا
کا ٹو، تا کہ جان آسائی سے نکل جائے۔ایک حدیث میں اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ جانور

کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے۔ بنجم یہ کہ زندہ جانور کا کوئی عضو (حصہ) نہ کا ٹا جائے۔ ششم یہ کہ جانور کو گدی کی طرف سے ذبح نہ کرو، اس سے معلوم جوا کہ جھٹکا جا کر جہیں، جس میں دفعۃ کر دن لگ کردی جاتی ہے۔ ہفتم یہ کہ جو جانور گدی کی طرف ذبح کیا جائے ، حضرت اس عیاس کے نزد دیک اس کا گوشت بھی حلال جہیں۔ (جواہر الفقہ ص ۲۷۳ ج۲)

## قرباني كاافضل طريقه

(وعن ابى سعيد قال قال رسول الله النه ين يافاطمة قومى الى اطلحيتك فاشهديها، فإن لك باول قطرة تقطر من دمها ان يغفر لك ماسلف من ذنوبك، قالت يارسول الله النه الناخاصة اهل البيت اولناوللمسلمين ؟قال ابل لا وللمسلمين .) (الترغيب والتربيب)

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول النہ اللہ فیلے نے (حضرت فاطمہ اسے) فرمایا، فاطمہ! انھواورا پی قربانی کے پاس رہو (اوراسے ذیخ ہوتے دیکھو) یونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ جوز بین پر گرے گااس کیساتھ ہی تمہارے تمام گزشتہ گناہ معاف ہوجا کیں گے۔" حضرت فاطمہ نے سوال کیااللہ کے رسول اللہ اللہ ایرفسیلت ہم اہل بیت رضاندان نبوت) کیلئے مخصوص ہے یا ہم اورتمام مسلمان اسکے سخق ہیں؟"۔

آپ آیسے نے فر مایا'' ہارے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی۔
تشری کے مستحب اور انصل ہے کہ قربانی کرنے والاخودا پنے ہاتھ سے فری کرے لیکن جوشی کسی وجہ سے خود فری کر سکے تو کم از کم فری ہوتے وقت وہاں موجودر ہے تا کہ اپنے جانور کو فری ہوتے وقت وہاں موجودر ہے تا کہ اپنے جانور کو فری ہوتے اور اس کا خون بہتے اپنی آ تھے سے ویکھئے ، خود فری کرنے میں یا دوسر سے ورجہ میں اپنی موجود گی میں کی سے فری کرانے میں جوشوق وظوم جوامنگ اور خدا کے ساتھ جو ولی تعلق ہوتا ہے اور مقاصد قربانی کی شمیل جواس صورت میں ہوتی ہے، کہیں و در بیٹھے جو ولی تعلق ہوتا ہے اور مقاصد قربانی کی شمیل جواس صورت میں ہوتی ہے، کہیں و در بیٹھے بینے کی سے فری کرانے میں وہ بات نہیں۔ (التر غیب ص ۱۹۳ ج۲)

## ذبح كامسنون طريقنه

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول الاتھائے نے سیامی وسفید ماکل رنگ کے دوسینگوں والے دومینڈھوں کی قربانی کی ، اپنے دستِ مبارک سے ان کوذی کیا ، اورذی کرتے وقت (بسسم الملے اللہ الکہ و) پڑھا، میں نے دیکھا کہ اک وقت آپ اللہ الملہ الکہ والی مبارک سے (بسسم الملے الملہ اللہ اللہ اللہ الملہ مبارک سے (بسسم الملہ الملہ الملہ الملہ مبارک سے جاتے تھے۔ (سیح بخاری وسلم۔معارف الحدیث شخی الماج سے)

## ذبح كرنے كے آواب ومسائل

(عن شدادبن اوش قسال قسال رسول الله الله الله كسب الاحسان عسلى كسل شسىء فاذاقتلتم فاحسنو اللقتلة واذذبحتم فاحسنو اللقتلة واذذبحتم فاحسنو اللابحة وليحداحدكم شفرته وليرح ذبيحة.) ( بخارى)

کا حکم اسی کیے ہے کہ جنتنی رگیں گئی ہیں جلد سے جلد کٹ جا کمیں اور یہ جانو رموت اور زندگی کی کش مکش سے جلد نبجات پا ج ئے۔اوز ار ( جھری وغیرہ ) جننا تیز ہوگا آتی ہی اس سے تکلیف بھی کم ہوگی اور جسم وروح کارشتہ بھی اس سے جلد منقطع ہوجائے گا۔

راحت وینے کا ایک مطلب بیبیان کیا گیا کہ ذرج کرنے کے بعداُ ہے اچھی طرح مختذا ہونے دیا جائے۔ آنخضرت مطلب بیبیان کیا گیا کہ ذرج کرنے اوران کو جانوروں سے چھپا کر رکھنے کا تکم فرمایا ہے۔ اور پھرتی ہے ذرج کرنے کوفر مایا ہے، اور جانور کے سامنے چھپا کر رکھنے کا تکم فرمایا ہے۔ اور پھرتی ہے دنج کرنے کوفر مایا ہے، اور جانوروں کے سامنے چھری تیز کرنے کوفت فرمایا ہے، بیدکام پہلے ہونا چاہئے، لیعنی چھریاں جانوروں کے سامنے تیزندگی جائیں اور پھرتی ہے۔ آن کے جائے کا تھم فرمایا ہے۔

روری کاسلوک کرتے ہیں ہیں ہاتھ ہوئی ہے دروی کاسلوک کرتے ہیں ہیں ہاتھ ہوئی ہے دروی کاسلوک کرتے ہیں ہیں ہاہے تو یہی ہے کہ جانور کے ساسنے بین فرج ہونے کے دفت سے پہلے یہ بات آئی ہی تہیں چاہئے کہ دوہ ذرخ ہونے والا ہے ، دوسر اگر جانوراس بات کو مسوس کرکے یا بلا محسوس کیے ہوں ہی ہماگ جائے تو اس کو پکڑ کرلائے بین اچھا اور دم دلاند رویہ اختیار کرنا چاہئے ۔ جانورکو یا تو چھے سے با تک کر لے جانا چاہئے یا سامنے سے کھنچنا چاہئے ، کیونکہ بچھلی ٹانگ پکڑ کر گھنٹے کو آپ پالٹے نے ناپند فر مایا ہے۔ (التر غیب والتر ہیب س اجس جام جس جس جس جس جس کہ جس کا نگ پکڑ کر گھنٹے نوٹے نے ناپند فر مایا ہے۔ (التر غیب والتر ہیب س اجس جس کہ جس کے مسلم بیٹے کے مسلم نے بھی شخند اللہ بیٹو کے خواہ ہوری اُتاری جائے یا نکڑ ہے کو تاری جائے بعنی شخند اللہ جس کی کھال جسم کی کھال کے ساتھ شامل کر لی جائے ۔ یہ سب صور تیں جائز ہیں اور شر ایدت اسلامیہ بیس اس کی اجازت ہے ، اس کو بے رحی قر ار دینا غیر معقول اور شر ایدت

کے خلاف ہے۔ (کفایت اُمفتی ص ۲۵۷ج ۸) مسئلہ: عام طور پر قصاب یہ نو رکوذ نکے کرنے کے بعد شخندائیں ہونے دیتے ، کھال کھینچنا شروع کردیتے ہیں۔ ایسا کرنا حرام ہے، خوب یا در کھیں ، سب جانو رخوب ٹھنڈا ہوجائے ، اس وقت کھال کھینچنا جا ہے۔ (انداط العوام کمل ص ۱۳۳) مسئلہ:۔ مُدبوح جانور کے تصنداہونے سے پہلے اس کاسٹنجدہ کرنا مکروہ ہے مگر ذبیحہ طلال موجاتا ہے۔ (امداد المفتین ص۷۵اج ابحوالہ شامی ص۲۰۵ج۵)

مسئلہ: جانورکوذئ کرنے کی جگہ پرسخی سے تھیٹیتے اور تھینچتے ہوئے لے جانا، جانورکوذئ کے رہے ہوئے کے جانا، جانورکوذئ کرنے کے ایورکوذئ کرنا مکروہ ہے۔ کرنے کے لیے لٹاد سے کے بعد ذئ میں دیر کرنا یااس کے سامنے چھری تیز کرنا مکروہ ہے۔ (فاری عالمکیری ص ۸۱ج میں)

## بوقت ذبح ضرورى رعابيتي

- (۱) جانورکودن کرنے ہے پہلے جارہ کھلائے ، یانی پلائے (بھوکا، بیاسا)رکھنا مکروہ ہے.
- (۲) مَدَنَّ (جَس جَلَه جانورکوذن کی اجائے) میں لے جاتے وفت تھسیٹ کرلے جانا مکروہ ہے۔
  - (۳) آسانی ہے جانورکوگرائے، بے جانخی کرنا مکروہ ہے۔
  - (٣) قبلدز خبائيس كروث لنائ كه جان آساني سے نظے،اس ك خلاف كرنا مكروه ب.
    - (۵) چار بیروں میں ہے تین یا ند ھے۔
    - (۲) مچھری تیزر کھے، کندچھری ہے ذبح کرنا مکروہ ہے۔

- (۷) چھری اگر تیز کرنا ہوتو جانورے چھیا کر تیز کرے ، کیونکہ سامنے تیز کرنا مکر وہ ہے۔
  - (۸) جانورکولٹانے ہے پہلے چھری تیز کرلے، بعد میں تیز کرنا مکروہ ہے۔
- (۹) حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص جانو رکو کچپی ڈکریعنی گرا کر چھڑی تیز کرنے لگا، ایک میں مذات میں ایک شور کے ایک شخص جانو رکو کچپی ڈکریعنی گرا کر چھڑی تیز کرنے لگا،

یہ دیکھ کرآ تخضرت کا لیا ہے نے فر مایاتم بکرے کوامیک سے زائد بارموت دینا جا ہتے ہو۔

(۱۰) ایک جانورکود وسرے جانور کے سامنے ڈنج کرنا مکروہ ہے۔

(۱۱) سختی ہے ذکتے نہ کرنا کہ سرالگ ہوجائے یا حرام مغز (گردن کے اندر کی سفیدرگ) تک چھری اُنز جائے کہ بیہ کروہ ہے۔

(۱۲) گردن کے اوپر سے ذبخ کرنا مکروہ ہے اور منع ہے کیونکہ اس میں جانو رکا ضرورت سے زائد ایڈ اءر سائی ہے۔

(۱۳) فریح کے بعد جانور کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے گردن علیجد ہ نہ کرے اور نہ ہجڑا اتارے کہ بیمکروہ ہے۔ نہ کورہ باله احکام قربانی کے جانور کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر ذبیجہ کے لیے ہیں۔ (فقاویٰ رحیمیہ ص ۹۸ ج ابحوالہ ہدایہ، درمختار، شامی )

## قبلہ کی طرف زُخ کرنے کا مطلب

بواب کے ماہ ہوتا ہے۔ اور سنت بھی مؤکدہ ،اس کوچھوڑ نا بلاعذ رمکروہ ہے باقی جانور کے متعلق طرف ہونا سنت ہے ،اور سنت بھی مؤکدہ ،اس کوچھوڑ نا بلاعذ رمکروہ ہے باقی جانور کے متعلق کہیں نظر سے صریحانہیں گڑ را۔ (امدادالفتاوی ص ۵۵۹ج ۳)

مستحب یہ ہے کہ جانورکوسیدھا کروٹ پر قبلہ رخ لٹا کراسکے اوپراپنایا وال رکھ کرڈنج کرے۔ (کفایت المفتی ص ۲۵۸ج۸)

(جانورکوقبلدرخ کرنے کا مطلب ہے ہے کہ جس طرح پر قبر میں میت کولٹاتے ہیں کہ سردانی طرف اور یا وَں با کمیں طرف، البتة اگر ذیح کرنے میں دشواری ہومثلاً کا شے والا تنہاہے یا اور کوئی عذر ہے تو اس کے برعکس بھی کرسکتے ہیں تا کہ بائیں ہاتھ سے پکڑ لے اور واپنے ہاتھ سے چھری چلائے۔رفعت قاسمی غفرلہ)

## کس چیزے ذیج کیاجائے؟

صحابہ کرام ؓ نے سوال کیا، یارسول اللہ واللہ ہم کل دشمن کے مقابلہ کیلئے جانے والے ہیں ہمارے پاس جا قونہیں ہیں لیس کیا ہم بانس کی تھینج وغیرہ یاکسی دوسری چیز سے ذکح کر سکتے ہیں؟

جواب: ۔ حضرت رسول الشکافیہ نے فرمایا: ۔ جلدی سے کوئی الیمی چیز لے کرجس سے خون بہہ جائے خدا کا نام لے کرذئ کر دواوراً س گوشت کوکھا ؤ، البتہ جس چیز سے ذئ کر سے جووہ وانت اور ناخون نہ ہو، اس کی وجہ بھی بتلا دیتا ہوں۔ وانت سے ذئ کر کرنا اس لیے جائز نہیں کہ وہ ہڈی ہے اور ناخون سے اس لیے کہ وہ صبشیوں کا چاتو ہے۔ (بناری وسم وابوداؤو) شرح: ۔ چونکہ بیلوگ وشمن کے مقابلہ کے لیے جارہے تھے اور وہاں سے غنیمت میں ایسے جانوروں کے مطابلہ کے لیے جارہے تھے اور وہاں سے غنیمت میں ایسے جانوروں کے مطنے کی امید تھی جن کوذئ کر کے کھایا جائے اور تلواروں سے ذئ کرنے کو یہ حضرات اس لیے پہند نہیں کرتے تھے کہ ان کی تیز جاتی رہے گی۔

اس لیے سوال کیا کہ دوسری چیز ہے بھی ذرئے جائز ہے یانہیں۔آپ آپ آلیف نے ایس ہرایک چیز سے ذرئے کرنے کی اجازت فر ہادی جوتیز اور دھر دوار ہوجس ہے رگیس کٹ کرخون جاری ہوجائے لیکن چونکہ بعض جبٹی اور جنگلی لوگ ناخن اور دانت سے کا ہے کربھی ذرئے کرلیا کرتے ہتے ،اس لیے منع فر مایا کہ دانت سے ذرئے نہ کرنا کیونکہ وہ ہڈی ہے اور ہڈی سے ذرئے جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے ذرئے کرنے سے وہ نجس ہوجائے گی اور ناخن سے ذرئے کرنا حبشیوں کا طرز ہے ،اس سے پر ہیز لازم ہے۔

لیکن (علماء حنفیہ کے نزویک) اس ناخن اور دانت سے ذرح کرنا حرام ہے جواپی حکمہ پرلگا ہوا ہو، اگراً کھڑے ہوئے دانت اور ناخن سے ذرح کرے تواگر چہ مکروہ ہے مگر حلال ہے۔حضو تعلیق کے جواب سے معلوم ہوگیا کہ ذرح کے لیے خون بہانے اور کا شنے والی چیز ضروری ہے۔ پس اگر بسم اللہ کہ کر لائھی ماری ،غلہ یا پھر ماراتو حلال شہوگا۔ (فاوی محدیم سس) یو چیز کاشنے اور زخم لگانے والی ہو، اس سے ڈنٹے چائز ہے۔ موٹی اور وزن دار چیز ول سے ضرب لگا کرزخم کردیا تو ذرکے جائز نہیں۔ کاشنے والی چیز خواہ تیز پیقر ہویالکڑی یا کوئی گھاس ہو۔ (فآوی محمد میص ۲۳ ج1)۔

مسکہ:۔جس سے رکیں کٹ جا تھیں اورخون بہہ جائے ،اس سے فریح کرنا جا تزہے۔ ( کفایت المفتی ص ۱۸ج۸)

مسئلہ:۔حلال چانوروں کا تزکیہ ( ذرخ کرنا ) دوشم کا ہے، ایک اضطراری اوردوسراا ختیاری۔
اضطراری تزکیہ بیہ کرکسی دھارداریا باریک ٹوکدار چیز ہے (بسسم السعہ الملہ الکبو ) کہد
کرجانور کے جسم میں جس جگہ ممکن ہوضرب لگا کرخون بہادیا جائے۔ بیتز کیہ اس وفت مؤثر
ہوتا ہے جب کہ جانور برق ہو پانا اور ذرئ بانح کرتا ممکن نہ ہو (مثلًا جانور کسی جگہ پرمٹی یا ہو جھ
میں د باہوا ہے جب تک نکالا ہے گا، اندیشہ مرنے کا ہے۔ یا کھائی خندق وغیرہ میں گرگیا
کہ زندہ نکالنا ممکن نہ ہو )۔

اختیاری تزکیہ یہ ہے کہ جانورکودھاردار چیز سے ذبح کیاجائے، یااونٹ کونرکیا جائے۔ (۲) ذبح کرنے سے بہنے والاخون نکل جاتا ہے، لیکن بہے والےخون (دم سائل) کا نکالنا فہ کورہ بالا دونوں صورتوں میں اضطراری اوراختیاری کے فرق سے مختلف طریقوں سے لازم ہے۔ (۳) نمبر:ا۔ میں جوتفصیل ہے وہ اضطراری اوراختیاری حالتوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ (کہ بیت المفتی ص ۲۵۲ج ۸)

مسئلہ: قربانی کے جانورکوالی طرح فرخ کرنا چاہئے کہ اسے غیرضروری تکلیف اورا بذاء نہ ہو، کوئی الی حرکت جو جانورکو نیرضروری ایڈ ایجپائے کر وہ ہے۔ فرخ کے لیے جگہ بھی پاک ہونی چاہئے ، نا پاک جگہ فر نے کرنا بہتر نہیں ہے۔ (کفایت المفتی ص ۲۵۹ ج۸)
مسئلہ: جس طرح بھی (بسم المللہ اللہ الکہو) کہ کرفٹ کیا جائے وہ فربیحہ حلال ہے اگر چہ کھڑے ہوئے جانور پر چھری پھیروی جائے ، اوراگر چہ فرخ کرنے والانماز اورروزہ کا غیر پابند ہو، گرمسلمان ہو، اور فرخ کرنے والی رکیس کٹ جا تیں۔ (عزیز الفتاوی ص ۱۵۲۶)
مسئلہ: سونا ورجا ندی اور پیتل اگر تیز ہو، اس سے فرخ کرنے سے حلال ہوتا ہے، ایسا ہی پھر

اور میکری جوباریک ہے اور تیز لکڑی سے ذکے کرنے سے بھی حدال ہوتا ہے۔ مسئلہ:۔ بانس، پوست، اور جو چیز تیز ہو، اُس سے بھی ذکے کرنے سے حلال ہوتا ہے۔

مسئلہ۔۔اکھاڑے ہوئے دانت اور ناخن اور سینگ سے ذبح کرنے سے کھانا درست ہوتا ہے مگراس طرح سے ذبح کرنا مکروہ ہے۔

مسئلہ:۔جودانت یا ناخن اب تک بدن ہے جدانہیں ہوااس سے ڈیج کرنے سے حلال نہیں ہوتا۔

مسئلہ:۔ذئے کے بتھیار کوخوب تیز کرنامستخب ہے اور جانو رکولٹا کرچھری تیز کرنا مکروہ تم میں ہے۔ مسئلہ:۔ جانور کو ذئے کرنے کی جگہ تک پکڑ کے (اُلٹا یعنی چیچے کی ٹائلوں کوآگے کی طرف ہے) تھینچنا مکروہ تحریمی ہے۔ (خلاصة المسائل ص ۱۰۹)

مسئلہ: بیض عوام کہنتے ہیں کہ جس جا تو سے جانور ذبح کیا جائے اس سے حلال ہونے کی میہ شرط ہے کہ اس جا قومیں تین کیلیں ہوں۔ سومی مضلط ہے۔ (اٹلاط العوام ص ۹ کا)

## كس جگه سے ذرئے لعنی كا ثا جائے؟

اور یا تیں ہوتی ہیں، اگران میں سے تین ہی کشیں تب بھی ذبح ورست ہے اوراس کا کھانا حلال ہے۔ اوراگردوہی رگیس کثیں تو جانور مرداراوراس کا کھانا حرام ہے۔اوراگر بھول جائے تو کھانا درست ہے۔ (بہتی ٹمرص ۵۲ ج۲)

مسئلہ:۔گائے، بھینس اگر کنویں میں گرجائے اور زندہ نکالناد شوار ہواور ذرج کرناممکن نہ ہو تو کسی جگہ زخم کردیتا کافی ہے اور کھانا حلال ہے۔ (عزیز الفتاوی ص۱۰۷ جاتا) مسئلہ:۔ ذرج فوق العقدہ واقع ہوجائے تو قد بوح حرام نہیں ہوتا کیونکہ محل ذرج ماہین لبہ اور محیین ہے۔ اس میں ذرج واقع ہونے ہے مقصود ذرج لیعنی دم سائل (بہنے والاخون) اور روح نکل جاتی ہے۔ لہذا یہی تول راجج اور قوی ہے ( بیعنی ذہبے حلال ہے )۔

( کفایت اکمفتی ص ۲۵۸ تی ۸ )

اہلِ تجربہ ہے معلوم ہوا کہ عروق ذیح فوق لعقد ہ ذیح کرنے ہے بھی کٹ جاتی ہیں، البندااس کی حلت ( حلال ہونے ) میں شہبیں۔ (عزیز الفتاوی ص ۱۰۸ ہے جا ) مسئلہ:۔ ذیح کرنے میں مُرغی ( بیا کوئی جانور ) کا گلاکٹ گیا بعنی الگ ہوگیا تو اس کا کھا نا درست ہے مکروہ بھی نہیں ، البتہ اتنازیا دہ ذیح کر دینا ، یہ بات مکر وہ ہے ، مرغی ( جانور ) مکر وہ نہیں ہوا۔ ( بہشتی شمرص ۵۲ ج.....)

ذنج کے وقت بسم اللہ کے مسائل

جواب: ۔ کھی شبہ نہ کروہتم اس کوخدا کا نام لے کرکھالیا کرو۔ (ہخاری شریف) تشریخ: ۔ آنخضرت آلینے کے ارشاد کا مطلب میہ ہے کہ جب وہ نوگ مسلمان ہیں اور ظاہر حال مسلمان کا بیہ ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھ کرؤنج کرتا ہے تو تم دل میں شک وشبہات کو خل نہ دو کہ شاید بسم اللہ چھوڑ دی ہو بلکہ بلاتکلف خدا کا تام لے کرکھالیا کرو۔ بیمقصور نہیں کہ اگرانہوں نے خداکانا مبیں لیا ہوگاتو اس وت تہمارا ہم اللہ پڑھناکانی ہوجائے گا۔ اور نہ یہ منظور ہے کہ اگر درجہ یقین کو پہنچ جائے کہ انہوں نے ذرح کے وقت خداکانام نہ لیا ہو، تب بھی کھاتے رہو بلکہ ایسے موقع پر گمان ہوجائے کہ خداکانام لے کرذرج کیا ہوگا تب کھانا جائز ہے۔ چنانچ بعض روایات میں ہے کہ آنخضرت کیا تھے نے فرمایا کہ ان سے خوب قسمیں لے چنانچ بعض روایات میں ہے کہ آنخضرت کیا تھے نے فرمایا کہ ان سے خوب قسمیں لے لیا کروکہ خدا کے نام سے ذرح کیا ہے تب کھایا کرو، اگر غالب گمان بسم اللہ چھوڑ دینے کا ہو تو کھانا حرام ہے۔ (فراوی محمد میں جا)

مسئلہ: ۔ بھول ہے بسم اللہ چھوٹ جائے جلال ہے ۔ لہذاذ بیجہ بھی حلال اور قربانی بھی درست ہے۔ (امداد الفتاویٰ ص ۵۵۸ ج۲)

مسئلہ:۔اگر کسی نے ہم اللہ کو مہواترک کیا تو ذیح ہوا کھا تا درست ہوگا۔

مئلہ:۔ فرخ اختیاری میں شرط ہے کہ ہم اللہ فرخ کے ساتھ متصل ہو، یعنی ہم اللہ کہتے ہی فرخ کرے اور کوئی کام ہم اللہ پڑھنے کے بعد فرخ کرنے سے پہلے نہ کرے، یہاں تک کہا گر سے اللہ کری کوئن کر ہم اللہ پڑھی اور اس کے فرخ نہ کر کے چھوڑ ویا، چھردوسری بحری اس بسم اللہ ہے کہا تو وہ فر بیجہ کھا نادرست نہ ہوگا۔ (خلاصة المسائل ص ۱۰۸

مسئلہ:۔جس جانور پر (بسم الله الله الكبو ) كى جگہ بسم الله سنت ابراہيم عليل الله كہ كرذئ كي الله علي الله الله الكبو ) كى جگہ بسم الله الله الكبور كي جگہ بسم الله الله الكبور كي جائے اس سے ذہبے جرام نہيں ہوتا ،البتہ اس طرح پڑھنا خود مكروہ ہے۔

(امدادالفتاويُ ١٠٢ج٣)

مسئلہ: یعض لوگ میہ جھتے ہیں کہ جس قدرآدی جانورکر لیتے (اس میں صدر اربنے)
ہیں سب کو'' ذرخ کے دفت' (بسم اللہ اللہ اکبو) کہنا ضروری ہے۔ اگرایک بھی نہ کبےگا
تو قربانی نہ ہوگی ، یہ بالکل غلط ہے صرف ذرخ کرنے والے کو کہنا ضروری ہے۔
مسئلہ: یعض لوگ قربانی کیلئے دعاء پڑھنا ضروری بھتے ہیں۔ کتابوں میں قربانی کے جانور کے ذرخ کرنے کی ایک دعاء بھی لکھی ہے۔ یاور کھنا جا ہے کہ بغیراس دعاء کے بھی قربانی جانز ہوتی ہے۔ یہ دعا وصرف مستحب ہے ضروری نہیں۔ (اغلاط العوام کممل ص۱۳۳)
مسئلہ: یہ وضح چھری چلانے والے کے ساتھ چھری چلانے میں شریک ہواس پر (بسم الله مسئلہ: جوشص چھری چلانے میں شریک ہواس پر (بسم الله مسئلہ: جوشص چھری چلانے میں شریک ہواس پر (بسم الله

السلمه اكبو ) وغيره كهناوا جب بير منه يكرن والاشريك نبيل به بلكم محض معين بير منه يكرف والاشريك بير منه يكر في والاشريك نبيل به بلكم محض معين المعاد الداد الفتاوي ص ١٠٠٥ ش

مسئلہ:۔ذرج کرتے وقت (بسسم البلیہ و الله انکبر )واؤ کے ساتھ کہتے ہیں ہمارے بعض فقها ، كو يجه كلام باور (بسم المله الله اكبر) يعنى بغيروا ؤكر سي كوبهي يجه كلام نبيس تو بلا واو کواختیار کرناغالبًا مفتضائے احتیاط ہونا جا ہے ، باقی جواز میں کسی جانب کو تامل نہیں ہے اور متفق علیہ اختیار کرنا بھی اسلئے احجاہے، ہاں بیضروری ہے بالوا ؤ کوبھی جائز سمجھا جائے۔ روایات احادیث سیاره مین مختلف بین \_احادیث فعلیه مین بعض مین (بسیم البله و الله اكبر)وارد إلى الله اكبر) مقدم اسكے بعد (بسسم الله الله اكبر) يرذع کرنا مذکور ہے۔ اور بعض میں تسمیہ مذکورہ ہے۔ اورا حادیث قولیہ میں ہے اکثر روایات میں تسميد مجروه (خالى بسم الله) كاحكم برب برب مناء وفقهاء ك (بسم الله الله ا کبیر ) کومتخب لکھنے ہے معلوم ہوتا ہے کہان حضرات نے جب کہ باوجودعلم اس امر کے کہ جناب رسول التعليف ہے بالواؤمنقول ہے بلاواؤ کوتر جیج دیا ہے بخیال احتیاط وتجر پرتسمیہ اورعوام الناس كويية تلائے كے ليے كه (بسيم السلسه )اور ذرى ميں تصل ندہوما جاہتے، اییا کہا ہے کیکن اس میں بھی کچھ شہبیں کہ حققین جیسے علامہ عینی وغیرہ نے بیفر مادیا کہ بعداس کے کہ بالوا وُجناب رسول اللہ ہے منقول ہے مکروہ نہ ہونا چاہئے۔ (عزیز الفتاویٰ ص٠٠ ٢٥٠) سئلہ: قربانی کی نبیت صرف ول ہے کرنا کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نبیں، البتہ ذیج كرنے كے وقت (بسيم الله الكبو) كہناضروري ہے۔ (جواہرالفقدص ٥٠٠ ج ١)

بسم الله ہے متعلق ایک سوال

سوال: ایک شخص فرخ کرتے وقت (بسم السه الله اکبو) شریعت ہے، کہتا ہے کیا ذبیحہ درست ہے؟

جواب: ۔ ذئے کے وقت مسنون وستحب بیرے کہ (بسسم اللہ الکہ یہ کہ کر ذئے کر جہ کہ اللہ الکہ یہ کہ کہ کر ہے۔ اگر اللہ الکہ الکہ الکہ اللہ الکہ کہ کہ کہ کہ دن کے کیا اگر چہ ذبیع اللہ اللہ اللہ الکہ کہ کہ دن کے کہ است ہے۔ شامی کی عبارت اللہ اللہ الکہ کہ کہ دن کے کرے تب بھی درست ہے۔ شامی کی عبارت

ے معلوم ہوا کہ صورت مسئولہ میں ذبیجہ حلال ہے مگر اس طرح کہنا خلاف سنت ہے ، اس وجہ سے مکروہ ہے۔ (عزیز الفتاوی ص ۲۹۸ ج.۱)

(شرعی حکم توبیہ ہے کہ ایک مسلمان اگر ذرئے کرتے وقت زبان ہے (بسسم السلسه السلسه اکبو ) پڑھنا بھول جائے تب بھی ذبیجہ حلال ہوگا کیونکہ اس کے مسلمان ہونے کی بناء پرفرض کرلیا جائے گا کہ اس نے خدا کے سواکس کے نام پریفنل انجام نبیس دیا ہے۔

نیز الله اکبر کااضافہ بھی ضروری نہیں۔ صرف ''لفظ بسم الله'' کافی قرار پاسکتاہے گر یا در کھیے کہ بھول جانا اور بات ہے، کیکن جان ہو جھ کر بسم اللہ ترک کرنا اور اسکے تافظ کوایک مصیبت سمجھ لینا بالکل دوسری بات ہے۔ بید دوسری بات بہت سخت ہے اور آخرت میں اس پرشد بد پکڑ ہوسکتی ہے، اور ذبیحہ بھی حرام ہے۔ (رفعت قاسمی)

## قربانی کی دعاء

مسئلہ:۔اپناداہنایا وَل جانور کے شانے پرد کھاور (بسم الله الله الحبو) کہدکرون کے اور (بسم الله الله الحبو) کہدکرون کرے۔قربانی کی نیت صرف ول میں کرلینا کافی ہے، زبان ہے کہناضروری نہیں۔البت وزع کرتے وفت صرف ذرج کرنے والے کو (بسم السله الله الحبو) کہناضروری ہے۔(تاریخ قربانی ص۵۲)

مسئلہ:۔قربانی کرتے وفت زبان ہے نبیت کرنااور دعاء پڑھناضر وری نبیں ہے،اگرول میں خیال کرلیا کہ میں قربانی کرتا ہوں اور زبان ہے کچھ پھی نبیں پڑھافقط (بسسہ السلسہ السلسہ اکبسسس ) کہ کرون کردیا تو بھی قربانی درست ہوگئی،لین اگریا دہوتو دعاء پڑھ لیما بہتر

ج\_(شائ *المال* 121 ق هـ)

گوشت کی تقسیم کے مسائل

سوال:۔ایک شخص جواپی قربانی میں سے سری پائے یا کوئی حصہ سقہ، بھنگی اور نقیر کوان کاحق سمجھ کر ویتا ہے، کیااس کی قربانی صحیح ہے؟

جواب: قربانی اداہوجاتی ہے گرکراہت کے ساتھ اوراس کے ذمہ واجب ہوتا ہے کہ سری پائے کی جو قیمت ہوا ندازہ کرکے اس کاصدقہ کرے ورنہ گنبگار دہے گا۔ اور بیسب اس وقت ہے جب کہ خدمت پیشہ لوگوں کومقر رکر کے بطور حق الخدمت دے، کیونکہ وہ بچکم بی نے دیا ہے۔ اور اگرا تفاقی طور پرکسی خدمت گارکودے دیاجائے تو مضا کفتہیں، بشرطیکہ رسم نہ بڑے۔ (ایداد المفتین ص ۹۲۵ ج۲)

مسئلہ:قربانی کا گوشت خود کھائے اوراپنے رشتہ ناطہ کے لوگوں کو وے وے اور فقیروں متاجوں کو خیرات کرے۔اور بہتریہ ہے کہ تہائی حصہ خیرات کرے، ٹیرات میں تہائی ہے کی نہ کرے ایکن اگر کسی نے تھوڑا ہی گوشت خیرات کیا تو بھی کوئی گناہ نبیں ہے۔

( ببشتى زيورس اس ج ١٠٠ بحواله البداييص ١٣٥٥ ج٧)

مسئلہ:۔بڑے جانور میں اگر سات آ دمی شریک ہوئے تو گوشت تقسیم کرتے وفت انگل (اندازے) سے نہ بانٹیں بلکہ خوب نھیک ٹھیک تول کر بانٹیں نہیں تو اگر کوئی حصہ زیادہ یا کم رہے گا سود بوجائے گا اور گناہ بوگا، البتۃ اگر گوشت کے ساتھ کلہ پائے اور کھال کو بھی شریک کرلیا تو جس طرف مذکورہ چیزیں بول اس طرف اگر گوشت کم جوتو درست ہے جاہے جتنا کم ہو۔ جس طرح گوشت زیادہ تھا اُس طرکلہ پائے شریک کے تو بھی سود ہو گیا اور گن ہ ہوا۔ مورجس طرح گوشت زیادہ تھا اُس طرکلہ پائے شریک کے تو بھی سود ہو گیا اور گن ہ ہوا۔ (بہشتی زیورس ۳۹ جس جوالہ ردالحقارص ۲۳۲ جس

مسئلہ:قربانی کا گوشت یا چر بی یا چیچھڑے تصائی کومزودری میں نہ دے بلکہ مزید مزودری اینے یاسے الگ دے۔(شامی ۱۷۷۸ج۵)

(مئلہ تو یہ بی ہے کہ قربانی کے گوشت کے تین جھے کر لیے جا کیں ایک اپنے گھرے لیے، دوسرارشتہ داروں احباب کے لیے، اور تیسرافقراءاور مخاجوں کے لیے۔ لیکن اگراہل وعیال زیادہ میں اور گوشت کی خود ضرورت ہے تو اپنے گھر کے لیے رکھ سکتا ہے صدقہ شکر ہے بعض جگہ گوشت تقتیم کرنے میں ہوئی ہے احتیاطی برتی جاتی ہے کہ اصل مشخق تک گوشت نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اپنے دوست اور دشتہ دارکو پہنچا تے ہیں جن کے گھرے گوشت آیا ہے، یا آنے کی اُمید ہے، بدلہ کرتے ہیں۔ حالانکہ ضرورت مندکود ہے میں زیادہ تو اب ہے، اس لیے گوشت کی برجرحتی ہوتی ہے، دن کرتے ہیں یا سرکوں پر بھین کا ہوانظر آتا ہے۔ ہرجگہ ضرورت مند ہوتے ہیں ان کا خیال رکھا جائے مجمد رفعت قائمی غفرلہ )۔ ہرجگہ ضرورت مند ہوتے ہیں ان کا خیال رکھا جائے مجمد رفعت قائمی غفرلہ )۔ مشلہ:۔میت کی طرف سے قربانی کرنے کی دوصورتیں ہیں۔ اگر مرنے والے نے تھم یا مسکونور بھی تو اس گوشت کوصد قہ کرد ہے، خود نہ کھائے۔ اور اگر بانا امر وصیت میت ہوتی وصیت کی تقی تو اس گوشت کوصد قہ کرد ہے، خود نہ کھائے۔ اور اگر بانا امر وصیت میت ہے تو اسکونور بھی کھاسکتا ہے۔ (عزیز الفتادی میت ہوتی

مسکہ:۔اپی طرف سے میت کوٹو اب پہنچانے کے لیے جو کرتا ہے تو اس کا وہی تھم ہے جواپی قربانی کا لیعنی جس قدر چاہے صدقہ کرے، جس قدر چاہے رکھ لے لیکن میت کی وصیت کردہ قربانی کھانا جائز نہیں ،کل گوشت وغیرہ کا صدقہ کرنا چاہئے ۔ نیز نذر مانی ہوئی قربانی کا گوشت بھی کھانا جائز نہیں ،سب کا صدقہ کردے۔(فاوی محمد بیص ۸ے جا) مسکہ:۔اکثر لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ کیا کہاروں اور جماروں کو بھی قربانی کا گوشت و پنا جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ جائز ہے بشر طبیکہ کسی کا م کی اجرت ہیں نددیا جائے۔

مسئلہ: عموماً کلہ پار بہ میں مسکیاں کاحل سمجھا تا ہے تو اگر تن الخدمت بچھ کرویا تو اس قدر گوشت کے برابر (جوحق مجھ کرر یا ہے) قیمت کا صدقہ کرنا داجب ہے۔ (اغلاط العوام سامار) مسئلہ: عموماً قربانی کے جانور میں لازم مجھتے ہیں کہ پائے تھام (نائی) کاحق ہیں اور سری سقہ کاحق ہے۔ (بیعی غلط ہے)۔ (اغلاط العوام ممل ص ۱۳۳۱)

مئذ: اگرقر بانی میں چندا دی شریک ہوں اور سب کے سب اس بات پر راضی ہوں کہ گوشت کو با نثانہ جائے بلکہ ایک ہی جائے گوشت کو با نثانہ جائے بلکہ ایک ہی جگہ رکا کر کھایا (یاتقسیم کیا) جائے یاکسی کو دے دیا جائے ماصدقہ کر دیا جائے تو یہ جائز ہے ، لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی اس کے خلاف ہواور وہ اپنا حصہ بائٹ کر لینا جا بتا ، وتو تقسیم کرنا ضروری ہے۔

مئلہ:قربانی کا گوشت اندازے ہے ہانٹما جائز نبیں،وزن کرکے برابر ہانٹما ضروری ہے۔ اگر کسی حصہ میں کی بیٹنی ہوگی توشو دہوجائے گا، اورسود لیمنا، وینا،کھاناسب حرام ہے۔ (توضروری ہے کہ تول کرتشیم کیا جائے)۔(شامی ص ۹ میں ج

مسئلہ: قربانی کے جانور کی رس اور جھول کا صدقہ کردینامتنجب ہے(عزیز، نفتادی ص۲۳ سے ۱) (اورا گرفر دخت کردی ہوتو اس کی قیمت کا صدقہ کردینا واجب ہے۔لیکن جانور کی

ری وہ رس کہلائے گی جو بیچنے والے جانور کے ساتھ خریدنے والے کودیتے ہیں۔رس وغیرہ کوخود بھی استعمال کرسکتا ہے اور کسی کو ہدیہ بھی وے سکتا ہے لیکن فروخت کرنے پر قیمت کا صدقہ واجب ہوجاتا ہے۔محمد رفعت قاسمی غفراۂ)۔

مسئلہ:۔قربانی کا گوشت بھٹگی (جمعدار) کودینادرست ہے۔ (عزیزالفتاوی کا کہ ہے) مسئلہ:۔اگرمیت ہے تر کہ میں سے قربانی کرنے کی وصیت کرکے مراہے توائل قربانی کا تمام گوشت مساکین کودیناواجب ہے،اوراگر کوئی فخص اپنے مال سے تبرعاً میت کی طرف سے قربانی کرے، اس میں قربانی کرنے والے کوافقیارہے جمتنا جاہے کھائے، جننا چاہے تقسیم کرے،خواہ کل خود کھائے۔(ایدادالفتاوی سے ۲۵۳س)

مسئلہ:۔اگرمشتر کہ حصول میں سے آپس کی رضامندی سے تقسیم سے پہلے کسی مخص کو پچھ گوشت وغیرہ دے دیا تو مسئلہ بہ ہے کہ اگر شرکاء میں سے کسی نے قربانی کی نذرنہ کی تھی توجائزے، کیونکہ تقلیم واجب نہیں، کہ ترک واجب ہے کوئی مذرا ازم آئے۔ اورا گراس میں یعنی قربانی میں کسی کانڈر (منت) کا حصہ تھااور بالدکودیا تو جائز نہیں، کیونکہ تقلیم کرکے ناذر (نذر کرنے والے) کا حصہ فقراء کوصدقہ کرناواجب ہے، پس قربانی تو جائز ہوج کے گ لیکن نذر کرنے والے پراپنے اس گوشت کی قیمت کاصدقہ کرناواجب ہے جوکسی مالدار کو دے دیا گیا ہو۔ (امداد الفتاوی ص ۲۹ جس)

مسئلہ: قربانی گوخودواجب ہوگر گوشت تقیم کرناواجب نہیں ہے، اپن وہ ہریہ ہوگیایا مدقد نافعہ، للبذا کا فروں کودینا جائز ہے۔ البتہ جس قربانی کا گوشت تقیم کرناواجب ہو( مثلاً ، نذر، منت وغیرہ )اسمیں ہے دینا جائز نہیں ہے۔ (امدادالفتاوی ص ۵۱ ن ۳) در س کی کی قومصل سے دینا جائز نہیں ہے۔ (امدادالفتاوی ص ۵۱ ن ۳)

مسئلہ: کوئی واقعی مصلحت ہو قو ( غیر قوم کو قربانی کا گوشت ) دے سکتے ہیں ہگر بہتر نہیں ہے کیونکہ مسلمانوں میں غرباء کی کی نہیں ہے۔ ( فقادی رحیمیہ ص ۱۹۵ ج ۲)

مئد: -گائے (بڑے جانور) کی قربانی بیں سات آدمی تثریک ہو کتے ہیں ،اپنے ہوں یا ہے گانے (غیر) -اوراگراپ بیل تو گوشت تقسیم کانے (غیر) -اوراگراپ بیل تو گوشت تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے - (اگر جا ہیل تو) سب اکٹھا گوشت رکیس اور کھا تیں ۔شمی مرفع اس کی تقریح کی گئی ہے کہ تقسیم کرنالازم نہیں ہے -اگر نقسیم کریں یانہ کریں تو پچھ حرج مبیل ہے - اگر نقسیم کریں یانہ کریں تو پچھ حرج مبیل ہے - اگر نقسیم کریں یانہ کریں تو پچھ حرج مبیل ہے - (عزیز الفتاوی ص ۱۸ کے ج

مسئلہ:۔قربانی کا مسئلہ اس طرح ہے کہ ایک بڑے جانوریش سات افر ادتک شریک ہو گئے ہیں اپنی یا لیے یا جس قد رشریک ہیں پانی یا جی ہیں ( لیمن بڑے جانوریش ساتھ گوشت تھے ہو گئے ) ساتویں شریک اپنے حصہ کوخواہ خود کھائے یا چھوہ ہیں وزن تول کے ساتھ گوشت تھے ہم کر کے ہرایک شریک اپنے حصہ کوخواہ خود کھائے یا دوسروں کو کھلائے ،گربہتر یہ ہے کہ اپنے جھے کے گوشت کے تین جھے کر کے ایک حصہ خود رکھے اور ایک حصہ فقراء کود ہے۔ اور اگر کئیہ والے کو ضرورت ہویہ بھی درست ہے کہ سب گوشت خود ہی رکھے۔ ( مزیز الفتادی میں ۱۹ کئی) مسئلہ:۔ایک تہائی گوشت صدقہ کردینا مستحب ہے کہ سب گوشت دین رکھے۔ ( مزیز الفتادی میں ۱۹ کئی) مسئلہ:۔ایک تہائی گوشت صدقہ کردینا مستحب ہے کہا ہم گوشت رہنے دینے دارو تھیں کے لیے بہتر یہی مسئلہ:۔ایک تہائی گوشت صدقہ کردینا مستحب ہے گئی گوشت رہنے دیں۔ ( فردی محمد میں کے لیے بہتر یہی ہے کہ صدفۃ نہ کرے، اپنے اہل وعیال کے لیے تمام گوشت رہنے دیں۔ ( فردی محمد میں کے لیے تمام گوشت رہنے دیں۔ ( فردی محمد میں کے لیے تمام گوشت رہنے دیں۔ ( فردی محمد میں کے کے بہتر یہی

## گوشت کھانے کے مسائل

مسئلہ: قربانی کا گوشت خود کھانا ،اور مالدارادر فقیر کودینا اور سکھا کرر کھٹا درست ہے۔ (خلاصۃ المسائل ص ١١٦)

مئلہ:۔اوجھڑی اور کھری کھانا درست ہے۔( فقاوی رشید بیص۵۵۲ج۱) مئلہ:۔(جائز طریقہ ہے ذکے کیے ہوئے کا) کچا گوشت کھانا جائز ہے، پکانا حلال ہونے کی شرط بیس ہے۔

مئلہ:۔ ند بوجہ جانور کے نصیئے اور عضو تناسل کا کھانا مکروہ تحری ہے، اوجھڑی (بنیں) بلا کراہت حلال ہے۔ ( کفایت المفتی ص ۲۹۵ج ۸)

مئلہ: جس جانورکا گوشت کھایا جاتا ہے،اس کے ساتھ اجزاء لینی سات چیزیں کھائی حرام ہیں۔ (۱) ایک دم مسفوح لیتنی بہنے والاخون۔ (۲) بیشاب کی جگہ۔ (۳) دونوں نصیئے ( فوطے ) ( ۳ ) پا خانے کی جگہ (مقعد )۔ (۵) غدود۔ (۲) مثانہ لیعنی وہ جگہ جس میں پیشا ب رہتا ہے۔ (۷ ) ہتنہ۔ (بدائع صناع ص ۲۱ ج۵ )

کنز میں حرام مغز کو بھی حرام لکھاہے، وہ ایک ڈوری سفید دودھ کی طرح پیٹھ کی ہٹری
کے اندر کمرے لے کرگر دن تک ہوتی ہے اس کوحرام مغز کہتے ہیں۔اور بعض علماء نے مقعد
پر جو تین گر ہیں ہوتی ہیں ان کو بھی حرام لکھاہے۔(خلاصة المسائل ص ۱۰۸)
مسئل نے سری اور الے بڑکا مع کہ ال کر اکا ٹاور کو ٹا ہوائن مراصر فی سال جا کر دکا ہے ہے۔

مسئلہ:۔سری اور پائے کامع کھال کے پکاٹا اور کھاٹا جائز ہے (صرف بال جلا کر پکائے جاتے ہیں اس کے متعلق میں سئلہ ہے)۔( کھایت المفتی ص۲۲۲ج ۸)

مسكد: قربانی كے كوشت كوآگ پر بھون كر كھانا درست ہے۔ (عزيز الفتاوي ص ٥٠٩ جا)

منجمدخون کے گوشت کا حکم

جب کہ ذیج کرتے وقت جانور کے جسم میں حرکت نہ ہواورخون بھی منجمد پایا جائے تو وہ حلال نہیں ہے۔ جن لوگوں نے غلطی سے (اس کا گوشت) کھالیا، وہ صرف تو بہ کریں کوئی اور کفارہ ان کے ذمہ نہیں۔ (کفایت المفتی ص۲۴۴ج ۸) مسئلہ:۔اگرؤئے ہے قبل مصلا اسکی حیات (زندگی) یقینی ہوتب تو ذخ ہے وہ حلال ہوتا ہے خواہ حرکت کرے یا نہ کر ہے اورخون نظے بیانہ نظے، اوراگر حیات یقینی نہ ہوتو اس کا تھم ہیہ ہے کہ اگراس جانورکوالیں حرکت ہوجو علامات حیات کی ہوں جیسے منہ بند کر لینایا آئے کہ کا بند کر لینایا آئے کہ کا بند کر لینایا ہال کھڑے ہوجانا اثنا خون نکلے جیسازندہ کے نکلتا ہے تب تو وہ حلال ہے۔ (احداد النتا وی ص ۵۵۳ ج س)

مئلہ:۔ ذنح کرنے کے وقت جانورا گرکا نیایا آواز کی اگر چہ اس وقت خون نہ دیا حلال ہے۔(عزیز الفتاویٰص ۱۷۸)

## غيرمسلم ي كوشت خريدنا

جن مقامات میں أن خ كرنے كى جگه ) مقرر ہے اور الميس مسلمان ذك كرنے والے متعدد ہے اور الميس مسلمان ذك كرنے والے متعدن ہیں اور أن كے علاوہ دومرى جگه جانور ذرئ كرناجرم ہے۔ ایسے مقامات میں اس امر كاظن غالب موجود ہے كہ بازار میں فروخت ہونے والا گوشت مسلمان بى كاذئ كيا ہوا ہے اور اس خن غالب كى بناء پرأسے فريد تا اور استعال كرنا جائز ہے۔

جہاں ندئ مقررتہیں اور ذرج پر کوئی پابندی تہیں ہے وہاں کے ذرج کرنے کے بعد مسلمان کی نظر سے غائب ہوجائے مسلمان کی نظر سے غائب ہوجائے کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے نظر سے غائب ہوجائے کے بعد اسکا اطمینان نہیں کہ مید مسلمان کا ذرج کیا ہوا ہے بائبیں۔ اس لیے اس کا خربیا نا جائز ہوگا۔

جہاں پرگھروں میں جانور ذرئے کرنے پرکوئی قانونی پابندی نہیں ہے توالیے مقام پرغیر مسلم سے گوشت خرید نا جا کرنہیں ہے بلکہ مسلمان ذائے کا ذرئے کیا ہوا گوشت بھی غیر مسلم سے اس وقت خرید نا جا کز ہے کہ ذرخ کے وقت سے خرید نے کے وقت تک مسلمان کی نظر سے غائب نہو۔ (کفایت المفتی ص۲۲۰ج ۸)

# غیرمسلم سے گوشت منگانا

اس مسئلہ میں غالب ظن کا استبار ہے، اگر غالب گمان بیہ وک غیرمسلم مسلمان سے

ہی حل ل گوشت لا یا ہے تو اس کے کھانے میں کوئی مضا کے نبیل گراحتیاط یہی ہے کہ مسلم کے ڈریعیہ سے گوشت منگایا جائے۔

مسئلہ میجھلی ہند و پاکسی آور تیرمسلم سے پاس سے (مجھی بہرصورت ٹرید فی جائز ہے۔ (کفایت المفتی ص ۲۲۱ج ۸)

مسئلہ ۔قربانی کے گوشت کا تھم قربانی کی کھال کی ما نند ہے کہ اگر فروخت کیاجائے تو اس ناتھم صدقہ واجبہ کا ہے۔ بینی صدقہ کرنا ضروری ہے۔ (امدادالفتاوی عن ۵۷۲ جلدنم بر۳)

#### گوشت کا دھونا

سوال ۔ ذرج کے بعد جو گوشت جانور ہے علیحد ہ کیاجا تا ہے ، کیااس کو پاک کر کے پکا ناچا ہے؟ جواب: ۔ حامد أومصلياً ۔ اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ، وہ ناپاک نہیں ہوتا۔

( فَأُو يُ مُحُود مِينَ ١٦٣ ج٢ ء بحواله طحطا وي ص ٨٢ ج ١ )

(مطلب یہ ہے کہ اگر دھونا چاہے تو دھوسکتا ہے ، لیکن نا پاک سمجھ کریا ک کرنا غلط ہے۔ کیونکہ وہ پاک ہے ۔محمد رفعت قاسمی غفرلہ )۔

#### مشتنهذ ببجه كالوشت كحانا

سوال: ۔ (قربانی وغیرہ کا) جانورگم ہوگیاما لک نے ویکھا کہ جنگل میں جانور کے گھے پرچھری پھری ہوئی ہے محض گوشت ہی گوشت ہے، مگراس نے سینگ و بھر وغیرہ سے مجھر کا بی میہ جانور سے میجان لیا کہ اس کا بی میہ جانور ہے، تو گوشت کھا سکتا ہے یا بیس؟ ذیح کرنے والامعلوم نہیں کون ہے، اور بسم الند کا بھی عمر نہیں ہے، کیا تھم ہے؟

جواب: اس جانور میں وجہ اشتباہ دو ہیں۔ اول یہ کہ یہ جانورخوداس کا ہے یا تہیں؟
دوسرے یہ کہ ذیح کرنے والاکون ہے اور ذیح کرتے وفت بسم اللہ پڑھی یا تہیں؟
پہلے شہد کا تھم کہ آسر مالک نے اس کے سینگ اور کھر وغیرہ سے اچھی طرح پہیان لیا
ہے اور اُسے یقین یا گم ن غالب ہے کہ یہ میرا ہی ہے تو وہ اس کی ملک ہے، استعال جائز ہے۔

قربانی کا یکا ہوا گوشت نو کر کو کھلانا

سوال : نوکرر کھنے کا مام طریقہ میہ ہے کہ سالا نہ تنواہ مقرر کرلیت ہے۔ خوراک کا فرنبیں کرتا گرعرف وعادت کی بناء پر ملازم کا کھانا مالک کے ذمہ ہے ، البتہ اگر مالک ملازم کے کھی نے سے سبکدوش ہونا چاہے تو مقرر تنخوا، پر بھے اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ کیا مالک کی قربانی کا گوشت نوکر (ملازم) کو کھانا ہوئزہے یانبیں ؟

جواب: ۔ وہ گوشت جب ما لک نے اپنے گھر کے لیے پکایاتوال کے تھرف سے قربانی کا تھم ف سے قربانی کا تھم ختم ہوگیا، اب اس کے گھر میں پکا ہواا پنے تصرف کے لیے سالن ہے اوراس ملازم کو کھلا نے میں کوئی حرج نہیں، جس کی اجرت میں کھانا بھی شامل ہے۔

(ميم كفايت الله كان الله له دبل)

ندکورٹی السوال نوکرکیئے ہالک کے بیبال قربانی کا گوشت بگاہوا کھانا جائز ہے اوراس گوشت بھی جسوب بیر اسلئے کہ جب ہالک اورصاحب قربانی کی بینے گھر میں اس کو بگایا اورائے استعال ادرائے رف میں لے آیا۔ تو قربانی اور عقیقہ کے گوشت کا تھم فتم : وگیا، اب استعال انقہ نب کے بعد اسکی غالص ملک ہے، قربانی کا گوشت نہیں، جس کوا جرت سمجھ کرنا جائز ہو اردیا ہائے۔ بلکدا ہوہ جس طرح روٹی ہے اس طرح روٹی ہے۔ اگر وہ فضل طرح روٹی ہے اس طرح روٹی ہے۔ اگر اورائی کی مصالحہ تھی، نیل، وغیرہ ڈال کرند بکا تا بلکہ ایج استعال میں نہ لا تا اوراس نمک ، مرج ، مصالحہ تھی، نیل، وغیرہ ڈال کرند بکا تا بلکہ ویسا ہی رہتا تو شبہ کی گنجائش تھی جوصورت سوال میں نہ کور ہے، یہاں بیصورت نہیں ہے۔

ضلاصہ! کہ تصرف داستنمال میں لانے اور پکانے کے بعد پھروہ گوشت اسکی خاص ملک ہوجا تاہے، البنداال میں سے مذکورہ نوکر کو کھلاتا جائز ہے۔ فقط کتبہ سید مہدی حسن مفتی دار العلوم دیو بند۔ مورخة امحرم ۱۳۲۹ھ۔ (تفصیل دیکھیے امداد المفتین ص ۹۷۲ع ع) دار العلوم دیو بند۔ مورخة امحر کے المحانا کھلانا جزو تنخواہ ہے، نو کیا قربانی (یہال پر بیہ اشکال تھا کہ نوکر، خادم کا کھانا کھلانا جزو تنخواہ ہے، نو کیا قربانی کا گوشت اس کو کھلانے سے اجرت تو نہیں ہوگیا؟ خلاصة جواب یہی نکلا کہ پکانے برجمی تولاگت آتی ہے، اس لیے بیکھانا اجرت میں شارنہ ہوگیا؟ خلاصة خواب یہی نکلا کہ پکانے برجمی تولاگت آتی ہے، اس لیے بیکھانا اجرت میں شارنہ ہوگا۔ محمد رفعت قاسمی غفراد)۔

قربانی کی کھال میں تین قسم کے اختیارات ہیں

الف: ـ گوشت اور چرزاجب تک خودموجود ہے اس میں قربانی کرنے والے کوتین فتم کے اختیارات نثرعاً حاصل ہیں: ـ

(۱) خودکھاناادراستول کرنا۔ (۲) دوسرے احباب انتیاء(مالداروں) کوکھلاناادراستعال کرانا۔(۳) فقراء دمسا کین پرصدقہ کردیتا۔

ب:۔اوراگر قربانی کا چرایا گوشت نفذر و پیہ کے عوض یا کسی الیمی چیز کے عوض فروخت کردیا جس ہے نفع اُٹھ نااس کی اصل کے رہتے ہوئے ممکن نہ ہوجیے کھانے پینے کی چیز ہے تھی تو اس سے نفع اُٹھ نااس کی اصل کے رہتے ہوئے ممکن نہ ہوجیے کھانے پینے کی چیز ہے تو اس سورت میں تیسری صورت متعین ہوجاتی ہے یعنی صدقہ کرنا واجب ہوجاتا ہے، خود کھانا یا انتہا ، کو کھلانا جا کر نہیں رہتا ، خواہ صدقہ کرنے کی نیت سے فروخت کیا ہو یا اپنے کھانے بینے کے لیے ، ہرحال میں صدقہ کرنا واجب ہوجاتا ہے۔

تے: یہ بھی معلوم ہوا کہ فروخت کرنا قربانی کے گوشت یا چیڑے کا، اگر صدقہ کرنے کی نبیت ہے ہوتو گناہ ہے لیکن کرنے کی نبیت ہے ہوتو گناہ ہے لیکن نبیجے ہوجاتی ہے۔ قربانی کی کھال (اور گوشت) کوا گرفروخت کردیا جائے تواس کی قیمت کا صدقہ کرناواجب ہوجاتا ہے اور مصرف اس کا صرف نقراء ومساکیوں ہوئے اغیباء کو نہیں دیا جاسکتا ہے اوراس طرح مدرسین کی شخواہوں میں بھی صرف نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ صدقہ کی حقیقت یہ ہے کہ کی مسکیون (غریب) کو بغیر کسی معاوضہ کے دیا جائے۔ اوراگر صدقہ کی حقیقت یہ ہے کہ کی مسکیون (غریب) کو بغیر کسی معاوضہ کے دیا جائے۔ اوراگر متنواہوں میں بھی اور کا خودکھا نا اوراستانی ل

کرنایا کسی مالدارکودے دینا۔اس کونٹر بعت نے جائز لکھاہے دو بھی اس حیثیت سے کہ پنھی حدیث بیداللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی مہمانی ہے اور ظاہر ہے کہ مہمان کو کھانے پینے کی اجازت ہوتی ہے فروخت کرنے کی نہیں۔

خلاصة كلام

میہ ہے کہ چرم قربانی فرونت کرنے سے پہلے تو خود بھی استعال کرسکتا ہے اور اغنیاء کو ہدیتہ بھی دے سکتا ہے اور فقراء ومساکین پرصدقہ بھی کرسکتا ہے لیکن روپیہ پیسول کے عوض فروخت کردیا تو خواہ کسی نبیت سے فروخت کیا ہو، اس کا صدقہ کردینا واجب ہوجا تا ہے۔ اور اس کا مصرف صرف فقراء ومساکین ہیں۔ اغنیاء کودینا یا ملاز بین ومدرسین کی تنخوا ہول ہیں ویتا جا ترنہیں۔ (جواہر الفقہ ص ۲۵۷ج)

## مساجد میں کھالیں وینا

سوال: قربانی کی کھالیں جب فروخت کردی جا کیں ، ان کی قیمت کس قسم کے صدقہ میں شار ہیں ، اوران کے مصارف کیا ہیں اور سجدوں کی تغییر وغیرہ میں ان کا صرف کرنا شرعاً جا تزہم یا ہیں؟ اگر ریکھالیس مساجد کے متولیان یا پیش امام کو سجد بنانے کے لیے وے دی جا کیں کہ بیہ لوگ ان کوفروخت کرکے ان کی قیمت مسجد کی تغییر میں صرف کر یں شرعاً جا تزہم یا نہیں؟

جواب: قربانی کی کھالوں کی قیمت ان کے فروخت کرنے کے بعدازروئے

شريعت صدقه واجبه مين داخل ہيں۔

ہداریہ بیں ہے کہ قربانی کی کھالیں فروخت کرنے کے بعد مثل زکوۃ وغیرہ کے انکی قیمت کاصدقہ کردیناواجب ہے۔ لہذاان کے مصارف بھی مصارف زکوۃ ہیں اور چونکہ زکوۃ وغیرہ میں صرف و غیر دیگر صدقات میں تملیک (مالک ہنادینا) شرط ہے اسلئے ان کوتھیر مسجد وغیرہ میں صرف کرتا ہرگز جا تزنہیں ہے کیونک مسجد میں تملیک پائی نہیں جاتی جیسا کہ درمخار میں ہے کہ مسجد کی تغیراور میت کے گفن وفن وغیرہ میں تملیک نہیں بائی جائی اسلئے خرج نہیں کرسکتے ہیں۔

حضرت مولان تقد نوی علیه الرحمة تحریر فرماتے بیں که جوکھال فروخت کردی اس کی قیمت کا صدقه کرتا واجب ب، اورصدقه کی حقیقت سے ہے کہ جس کودیاجائے وہ مالک بن جائے ،اور چونکہ بیصدقه واجبہ ہاں لیے اس کے مصارف مثل زکو ہ کے بین '۔

اگر کھال کو مسیحہ کے متوایاں یا ماموں کو مسیحہ دینانے کیسے دیدی جائے کہ یہ لوگ اسکی قیمت کو تھیں مساجد میں صرف کریں وہ بھی جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں بھی شرط تمدیک (ما کئی بنادینا) جورکن ہے بین کنہیں جاتی کیونکہ تملیک کے معنی یہ ہیں کہ کسی شخص کو ما لک بنا ناپا یا تاکہ وہ ما لک ہونکہ تملیک عند وہ ما لک بنا ناپا یا منہیں جاتا بلکہ دینے والے اسلے ویتے ہیں کہ یہ رقم مسید کی تقییر میں صرف کی جائے ، یہ تملیک شہیں بلکہ سرا مرتو کیل ہے والے اسلے ویتے ہیں کہ یہ رقم مسید کی تقییر میں صرف کی جائے ، یہ تملیک شہیں بلکہ سرا مرتو کیل ہے والے اسلے ویتے ہیں کہ یہ رقم مسید کی تقییر میں صرف کرے ویسا ہی میں ہوئی کرنے والا اسکا مجاز نہیں کہ کمی اسے صرف کرنے کو دکیل بنادے کے کیونکہ جس تصرف کیا جو دمورے کو وکیل بنان بھی جائز نہیں ہے۔ دوسرے کو دمور کے کو دکیل بنادے کے کیونکہ جس تصرف کیلے خود می کمی جائز نہیں ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ قربانی کی کھال جب فروخت کردی گئی پھراسکی فیمت مساجدوغیرہ میں صرف کرنا شرعا ممنوع ہے اور نداہے دوسرے کواسلئے وینا جائز ہے کہ فروخت کرنے کے بعد اسکی فیمت مساجدوغیرہ بعد اسکی فیمت سماجدوغیرہ بعد اسکی فیمت سمنے جداسکی فیمت تعمیر مساجد میں صرف کریں۔ (عزیز الفتاوی ص) المحض مسئلہ:۔ خلا ہر ہے کہ متولی وہ بتم المجمن وغیرہ کوان کھالوں کا مالک بنا نامقصود نہیں ہے، بلکہ محض امین ووکیل ہیں ، فروخت کرنے اور مصرف ہیں صرف کرنے کے۔ (عزیز الفتاوی ص) اے جا)

## کھال کی قیمت میں حیلہ کرنا

اگر کھال قربانی کی فروخت کردی توانکی قیمت کاصدقہ فقراء ومساکیین پر کرے بعنی ان کو مالک بنا ناضرور ک ہے کہ زکو ہ وغیرہ صدقات واجبہ کوجس میں قربانی کی کھال کی قیمت بھی داخل ہے۔ تغییر مسجد ومرمت مسجد وروشنی وسامان مسجد وغیرہ میں صرف نہیں کر سکتے ، اور بید بلید بھی کتب فقہ میں کھا ہے کہ کسی مسکین کو یا فقیر کواول اس کا مالک بنا دیا جائے بھراس سے کہ جائے کہ وائے کہ حاس روپے کومسجد وغیرہ میں یاروشنی وغیرہ میں صرف

کر دے، مگر دینے کے دفت میشرط نہ کرے بلک دینے کے بعداس سے کہد دے۔ بہر حال اس حیلہ سے روشنی دغیر ہ میں یا خربیداری لالٹین دغیر ہ میں اس کوصرف کر سکتے ہیں۔

( عزيز الفتاديُّ ص١٣ يجلدادل)

مسئلہ: قربانی کی کھال اگر قربانی کرنے والائسی کودیدے اوروہ تخص جس کو کھال دی ہے،
کھال کوفروخت کر کے کسی معلم (پڑھانے والے) کے تنخواہ دے یامسجد کی تغییر میں فرچ
کردے تو جائز ہے لیکن اگر قربانی کرنے والاخود فروخت کرے تو پھروہ اس کھال کے روپ
کومعلم وغیرہ کی تنخواہ یامسجد میں فرج نہیں کرسکتا بلکہ صدقہ کردینا لازم ہے۔
کومعلم وغیرہ کی تنخواہ یامسجد میں فرج نہیں کرسکتا بلکہ صدقہ کردینا لازم ہے۔
(کفیرہ کی تنخواہ یامسجد میں فرج نہیں کرسکتا بلکہ صدقہ کردینا لازم ہے۔

قربانی کی کھال کاعام حکم

قربانی کی کھال کی نسبت ہے تھم ہے کہ یا تواس کو کبنہ اپنے کسی کام میں لے آئے مثلاً رنگوا کر گھر کا ڈول وجو تہ یا جائے نماز ودستر خوان وغیرہ بنالے، یا کسی غیرمختاج کو یا قرابت داروا حباب کو دے دے رکسی کی خدمت کے معاوضہ میں نہ دے مثلاسقہ یا مسجد یا امام ومؤ ذن مسجد محلّہ کوائی خدمت کرنے کے معاوضہ میں نہ دے، بیدورست نہیں۔اس طرح اپنے گھر کے سقہ کو بھی نہ دے جبکہ وہ نخواہ دار ہو، کیکن فردخت کرنے کے بعد جو قیمت اس کھال کی ہو، اُس کو نہ خودر کھسکتا ہے نہ اپنی ادلاد کودے سکتا ہے، نہ کی معاوضہ میں دے سکتا ہے، نہ محبد میں لگاسکتا ہے، نہ کہ محبد میں لگاسکتا ہے، نہ کہ محبد میں لگاسکتا ہے، نہ کہ داس قدررو ہیصد قہ کرنا ضروری ہے کہ محتاجوں پرصد قہ کردے۔ اگر ایسانہ کیا گیا تواس کے ذمہ اس قدررو ہیصد قہ کرنا ضروری ہے، ورنہ قربانی میں نقصان رہے گا۔

(عزيزاغتاويُ ص•اكح])

مسئلہ: قربانی کے چیڑے کا دہی علم ہے جو گوشت کا ہے جس طرح گوشت مالدار کو دیا جاسکتا ہے۔ چیڑا (کھال) بھی و مے سکتے ہیں اور صاحب نصاب بخوشی لے سکتا ہے، ممنوع نہیں ہے۔ اور جس مالداریا غریب کو چیڑا ہدیۃ (بغیر قیمت) دیا گیا ہے وہ نیچ کراس کی قیمت اپنے کام میں لا سکتا ہے، البت اگر قربانی کرنے والے نے چیڑا نیچ دیا تو اس کی قیمت کے حقد ارصرف غرباء ہیں مالدار کو دینا درست نہیں ہے۔ (فقا وکی رجیمیہ ص ۱۷۸ ج

## کھال ہے متعلق مسائل

مسئلہ: کھال کی قیمت عیدگاہ کی مرمت ہیں صرف کرنا جائز نہیں، کیونکہ کھال بچے دیے کے بعد قیمت کا صدقہ کرنا وا جب ہوجا تا ہے اوراب ریرقم اس جگہ صرف ہو عتی ہے جو صدقہ کے مصرف ہیں، ہال کسی بیتیم ف نہ یا مدرسہ کے طلباء یا بختاج معذوروں یا مساکین پر مسرف کی جاسکتی ہے۔ ( کفایت المفتی ص ۲۱۹ج ۸)

مسئلہ: قربانی کی کھال کی قیمت مسجدیا کنویں وغیرہ مصارف میں خرچ کرنا جن میں تمایک خبیں ہوتی ، وجوب تصدق کے منافی ہے ان جگہوں میں صرف کر دینا (جسمیں مالک نہ بنایا جائے ) تصدق نبیں ہے (صدقہ ادانہیں ہوگا)۔ (کفایت المفتی ص۲۲۳ج ۸) مسئلہ:۔اگر کھال فروخت کردی تواس کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے۔گریہ صدفہ نافلہ ہے،کا فرغریب ہوتو اس کو بھی دی جاسکتی ہے۔ (کفایت المفتی ص۲۲۷ج ۸) مسئلہ:۔کھالوں کی قیمت کا روبیہ مدرسین کی تخوا ہوں میں نہیں دیا جاسکتا ہے، ہاں نا وارطلبہ کو د ظاکف کی صورت میں یا سامانِ تعلیم کی صورت میں وینا جائز ہے گرجودیا جائے وہ تملیک

ووطا طف ف سورت میں دیا جات ہے ہیں مورت میں دیا جاتر ہے کر بودیا جات وہ مدیت کی صورت میں دیا جائے ،تغییر میں خرچ کرنا درست نہیں۔(کفایت المفتی ص ۲۲۹ج۸) مسئلہ: قربانی کی کھال سید کو و بے دین جائز ہے یعنی خود کھال دی جائے نہ کہاس کی قیمت۔ (کفایت المفتی م ۳۳۳ج۸)

سئلہ: فقہا ، نے اس کی تصریح فر مائی ہے کہ جب تک کھال فروخت نہ ہو ہرخض کواس کا
( کھال کا) دے دینا اور خود بھی اس ہے متفع ہونا جا کڑے اور جب فروخت کردی تواس کی
قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے ، اورصدقہ کی ماہیت میں تملیک ماخوذ ہے ، اور چونکہ بیصدقہ
واجب ہے اس لیے اس کے مصارف مثل مصارف ز کو ق کے ہیں ، پس مدرسین کی تخواہوں
میں اس کا صرف کرنا جا کڑنہیں ، البتہ غریب مسلمان طالب علم جوز کو ق کا مصرف ہو ، اس کو
لیطورانی م یا امدادخوراک و پوشاک تملیکا دے دینا جا کڑے ۔ (امدادالفتادی ص ۲۳۵ جس)
مسئلہ: قربانی کے چرئے کے جے صرف ز کو ق کے مستحقین پرخرج کیئے جا کئیں ، قرآن
ہاک ، پارہ عم ، تختی وغیرہ خرید کرغریب بچوں کو مالک بنادیں تو بھی جا کڑے کفن ون

میں تملیک (ملکیت) نہیں ہوتی۔اس لیے اس میں استعمال نہیں کر سکتے ،ہاں مہلے کسی غریب وارث یا منتظم کو جو سخق ز کو ق ہو، اس کو مالک بنادیں اور پھروہ اپنی مرضی ہے گفن دنن میں خرج کرے تو جائز ہے۔ اور اس رقم کو استاذ کی تنخواہ میں نہیں دے سکتے ، اگر وہ سخق ز کو ق ہوں تو بطورِ امداد دے سکتے ہیں۔ (رحیمہ ص ۱۷۵ج۲)

مسئلہ: بعض لوگ ذرخ ہے پہلے ہی کھال فروخت کردیتے ہیں ، سویادرہ کے دوخ ہے پہلے کھال کا فروخت کرڈ الناحرام ہے۔ (زوال السندس ۲۳ وانلاط العوام س ۱۳۷) مسئلہ: قربانی کا چمڑا اگرشریک اپنے حصہ کے ملاوہ دوسرے شرکاء ہے اُن کے چمڑے کے حصے فرید لیے استعمال میں لاسکتا ہے۔

(امداوالفة وي ص ۵۷۵ج۳)

مسئلہ:۔اصل تھم کے لحاظ سے قربانی کے ہر حصہ دار چیز ہے کو کاٹ کربھی (لیعنی سات حصہ کر کے ) لے سکتے ہیں،لیکن کاشنے سے چیز ہے کی قیمت کم ہوجاتی ہے اور خود چیز ہے کو کام میں لا نامقصود نہ ہوتو اس صورت میں کاشنے سے فقراء کا نقصان متصور ہے لہٰذا کاٹ کرتقسیم مہیں کرنا جا ہے۔(کفایت المفتی ص ۲۲۲ ج۸)

مسئد: قربانی کی کھال سے خودفائدہ اٹھانایا کسی کوکھال دے دیناخواہ وہ غنی (ہالدار)
ہویافقیرہ ہاشمی ہو، یااورکوئی اپنے اصول وفروع ہوں یااجنبی، بیسب جائز ہے۔ اس میں
تملیک بھی واجب نہیں کیونکہ خودا پنے لیے اس کامصلی، ڈول وغیرہ بنالینایااورکام
میں لا ناجائز ہے جس میس تملیک متصور نہیں ۔ لیکن اگر قربانی کرنے والم کھال سے نفع نہ
اٹھائے اور نہ کسی کوکھال جہ کرے بلکہ اُسے فروخت کرڈالے تواس کی قیمت کاصدقہ کرتا
واجب ہوجاتا ہے۔ اب اس میں زکو ہ کے احکام جری ہوجاتے ہیں کہ تملیک بھی لازم
اور اصول وفروع وہاشی وفنی کودینا بھی درست نہیں۔ امام مجد کاحق لازم سجھنا، یہ بات
اور اصول وفروع وہاشی وفنی کودینا بھی درست نہیں۔ امام مجد کاحق لازم سجھنا، یہ بات
ہرصورت فلط ہے، حق لازم کسی کانہیں اور اگرامامت کی اُجرت کے طور پر کھال یااس کی
قیمت دی جائے تو نا جائز ہے۔ اگر امام بھی مسکین (ضرورت مندغریب) ہوتو اُسے تبرعاً دے
تیر میکن اگروہ مالدار جو یا اپناحق لازم سجھے، یا اجرتِ امامت (وموؤذن وغیرہ)

قرارد ہے کرطلب کر ہے واس صورتوں ہیں اُسے دینا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ:۔اگر کھال کی مالداریا فقیے کو وے دی تو یہ بھی جائز ہے الیکن کھال کوفر وخت کرئے کے بعد قیمت کا صدقہ کرنا بعنی سکین کو بلا معاوضہ دیے دینا واجب ہوجا تا ہے۔ پس کھال یاا کی قیمت کوامام یامؤ ذین کی شخواہ میں دینا جائز نہیں اور کھال کی قیمت کو مسجد کی روشنی ،فرش ، تقمیر دغیرہ میں فرق کرنا بھی جائز نہیں۔ (کفیت المفتی ص ۲۲۸ج ۸) مسئلہ:۔قربانی کی کھال مال دار کو بھی ہینہ (بغیر پیمیوں کے) دینا جائز ہے اس کا صدقہ کرنا واجب نہیں ہے استخبا بی ہے بیسے گوشت کا۔ البتہ اگر کھال بیج دی جائے تو اس کی قیمت واجب التصدق ہے۔ وہ قیمت صرف مستختین زکو ہی کودی جاسکتی ہے۔

( فَيْ وَيْ رَحِميهِ ص ١٨ ق ٢ بحواله در مُتَّارِص ١٨٨ ج ٥ )

مسئلہ۔قربانی کے کھال فروخت کرنے کے بعد اسکی قیمت اپنے استعمال میں لا ناجا ترنبیس ہے۔اگراپنے استعمال میں لائی گئی تو اس کابدل صدقہ کر ناداجب ہے ورنہ تو اب قربانی میں نقصان ہوگا۔ (کفایت اُمفتی ص۲۲۹ج۸)

# کھال کی رقم ہے آمدنی کا ذریعہ بنانا

سوال: قربانی کی کھال کی رقم جماعت کے پاس جمع ہے وہ اس میں ہے فرہاء کو دیتے ہیں اور بیماروں کی دیے ہیں اور بیماروں کی الما ہیں وغیرہ خرید کردیتے ہیں اور بیماروں کی المداد کرتے ہیں۔ اب ان کاارادہ ہے کہ ان کھال کے بیمیوں ہے مستقل آ مدنی کا ارادہ بیار الیمی اور پھراس آ مدنی کوغر باء پرخرج کرتے رہا کریں ، تو ان کے لیے چڑے کی قیمت ہے رکان ، دوکان بنوانا کیرا ہے؟

جواب: قربانی کی کھال جماعت کو ہدیۃ نہیں دی جاتی بلکہ بطور وکالت دی جاتی ہے، لہٰذااسکی قیمت مستحقین کوتملیکا دے دی جائے اور جہاں تک ہوسکے جلدا داکر کے سبکہ دوش ہوجا نمیں، بلاوجہ شرعی تاخیر کرتا کراہت سے خالی نہیں۔

غریوں کو قرآن شریف اور کتابیں دے دی جائیں، غریب بیاروں کی امداد کی جائیں، غریب بیاروں کی امداد کی جائے ، نیکن قربانی کی کھال یااس کی قیمت کوآمدنی کا ذراعیہ ہر گزنہ بنایا جائے۔ غیر مصرف

میں رقم استعمال ہوگی تو جماعت کے لوگ ذمہ دار گنہگا رہوں گے۔ ( فآوی جمید سے ۱۶۲ج۲)

## کھال سے گوشت بدلنا

سوال - یہاں پر قربانی کے جانور کی کھال قصاب (قصائی) کو دیتے ہیں اور اس کے کھال کے عوض محرم میں گوشت لے کرخود کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں ،اس کا کیا تھم ہے؟ جواب ۔ جن شہروں میں چمز اعد دافروخت ہوتا ہے وہاں یہ بیچ درست ہے جب کہ گوشت کی مقد ار اور صفت پورے طور ہے بیان کر دی جائے ،لیکن جو گوشت آئے س سب کا خیرات کرنامسا کین پر واجب ہے۔ اگرخود کھائے گایا مالداروں کو کھلائے گاتواتی مقد ارکی قیمت کا صدقہ واجب ہوگا۔ (امداد الفتاوی ص ۵۲۴ جس)

## كصال كى رقم كاچورى ہوجانا

(فی الدر السمختار و للمو ه ع حفظها بنفسه و عیاله و هم من یسکن بیعه حقیقة او حکماً.) روایت ندگوره کی بناه پرزید پر اینی جس کے پاس قربانی کی رقم رکھی ہوئی تھی، مدرسہ کے مہتم یا متولیان وغیره پر) یااس روپید کا ضائ نہیں، البتہ اس چور پر ضان واجب ہے، اور زید کے ذمہ واجب ہے کہ بقدرا پی قدرت کے اس سے (چورسے لینے کی کوشش کر نے فقط، اور ایک اور بات زید پریہ بھی ضروری ہے کہ جن جن لوگراں کی رقم ضائع ہوئی ہے انکو اطلاع کر دے، کیونکہ ان کے ذمہ بعنی قربانی کرنے والوں کے بیر قم کھال کی واجب التقدق روگئی ہے۔ ولوگ مساکین کوادا کریں۔ جب کہ چورسے وصول شہو۔ (امداد الفتاء کی ص ۱۲ ج ۳)

## صدقہ فطر کے مسائل

عیدکا دن بہت مبارک اور خدا کی مہمانی کا دن ہے۔ آج کے دن ہم سب خدا کے مہمان ہیں ،اس وجہ سے آج کا روز ہ حرام ہوگیا۔ کیونکہ جب خدا نے ہمیں مہمان بتا کر کھانے مہمان ہیں ،اس وجہ سے آج کا روز ہ حرام ہوگیا۔ کیونکہ جب خدا نے ہمیں مہمان بتا کر کھانے پینے کا حکم دیا ہے تو ہم کواس سے مندموڑ ناہر گڑنہ چاہئے آج کے دن روزہ رکھنا گویا خدا کی مہمانی کور دکرنا ہے۔ بیہم سب مسلمانوں کا بہت بڑا تہوار ہے ، ہمارے تہوار میں کھیل تماشہ

اور ناجي گاناو غير خير ، وتا \_ سي كو تكليف دينا، سن نانهيل موتا، بلكه جس كوشدا في ديا ہے وہ دوسرے ضرورت مندول کی شرورتیں بوری کرتا ہے، مالدار جب اپنے پھول ہے بچول کو أجلے أجلے كيٹروں ميں خوشی أحيماتا كودتاد يكھتاہے توغريب كے مرجھائے ہوئے چبرے اوراس کے بچول کی حسر ت بھری نظریں اس ہے دیکھی نہیں جاتیں \_مسلمان دولت مندا پیغے تھرکے اس قشم کے خوشبودا راہ رلذیذ کھانوں کواس وقت تک ہاتھ نہیں لگا تا جب تک کہ مفلس پڑوی کے گھر میں ہے دھواں آٹھتا نہ و مکیے لے۔ بھلامیری کیا عیدا گرمیرا پڑوی آئ کے وان بھی بھو کار ہا بھالامیری جگمگ ہوی مجھے کیسے بھاسکتی ہے جبکہ برابر میں ایک نادار کی بیوی کے کپڑوں میں تین تین پیوند ہیں۔ اگر خدانخواستہ ہم اینے غیرت مندنہیں ہیں۔ اورمسلمان غیرت مند کیوں نه ہو؟ توجه را فیور خداتواسکو برداشت نہیں کرسکتا که میراایک مختاج بندہ اینے میے کپڑوں کیوجہ سے عبید کی نماز تک میں شریک ہونے سے شر مار ہاہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے جب اپنے ساتھ کھیلنے والے بچوں کے یاس مجمل مل کرتے ہوئے شاندار کپڑے اور کھن کھن بچتے ہوئے جیسے دیکھے کراپی مال سے مندبسور کرامال ہم بھی ایہای لیں گے کہتے ہیں۔ پھران کی ماں بچوں کو کلیجے سے رگاتے ہوئے آنسوں ہو شجھتے ہوئے کہتی ہے کہ'' بیٹا ہاںتم کوبھی دلائیں گے۔اور ریہ کہتے ہوئے مارے تم کے بے اختیار اسکی چیخ نکل پڑتی ہے اورائے دکھی ول پرفکروغم کے بادل چھا جاتے ہیں توبیہ منظرخدائے رحیم وكريم ہے ويکھانبيں جاتا۔ اوركون غيرت مندو مکھ سكتا ہے؟ اسلئے خدانے اپنے خوش حال بندوں پر بیدلازم کردیاہے کہ جب تک وہ میرے غریب بندوں اور بندیوں کے آنسوں نہ پونچه دین، جب ان کاتن نه فرهانپ وین، جب تک ان کاچولها گرم نه کردین، جب تک ان کے نونہالوں کومسکرا تا نہ د کمپیر لیں خودعید نہ منائمیں ، جب تک ان کے دل کی کلی نہ کھل جائے میرے سامنے نہ آئیں جب تک اسکی بیوی کی سکھ سے عید سننے کا انتظام نہ بوجائے ،اپنی بیوی کی بازیب کو بیزی اور ہار کوطوق مجھیں۔ آپس کی اس جمدردی کے کم ہے کم اور ضروری ہے جھے کا نام' صدقہ الفط' بے صدقہ فطرمسلمانوں کی آپس کی بمدردی کاوہ کم ہے کم اور گرے ہے گرا حصہ ہے کہ اگرا تنابھی نہ ہوتو مالداروں برخدائی فہراتر تاہے ان کی کمائیوں کی

برکتیں ختم ہوجاتی ہیں۔ فدائے قہاران کے پیچپے ایس الجھنیں لگا دیتا ہے کے صدقہ فطر ہے کہیں زیادہ پیسہ پر بادہوجا تا ہے اور کسی غریب کے ایک وان کے رونے کی پروانہ کرنے کی مزامیں خدائے غیوراس بے غیرت دولت مندکو بھی برسوں گھنٹوں ہیں سردے کررلاتا ہے اور جب بیہ بندے فوشیول اور مسرتول ہیں دوسرول کو اپنا شریک نہیں بناتے تو خدائے دانا و بیناغموں تکلیفوں ، آنسول اور بیکیول میں دونوں کوشریک کرکے اپنے تمام بندول کو کیساں کردیتا ہے۔ (رمضان کیا ہے؟ ص ۱۵)

### صدقهُ فطركے شرائط

صدقة فطرواجب ہے فرض نہیں اورصدقة فطر کے واجب ہونے کیلئے صرف تین چیزیں شرط ہیں۔(۱) آزاد ہونا۔ (۲) مسلمان ہونا۔ (۳) کسی ایسے مال کے نصاب کا مالک ہونا جواصلی ضرورتوں سے فارغ ہو، اور قرض سے بالکل یا بہ قدرایک نصاب کے محفوظ ہو۔ اس مال پرسال کا گزرج ناشر طنبیں نہ مال کا تجارتی ہونا شرط ہے نہ صاحب مال کا بالغ ہونا اور عاقل ہونا شرط ہے نہ صاحب مال کا بالغ ہونا اور عاقل ہونا شرط ہے یہاں تک نابالغ بچوں اور مجنونوں پرصدقة فطر واجب ہان کے اور یا والے کو ان کی طرف سے اداکر ناجا ہے اور اگرولی نداداکر سے اور و واس وقت خود مالدار ہوں تو بالغ بوجانے کے بعد خودان کو عدم بلوغ یا جنون کے نوبالغ بوجانے کے بعد خودان کو عدم بلوغ یا جنون کے ذمانے کا صدقہ فطر اداکرنا جا ہے۔

صدقۂ فطرکا تھم نبی کریم آلیائی نے اسی سال دیا تھا جس سال رمضان الہارک کے روز بے فرض ہوئے تتھے۔

صدقہ فطری مصلحت یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ دن خوشی کا ہے اور اس دن اسلام کی شان وشوکت کثر سے جمعیت کے ساتھ دکھائی جاتی ہے اور صدقہ دینے سے یہ مقصد خوب کالی ہوجاتا ہے ملاوہ اسکاس میں روزہ کی تکمیل ہے ،صدقہ فطر کے دینے سے روزہ مقبول ہوجاتا ہے ، اور اس صدقہ میں فتی نتالی کا عظیم الشان احسان کہ اس نے ماہ مبارک سے مشرف کیا اور اس میں روزہ رکھنے کی ہم کوتو نیتی دی۔ اور کھنے ادائے شکر بھی ہے۔
مشرف کیا اور اس میں روزہ رکھنے کی ہم کوتو نیتی دی۔ اور کھنے ادائے شکر بھی ہے۔
(علم الفقہ جسم ۵۰ وص ۵۰)

صدقۂ فطرادا کرنا اس شخص کے ذمہ واجب ہے جوصاحب نصاب بالدار ہولیعتی س ڑھے تا تا تا تدی یا ساڑ سے سات تولیہ موتا ہو۔ ( نآوی دار العلوم ن ۲ س ۳۲۳ در بخارج ۳۳س ۹۹)

### ضرورت اصلیہ کیاہے

کسی کے پاس ہڑا ہیں ری گھر ہے اگر بیچا جائے تو ہزار پانچ سوکا کے اور پہننے کے فیمنی فیمنی کیڑے ہیں مگران میں بیا (چاندی سونے کا) گوٹائیس ہے، اورخدمت کیلئے ووچار خدمت گار ہیں گھر میں ہزار پانچ سوکا ضروری اسباب بھی ہے مگرز بورنہیں، اور وہ سب کام میں آیا کرتا ہے یا کچھ سرمان ضرورت سے زائد بھی موجود ہے اور کچھ سچا گوٹا اور زیور وغیرہ بھی ہے لیکن وہ اتنائیس جننے پرزکو ق واجب ہوتی ہے تو ایسے پرصدقہ فطرواجب نہیں ہے۔ (بہنتی زیور حصہ سوم سسم بھی الدورال ایشاح ص ۱۲ ای ا

نیز کسی کے پاس ضروری سامان سے ڈاکھاسباب ہے لیکن وہ قرض دار بھی ہے تو قرض دار بھی ہے تو قرض کا اندازہ ( تخمینہ ) لگا کرد کھوکیا بچتا ہے اگراتی قیمت کا سامان نج جائے جتنے پرز کو ہ داجب ہوجائے توصد قد داجب ہے اورا گراس سے کم بچے تو داجب بیں۔
پرز کو ہ داجب ہوجائے توصد قد داجب ہے اورا گراس سے کم بچے تو داجب بیں۔
( ببٹتی زیور حصہ موم سے بحوالہ ہدایہ خاص ۱۸۵)

# خالی مکان ضرورت اصلیہ میں داخل ہے یا ہیں؟

کسی کے دوگھر ہیں ایک میں خودر ہتاہے اوراکی خالی پڑاہے یا کراہی بردے رکھا ہے تو دوسرامکان ضرورت سے زائد ہے اگر اسکی قیمت اتی ہوجتنے برز کو ہ واجب ہوتی ہے تو اس پرصدقہ فطرواجب ہے اورا سے کوز کو ہ کا چید ویتا بھی جائزہ البتہ اگر مالک مکان کاای پرگز راوقات ہے (یعنی کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے) تو یہ مکان بھی ضروری اسیاب میں داخل ہوجائے گا اوراس پرصدقہ فطرواجب ہے۔

(جہتی زیورج سوم سے ۳۵ بحوالہ فرآ وی خانیہ ایک سوم سے ۳۵ بحوالہ فرآ وی خانیہ ایک سوم سے ۳۵ بحوالہ فرآ وی خانیہ کا ایک سے کہ جس شخص پرز کو ہ فرض ہے اس پر صدقہ فطر ہوا خبر وری ہے اور صدقہ فطر واجب زکو ہ کے نصاب میں تو سونا ، جیا ندی یا تجارت کا مال ہی ہونا ضروری ہے اور صدقہ فطر واجب

ہونے کے لیے صرف یہی تین چیزیں نہیں بلکہ اس کے نصاب میں ہفتہ کا مال حساب میں اللہ اللہ علیہ میں اللہ اللہ علیہ جاتا ہے، ہال میہ بات وونوں نصابوں میں شرط ہے کہ اپنی روزم و کی ضرورتوں ہے زا کد ہو اور قرضے سے بچاہوا ہو۔

جنانچہ اگرا کی خفل کے پاس روزانہ پہننے کے کیڑوں کے ملاوہ کچھار آپٹر ہے دکھے ہوں ، یاروزمرہ کی ضرورت سے زائدتا نے ، پیتل ، اسٹیل ، پینی وغیرہ کے برتن رکھے ہیں یااس کا کوئی مکان خالی پڑا ہوا ہے یا اور کسی قسم کا سامان ہے اور روزانہ کی ضرورت سے زائد ہے تواگر ان چیزوں کی قیمت مل کرنصاب کے برابر نیاس سے زائد ہوجاتی ہے تواس پرزکوۃ تو فرض نہیں لیکن صدقہ فطرواجب ہے ، اورای طرح صدقہ فطرکے نصاب پرسال گزرنا بھی ضروری نہیں بلکہ اگراس دن استے مال کا مالک ہوا ہوت بھی صدقہ فطرادا کرنا واجب ہے۔ (رمضان کیا ہے؟ قس کے ا

# جوصاحبِ نصاب نہ ہواس کے لیے تکم

ایک صدیت میں فرمایا گیاہے کہ ''غنی بھی صدقہ فطرادا کرے اور فقیم بھی صدقہ دے' ان دونوں کے بارے میں فرمایا گیاہے۔' اللہ تعالی اس مالدار کوتواس کے صدقہ فطر دے' ان دونوں کے بارے میں فرمایا گیاہے۔' اللہ تعالی اس مالدار کوتواس سے صدقہ فطر دینے کی وجہ سے یا کیزہ بناویتاہے اور فقیر (جو مالک نصاب نہ ہو) اس کواس سے زیادہ عنایت فرماتاہے جتنااس نے صدقہ فطر کے طور کے برابردیاہے'۔

یہ بٹارت اگر چہ مالدار کے کے اللہ تعالٰی اس کے مال میں اس سے کہ اللہ تعالٰی اس کے مال میں اس سے کہ بین زیادہ برکت عطافر ماتے ہیں جتنا اس نے دیا ہے مگر اس بٹنارت کو فقیر کے سانھ مخصوس اس لیے فر مایا تا کہ اس کی ہمت افز ائی ہو، اور وہ صدقہ فطر دینے ہیں چھپے نہ رہے۔ اس کے ہمت افز ائی ہو، اور وہ صدقہ فطر دینے ہیں چھپے نہ رہے۔ (مظاہر می جدید قسط سوم ج ۲ ص ۵۸)

# صدقه فطركس وقت واجب بهوتا ہے؟

صدقهٔ فطرکا وجوب عیدالفطر کی فجرطلوع ہونے پر ہوتا ہے لہذا جو محض قبل طلوع فجر کے مرجائے یا فقیر ہوجائے ، اس پرصدقہ فطر واجب نہیں ، ای طرح جو محض بعد طلوع

فجر کے اسلام لائے اور مال پا جائے یا جولڑ کا الڑکی فجر طلوع ہونے سے پہلے پیدا ہوا ہو یا جو شخص فجر کے طلوع ہونے سے پہلے اسلام لائے یا مال پا جائے اس پرصدقۂ فطروا جب ہے۔(علم الفقہ حصہ چہارم ص ۵۱)

عید کے دن جس وقت نجر کاوقت آتاہے اس وقت برصدقہ واجب ہوتاہے۔ تواگر کوئی فجر کاوفت آنے ہے بہنے ہی مرگیا تواس پرصدقہ واجب نبیس اسکے مال میں سے نہ ویا جائے۔ ( بہنتی زیور حصہ سوم س ۳۵ بحوالہ عالمگیری ج ایک ص ۱۹۲)

#### رمضان ہے ہملے صدقہ فطردینا

سوال: مدق فطری ادائے گی کا کیاوفت ہے؟ رمضان سے پہلے مثلاً شعبان یار جب میں اداکر ہے توج ئز ہے یائبیں؟

جواب: اختلافی مسئد ہے، رمضان سے پہلے کا قول بھی ہے، اس پڑمل کرنا خلاف احتیاط ہے۔ ماہِ رمضان میں بھی اداکر نے میں اختلاف ہے، مگرقو کی ہے ہے کہ درست ہے اور صدقہ ادا ہوجائے گا۔ (فقاوی رحیمیہ ج ۵ ص ۲ کے ابحوالہ ج ۲ / البحر الرائق ص ۲۵۵) صدقہ فطر رمضان شریف میں دینا درست ہے خواہ کسی بھی عشرہ میں دید ہے۔ صدقہ فطر رمضان شریف میں دینا درست ہے خواہ کسی بھی عشرہ میں دید ہے۔

# صدقه فطركس كى طرف سے ديناواجب ہے؟

صدقہ فطرکا اواکر نااپنی طرف سے بھی واجب ہے اوراپنی نابالغ اولا دکی طرف سے بھی اور بالغ اولا دکی طرف سے بھی ہشرطیکہ وہ فقیر یعنی صاحب نصاب نہ ہوں اوراپی خدمت گارلونڈی فلاموں کی طرف ہے بھی اگر چہ وہ کا فرجوں ، نابالغ اوالا واگر مالدار ہوں تو ان کی طرف سے صدقہ اواکر ناواجب نہیں ہاں احساناً اگر اواکر و ہے تو جائز ہے لیعنی پھران اولا دکودیئے کی ضرورت نہیں رہے گی ، اوراگر بالغ اولا دمالدار تو ہوں گر مجنون ہوں تب بھی ان کی طرف سے صدقہ فطرا واکر ناواجب ہے گر انہیں کے مال سے ، جولونڈی غلام خدمت کے نہوں بلکہ تجارت کے ہوں انکی طرف سے صدقہ فطرا واکر ناواجب ہیں۔

باپ اگرمر گیا ہوتو دا داباپ کے حکم میں ہے بعنی یو تے اگر مالدار ہیں تو ایکے مال ے ورنداینے مال ہے ان کا صدقہ فطرادا کرناواجب ہے۔ (علم الفقہ ج سوم ص۵۲) قا وی دارالعلوم، ج: ۲، ص: ۱۳۲۳ بحواله عالمگیری میں اس طرح لکھا ہے۔ عورت پرجب کہصاحب نصاب ہوتو فطرہ ای پرواجب ہے اگرشو ہرا دا کر دے گا توادا ہوجائے گا، باپ پرلبیں ہے۔

صدقہ فطرمیں اجازت کی ضرورت ہے یانہیں؟

سوال: \_جس طرح کسی دوسر ہے تخص کی زکو ۃ اسکی اجازت کے بغیرا دانہیں ہوتی تو کیارہی حکم صدقہ فطر کا بھی ہے یا کچھ فرق ہے؟

جواب: ۔ ہاں یہی تھم صدقہ فطر کا بھی ہے اجازت ضروری ہے لیکن چونکہ صدقہ فطر کی مقدار کم اور معلوم ہے اس کئے بیوی اوراولاد کی طرف سے جوایکے عیال (زیر کفالت) میں ہیں ادا کر دیتا ہے، اور عاد تا اسکی اجازت ہوتی ہے اسلئے استحساناً جائز ہے، بخلاف ز کو ق کے اسکی مقدار نامعلوم اور زیادہ ہوتی ہے بغیر کہ ادا کرنے کی عادت نہیں ہے، اسلئے اجازت اور و کالت ضروری ہے۔ ( فآویٰ رحیمیہ ج۵ص۳ے ابحوالہ شامی ج اص۱۰۳)

جس نے روز ہے نہ رکھے ہوں اسکا حکم

جس نے کسی وجہ ہے رمضان کے روز نے نہیں رکھے اس پر بھی صدقہ قطروا جب ہا درجس نے روزے رکھاس پر بھی واجب دونول میں کچھ فرق نہیں ، بہتی زیور حصہ سوم ص ٣٥ بحواله عالمگيري ج اص١٩١١ور فرآوي رحيميه ج ١٣ ص١١ پر ہے ''جس نے روزے نه ر کھے ہوں تب بھی اس پرصدقہ فطرواجب ہے ندادا کیا ہوتو اب دیدے جب تک وہ ادانہ کرے بری الڈ مہنہ وگا۔''

شادی شدہ لڑکی کا قطرہ کس پر واجب ہے؟ سوال: اڑی کی شادی ہو چکی ہو، اور وہ لڑی اینے ماں باپ کے گھرہے، نابالغ ہےاس کا قطرہ کس پر ہے ماں باب پر پاسسرال والوں پر؟ 
> مال تقسیم ہونے کے بعد صاحب نہ ہو تو کیا قطرہ واجب ہے؟

سوال۔ جیار بھا نیوں کا مال مشترک ہے اگر تقلیم کیا جائے تو س کا حصہ بقتر بہ نصاب نہیں ہوتا ہے کیا قربانی یاصد قد فطروا جب ہے؟

جواب: اس صورت شركری ایک بھائی كا حصہ قدر نصاب كوبيں پہنچاكسی پر بھی قطرہ اور قربانی واجب بیا كسی پر بھی قطرہ اور قربانی واجب مبیل ہوگی۔ (نتاوی وارالعلوم نتام ۲۰۸ بحوالدر والحتّار باب صدقة الفطر نتاص ۹۹)

جوجوان لڑکے اپنی کمائی باپ کودیتے ہیں اُکے فطرے کا حکم موال:۔ایک فض کے دولڑ کے ہیں جو کچھ کماتے ہیں باپ کودیتے ہیں لڑکوں کے پاس

مواں ۔ ایک اسے دورہ ہے ہیں ہو چھان ہے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں روں ہے ہیں روں ہے پار کھانیں ہے تو ایس حالت میں ان بھائیوں پرصدقہ فطر، زکو قایا قربانی واجب ہے یا نہیں؟ جواب ۔ ان پرز کو قاادرصدقۂ فطراور قربانی واجب ہے۔

( نتاوی وارالعلوم ج۲ص ۱۱ کواندروالحقارج۲ص ۹۹)

کیاصاحب نصاب بجہ بالغ ہونے کے بعد فطرہ ادا کر ہے؟

سوال: ۔اگر بچہ مالک نصاب ہے۔ اوراس کاولی اسکی طرف ہے صدقہ فطرادانہ
کر ۔ تواس بچہ پر بالغ : و نے کے بعداداکرنا کیاواجب ہے؟

جواب ۔ ہاں کو ہالغ ہونے کے بعدصدقہ قطراد کرنا ہوگا، اگر بچہ صاحب نصاب شہ ہوگویاپ صاحب صاب تھا، اوراس نے ادانہ کیا تو بچہ پر ہالغ ہونے کے بعد اداکرنا واجب بیں ہے۔ (ایدادالفتاوی ج ۸۲۷)۔

#### سب کا فطرہ ادا کرنے کی گنجائش نہ ہوتو؟

اگر کمی فیمنس کے پاس اتنابی نعد موجود ہو کہ پھی لوگوں کا صدقہ ادا کرسکتا ہے اور پچھ لوگوں کا ادا نہیں کرسکتا تو ان لوگوں کا صدقہ پہلے ادا کر ہے جن کے نفقہ کی تا کیدزیادہ ہو، آنحضرت اللہ نے اولا دے نفقہ (خرچہ) کو بیوی کے افقہ پر اور بیوی کے نفقہ کو خادم کے نفقہ بر مقدم فرمایا ہے۔

مسلمان مرد پراس کا ، اسکی بیوی ، بچول ، ناه مول اوران رشته دارول کا صدقه فطر ادا کرنا واجب ہے ، جنکاخر چهاس پرہے ، جیسے باپ ، داد ، مال ، نانی ، وغیرہ حدیث میں ان لوگوں کا صدقه ادا کرنا جن کاخرچ تم اٹھاتے ہو۔

(ا ساءالعلوم ج ایک قسط ۵۵ می ۵۲۵ بحواله ابوداؤوشریف)

## فطره عيد كزرجانے سے معاف بيں ہوتا

اگر کسی نے عید کے دن صدقہ اطرنہ دیا ہوتو معاف نہیں ہوا، اب کسی دن بھی دیدینا جا ہے۔ (بہشتی زیور حصد سوم ص۳۵ بحوالہ ہداریص ۱۹۱ ج ایک )۔

## عبدقه فطركى مقدار

صدقۂ فطریس گیہوں یا گیہوں کا آٹایا گیہوں استو دے توای کے سریعیٰ آدمی چھٹا تک اور پونے دوسیر اپونے دوکلو) بلکہ احتیاط کیلئے پورے دوسیر یا پچھزیادہ دینا چاہنے کیونکہ ذیادہ ہونے جس پچھ حرج نہیں ہے بلکہ بہتر ہے اورا کرجوں یا جوں کا آٹا دے تواس کا دوگناد بنا چاہئے ، اورا گرجوں کے ملاوہ کوئی اورا تاج دے جیسے چنا ، جار، چاول توا تنادے کراسکی قیمت استے گیہوں کی برابر جوجائے ، جس میں پوے دو کلوگہ بن آسیں۔

کراسکی قیمت استے گیہوں کی برابر جوجائے ، جس میں پوے دو کلوگہ بن آسیں۔

(ببتی زیر جھہ ہوم میں میں ایر ایر ایک مالکیری ن سام ۱۹۳)

# كياجاول دين يعضره اداموجائكا

سوال: مارے بہال بنگال میں عام طور پر برفردکی غذا جاول ہے، اس صورت

میں ہم لوگ یو نے دوسیر جاول ہے فطرہ ادا کر سکتے ہیں؟

جواب: \_ درمختار میں ہے اگر کوئی شخص صدقہ فطر میں جاول ادا کرنا جاہے تو اس جاول کاکوئی وزن بیانه معتبرتبیں بلکه وه حاول اس قدرہوں که قیمت میں برابرنسف صاع ( یونے دوکلو) گیہوں یا ایک صاع جو کے ہوجا ٹمیں تواس وفت صدقہ فطرادا ہوگا، اگرنسی نے بویے دوکلوجاول ویدیااوروہ قیمت میں اشیاء مذکورہ ہے کم ہوتو صدقہ قطرادانہ موكا\_(امدادالفتاوي جايك ١٥٢)

صدقہ فطرا گر گیہوں، گیبوں کے آئے، یاستو کا دیتو پونے دوکلودیا جائے یا اسکی قیمت ادا کی جائے اگر گیہوں نہ دے بلکہ کوئی اناج (حیاول وغیرہ) دے تواتنادے کہ اسکی قیمت بونے دوکلوگیہوں کے برابرہوجائے اوراگر جول کا آٹادے تو بونے دوسیر کا دوگنا دے۔ فتادی ہند ہے ج اس ۹۲ اکفیت انمفتی جہم ۲۹۳ میں ہے غیر منصوص اشیاء میں تکم یہ ہے کہ صاع بانصف صاع ( یونے دوکلو) گیہوں کی قیمت میں جس قدرجاول آتے ہوں اس **قد**ر دے۔'

### صدقه فطرمیں میدہ یااس کی قیمت دینا

سوال: \_ يبال يرجز بره مورشش ميں لوگ گيبوں كى روفى نہيں كھاتے ہيں بلكه باہرے تیارمیدہ آتا ہے اسکی روٹی کھاتے ہیں اور اسکے یانچ سوگرام کی قیمت کا اعتبار کر کے صدقه فطرادا كريں يا كيبوں كى قيمت كا؟

جواب:۔جب آنا (میدہ) خالص گیہوں کاہو، انمیں کسی اور چیز کی ملاوٹ تہ ہواور یونے دوکلود باجائے تو صدقہ فطراداہوجائیگا۔ای طرح اسکی قیمت دی جائے تو بھی صدقہ فطرادا ہوجائے گا، ہاں اگر میدہ میں کسی اور چیز کی ملاوث ہوتو ہوتے ووکلودینے سے صدقہ ادا نہ ہوگا، اور اسکی قیمت بھی صدقہ فطر کی ادائے گی کیلئے کافی نہ ہوگی خالص کیہوں کی قیمت ہے صدقہ فطرادا کیا جائے۔ ( فآویٰ رحیمیہ ج۵ص ۷۷۱ بحوالہ ہدایہ ج اص ۱۹۰)

#### جومختلف غلّه استعال کرتا ہووہ کیا دے؟

صدقهٔ فطراس غلے میں ہے اداکرے جونوداستعمال کرتا ہو، اگر کوئی شخص گیہوں استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے جو کا دینا سیح نہ ہوگا ،اگر مختلف غلے استعمال کرتا ہوتو و اغلہ دے جوسب ہے اچھا ہو،اگر کوئی معمولی غلہ بھی دیدے گاتو صدقہ فطرا دا ہوجائے گا۔

(احياءالعلوم ج ايك قسط ١٦٥ ، كواله ابودا وَ دشريف)

# کیاصد قہ فطرمیں کنٹرول کی قیمت کااعتبار ہے؟

صدقہ فطر میں اصل تو یہ ہے کہ گیہوں وغیرہ کا غلہ دیاجائے، غلہ اعلیٰ قسم کا، یا اوسط
یا اونیٰ جوبھی دیاجائے صدقہ فطراد ہوجائے گا۔ قیمت اداکر ٹی ہوتو بازاری دام سے کر ٹی
ہوگ۔ بیضروری نہیں کہ اعلیٰ قسم کے گیہوں کی قیمت ہو، اوسط اوراد ٹی قسم کے گیہوں کی قیمت
بھی معتبر ہے، مگر قیمت ہوتو بازاری دام (قیمت) کے گیہوں کی۔ کنٹرول (راشن) کی قیمت
معتبر نہیں ۔ فقیر کے ہاتھ میں اتنی رقم میں پیخی چاہئے کہ اگروہ اس کے گیہوں خربہ ناچا ہے
تو پونے دوکلو (ایک کلو ۱۳۳ گرام) گیہوں بازارے مل جا کیں کنٹرول (سرکاری راشن)
کے حساب سے قیمت دی جائے تو بازار سے استے گیہوں نہیں ملینگے ، اور کنٹرول سے حاصل
کے حساب سے قیمت دی جائے تو بازار سے استے گیہوں نہیں ملینگے ، اور کنٹرول سے حاصل
کرٹے کے لیے راشن کارڈ کا ہونا ضروری ہے اور کارڈ ہر فقیر کے پاس نہیں ہوتا ہے اس لیے
کرٹے کے لیے راشن کارڈ کا ہونا ضروری ہے اور کارڈ ہر فقیر کے پاس نہیں ہوتا ہے اس لیے
اگر گیہوں کے علاوہ اور کوئی نیلہ با جرہ، چاول وغیرہ دیا جائے تو اس میں گیہوں کی
قیمت کا اعتبار ہوگا لیعنی جس قدر پونے دوکلو گیہوں کی قیمت ہواتی رقم کا دوسر اندر دیا جائے۔

قیمت کا اعتبار ہوگا لیعنی جس قدر پونے دوکلو گیہوں کی قیمت ہواتی رقم کا دوسر اندر دیا جائے۔

( فادی رجیہ ج ۲۵ میں 12)

اگرآٹا کی قیت گیہوں ہے کم ہوجیسے کہ آج کل سرکاری راشن کا آٹا تو آئے کی بچائے وزن ندکورلینی ہونے ووکلو گیہوں سے صدقہ فطرادا کرناچاہئے یا اتنا آٹا ویا جائے کہ جسکی قیمت ہونے دوکلو گیہوں کی برابر ہو۔ (احسن الفتاوی جہم ۴۸۵)

## فطره میں قیمت کہاں کی معتبر ہوگی؟

سوال.۔ ہ، رے یہاں گیہوں کی پیداوار نہیں ،ا ور نہ فروخت ہوتا ہے، البته بعض گھرول میں آٹا کم اور میدہ بکثر ت ،میدہ کی قیمت آئے ہے بہت زیادہ توالی صورت میں میدہ کے حساب ہے اُھ ہ دیا جائے یا ہندوستان سے گیہوں کے دام معلوم کر کے؟

جواب. ۔ گیہوں، میدہ ، آتا، تینوں میں ہے کسی ایک کے دینے سے صدق فطرادا ہوجا تاہے، گیہوں ہے آئی دیناافضل ہے اور آٹا دینے سے قیمت ویناافضل ہے۔ جس قریب کی جگہ کیہوں آئے کی فروخت ہوتی ہووہاں کے نرخ سے قیمت لگائی جائے اور مضان کے مہینہ کی قیمت کا امتبار ہو گا۔اور جب آپ کے یہاں میدہ کی فروخت مکثر ت ہوتی ہے تو خود میدہ بااسکی قیمت دینا جا ہے آگر چہ گیہوں ہے زیادہ بیٹے، ہندوستان ہے گیہول کا نرخ معلوم کر کے قیمت دینا کا فی نہیں۔ ( قریب جگہ کی قیمت کا امتیار ہوگا)۔

( فَيَاوِي مُحُودِيهِ صِ الْحَامِ جِ لِمَ )

# صدقه فطرمين شهرياضلع كي قيمت كااعتبار

سوال: \_ا گرکسی جگہ گیہوں نہ ملیں اور آٹازیادہ قیمت کوملتاہے اور شہر میں گندم کی قیمت کم ہوتو شہر کی قیمت سے صدقہ قطر اداکر تا کیما ہے؟

جواب:۔این کستی کے حساب ہے صدقہ فطراداکرنا جائے۔ اگروہاں گندم نہ ملیں تو آٹا کی قیمت کا حساب کرنا جاہئے یا جوار ، اور چھو ہارے کے صاع کی قیمت کا حساب کرنا جا ہے غرض جوہنس (منصوص لیعنی جن کا حدیث میں ذکر ہے مثلاً گیہوں ، حیمو ہارے ، منظے ، جو کا ایک صاع ) وہاں ملتی ہواس کی قیمت کا حساب کیا جائے۔

( فآوي دارالعلوم ج٢ ص٣٢ بحواله ردالخيّار باب الصدقة القطرج اص٣٠١)

#### سب سے بہتر قطرہ

اگر گیہوں یا جو کی قیمت دیدی جائے تو بیسب ہے بہتر ہے۔( مانتگیری ج ایک ص ۱۹۲)۔ ا گرزمانہ ارزانی کا ہوتو نفتر دینا بہتر ہے اگر خدانخواستہ گرانی کا ہوتو کھانے کی

چیز ول کا دیناافضل ہے۔

اورعلم الفقد كے حاشيہ ميں يہ ہے كہ مير ئزديك امراكويه مناسب ہے كہ ان ہے ارسال جين كى قيمت ديں مثلاً آن كل جيمو ہارا، اور منظ ان سب چيزوں ميں گرال جيں الہٰدااسكی قيمت ديا كريں كيونكہ حديث ميں وار دہوا ہے۔ (افداو سبع الملله فو سعو ۱) جب الله تم ہمى زيادہ وو۔ '(علم الفقہ ج چارص ۵۳)

## غيرمما لك والول كافطره كس حساب سے ديا جائے؟

سوال: بیرون ممالک کے باشندے اپنے خولیش واقارب سے فطرہ کی ادا کیگی کے لیے لکھتے ہیں کہ جماری طرف ہے اتنے فطرہ ادا کریں، احتیاطاً چارسیر گیہوں یااس کی قیمت دی جاتی ہے معلوم میرکر تاہے ان کے فطرہ کی قیمت یہاں پرکس قیمت پرادا کی جائے یہاں کی قیمت سے یاوہاں کی قیمت سے یا قیمت؟

جواب: ان کے فطرے عمرہ شم کے گیہوں پونے دوکلواداکر ہے، یاوہاں کے حساب سے گیہوں کی قیمت زیادی ہوتی ہے حساب سے گیہوں کی قیمت زیادی ہوتی ہے تو یہاں کے گیہوں کی قیمت زیادی ہوتی ہے تو یہاں کے حساب سے اداکرے، بہتریمی ہے کہ گیہوں دیدے ، ادراگر قیمت دے تو وہ قیمت لگائی جائے جسمیں صدقہ لینے والے غریبوں کا فائدہ ہو۔ ( فرآوی رحیمیہ جسم ساسا)

# عهدِ نبوي السلام مين فطره كس وقت ديا جاتا تها؟

سوال: آپ ایک کے زمانہ میں صدقہ فطرنمازے پہلے نکالا جاتا تھا یا نہیں یا ہم م دنوں تک جمع رہتا تھاس کے بعدم تاجول کو قسیم کیا جاتا تھا؟

ہمارے بیہاں ایک جگہ کے سردار کے پاس صدقہ فطرجمع ہونا ضروری ہے اور سردار یا ٹائب سردار جب مرضی ہو جب تقنیم کرتے ہیں بیمل کیسا ہے؟

جواب: در مختار میں لکھا ہے کہ جسکا حاصل میہ ہے کہ صدقہ فطر نمازے پہلے اداکرنا مستحب ہے۔ آنخضر تعلیق کے حکم اور نعل کے موافق ۔ چنانچیمفنکو قشریف میں عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ 'آنخضرت اللہ نے عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے صدقہ فطر کے نکا لئے کا حکم فرمایا ہے ، پس ٹابت ہوا کہ جو بچھٹل ان سرواروں کا ہے خلاف سلت ہے اور ہے اصل ہے۔ ( فقروی وارانعلوم ج ۲ ص ۳۰ سی کوالد مشکوۃ باب صدفۃ الفطر فصل اول ص ۱۲۰) مستقب ہے۔ ( فقر وی دارانعلوم ج ۲ ص ۳۰ سی کوالد مشکوۃ باب صدفۃ الفطر فصل اول ہے ہے کہا کہ اوا نہ کیا گیا ہوتو عیرگاہ جائے ہے ہے ادا کرویتا مستحب ہے۔ ( علم الفقد حصہ جہارم ص ۵۳)

#### کیاسیدکوصدقہ فطردے سکتے ہیں؟

جواب: مفتی ہے ند بہب یہ بی ہے کہ سادات کواس زمانے میں بھی اکو ہ اور صدقات واجب مثلاً چرم قربانی اور صدقہ وغیرہ دینا حرام ہے اور زکو ہ وغیرہ ادائے بوگی قبادی صدقات واجب مثلاً چرم قربانی اور صدقہ وغیرہ دینا حرام ہے اور زکو ہ وغیرہ ادائے بوگی قبادی رہیمیہ ج میں اور ہے کہ سیدکوزکو ہ وعشر کا روپیہ یا غلہ دینا ورست نہیں۔ ہال حیلہ کر کے دیا جائے تو کوئی مضا کھنہیں۔ حیلہ کی صورت ہے کہ کسی غریب کو یہ کہ کردید یا جائے کہ فالال سیدکودینا تھا کروہ سیدہ اس کیلئے زکو ہ جائز نہیں البذا میں کودیتے ہیں اگر کل یا بعض اسکو بھی اپنی طرف سے دیدو بہتر ہے، اور وہ کیکردیدے توسید کیلئے جائز ہے۔ (بحوالہ کا بیت المفتی ص ۲۷)

# صدقه فطركي تقسيم كاطريقه

ایک آ دمی کاصدقہ فطرایک ہی فقیرکودید کے یاتھوڑا کر کے کئی فقیروں کودید نے دونوں با تیں جائز ہیں۔ نیزاگر کی آ دمیوں کاصدقہ فطرایک ہی فقیرکودیدیا تو بہ بھی درست ہے، حاشیہ بیں لکھا ہے، لیکن دہ استے آ دمیوں کا نہ ہو کہ بیسب مل کرنصاب زکو ہ یانصاب صدقہ فطرکو پہنچ جائے اس لیے اس قدردینا ایک شخص کو کردہ ہے، نیزصدقہ فطر کے مستحق وہ لوگ ہیں جوزگؤ ہ کے مستحق ہیں۔

حاشیه میں لکھ ہے غیر مسلم کو بھی صدقہ فطرہ دینا درست ہے، کیکن زکو ۃ دینا جائز نہیں ۔ (بہشتی زیور حصہ سوم ص ۲۳۱ بحوالہ فآویٰ ہندیہ ج ایک ص ۱۹۱)

# صدق فطری رقم سے مدرسہ کی زمین خریدنا

سوال: \_ برسلهم مسجد رسف، مسجد سے ملحق زمین پر بچوں کے لیے وین مدرسد بنانا

جاہتے ہیں، یہاں پراس وقت بچوں کی تعلیم کیلئے کوئی معقول انتظام نہیں ہے۔ جہ رے پاس روپے کی کی ایک ویرینہ شکایت ہے کیکن صدقہ فطر کی رقم کی مدمیں کچھ قم پڑئی ہوئی ہے آپ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ کیاریر قم اس زمین کی خربیداری میں استعمال کی جاسکتی ہے؟

جواب۔ صدقہ فطر کا حکم یہ ہے کہ عید کے دن نماز عید سے پہلے اوا کیا ج ئے اور اس سے پہلے بھی اوا کرنا درست ہے، اگر کس نے اوا نہ کیا تو جلدی اوا کرنے کی فکر کرے۔ ساقط اور معاف نہیں ہوتا ہے۔

اس تھم کے باوجود آپ حضرات کے پاس صدقہ فطر کی کثیرر قم کیے جمع ہے تعجب ہوتا ہے، اورافسوس بھی ،اوراگر آپ کی مالی حاست مدرسہ بنانے کے قابل نداس وفت ہے نہ مستقبل قریب میں ہونے کی توقع ہے توس رقم کاشری حیلہ کر کے مدرسہ کے لیے زمین خریدی جاستی ہے، بلااضطراری حالت اور بدون عذرشری کے حیلہ کر کے بھی ریر قم زمین خرید کے جس استعال کرنے کی اجازت نہیں۔

صدقہ فطر کے اصل حق دارفقراء ومساکین ہیں ان کی حق تلفی ہوگی۔ ( فتاویٰ رحیمیہ ج ۵ص ۱۷۸)

## فدیے کی رقم کومقروض کے قرض میں مجرا کرنا

سوال: ایک شخص کا قرض کسی کے ذمہ ہے اور مدیوں مفلس اور نا دارہے، اگر قرض دارصد قد فطر ایس اس قرض کو مجرا کر لیتے کے اگر قرض دارصد قد فطر ایس اس قرض کو مجرا کر لیتے ہے جواب: اس طرح صدقہ فطرا دانہ ہوگا، بغیر وصول کے قرض میں مجرا کر لیتے ہے

ز کو ة وفطره ادانہیں ہوتا ہے،قرض میں وصول کر سکتے ہیں مگر دیناضر ورمی ہے۔ ( فقاوی دارالعلوم ج۲ص۳۶ بحوار روالختارج ایک باب المصر ف ۸۵وکت ب الز کو ة ج۴ص ۱۹)

مسجد کے امام کوصد قہ فطردینا

۔ سوال: ۔ امام مسجد کوصد قد فطر دینا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: ۔ امامت کی وجہ ہے اس کوفطرہ دینا جائز نہیں ہے۔ ( فقادی دارانعلوم ج۲ص ۳۲۸)

#### جوسحری کے لیے اُٹھا تا ہے اسکو قطرہ دینا

صدقہ فطرکا مال اس محف کو دینا جو تحری کے لیے لوگوں کو اٹھا تا ہوجا تزہے، مگر بہتر میہ ہے کہ اس کو اس کی اجرت ہیں قرار نہ دیے بلکہ پہلے پچھاور اس کو دیدے اسکے بعد صدقہ فطرکا مال دے۔ (علم الفقہ حصہ جارص ۵۴)۔

#### نابالغ كوفطره دينا

سوال: فطرہ غریب دینتیم سکین ناباغ بچوں کودیئے سے اداموجا تا ہے یانبیں؟ جواب: اگرغریب نابالغ ہوتو ان کوصد قہ فطرویتا جائز نبیس، البتہ ان کے لیے سر پرستوں کودیتا جائز ہے۔

اگروہ بیجے تبجھدار ہیں تو خود ان کوبھی دیناجا ئز ہے اورا گروہ بیچے مالدار کے ہیں توان کوکسی طرح بھی دینا درست نہیں ۔ ( فٹاوی محمود بیرج مے سے ۲۶۹)

## جہال فقراء نہ ہوں ، وہاں فطرہ کس وقت نکالا جائے؟

سوال: بس ملک میں شرعی نقراء نہ ہوں ، وہاں کے لوگ صدقہ فطرعید کے دن نماز ہے پہلے نکال کرعیبحد ہ رکھ لیس یاکسی شخص معتمد کو دیدیں ، اس کے بعد دوسرے غریب ملک کوروا نہ کر دیا جائے ، تومستہ ب ادا ہوگا یانہیں ؟

جواب. ۔ صدقہ فطرعید سے پہلے فقر ءکو دینامستحب ہے، پس اس صورت میں کہ صدقہ فطرعلیحدہ کمر کے رکھ دیا جائے اور فقراء کونہ دیا جائے تومستحب ادانہ ہوگا۔ اور بیہ عاد تأمیخق نہیں ہوسکتا کہ کسی ملک میں فقراء نہ ہوں، اگر حقیقت میں ایسا

ہوتا ہے تو پھر دوسری جگہ کے فقراء کو بھیجنا چاہتے۔ اور عذر کی وجہ سے وہ مخص تارک مستحب نہ کہلا ئے گا۔ (فآویٰ دارالعلوم ج۲ص ۱۲ می الہ بحوالہ عالمُلیری مصری جام یاب ٹامن صد قة الفطر)

# كيا قيد بول كاشارمساكين ميس ہے؟

سوال: \_ يبهال قيد يول كيسواكوئي مسكين نبيل توكس طرح صدقة فطراداكياجائ

کیا قید بول کامساکین میں شارہے؟

جواب: جب کہ ان کے پاس بقدر نصاب مال نہ ہوتو وہ مساکین ہیں اور ان کو صدقہ قطرویتا درست ہے. ( فآوی دارالعلومج ۲ صدقہ قطرویتا درست ہے. ( فآوی دارالعلومج ۲ صدقہ قطرویتا درست ہے۔

فطره منی آرڈ رسے نہ پہنچے تو کیا دوبارہ دینا ہوگا؟

سوال:۔زیدنے صدقہ فطرکی رقم ٹسی ینتیم خانہ میں بذر بعیہ رجسٹری روانہ کیا وہاں کے ناظم صاحب کا خط آیا کہ رجسٹری تو مل گئی ہے مگررقم نہیں ، تو کیاز بدکے ذمہ سے فطرہ ادا ہوگیا یانہیں؟

جواب: اس صورت میں بھی جیجنے والے کے ذمہ سے زکو قا وفطرہ ادائیمیں ہوا، کیول کہ ڈاک شانہ جیجنے والے کاوکیل ہے اور جس کے پاس بھیجا گیااس کائیمیں ہوتا۔ (کفایت المفتی جہم ۴۷۹)

# عقيقه كي وجبتسميه

عقیقہ'' عُق'' ہے مشتق ہے بغت میں عق کے معنی ہیں'' چیرنا۔ پاڑنا''اصطلاح میں عقیقہ ان ہالوں کو کہتے ہیں جونو زائیدہ بچے کے (پہلے پہل کے )سر پر ہوتے ہیں ان بالوں کو عقیقہ اس اعتبارے کہاجا تا ہے کہ وہ بال ساتویں دن مونڈ ہے جاتے ہیں اور اس مناسبت سے عقیقہ اس بکری کو بھی کہتے ہیں جو بچے کے سرمونڈ نے کے وقت ذیح کی جاتی ہے۔

(مظاہر حق جدید ص ۲۵ ج۵)

(عُقَّ کالفظ جوعین کے زبراور قاف کے تشدید کے ساتھ ہے ۔اسکے علی لغت میں پیاڑ تا اور لڑکے کی طرف سے قربان کرنا اس کی پیدائش کے پہلے ہفتہ میں۔ ماں کے پیٹ سے جو بال بچہ کے سر پر ہوتے ہیں ان کو دور کرنا ،صاف کرنا ، کا ٹنا اور عقیق جو امیر کے وزن پر ۔انسان پر ہے اور عقیقہ سفینہ کے وزن پر ، انسان اور حیوان کے بچے کے بال ، اور عقیقہ کے معنی اونٹ کے بچے کے بال کے بھی ہیں اور بکری ومینڈ ھا جو بچہ کی پیدائش کے پہلے ہفتہ میں ڈن کی کیا جائے ،اس کو بھی کہتے ہیں۔ پیدائش بال

جو بچہ کے سریر ہوتے ہیں ان کو بقیقد اس واسطے بھی کہا جاتا ہے۔ کہ عَق کے عَنی بھاڑ نا ہے اور
یہ بال گوشت اور چہڑا بھاڑ کر نگتے ہیں۔ بھرمجاز اُس جانور کانام رکھ دیا جو بچہ کیلئے ذرج ہو۔
اسلئے کہ بچہ کے سرکے بال اس جانور کے ذرج ہونے کا سبب ہیں بتواس وجہ ہے سبب کا جونام
تفاوہ مسبب کا ہوگا۔ اب یہ مجازی معنی اس قدر مشہور ومعروف ہوگئے کہ عقیقہ کا نفظ ہو گئے ہی
فوز اوہ جانور ہی سمجا جاتا ہے جو بچہ کے پیدائتی بال کا منتے وقت ذرج کیا جاتا ہے۔
فوز اوہ جانور ہی سمجا جاتا ہے جو بچہ کے پیدائتی بال کا منتے وقت ذرج کیا جاتا ہے۔
(محمد فعت قامی نفراد)

عقیقہ کیا ہے؟

الل عرب اپنی اوا دکا عقیقہ کیا کرتے ہے اور عقیقہ میں بہت کی مصلحتیں تھیں، جس کا فائدہ خیا ندان ، غیر خاندان اور خود عقیقہ کرنے والوں کو بھی تھا تو آنحضرت الله فی نے اسے برقر ادر کھا اور آپ آفیہ نے اس پڑمل بھی کیا، اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب وی ۔ جبملہ ان مصلحوں کے (۱) میہ ہے کہ عقیقہ میں نہایت خوبی کے ساتھ اولا دے نسب کی اشاعت ہوتی ہے اور اشاعت نسب کی اشاعت ہوتی ہے اور اشاعت نسب ایک ضروری چیز ہے تا کہ کوئی شخص اس کی نسبت ناپند بیدہ ہات نہ کے اور یہ بات نامناسب تھی کہ بچ کا یا ہے گئی کو چوں میں پکار تا اور اعلان کرتا پھرے کہ میرے اولا دہوئی ہے۔ ایس اشاعت واطلاع کے لیے میں طراحتہ مناسب ہوا۔

(r) عقیقہ کے اندر سخاوت کے معنیٰ کا اتباع اور بخل کی صفت کا عصیان یا یا جاتا ہے۔

تو مناسب ہوا کہ دین محدی تیجیجہ میں بھی نصاری کے نعل کے مقابل میں کوئی ایسا التماز پایا جائے جس سے اس فرزند (بچہ) کا حنی یعنی اسلامی اور ملت ابرا بیمی واساعیلی کا تابع ہونامعلوم ہواور جس قدرافعال حضرت ابرا بیم علیہ السلام کے ساتھ تصے اور برابران کی

اولاد میں چلے آئے ہیں ان میں سب سے زیادہ مشہور واقعہ حضرت ابراہیم عدیدالسلام کا اپنے بیٹے کو ذرح کرنے پر آمادہ ہونا اور پھر خدا تعالی کا اس کے بدلہ میں ذرح عظیم (قربانی) کے ساتھ انعام کرنا ہے وران یا دگاروں میں سے زیادہ مشہوریا دگار حج ہے جس کے اندرسر کے بال منڈ انا اور ذرح کرنا ہوتا ہے پس ان باتوں میں ان کے ساتھ مشابہت بیدا کرنا اس بات کی علامت ہے کہ ہم اور جہاری اولا وملت صفی پرقائم ہے۔ (لینی حضرت ابراہیم عدیدالسلام کے دین پر جو کہ اسلام ہے اس پرقائم ہیں)

(۳) مصلحت میر بھی معلوم ہوتی ہے کہ عقیقہ شروع پیدائش میں کرنے ہے اس بات کا خیال پیدا ہوتا ہے کہ گویا اس نے بچے کو خدا کی راہ میں دے دیا ہے جیسے کہ حضرت ابر ہیم عدیہ السلام نے پنے بچہ کے ساتھ کیا تھا۔ (حضرت اسماعیل کوشروع ہی میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا تھا)۔

ای میں سسلہ احسان اور نیاز مندی اور فرمال برداری کو حرکت و بینا بھی معلوم ہوتا ہے۔ (ججۃ اللہ البالغہ ص ۵۰۸)

عقیقہ میں دوہ ہی کام ہوتے ہیں۔ ایک بچے کا سرمنڈ وادینا اور دوسرے بچہ کی طرف سے شکرانہ اور فدیہ (بدلہ) کے طور پر جانور قربان کر دینا۔ ان دونول عموں میں ایک خاص ربط اور مناسبت ہے۔ اور بید ملت ابراہیئ کے شعار (نشانی ، یادگار) میں سے ہیں۔ جج میں بھی مان دونوں کا ای طرح جوڑ ہے۔ اور حاجی قربانی کرنے کے بعد سرصف کراتا ہے۔ میں بھی ان دونوں کا ای طرح جوڑ ہے۔ اور حاجی قربانی کرنے کے بعد سرصف کراتا ہے۔ اس لحاظ سے عقیقہ عملی طور پراس کا بھی اعلان ہے کہ ہمارار ابطہ (تعلق) اللہ کے فلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے ، وربچ بھی ملت ابراہیم کا ہی ایک جزوے۔

(معارف لحديث ص ١٤ج٢)

عقيقه كاشرعي حكم

سوال: بچد کے عقیقہ کا کیاتھم ہے؟ ایک شخص کا کہنا ہے کہ عقیقہ رسی چیز ہے، اسلامی طریقہ نہیں اورامام الوحنیفہ تحوداس کو بدعت اور مکروہ لکھتے ہیں۔ پیچ کیا ہے؟ اسلامی طریقہ جواب: نہ جب حنفی ہیں عقیقہ مسنون ومتحب ہے (رواجی نہیں) اسلامی طریقہ

ہے۔حضرت امام الوصنیفہ پر بدعت اور مکر وہ تحریکی کا الزام لگا نا ندط اور بہتان ہے۔ مالا بُد منہ میں ہے کہ عقیقہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وامام شافعی نیز امام احمد کے نزد یک سنت مؤکدہ ہے اور امام احمد کی ایک روایت وجوب کی بھی ہے اور امام اعظم کے نزد یک مستحب ہے اور ان کی طرف بدعت کا قول منسوب کرنا حضرت امام صاحب پرافتر اء ہے۔(مالا بدمنے ص ۱۷۸)۔

پہ پیدا ہونے کی خوشی میں شکریہ کے طور پر نیز آفات وامراض سے حفاظت کیلئے ماتویں دن (بینی بچہ جمعہ کے دن پیدا ہوتو جمعرات کو) لڑکے کیلئے دو بکر نے اورلڑ کی کیلئے ایک بکراؤ کے کیا جائے اور بچہ کا سرمنڈ واکر بالول کے ہم وزن چاندی (یااس کی قیمت) غریبوں کو صدقہ کروے اور بچہ کے سر پرزعفران لگائے۔ یہ تمام یا تبین مستخب ہیں۔اور حدیث سے ثابت ہیں۔

(قال قال رسول الله سين كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه و يحلق و يسمى رأسه) (تر مُرى شريف ١٨٣٥ المِداول)

آنخضرت میں کا ارشادگرامی ہے کہ بچہ اپنے عقیقہ کے بدلہ میں مرہون ہوتا ہے لہٰ ذرات وی اس میں مرہون ہوتا ہے لہٰ ذرات وی اس میں طرف ہے جانور ذرائ کیا جائے ، نیزاس کا نام طے کیا جائے ، نیزاس کا مرمنڈ وایا جائے۔ (ترقدی)

مرہون کے بہت ہے مطلب بیان کئے گئے ہیں۔ مثلًا (۱) احادیث میں آتا ہے کہ بچہ ماں باپ کے لیے سفارش کرے گا اور وہ ان کاشفیع ہوگالیکن اگر حیثیت کے باوجود عقیقہ نہیں کیا اور جبین ہی میں بچہ کا انتقال ہوگیا تو ماں باپ کے لیے شفاعت نہیں کرمے گا، گویا جس طرح گروی رکھی ہوئی چیز کام میں نہیں آتی ، یہ بچہ بھی ماں باپ کے کامنہیں آئے گا۔ گویا جس طرح گروی رکھی ہوئی چیز کام میں نہیں آتی ، یہ بچہ بھی ماں باپ کے کامنہیں آئے گا۔

نہ ہومرض کے قریب اور محافظت سے دور رہتا ہے۔ (۳) آنخضرت بلیلی نے ایک بکراؤن کر کے امام حسن کا عقیقہ کیا اور حصرت فاطمہ کو سکتا فرمایا کہاس کا سرمنڈ وا دُاور بالوں کے ہم وزن جا ندی خیرات کرو۔ (ابوداوَدشریف ص ۳۷ ۲۶) حضرت الوہر پر ہ فرمایا کہ زمانۂ جاہلیت (یعنی قبل از اسلام) ہیں بچہ پیدا ہوتا تو ہم مکراذ ن کرتے اوراس کاخون بچہ کے سر پرلگاتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام سے نواز الواب ہم ساتویں دن مکراذ ن کرتے ہیں، نیز بچہ کا سرمونڈ ھتے ہیں اواس کے سر پرزعفران لگاتے۔ (ابوداؤد شریف ص۲۳۲ ج۲)

معنور پُرنو میلائے کا ارشاد مبارک ہے، آپ نے فر مایا عقیقہ میں لڑے کے لیے دو بحر ہے اورلڑ کی کے لیے ایک بحری ہو، اس میں کوئی حرج نہیں کہ بحرا ہو یا بحری۔

( قدُّ وي رحيمية ش٩٢ ج٢ )\_

عقیقہ کے عوض ہے کے رہن ہونے کے شار حین نے گئی مطلب بیان کیے ہیں۔
ایک بیجی ہوسکتا ہے کہ بچہ اللہ تع لی کی ایک بڑی نعمت ہے اور صاحب استطاعت کیلئے عقیقہ
کی اسکا شکر انہ اور گویا اس کا فعد بیر ( بدلہ ) ہے۔ جب تک بیشکر بیر بیش نہ کیا جائے اور فعد بیہ
اوانہ کر دیا جائے باتی رہے گا اور گویا بچہ اس کے عوض رہن رہے گا (معارف الحدیث ۱۲۳ے۲)

## عقيقه مين المخضر تعليسة كالمل

(عن على بن الى طالب اله قال عق رسول الله المستنام الحسن بشاة وقال يافاطمة احقى رأسه وتصدقى بونة شعره فضة فوزناه فكان وزنه درهما وربعض درهم. ) (رواه الترقري)

حضرت علی این ابی طالب سے روایت ہے کہ رسول التُنگیف نے حسن کے عقیقہ میں ایک بکری کی قربانی کی۔ اور آپ ایک فیاف نے نے (اپنی صاحبزادی سیدہ) فاطمہ سے فرمایا کہ 'اس کا سرصاف کر دواور بالوں کے وزن بھر جیا ندی صدقہ کردو'۔ ہم نے وزن کھر جیا ندی صدقہ کردو'۔ ہم نے وزن کی درہم برابریااس سے بچھ کم تھے (بال)۔

ولدله ولدفاحب ان ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتين وعمن الجارية شاقً.)(ايوداوَر، ثرائي)

حضرت عبدالله بن عمروبن العاص سے روایت ہے کہ رسول التعلیق نے قرمایا

''جس کے بچہ پیداہووہ اس کی طرف سے عقیقہ کرنا جا ہے تولڑ کے کی طرف سے دو بکریاں اورلڑ کی کی طرف ہے ایک بکری قربانی کرے۔

تشری :۔اس حدیث ہے معموم ہوا کہ عقیقہ فرائض و واجب ت کیطر ح کوئی لازمی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا درجہ استخباب کا ہے جبیسا کہ حدیث کے خط کشید ہ الفاظ ہے معلوم ہوتا ہے۔ وابقہ المم اس طرح کرے کے عقیقہ میں دو بکریاں کرتا بھی کچھ ضروری نہیں ہے، ہاں اگر وسعت ہوتو دو کی قربانی بہتر ہے، ورنہ ایک بھی کافی ہے۔

ونیا کی قریب قریب مب بی قوموں اور طاقوں ہیں ہید بات مشترک ہے کہ بچہ بیدا ہونے کو ایک نعمت اور خوشی کی بات سمجھا جاتا ہے اور کسی تقریب کے ذریعہ اس خوشی کا اظہار بھی کیا جاتا ہے۔ بیا اسانی فطرت کا نقاضہ بھی ہاور اس بیں ایک مصحت بیہ کہ اس خوالی اظہار بھی کیا جاتا ہے۔ بیا اسانی فطرت کا نقاضہ بھی ہے اور اس بیں ایک مصحت بیہ کو اپنا ہی بھی بھی ہے گا ہا سے بہت ہی بچہ بھتا ہے۔ اور اس بر رہ بی اس کو اپنی بیوی پر کوئی شک وشبہیں ہے۔ اس سے بہت ہی بچہ بھتا ہے۔ اور اس بر رہ وجاتی ہے کہ بابت ( آپ ایک فیل کے دان سے بہت ہے فتنوں کا در وازہ بند ہوج تا ہے۔ عربوں میں اس کے لیے جالمیت ( آپ ایک فیل مولود بچ سے قبل ) میں بھی عقیقہ کار وائی تھا۔ بید ستورتھا کہ بچہ کی پیدائش کے چندر دوز بعد نومولود بچ کے سرکے بال جودہ مال تے بیٹ سے لے کر پیدا ہوا ہے صاف کراد نے جاتے ، اور اس خوشی میں کی جانور کی قربانی کی جاتی ( جو طب ابر اسیکی کی نشانیوں میں سے ہے )۔

رسول النطائية نے اصولی طور پر پراس کو باتی رکھتے ہوئے بلکہ اس کی ترغیب دیتے ہوئے اس کے بارے میں مناسب ہدایات دیں اورخود عقیقے کر کے ملی نمونہ بھی چیش فرمایا۔ (معارف الحدیث ص۲۲ تاص ۲۹ جلد ۴)

#### عقیقہ سنت ہے یا واجب؟

عقیقہ کرنامسنون ومستب ہے قرض داجب نہیں۔ بیدا ہونے کے بعد ساتویں دن یا چود ہویں دن سے پہلے عقیقہ کرنا درست یا چود ہویں دن سے پہلے عقیقہ کرنا درست نہیں ہے۔ اور بالوں کے برابر چیندی تول کر (یااس کی قیمت) مساکین اور مختاجوں کو صدقہ کروینا مستحب ہے، حجام (نائی جس نے بال کائے ہیں) اس کو اجرت میں وینا جائز نہیں۔

اُن بالول کوز مین میں فن کردینا بھی مستحب ہے۔

تشری نیمشکوۃ شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا ہرایک بچائروی ہے اپ عقیقہ کے وض بعنی اگروہ بچہ بچین میں بغیر عقیقہ ہوئے مرجائے تو قیامت کے روز ماں باپ کی شفاعت نہ کرے گا۔

علاء نے فرہایا کہ اگر قدرت (گنجائش) ہوتے ہوئے عقیقہ نہ کرے تو شفاعت سے محروم رہے گا۔ اورافضل وبہتریہ ہے کہ پیدا ہونے کے ساتویں وان عقیقہ کریں اور نام رکھیں اور سرکے بال اُٹر وا کیں اور زعفران چیں کر بچہ کے سرپرلگا کیں، اگر لڑکا ہے تو دو بحریاں ذریح کریں اور لڑکی ہوتو ایک ایک بکری، ٹر ہویا اور ہو، بھیٹر ہویا دنبہ سب درست بحریاں ذریح کریں بکری، بکراایک سال ہے کم نہ ہو، اور دنبہ چھ ماہ کا بھی درست ہے جب کہ فر ہہو اور سال بھرکا معلوم ہوتا ہو۔ باتی جوشر طیس قربانی کے جانور میں ضروری ہے وہ سب عقیقہ کے جانور میں بھرکا معلوم ہوتا ہو۔ باتی جوشر طیس قربانی کے جانور میں ضروری ہے وہ سب عقیقہ کے جانور میں بھرکا معلوم ہوتا ہو۔ باتی جوشر طیس قربانی کے جانور میں ضروری ہے وہ سب عقیقہ کے جانور میں بھی ضروری وال زم ہیں۔ (فآوی محمد بیض ۱۰۳)

عقیقہ کرناوا جب نہیں ہے سنت ہے۔ اگر وسعت ( گنجائش) ہوتو عقیقہ کرنااولیٰ وانصل ہے۔( کفایت المفتی س۲۲۲ ج۸)

## عقیقه کس عمرتک ہے؟

عقیقہ کامتحب طریقہ یہ ہے کہ ساتویں روز کیاجائے، اگر ساتویں روز نہ ہوتو چود ہویں روزیا کیسویں روز کرے۔ آنخضرت نافی کا ارشاد ہے کہ عقیقہ کے جانورکوساتویں روز ذرج کیاجائے یا چود ہویں روزیا اکیسویں روز۔ (طبرانی)

بہت ہے علماء نے ساقیں دن کی تعداد کالحاظ کر کے بالغ ہونے تک مدت کھی ہے،اور بہت سے حفرات نے کی مدت کی قید نہیں لگائی عقیقہ خود مستحب ہے اور اس کو مستحب طریقہ سے اوا کرنا چاہئے۔ لہذا ساتویں روز عقیقہ کرنا بہتر ہے نہ ہوسکے توجو وہویں دن یا اکیسویں دن کرے ،بغیر کسی مجبوری کے اس سے زیادہ تا خیر نہ کرے ۔ (فاوی رحمیہ ص ۹۳ ج۲) مسئلہ:۔ بڑھا ہے تک عقیقہ جائز تو ہے مگر وہ عقیقہ کیا ایک خیر اتی ذبیحہ ہوگا۔

(کفایت المفتی ص ۲۳۲ ج۸)

## بچه کاعقیقه کون کرے؟

سوال: اگریچ کے والدین ، صاحبِ تصاب ہوں اور یکے کا عقیقہ ماموں ، چچا ، وادا، ناناوغیرہ رشتے دارکریں توضیح ہے یا نہیں؟ عقیقہ ادا ہوجائے گا؟ یا الدین کو پھر دوبارہ کرنا ہوگا؟

جواب.۔جس کے ذمہ بچہ کا نفقہ (ضروری خرچہ) واجب ہے،ای کے ذمہ عقیقہ بھی ہے، باپ کی حیثیت نہ: وتو مال عقیقہ کرے،اگراس میں حیثیت ( گنجائش ) نہ ہوتو قرض لے کرعقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ( فقاوی رحیمیہ ص۹۴ص۲)

اس کے باوجو داگر دالدین کواس کی توفیق شہ ہوئی اور دوسرے کرنا جا ہیں اور والدین رضامند ہوں تو کافی ہوجائے گا دوبارہ کرنا ضروری نہیں۔( فآوی رحیمیص۱۷اج۹)

## عقیقہ میں کیا ایک بکرا کافی ہے؟

اگر حیثیت ہوتو لڑ کے کے لیے دو بکرے یا دو بھیٹر ہے یا دو جے یا قربانی کے جانور اونٹ، گائے ، بھینس یا کنڑ ہے ہیں دو جھے انصل ہیں ، ورنڈ تنجائش نہ ہوتو ) ایک بکرا یا بھیٹر یا بڑے جانور میں ہے ایک حسہ بھی کافی ہے۔ اس ہے بھی عقیقہ ہوجا تا ہے۔

( فآوی رحیمیه ص ۹۴ ج ۲ )

مسئلہ: حضرت حسن اور حضرت حسین کے عقیقہ میں رسول التعلیق نے صرف ایک ایک مسئلہ: حصر نے صرف ایک ایک مینڈ سے کی قربانی غالبًاس لیے کی کہ اس وفت آئی ہی وسعت تھی۔ اوراس طرح ان لوگوں کے لیے جن کوزیاد دوسعت حاصل نہ ہو،ایک نظیر بھی ڈئم ہوگی۔

(معارف الديث ١٨٣٥)

#### عقیقه ساتویں دن کیوں؟

عقیقہ ساتویں روز کرنے کی وجہ بیں معلوم ہوتی ہے کہ پیدائش اور عقیقہ میں پچھ فاصلہ ہونا ضروری ہے کیونکہ سب گھر والے زمچہ (ماں) اور بچیہ کی خبر گیری میں شروع شروع میں مشغول رہتے ہیں ،ایسے وقت میں من سب نہیں کہ ان کوعقیقہ کا تھکم دے کران کا شغل یعنی کام اور زیادہ بڑھادیا جائے۔ نیز بعض لوگوں کوئٹ بکری (جانوروغیرہ) دستیاب نہیں ہوسکتی بلک تلاش کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ پس اگر پہنے ہی روز عقیقہ مسنون کیاجا تا ہے تولوگوں کو دِفت ہوجاتی اس لیے سات روز کا فاصلہ (وفت بدت) ایک کافی اور مناسب بدت۔ (ججة اللہ البالغیس ۵۰۹ج۱)

پیدائش ہی کے ون عقیقہ کرنے کا تھم ما اباس سے نہیں دیا گیا کہ اس وقت گھر والوں کوز چہ (مال) کی دیکھ بھال کی فکر ہوتی ہے، علاوہ ازیں ای دن بچے کا سرصاف کرادینے (بال کٹادیئے) ہیں لجبی اصول پرضرر (نقصان) کا بھی خطرہ ہے۔ ایک ہفتہ کی مدت ایس ہے کہ آسمیس زچہ (بچہ کی مال) عموماً ٹھیک ہوجاتی ہے اور بچہ بھی سات دن تک اس مدت ایس ہوا تھا کہ اس کا سرصاف کرادیئے (بال کٹادیئے) ہیں نقصان رضرر) کا کوئی خطرہ نہیں رہتا۔ (معارف الحدیث سراح ہے)

#### لڑ کے کے لیے دو بکریاں کیوں؟

جوفض دوبکریوں کا تحمل ہوسکتاہے اس کوستی ہے کہ لڑ کے کی طرف سے دو کر یاں ذرج کر سے اور اسکا ہیں ہیں ہے کہ لوگول کے زود یک بہ نبست لڑکیوں کے لڑکوں کا نفع زیادہ ہے، لہذادو کا ذرئ کر ٹازیاد کی ہے اور اسکی عظمت کے من سب ہے (جمۃ ابتدا ابالذہ ہوہ ہو) عقیقہ کا رواج یہود ہیں بھی تھا نمین وہ صرف لڑکوں کی طرف سے عقیقہ کی قربانی کرتے تھے ہو کیوں کی طرف سے نبیس کرتے تھے ،جس کی وجہ غالب لڑکیوں کی ناقد ری تھی۔ کرول اللہ نے اس کی بھی اصلاح فرمائی اور تھم دیا کہ لڑکوں کی طرح طرح لڑکیوں کی طرف سے بھی عقیقہ کیا جائے۔ البتہ دونوں صنفوں میں جوقد رتی اور فطری فرت ہے (جمکا لی اظ میراث اور قانون شہادت و غیر و میں بھی کیا گیا) اسکی بناء پر آسے ایک نے فرمایا کے لڑکی کے میراث اور قانون شہادت و غیر و میں بھی کیا گیا) اسکی بناء پر آسے ایک نزال عن اصلاح کے مقیقہ میں (اگر استاطاعت اور و سعت ہوتو) دو بکریوں کی قربانی کی جائے۔ (معارف الحدیث سے الائے الائح الد سنزال عن اص ۱۲۷)

(الله تعالیٰ نے مردکو ورت پر بڑائی وفضیلت دی ہے، چٹانچہ میراث میں مرد کا حصہ عورت ہے۔ جانچہ میراث میں مرد کا حصہ عورت سے دوگنالیعنی ڈبل مقرر کیا۔ اورا یک مرد کی گواہی دوعورتوں کے برابر تھمرائی

اور نمازیس مورت کی امامت درست نہیں ، تو ضروری ہوا کہ عقیقے میں بھی مرد و مورت میں فرق انتیاز ہو، اور بی فرق انتیاز ہو، اور بی فرق دو ہی طرت ہے ہوسکتا ہے تھا ایک یہ کہ لاکے کے لیے مقیقہ ہو ، اور لاک کے لیے مقیقہ ہو ، اور لاک کے لیے منہ ہو جیسے مرد کی امامت درست اور عورت کی نہیں ۔ دوسرے یہ کہ لاک کے محقیقہ میں ایک و زکم ہو ، پہلا طریقہ (لاک کا عقیقہ ) نہیں دو بکر یال و زکم ہوں اور لاک کا عقیقہ ) نہیں ہوسکتا تھا ، کیونکہ احادیث میں لاک کے لیے بھی عقیقہ کرنے کا ذکر ہے ، اس سے بیا متیاز کیا گیا کہ کہ لاکے کے لیے دواور لاک کے لیے ایک مقرر کی جائے۔ واللہ اعلم محمد رفعت قائمی مخفر لدو)

#### بچہ کے بالوں کے ہموزن خیرات کیوں؟

بچے کے بالوں کے برابر چاندی خیرات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بچے کی حالت جنبیہ (ناپا کی لیمن منی اور حیض وغیرہ کا گندہ خون) سے منتقل ہو کر بچپن کی طرف آنا، اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بزی فعمت ہے تواس پرشکر واجب ہے اور بہترین شکریہ ہے کہ اس نے بدلے بچھ دیا جائے، بیدائش بال ناپا کی کی نشانی تھی، ان کا دور ہونانشانا ہے طفلیہ (بچپن) کے استقلال کی نشانی ہے، اس لیے صدقہ کرنا واجب ہوا کہ ان کے بدلہ چاندی (یا نقذر قم) دی جائے اور چاندی کی خصوصیت یہ ہے کہ سونا گراں (قیمتی) ہے سوائے امراء کے اور کسی کو دستیا ہے بہاں ہوتا ہے، اور چیزیں عداوہ اسکے الی نہیں ہیں کہ مولود (بچہ کے بالوں کے برابر وستیا ہے بیاں ، ورجہ اللہ المبالہ ہے ، اور چیزیں عداوہ اسکے الی نہیں ہیں کہ مولود (بچہ کے بالوں کے برابر وستیا ہے ، اور چیزیں میں ایک الی نہیں ہیں کہ مولود (بچہ کے بالوں کے برابر وستیا ہے ، اور چیزیں عداوہ اسکے الی نہیں ہیں کہ مولود (بچہ کے بالوں کے برابر وستیا ہے ، اور چیزیں عداوہ اسکے الی نہیں ہیں کہ مولود (بچہ کے بالوں کے برابر وستیا ہے ، اور چیزیں عداوہ اسکے الی نہیں ہیں کہ مولود (بچہ کے بالوں کے برابر وستیا ہے ، اور چیزیں عداوہ اسکے الی نہیں ہیں کہ مولود (بچہ کے بالوں کے برابر وستیا ہے ، اور چیزیں اللہ المنالہ المنالہ الموں کے برابر وستیا ہے ، اور چیزیں اللہ الموں کے برابر وستیا ہے ، اور چیزیں اللہ المیانہ ہیں ہوں کہ اس کی برابر وستیا ہے ، اور چیزیں ہیں کہ کی دور ہوں کی دور ہوں کا اس کی اللہ کی ناز کی برابر وستیا ہے ، اور چیزیں ہوں کی دور ہوں کی دی دور ہوں کی دور ہور ہور ہور ہور ہور ہور ہور ہور ہور

عقیقہ کے سلسلہ میں قربانی کے علاوہ بچ کے بالوں کے وزن مجرجاندی (یا قیمت) صدقہ کرنے کا بھی ذکر ہے، یہ بھی مستخب ہے۔

کی (والدین کی ) طرف ہے بھی شکرانہ صدقے کی شکل میں اللہ کے حضور میں گزرجائے۔ (معارف الحدیث ص1ع۲۲)

#### بیچے کے سر پرزعفران لگانے کا ثبوت

(عن بريسة قال قال كنافى الجاهلية اذاولدلاحدناغلام ذبح شاةً ولطخ راسه بدمهافلما جآء الاسلام كنابذبح شاةً يوم السابع و بحلق راسه و نلطخه بزعفران.)(الإداوَرشريف).

حضرت بریدہ سے دوایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا بید ستورتھا کہ جب
کسی کا لڑکا بیدا ہوتا تو وہ بکری یا بکراذ نج کرتا اوراس کے خون سے بچے کے سرکورنگ دیتا،
پھر جب اسلام آیا تو (رسول النہ ایک کے تعلیم وہدایت کے مطابق) ہماراطر ایقہ بیہ ہوگیا کہ ہم
ساتویں دن عقیقہ کی بکری یا بکرے کی قربانی کرتے ہیں اور بچے کا سرصاف کراکے
(منڈواکے) اس کے سر پرزعفران لگادیتے ہیں۔

آپ الله فی کی کے سر پرخون ایا (اجعلو امکان الدم خلوقا) لینی نیچ کے سر پرخون نہیں بلکہ اس کی جگر خوان وغیرہ مہیں بلکہ اس کی جگہ خلوق لگا یا کرو۔ ' خلوق' ایک مرکب خوشبوکا نام ہے جوز عفر ان وغیرہ ہے تیار کی جاتی ہے۔ (معارف الحدیث س۲۲ ج۲)

#### بح کے عقیقہ کے ساتھ اپنا عقیقہ کرنا

مسکہ:۔اگرآپ کو معلوم ہے کہ آپ کا اور آپ کے والدین کا عقیقہ نہیں ہواہے،اس وجہ سے

آپ اینے بچہ کے عقیقہ کیساتھ سب کا عقیقہ کرنا چاہتے ہیں اور اسلئے بڑا جانو رخریدا ہے تو یہ
عقیقہ کرنا درست ہے۔ اور اگر آپ کا یا آپ کے والدین کا عقیقہ ہو چکاہے تو دوسری مرتبہ
عقیقہ کرنا مشر و عنہیں ، اسلئے اس صورت میں ان کوشامل کرنے کی اجازت نہیں ، اور اجانور
بچہ کی طرف سے عقیقہ کر دیں یا دو بجر نے خرید کرعقیقہ کر دیں ، یہ بچھنا کہ قربانی کے دنوں کے
علاوہ اور دنوں میں بڑا جانور عقیقہ کیلئے نہیں چل سکتا ، سے جھنا کہ قربانی ہے دنوں کے
علاوہ اور دنوں میں بڑا جانور عقیقہ کیلئے نہیں چل سکتا ، سے جھنا کہ قربانی ہے دنوں کا

#### مرحوم بجه كاعقيقه

عقیقہ زندگی میں کیاجا تاہے، مرنے کے بعد عقیقہ کامستحب ہونا ثابت نہیں،
اگر مردہ بچہ کے عقیقہ کومستحب نہ مجھا جائے بھی شفاعت کی امید اور مغفرت کے لا لیج سے
کر دیا جائے تو گنجائش معلوم ہوتی ہے، جیسے کس نے جج نہیں کیا اور باا وصیت مرگیا اور وارث
نے اس کی مغفرت کی امید پراپنے خرج سے حج بدل کیا تو اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول
فرمائے۔اں صورت میں تقیقہ کا جانورا لگ مستقل ہو،احتیا طاقر بانی کے جانور میں شرکت نہ
کرے۔(رجیمہ ص ۱۷ اے ۲)

مسئلہ: اگر جانور ذرخ کرنے سے پہلے بچہ کا انتقال ہوگیا تواس کے حصہ میں نیت بدل لیمنا اور کسی قربانی کرنے والے کوشر یک کرلیمنا ( یعنی وہ حصہ جو بڑے جانور میں لیاکسی کود ہے ویز کے جانور میں لیاکسی کود ہے دینا ) چاہیے تھا، (اگر بغیر شریک کیے قربانی کرلی تو ) تاہم وہ قربانی ہوگئی اور عقیقہ کا حصہ بھی قربت کا ذبیحہ ہوگیا۔ ( کفایت المفتی ص ۲۰۵ج ۸ )

ایک شخص نے اپنے بچہ کے عقیقہ کے لیے جانور فریدا، اتفا قابچہ مرگیا تواس نے ارادہ ملتوی کرکے جانور فروخت کرکے اس کی رقم طالب علم کوریدی وہ بھی تیجے ہے، طالب علم وہ رقم لے سکتے ہے۔ اب(دینے کے بعد) اس قم کوطالب علم سے لیٹا درست نہیں ہے۔ وہ رقم لے سکتے ہے۔ اب(دینے کے بعد) اس قم کوطالب علم سے لیٹا درست نہیں ہے۔ اور دینے کے بعد) اس قم کوطالب علم سے لیٹا درست نہیں ہے۔

بعض حفرات رسول التعليظ اورصحابه كرام ياديگر مرحومين حفرات كنام سے عقيقه كرتے ہيں، ميہ خلط رواج بے كيونكہ عقيقة صرف ايك مرتبه ہوتا ہے وہ بھی زندگی میں۔ عقيقة كرتے ہيں، ميہ خلط رواج بے كيونكہ عقيقة صرف ايك مرتبہ ہوتا ہے وہ بھی زندگی میں۔ مرحوم كے ليے توشر بعت نے نفلی قربانی كی اجازت دی ہے جس كا بہت برواثو اب ہے نفلی قربانی زندہ اور مردہ دونوں كی طرف سے اور جتنی جا ہے كرسكتا ہے كين عقيقة نہيں كرسكتا۔ قربانی زندہ اور مردہ دونوں كی طرف سے اور جتنی جا ہے كرسكتا ہے كين عقيقة نہيں كرسكتا۔

#### بڑے ج**انور میں دو بچول کا عقیقہ** سوال:۔ایک شخص اپنے دولز کول کا عقیقہ کرنا چاہتا ہے اگروہ ایک بڑا جانورخرید کر

اس کود ونو لڑکوں کے عقیقہ میں ذرج کرد ہے تو درست ہے یا نہیں؟ یااس کو تین حصے اور تلاش کرنا پڑیں گ؟ ورای طرح اگر قربانی کے دنوں میں قربانی کے جانور میں عقیقہ کے لیے بڑے جانور میں جار حصے لے لے اور تنین حصے قربانی کے ہوں تو درست ہے یانہیں؟

جواب:۔عامداً ومصلیاً۔ بڑے جانور میں دو بچوں کا عقیقہ کرنا درست ہے ، اس کی ضرورت نہیں کہاور خریدار بھی شریک کیے جا کیں۔قربانی کے دنوں میں اگر چار جھے عقیقہ کے واسطے لیے اور تنین جھے قربانی کرنے والوں کے اس میں ہیں تو شرعاً قربانی بھی درست ہوجائے گی۔(فاّویٰ مجمود میں ۳۲۲ج جم)

مئلہ:۔ دولڑکوں اور ایک لڑکی کی طرف ہے اگر ایک بھینس یا کٹو ہے دوسالہ عقیقہ میں کردیا

تب بھی اس کا عقیقہ درست ہوجائے گا بلکہ سات حصہ تک درست ہیں ( فآوی محمود بیص ۳۵۱ج)

مسئلہ:۔ زید نے بکر اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ بعد از اس زید کے یہاں لڑکا پیدا ہوا،
اب زیداس بکرے کوعقیقہ میں ذرح نہیں کرسکتا، یہ بکر اتو مستقل طور پر نذر کا ہوگیا، اس بکرے

کوعقیقہ میں یا اپنی واجب قربانی میں ذرح کرتا جا ترنبیں بلکہ اس کواپٹی نیت کے موافق قربان
کرنا جا ہے۔ ( کفایت المفتی مس ۲۰۱۲ کے ۸)

#### عقيقه كيمسائل

بچہ کی پیدائش کے ساتو یں دوزعقیقہ کرنا، نام دکھنامستیب۔ اس ہے پہلے نام دکھندیں توبیع جائزہ۔ (کفایت المفتی ص۲۳۲ج ۸)
مسئلہ:۔ اگر ساتو یں دن عقیقہ نہ کر سکا تو جب (بھی) کرے ساتو یں دن ہونے کا غیال کرنا
بہتر ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس دن بچہ بیدا ہوا ہو، اُس ہے ایک دن پہلے عقیقہ
کردے۔ لین اگر جمعہ کو ولا دت ہوئی تو جمعرات کو عقیقہ کردے اور اگر جمعرات کو بیدائش
ہوئی تو بدھ کو کرے، چاہے جب کرے وہ حساب سے ساتو ال دن پڑے گا۔ (ساتو ال دن
پڑنا مناسب ہے)۔

مسئلہ:۔ یہ جودستور ہے کہ جس وفت بچہ کے سر پراسترہ رکھاجائے نائی ( تجام ) سرمونڈ نا شروع کرے فوراای وفت بکری ذرع ہو۔ یہ محض مہمل رسم ہے۔ شریعت سے سب جائز ہے۔ سرمونڈ نے کے بعد کرے۔ یا ذرج کر کے تب سرمونڈ ہے۔ بلاوجہ الی باتیں تر اش لینا نلط ہے۔ (بہنتی ڑیورص ۱۳۳ ج۳)

منلہ: نے کے عقیقہ کا جانور منی میں ذرئے کرنا اور بال ہندوستان میں اتار نااس مسلہ کی تقریح کہیں نظر میں نہیں ہوتا۔ گرمیرے ذیل میں عقیقہ کے تمام اٹھال ای جگدادا کرناجہال بچیموجود ہو بہتر اورا خوط ہے (کفایت المفتی ص۲۳۳ ہی) مسلہ: مرکے بال منذ وا کر بال کے برابر چاندی یا سونا تول کر (یا ہے آئی تیمت کے) خیرات کردے اور بہتی زیورس ۲۳ ہیں) مسلہ: لڑے اور لڑکی کی عقیقہ میں بار دل چاہے تو زعفران لگادے ۔ (بہتی زیورس ۲۳ ہیں) مسلہ: لڑکے اور لڑکی کی عقیقہ میں جانورے فرکر، مؤنت (زمادہ) ہوئے کا فرق نہیں ہے۔ لڑکے اور لڑکی کی عقیقہ میں جانورے فرکر، مؤنت (زمادہ) ہوئے کا فرق نہیں ہے۔ کرلا کے عقیقہ میں بری اور لڑکی کے عقیقہ میں بری اور لڑکی کے ختیقہ میں بری اور لڑکی کے ایوا سکتا ہے گر میڈری میں مسلہ: لڑکے کے عقیقہ میں دو بکرے یا دو بھیٹر سے یا دو بھیٹر سے یا دو بھیٹر سے اور اگر بالکل بی عقیقہ میں دو بکرے جانور جس کی قربانی جانور ہیں کی قربانی جانز ہے ) عقیقہ کے سات مسلہ: ایک بی گائے بیل میں ( یعنی بڑے جانور جس کی قربانی جانز ہے ) عقیقہ کے سات مسلہ: ایک بی گائے بیل میں ( یعنی بڑے جانور جس کی قربانی جانز ہے ) عقیقہ کے سات مسلہ: ایک بی گائے بیل میں ( یعنی بڑے جانور جس کی قربانی جانز ہے ) عقیقہ کے سات میں بو سے جی بو سے جی بی جس طرح قربانی کے سات جھے ہو سے جی بیں۔

مئلہ:۔اُیک بڑے جانور میں عقیقہ کی نبیت ہے گئی آ دمی شریک ہو سکتے ہیں بشرطیکہ تمام شرکاء کی نبیت قربانی یا عقیقہ کی ہو۔بعض شرکا ءقربانی کی نبیت ہے اوربعض عقیقہ کی نبیت ہے ( بڑے جانور ) گائے بیں شریک ہو سکتے ہیں۔ دوسری شرط بہے کہ کسی شریک کا حصہ کے/ا سے کم نہ ہو۔ بعنی ساتوں جصے برابرہ و نے جانمیں۔( کفایت امفتی ص۲۳۲ ج ۸)

مسئلہ: عقیقہ کا گوشت ایک تہائی مساکین کوشیم کردینا افضل ہے۔ باقی دوہہائی اقرباء واحباب کی ضیافت میں خرج کیا جاسکتا ہے۔ اگرتمام گوشت بھی ضیافت میں صرف کردیا جا ہے تاہم عقیقہ ہوجائے گا۔ اگر چہری خلاف افضل ہے۔ ( کفایت المفتی ص ۲۳۳۸ ج ۸) مسئلہ: عقیقہ کے گوشت کے متعلق مشہور ہے کہ بیچ کے مال، باپ، دادا، دادی، تانا، تانی نہ

کھا کیں۔ گریہ بات خلط ہے۔ شریعتِ مقدمہ میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ سب لوگ کھا کتے ہیں۔ (نیز) جانور کی جوعقیقہ میں ذرح کیا جائے بٹریاں تو ڈٹا جائز ہے بغض لوگول نے بٹریاں تو ڈٹے کوئٹ کیا جائے کوئی سندنہیں ہے (کفایت المفتی ص ۲۳۳ج ج ۸) مسئلہ:۔ عقیقہ کا کیا گوشت اگر لوگ نہیں لیتے تو بکا کرروئی کے ساتھ دیدیا ج ئے۔ یا بلاؤ کیکا کر دیا جائے ، دونوں صورتیں ج ئز ہیں۔ (کفایت المفتی ص ۲۳۳)

عقیقہ کا گوشت جاہے کچاتقتیم کرے جاہے پکا کربائٹے ، جاہے دعوت کرکے کھلاوے۔( بہبتی زیورص ۳۳ج ۳)

مسئلہ: قربانی اور عقیقہ کا تنہ میکساں ہے بینی قربانی کے جانور میں عقیقہ کے لیے شرکت صحیح ہے اور جس اور ایک بڑے جانور میں مقیقہ کے جانور میں سات بچوں کے عقیقہ کر سکتے ہیں (سات حصے ہو گئے ) اور جس طرح قربانی کے گوشت میں اختیار ہے کہ خود کھائے یا تقسیم کردے یارشتہ داروں کودے یاصد قہ کردے یہ وہی تمام صور تیں عقیقہ کے گوشت میں جائز ہیں اور دالدین وغیرہ بھی یاصد قہ کردے ، وہی تمام صور تیں عقیقہ کے گوشت میں جائز ہیں اور دالدین وغیرہ بھی کھا سکتے ہیں۔ (عزیز الفتاوی ص ۱۷ ہے جا)

مسئلہ: عقیقہ کا گوشت اور قربانی کا گوشت کا فرکوہ بنا درست ہے۔ (عزیز الفتاوی ص ۲۱)
مسئلہ: حنفیوں کے زویک عقیقہ کے گوشت کا حکم مشل قربانی کے ہے جیسے قربانی کے گوشت
کوسب گھروالے اور رشتہ دار کھا سکتے ہیں ، ای طرح عقیقہ کا گوشت بھی سب کھا سکتے ہیں
مال باپ ، دادا ، دادی وغیرہ سب کو کھا نا اسکا درست ہے۔ اور یہ پچھ ضروری نہیں کہ جانور کا
سر بال بنانے والے (نائی) کو اور ان دائی کو دی جائے۔ اور اگر دیں تو پچھ ترج بھی نہیں ہے
مگر پچھ ضروری بات نہیں ہے۔ (نقین کرنا ضروری نہیں ہے ، جوجا ہے ان کو دے سکتا ہے)۔
مگر پچھ ضروری بات نہیں ہے۔ (نقین کرنا ضروری نہیں ہے ، جوجا ہے ان کو دے سکتا ہے)۔

مسکد:۔جس جانور کی قربانی جائز نہیں، اس جانور کاعقیقہ بھی درست نہیں اور جن کی قربانی درست ہے اس کاعقیقہ بھی درست ہے۔ (شامی ص۲۹۳ج)

مسئلہ:۔جن حضرات نے لکھا ہے کہ عقیقہ کا تھم مثل قربانی کے ہے اس کا مطلب سیہ ہے کہ اگر عقیقہ کیا جائے توالیے جانورکو ذرج کرے جس میں قربانی کی صلاحیت ہو،اییا جانور ذرج نہ کیاجائے جس کوتر ہائی میں ذ<sup>ین ک</sup>رنا درست نہیں (بینی جوشرا نظ قربانی کے جانور کے لیے میں کہ عمروغیرہ اوروہ تمام شرا کا کہ کس کی قربانی درست اور کس کی نہیں ہے، عیوب وغیرہ کا بھی لحاظ کیا جائے گا۔ (محدرفعت قاسمی غفراۂ)

نیز جس طرح قربانی کے گوشت کاطریقہ ہے کہ خودکھانا، احباب کودینا، فقراء کوخیرات کرنااورا کندہ کے لیے رکھ لیناسب کچھ درست ہے، ای طرح عقیقہ کے گوشت کا حکم ہے۔اور ہڑی نہ تو ڈنے کے متعلق امام احمد دامام شافعی استحباب کے قائل ہیں حنفیہ کے نزدیک یہ چیزیں ہیں۔ (فآوی محمودیہ ۲۲۲ ج۸)

مسئلہ: یعوام عقیقہ کے جانور کی ہڈیوں کے تو ڑنے کو ناجا ئز بیجھتے ہیں، یہ عقیدہ غلط ہے، علاء نے اس کی تر دید کی ہے۔ ( فرآہ کی محمود میص ۲۹۸ جس)

مسئلہ: عقیقہ کی نیت کے قربانی کے جانور میں حصہ خرید نے سے پچھ خرابی نہیں ہوتی۔
اور ساتویں دن کی رعایت محض مستحب ہے جبیبا کنفسِ عقیقہ بھی مستحب ہے، اہڈ ااگر ذرج کے
دن ساتویں دن نہ ہو، اور نیت عقیقہ کی کرلی تب بھی مختجائش معلوم ہوتی ہے۔ اور شاہ ولی اللہ
صاحب محدث و الوگ نے جومصالح ساتویں روز کے بیان فرمائے ہیں ان کامقتصیٰ بھی یہی
ہے۔ ( فقادیٰ محمود میں ۱۳۲۲ جلد جہارم )

، مسئلہ:۔شادی، نکاح وختنہ اور عقیقہ وغیرہ میں سیسم کے باہبے کی اجازت نہیں ہے۔ مسئلہ:۔شادی منازی میں ۲۳۹ے جا

## عقیقه کا جانور ذنح کرتے وقت کی دعاء

سوال: عقیقہ کا جانور ذرخ کرتے وقت کونی دعاء پڑھی جائے؟ الجواب: عقیقہ کے جانور کو ذرخ کرتے وقت (اگریا د بہوتو) ہے دعاء پڑھے:۔

(اللهم هذه عقيقة ابنى ( يَحِكانام لے ) دمهابدمها وعظمها بعظمه و جلدهابجلده و شعرهابشعره اللهم اجعلهافدآء لابنى ( الرُ کے کانام لے ) توث: الرُ ک کانام لے اللهم اختلفه توثنی می و توثنی اللهم هذه عقیقه بنتی ( الرُ کی کانام لے ) دمهابدمها و عظمها و جلدها بعظمها و جلدها بحلدها

وشعرهابشعوها اللهم اجعلهافدآء لبنتی ) (الزی کانام کے)۔اگرباپ کے علاوہ کوئی دوسراآدی ذی کرے توائی یا بنتی کی جگراس کے باپ کانام لے۔وعاء فدکورہ کے ساتھ ﴿انسی وجهت وجهی لللہ فطر السموات و الارض حنیفا و ما انا من المشرکین ﴾ تک پڑھے اور (اللهم منک ولک پڑھ کربسم اللہ اللہ اکبر) کہہ کرذی کرے۔ (فراوی رجمیہ ص ۲۳)

نوٹ:۔ وَنَ کَرِیْنَ وَقَتْ دَعَاءا کَرِیادِ ہوتو ہِ مِصْروری نہیں، بغیراس کے بھی جائز ہے لیکن (ہسم الله الله اکبر) کونہ چیوڑے۔محمد رفعت قائمی غفرلۂ)

#### وليمه مين عقيقة كالكوشت استعمال كرنا

سوال: ۔ایک شخص شادی کے موقع پر عقیقہ کرتا ہے اور دعوت میں عقیقہ کا گوشت استعال کرتا ہے، عرفالوگ اس موقع پر چڑھادا (شخفہ) دیئے کے عادی ہیں اور مدعوبھی چڑھاداد بناضروری مجھتا ہے، تو الی صورت میں عقیقہ کا گوشت دعوت (ولیمہ) میں کھلا سکتے ہیں یانہیں؟

جواب: عقیقہ کا گوشت با کسی عوض کے مفت کھل نا جا ہے۔ شادی کی تقریب میں چونکہ کھانا کھلا کرچڑ ھاوالیا جاتا ہے، اس لیے وعوض بدلہ کا شبہ ہوتا ہے، لہٰذا بچنا چاہے۔ ہاں جس دعوت میں چڑ ھاوالینے کا دستور نہیں ہے، کھلانے میں کوئی مضا کفتہ ہیں ہے۔

شادی کی دعوت میں عقیقہ کا گوشت کھلانے کارواج ( دستور ) ہوجانے میں ایک خرابی بینجی ہے کہ استجاب کی رعایت شہوگی ۔مستحب بیہ ہے کہ سماتویں روزعقیقہ ہو،اور تبیسرا حصہ غرباء کو دیا جائے۔ ( فاوی رحیمیہ ص۲۷ اج۲)

مسئلہ:۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ عقیقہ کے چڑے ( کھال) کی دہ اہمیت نہیں ہے جوقر بانی کے جانور کے چڑے ان کی دہ اہمیت نہیں ہے جوقر بانی کے جانور کے چڑے ان کی قیمت سے تکاح خوائی کارجسٹر نہ خریدا جائے۔ ( فاوی رہمیہ ص ۱۷ اے ۲)

#### عقيقه كارسمين

عقیقہ کے روزلڑ کے کے لیے دو بھرے یا دو بھری اورلڑ کی کے لیے ایک بجرایہ بھری ذرح کرنا اوراس کا گوشت کیایا پاکر کتھیم کردینا اور بالوں کے برابر جیا ندی وزن کر کے (یااسکی قیمت) خیرات کردینا ورسرمونڈ ائے (بال اثر وائے) کے بعد زعفران بچہ کے سرمیں لگا ویتا۔ بس میہ باتی جو قضولیات اس میں نکالی گئی ہیں وہ و کیھنے کے قابل ویتی نہیں کرتی جیا ہیں۔

(۱) برادری اور کئیج کے لوگ جمع ہوکر سرمونڈ انے کے بعد کٹوری میں بعض جگہ سوپ میں جس میں کچھانا ج بھی رکھا جاتا ہے کچھ نفذ ڈالتے ہیں جونائی لیتنی بال کاشنے والے کا حق سمجھا جاتا ہے اور میدائی گھر والے کے ذمہ قرض سمجھا جاتا ہے کہ ان میں دینے والوں کے یہاں کوئی کام (خوشی بقریب) پڑے جب ادا کیا جائے۔ (جس کی خرابیاں بہت سی

(۲) بہن وغیرہ (دھیانیاں) یہاں بھی وہی اپناخی جو کی پوچھوناخی ہی لیتی ہیں، جس میں کا فروں کی مشاہبت کے سوااور بھی کئی خرابیاں ہیں مثلاً دینے والے کی نیت خراب ہوتا، کیونکہ سے بھینی بات ہے، بعض وقت گنجائش نہیں ہوتی اور دینا گراں گزرتا ہے، مگر صرف نہ دینے میں شرمندگی ہوگی اور لوگ مطعون کریں گے مجبور ہوکر دینا پڑتا ہے، ای کوریا ونمود کہتے ہیں اور شہرت و دکھلا وے کے لیے مال خرج کریا حرام ہے۔

(۳) ان رسموں کی پابندی کی مصیبت میں بھی گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے عقیقہ موتوف رکھنا پڑتا ہے اور مستحب کے خلاف کیا جاتا ہے بلکہ بعض جگہتو گئی گئی سال بعد عقیقہ ہوتا ہے۔
(۴) ایک رسم یہ بھی ہے کہ جس وقت بچے کے سر پر اُسٹر ارکھا جائے ، فور اُاسی وقت بکرا وُت بکرا وقت بکرا وُقت برا ہون ہون ہون اور خلا ہات ) ہے۔ شریعت سے جا ہے سرمونڈ نے کے بچھ دور بعد ذرک کرے باذر کے سرمونڈ ہے سب درست ہے غرض اس دن دونوں کام ہوجانے جا ترب ہے گئی ہے۔ خررفعت قامی غفرلۂ )۔
جا ترب نے شرضیک دونوں کا ایک ساتھ بجھنا نلط ہے۔ محمد رفعت قامی غفرلۂ )۔

(۵) ایک رسم بیجی ہے کہ عقیقہ کے جانور کا سرنائی کواوران دائی کودینا ضروری سجھتا بھی لغو ہے۔ جاہے ، دویا نہ دو ، دونوں اختیار ہیں ، پھراپی من گھڑت بات ہے کیا فائدہ۔ ران نہ دو ،اس کی جگہ گوشت دیے تو اس میں کیا نقصان ہے۔

(۲) کبعض جگہ یہ بھی دستور ہے کہ عقیقہ کے جانور کی ہڈیاں تو ڑنے کو برا جانے ہیں دفن کر دینے کوضرور می بچھتے ہیں یہ بھی محض بےاصل بات ہے۔

( ببنتی زیورس ۱۱ ج۲ بحواله مخلو ۵ شریف م ۳۷۳)

بجير كي تقريب مين جودياجا تا ہے اس كا حكم

مسئلہ: خننہ وعقیقہ وغیرہ کسی تقریب میں جھوٹے بچوں کو جو پچھ دیاجا تا ہے س سے خاص اُس کی کور بینا مقصود ہوتا ہے اس لیے وہ سب نیونہ لیعنی بچہ کی بچہ کور بینا مقصود ہوتا ہے اس لیے وہ سب نیونہ لیعنی بچہ کی خوشی میں آئی ہوئی چیزیں اور نقدر و پیہ بچہ کی ملکیت نہیں بلکہ مال باپ اس کے مالک بیں جو جا ہیں کریں اختیار ہے۔

البنة اگرکوئی شخص خاص بچہ ہی کوکوئی چیز دے (دیے والے کی نبیت بچہ کو ہی دیے کی ہے ، والدین ہے ، اگر بچہ بچھدار ہے کی ہے ، والدین ہے بدلہ لینے کی نبیس ہے ) تو پھر وہی بچہ اس کا مالک ہے ، اگر بچہ بچھدار ہے تو خوداس کا قبضہ کر لینا کافی ہے ، جب قبضہ کر لیا تو مالک ہوگیا۔ اگر بچہ قبضہ نہ کر سے یا قبضہ کر لینے سے کرنے (یعنی لینے) کے قائل (لائق) نہیں ہے تو اگر باب ہوتو اس کے قبضہ کر لینے سے اوراگر باپ موتو وا وا کے قبضہ کر لینے سے بچہ مالک ہوجائے گا۔

مسئلہ:۔اگر باپ دادا بھی موجود شہوں تو بچہ جس کی پرورش میں ہے اس کو قبصنہ کرنا جا ہے اور باپ دادا کے ہوتے ہوئے مال، نانی، دادی وغیرہ اور کسی کا قبصنہ کرنا معتبر نہیں۔ (یعنی لے لیٹا درست نہیں)۔

مئلہ:۔اگر ہاپ یاباپ کے نہ ہونے کی وقت داداا پے بیٹے بوتے کوکوئی چیز ویتا جاہے تو صرف اتنا کہدویئے سے ہمبریج ہوجائے گا کہ میں نے اس کو یہ چیز دے دی۔

باپ دادنہ ہوائی وقت ماں بھائی وغیرہ بھی اگر بچہ کو بچھ وینا چاہیں اوروہ بچہ ان کی پرورش میں بھی ہو۔ اُن کے اس کہ دینے سے بھی بچہ مالک ہوگیائس کے قبضہ کرنے کی

ضروری جبیں\_

مسئلہ:۔جوچیز نابالغ کی ملک ہو،اس کا تھم یہ ہے کہ اس بچہ ہی کے کام میں لگانا چاہئے،کسی کواپنے کام میں لانا جائز نہیں ،خود مال باپ بھی اپنے کام میں نہ لائیں ، نہ کسی اور بچہ کے کام میں لگائیں۔

مسئلہ: اگر ظاہر میں بچہ کو دیا گریقینا معلوم ہے کہ منظور تو ماں باپ ہی کو دینا ہے (صرف بچہ کی تقریب کا بہانہ ہے اور اکثر بچہ کے نام پر ہی والدین کو دینا مقصود ہوتا ہے ، پھروہ والدین کسی موقع پراس کا بدلہ کرتے ہیں) گراس چیز کو تقیر سجھ کرنے ہی کے نام سے دے دیا تو ماں باپ کی ملک ہے ، وہ جو چاہیں کریں ، پھراس میں و کمچے لیس کہ گر ماں کے علاقہ (رشتہ ماں باپ کی ملک ہے ، وہ جو چاہیں کریں ، پھراس میں و کمچے لیس کہ گر ماں کے علاقہ (رشتہ تعلق درشتہ واروں نے دیا ہے تعلق کی داروں نے دیا ہے تو باپ کا ہے ، اگر باپ کے علاقہ (تعلق ورشتہ واروں نے دیا ہے تو باپ کا ہے۔ ( بہتی زیورس ۲ ماس ۵ ، بحوالہ در مختار ص ۲ اس ۲ وشامی س ۸ کے جس)

## ئېتمت بالخير *⇔*

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم



قرآن وسنت کی روشی میں دارالعلوم دیو بند کے حضرات مفتیان کرام کے تقیدیق کے ساتھ



حضرت مولا نامحد رفعت صاحب قاسمی مفتی و مدرس دارالعلوم دیوبند



## اللہ کتابت کے جملہ حقوق بحق نا شرمحفوظ ہیں ایک

نام كتاب حضرت مولا نام گررفعت صاحب قائم شفتی و مدرس دارالعنوم دیو بند
کیوزنگ:
داراتر جمه و کمپوزنگ سنشر (زیرنگرانی ابو بلال بر بان الدین صدیقی)
تضیح و نظر تانی:
مولا نالطف الرحمان صاحب
زیرنگرانی و سننگ:
بر بان الدین صدیقی فاضل جامعه دارالعلوم کراچی و و فاق المدارس ملتان
و خرین مرزی دارالقراء مدنی میجرنمک منڈی بیث و دایم ایم بی بیناور یو نیورشی
اشاعت اول:
حدیدی کتب قائدیشاور

استدی: التد تعالی کے فضل وکرم ہے کتابت طباعت میں اورجلدس زی کے تمام مراحل میں ہوری کے تمام مراحل میں پوری احتیاط کے باوجود بھی میں پوری احتیاط کے باوجود بھی کوئی تسطی نظر آئے تو مطلع فرہ میں انشاء اللہ سئندہ ایڈیشن میں اصلاح کیا جائے گا۔ منجانب: عبدالوہاب وحیدی کتب خانہ پشاور منجانب: عبدالوہاب وحیدی کتب خانہ پشاور

#### 1یگر ہانے کے پتے

لا بور کنیدرهانیه ۱۱ بور الرو بازار الا بور الریز ان ارد دبازار الا بور صوایی: تاخ کتب خانه صوایی اکوژه خنک اکتب ما بیدا کوژه خنک نیدرشید بیدا کوژه خنک بنیر: کمتنداسلا میسواژی بنیر سوات: کتب خاند شید بیم تکوره سوات بیم رکره: اسلامی کتب خانه جم کره با جوژ: مکتبه الغرآن والت خار با جوژ

کراچی. اسلای کتب خانه بالتابل مدامه بنوری ناون کراچی

د کتب خانداشر فیرق سم سنترار دو بازار کراچی

درم زم پیلشرزار دو بازار کراچی

درم زم پیلشرزار دو بازار کراچی

درم زم پیلشرزار دو بازار کراچی

دکتبه فاروق شاه فیصل کالولی کراچی

داوالینندی: کتب خاندرشید بیراجه بازار راوالیندی

کوشه : مکتبه رشید بیرکی روژ کوشه بلوچستان

کوشه : مکتبه رشید بیرکی روژ کوشه بلوچستان

پشاور : حافظ کتب خانه محله چنان

# فیرست مضامین

| مفحه | مصموان                                    | صفحه  | مضمون                                   |
|------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
|      | كيابيت القد شريف كود أيعيف ست حج فرض      | 15    | اختراب                                  |
| lt.A | ···                                       | 14    | عرض مؤلف                                |
| e4   | تاجرودوكان دارك ليے جج كاعكم              | 14    | تقريظ حضرت مولانا مفتى معيداته صاحب     |
|      | جس کے پاس صرف مولیٹی یا غلہ ہواس          | IA    | تقديق مفرت موالنا مفتى ظفير الدين صاحب  |
| =    | سے لیے جج کا تھم                          | 19    | ارش دگرامی مولانامفتی گفیل الرحمٰن صاحب |
| ۳۷   | كيابال ضائع بونے پر جج ساقط بوجائے گا     | 14    | رائے گرامی مفترت مولانا مفتی محمود صاحب |
| =    | وْ مِين عَنْ كُرُ حَ كُرِيًّا             | M     | حج بيت الله كا قرض مونا                 |
| M    | جائبدادگروی رکھ کرنج کوجاتا               | ۲۲    | فضائل ومسائل حج                         |
| (4)  | نا جائز طور پر قبضہ کی گئی رقم ہے جج کرنا | 144   | حج وعمره کی اصطلاحات                    |
| =    | رشوت لینے والے کا طال کمائی سے ج کرنا     | 19    | سفرج ہے پہلے ضروری کام کی باتیں         |
| ۵۰   | تحفد ما رشوت کی رقم ہے جج کرنا            | m     | سنرجج کی تیاری وغیرہ کے متعلق مشورے     |
| اد   | يجره بن كى كمائى سے في كرنا؟              | mr    | چده اتر پورث                            |
| ۵۲   | بانڈکی قم ہے مج کرنا؟                     | Pr    | جده ہے روائلی                           |
| -    | ملازين سے چنده لے كرج كيت قرع الكالنا؟    | =     | مكة كرمديس حاضري                        |
| مد   | ج كے لئے ڈرافٹ پرزیادہ رقم ویٹا؟          | 10    | قیام مکدومدیند کے متعلق ضروری مدایات    |
| -    | بین کی کمائی ہے تج کرنا؟                  | Cr    | كيالدارى مج كركے جنت كے ستى يں          |
| -    | نافرمان بيني كالج كوجانا؟                 | ריירי | جھوٹ اندراج کرکے جج کیلئے جا؟           |
| ar   | سلے خود کرے یا والدین کو کرائے؟           | ra    | سر کاری دوره پر مج کرنا                 |
| 5    | ج مقدم ہے یا بچ کی شادی؟                  | =     | سر کاری رو بیاے ج کرنا                  |

| سفحه | مضمون                                                                          | صفحه | مضمون                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| 44   | ج کے لئے رکھے ہوئی رقم پرز کؤۃ                                                 | ra   | ملازمت کی تلاش میں جج کی نیت کرنا؟                |
| -    | جج کی رقم ووسرے مصرف پر لگادینا                                                |      | ملازمت ختم ہوئے کے خوف سے حج                      |
|      | فرض حج سيليئة قرض لينا                                                         | ۵۷   | مِن تا خِر کرنا<br>م                              |
| 44   | مقروض کا مج کرنا                                                               | =    | كونى حكومت منج ندكرنے دينة كيا حكم ہے؟            |
|      | قرض وارج سيلئے چلاجائے تو                                                      | ۵۸   | ج اورز کو ق کی قرضیت میں فرق؟<br>                 |
| #    | کیا حکم ہے                                                                     | #    | کیاصاحب تصاب پرج فرض ہے؟                          |
| AF   | پیدل مج کرنا                                                                   | 29   | نج کی فرضیت اورانل وعیال کی کفالت<br>متابع        |
| 44   | توکل پرنج کرنا                                                                 | -    | مستطع مہلے ج کرے مامکان بنوائے                    |
| =    | ہوی کا مہر و پنا مقدم ہے یا تج                                                 | 4+   | استطاعت کے بادجود فجے سے پہلے ٹمرہ کرتا           |
| ۷٠   | تانیائے لئے ج کا علم                                                           | -    | ساحت کے دیزے پرنج کرنا                            |
| -    | یج کے دنوں میں غیر قانو ٹی طور پر گاڑی<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 41   | حکومت کی اجازت کے بغیر حج کرٹا<br>پیر             |
| 41   | کرایه پرچلانا                                                                  | -    | چورراستہ ہے ج کوجانا                              |
| 1    | مینی کاڑی فج سے لیے استعمال کرنا                                               |      | معودی عرب میں ملازمت کرنے                         |
| =    | مج اکبرکیا ہے؟                                                                 | 44   | والول كانج                                        |
| 41   | مجدحرام من نمازی کے آگے سے گزرنا                                               | =    | سرکاری ڈیوٹی پر جانے والے کا جج                   |
| 200  | حرم اورحرم سے باہر صفوں کا شرق علم                                             | ٦٣   | مجے کے لیے چھٹی کا حاصل کرنا                      |
| -    | امام حرم کے پیچھے ٹماز نہ پڑھنا                                                | =    | غربت کے بعد مالداری میں دوسراج کرنا               |
|      | حرم شریف میں جوتوں کا تبدیل                                                    | 40"  | غریب کوکسی نے جج کے لیے رقم دی<br>اندر میں اور اس |
| 25   | ہوئے کا حکم                                                                    | L .  | نفل مج کی نیت ہے مج کرتا<br>شن                    |
| -    | حدود حرم میں جا توروع کرنا                                                     |      | جو محص زكوه نه نكالے ال كائ كيسے جانا             |
| 40   | مج میں وعاقبول ہونے کے مقامات                                                  |      | جس روبے سے ذکو ہدنگاالی ہو،اسے                    |
| ۷۲   | بچوں کا حج                                                                     | 9    | ج كرنا <u>.</u>                                   |

| صفحہ  | مضمون                                      | صفحه | مضمون                                   |
|-------|--------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| 9.    | مج میں خواتین کی بے احتیاطیاں              | 44   | يج كيماته لي الغير                      |
| 91    | مسجد حرام اور مسجد نبوی کی نماز اور عورتیس | ۷۸.  | بالغ اولا دكا فح                        |
|       | عورتوں کے لئے ج میں محرم کی شرط            | -    | انانع كافح                              |
| 91"   | کیوں ہے                                    | ۷9   | نابالغ بجون كااحرام                     |
| 9(*   | محرم کے کہتے ہیں؟                          | ۸٠   | جج میں تجارت کرنا                       |
| 94    | منہ بولے بھائی کیساتھ جج کرنا              | ΑI   | کاروباری مج                             |
| 1     | شوہر کے سکے جیادغیرہ کیساتھ حج کرنا        | ۸۲   | حج باعمره کی نظر کرنا                   |
| 94    | سغر بغیرمحرم کے اور حج محرم کیساتھ         | =    | حج مقبول کی بہجان                       |
| \$    | حج كيليئة غير محرم كوتحرم بنانا            | ۸۳   | مج وعمر ہ کو گنا ہوں ہے پاک رکھنا جا ہے |
| *     | محرم کے بغیر بوڑھی عورت کا مج کرنا         | -    | مج کے دوران تصویر بنوانا                |
| 9.6   | ملازم کومحرم بنا کر حج کرنا                |      | زندكى مين أيك بارفرضيت حج مين حكمت      |
| 2     | خودکودوسرے کی بیوی طاہر کرکے بچ کرنا       | =    | ا حج کی فرمنیت کاونت<br>د مرزار او      |
| 99    | بود اور عدت والى عورت ج كيكرك              | -    | نماز وجج کی نلطی کیوں معاف نبیں         |
| #     | حامله عورت كالحج                           | ۸۵   | مكه كوستقل وطن شهزات والي كالتج         |
| \$    | عورت کامنتی کیساتھ نجے کے لیے جانا         |      | مکہ والا آفاق ہے والیسی پر منع کرے      |
| (**   | مج کیلئے تنہاعورتوں کے قافلہ کا تھم        | =    | ياقرآن                                  |
| fet . | جاج كورخصت كرنے كيليے عورتوں كاجانا        |      | احسادكياب                               |
|       | عورت کاباریک دوید بهن کرج مین              | 1    | احصار کی چندصور تیں                     |
| -     | شريقين مِن آنا                             |      | احصاركاتكم                              |
| 1+1   | مج کے مبارک سفر میں عورتوں کیلئے پردہ؟     | ۸۸   | كياسفرنج مير مرفي والكاحج موجائكا       |
| -     | کیالز کی کارتھتی ہے پہلے تج ہوجائے گا      | A9   | راسته من مرنے پر دومرے نے جج ادا کیا    |
| -     | عورت برج کی فرطیت                          | -    | سفر جج من انقال والے کے لیے خوتخبری     |

| : 2    | مض                                         | صفح  | مضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه   | مظمون                                      | 5    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ira    | مرکے بال منڈوا ٹایا کتروا تا               | ۱۰۳  | عورتوں کے پاس محرم کاخر چہ نہ ہوو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IFT    | عمرہ کے بعد مکہ عظمہ میں قیام              | =    | عورتوں کے لیے مخصوص مدایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| =      | منی کیلئے روانگی                           | 1+(~ | عورتول كاحرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 172    | عرقات کے میدان میں                         | l i  | كياعورتول كواحرام مين جبره كحلار كهناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IFA    | مر دلفه پُوروا نکی                         | 1 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 179    | مز دلقه ہے والیسی                          | F 1  | عورتوں کے لئے جج کے ضروری مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| =      | دوباره متی میں                             |      | عرفات من حائضه كاآيت كريمه وغيره بيزهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1174   | طواف زیارت                                 | 1    | طواف کے دوران اگر ہالغ ہوج ئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ( 44)  |                                            |      | عورت احرام ن لكن كمية كنت بال كات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -      | مكهٔ عظمه میں والیسی اور طواف و داع        | -    | طواف زیارت کی ونت حیض آ ج ئے تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1977   | ضروری انتباه                               | 1    | المجبوری کی وقت حیض کی حالت میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| time   | عمره کے فضائل                              | 1    | ا طواف زیارت کرنا<br>مورون می میرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| #      | رمضان السبارك مي <i>ن عمره كر</i> نا       | 1    | سخت مجبوری میں گنجائش کی آیک شکل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| thula. | فمرہ کیا ہے؟                               |      | The state of the s |
| 110    | نرہ اور جج میں کیا قرق ہے؟                 |      | طواف وداع کے موقع پر حیض آ جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1mA    | ىناسك عمر دايك نظريين                      |      | عورتول كيلئة سرمنذانا كي ثما نعت كيول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7      | شہر کچ میں عمرے کرنا                       |      | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| #      | ل <i>رے کے مگر</i> و دایا م                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 152    | رام باتد نے کے بعد جوعمرہ شکر سکے          | 1 =  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -      | مدہ میں رہنے والاشہر جج میں عمرہ کرسکتا ہے | 9 9  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| =      | بم مج میں عمر ہ کرنا                       | i ua |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1PA    | أ كم مبينول ميس عمره كرنے والے پر ج        | irr  | صفاومروا کی سعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

حالت احرام میں عذر کے مسائل

احرام کی تلطی بردم کیوں

| صحہ          | مضمون                                        | صفحه        | مضمون                                            |
|--------------|----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| r-m          | احرام کے ضروری مسائل                         | 191         | عذرىمثاليس                                       |
| F+4          | مج میں بال کٹوائے کی حکمت                    | #           | احرام میں کیساجوتا پہننا جائز ہے                 |
| <b>7.</b> ∠  | بال كتروائے منذوانا افضل كول ب               |             | احرام کی حالت میں بیر ہڈی کہاں تک                |
| r•A          | جس کے مربر ہال شہوں تو کیا کرے               |             | کھلی رہے                                         |
|              | احرام کھولنے کیلئے کتنے بال کا نا            |             | احرام کی حالت میں پھول وغیرہ کااستعال            |
| -            | ضروری ہے                                     | -           | احرام ہے پہلے خوشبولگانا                         |
| <b>1</b> '(+ | کیا تمام سرکے بال برابر کرنا واجب ہے         | 1977        | احرام مِن گردن و کان ڈھانگنا؟                    |
| -            | احرام کھولنے کا کیا طریقہ ہے؟                | 190         | احرام میں لحاف اوڑ ھنا؟<br>عن سر                 |
|              | احرام کی حالت میں ایک دوسرے کے               | #           | احرام کی حالت میں عسل کرنا                       |
| *11          | بال کا ٹا                                    | 194         | احرام کی حالت میں مہندی لگانا                    |
| rir          | حرم ہے باہر حلق کیا تو کیا حکم ہے            |             | عالت احرام میں بالوں یابدن پر خیل لگانا<br>- است |
| rim          | ا فضائل طواف<br>فن سر                        | 194         | احرام کی حالت میں خوشبودار کا نذ کھانا           |
| rim          | طواف انضل ہے یا عمرہ کرنا                    | 19/         | حالت احرام میں خوشبودارشر بت بینا                |
| -            | طواف کے علاوہ کندھے ننگےرکھنا                | 199         | احرام کی حالت میں ویس دبام استعمال کرنا          |
|              | جوائی جہاز میں بیٹھ کرطوا <b>ن</b> اور وقو ف | =           | احرام کی حالت میں چنی یاا جار کھانا<br>مشر میں   |
| ria          | عرفه کرنا .                                  |             | حالت احرام میں مجن یا ٹوتھ پیبٹ                  |
| -            | کیا حج کے احرام کے بعد طواف ضروری ہے         | ***         | استعمال كريتا                                    |
| #            | طواف كاايك چكر خطيم مِن كرلياتو              | -           | بدن پرخوشبواستعال کرنے کی جنایت                  |
| riy          | طواف کے چودہ چکرلگانے کا عکم                 | 7+1         | كير عين فوشبواستعال كرنے كى جنايت                |
| rız          | بغیروضو کے طواف کر لئے تو کیا حکم ہے         | -           | بال منڈوانے کی جنایت                             |
| -            | ووران طواف وضوٹوٹ جائے                       | <b>**</b> * | سرِ یا چبره دُ هاین کی جنایت                     |
| -            | طواف میں نیابت کرانا<br>                     | <b>***</b>  | جو کمیں مارنے کی جنابیت                          |

حج کی قسمیں

(1) حج افراد

121

5

4444

حجراسود كى فضيلت

حجرامود کا بوسہ لینے کے اداب

| بالرج  |                                         |            | سكمل ويدلل                                  |
|--------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| صفحه   | مضمون                                   | صفحه       | مضمون                                       |
| 194    | کیا حاتی پرعید کی قربانی واجب ہے؟       | MZ         | منی ہے اٹھا کر کنگریاں مار نا               |
| 194    | قربانی کے تین دن ہیں                    | #          | جمرت کے قریب ہے کنگریاں اٹھانا              |
| -      | تج میں قربانی کرے یادم شکر              | ľΛΛ        | کون سے ہاتھ سے رک کی جائے                   |
| F99    | ج میں قربانی سے پہلے رقم چوری ہوگئ      | #          | وسویں ذی الحجہ کو مغرب کے وقت رمی کرنا      |
| f**++  | سنسی اداره کورقم دے کر قربانی کروانا    | 1/4        | رات کی وقت رمی کرنا                         |
| =      | بینک کے ذریعہ قربانی کروانا             |            | رمی جمار میں ترتیب بدل گئ                   |
| 1"+1   | ایک قربانی پر دو تخص دعویٰ کرے تو       | -          | بار ہ ذی الحجہ کوز وال سے پہلے ری کرنا      |
| P*+ P  | حابی س قربانی کا گوشت کھاسکتا ہے؟       | 19.        | باروذی الحبہ کی درمیانی شب میں ری کرنا<br>س |
| =      | ترتیب قائم ندر ہے پر منجائش کاشکل       | -          | ترک دی کا حکم                               |
| pr. pr | منى وميدان عرفات ميں جمعه آجائے تو      | 191        | رمی مؤخر ہونے پر قربائی بعد میں             |
| #      | منی ہے مکہ مرمہ کو واپسی پر کیا کرناہے؟ | t          | منی ہے بارہویں کے غروب کے بعد نکلنا         |
| r.a    | ِ طواف وداع کی حکمت                     | 197        | ری کیلئے کنگر مال دوسروں کودے کر چلے جانا   |
| P*4    | طواف و داع کب کیاجائے؟                  | =          | مسی ہے کنگریاں مروانا                       |
| P+2    | طواف وداع اگررہ جائے                    |            | جوم کی وفت خواتین کاکس سے                   |
| P+A    | طواف وداع كاطريقه                       | 191        | منتريال ماروا تا                            |
| -      | طواف و داع کس پر واجب ہے؟               |            | رمی میں عورتوں کی طرف سے مجبوری             |
| P+9    | طواف و داع کے ضروری مسائل               | ==         | عمل نیابت<br>العمل نیابت                    |
| 1"1+   | مكه مكرمه كے اہم تاریخی مقامات          | #          | ری میں معندور کی تعریف                      |
| -      | مردر کا تات الفضاف کی جائے پیدائش       | 496        | دوسرے کی طرف ہے رمی کرنے کا طریقہ           |
| mil    | غارجرا                                  | #          | رمی کے ضروری مسائل                          |
| 4      | שונפנ                                   | 794        | آج كل ترتيب بدلنے بردم كيول؟                |
| mir    | مسجد ببعث                               | <b>191</b> | دم کہاں اوا کیا جائے؟                       |

| اكلج |                                        | $\supseteq$ | سكمل ومدل                  |
|------|----------------------------------------|-------------|----------------------------|
| صفحه | مضمون                                  | صفحه        | مضمون                      |
| 1"11 | مىجدعقبد                               | mir         | مسجدجن                     |
| -    | مسجد کوثر                              | mlm         | مسجددابي                   |
| ۳۲۲  | مسجد منگی                              | -           | مسجد شجره                  |
| 7    | وادى محشر                              | #           | مسجد خالد بن وليد "        |
| 1    | مدینهٔ منوره کی حاضری                  | 1 1         | جموم كى مسجد فتح           |
| 777  | مدیندمنوره کے فضائل                    |             | متجد متحرة                 |
| rra  | مسجد نبوی کی زیارت کی نبیت سے سفر کرنا | P10         | جبل <i>رحم</i> ت           |
| -    | کیاروضہ مبارک کی زیارت میں بھی         | -           | دارالنروق<br>ا ما          |
| 6    | بدلیت ہے؟                              | 1414        | مقبرة المغلى               |
|      | عاجی کاروضہ مبارک کی زیارت کیے         | 11/2        | قبرستان شبیک               |
| rry  | بغيرآ جانا                             | 112         | مكان حضرت خديجة الكبري ْ   |
|      | متجدنبوی میں کیا جالیس نمازیں پڑھنا    | ۳۱۸         | حضرت ميمونه كامزار         |
| 227  | ضروری بین                              | -           | حضرت عبدالله بن عمر كامزار |
| 22   | مسجد نبوی کی عظمت و تاریخ              | 1119        | مسجد حضرت بلال             |
| 1779 | ر باض الجنة                            | =           | مسجد حصرت ابو بكرصد ايق    |
| 1    | محراب النبي النبية                     | -           | مسجداستراحه                |
| -    | گنبدخفراء                              | -           | مسجدتعيم                   |
| ۳۳۱  | مسجد ثبوی                              | ۳۲۰         | المسجدحد يبسي              |
| -    | مسجد نبوی کے مخصوص سات ستون            | -           | معجد يعرانه                |
| -    | ستون حنانه                             |             | مسجد خيف وغارمرسل ت        |
| =    | ستون عا كشرٌ                           | mri         | مسجد ثمره                  |
|      | ستون <i>ابول</i> بابه <sup>«</sup>     | -           | مسجد مر ولفه               |

ماغذومراجع كتاب

مسجدسقيا

سجداحزاب (<sup>(نتخ</sup> الاعلى)

raz

**174**+

میں اپنی اس کاوش میں اپنی اس کاوش من مکمل و مرکل مسائل تج وعمرہ و رجح وعمرہ کوروئے زبین پرسب سے مقدس ،سب سے زیادہ بابر کت، اور سب سے زیادہ قابل احر ام عمارت جس کو القد تعالی نے '' اپنا گھر'' قرار دیا ہے ، جوتو حیداور تماز کا مرکز ہے اور روئے زبین برسب سے پہلی عمارت ہے جس کو لقد تعالی کی عبادت کے لیے تغییر کیا ہے، اور جو ہدایت و برکت کا سرچشمہ ہے اور ساری

سرچشمههادر سارهٔ انسانیت کا مرجع اوریناه گاه

-4

اور تمام جاج کرام جوسرف اللہ تعالی کے لیے ہی جج وعمرہ کرتے ہیں ان کی طرف سے منسوب کرنے کی سعادت حاصل کررہا ہوں۔ محمد رفعت قاسمی





## عرض مؤلف

((الحمدلله رب العالمين، والصلوة والسلام على خاتم الانبياء وسيبدالمرسلين، محمدوعلى اله واصحابه وازواجه اجمعين )) اما يعد!

اللہ تعالی کافضل وکرم ہے کہ مسائل کے انتخاب کا جوسلسلہ شروع کیا گیا تھا ان ہی ہتنج بہ مسائل کی اٹھارہ ویں کتاب 'مسائل جج وعمرہ و جج بدل' پیش ہے جس میں فضائل جج وآ داب جج وعمرہ ، و جج بدل' پیش ہے جس میں فضائل جج وآ داب جج وعمرہ ، و جج بدل کے عام فہم وضر وری مسائل کہ جج کس کس پر فرض ہے کی کیا شرائط ہیں اور جا تز مال کے علاوہ حرام کمائی ہے فریضہ جج ادا کرنا درست ہے یا نہیں؟

نیز سرکاری ہیے سے حج کرنا ، قانون کی خدا ف درزی کرتے ہوئے حج وغیر ہ کرنا ، حج کے فرائض وواجب ت اورمتعلقہ مسائل ،مر دول ،عورتول ، بچول ،ججنون ،مریض اورمعند دروں کے مسائل ۔

مواقیت کیا بیں اور کتنے بیں ،نیت ،احرام ،طواف قد وم ،طواف زیارت ،طواف وداع ، طواف دوگانه ،منی ،مز دلفه ،عرفات ، جمرات ،ری ، قربانی ،سعی ، صتی ،قصر ،حربین شریفین اور روضهٔ اطهر مقدسه سے متعلق تقریباً تمام ضروری مسائل بیں ۔ ((الحدمد لله علیٰ ذالک))

یاانتداس کتاب کوبھی سابقہ کتب کی طرح قبول عام دخواص فر ما کر ہندہ کے لیے زاد آخرت بنائے اورآ ئندہ بھی دینی خدمت کی توفیق عنایت فر مائے۔

> (, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین )) هج وعمره کرئے والول سے وعاؤں کا طالب: محدر فعت قاسمی

> > غادم التدريس دارالعلوم ديوبند

#### تقريظ

فقيهد النفس حضرت مولانامفتى سعيداحدصا حب مدظك پالنورى محدث كبيروارالعلوم ويوبتد بسم (لله (لرحمن الرحيم

((نحمدة ونصلى على رسوله الكريم)،

جے: اسلام کے ارکان اربعہ میں شامل ہے۔ اور جے کی ایک خصوصیت ہیہ ہے کہ اگر جے مقبول نصیب ہوجائے تو آ دمی گرا ہی اور ارتداد ہے محفوظ ہوجاتا ہے حدیث میں ہے '' جوخص زاد وراحد کا مالک ہوجائے ، جوائے ہیت اللہ تک پہنچائے پھر بھی وہ جے نہ کرے تو وہ یہودی اور میسائی ہوکر مرے تو حق تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے۔'' (رواہ الترندی) اس حدیث میں اش رہ ہے کہ استطاعت کے باوجود جے نہ کرنا گرا ہی یا ارتداد کا باعث ہوسکتا ہے۔ اور متفق علیہ روایت میں ہے کہ کرجے مبرور (مقبول) کی جزاء جنت ہی ہے، اور جنت مؤمن کے لیے ہے۔ پس اس حدیث میں اشارہ ہے کہ اشارہ ہے کہ اگر جج مقبول نصیب ہوجائے تو ایمان پر مبرنگ جاتی ہے۔۔ پس اس حدیث میں اشارہ ہے کہ اگر جج مقبول نصیب ہوجائے تو ایمان پر مبرنگ جاتی ہے۔

اور چونکہ عام طور پر جج زندگی میں آیک ہی مرتبہ کیا جاتا ہے اس لیے بھی جج میں جانے سے پہلے مسائل کا استحضار ضروری ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ براد رِمَرم جناب مولا نامحر وفعت قامی نے موضوع کا اس کتاب میں احاطہ کیا ہے۔ میں نے آگر چہ یہ کتاب بالاستیعاب نہیں دیکھی صرف فہرست مضامین دیکھی ہے، مگر اس ہے کتاب کی معیت کا بخولی انداز وہوجا تا ہے۔ نیز موصوف فہرست مضامین دیکھی ہے، مگر اس ہے کتاب کی معیت کا بخولی انداز وہوجا تا ہے۔ نیز موصوف تصنیف کے دوران بعض مسائل میں مراجعت بھی کرتے رہے ہیں۔ اور مفتیان وارالعلوم نے مطاحظ فرما کرتھ دیت بھی کرتے رہے ہیں۔ اور مفتیان وارالعلوم نے ملاحظ فرما کرتھ دیت بھی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی اس کتاب کومقبول فرما کے اور امت کے لیے تاقع بنائے۔ (آمین)

كتبد معيد لاحمد عفا الله عنه بالن بورى - خادم دار العلوم ديوبند/ ٢٥ جمادى الاولى ٢٦٣ماد-

### تضديق

حضرت مولان مفتی ظفیر الدین صاحب دا مت بر کاتبم مرتب قرآد کی دارالعلوم ومفتی دارالعلوم دیوبند

بسم الله الرحمن الرحيم

(( نحمدهٔ و نصلي عليٰ رسوله الكريم ))

دارالعلوم دیوبندمسلمان ن بهندکاده مرکزادل بی بیهال مسلمان نوجوانول کی تعلیم و تربیت کانظم ۱۲۸۳ ه سے مسلسل چلاآر باب اورالحمدلله دن رات اس میں اضافه بهور باب بانیان دارالعلوم دیوبند بلاشبه الله والے تتے اوران کی غرض اسلام اور تعلیمات اسلام کی اشاعت و تروی کی مقصود تھی ، وہ پورے طور پرچس وخو فی ادابور بی ہے اورانشاء الله تا قیامت بیسلسله جاری رہے گا۔ ((فائلله خیر حافظاو هو ارحم المواحمین ))

مولانا قاری رفعت صاحب استاذ دارالعلوم دیو بندایک عرصه سے مختصر مسائل دیدید کو انگ انگ کتابوں میں شائع کررہے ہیں جو ملک وغیر ملک میں کافی مقبول ہے، اس وقت ان کی اس سلسلہ کی اشارہ ویں کتاب 'سسائل جج وعرہ' سائٹ ہے۔ مولانا موصوف نے پہلی کتابوں کی طرح اس کتاب کو بھی بڑی محنت سے مرتب کیا ہے، جج وعمرہ کے تمام تر مسائل یجاکرنے کی سعی کی ہے بختلف متند کتب فتاوی سے ان مسائل کوحوالات کے ساتھ جمع کیا ہے۔

الله تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے اور کاراً مدمسائل جن کی حاجی اور عمرہ کرنے والوں کو ضرورت ہوتی ہے تقریباً وہ تم مسئل اس کتاب میں شہی عنوان سے جمع ہوگئے ہیں۔ حج وعرہ کرنے والوں کے لیے بری سہوتیں پیدا ہوگئی ہیں جج وعمرہ سے پہلے اس کتاب کو بغور مطالعہ کرنا ان کے لیے ضرور کی ہے۔

دعا ہے کہ رب کریم ان کی اس خدمت جلیلہ کو تبول فرمائے۔ اور ان کے لیے دارآخرت بنائے۔ طانب دعا محمد ظفیر الدین غفرلد

مفتى دارالعلوم ديوبند ٢٩٠/ريج الاول ص ٢٩٣١ه-

## ارشادگرامی!

مولا نامفتی کفیل الرحمٰن نشاط صاحب عثمانی تی دار العلدم داردن نسیر جره میدر مرد دارمفتر عند د

مفتی دارالعلوم و بوبند، نبیره حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمان ً

مولا تارفعت قائمی صاحب استاذ دارالعلوم دیو بندان چندگئے چئے افراو میں ہے ہیں جو فاموقی و کیسے ہیں جو فاموقی و کیسے میں جو فاموقی و کیسوئی کے ساتھ موسوف جو فاموقی و کیسوئی کے ساتھ موسوف کی میں گئے رہتے ہیں۔ تدریس کی ذمہ داری کے ساتھ موسوف کی میں گئن قابل رشک اور لائق تقلید ہے۔

اس وفت مولانا کی تازہ تالیف' مسائل جج وعمرہ' سامنے ہاس کے مطالعہ سے اندازہ ہوا کہ جج وعمرہ کے نازک مسائل اوراس کی تشفی بخش تفصیلات کا کوئی گوشہ تشد نہیں چپھوڑا گیا۔
ہر ہر مسئلہ کے مستندو معتبر حوالہ کا بھی حسب سابق اہتمام ہے جس سے کتاب کا اعتبار برڈھ جا تا ہے۔
امید ہے کہ یہ کتاب موصوف کی دیگر سترہ کتابوں کے طرح مقبول خواص وعوام ہوگی اور
اب تک اس موضوع برطبع شدہ کتابوں میں نمایاں اورا قبیازی افادیت کی حامل ہوگی۔
اب تک اس موضوع برطبع شدہ کتابوں میں نمایاں اورا قبیازی افادیت کی حامل ہوگی۔
الشدتی کی صاحب تالیف کی اس علمی دینی خدمت کو قبول فرمائے اور قار کمین کو بیش از بیش استفادے کی تو فیق عطافرہائے۔

این دعاءازمن داز جمله جهان آمین باد گفیل الرحمٰن نشاط ۱۵/مفرالمظفر ۲۲ساهه

## دائے گرامی

حضرت مولا نامفتى محمود صاحب دامت بركاتبم مفتى و مدرس دار العلوم ويوبند بسم الله الرحمن الدحيم

( المحمدلله الذي جعل الكعبة قبلة للاحياء والاموات ويتوفيقه ونعمته تنم الصالحات والصلواة والسلام على سيدالمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم الى يوم الدين وبعد! )>

((اللهم تقبله منا بفضلک العظیم وارنا مناسکنا و تب علیناانک انت التواب الرحیم. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. فقط ))

((هذا ماکتبه احقر الزمن العبد محمو دحسن بلند شهری غفر الله و لوالدیه و احسن الیهاوالیه ))

عادم ایا قراء والد رئیس دار العلوم د پویشر

عادم ایا قراء والد رئیس دار العلوم د پویشر

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيمِ

﴿ ولِللّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ مَسِيْلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰه عَنِي عَنِ الْعَالَمِيْنَ ﴾ اورائة كاحق ہے لوگوں پرج كرنااس گھر كاجونص قدرت ركھتا ہواس كی طرف راہ چلنے كی اور جونہ مائے تو پھر اللہ برواہ نہيں ركھتا جہال كے لوگوں كی۔

### حج بيت الله كا فرض ہونا

آیت میں بیت القد کا جج کرنالازم وزاجب قرار دیا ہے، بشرطیکہ وہ بیت القد کا جج کرنالازم وزاجب قرار دیا ہے، بشرطیکہ وہ بیت القد تک پینچنے کی قدرت واستطاعت کی تفصیل ہے ہے کہ اس کے پاس ضرور یات اصلیہ ہے فاضل اتنامال ہوجس ہے وہ بیت للاتک آنے جانے اور وہاں کے قیام کے قرچہ اصلیہ ہے فاضل اتنامال ہوجس ہے وہ بیت للاتک آنے جانے اور وہاں کے قیام کے قرچہ برداشت کر سکے، اور اپنی تک ان اہل وعیال کا بھی بند و بست کر سکے جن کا نفقہ ان کے فرمہ واجب ہے، نیز ہاتھ پاؤل اور آنکھول سے معذور نہ ہو، کیونکہ ایسے معذور کو توا ہے وطن میں چانا پھر نا بھی مشکل ہے، وہاں جانے اور ارکان جج اد کرنے پر کیسے قدرت ہوگی، اس میں چانا پھر نا بھی مشکل ہے، وہاں جانے اور ارکان جج اد کرنے والا ہو، خواہ محرم اپنے فرج سے طرح عورت کے لیے چونکہ بغیر محرم کے سفر کرنا شرعا جائز نہیں۔ اس لیے وہ حج پر قادر اس کے وقت بھی جائے گی جب کہ اس کے ساتھ کوئی محرم حج کرنے والا ہو، خواہ محرم اپنے فرج سے راستہ کا مامون ہونا بھی استطاعت کا ایک جزء ہے، اگر راستہ میں بدا منی ہو، جان مال کا قوی دار موروقہ کی استطاعت نہیں بھی جائے گی۔

لفظ جج کے لغوی معنی قصد کرنے کے ہیں ، اورشر کی معنی کی ضروری تفصیل تو خود قرآن کریم نے بیان فرمائی کہ طواف کعبداور وقوف عرفدو مز دلفد وغیرہ ہیں ، اور باقی تفصیلات

## فضائل ومسائل حج

جے اسلام کاعظیم الشان رکن ہے۔ اسلام کی تحمیل کا علان جیۃ الوداع کے موقع پر ہواور جے ہی ہے ارکان اسلام کی تحمیل ہوتی ہے۔ اصادیث طیبہ میں جج وعمرہ کے فضائل بہت کثرت ہے ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ '' جس نے محض اللہ تعالیٰ کی رضاء کے لیے جج کیا پھراس میں نہ کوئی فخش بات کی ادر نہ نافر مانی کی وہ ایسا پاک وصاف ہو کر آتا ہے جیساولا دت کے دن تھا۔''

اُیک اور صدیث میں ہے کہ آنخضرت اللہ ہے دریافت کیا گیا کہ سب ہے اُفغل عمل کوٹسا ہے؟ فرمایا انڈرت کی اور اس کے رسول استعلق پرائیان لا تا عرض کیا گیاس کے بعد، فرمایا اللہ کی راہ میں جب و کرنا۔ عرض کیا گیاس کے بعد، فرمایا اللہ کی راہ میں جب و کرنا۔ عرض کیا گیاس کے بعد، فرمایا: جج مبرور۔ ایک عمرہ کے بعددومراعمرہ درمیانی عرصہ کے کن ہوں کا کفارہ ہے۔ اور جج مبرور کی جڑا جنت کے سوا کچھ اور ہوئی بیں سکتی۔''

ايك اورحديث ميں ہے كە: " پور پے جج وتمرے كيا كرو۔ كيونكه بيد واول فقراور

گناہوں ہے اس طرح صاف کردیتے ہیں جیسے بھٹی لوے اور ہونے جاندی کے میل کو صاف کردیتی ہے۔'' صاف کردیتی ہے۔اور حج مبر ورکا تواب صرف جنت ہے۔''

جے عشق البی کا مظہر ہے اور بیت اللہ شریف مرکز تجلیات البی ہے۔ اس لیے بیت اللہ شریف کی زیادت اور آنخضرت آلیے کی بارگاہ عالی میں حاضری ہرمؤمن کی جان تمنا ہے۔ اگر کسی کے ایمان کی جڑیں ہے۔ اگر کسی کے ایمان کی جڑیں خشک جی ایک اور صدیث میں ہے کہ 'جو تحص بیت اللہ تک پہنچنے کے لیے زاد ورا حلہ رکھتا تھا خشک جینے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ 'جو تحص بیت اللہ تک پہنچنے کے لیے زاد ورا حلہ رکھتا تھا اس کے باوجوداس نے جے نہیں کیا تو اس کے تن میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی والسرانی ہوکر مر۔

ایک اور صدیث میں ہے کہ'' جس شخص کو جج کرنے سے نہ کوئی ظاہری حاجت مانع تقمی ، نہ سلطان ، نہ بیماری کا ملذر تھا اسے اختیار ہے کہ خواہ یہودی ہوکر مرے یا نصر انی ہوکر۔ (مشکوٰ قشریف ج ا: /ص:۲۱۱)

ذرائع مواصلات کی سہولت اور ال کی فرادانی کی جد ہے سال برسال جائی کرام
کی مردم شاری میں اضافہ ہور ہاہے۔ لیکن بہت ہی رخ وصدمہ کی بات ہے کہ ج کے
انوارو ہرکات مدہم ہوتے جارہے ہیں اور جونو اندوٹمرات ج پرمرتب ہونے جائیں ان
سے امت محردم ہوری ہے۔ اللہ عالی کے بہت تھوڑے بندے ایسے رہ گئے ہیں جوفر بعنہ ج
کواس کے شرائط و آ داب کی رعایت کرتے ہوئے ٹھیک ٹھیک ہجانا تے ہوں، ورندا کشر حاجی
صاحبان اینا جی غارت کر کے ' نیکی ہر بادگناہ لازم' کامصداق بن کرآتے ہیں۔ نہ ج کا
مقصدان کا ملح نظر ہوتا ہے نہ ج کے مسائل وادکام ہے انہیں واقفیت ہوتی ہے، نہ یہ چھتے
ہیں کہ ج کیسے کیا جاتا ہے؟ اور ندان پاک مقامات کی عظمت وحرمت کا پورالحاظ کرتے ہیں
بین کہ ج کیسے کیا جاتا ہے؟ اور ندان پاک مقامات کی عظمت وحرمت کا پورالحاظ کرتے ہیں
بئی کہ اب تو ایسے مناظر دیکھنے ہیں آ رہے ہیں کہ ج کے دوران ان گر بات کا ارتکاب ایک فیشن
بین گیا ہے اور سیامت گنا ہوں کو گناہ ما نے کیلئے تیر نہیں۔ (انالم و اناالم و اجعون)۔
بئی گیا ہے اور سیامت گنا ہوں کو گناہ ما جو کیلئے تیر نہیں۔ (انالم و اناالم و اجعون)۔
فلا ہر ہے کہ خدا اور رسول النہ کی گئے کیا دیا م سے ابخاہ ت کرتے ہوئے ج کیا
جائے، وہ انوار و برکات کا کس طرح حامل ہو سکتا ہے؟ اور رحمت خداوندی کو کس طرح متوجہ
جائے، وہ انوار و برکات کا کس طرح حامل ہو سکتا ہے؟ اور رحمت خداوندی کو کس طرح متوجہ

حاجی صاحبان کے قافے گھر ہے رخصت ہوتے ہیں تو چھولوں کے ہار بہنا نا بہنا کا بہنا کا بہنا نا بہنا کا بہنا کا کا از مہ ہے کہ اس کے بغیر حاجی کا جاتا ہی معیوب ہے۔ چلتے وقت جو خشیت و تقوی کی حقوت کی ادا نیکی ، معاملات کی صفائی اور سفر شروع کرنے کے آ داب کا اہتمام ہونا۔۔۔۔۔ کا دور دور تک کہیں نشان نظر نہیں آتا۔ گویا سفر مہارک کا آناز ہی آ داب کے بغیر محض مموو و ممائش اور ریا کاری کے ماحول ہیں ہوتا ہے۔ اب ایک عرصہ سے صدر مملکت ، گور نریا اعلیٰ حکام کی طرف سے جہاز پر حاجی صاحبان کو الوداع کہنے کی رسم شروع ہوئی ہے۔ اس موقع پر حکام کی طرف سے جہاز پر حاجی صاحبان کو الوداع کہنے کی رسم شروع ہوئی ہے۔ اس موقع پر بینڈیا ہے ، فوٹوگر افری اور نعرہ بازی کا مرکاری طور پر اہتمام ہوتا ہے۔غور فرہ یا جائے کہ بید کرنے محرمات کا مجموعہ۔۔

قر آن کریم میں جج کے سلسلہ میں جواہم ہدایات دی گئی ہے وہ بیہ ہے:'' جج کے دوران ناچش کلامی ہو، نہ تھم عد ولی اور نالڑ اتی جھگڑا۔''

اوراحادیث طیبہ میں بھی جی مقبول کی علامت ہے بی بتائی گئی ہے کہ وہ فحش کلای اور نافر مائی سے پاک ہو۔' سیکن حاجی صاحبان میں بہت لوگ ایسے ہیں جوان ہدایات کو پیش نظرر کھتے ہوں اور اپنے جی کو غارت ہونے سے بچاتے ہوں۔ گانا بجانا اور واڑھی منڈ انا، بغیر کسی اختلاف کے حرم اور کبیرہ گناہ ہیں۔ لیکن حاجی صاحبان نے ان کوگو یا گئن ہوں کی فہرست بی سے خارج کردیا ہے۔ جج کا سفر ہور ہاہے اور بڑے اہتمام سے واڑھیاں صاف کی جارہی ہیں۔ (انسائسلہ و افاالیہ راجعون ) اس نوعیت کے بیمیوں گناہ کہیرہ اور ہیں جن کے حاجی صاحبان عادی ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے ہیں مان کوئیں جیوڑ ہے۔ حاجی صاحبان عادی ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے بھی ان کوئیں جبوڑ ہے۔ حاجی صاحبان کی ہے حالت دیکھرالیں اؤ یت ہوتی ہے جس کے اظہار کے لیے موز وں اف ظنیں ملتے۔

ای طرح سفر ج کے دوران عورتوں کی بے جانی بھی عام ہے۔ بہت ہے مردول کے ساتھ عورتیں بھی عام ہے۔ بہت ہے مردول کے ساتھ عورتیں بھی دوران سفر نظر سنگے سرنظر آتی ہیں۔اورغضب میہ ہے کہ بہت می عورتیں شرعی محرم کے بغیر سفر جج پر جاتی ہیں۔اورجھوٹ موٹ کسی کومحرم مکھوا دیتی ہیں۔اس سے جوگندگی سیجیلتی ہے وہ''اگر گوئی زبال سوز د'' (اگر کہوں توزبان جل جائے) کی مصداق ہے۔

جہاں تک اس ارشاد کا تعلق ہے کہ ج کے دوران بڑائی جھڑ انہیں ہونا چاہیے ،اس کا منشایہ ہے کہ اس سفر میں چونکہ بہوم بہت ہوتا ہے اور سفر بھی بہت طویل ہوتا ہے ،اس لیے دوران سفرایک دوسرے سے ناگوار یول کا پیش آنا ، اورآپس کے جذبات میں تصادم کا ہوتا تینی ہے۔اور سفر کی ناگوار یول کو ہر داشت کرنا اور لوگول کی اذیتوں پر ہرافر وختہ نہ ہوتا ہمکتا ہے کہ بلکتی سے کام لین بی اس سفر کی سب سے ہڑی کر اہت ہے۔اس کاحل یہ بی ہوسکتا ہے کہ ہرا جی اپنے رفقا ، (ساتھی) کے جذبات کا احر ام کرے دوسرے کی طرف سے اپنے آئینہ ہر حاجی اپنے دفقا ، (ساتھی) کے جذبات کا احر ام کرے دوسرے کی طرف سے اپنے آئینہ کر کے دوسروں نے بینے دوسروں نے دوراس کا پورا اہتمام کرے کہ اس کی طرف ہے کی کوذرا بھی اذیت نہ پنچ ہر داشت کرے۔ خوداس کا پورا اہتمام کرے کہ اس کی طرف ہے کی کوذرا بھی اذیت نہ پنچ اور دوسروں کے لیے اور دوسروں ہے جوادراس دولت کے دوسروں کے لیے بردے مجاہدہ دریا ضر مبارک کی سب سے بردی سوخات ہے اور اس دولت کے حصول کے لیے بردے مجاہدہ دریا ضت اور باند حوصلہ کی ضرورت ہے۔ادریہ چیز اہل اللہ کی صحبت کے بیٹے ٹھیں ٹھیس ٹہیں ہوتی۔

عاز مین جی کی خدمت میں بڑی خیر خواجی اور نہایت دل ہوزی ہے گزارش ہے کہ اپنے اس مبارک سفر کوزیادہ سے زیادہ برکت وسعادت کا ذرایعہ بنانے کے لیے مندرجہ ذیل معروضات کو چیش نظر رکھیں۔ چونکہ آپ مجوب حقیق کے راستہ میں میں نکلے ہوئے ہیں، اس لیے آپ کے اس مقدس سفر کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اور شیطان آپ کے اوقات ضا کع کرنے گی کوشش کرنے گا۔

جس طرح سفر جی کے لیے ساز وسامان اور ضروریات سفر مہیا کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے اس سے کہیں بڑھ کر جی کے احکام ومسائل سکھنے کا اہتمام ہونا چاہئے۔اورا گرسفر سے پہلے اس کاموقع نہیں ملاتو کم از کم سفر کے دوران اس کا اہتمام کرلیا جائے ،کسی عالم سے ہرموقع کے مسائل پوچھ پوچھ کران پڑمل کیا جائے۔

اس مبارک سفر کے دوران تمام گناہوں سے پر ہیز کرے اور عمر بھر کے لیے عمراہ مرکبر کے لیے عمراہ مرکبر کے لیے عمراہ کا عن مرے اورا سکے لیے تن تعالی شانۂ ہے خصوصی دعا نعیں مانگیں۔ یہ

بات خوب الحجی طرح ذبین میں ربنی جائے۔ جو مقبول کی علامت بی ہیے کہ جج کے بعد آدمی کی زندگی میں انقلاب جائے۔ جو مقبول نہیں۔ آپ کا زیادہ سے زیادہ وقت حرم والا اور ناجا بز کامول کا مرتاب ہے اس کا جج مقبول نہیں۔ آپ کا زیادہ سے زیادہ وقت حرم شریف میں گزرنا چا ہے ، اور سوائ بہت زیادہ ضرورت کے بازارول کا گشت قطعاً نہیں ہونا چا ہے۔ ونیا کا مماز وساہ ان آپ کو مہنگا سستا ، اچھا برا ، اپنے وطن میں بھی ال سکتا ہے ، لیکن حرم شریف میں میں میں سرائے والی میں وتیں آپ کو کسی دوسری جگہ میسر نہیں آئیگی۔ وہاں خریداری کا ایشام شہریں۔

نیز چونکہ جج کے موقع پراطراف واکناف ہے مختلف مسلک کے لوگ جمع ہوتے ہیں ،اس لیے کسی کوکوئی عمل کر وہ علی شروع نہ کردیں۔ بلکہ بیت قیق کرلیں کہ آیا ہے عمل آپ کے فی مسلک کے مطابق صبح بھی ہے یا نہیں؟ مثلاً یہاں ایک مسئلہ ذکر کرتا ہوں۔ نماز فجر سے بعد اشراق تک اور نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک دوگا شطواف نماز فیحر سے کی اجازت نہیں۔ ای طرح کروہ اوقات میں بھی اس کی اجازت نہیں لیکن بہت سے لوگ دوسروں کی ویکھ وہ کی چھے رہتے ہیں۔ الغرض صرف لوگوں کی ویکھا ویکھی کوئی کام نہ کریں۔ بلکہ اہل علم سے مسائل کی خوب تحقیق کرلیا کریں۔ (آپ کے مسائل اور ان کام نہ کریں۔ بلکہ اہل علم سے مسائل کی خوب تحقیق کرلیا کریں۔ (آپ کے مسائل اور ان کام نہ کریں۔ بلکہ اہل علم سے مسائل کی خوب تحقیق کرلیا کریں۔ (آپ کے مسائل اور ان کام نہ کریں۔ بلکہ اہل علم سے مسائل کی خوب تحقیق کرلیا کریں۔ (آپ کے مسائل اور ان کام نہ کریں۔ بلکہ الفقہ جددہ تاب الفقہ علی المد الب اللہ الجون فضائل جج)

حج وعمره کی اصطلاحات

جے کے مسائل میں بعض عربی الفاظ ستعال ہوتے ہیں۔اس لیے اسے نقل کر کے چند الفاظ کے معنیٰ لکھے جاتے ہیں۔

استلام: - جراسودکوبوسددینا در باتھ ہے جھونایا جراسوداور رکن بیانی کوسرف ہاتھ لگانا۔ اضطباع: - احرام کی جار رکورونی بنل کے پنچ ہے اکال نر بائیں کندھے پر ڈالنا۔ طواف: - بیت اللہ کہ چاروں طرف سات چکر مخصوص طریقے ہے لگانا۔ شوط: - ایک چکر بیت اللہ کے چاروں طرف لگانا۔ رمل:۔ طواف کے پہلے تین پھیرول میں اکر کرشانہ ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھ کر ذراتیزی سے چلنا۔ (اگر جگہ ہواور دوسرول کو تکلیف بھی نہو)۔

ملتزم: حجراسودادر بیت الله کے دروازہ کے درمیان کی و بوارجس پرلیٹ کرد عاما نگنا مستون ہے۔

زمزم: مسجد حرام میں بیت اللہ کے قریب ایک مشہور چشمہ ہے جواب کنویں کی شکل میں ہے۔ جس کوحق تعالیٰ نے اپنی قندرت سے اپنے نبی حضرت اساعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ محتر مدکے لیے جاری کیا تھا۔

رم:۔ احرام کی حالت میں بعض ممنوع افعال کرنے سے بکری وغیرہ ذیج کرنی واجب ہوتی ہے اس کودم کہتے ہیں۔

آ فاقی:۔ وہ مخص ہے جومیقات کی حدود سے باہر رہتا ہوجیسے ہندوستانی ، پاکستانی ،مصری ، شامی ،عراتی اورابرانی وغیرہ۔

تلبيه: لبيك بورايزهنا-

ایام تشریق:۔ ذو والحجہ کی گیار ہویں ، ہار ہویں اور تیر ہویں تاریخیں'' ایام تشریق'' کہلاتی ہیں ، کیونکہ ان میں بھی (نویں دسویں ذی الحجہ کی طرح) ہرنماز فرض کے بعد دو تکبیرتشریق'' پڑھی جاتی ہے۔ یعنی

(( الله اكبر لااله الاالله والله اكبرالله اكبرولله الحمد ))\_

الم من المجيد على المجيد على المجيد المجيد

مقرد: - هج كرنے والا - جس نے میقات سے اكيلے جج كا حرام با ندھا ہو۔ قران: - هج اور عمرہ دونوں كا احرام ايك ساتھ بائدھ كر پہلے عمرہ كرنا پھر مج كرنا ـ قارن: - قران كرنے والا -

تمتع:۔ جے کے مبینوں میں پہلے عمرہ کرنا پھرائی سال میں کے کااحرام ہاندھ کر جے کرنا۔
عمرہ:۔ حل مامیقات ہے احرام ہاندھ کر بیت اللّٰہ کا طواف اورصفا ومرہ ہی کہ کرنا۔
جمرات یا جماز: منی میں تین مقام ہیں جن پرقدم آ دم ستون ہے ہوئے ہیں یہاں پر کنگریاں
ماری جہتی ہیں۔ ان میں ہے جو مسجد خیف کے قریب مشرق کی طرف ہے اس کو
جمرة الاولی کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد مکہ کر مہ کی طرف بیج والے کو جمرة الوسطی اور
اسکے بعد والے کو جمرة الکبراور جمرة العقبتة اور جمرة الاخری کہتے ہیں۔

رمي: ـ منگريال ڪينگنامارڻا ـ

سعی:۔ صفادمروہ کے درمیان مخصوص طریقے سے سات چکرلگانا۔ م<u>روہ</u>:۔ بیت اللہ کے مشرقی شالی گوشہ کے قریب ایک چھوٹی سی بہاڑی ہے جس پرسعی ختم ہوتی ہے۔

ملین اخضرین: ۔ صفاوم وہ کے درمیان مسجد حرام کی دیوار میں دوسبزمیل گئے ہوئے ہیں۔
( ٹیوب لائٹ تکی ہوئی ہیں) جن کے درمیان سعی کرتے واے دوڑ کرچلتے ہیں۔
عرفات یا عرفہ :۔ مکہ کرمہ ہے تقریباً نومیل مشرق کی طرف ایک میدان ہے جہال پر حاجی
لوگ نویں ؤی الحج کو گھہرتے ہیں۔

ہوم عرفیہ: ۔نویں ذی الحجہ جس روز جج ہوتا ہے اور حاجی لوگ عرفات میں وقوف کرتے ہیں۔ موقف: کٹھبرنے کی جگہ۔ جج کے افعال میں اس سے مراد میدان عرفات یا مز دلفہ میں کٹھبرنے کی جگہ ہوتی ہے۔

وتوف ندوتوف کے معنی تھی ہا ،اوراحکام جج میں اس سے مرادمیدان عرفات یا مز دلفہ میں خاص دفت میں تھی ہڑا۔ میقاتی :۔میقات کارینے والا۔ میقات: ۔ وہ مقام جہاں سے مکہ کرمہ جانے والے کے لیے احرام با ندھناوا جب ہے۔
حرم: ۔ مکہ کرمہ کے چارول طرف کچھ دور تک زمین حرم کہلاتی ہے، اس کے حدود پرنشانات
گے ہوئے ہیں اس میں شکار کھیلنا، درخت کا شا، گھاس جانور کو جرانا حرام ہے۔
علی:۔ حرم کے چارول طرف میقات تک جوز مین ہاں کوحل کہتے ہیں، کیونکہ اس میں
وہ چیزیں حلال ہیں جوحرم کے اندر حرام تھیں ۔

صلق:- سرے بال منڈ انا-

قصر: بال كتروانا \_

سفر جے سے پہلے ضروری کام کی باتیں

مسئد۔ جے کاسفر براعتبار سے بہت مبارک سفر ہے، اس مبارک سفر اور تج مبر در پر برا ہے برا سے وعد ہے ہیں، حاجی ایسے مبارک اور مقدل مقامات پر پہنچتا ہے، جہاں دعاؤں کی قبولیت کے وعد ہے ہیں، للہذا سفر تج سے پہلے اپنے رشتہ داروں اور متعنقین سے جن سے ملنا اور ایک دوسر ہے سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہو کر ہے، خاص کران رشتہ داروں اور متعلقین سے جن سے ملا معائی ما نگ سے جن سے بات چیت بند ہو، اور آپس ہیں رجش اور کدورت ہوان سے ملکر معائی ما نگ لینا اور دلوں کا صاف کر لین بہت ضروری ہے، ای طرح اگر کسی کو تن باتی ہے، کسی پرظلم کیا ہو، قرض لیا ہواور ابھی تک ادانہ کر سکا ہوتو سفر جے سے پہلے پہلے اس کا حق اداکر دینا، یا اس کا ان انہ کر سکا ہوتو سفر جے سے پہلے پہلے اس کا حق اداکر دینا، یا اس کا انظام کر دینا، یا اس سے مہلت لے کر اس کو اظمینان دلا نا ضروری ہے، تا کہ اس مبارک سفر کی برکتیں پوری طرح حاصل کر سکے، جس قدر دل کی صفائی کے ساتھ اور مقوق العباد کی برکتیں پوری طرح حاصل کر سکے، جس قدر دل کی صفائی کے ساتھ اور مقوق العباد

ادا کرکے حربین شریفین کی حاضری ممنوعات و مکر دہات ہے بیچتے ہوئے اور تمام آ داب کی رنایت کرتے ہوئے ہوگ تو انشاءاللہ دہال کی بر کتیں خوب حاصل ہونگی۔

فضائل کچ میں ہے 'اپے سب پچھے گناہوں سے تو بہ کرے اور کسی کا مال ظلم سے لے رکھاہواس کو والیس کرے اور کسی کا مال ظلم سے لیے رکھاہواس کو والیس کرے اور کسی قشم کا کسی پرظلم کیا ہوتو اس سے معاف کرائے''اور جن لوگوں سے اکثر سمایقہ پڑتار ہتا ہوان سے کہ سنامعاف کرائے ، اگر پچھ قرض اپنے ذمہ واجب ہوتو اس کو اداکرے یا ادائیگی کا کوئی انتظام کرے۔

علاء نے لکھا ہے جس تھ پرظلم کردکھا ہویا اس کوکوئی حق اپنے فرمہ ہوتو وہ ہمزلہ
ایک قرض خواہ کے ہے جواس ہے بیہ کہتا ہے تو کہاں جارہا ہے؟ کیا تو اس حالت ہیں شہنشاہ
کے در بار میں حاضری کا ارادہ کرتا ہے کہ تو اس کا مجرم ہے، اس کے حکم کوضائع کررہا ہے، حکم
عدولی کی حالت میں حاضر ہورہا ہے، نہیں ڈرتا کہ وہ تجھ کوم دودکر کے واپس کردے اگر تو
قبولیت کا خواہشمند ہے تو اس ظلم ہے تو بہ کر کے حاضر ہو، اس کا مطبع فر ما نبر دار بن کر پہنچ ورنہ
تیرایہ اسفر ابتداء کے اعتبار ہے۔ مشقت ہی مشقت ہے، اور انتہاء کے اعتبار ہے مردو وہونے
سے قابل ہے۔

نیز چینے کے وقت مقامی رفقاء اعز اء واحباب سے ملاقات کر کے ان کو الو داع کے اور ان کے حق میں خیر کا اور ان سے اپنے لیے وعاکی درخواست کرے کہ ان کی وعا کیوں میں خیر کا سبب ہوگئی۔ (فآوی رجمیہ ج ۱۰/ص ۱۸۰)

مسئلہ ۔ سفر ج میں جانے سے پہلے اپنی نبیت خالص اللہ تعالی اور تواب آخرت کے لیے کریں۔
مسئلہ: ۔ جس کسی کا مالی حق آپ کے ذمہ ہے اگروہ مرگیا ہے تواس کے وار تول کواوا کریں ، یا
ان سے معاف کر اکمیں ۔ اور اگر اصحاب حق بہت زیادہ بیں اور ال کے پہنہ وغیرہ معلوم نہیں تو
جس قدر مالی حق ان کا آپ کے ذمہ ہے ان کی طرف سے صدقہ کردیں اور اگر ہاتھ یا زبان
سے ان کو تکلیف پہنچائی تھی توان کے لیے کثرت سے دعا کیں مغفرت کرتے رہیں ۔ انشاء
اللہ حقوق کے وبال سے نجات ہوج ئے گی۔

مسکہ:۔بالغ ہونے کے بعد کی تضاء شدہ نماز، روزہ ، زکو ۃ ، اتنی مقدار میں ہے جن کوسفر حج

ے پہلے آپ بورائبیں کر کتے یالوگوں کے حقوق اتنے زیادہ آپ کے ذمہ ہیں کہ ان سب ے معاف کراناء یاادا کرنااس وقت اختیار میں نہیں ہے تو ایسا سیجئے کہان سب فرائض وحقوق کی ادائیکی یامعاف کرانے کا پختہ عزم ابھی ہے کر کیجئے اور جس قدراد کیاجا سے اس کوادا کر د یکئے اور جو باقی رہ جا کیں ان کے لیے ایک وصیت نامہ لکھئے اور اینے کسی عزیز یا ہمدرد یا ووست کووسی ( ذمہ دار ) بناد یکئے کہ اگر آپ زندگی میں ادانہ کر عمیں تو آپ کے بعدوہ اداكروس \_ (احكام ج مفتى محمد شفيع باس٢٢، و بكذا كتاب النقه خ المس١٠٩٠)

سفرجج کی تیاری وغیرہ کے متعلق مشور ہے

(۱) اگرآپ کا نج شمیٹی ہے جائے کا ارادہ ہے تو شمیٹی کی طرف ہے اخبارات میں اعلان آئے کے بعدشرا نظ کے مطابق ٹی درخواست ارسال کردیں اور فارم کی خانہ بوری السيخص ہے كرائيں جوجا نكاراور تجربه كار ہو۔

(۲) اگرآپانٹرنیشنل پاسپورٹ پرسفرکرنا جاہتے ہیں تو ذی الحجہ قعد و کی ۲۵/تاریخ ہے پہلے پہلے سعودی سفارت خانے سے حج کاویز احاصل کرلیں اس تاریخ کے بعد عموماًویز ا بندجوجا تاہے۔

(m) موجودہ زمانے میں ویزے کے حصول کے لیے علمین کی سروس فیس اورٹرانسپورٹ کی اجرت کے چیک پیش کرنے ضروری ہیں۔

(۴) سامان سفر میں درن ذیل اشیاء خاص طور پر ساتھ رکھیں۔

(۱) احکام فی کے رسائل (۲) وظیفہ اور دعاء کی کتابیں (۳) سوئی دھا کہ

(٣) فاضلُ بنن (۵) حجيمونا جاتو (٢) قبله نما (٤) جانماز (٨) لونا (٩) گلاس

(۱۰) رَبَّكِين چِشمه (۱۱) سردي كاموسم ہوتو گرم چادريا مِلكي رضا كَي

(۱۲)احرام کی دو دو حادریں۔(۱۳)عورتیں ایئے پر دے کے لیے ایسا ہیٹ خریدلیں جس · کے اور سے نقاب ڈالنے ہے کیٹر اچرے پر نہ گئے۔

(۱۴) احرام باندھنے کے لیے مردحضرات کوئی چنی یا چزے کا پرس لے لیس تا کہ بقدر

ضردرت روپیہ وغیرہ رکھنے میں آس نی رہے۔ (صرف پانچ جوڑے کیڑے کافی ہیں، جوتوں کے بیے بیکتھیلاد غیرہ جوتے تھیلے میں رکھ کرا پے ساتھ ہی رکھیں، کیونکہ حرم شریف میں ایک ہی گیٹ سے واپس مشکل ہوجاتی ہے)۔

(۵) کھانے پینے کا سب سامان آٹاج ول وغیرہ یہاں سے لیجانے کی قطعاضرورت نہیں ہے، البتہ منی وغیرہ میں استعال کے لیے بسکٹ یا خٹک نمکین یا میوے جات رکھ لئے جا کمی تو کوئی حرج نہیں۔ دیگراشیائے خوروونوش معظمہ وغیرہ میں بس نی وستیاب ہیں، اس لیے کھانے پینے کازیادہ بوجھ نہلے جایا جائے۔

(۱) جوسامان آئیجی یا بیگ وغیرہ لے جا کمیں وہ اتنامضبوط ہونا چاہئے کہ جہاز وغیرہ سے اتار نے چڑھانے اورایک جگہ ہے دوسری جگہنتقل کرنے میں ٹوٹ بھوٹ نہ ہو۔

ے مارے پر سات ہر رہ بیت جد ہے روسر کی جبہ من رہے میں وٹ چوٹ جہ ہوت (2) ساپنے سامانوں پرموٹے حروف ہے اینانام اور پیتہ لکھ دیں اور حج اگر تمینی ہے

ج رہے ہول تو کورنمبر بھی لکھ دیں تا کہ م ہوج نے کی صورت میں ملنا آسان ہو۔

(۸) دوران سفررو پیه ببیه کی حفاظت کاغاص دهیان رکھیں اورا بنی سب رقم ایک جگه نه رکھیں بلکہ متعدد سامانوں میں متفرق کرویں۔

(9) جے کے سفرے پہلے مسائل جے کواچھی طرح سے جا نناضروری ہے اس لیے تجربہ کار علماء سے رابطہ کر کے اور رفقاء کے ساتھ مسائل کا ندا کرہ کر کے بیچے معلومات حاصل کرنی چاہئیں۔ در میں معلومات حاصل کرنی چاہئیں۔

(۱۱) بالخضوص ال سفر میں آنکھ، کان، زبان اور تمام اعضاء وجوارح کو گناہوں ہے بچانے کا بھر پوراہتمام کرناچ ہے اور کمل کیسوئی اور کائل خشوع اور تواضع کے ساتھور یا کاری ہے ایک بھر پوراہتمام کرناچ ہے اور دوران سفر فضول باتوں میں مشغول ندرہ کرؤ کر دوران سفر فضول باتوں میں مشغول ندرہ کرؤ کر واڈ کاریس زیادہ وقت گرارتا جا ہے۔

جده ایئر بورٹ پر

(۱۲) ہندوستان ہے جدہ کی مسافت عموماً ہوائی جہاز پانچ ماڑھے پانچ <u>گھنٹے میں طے کرتے</u>

ہیں۔ سعود می عرب کا معیار می وقت ہند وستان سے ڈھائی گھنٹہ پیچھے ہے، اس کیے ایئر پورٹ پراتر تے ہی اپنی گھڑیاں وہاں کے وقت سے ملالینی جاہئیں تا کہ نماز وں کا اہتمام رہے۔ (۱۳) جہاز سے اتر نے کے بعد حجاج کوایک بڑے ہال ہیں پہنچادیا جاتا ہے، اس ہال میں استنجاء وضوو غیرہ کا بہترین نظام ہے، اس لیے اگر کسی نماز کا وقت ہوتو وہاں ہمانی اواکی جاسکتی ہے۔

(۱۴) کی ہال میں سب سے پہلے آپ کوایک معلوماتی فارم خانہ بوری کے لیے دیا جائے گا اے آپ خود پر کریں یاا ہینے احباب وغیرہ کی مدد سے پر کردیں۔

(۱۵) اس کے بعد پاسپورٹ کی تفتیش کی کارروائی شروع ہوگی اس کارروائی ہیں بسا اوقات کئی کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں ،اس لیے صبر وسکون کا مظاہر ہ کریں دل ہر واشتہ نہ ہوں۔ (۱۲) پاسپورٹ کی کارروائی کے بعدا گلام رحلہ کشم ہے۔ کشم سے پہلے سامان کی اچھی طرح سے شناخت کرلیں۔

(۱۷) سنستم کے بعدا پٹاسامان اچھی طرح سے باندھ کر ہرے رنگ کے لباس میں ملبوس قلیوں کے حوالہ کر دیں بیہ قلی آپ کا سامان بلاا جزت ہندوستانی حج سمیٹی کے وفتر تک پہنچادیں گے۔

(۱۸) سیستم ہال ہے باہر نگلنے پرسما ہنے ہی مکتب الوکلاء الموجد کے کا وُنٹر کیگے رہتے ہیں انہیں آپ سروی ورٹر انسپورٹ چیک حوالہ کردیں اورٹر انسپورٹ ٹکٹ وصول کرلیں۔ (۱۹) وہاں سے نگل کرتر نگے جھنڈ ہے کود کھے کر ہندوستانی جج آخس کے قریب جا کیں جہاں تلاش کرنے پرآپ کا سما ہان مل جا کیں جہاں تلاش کرنے پرآپ کا سما ہان مل جا کیں گے ،سما ہان ایک جگہ ڈکال کرا کھٹا کر کے خوداس کی حفاظت کریں۔

(۲۰) جدہ کے عظیم الشان ایئر پورٹ پرجگہ جگہ آ رام دہ وضوحانے استنجاحانے ہیں یہاں آ پاپنی ضروریات سے فارغ ہوسکتے ہیں۔

(۲۱) · زرمیادیہ کے چیک یاڈ الروغیرہ بھی آپ یہاں بنا سکتے ہیں ، یہاں کئی اہم بیٹکوں کی شاخیں کام کرتی ہیں۔ (۲۲) ضرور یات نے فار نے بوکر جج آفس کے ملاز مین اور ذرمہ داران سے ملیں اور اپ پاسپورٹ پرمعلم اور جائے قیام کی تفصیلات پرمشمل اٹنیکرلگوالیں اور بیمعنوم کرلیں کہ آپ کی روائگی کننی دیر میں ہوگ۔

### جدہ سے روانگی

(۲۳) جدہ ہے مکہ تمر مدروانگی ہے قبل عنسل دغیرہ کر کے تیار ہوجا کیں۔

(۲۴) جب آپ بس میں بیٹے لگیں تو معلم کے نمائندے آپ کا پاسپورٹ لے کربس ڈرائیور کے حوالہ کردینگے اوراب آپ کا یہ پاسپورٹ جج سے واپسی ہی میں ہے گا درمیان میں آپ اس کی زیادت بھی نہ کرشیں گے۔

(۲۵) جدہ سے چل کربس مکہ معظمہ سے باہر مرکز الاستقبال پررکے گی اور ہربس میں یک رہبر سوار ہو گا جو حجائ کوا ہے اسپنے معلمین کے دفاتریا ان کی رہائش گا ہوں پر پہنچا ہے گا۔ (۲۶) مرکز الاستقبال پر آ ب ابنی بسوں سے باہر نہ نکلیں ، اگر جا کیں بھی تو ساتھیوں کو بتا کر جا کیں اور جلد واپس آ جا کیں۔

### مكه مكرمه ميں حاضري

(۲۷) جب بس آپ کے معلم کے متب کے سامنے جا کر کھڑی ہوتو آپ بس سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں بلکہ اپنی اپنی سیٹول پر بیٹھے رہیں اور جو پو تھا جائے اس کا سیچے جواب دیں۔
(۲۸) بس ہیں آپ کو معلم کی طرف سے ایک بیلا پیٹہ دیا جائے گا، جس میں آپ کے معلم کا پنہ درج ہوگا اور بلڈنگ نمبر لکھا ہوگا اس کو آپ اپنے ہاتھ میں باندھ لیس اور مستورات کو بھی پہنا دیں، خدانخو استہ کم ہونے کی شکل میں سے پٹہ بہت کا م آتا ہے۔
(۲۹) جب آپ کی بس رہائش بلڈنگ تک پہنچ جائے تو انز کرسب سے پہلے اسے سامان

کوبس سے اثر واکر چیک کریں۔ (۳۰) اس کے بعد بلڈنگ کے اپنے مقررہ کمرے ہیں جس کالغین اب کمپیوٹر کے ذریعہ ہوتا ہے نتقل ہو جا کیں۔ (۳۱) اور جولوگ جج تمینی سے نہ جارہ بہوں وہ معلم کے دفتہ پر پہنچ کرا پی رہائش گاہ کا خودا نظام کریں ، اگر کسی واقف کار کے یہاں تھہر نا ہوتو اس کی کارروائی مکمل کریں۔
(۳۲) مکہ معظمہ تینچنے کے بعددوا یک روز میں معلم کی طرف سے ایک فوٹو والا کارڈ ہرھا جی کودیاجا تا ہے یہ کارڈ دراصل آپ کے پارسپورٹ کی جگہ پر ہے۔ جس میں معلم اور رہائش وغیرہ کی تمام تفصیلات درج ہوتی ہیں ، حرمین شریفین کے پورے زہ نہ قیام ہیں اس کارڈ کو ہمہدوقت ساتھ رکھنا جا ہے یہ بہت فیمتی اور ضروری چیز ہے۔

(۳۳) اسی طرح منی جائے سے پہلے اور عرف ت کے جائے قیام وغیرہ کے بارے ہیں ایک کارڈ معلم کی طرف سے و باجاتا ہے اسے لیٹ نہ بھولیں اور سفر میں ہروفت اسے ساتھ ایک کارڈ معلم کی طرف سے و باجاتا ہے اسے لیٹ نہ بھولیں اور سفر میں ہروفت اسے ساتھ رکھیں (ازمولا نامفتی محمد سلمان صاحب منصور میوری بشکریہ ندائے شاہی مجے وزیارت نمبر جنوری اسٹایے)

قیام مکہومدینہ کے متعلق ضروری ہدایتیں

(۱) اپنے جج کے بورے سفر میں بیقطعاً نہ بھولیں کہ آپ ایک حاجی ہوئے کے ناطے اللہ تعالی کے مہمان ہیں ، چنا نچہ اپنا فیمتی وفت زیادہ سے زیادہ عبادت، تلاوت ، ذکرواذکار اور خبر کے کاموں میں صرف کریں۔اس طرح اپنے ہرقول عمل اور برتاؤ میں اس عظیم حیثیت کا شال رکھیں۔

(۲) معلم صاحب کی طرف ہے دیا گیا شناختی کارڈ ہرونت اپنے ساتھ رکھیں۔ راستہ بھو لنے پرمنزل تک پہنچانے میں معین وید د گار ثابت ہوگا۔

(٣) اگر کھی گم ہوجا کیں اورائی ممارت کا پہتہ نہ معلوم ہو پار ہا ہوتو اسے ڈھونڈ نے میں مزید بھاگ دوڑ کرنے سے بہتر ہوگا کہ آپ ہندوستانی جج آفس کا پہتہ معلوم کریں تا کہ کوئی بھی باسانی آپ کووہاں تک بہنچاد ہے جہاں آفس کے کار کنان فور آبی آپ کومطلوبہ رہائش گاہ تک پہنچاسے۔

(٣) مکه محرمه میں ای عمارت اور کمرے میں قیام کریں جو بذریعہ کمپیوٹر آپ کے لیے الاث کئے گئے ہیں اور جنگے ورواز ول پر آپ کے نام مع حوالہ ماجی پاس نمبر چسپاں ہیں۔ آپ کوابھی خالی دکھائی و ہے والے کمرے خالی بیک ہیں، بلکدن میں رہنے والے جاج کرام

بھی آپ ہی کی طرح آج کل میں بہنچنے والے ہوئے۔ ویسے بھی اپنی جگہ جھوڑ کرکسی اور کی جگہ پر قبضہ کرناا خلاقی اورشر کی دونوں ہی اعتبار سے نہایت ہی نامناسب عمل ہوگا۔

(۵) صفائی پر پورادھیان ویں جاہے وہ کمرے کی جو یالباس کی یاجسم کی ہو۔ یا عام معاملات کی ، کیونکہ صفائی مومن کی شان اور جزوا بمان ہے۔

(۱) کھاٹا پکاٹے کیائے کے لیے باور چی خانوں کا بی استعال کریں۔ رہائش کمروں میں کھاٹا پکاٹا سخت منع ہے، اس ہے جہاں آگ کلنے کا اندیشہ ہے وہیں یہ بھی ممکن ہے کہ مقامی امن وسلامتی کے ذمہ داروں کی طرف ہے جود قنا فو قنا عمارتوں کا دورہ کرتے رہتے ہیں۔ آپ کا چولھا طبط کرلیا جائے۔

(۸) سفر جج میں کی جھوٹے موٹے اسفار کرنے پڑتے ہیں جیسے جدہ سے مکہ مکر مہ، مکہ کر مہ سے مدینہ منورہ، منی، عرفات، مزدلفہ وغیرہ کے اسفار، عام طور پراپنے سفار. کے ہرم صلہ میں سامان کم سے کم رکنے کی کوشش کریں نیز ہرسامان پراپنے نام کیساتھ پلگرم باس یا حوالہ نمبرلکھنا نہ بھولیس ۔ جیسا کہ قیمتی سامانوں پراپنایا کیرا ف کرکے کسی دوسرے جانے والے کا نیلیقون نمبرلکھ دینا بھی گمشدگی کی شکل میں پھردو بارہ دستیابی بہترین ذریعہ ثابت ہوگئی ہے۔

(۹) ہوں پرسامان رکھواتے یاان پرسے اتر واتے ہوئے اپنے سامانوں کی پوری گرانی رکھیں تا کہ کوئی سامان چھوٹے نہ یائے۔

(۱۰) کبھی بھی ہمی ہمی مال میں اور کسی کے کہنے پر بھی دیں ہیں یا بہت ہوئے تو پہاں ریال سے زیادہ رقم لے کر بھیڑ کی جگہوں میں نہ جا نمیں چاہے وہ حرم شریف ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس مقدی مقام پرول وو ماغ اگر بہیوں کی حفاظت میں مشغول رہتے ہیں تو بیاس مقام کی جا اوراگر ایسانہیں تو حرم کی جو شربا بھیز میں آپ کے جے محفوظ رہ جا نمیں گے کیے یفین کیا جا سکتا ہے؟

(۱۱) موقع ہی پہلی فرصت میں اپنی قیمتیں چیزیں ہوں یادیگر رقو ہات اپنے معلم صاحب کے پاس بطورا ہانت جمع کر کے رسید لے لیس پھر بوقت ضرورت ان میں سے لیتے اور خرچ کرتے رہیں ، وقنا فو قنا جو چے لیتے رہیں انکا ابنی اہانت رسید میں اندرائ کرواتے رہنانہ بھولیں ، تاکہ جمع شدہ چیوں ہیں شک وشبہ یا بھول چوک کی گنجائش ندر ہے۔ آپ کومعلوم بوتا چاہئے کہ ہرمعلم کے آفس میں اپنے حجاج کی امانتیں جمع کرنے کامعقول انتظام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی احتیاط کا جومناسب طریقتہ معلوم ہوا ختیار کریں ، گراپی جیب ، بوق یا بیلٹ ہیں رکھنے کا مطلب ض کئع ہونے کے نجر بہ کو ہرگز دہرانے کی کوشش نہ کریں۔

(۱۲) نمازوں کی خاطر یادوسے کاموں ہے کمرہ بندکر کے باہرجاتے ہوئے کمرہ کا ایئر کنڈیشن بجلی یا پنکھا بند کرنا نہ بھوکیں۔

(۱۳) جانداروں کے لیے سرچشمہ کیات، بانی کابھی انڈ تعالیٰ کے بیمال حساب ہوگا، لہذااس کے اپنے ہراستعال میں عمو مااور ذی الجبر کی پہلی تاریخ سے پندرہ تاریخ تک خصوصاً یوری یوری کفایت شعاری برتیں۔

(۱۴) بہال سعودی عرب میں چونکہ ایک نی اورگرم آب وہوائے آپ کا سابقہ ہے، چنانچہ دو پہر کی تیز دھوپ سے جہاں تک ممکن ہو سکے بیخے کی کوشش کے ساتھ ساتھ مشروبات ادر پانی خوب کثرت ہے بیا کریں تا کہ خدانخو استہ متاثر نہوں۔ دی کا بیت میں اور جے ہونے سے کے امعلم است کی میں کے سابقہ جسٹ کا دور کا میں کا دور کا ہوں۔

(۱۵) ہندوستانی جج آفس مکہ کرمہ/معلم صاحب کے اعلان کے مطابق جومہ بینہ منورہ کی

روانگی ہے متعبق آپ کی میں رت میں رگا: واسلے گامہ پند منورہ جائے کے لیے تیار ہیں اور روانگی کا جووفت مقرر کیا گیا ہے مطابق اپنی بسوں میں موار ہوجا کیں۔ کسی کی فیر حاضری یا انتظار کی مہہ ہے اگر بس لیٹ ہوئی جس کی وجہ ہے بس میں سوار دوسر ہے جائے کرام کو تکلیف اٹھائی پڑی و اس کا گن ویقین اس کے سرچائے گاج ہے دیری کا سبب بڑے ہو اور اور اس کا گن ویقین اس کے سرچائے گاج ہے دیری کا سبب بڑے ہے براثواب کا کام بن ہوں نہ ہو۔ معلوم رہے کہ جو جائے جی سے قبل مدیند منورہ جارے ہوں ان پرطواف و دائے انہی ، اجب نہیں ، کیونکہ پیطواف وطن السی ہے پہلے آخری اوق ت میں کرنا ہے ، جب کدان آبان کرام کو تو جے سے قبل انجمی کو تا ہے گئی ہے ہوں اس کے ایس کرنا ہے ہیں ہیں کرنا ہے ، جب کدان آبان کرام کو تو جے سے قبل انجمی کو تا ہے ہیں انہیں ہے ہوں ہوں ہوں ہوں گئی ہو گئی ہ

(۱۲) مدینه منورہ کاسفر آسر نے سے بہل ہور باہوتو ہلکا پھلکا سامان ساتھ رھیں جیسے دو جوڑے پہننے کے کیز ہے جن میں ایک جوڑا گرم پڑ وں کا بھی ہوتو بہتر ہے، وڑ ہصنے کی جادر یا کمبل کیونکه مدینه منورہ میں ایک جوڑا گرم پڑ وں کا بھی ہوتو بہتر ہے، وڑ ہصنے کی جادر میں کیونکه مدینه منورہ میں ایک خوشگوانخنگی بڑھ جاتی ہے، احرام کی جادر میں، کیونکه آتے دفت آپ کوذ والحلیفہ ہے (جس کو بیرعی بھی کہتے ہیں بید مقام مدینه منورہ یاس کے اطراف وجوانب سے مکہ مرمدآنے والوں کے لیے میقات ہے ) عمر سے کا احرام بھی با ندھنا ہے، دیگرضرور یاس کی چیزیں جوآپ مناسب سیجھتے ہوں، کیونکہ آپ کو وہاں نودس روزرک کرجا لیس نمازی بھی پڑھنی ہیں۔

(۱۷) فوالحلیفہ کی میفات ہے جرام باندھنے کے لیے جب اپنی بسول ہے اتریں تو اترین تو اترین تو اترین تو اترین تو اترین تو اترین تی بسول کی نمبرو نیم و دیکھ کراچھی طرح پہچان لیس نیز دوسرے رفقائے منر خصوصاً عورتوں اور عمر رسیدہ و کم پڑھے لکھے لوگوں کو بہچان کرادیں تاکہ وہاں کی مسجد سے احرام باندھ کروائیں اپنی بسول تک بہنچنے میں کسی طرح کی دشواری نہ ہو، کیونکہ ان دنوں میں وہاں ایک جیسی سیکڑوں بیس کھڑی رہتی ہیں۔

(۱۸) آپ کی مطلوبہ راحت وآرام اوہرم حلے میں بورے بورے تعاون کی خاطر، خصوصاً جب کہ چھلے سالوں کے مقاطرہ خصوصاً جب کہ چھلے سالوں کے مقاطبے میں امسال جاج کی تعداد کہیں زیادہ ہے، نج کا اساف کافی بڑھادیا گیا ہے۔ چنا نچہ اُسرا کے مقابلے میں امبال جاج تھر بھی جج آفس وڈ سینسری نہ پہنچ سکے اساف کافی بڑھادیا گیا ہے۔ چنا نچہ اُسرا کی مارک ایک بارآ ہے کا حال واحوال اورآ ہے کی عمارت تو بھی وہاں سے کوئی نہ کوئی و میں کم از کم ایک بارآ ہے کے حال واحوال اورآ ہے کی عمارت

ے متعلقہ حالات ک جانئی ہڑتال کے لیے آپ تک پہنچے گا۔ اگر ایس نہیں تو آپ ضروراپنے قریبی متعلقہ حالات ک جانئی ہڑتال کے لیے آپ تک پہنچے گا۔ اگر ایس نہیں تو آپ ضروراپنے قریبی ، هج آفس ، وزیبنسری کے ذمہ دار حکومت کوصورت حال ہے آگاہ کریں۔

(19) اپ جہاج کی برھتی ہوئی تعداد کے چین نظر حکومت ہندوستان نے مکہ مکر مد کے مسفلہ محلّہ میں واقع پور ہے سال خدمت انجام دیتے رہنے والے مین جج ہفس وڈ سپنسری کے ملاوہ مزید نو برائج جج آفسیر وڈ سپنسریال کھولی گئی ہیں۔ مدینہ منورہ مین بھی سیس روڈ پر قطان ہوٹل کے سامنے اور پیشنل کمپنی کے بیاس واقع سال بھر خدمت انجام دینے والا مین جج وہ سپنسری کے علام ہ مزید دو برائج مجج آفیہ ڈ سپنسریاں کھولی گئی ہیں تاکہ بسلسہ طبی ہوں یا دیگر عمومی خدمات آپ کی برآ وازیر قوری ، لبیک کہاجا سکے۔

(۲۰) آپ کی رہائی تمارتوں کے ہر کمرے کے لیے مخصوص تجاج کرام کمپیوٹرلسٹ کمرے کے دروازے پرتو ہوگی ہی ساتھ ساتھ اس کمرے کی تعداد بتانے والا انٹیکر بھی ہوگا۔اگر مقررہ تعداد کے مطابق کمرے میں قیام کرنے والے سارے جاج کرام ابھی نہ پہنچے ہوں اوراسی نی حسب پروگر م آپ مدینہ منورہ جارہ ہوں تو جاتے وقت باتو کمرے میں تالالگا کرنہ جائیں یا چائی کسی ذھے دارے حوالہ کرے جائیں تاکہ آپ کے غائبانہ میں اگر کمرے کے بائیں تاکہ آپ کے غائبانہ میں اگر کمرے کے اندیس

(۲۱) اپنے وقتی چندروزہ قیام کے مراحل میں سے ہرمر طلے میں ہمیشہ اپناقیمتی وقت عبادت، تلاوت ، ذکرواذ کاراور نج کے مسائل سکھتے بچھنے میں صرف کریں بلاوجہ کسی بھی اجنبی اورانجان شخص سے روابط نہ بڑھا کی جانبی اورانجان شخص سے روابط نہ بڑھا کیں جائے وہ آپ کی ممارت کا در بان ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کے نتائج اجھے نہیں یائے گئے۔

(۲۲) اگرآپ کوکسی حاجی کے بارے میں معلومات ماسل کرنی ہوتواس کے لیے تو نصیلت جزل آف انڈیا نے محلہ مسللہ کے ابراہیم خیل روڈ پرایک پلگرام انفار میشن سینٹر کھول رکھا ہے جہاں ہے جج سمیٹی کے ذریعے ہوئے کسی بھی حاجی صاحب کاصرف نام یا پلگرام پاس نمبر/حوالہ نمبر بتا کران کی رہائش اور آمدور فت کے بارے میں ساری معلومات حاصل کی جاستی ہے۔

(۲۳) خدانخواسته اگرآپ کا کوئی سامان کھوجائے تو جہاں حج آفس میں اپنی شکایت درج کرائیں وہیںمسفلہ محلّہ کے بجرہ روڈ پرواقع برانچ جج آفیس نبر(۱)ہے بھی رجوع کریں یہاں قونصلیٹ کے حجاج کرام کے کھوئے ہوئے سامانوں کور کھنے کے لیے کمرہ امانات کے نام سے ایک تمرہ خاص کررکھا ہے۔

(۲۴) معلم صاحب کی طرف ہے دیا گیا پیلا کلائی بند ہویا جج سمیٹی کی طرف ہے ملا ہوا استیل کاکڑ اانبیں خودبھی ہنے رہیں اورا پی جماعت کے کمزوروں ،ضعیفوں اورعورتوں کو بھی سے رہنے کی تا کید کرتے رہیں تا کہ جج کی زبر دست بھیٹر میں بھو لنے بھٹکنے کی صورت میں ان کلائی بندوں پرورج تفصیلات کی مدد ہے ان کا پینہ ٹھکا نہ معموم کرنا آسان ہو سکے۔

(۲۵) منیٰ عرف ت،مز دلفه وغیر و کی چندساعتی قیامگا ہیں ہوں یا مکه مکر مداور مدینیمنور و ک طویل المدتی ، دامن ہے کیٹی ، پریش نی چھوٹی موثی ہو یا خدانخواستہ بڑی ہے بڑی ، بھی بھی خوف وہراس کواپنے پاس نہ پھنگنے دیں بلکہ'' دل اور بڑھ گیا کوئی مشکل جوآپڑی'' کےاصول کے تحت مزید حوصلہ مندی اور بلندی ہمتی ہے ان کا مقابلہ کریں۔ اسی طرح رہے بات بھی یادرے کہ کسی بھی آفت ومصیبت کے گزرنے کے بعدان میں گرفتارآ دمیوں کو وہیں ڈھونڈ اجائے گاجوان کی مخصوص حَبَّہ ہیں ہیں یا جہال سے وہ بچھڑے ہیں ، للہڈاا <u>یسے</u> حضرات کو یا تو اپنی جنگہوں ہے ہنا ہی نہیں جا ہے یا اگر دفت کا تقاضہ ہنا ہی ہوتو بھی دویارہ موقع ملتے بی بھرانی جگہ پرآ موجود ہوناہ ہے، تا کہ قونصلیٹ کاعملہ ہویا آپ کے رفقاء سفرآپ کو یائے اور خبر گیری میں جلد کا میاب ہوسکیں۔

(٢٦) پيچيلے سالوں كے تجربات كى روشنى ميں آپ كويد بتادينا نہايت ہى ضرورى ہے كه تقریباً ہرسال ہی جے کے ایام میں کچھ دھوکے بازقتم کے لوگ حجاج کرام ہے کسی نیکسی طرح ا ہے روابط بردھاتے ہیں بھر انبیں بوری طرح اپنے اعتاد میں کیکرستی قرب نیول کا جھانسہ ویتے ہوئے ایک کمبی رقم اینٹھنے میں کامیاب ہوجاتے ہیں جب کہ ان کا مقصد صرف اور صرف جاج كرام كوته كنا موتائد -آب ال تتم ك لوكول سے بميشه موشيار ميں -اپني قرباني یا تو خودا ہے ہاتھ ہے کریں یا اپنے رفقائے سفر میں ہے کسی معتبر محض کے ذریعے کرائمیں

یا پھر بینک ہے قربانی کا کو پن خرید کرانجام دیں۔

(۲۷) سفر جج کے دوران تو ہمیشہ ہی گرخصوصاً بھیڑ کی جگہوں میں اپنے ہے کمزوروں، بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کا بوراخیل اور تعاون کرتے ہوئے تو اب کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔

(۲۸) یباں پر مقیم اپنے کسی بھی ملا قاتی کواپنے کمرے میں بلانا منع ہے۔ اس کے علاوہ جس مقامی ذمہ دارول کی طرف ہے کسی کواپنے کمرے میں بلانا منع ہے۔ اس کے علاوہ جس کمرے میں آپ مقیم میں وہاں دوسرے تجاج بھی توریخ میں ؟ ہوسکتا ہے کہ اجنبی کا وجودان کے لیے تکایف کا باعث ہو۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ خدانخو استداسی دوران محارت میں اگر کوئی گڑیوں چیش آجاتی ہے تو اس ملاقاتی کے ساتھ ساتھ آپ کوبھی پوچھ کچھا ورانکوائری کے مراحل ہے گزرنا پڑے گا اوراس طرح خواہ مخواہ ایک غیرضروری معاصلے میں الجھ کرآپ کی عبادت وریاضت کے قیمتی اوقات میں تر ہو نگے ۔ لہذا اگر کسی ملاقاتی سے ملنا ہوتو با ہر ہی ال

(۲۹) این اعزہ وا قارب کو ابلور تخد دینے کے لیے تبیق، جانماز اور رومال جیسی جو بھی چوٹی موٹی چیز سخرید نی ہوں انہیں جج کے بعد خریدی، خریداری کا ارادہ کرتے وقت وہ باتوں کا خیال رکھیں (۱) ہارکیٹ میں جانے سے قبل ہر حال میں ضروری چیز وں کی ایک لسٹ بتالیں اور اس کے مطابق خرید سے بیاست ورکیٹ میں بی بی کرنہ بنا کیں ورنہ غیر ضروری چیز سخر ید اس بی جو بی گے۔ (۲) ہوائی جہاز پراپ ساتھ لے چیز سے فرید کے لیے ایک محد ودوزن کی جی اجازت ہے جس سے بڑھنے کی صورت میں آپ کو ہر کلو کے حساب سے زیادہ وزن کا چارتی ویٹا پڑے گا، جب کہ ہندوستان بیٹی کر کشم کے کو ہر کلو کے حساب سے زیادہ وزن کا چارتی ویٹا پڑے گا، جب کہ ہندوستان بیٹی کر کشم کے مراحل بھی ور پیش ہو نئے ۔ لہذا جس حد تک ہو سکے کم سمامان خرید ہیں۔ مراحل بھی ور پیش ہو نئے ۔ لہذا جس حد تک ہو سکے کم سمامان خرید ہیں۔ (۳۰) حرم شریف کی تقریباً ہرفرض نماز وں کے بعدا حقیا طادہ چارمنٹ رک کر بی ان اور نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، چنا نچہ فرض نماز وں کے بعدا حقیا طادہ چارمنٹ رک کر بی ان کی سنتیں و نوافل کی نیت با ندھیں تا کہ اسٹے بڑے جمع میں حرم شریف کے اندر پڑھی جانے کی سنتیں و نوافل کی نیت با ندھیں تا کہ اسٹے بڑے جمع میں حرم شریف کے اندر پڑھی جانے کی سنتیں و نوافل کی نیت با ندھیں تا کہ اسٹے بڑے بڑے جمع میں حرم شریف کے اندر پڑھی جانے کی سنتیں و نوافل کی نیت با ندھیں تا کہ اسٹ کی سنتیں و نوافل کی نیت با ندھیں تا کہ اسٹ کے بعدا حقیا طادہ کی کے اندر پڑھی جانے کی میں کرم شریف کے اندر پڑھی جانے کی سنتیں و نوافل کی نیت با ندھیں تا کہ اسٹ کی اندر سے جمع میں حرم شریف کے اندر پڑھی جانے کی صورت کیں جانے کی کھور کے اندر پڑھی جانے کی کانوں کے دیا کے دیا ہو کیا کہ دو ساتھ کی کورٹ کی جانوں کی کورٹ کی کورٹ کی جانوں کی کورٹ کی کورٹ کی جانوں کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی جانوں کی جو کر کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی

والی نماز جنازہ کے تواب ہے آپ بھی مستفیض ہو تکیں جس میں شرکت کی حدیث شریف میں بڑی فضیلت ہے۔

(٣١) معلم صاحب کی طرف ہے آپ کو جوٹو ٹو والا شناختی کارڈ دیا گیاہ وہ صرف کمہ مرمہ منی ،عرفات اور مز دلفہ کے لیے بی کارآ مدہ جہ جدہ کے لیے بیسی ۔ جیسا کہ خوداس کارڈ پر بھی سرخ حرفول میں لکھا : وا ب۔ لہذا قطعا اس کارڈ کے بل ہوتے پر جدہ وغیرہ کاسفر نہ کریں ، کیونکہ خدانخواستہ اگر آپ راستے میں بکڑے گئے اور اپنی تمام ترکوششوں کے باوجود جج سے بل نہ چھوٹ سکے تو ہجر آپ راستے میں بکڑے گا کیا بوگا۔

(۳۲) اپنے رفقائے سفر بلا یا م لوگوں کے ساتھ بھی ہمہ وفت بلندترین اخلاق کا مظاہرہ کریں جس کی معمولی جھلک یہ ہے کہ آپ کی ذات ہے کسی کواد ٹی سی بھی تکایف نہ پہنچے یہاں کے سارے مقدل مقد مات کا تدول سے احترام کریں جس کا سب سے کمتر نمونہ یہ ہے کہ ہراس عمل، برتاؤ، بات یہاں تک کہ خیال سے بھی پر ہیز کریں جس پرآپ کا دل تھوڑی سی ہمیں اپنے مقدل کرتا ہو۔
سی بھی بے اطمینانی محسول کرتا ہو۔

(۳۳) حرم شریف جائے ہوئے کیڑے یا پلاٹنگ کی ایک تھیلی رکھ لیا کریں تا کہ اس میں ایٹ جوئے چوٹے کیڑے یا پلاٹنگ کی ایک تھیلی رکھ لیا کر میں تاکہ اس میں ایٹے جوئے چیل رکھ کیس نے بیزات ایسی جگہ رکھنا بھی نہ بھولیں جہاں گم ہونے یا حرم شریف میں صفائی ستھرائی کرنے والے کارکٹوں کے باتھوں چھینکے جانے کا اندیشہ نہ ہو۔ (جوتے اگرائیے ساتھ ہوں تو کسی بھی گیٹ سے نکل کرجا سکتے ہیں )۔

(۳۴) جج کی تخت بھیٹر میں حرم شریف کے کیٹوں میں کھڑے ہوکراینے جوتے چیل بہننا بھی اپنے پیچھے نکلنے والے لو گوں کواڈیت پہنچائے کے برابر ہے، لہذااس سے بچتے ہوئے اپنے جوتے جیل ان کیٹوں ہے تھوڑی دورانکل کریہنا کریں۔

(بشکریه ندائے شاہی جج وزیارت نمبر جنوری ا<u>۲۰۰</u>ء)۔

## كيامالدارى مج كركے جنت كے سخق ہيں؟

سوال: \_ ج كرك سرف اميرة دمى جى جنت ميں جاسكتا ہے؟ كيونكماس كے پاس ج برجانے كے دمانہ ميں كى كا ج

بھی قبول نہیں ہور ہاہے، کیونکہ میدان عرفات میں اسلام کے شمنوں کے نابود ہونے (منے)
کی دن ء بڑے خشوع وخضوع ہے کرتے ہیں اوران کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا۔ دنیا ہے برائی
ختم ہونے کی دعا کرتے ہیں الیکن برائیاں بڑھ رہی ہیں، گویا یہ ایکے دعاء کے نہ مقبول
مونے کی علامات ہیں؟

جواب: کچ صرف صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے۔ مگر جنت صرف حج کرنے پرنہیں التی۔ بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ غریب آ دمی النکے ذرایعہ جنت کماسکتا ہے۔ حدیث شریف میں توبیآ تاہے کہ'' فقراء دمہاجرین امراءے آ دھادن پہلے جنت میں جا کمینگے''۔ مج كس كا قبول بوتا بيكس كانبيس؟ به فيصله تو قبول كرف والا بى كرسكتا بي ام میرے اور آپ کے کرنے کانبیں۔ اور نہم کسی کے بارے میں بید کہنے کے مجاز ہیں کہاس کی فلال عبادت قبول ہوئی یانہیں۔البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے شرا کا کی پا بندی کے ساتھ ج کے ارکان سیح طور پرادا کئے اس کا جج قبول ہوگیا۔ رہادعاؤں کا قبول ہونایانہ ہونا، میہ علامت حج کے قبول ہونے یا نہ ہونے کی نہیں۔بعض او قات نیک آ دمی کی وعاء بظاہر قبول نہیں ہوتی اور برے آ دمی کی دعاء ظاہر میں قبول ہوجاتی ہے اس کی شمشیں اور صلحتیں بھی اللہ تعالیٰ بی کومعلوم ہیں۔ اور بھی ایبا بھی ہوتا ہے کہ برائی اورشرکے غلبہ کی وجہ سے نیک لوگوں کی دعا کمیں بھی قبول نہیں ہوتیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے' کہ ایک وقت آئے گا کہ نیک آ دمی عام لوگوں کے لیے دعاء کرے گا،حق تعالیٰ شانۂ فرما نمیں گے تواہیے لیے جو سیجھ مانگنا جا ہتا ہے مانگ ، میں جھ کوعطا کرونگا ،لیکن عام لوگوں کے لیے نہیں ، کیونکہ انہوں نے جھ کوناراض کرلیاہے۔"( سماب الرقائق:ص ١٥٥، ص٢٨٣)

اور بیمضمون نبھی احادیث شریف میں آتا ہے کہ تم لوگ نیکی کا تھم کرواور برائی کو روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کوعذاب عام کی لبیٹ میں لے لیس پھرتم وعائیں کرو تو تمہاری دعائیں بھی نہی جائے گ۔ (ترنہ ی شریف: ج۳۹/۲)

اس وفت امت میں گناہوں کی کھلے بندوں اشاعت ہور بی ہے اور القد تعالیٰ کے بہت کم بندے رہ گئے ہیں جو گناہوں پر روک ٹوک کرتے ہیں۔

اس لیے اگراس زمانے میں نیک لوگوں کی دعائمیں بھی امت کے حق میں قبول نہ ہوتواس میں قصوران نیک لوگوں یاان کی دعاؤں کا نہیں بلکہ جماری شامت اعمال کاقصور ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائمیں۔( آمین) ( آپ کے مسائل: جہم ۲۹/۳)

#### جھوٹ اندراج کرکے جج کیلئے جانا؟

سوال: جے کے درخواست فارم میں اس بات کا بھی اقر ار ہوتا ہے کہ پانچ سال کے اندر جے نہ کیا ہوا ہوگا ہے گا یا بہیں؟
کے اندر جے نہ کیا ہوا گر کو کی شخص جا چکا ہے تو کیا پیشخص دھو کہ و سینے والا کہلائے گا یا بہیں؟
جواب نے بی عبادت ہے جس کے ذریعہ سب گناہ معاف ہوجاتے ہیں، جبوٹ گناہ میاف قانون چیز کا جبوٹ گناہ ہے۔ عبادت کے لیے گناہ کی اجازت نہیں، ویسے بھی خلاف قانون چیز کا ارتکاب اپنے مال اور عزت کوخطرہ میں ڈالناہے جوقر بین دانشمندی نہیں۔

(فآوي محوديدج ١٩٥/ص١٩٩)

مئلہ: دھوکہ دینے والا کہا نے ہیں کیاشہہ؟

مئلہ: داسکے لکھنے یا و تخط کرنے کی اجازت نہیں ۔ اگر ایسالکھ دے یا و تخط کر دے گا تو گنہگار

ہوگا، گراس ہے جوج فرض ادا کر چکا ہے وہ باطل ہوکر دوبارہ جج کرنا فرض نہیں ہوگا، لبتہ جج

فرض کے ذریعہ ہے گن ہ صاف ہوکر پاک وصاف ہوگیا وہ پاکی بعد خطاء اب باتی نہیں رہے
گی، گناہ میں ملوث ہوجائے گا، اس لیے ایسا ہرگزنہ کیا جائے ۔ (قادی محمودیہ: بنے کا/ص ۱۸۷)

مئلہ: جھوٹ ، زبانی ہو یاتح بری ، ہبر حال جموٹ ہے اور در دوغ (جھوٹ) طفی اس ہے بھی

زیادہ قبیج ور براہے، حلفیہ دروغ ہیانی کی ضرورت نہیں کیونکہ قانون کی مخالفت تو اور بھی

خطرناک ہے، جعل کھل جانے پر مال وعزت دونوں کا خطرہ ہے۔ ایس خطرہ مول لینا قرین وانشمند نہیں ہے۔ تا ہم جج فرض ادا ہو ہی جائے گا۔ (فراوی محمودیہ: جسام اسما)

دوانشمند نہیں ہے۔ تا ہم جج فرض ادا ہو ہی جائے گا۔ (فراوی محمودیہ: جسام اسما) الیمی پابندی لگانے کا کوئی شرعا حق نہیں جاسکتا، الیمی پابندی لگانے کا کوئی شرعا حق نہیں ہے۔ جھوٹی قسم کھانا اور جھوٹے حلف نامہ پر دستخط کرنا گناہ ہے۔

کوئی شرعا حق نہیں ہے۔ جھوٹی قسم کھانا اور جھوٹے حلف نامہ پر دستخط کرنا گناہ ہے۔

## سرکاری دوره پر حج کرنا؟

سوال: ۔زیدسرکاری ڈاکٹر ہے، اس سال حکومت کی جانب سے وہ بحیثیت ملازم سعودی عرب میں فقیم رہے گا، سعودی عرب میں فقیم رہے گا، ایکی صورت میں اگروہ فریضہ کج اداکرے گا، تو کیااس کے ذمہ سے فرض اُتر جائے گایا صاحب استطاعت ہونے کے بعد دوبارہ اپنے ڈائی مصارف سے جج کرنا کیاضروری ہوگا؟ حواب: ۔اگروہ سرکار کے دیئے ہوئے مصارف سے جج کرے گا تب بھی فریضہ کے ادا ہوجائے گا بیمی فریضہ کے ادا ہوجائے گا بیمی میں ہوگا۔ حج ادا ہوجائے گا بیمی مصارف سے جم کرے گا تب بھی فریضہ کے ادا ہوجائے گا بیمی میں ہوگا۔ حج ادا ہوجائے گا بیمی مصارف سے جم کرے گا تب بھی فریضہ کے ادا ہوجائے گا بیمی مصارف سے جم کرے گا تب بھی فریضہ کے ادا ہوجائے گا بیمی مصارف سے جم کرے گا تب بھی فریضہ کے ادا ہوجائے گا بیمی مصارف سے کی کی کے دیئے ہوئے مصارف سے کے کرے گا جب ہمی فریضہ کے ادا ہوجائے گا بیمی صاحب استطاعت ہونے سے دوبارہ جے فرض نہیں ہوگا۔

#### سرکاری رویبیے سے حج کرنا؟

سوال ۔ حکومت جے کے زمانہ میں حاجیوں کی و کھ ہال کیلئے کسی کوا فسر منتخب کر کے اسکے تمام مصارف بر داشت کرتی ہے اور اس کیلئے بفتر رضر ورت تمام رقم پینٹنگی دے دیتی ہے، وہ منتخب آفیسرا ہے فرائض انجام دیئے کے ساتھ سماتھ جے بیت اللہ بھی ادا کر لیتے ہیں ، ان کا بیر جے فرضیت جے میں شار ہوگا یا فعل میں ؟

جواب: جب کوئی خودصاحب نصاب ہیں جس سے اس پر ج فرض ہولیعنی زادِراہ پر قادر نہیں گروہ پیدل پہنے جائے یا کوئی اس کو ساتھ لے جائے یا کسی نے اس کورہ پیددے دیا جس سے وہ وہال پہنے گیا اور ج ادا کرلیا تو اس کا ج ادا ہوجائے گا۔ پھر مالدار ہوجائے پراس کے ذمہ دوبارہ ج فرض نہیں ہوگا۔ اللہ جاء والنظائر بیس ہے کہ' کسی فرض کی ادا نیگی کے لیے جوشرا لکط ہوں ان کی تخصیل مقصور نہیں بلکہ ان کا حصول ہوجائے خواہ کسی طریقہ سے ہوتو بھی کا فی ہے۔ اسی طرح یہاں بھی اس کا جی ادا ہوجائے گا۔ (فاوی محمودیہ: جائی کے ارام اکا کی مصارف سے جی کرنے کیلئے جائے یا سرکاری دورہ پر جائے یا کسی بھی ادارہ کا ملازم ، سرکاری مصارف سے جی کرنے کیلئے جائے یا سرکاری دورہ پر جائے یا کسی بھی ادارہ کا ملازم ، سرکاری مصارف سے جی کرنے کیلئے جائے یا سرکاری دورہ پر جائے یا کسی بھی ادارہ کا ملازم سعودی دورہ پر جائے تو سفر کے دوران جی کرتے ہوئے جائے یا سرکاری حق کرتے ہوئے آجائے تو اس سے اس کا فریضہ کی ادا ہوجائے گا جب کہ اس برجی فرض ہوگیا ہواورا گرجے آجائے تو اس سے اس کا فریضہ کی ادا ہوجائے گا جب کہ اس برجی فرض ہوگیا ہواورا گرجے

فرش نہیں تھا تج اداکر نے کے بعد مالدار ہوگیا لیون صاحب استطاعت ہوگیا تو پھر بھی آپئے پیسے سے حج کرنالازم نہ ہوگا کیونکہ زندگی ہیں صرف ایک مرتبہ حج کے زمانہ میں پہنچ کر حج اداکر نے سے بیٹر یندادا ہو جاتا ہے جا ہے جس طریقہ سے بھی پہنچ جائے کیکن مطلق حج کی نیت کرنی جائے اگرنفل حج کی نیت کر ایگا تو آئندہ کا فریندادانہ ہوگا)۔ (محمد رفعت قاسمی)

كيابيت الله شريف كود يكفنے سے جج فرض ہوتا ہے؟

مسئلہ: جس نے اپنائج نہ کیا ہواں کو جج بدل کرنا مکروہ لیعنی خلاف اولی ہے اور جب وہ (جج بدل کا یا تھ سے برائے ہول کرنا مکروہ لیعنی خلاف اولی ہے اور جب وہ (جج بدل کا) با تھ سے برائے ہول یا عمرہ کرنے والا) کعبہ شریف بہتے ہوئے ہوئے وہ ووسرے کا احرام (جج بدل کا) با تھ سے ہوئے ہوتا ہے اس واسطہ اس کو (دیکھنے والے) پر زیارت کعبہ سے جج فرض نہیں ہوتا۔ موت ہوتا ہے اس واسطہ اس کو (دیکھنے والے) پر زیارت کعبہ سے جج فرض نہیں ہوتا۔ (ایداد لا حکام جے 199/ہو)

تاجرودوكا نداركے ليے ج كاحكم

مئلہ:۔جس شخص کے پاس بچ س ہزار کا سامان دوکان میں موجود ہے۔ اگراس میں ہے بقدر مصارف جج کے فروخت کر کے اثنا سر مایہ دوکان میں باقی رہے کہ اس میں تجارت کرکے یہ شخص مع اہل وعیال کے متوسط حال ہے گز رکر سکے تو بقدر مصارف جج کے سامان کا بیچنالازم ہے اوراس برجج فرض ہے۔

ہ اورا گرباقی میں تجارت کر کے گزرند ہو سکے تو حج واجب نہیں ہے بشرطیکہ اس شخص کا گزرتجارت پر ہی ہو۔ (امدادالا حکام: ٹے ۱۵۳/۲)

جس کے پاس صرف مولیتی یا غلہ ہواس کیلئے جج کا حکم

مئلہ:۔ چالیس ہزار کے مولیق (جانور) ہوں تو اگریڈ خص کا شکاریاز میندار ہے اور بیمولیق مسئلہ:۔ چالیس ہزار کے مولیق (جانور) ہوں تاہد چانور سواری کے لیے ہیں اور بھی بھی سواری کے میں آتے ہیں تو اس حالت ہیں اس پر جج فرض نہیں، شداس مولیق کا بیچنالا زم ہے، اور اگریہ چانور دودھ چنے کے لیے ہیں اور اسکے اہل وعیال کا گزران کے دودھ ہی پر ہاس کے سوااور کوئی صورت معاش (کمائی) کی نہیں، نہ زمین کا نعد ہے نہ اور کھی، تب بھی اس پر

ان کا بینالاز منہیں ، بشرطیکداگر معارف ن کے لیے بھارف بعض کوفر وخت کیا جائے توباتی موشی ہے اور نہ جی فرض ہے ، او اگراس کی معاش ان جانوروں کے دورہ موشی ہے ، او اگراس کی معاش ان جانوروں کے دورہ پر مہتوف نہیں ہے یا موقوف ہے ، لیکن ان بیس سے بقدرمص رف جی کے ایک دویا زیادہ جانوروں کے فروخت کرنے کے بعد باتی ماندہ مولیتی گزارہ کائی ہیں ، یا یہ جانور تجارتی ہیں اور ان کی تجارت پرا کا گزرموقوف نہیں ، یا موقوف ہے ، گرمصارف جی کے لیے ایک دو یا زیادہ یعیخ کے بعد باتی ہائدہ کی تجارت اس کے گزرلوکائی ہے ، تو بقدر جی کے ایک یا دوزیادہ یا نورہ کی تجارت اس کے گزرلوکائی ہے ، تو بقدر جی کے ایک یا دوزیادہ جانورکو جی کرائی پرنج کرنا فرض ہوگا۔ رہائلہ جو پی س ہزار کا ہے تو اگر یہ سمارا فلہ صرف کھانے کے بی استعمال ہیں آتا ہے جب تو بی فرض نہیں اور اگر ہوگھایا جاتا ہے باتی پیچاجاتا ہے تو بتنا ضرورت سے زائد ہے اس کو بی کرج کرنا فرض ہوگا جب کہ وہ زائد غلہ فروخت ہونے نے بعدز ادورا صدہ ومصارف کو کی ہے۔ (لیعنی میں کے مج کا خرچہ اور سفر جج کے بعدز ادورا صدہ ومصارف کو کی ہے۔ (لیعنی میں کے مج کا خرچہ اور سفر جج کے وران اہل وعیال کا خرب کی فی جو )۔ دوران اہل وعیال کا خرب کا فی جو )۔

كيامال ضائع ہونے يرج ساقط ہوجائے گى؟

مسئلہ:۔اگراس کے پاس مال بقد رنج ایسے وقت تھا کہ لوگ نج کوئیس جارہے ہتے، بلکہ وقت ہے جس دیرتھی اور وقت نج آنے ہے پہلے ہی وہ مال ضائع ہو گیا تو اس کے ذمہ جج نہیں، اگر ذمانہ جج میں مال تھا اور اس نے اراوہ کیا تھا، مگر بغیر اسکے افتیار کے مال ضائع ہو گیا تب بھی اس کے ذمہ جج فرض ہیں ،اگر خود اپنے افتیار سے مال ایک جگہ خرج کر دیا جہال ہا شریعت کی طرف ہے خرج کر دیا جہال ہا شریعت کی طرف ہے خرج کر دیا جہال ہا تھا تو اس کے ذمہ جج دا زم ہوگا۔ (فنادی محودیہ: نے ۱۲۹۳)

#### ز مین چی کر حج کرنا؟

سوال: بس مخص کے پاس زمین ہے نفقدرہ پیدموجود نہیں تو کیاز مین فروخت کر کے مج کرنا ضروری ہے؟

جواب:۔جس شخص کے پاس آئی زیادہ زمین ہوکہ اس کا ایک ٹکڑا جج کے خرچہ کیلئے فروخت کرنے کے بعد بھی آئی زمین ہاتی رہے جواسکے اور اہل دعیال کے گزر کے لیے کافی مسئلہ: اگر جا کدا دو صحرائی اس قدر ہے کہ اس کی آبدنی اور بیداواراس کے اور اہل وعیال کے مالا شخر جے سے زیاد وہیں ہے تو اس پر مج فرض نہیں اور فروخت کرنا زبین کا اس کے ذیمہ لازم نہیں۔ (فآدی درافعلہ بن اس ۱۹۵۵ء الدرالتحارت بائے ۱۹۹۴ بہذا احس الفتادی جے اس ۱۹۳۵) مسئلہ: جوز بین جا ندادگر راوقات سے زیادہ شہواس کوفروخت شاکرنے کی وجہ بیہ ہے کہ دوسرے کی مکیت سے بہراوقات ترناشر ما معتبر نہیں۔ اپنی آبدنی کا لحاظ کیا جا تا ہے ، اور شریعت میں لحاظ جا کر آبدنی کا ہے تا ہے کہ اور العلوم نے آبری کا کھا تا کہا تا ہے ، اور شریعت میں لحاظ جا کڑا آبدنی کا ہے ۔ (فق وئی دارالعلوم نے ۱۲ میں سے ۱۳

## جائدادگروی رکھ کر جج کوجانا

مسئلہ:۔اگر حج فرض ہو چکا ہے۔تو قرض لے کر حج کر سکتے ہو،اور رہن کرنا جا نداد کا اس طرح کہفع اس کا مرتبن لیو ہے۔تو جا بزنبیں اورا گرمن فع زمین کا مرتبن نہ لیو ہے۔ ( فتاوی دارالعلوم نے سم سے ۱۵ بحوالہ ردالحقارج ۵ س ۲۳ س

مسئلہ:۔ مالک مکان خودات مکان ٹیں اوپر ہتاہے اور نیجے کا مکان زائداز حاجت ہے تواس برجے فرض نہیں ہوا۔ ( فقاوی دارالعلوم · ج۲/ص۵۳۷ بحوالہ ج ۲/ص ۱۹۳۳)

مسئلہ:۔ کسی کے پاس اتن براء کان ہے کہ اس کا تھوڑ اسا حصد رہنے کے بیے کافی ہے اور باقی کو بی کرجے کرسکتاہے تو اس کا خیا اجب نہیں ہے ایکن اگر ایسا کر بے قافعل ہے۔
مسئلہ:۔ اگر کسی شخص کے پاس اتنا بڑا مکان ہے کہ اس کو بیچ کرجے بھی کرسکتا ہے اور چھوٹا سا مکان بھی خرید سکتا ہے تو اس کا پیٹا شروری نہیں ہے اگر ایسا کر بے تو افضل ہے۔
مسئلہ:۔ کسی خرید سکتا ہے تو اس کا پیٹا شروری نہیں ہے اگر ایسا کر بے تو افضل ہے۔
مسئلہ:۔ کسی کے پاس ضرورت سے زائد مکان ہے ، یا ضرورت سے زائد سامان ہے یاز مین وہاغ وغیرہ ہے کہ اس کی آمد تی کا متابی نہیں ہے اور ان کی اتنی مالیت ہے کہ ان کو بیچ کر مج

## کرسکتا ہے تو ان کو ج کے لیے بیخ واجب ہے۔ (معلم الحجاج اص 24) نا جا نز طور پر قبضہ کی گئی رقم سے حج کرنا؟

سوال: یکسی کی ذاتی چیز پر دوسرا آ دمی قبضه کرے اوراس کاما لک بن جیشے تو کیاوہ جج کرسکتا ہے؟

جواب ۔ دوسرے کی چیز پر ناجائز قبضہ کرکے اس کا مالک بن بیٹھن گناہ کہیرہ اور سکین جرم ہے۔ ایسا شخص اگر جج پر جائے گاتو نج سے جونو اکد مطلوب ہیں وہ س کو حاصل نہیں ہول گے۔ نج پر جانے سے پہلے آ دمی کواس بات کا اہتم م کرناچا ہئے کہ اس کے ذمہ جو کسی کاحق واجب ہوا ہے ادا کردے۔ کسی کی اما نت اس کے پیس ہوتو اسے واپس کردے۔ کسی کی چیز قبضہ کررتھی جوتو اس کو واپس کردے۔ کسی کاحق دبار کھا ہوتو س کو ادا کردے۔ اسکے بغیرا گرنج پر جائے گاتو شخص نام کا جج ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے 'ایک شخص دور سے اسکے بغیرا گرنج پر جائے گاتو شخص نام کا جج ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے 'ایک شخص دور سے رہیت المتدشریف کے ) سفر پر جو تا ہے اس کے سرکے بال بھرے ہوئی میں ، بدن (سفر کی وجہ سے ان ہوا ہو اے وہ روروکر اللہ کو 'یار ب یار ب کہہ کر پیارتا ہے' والا نکہ اس کو کھان حرام ، لباس حرام ، اسکی غذا حرام ، اس کی دعاء کسے قبول ہو''۔

(آپ کے مسائل جہم'ص ۴۸ وق وی رهیمیہ . ج ۱۳/ص ۱۱۱)

مئلہ: فصب کی ہوئی رقم سے مج کرے گاتو ذمہ سے مج ساقط ہو جائے گا تگر آنج مقبول نہ ہوگا۔اورکسی کاحق د بالینے کا گناہ بھی ہوگا۔ ( فآوی رجیمیہ جا/ص۱۷۱)

#### رشوت لینے والے کا حلال کمائی سے جج کرنا؟

سوال: میں جس جگہ کام کرتا ہوں اس جگہ پراو پر کی آمدنی بہت ہے، کین میں اپنی تخواہ جو کہ حلال ہے نیکن میں اپنی تخواہ جو کہ حلال ہے نیلیحدہ رکھتا ہوں۔ کیا میں اپنی تنخواہ سے جج کرسکتا ہوں جب کہ میری تنخواہ میں ایک جیسہ بھی حرام نہیں ہے؟

جواب: ۔ جب آپ کی تخواہ طلال ہے تواس ہے جج کرنے میں کیاا شکال ہے؟ ''او پر کی آمدنی ، سے مرادا گرحرام کاروبیہ ہے تواس کے بارے میں آپ کو پوچھنا چاہئے تھا کہ حدل کی کم نی قریش جمع کرتا ہوں اور حرام کی کم نی کھا تا ہوں۔ میر آبہ طرز قمل کی بیاہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ جس جسم کی نذا حرام کی ہودوز نے کی آگ اس کی زیادہ مستحق ہے۔ الغرض آپ جج کے بینے حانا جا ہے جیں تو حرام کی کمائی سے تو ہر کریں۔ مستحق ہے۔ الغرض آپ جج کے بینے حانا جا ہے جیں تو حرام کی کمائی سے تو ہر کریں۔ (آپ سے مسائل: جہ مرامی میں)

تحفہ پارشوت کی رقم ہے جج کرنا؟

سوال: میں ایک فقت میں ملازم ہوں میرے تنخواہ اتی نہیں ہے کہ بیسے جمع کر کے رجم کی سکول میرے باس دفتہ میں تفاوری تھوڑی تھوڑی کر کے بطور تحذر تم ملی ہوئی ہے ، میں نے بھی ملکومت سے کوئی ہے ایمانی یا بھوکہ وے کررقم نہیں لی جمکہ زبروستی رقم وی گئی ہے بطور تحذر کیا اس رقم سے جج کرنا جائز ہے ؟

جواب ۔ رخ ایک مقدی فریضہ ہے گریدای پرفرض ہے۔ جواس کی استطاعت رکھتا ہو۔ آپ کو جورقم تحفہ میں ملی ہے اگر آپ ملازم نہ ہوتے ، کیا تب بھی بیرقم آپ کولتی؟ اگر جواب نفی میں ہے تو یہ تحفہ بیس ہے رشوت ہے اور اس سے نج کرتا جا ترنبیں بلکہ جن لوگوں سے بیرقم لی گئی ان کولوٹا ناضر وری ہے۔

(آپ کے مسائل.ج ۱۳/ص۳۳ و بکذانی وی رشید پیاص ۲۹۳ کتاب الج )

#### رشوت کے ذریعہ ملازمت حاصل کرنے والے کا مجع ؟

مسئلہ:۔رشوت وے کرملارمت حاصل کرنانا جائزہ، گرملازمت ہوجائے کے بعدا پی محنت ہے اس نے جور دیبیر کم یا ہے وہ حلال ہے، اس رقم ہے حج کرنایا اپنے والدین کو حج کرانا جائز ہے۔ ('آپ کے مسائل ج ۴/ص ۴۷) مسئلہ:۔ وقع ظلم اورا پنے جائز حق حاصل کرنے کے لیے رشوت ویٹی پڑے تو گنجائش ہے گردوسرے کی حق تلفی ہو، جس کی رعایت ضروری ہے۔

( فهٔ وی رحیمیه جه سر اص ۱۱ و بکندا در محتار مع شامی ج الرص ۱۹۸)

## حرام کمائی ہے جج کرنا؟

سوال نہ بیتو متفقہ مسئلہ ہے کہ جج حرام کی کما کی کا قبول نہیں ہوتا الیکن میں نے ایک مولوی صاحب ہے سناہے کہ بیٹفف نسی غیر مسلم سے قرض لے کر جی کے واجبات اواکر ہے تو امید کی جاتی ہے استہ کہ اس کا جج قبول ہوجائے گا۔ بع چھنا یہ ہے کہ غیر سلم کا مال تو و لیسے بھی حرام ہے تو یہ کیسے جج اوا ہوگا؟

جواب. غیر مسلم تو حرام وحلال کا قائل بی نہیں ، اس لیے حلال وحرام اس کے حق میں یک اس ہے اور مسلمان اس سے قرض لے گا تو وہ رقم مسلمان کے لیے حلال برگ اس سے صدقہ کرسکتا ہے ، جج کرسکتا ہے ، بعد میں جب اس کا قرض حر، م چسے ہے اداکر ریگا تو یہ گن ہ بوگا،لیکن جج میں حرام چسے استعال نہ ہو نگے ۔ (آپ کے مسائل ج ۱/۵ سام) مسئلہ: فیرمسلم سے رو پید قرض لیکر جج کوجانے کی اصل بیہ ہے کہ کفار مخاطب بالفروں نہیں ، اس لیے غیرمسلم سے جو قرض لیا جائے گاوہ شہر ت سے خالی ہوگا دوسرے اگر جج کوجانے والے کے پاس مشتبر رقم ہوتو اس مشتبر رقم سے جج کرنا بہتر نہیں ، اسکوج ہے کہ قرض لیکر جج کوجائے گرمسلمان سے قرض لیکر اس کے قرض کومشتبہ مال سے اداکر نااشد ہے اور غیرمسلم کے قرض کواس سے اداکر نااشر نہیں گوشد یہ ہے۔

(ایدادا) حکام ج۲/ص۵۹ داد مکذافتاوی دجمیه ج۲/ص۳۰۳)

## ہیجوہ بن کی کمائی سے حج کرنا؟

مئلہ۔ پیجوہ پن کی زندگی گزارنے والدان تمام نیرشری افعال سے تو بہ کر ہے اور جورو پیان کے پاس جمع ہے جواس (دھندہ وطریقے) سے کمایا ہے، اس سے جج نہ کریں بلکہ کسی نیرمسلم سے جج کے لیے قرض لے کرجج کریں اور جورقم اس کے پاس جمع ہے اس سے قرض ادا کردیں۔ آئندہ کیا ہے قرض ادا کردیں۔ آئندہ کو ٹیانہ وضع جھوڑ دیں مردانہ لباس پنیں اور اس کاڈیرہ (ٹھکانہ اڈہ) بھی ختم کردیں۔ (آپ کے مسائل: ج ۱۵۹/۲)

## بانڈ کی رقم سے مج کرنا؟

مسئلہ:۔ پر ائز بانڈ پر جورقم ملتی ہے وہ جواہے اور سود بھی ، جواس طرح ہے کہ بانڈخرید نے والول میں ہے کسی کومعلوم تبیس ہوتا کہ اس کواس بانڈ کے بدلہ میں دس روپیہ ہی ملیس گے ہ یا مثلاً بچاس بزار۔اورسوداس طرح ہے کہ پرائز یا نڈخر پدکراس مخص نے متعلقہ ادارہ کودس رو پیہ قرض دیئے ادراس ادارہ نے اس رو پہیے بدلہ اس کو پچاس ہزاردس رو پہیہ واپس کئے۔اب میزائدرقم جوانق م کے نام پراس کوملی ہے خالص سود ہے اور خالص سود کی رقم ہے عمرہ اور حج کرنا جا تزنبیں ہے۔ ( آپ کےمسائل:ج ۴/ص۳۵) مسئلہ: حرام مال ہے جج كرنائبيس جاہتے ، تا ہم اگر كرليا جائے گا تو فريضہ ادا ہو جائے گاليكن حج مقبول کا نو اب نه به دگار ( نآوی محود بهج ساص ۱۹۲ بحواله شامی ج اص ۱۹۱ بکذامعلم انجاج مص ۸۱ ) مسئلہ:۔جو مال تاجا زُرطر یقہ ہے جمع کیا ہے اس کومنہا کرنے کے بعد باقی اگر جج کے لیے کافی ہوتو جج فرض ہوگا ورنہ جج فرض نہ ہوگا۔اورجو ہال حرام جمع کیا ہے اس کےاصل ما لک کو اگروہ مرچکا ہے تو اس کے در شکو دالیس کرنا ضروری ہے اگر نہ مالک موجود ں نہ اس کے در نثہ موجود ہوں تو بہ نیت گلوخلاصی (چھنکارہ کی نیت سے ) اس کا صدقہ کرنا ضروری ہے۔ ( ذمہ کو فارغ کرنامقصود ہے تواب کی نیت نہ کی جاوے)۔ (فردی محمودیہ:ج ۳/ص ۲۰۷ ہکذا فرادی وارالعلوم: ج1 /ص114 بحواله ردالخيّارج 1/ص19 حج بمال حرام)

## ملازمین سے چندہ کیکر جج کے لیے قرعہ تکالنا؟

سوال: - ہمارے یونین نے ایک جج اسکیم نکالی ہے وہ ہرملازم سے پیجیس رو پید ماہوارز ہردی ایک سال تک لیتی ہے۔ اس پیسہ سے قرعداندازی کر کے دوملازم کو جج کے لیے کہاہے۔ کیااس پیسہ سے جج جائز ہے جب کہ ملازم یونین کے خوف سے چندہ ویتا ہے دل نہیں؟

جواب:۔جوصورت آپ نے لکھی ہے اس طرح نج پر جانا جائز نبیل ہے۔ زبر دئی رقم جمع کرانا اوراس کا قرعہ نکالنار دونوں چیزیں تاجائز ہیں۔( آپ کے مسائل:ج ہم/ص ۴۳)

## حج کیلئے ڈرافٹ پرزیادہ رقم وینا؟

## بٹی کی کمائی سے حج کرنا؟

سوال: اگر بینی اپنی کمائی سے ماں باپ کو تج کرنا جاہے تو کیا یہ تج جائز ہے جب کہاس کے جیٹے اس قابل نہیں ہیں؟ جواب - بلاشبہ جج جائز ہے کیکن عورت کا محرم کے بغیر جج جائز نہیں۔ جواب - بلاشبہ جج جائز ہے کیکن عورت کا محرم کے بغیر جج جائز نہیں۔

#### نافرمان بينے كا حج كوجانا؟

موال: مال باپ کے ناراض ہونے پر کیا جٹے کا جج ہوجائے گا؟ سنا ہے کہ باپ معاف شکر ہے توجے نہیں ہوتا؟

جواب: ۔ اگراس کا ذمہ جج فرض ہے تواس کو جج پر جانالازم ہے اوراس کا فرض بھی مرے اتر جائے گالیکن جج پر جانے والے کیلئے ضروری ہے کہ جج پر جانے سے پہلے تمام اہل حقوق کے حق اداکر ہے اور سب کے حقوق معاف کرائے۔

لیں آپ کے بیٹے کو چاہئے کہ وہ آپ کوراضی کر لے اور معافی مانگ لے اگر آپ اسکو معافی نہیں کریں گئے تواس ہے اس کا نقصان ہوگا ( فرض توادا ہوجائے گالیکن حقوق ادانہ کرنے کا گناہ ہوگا ) آپ کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا اورا گر آپ معاف کردیں گے تو ہوسکتا ہے کہ اس کی حالت سدھر جائے اس میں اس کا بھی فائدہ ہے اور آپ کا بھی۔ ہوسکتا ہے کہ اس کی حالت سدھر جائے اس میں اس کا بھی فائدہ ہے اور آپ کا بھی۔ (آپ کے مسائل:جس/میں)

مسئلہ ۔ جج فرض کے ہے وول بن فی اجازت ضروری نہیں انبیتہ جج نقل دوالدین کی اجازت کے بعیر نہیں کرنا جا ہے ۔ اس کے مسائل من ۱۲ مارس ۱۳۷)

مسئلہ ۔جو شخص صادب است و ت ہوتو خواہ اس کے والدین نے نجے شد کیا ہواس کے فرمد ج فرض ہاور جی فرض کے بینہ والدین کی اجارت بضرور کی نہیں ہے۔

(آپ کے سائل: جم/ص ۲۰۰)

سئلہ۔۔ والدہ کی نارائیکہ کی سات میں ج کوجائے واسٹین کا نیج کو اوا ہو ٹیاوہ ایک مشتق عباوت تھی جوادا لرنے ہے اوا ہو گئی لیکن مال (باب) کی ٹارائیکی کا جو گنا ہواس کی کردان پر ہے اس کی مکافات (باب کہ والدہ کا اتفال ہو کیا ہو) اس کے معاوہ کیا ہو گئی ہے کہ تو بہ واستدنی رکے بعدان کے لیے ایصال واب کرے موت کے بعدایصال تو اب ہی آبیہ ایسا ذریعہ ہے جس سے میت کی روح خوش ہوتی ہے اس کا نفع پڑنجا ہے۔

( فرآه ي وارالعلوم: جه /ص ۵۳ )

مسئلہ: رجی فرض نہ ہوئے کی صوحت میں بالاجازت والدین کے بچے کے لیے جانا جا رُزمیں ہے جب کہ والدین کواس کی مدمت کی ضرورت ہو۔ ( فقاوی دارالعلوم: ج1/ص ۵۳)

## سلے خود عج کر ہے یا والدین کو کرائے؟

( قَنَّ وِي رَحِيمِيهِ عِنْ ٨٩٤ مِنْ ١٨٨ وَ بَكِيزًا قَنَّا وَيُ مُحْوِدِ مِنْ ١٨٨ مِنْ ١٨٨ )

مسئلہ نہ جب خودا ہے ذمہ تج فرش ہے قوالدین کو جج کرنے سے اس کااپنا فرض ادا نہ ہوگا اس کوخو دا پنافرض جج کرنا لازم ہے۔ ( فقادی دارالعلوم ن۴ صوم ۵ د بکذا ہے کے سائل ن مسلم ا مسلہ - اوال کے ذمہ باپ کو ج کرانا ضروری نہیں ہے، لیکن آگرافتہ تعالیٰ نے اولادکو مال و لیا ہے تو ماں باپ کو ج کرانا بی بڑی سعادت ہے۔ (آپ کے مسائل ج ۲۲ بس ۲۷)
مسلہ ۔ مردج کے جانے کو لیے بیوی کی اجازت کا پا بند ہیں ہال بیضر وری ہے کہ اس کے لیے والیسی تک نفقہ (ضروری فرچہ) کا اتظام کرکے جائے۔ (ایدادالاحکام، ج ۲/ص ۱۵۱)
لیے والیسی تک نفقہ (ضروری فرچہ) کا اتظام کرکے جائے۔ (ایدادالاحکام، ج ۲/ص ۱۵۱)
تک دالدین کو ج نے ارائیس خودان کا جج ادابی شد ہوگا اوراس غلط خیال کی بنیاد پر بوڑھ والدین کو ج کے لیے روائہ کردیتے ہیں گھران ضعیف لوگ کا وراس غلط خیال کی بنیاد پر بوڑھ والدین کو ج کے لیے روائہ کردیتے ہیں گھران ضعیف لوگوں کو ج ہیں پریٹ نیول کا سامنا کرتا والدین کو ج کی دائیگی والدین کو ج کی دائیگی والدین کو ج کی دائیگی دائیگی خودا بن فریضہ اداکر تا جا ہے اوراگر والدین کو ج کرائے کا خیال ہوتو صدمت کے لیے ان کے ساتھ ضرورجا کی انہیں دوسرول کے حوالہ نہ کریں۔)
کریں۔)

مج مقدم ہے یا۔ بیچے کی شاوی؟

سوال: بین سرکاری ملازم تھاریٹائز ہونے پرسز ہزارر دیبیہ جھے ملامیر ااراوہ خ کا تھا، مگرا تھا ق اس درمیان میرے لڑکے کی شادی کی امید ہور ہی ہے قومیر، پہلے ج کروں یا بیچے کی شادی کے لیے بیرتم جمع کروں؟

جواب: صورت مسئولہ ہیں آپ کے بال جورتم ہو آپ وہ آپے حوائج اصلیہ کے علاوہ مکہ مرمہ تک مدور فت کے لیے کر اید اوردیگر اخراجات کیلئے کافی بوا او حن کاخرچہ آپ کے ذمہ لازم بوسفر جج سے واپسی تک کیلئے اکوٹر چہ و ہے تکتے ہول تو ، ب پر جج نرض ہے پہلے اپنے فریضہ جج کو اواکر ایاجائے ممکن ہے بعد میں کوئی روکا ہے بیش جائے اور آپ جج کی سعادت ہے محروم روجا میں اور یا میں اور یا بیند تیں ہے کہ سیاتی روجا میں اور یا میں اور یا بیند تیں ہے کہ سیاتی روجا ہیں۔

اوالا دکا نظاح بھی بہت ضر بری ہاں۔ بیت شریف کی ال کی بہت تا کید آئی ہے فریضہ جج سے فراغت کے بعد ان کی ترادی کی تھی نگر ، ورا تظام کیا جائے مگر ان کی شادی کی وجہ سے جج مؤ خرنہ کیا جائے ، فتمبائے کرام نے مکہ مکر مہ تا تہ ، رفت کا کرا ہا ورجن کا خرید ضروری ہے ایکے خرچہ کا انتظام کرنے پر قاور ہونا بیان کیا ہے، بچوں کی شادی کا خرج بیان منبیں کیا بیہاں تک کہ مدینہ طیب کے مبارک سفر کا خرج بھی نج کی فرضیت کے لیے ضروری قرار نہیں دیا ہے۔ (فادی رٹیمی نے ۱۹ کا بحوالہ زبرة الهناسک نا اس باد ہکد المعلم الحجاج س ۹۱) فقر ارتبیں دیا ہے۔ (فادی رٹیمی ہے کہ ایک شخص کے پاس اس قند رمال تھا کہ وہ تج کرسکتا تھا، کیکن اس نے جج تو نہ کیا بکنہ وہ رو بیہاولادی شادی میں لگادیا، اب وہ مفلس ہو گیا اگر وہ تمام عمر مفلس ہو گیا اگر وہ تمام عمر مفلس رہے اور مال جمع نہ کیا تو ؟

جواب:۔اس پر جج فرض ہو چکا تھا اگر بلاج کئے مرکباتو جج فرض کا چھوڑنے والا ہوااور (جج نہ کرنے کی ہویہ ہے ) گنبگار ہوا۔

( فرآوی دارالعلوم ج ۲۲ بص ۵۱۸ وفرآوی محمودید. ض ۱۳۳ س ۱۲۵)

مسئلہ:۔آج کل رسم رواج نے شاوی کے لیے جو پابندیاں لازم کروی ہے وو اکثر الی ہیں جو کہ شرعاً لازم نہیں بلکہ شرعاً ناج مزمین اگر مسئون طریقہ سے شاوی کی جائے تج کوملتوی یا مؤخر کرنے کی ضرورت چیش نہیں آئے۔(فراوی محمود میہ: جسام ۱۷۸)

#### ملازمت کی تلاش میں جج کی نبیت کرنا؟

موال: ایک فخض کی مال حالت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ ہے اس پر جج قرض نہیں ہے وہ مالازمت کی غرض ہے وہ مالازمت کی غرض ہے جدہ جانا چا ہتا ہے لیکن طازمت کے لیے ویز وہبیں ال سکتا اس لیے وہ جج کے ویز وہبیں ال سکتا اس لیے وہ جج کے ویز ویز ویز ویز ویز میں کرے؟ کیونکہ اصل جج کے ویز ویز ویز ویز میں کہ ایر جج کے وقت جج کرسکتا ہے؟

جواب: ۔ جب اس پر جج فرض نہیں تو ملازمت کی غرض سے جدہ کا سفر کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ جج کی نیت ہوتو تو اب کا مستحق ہوگا۔ اگراسیاب جج میسر ہوجائے تو ضرور جج کر سے ور نہلازم نہیں ہے اوراس طرح جانے میں شرعاً کوئی قیاحت نہیں ہے۔ ضرور جج کر سے ور نہلازم نہیں ہے اوراس طرح جانے میں شرعاً کوئی قیاحت نہیں ہے۔ (قاوی رجمہہ جہ ۸م ۱۳۱۷ و بکذاا دکام القرآن: ۳۵۱)

## ملازمت ختم ہونے کے خوف سے جج میں تاخیر کرنا؟

سوال: میں انہی تک سرکاری غیر مستقل ملازم ہوں اور غیر مستقل ہونے کی وجہ سے میر سے دکام کو بالکل اختیار ہے جا ہے جس روز اور جس وقت جھے (خواہ کوئی قصور ہویانہ ہو) برخواست کر دیں، چونکہ جج کے لیے ججے کوطویل رخصت کی درخواست وینا ہوگی، للبذا بجائے رخصت کے درخواست وینا ہوگی، للبذا بجائے رخصت کے منظور کرنے کے جھے غالب اندیشہ ہے کہ وہ یہ بی تھم ویں کے جا ہے ہم نے بہم نے بہت کے دوہ یہ بی تھم ویں گے جا ہے ہم کر ایا معلوم یہ کرنا ہے کہ اب تک میں فرض جج کرنے بیں گیا اور ابھی چند سال تک چھٹی کی وجہ ہے جانا ہوتی کا رہ تو میں گنبگار تو نہ ہونگا؟

جواب: تاخیر جج بلاعذرت گناہ ہوتائے اور جوتا خیر عذر کی وجہ ہے ہوائی سے گناہ نہیں ہوتا ہے بیان کیا وہ عذرہے یانہیں؟ گناہ نہیں ہوتا ہے بیان کیا وہ عذرہے یانہیں؟ تو میں نے مولا ناتھانو گئے سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا میرے نز دیک پریشانی روزگار عذرہے۔(ایدادالا دکام: ج ۲ میں ۱۲۴)

کوئی حکومت جج نہ کرنے دے تو کیا حکم ہے؟

سوال: پندسال ہو گئے'' بر ما'' کا کوئی آ دمی حج نہیں کرسکتا، حکومت بر ما کی طرف ہے بالکل اجازت نہیں ہے تو اس حال میں جس پر حج فرض ہوااوروہ حج نہ کر سکے تو گئہگار ہوگایا نہیں؟ اجازت نہیں ہے تو اس حال میں جس پر حج فرض ہوااوروہ حج نہ کر سکے تو گئہگار ہوگایا نہیں؟

جواب: امام الوصنيف كرد يك ال صورت يس جج فرض نبيل بوا صاحبين المام الويوسف والم الموكيا أو المام الويوسف والمام محرف المحرف المام الموكيا أو المام الموكيا أو المام الموكيا أو المام الموكيا أو المام خود جم كري، مي قول محمح بين، اول اگر چداوس ميم مردوسراا حوط موفى كے علاوہ المرح مثاري كا محاربي ہے۔

لہٰذا جج کی کوئی صورت ممکن نہ ہوتو اس پڑمل کرنالا ذم ہے۔ بیا ختلاف اس صورت میں ہے کہ حکومت کے منع کرنے سے پہلے جج فرض نہ ہوا ہو، اگر پہلے سے فرض تھا اس کے بعد عاجز ہو گیا تو بلا اختلاف دوسرے سے جج کرانا فرض ہے۔

(احسن القتاوي جم/ص ۱۸ محوالدر دالخيارج ۱۵۳/۲)

#### حج اورز کو ۃ کی فرضیت میں فرق

ز کو ق کی فرنسیت اور جی کی فرنسیت میں فرق یہ ہے کہ زکو ق صاحب نصاب پرایک سال پوراہونے کے بعد فرض ہوتی ہے اگر پوراہ ل سال سے پہلے ختم یا نصاب ہے کم ہوج نے توزکو ق واجب نہیں ہوگی جب بھی مال نصاب کے برابر ہوکر سال گز رجائے گا توزکو ق واجب ہوجائے گا اور جب تک بھی مال نصاب کے برابر رہے گا ہر سال زکو ق اوا کرنی ہوگی۔

کی فرطیت کے سے بیضروری ہے کہ زندگی میں ایک بار مکہ کر مہتک آ مہ ورفت

کا سفرخرج اور وہاں پر قیام ، طعام وقر بانی وغیرہ کا خرج اور اہل وعیال کا جج سے واپسی تک خرچہ کی رقم کا ہون ضروری ہے قرض ہوج ہے گا۔
اگر اتنی رقم آ ہے کو زندگی میں ملی اور خرج یا چوری ہوگئی تو بھی آ ہے کے ذمہ جج کی فرضیت اگر اتنی رقم آ ہے گورن کے مرات دم تک اتنی رقم جمع نہ ہو تکی جب بھی جج کی فرضیت فرضیت باتی رہے گی اور آ ہے کہ ذمہ ضروری ہوگا کہ وصیت کر کے مرے کہ میں ہوتا ہے بہتر کے زندگی میں اتنی رقم ہونے پر ایک بارفرض ہوتا ہے اور ذکو قاصا حب نصاب پر ہرسال ۔ (رفعت قاسمی)

#### کیاصاحب نصاب پر حج فرض ہے؟

سوال: ایک وادنا کہتے ہیں کہ جس کے پاس ساڑھے سات تولد سونا یا ساڑھے ہاون تولد سونا یا ساڑھے ہاون تولد مواتا ہے، لیعنی جوصا حب زکو قہ ہے اس پر جج فرض ہوجا تا ہے، لیعنی جوصا حب زکو قہ ہے اس پر جج فرض ہوجا تا ہے، لیعنی حکمے کیا ہے؟

جواب ۔اس سے تج فرض نہیں ہوتا بلکہ نئی اس برفرض ہوتا ہے جس کے پاس تج کاسفرخر چ بھی ہواور غیر ، ضری بیں اہل وعیال کا خرچ بھی ہو۔ (آپ سے سائل جس ہیں ہیں) مسئد: ۔اگر والدین کے پاس قم نہ ہواور بیٹا انکو تج کی رقم دید ہے تو اس رقم کا مالک ہنتے ہی بشرطیکہ ان پرکوئی قرض نہ ہ ، ان ہر جج فرض ہوجا ہے گا۔ (آپ کے مسائل: جس میں اے)

#### حج کی فرضیت اور اہل وعیال کی کفالت

سوال: میں ملازمت ہے رہائر ڈیمواہوں، فنڈ یک مشت حکومت نے ویا ہے۔
اب بیرقم جی کے لیے اور اس عرصہ تک اہل وعیاں کے فرج کے لیے کافی ہوتی ہے گر جی سے
واپس آنا سوگا تو روز گار کے لیے میرے پاس کچے بھی شہوگا، کیا ایس حالت میں جی فرض ہوگا
یا نہیں؟ نیز قاسم کی دوکان ہے جس کی تجارت سے ابنا و بچوں کا گز رکزتا ہے، آئر قاسم دوکان
نیج کر جی کرنے چلا جائے تو بیچھے بچول کے لیے اس قم سے بچوں کا گز رہوسکتا ہے۔ کیااس
صورت میں اس پر جی فرض ہوگا یا نہیں؟

جواب.۔ دونوں سوالوں کا جواب ایک ہی کہ بچے ہے والیسی تک اس کے پاس آتی رقم پونجی ہونی چاہئے کہ جس ہے اس کے اہل وعیال کی بفتدرضر ورت کفالت ہو سکے۔ فدکورہ بالاصورتوں میں جج فرض نہیں ہوگا۔ (آپ کے مسائل ج ۴ ہص ۳۱) مسئل ساگر کسی سر مایں اتناں میں میں صرف کے کہ سائل ج ۴ ہص ۳۱)

مسئلہ: ۔ اگر کسی کے پاس انتارہ پیہ ہوکہ صرف نج کرسکتا ہے اور مدیدہ منورہ نہیں جا سکتا تو اس پر جج فرض ہوگیا، جج اوا کرے، مدینہ منورہ جانے کے لیے پیسہ جمع ہونے کا انتظار نہ کرے۔ (فآوی دارالعلوم: جم ہم ۵۱۸ بحوالہ روالحقار کتاب الجج: جم ۲۸۹ و ہکذا الداوالا دکام: جم م ص ۱۲۱، و کتاب الفقہ نج ایم ۱۰۳۳)

مستطیع بہلے جج کرے یا مکان بنوائے؟

مسئلہ:۔ جب کہرو پیدج کے موافق موجود ہے تو تج کرنا فرض ہے مکان بنانا ضروری نہیں۔ (ن ویٰ دارالعلوم: جسم سے ۵۱ ہوالہ بحرالرائق: ج۲ جس سے ۳۳۷)

یہلے ہی صرف ہو باتی تھی تو اس صورت میں اس قم کوم کان میں لگا دینا جائز ہے۔ (ایدالا حکام. ج۲ ہیں ۵۸او ہکذائق کی محمودید. جسامی وہاوق وی رحیمیہ جے میں ۱۴معلم الحجاج بس ۹۰)

## استطاعت کے باوجود جے سے پہلے عمرہ کرنا؟

مسئلہ:۔جسٹخف کوایا م نی میں بیت اللّٰہ شریف تک پہنچنے اور جی پورا کرنے تک وہاں رہنے کی طاقت ہواس پرنج فرض ہو جاتا ہے اور بیفرضیت ہمیشہ قائم رہتی ہے، اس لیے ایسے شخص کو جوصرف ایک باربیت اللّٰہ شریف پہنچنے کے وسائل رکھتا ہے، جی پر جانا جا ہے، عمرہ کے لیے سفر کرنا اور فرضیت کے باوجو وجی نہ کرنا ہمت ضط بات ہے۔

(آپ کے سائل نہم ہی ہے و مکذامعلم الحجاج ص ۲۷)

مسئلہ:۔اگر جج کے دنوں میں آ دمی مکہ مکر مہ تک پہنچ جائے اور جج تک وہاں تھم برناممکن بھی ہو تو حج فرض ہوجا تا ہے اورا ًسریہ دونوں شرطیں نہ پائی جا کمیں تو حج فرض ہیں ہوتا۔

(آپ کے سائل:ج۳ج م

مسئلہ:۔اگرکوئی شخص ماہ نج میں داخل ہوجائے بینی رمضان المبارک میں عمرہ کیلئے جائے اور شوال کامہینہ شروع ہوجائے ہوگر دہ پہلے ج کر چکاہے تو دوبارہ جج فرض نہیں، اگرنہیں کیا تو اس پر جج فرض ہے۔ بشرطیکہ یہ جج تک وہاں رہ سکتا ہویا واپس ہوکر دوبارہ جانے اور حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہو۔ دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک بھی نہ بائی جائے تو اس پر جج فرض نہیں ہوتا۔ (آپ کے مسائل: ج مہم ص ۲۷)

#### سیاحت کے ویزے پر جج کرنا؟

سوال ۔ بعض حضرات اپنی بیگات (بیو یوں) کوعمرہ اور جی کی نیت سے سیاحی ویزہ (ویزٹ) کی حیثیت سے بالے تے بیں کہ وہ یہاں پڑھی آ جا کیں گی اور جی یاعمرہ بھی کرلیں گی اور جی یاعمرہ بھی کرلیں گی اور جی باعرہ بھی کرلیں گی اور بعض اوقات اس ویزہ کے حصول کے لیے رشوت بھی دینی پڑتی ہے؟ جواب: ۔ سیاحی ویزہ پر جی کرنا درست ہے، مگراس کیلئے رشوت دینا جا تزنہیں ۔ جواب: ۔ سیاحی ویزہ پر جی کرنا درست ہے، مگراس کیلئے رشوت دینا جا تزنہیں۔

مسئلہ: یعض لوگ عمرہ کا دیزہ لے کرعمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہیں رک کر جج کرکے واپس آتے ہیں، یہ (چوری چھپے رکن) حکومت کے قانون کی خلاف ورزی ہے، ایس کرئے واپس آتے ہیں، یہ (چوری چھپے رکن) حکومت کے قانون کی خلاف ورزی ہے، ایس کرنا نامن سب ہے، لیکن اگر کوئی شخص رک جائے اور جج کر لیے قوار اہوجائے گا۔ ایس کرنا نامن سب ہے ملاف قانون کام کرنے پرکوئی کارروائی کرے تواس کے لے تیار رہنا ہوگا۔ (فنا وی رجمیہ: ج ۸ج ۱۳۱۸)

#### حکومت کی اجازت کے بغیر حج کرنا؟

سوال: میرے والدین اس سال جج پرآ رہے ہیں، اور یہاں پرسعودی حکومت کا قد نون ہے کہ یہاں کام کرنے والا ایک دفعہ جج کرلے تو پانچ سال کے بعد دوسرا جج کرے میراا بھی ایک سال باتی ہے۔ مرے والدین بوڑھے ہیں۔ ہیں جج کرنے جاؤں تو گن ہ تونہیں ہوگا؟ میں بغیراطلاع کے چلا جاؤں؟

جواب: آپ کا والدین کے ساتھ تج کرنابلاشہ تھے ہے، مگرقانون کی خلاف ورزی کرنے میں عزت اور ملازمت کوخطرہ لاحق ہوسکتا ہے۔ یہ آپ خودد کیے لیں۔اس کے بارے میں کوئی مشورہ نہیں و مے سکتا۔البتہ شرعااس طرح جج ادا ہوجائے گا اور ثواب بھی ملے گا۔ (آپ کے مسائل: جہ ہص ۲۳)

مسئلہ:۔ دبلی کا کو ٹہتم ہوجانے کیوجہ ہے زید دوسرے صوبہ سے اپنانا م ولدیت اور سکونت غلط الکھوا کر جج کوجانا جائز لکھوا کر جج کوجانا جا ہتا ہے جج فرض یانفل ، جھوٹ بول کر ، غلط بات لکھوا کر جج کوجانا جائز نہیں ہے۔ جج تو ہوجائے گا گرزید جھوٹ کا مرتکب ہوگا۔ (کفایت المفتی ج ۳۳۳۴)

#### چورراسته ہے جج کوجانا؟

سوال: حکومت کی بابندی کے یا وجود جولوگ چوری یعنی نلط راستوں سے جج کرنے جاتے ہیں اور جج بھی نفلی کرتے ہیں انکے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: حکومت کے قانون کی خلاف ورزی کرنے میں ایک توعزت کا خطرہ ہے کہا کر پکڑے گئے تو بے عزتی ہوگی۔ دوسرے بعض اوقات احکام شرعیہ کی خلاف ورزی بھی لازم آتی ہے، مثلاً بعض اوقات میقات سے بغیراحرام کے جانا پڑتا ہے جس سے دم لازم آتی ہے۔ مثلاً بعض اوراد کام شرعید کی مخالفت کا خطرہ نہ جوتو مضا نقد نہیں، ورنہ جج آتا ہے۔ اگر قانو ٹی گرفت اوراد کام شرعید کی مخالفت کا خطرہ نہ جوتو مضا نقد نہیں، ورنہ جج کرنے کے لیے ویاں سرلینا ٹھیک نہیں ہے۔ (آپ کے مسائل: جسم سے)

(اصولی املتباری سکومت کوجاج کی تعداد پر بابندی لگ نے کا حق نہیں ہے ،
اس لیے اپنی عزت اور جان مال کے تحفظ کے ساتھ کوئی بھی شخص کسی من سب تذبیر ہے جج
کے لیے جاسکتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ جوشخص بھی جج کوجائے وہ اپنے تھم رنے کا انتظام ضابطہ کے مطابق کر ہے، راستول اور فٹ بیاتھ پر قیام کر کے دیگر تجاج کوایز ارسانی کا مرتکب شہو۔) (رفعت قامی)

#### سعودی عرب میں ملازمت کرنے والوں کا حج ؟

سوال:۔ جولوگ نولری کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں وہاںرہ کر جج یا عمرہ کرتے ہیں صدیت کی رو سے سکا تو اب کیا ہے؟ جب کہ دوسر بےلوگ جو کہ غریب بین وہ جج کے لیے بیسہ پیسہ جمع کرتے ہیں؟

جواب: ۔ جولوگ ملازمت کے سلسلہ میں سعودی عرب گئے ہوئے ہیں اور جوجے کے دنوں میں بیت اللہ شریف پہنچ سکتے ہوں ، ان پر جج فرض ہے۔ اوران کا جج وعمرہ کے وعمرہ کے ارکان بھی سمجے اواکریں تو انشاء اللہ ان کوبھی جج وعمرہ کا اتناہی تو اب ملے گاجتنا کہ وطن ہے جانے والوں کو۔ اور جوغریب آدی بیسہ بیسہ جمع کر کے جج کی تیاری کرتارہا، مگرا تنامر ما یہ میسرنہ سکا کہ جج کے لیے جائے ، انشاء اللہ اس کواس کی نمیت پر جج کا تو اب ملے گا۔ (آپ کے مسائل: جسم، ص ۲۸)

سركارى ڈيونى برجانے والے كا جج؟

سوال: میں یہاں ہے ڈیوٹی وینے کے لیے مقامات نج پر حکومت کی طرف سے بھیجا گیا، میرے آفسر نے کہاتم ڈیوٹی کے ساتھ جج بھیجا گیا، میرے آفسر نے کہاتم ڈیوٹی کے ساتھ جج بھی کرسکو گے۔ میں نے تفسر کے ساتھ تج کے تمیام مناسک پوری طرح اداکئے میرے ساتھیوں نے کہا کہ ڈیوٹی کے ساتھ تمہارا جج نہیں ہوائیجے کیا ہے؟ جواب ۔ آپ کا جج'' ہم خر ماؤ ہم ثواب' کا مصدال ہے۔ آپ کو ہرا ثواب ملاء حج کا بھی اور خباج کی خدمت کا بھی۔

سئلہ:۔اگرکوئی شخص فوج کی طرف سے جج کرنے کے لیے جائے تواس کا فرض جج ادا ہوجائے گا۔ (آپ کے مسائل جم ہم ص

(مسلح افواج کے وستے ہرسال حجاج کی ضدمت کے لیے جو جاتے ہیں ان کا فرض حج ادا ہو جائے گا)

## مج كيلي جهشى كاحاصل كرنا؟

جواب ۔اُگرۃ نون کی روہے چھٹی ال سکتی ہے اوراس کے لیے کسی ناط بیانی ہے کا منہیں لینا پڑتا ہے تو ج کے تو اب میں کوئی کی نہیں آئے گی۔ ( آپ کے سائل جے ہیں ہیں)

## غربت کے بعد مالداری میں دوسراج کرنا؟

جواب:۔ پہلا تج کرنے سے فرضیت ساقط ہوجائے گی، دوسراج غنی ہونے کے بعد جوکرے گاوہ جج فرض نہیں کہلائے گا بیکنفل ہی سمجھا جائے گا۔

( فآوی دارالعلوم ن۱ ہص،۵۳ بحوالہ روالمخار : ج۲ ہص۳۳۳ و ہکذا فآوی جیمیہ . ج۲ ،۲۲۴) مسئلہ : ۔ اگر کو کی شخص خدمت کے واسطے اپنے ہمراہ ایسے ہی تبرعاً ایسے شخص کو جج کے لیے لیے جائے جس پر فی الحال حج فرض نہیں اس کا وہ فرض جو آئندہ (مالدار ہوئے کے بعد ) ہوئے والا ہے ادا ہوجائے گا۔ نیم جنعس مذکورہ کو ( بیمبیں ) پراس قدررہ پیدہ ہے کر قبضہ کراد یاجائے جس سے فرضیت ما کدہ و جائے تو بھی فرض ادا ہوجائے گا۔ ( امدادالا حکام: ج۲ہ م ۱۵۹) مسئلہ نے مالا زمت کی مالت ( سعودی عرب ) ہیں جج واجب ہونے سے پہلے جو محتص جج کر چکا پھراستاطا عت کے بعددہ بارہ اس پر جج فرض نہ ہوگا۔ مج فرض ادا ہو چکا۔

( نتآوی دارالعلوم: ۱۲ جس ۵۲۵)

غریب کوسی نے جج کیلئے رقم دی؟

سوال \_ایک فریب فض کونل جج کرنے کے ہیں سے اوراس نے بیسے دیتے اوراس نے خودا پی طرف ہے نفل جج اوا کیا جد میں وہ نفل جج کرنے والا بالدار ہو گیا اور وہ جج نہ کرنے جائے تو کیا پہلاننل جج جواس نے کیا ہیں؟ جائے تو کیا پہلاننل جج جواس نے کیا ہیں؟ جواب نے پہلا جج جواس فض نے کیا ہے اگر ف اص فل جج کی نبیت کی ہے تو وہ نفل اوا ہوگا اور آگر فالص اوا ہوگا اور آگر فالص نفل کی نبیت کی ہے تو وہ نفل کی نبیت کی ہے تو اگر فالص نفل کی نبیت کی گئی تو اس نفل کی نبیت کی گئی تو اس سے نفل کی نبیت کر کی تھی تو اس سے نفل کی نبیت نہ کی تھی تو اس سے فرض میا قط ہوگیا، اب مالدار: و نے ہے دوبارہ جج فرض نہ ہوگا۔

( مدادالفتاوي خ٢ اص ١٥٤ و بكذامعلم الحجاج عن ١٨)

مسئلہ:۔ایک شخص پر جے فرنس ہوااور دوسراکوئی اس کوائے فرچہ سے جج کراد کے تواگر فرچہ ویٹے والے نے کسی اور کی طرف سے جج بدل کرایا تو کرنے والے کا فرض ساقط نہیں ہوا اورا گرخو دکرنے والے ہی کواس کے جج کے لیے روپہد یا ہے تو فرض ساقط ہو گیا۔

(فروي رشيديه: ج الص ٣٩٣)

( یعنی جس پرٹی فرض تھا اس کوسی نے اس کے جج کرنے کے لیے رو پید دیا ہے و بید دیا ہے اس نے والے نے اپنایا کسی اور کا جج بدل کرانے کے لیے دہ رقم نہ دی ہواوراس نے اس رقم سے جج کر دیا تو اس کے ذرمہ جو جج فرض تھاوہ ادا ہو گیا جج کرنے کے لیے اپنارو پیم ضروری مہیں۔ (محمد رفعت قامی)

## نفل جج کی نبیت سے جج کرنا

سوال: \_زید پر جج فرض نہیں تھا اس لیے اس نے نفل جج کی نیت ہے جج کیا تو کیا اس کے ذمہ سے جج کا فرینہ سما قط ہوگا یا نہیں؟

جواب: فل جج کی نیت ہے فریند کی ادانہ ہوکا خواہ نیت کرنے والے پر جج کرنے والے پر جج کرنے والے ہے۔ کرنے کے وقت کج فرش ہو یا نہ ہو۔ (انسن اختادی ہے ساتھ کرنے کے وقت کج فرش ہو یا نہ ہو۔ (انسن اختادی ہے ساتھ کو کئی گئی سنتوں ہے گئی ہوا ہے وہ ہاں پر جی کر لے یا سی غریب کو کو کی اپنے ساتھ اپنے فرچہ ہے تج کے لیے لیے جا ہے یا سی غریب کو چندا فرادل کررتم ویں تو اگروہ مطلق جج کرے لیے لیے جا ہے یا سی غریب کو چندا فرادل کررتم ویں تو اگروہ مطلق جج کرے تو آئند وہ الدارہ و نے پر دوسر النے کرنے میں فرری نہیں ہے پہلا بھے کیا ہوا کا فی ہوگیا ایسے موقع پر مطلق نجے کی نہیت ہے ہی تج کرنے میں فریدہ ہے۔ ) (رفعت قائمی)

#### جو تحض زكوة نه نكالے اس كائے كے ليے جانا؟

سوال نے جوصاحب نصاب ہیں گرز کو ۃ ادائییں کرتے اور لیجے کے لیے تیار ہیں ان کا جج کو جانا کیا ہے؟ جواب نے اگر کو ٹی شخص ایک فرنس ادائہ لرے اور دوسر افرنس ادا کرے تو ظاہر ہے کہ جوفرض ادا کیا جائے گاوہ ادا ہوج ہے گااور جوفرنس ادائہ ، دوگا اس کا گناہ رہے گابنا (اسی تاعدہ میر) جج اسکاادا ہوجائے گا۔ (فق وئی دار العلوم میں میں میں میں میں ا

## جس روپیہ ہے ذکو ہ نبیل نکالی ،اس سے حج کرنا؟

مئلہ: بہس روپیہ سے زکو ہ نہیں ہائی فی اس سے اسٹی کی جائز ہوجائے گا گرز کو ہ کی تاخیر کا گن ہ بھی رہے گا ، اس لے بہتر یہ ہے کہ بہلے زکو ہ اوا کی جائے اس کے بعد جور تم بچے اس سے نج کیاجائے اس ہ ہ تم کافی نہ ہوتو قرش لے کر جج کرنا اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ قرض اوا کرنے کے وائٹ بجر سید پیچھے چوڑ جائے مثلاً جا کداو در مکانات وغیرہ ۔ اگر سرمایہ بچھ نہ ہوتو قرض لے لیا ہ اوا سے ذمہ ڈالنا جائز نہیں ۔ اور جواڑ کا قرض اوا کرنے سے انکار کرتا ہے ، اسکا بچھ تصور نہیں ، اوا و کے ذمہ مال بوپ کی اطاعت وضدمت لازم ہے ، قرض اوا کرنا اس کے ذمہ نہیں ۔ (امداوالا حکام ج۲ ص ۱۲۲)

# جج کیلئے رکھی ہوئی رقم پرز کو ۃ؟

سوال:۔ایک فیص نے جج کرنے کے اراوہ سے درخواست دی اور قم جج کے بیے جمع کرائی کیکن جانے امیں نام نہ آ سکا اور حکومت سے وہ رقم واپس ل گئی، وہ شخص آئندہ سال مجمع کرائی کیکن جانے امیں نام نہ آ سکا اور حکومت سے وہ رقم واپس ل گئی، وہ شخص آئندہ سال مجمع کرنے کے لیے جورقم رکھی گئی اس پرز کو ۃ اداکر نا ضروری ہے یا نہیں؟

جواب: اس رقم پر بھی زکو ۃ واجب ہے۔ ( آپ کے مسائل: ج۳/ص۳۷) مسئلہ: مستحق زکو ۃ (فقیروغریب) کے پیس زکو ۃ میں مدا ہوار و پیپے جمع ہوتوس رو پیپے سے حج درست ہے۔ (فآوی دارالعلوم ن۲/ص۵۳)

## مج کی رقم دوسرےمصرف پرلگادینا؟

موال: میں نے اپنے والدین کو جج کے لیے رقم دی جوانہوں نے کسی اور مصرف میں لگا دی اور وہاں ہے بیمشت رقم کی واپسی ایک دوس ل کے بیے ممکن نہیں۔ میں نے جس نیت سے ان کو چید دیا تھا اس کا تو اب مجھ کوئل گیا یا نہیں؟

جواب. ۔ آپ کوتو تو اب ل گیااور آپ کے والدین پر جج فرض ہوگیااگروہ جج کئے کئے اور ان پرل زم ہے کہ وہ وصیت کر کے مریں کہ ان کی طرف سے جج بدل کرادیا جائے۔ (آپ کے مسائل: جہ/ص۳۹)

#### فرض حج كيلية قرض لينا؟

سوال: قرض لے مرزید مج کرسکتاہے یا نہیں اور قرض وینے والا خوشی سے خود کہتا ہے کہ آپ کج کرنے جا کیں میں پیسے دیتا ہوں ، بعد میں آکر واپس کر دیتا۔
جواب۔ اگر جج فرض ہے اور قرض ل سکتا ہے تو ضر ، رلین چاہئے۔ اگر فرض نہ بھی ہوتو بھی قرض لیکر جج کرتا جا کرنے ۔

مسئلہ:۔اگر قرض بہ سہولت اوا ہو جائے کی تو قع ہوتو قرض کیکر جج وعمرہ پر جانا صحیح ہے۔ ( "پ کے مسائل ج ۴/ص ۴۳ و کمفدا فق وی رجیمیہ: ج ۵/ص ۲۲۲)

#### مقروض کا حج کرنا؟

سوال۔۔ایک صاحب مقروض جی لیکن پییہ آت ہی بجائے قرض واپس سرنے کے جج کرتے ہیں۔ایسے جج کی شرقی حیثیت کیا ہے؟

جواب. ۔ ج تو ہو گیا گرسی کا قرض ادانہ کرنا ہر ٹی ہر ٹی بات ہے۔ بھی گنا ہول کے بعد سب سے ہڑا گن ہیے ہے کہ آدمی مقروض ہو کر دنیا ہے وائیں جائے اورا تنامال چھوڑ کرنہ جائے جس سے اس کا قرض ادا ہو سکے۔ میت کا قرض جب تک ادانہ کیا جائے وہ محبول بہتا ہے۔ اس کے قرض کا اہتمام سب سے اہم ہے۔ ( "پ نے مہال ج س م ۱۵۱) مسکدہ۔ اولا وقرض ادا کرنے کا وعدہ کرے ق مقروض باپ کو ج کرنے کے لیے جانا جائز ہے۔ اوروہ قرض خوا ہول کا اطیمنان کرے جائے کہ میری اوا دقمہارے قرض کا انظام کرے گا۔ (امدادالفتاوی کا احمد)

## قرض دارج کے لیے چلاجائے تو کیا تھم ہے؟

مسئلہ: اگر فی الحال قرض خواہوں کا مطالبہ نہ ہواوروہ بخوشی جج کے لیے جانے کی اجازت ویں یا قرض دارا پنے قرض کا کسی کوذ مہ دار بنادے اوراس پرقرض خواہوں کا اطمینان ہوجائے اوروہ اجازت ویدیں تو وہ شخص جج کے لیے جسکتا ہے۔ اس شخص پر جتنا قرض ہوا حتیا طا اسکے متعاق ایک وصیت نامہ بھی لکھ دے اوروارثوں کوتا کیدکردے کہ اگر (میری موت ہوجائے اور) میرے ذمہ قرض باتی رہ جائے تو میرے ترکہ میں سے پہلے میرا قرض موت ہوجائے اور) میر ند موقوق باتی رہ جائے تو میرے ترکہ میں سے پہلے میرا قرض موال کیا جائے ، اورا گر ترکہ میں گجائش ند ہوتوتم اپنے پاس سے قرض ادا کردینا یا اس سے معاف کرادینا ، اگر قرض خواہول کی اجازت کے بغیرج نے گاتو مکر وہ ہوگا ، گوفر یضہ ادا ہوجائے گا۔

اوراگراس وفت قرض ادا کرنے کی گنجائش ہوتو اس وفت قرض ادا کر دینا جاہئے۔ پیر حقوق العباد کا معاملہ ہے اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، انتظام ہوئے ہوئے قرضہ ادانہ کرنا سنگین گناہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے ' مالدار کا ٹال مٹول کرناظلم ہے۔' مئد ۔ بیوشخص فرض جج ادا َسر چرکا ۱۰۱۰ رنگی حج کرنے جا نا ہو و نفی جج سے بہتر یہ ہے کہ قرش سے اوکر ہے۔ اوراس کے بالمغابل ۱۰۱ری کی صالت میں باحضوش جبکہ دوسروں کے حقوق اینے و مہروں ان کے حقوق کی اوریش حج نقل ہے کہیں زیادہ ہے۔

(فآوي رهيه نه ٨ س٢٨ بحواله شامي كتاب الحج خ٢٠٥/٢ وورثقار ج٢/ص١٩١)

مسئلہ: کسی شخص کا کسی پرچق جواہ رہ واس کی وجہ سے جیل جھینے دیا گیا واراس پر جج فرض ہے اوراس حق کے اداکر نے پر قدرت جمی ہے تو یہ جیل جانا جج کے لیے عذرت ہوگا۔ جج کرنا واجب ہوگا۔ (جیل ہے رہائی پر نج مرناضروری ہوگا) (معلم الحجائ حس ۸۳)

منلہ کہ جس شخص کے ذمہ او گوں ہے قرنس ہوں اور قریض ہے فاضل مال نہیں ہے تو اس کے منلہ کہ جس شخص کے ذمہ او گوں ہے لیے بہتر یہ ہے کہ اوائے قرنس سے بہتر کے کا رادہ نہ کر ہے، بلکہ جو ہی تھ سر ماییہ ہا اس کو قرض سے بہتے جج کا رادہ فرض سے بہلے جج کر لیا تو جج ادا ، وجائے گا۔ سبکہ وہی میں خریج کر اوا ، وجائے گا۔

تبی رتی قریف جوں وقد ہمیشہ جاری رہتے ہیں اس میں واخل نہیں ہیں ایسے قرضوں کی وجہ ہے جج کومؤ خرنہیں کیا جا ہے وا۔ ( احکام النج جس۲۴ حضرت مفتی شفیع )

#### پیدل مج کرنا؟

مئد ، ۔ ج کی فرضیت کیلئے یہ شرط ب کے کا معظم تک سوا ہی پر پہنچنے کیلئے رو پیہ ہوا ورسفر کے ضروری مصارف اور والہی تک اہل ، یہ ل کے خرچہ کی رقم بھی رفعتا ہو۔ جس کے پاس اتنی رقم نہ ہو کہ و وسواری پر جاسکاس ہے بیدل جا کر ج کرنا فرض بیں ہے انیکن اگر کوئی خص پیدل جج کرے تو ناج کر بھی تہیں ہے ، مگراس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ پیدل چینے کی طاقت بھی رکھتا ہو ، تاکہ راستہ کی آئیف ہے ، ال کوتئی وہ شواری چیش ند آئے ۔ اور یہ پیدل جانا محن تو اب اور شہرات کے ایم بیدل جانا محن تو اور شہرات اللہی کے لیے ، اور نام ورئی مقصود ند ہو۔ اپنے اس تعلی کوا خبارات اور اشتہا رات کے ور یہ شہرت وی نام ہا کرنے ہوئی کہ جس پیدل نج کروئی تو آپ ہوئی کے کیو اور شہرات کے دور یہ بیدل نج کیا اس کے بارے جس فرمایا کہ اس سے کہوسواری پرجا ہے' ۔ نیز پیدل جے اور کیا چند قدم پر نظی نماز پڑ صنا تو یہ بھی آئر چدنی نفسہ جائز ہے گراس میں بھی نفس کوریا ، و بجب سے محفوظ در کھنا پر نظی نماز پڑ صنا تو یہ بھی آئر چدنی نفسہ جائز ہے گراس میں بھی نفس کوریا ، و بجب سے محفوظ در کھنا

شخت دشوار ہے، اس لیے اس کا ترک کرنا ہی اسلم واحوط ( زیادہ بہتر ) ہے۔اورراستہ ہیں مصلی بچھا کرنماز بڑھنا مکروہ بھی ہے۔ ( کھا یت المفتی ج ۴ ۳۲۹)

مئدہ: مکہ مکرمہ والے یا جولوگ مکہ مکرمہ کے قریب رہتے ہیں اور پیدل سفر کر سکتے ہیں ان کے لیے سواری شرط نبیل۔ ہاں آ سرچل نہیں سکتے تو ان کیلئے بھی مثل ہا ہر کے رہنے والوں کے سواری شرط ہے اورضروری مفرخرت مکہ والوں کیلئے بھی شرط ہے۔

مسلد: اگر با ہرکار ہے والا فریب شخص میقات تک پہنچ گیا اور جینے پر قادر ہے ( اور ق نونی رکاوٹ بھی شہو ) تو اس کے لیے بھی مکہ والوں مطرح سواری شرط بیس زادراہ شرط ہے۔ رکاوٹ بھی شہو ) معلم الحجاج بھی مکہ والوں مطرح سواری شرط بیس زادراہ شرط ہے۔

منلہ ۔زاوراہ میں سرکاری محصول، معتمین کی فیس اور دیکر اخراجات ضروریہ جوجاجی کو اواکرنے پڑتے ہیں اس میں سب داخل ہیں۔(معلم احجاجی میں ۹ کہندافی کی بالطقہ) (جومتی می ٹوک جج کے لیے خد ف قانون جاتے ہیں انجی وجہ سے حجاج کرام کوہمی پر ایش نی ہوتی ہے اُر چہ جج ہوجا تا ہے۔ تھر رفعت قائمی)

#### تو کل پر ج کرنا؟

منالدند جو معفرات نی وغمرہ کے ہے ہے ہم وساء ٹی کے ساتھ کل کھڑ ہے ہوتے ہیں اور دعویٰ اسلانہ جو معفرات کی وغمرہ کے ہیں ہے ہم راستہ ہیں بھیک مانگن پڑتی ہوہ نور بھی تکا ہوں ہوں کو بھی تربی ہے انگن پڑتی ہوں وہ مروں کو بھی پریشن کرتے ہیں انگی مدایت کے لیے تکم نازل ہوا ہے کہ سفر جج کے لیے ضروریات سفر ساتھ لین جو ہے ۔ یہ تو کل کے منافی نہیں ہے بلکہ تو کل کی مقافی نہیں ہے بلکہ مطابق حاصل اور جمع کرے اور پھر القد تعالی پر بھروسہ کرے با کل ترک اسباب (یعنی اسباب کو جھوڑ دیے کا نام) تو کل نہیں ہے۔ (معارف القرآن این ایس موم)

بیوی کامبرد ینامقدم ہے یا جج؟

مسئلہ: - جج کوجائے کے لیے عورت کورائسی کرنایا اس کارائسی جوناشرطنبیں ہے اگر جج فرض

نابیناکے لیے ج کا حکم؟

سوال.۔ایک تخص ، بینا(اندھا) ہے،اس پرجج فرض ہےاوراتی استطاعت ہے کہا پنے ساتھ کسی کواپی خدمت کے لیے لیے جوئے ،ایک حامت میں وہ نووج کرے یا خج بدل کرائے ؟

جواب ساس صورت میں وہ اپنی طرف سے جج بدل کراسکتا ہے؟ ( نتی وی ارااحلوم نے ۲ ص ۵۵ بحوالہ روالحقار ج۲/ص ۲۲۰)

مسئلہ۔ نابینا، اورمفلوج و نیہ و سب معذورین کاوہی تھم ہے کہ جج بدل کرانا فرض ہے اگر زندگی میں مغرفتم ہوجائے تو ۱۰ بار و نج خو دَسر ہے۔ (ورنہ پہنے کا حج بدل معتبر ہوگا)۔

(السن الفتاوي ج ١٩/٨ و و بكذا كمّاب الفقه ج الص ١٠٣٥)

مسئلہ: ﴿ جُوخُصُ تَمْدُر سنت نہ ہُو ، مرینِ ہو ، یا آنگڑ ابو ، نو دسفر نہ کرسکتا ہواور میارے شرا کا مج سے موجود ہوں تو ان پر مجے فرنش ہو جا تا ہے ان کو مج بدل کرانا اور دصیت کرنی واجب ہے۔ ر معلم الحجاج ہم ساے)

#### جے کے دنوں میں غیر قانونی طور پر گاڑی کراہیہ پر جلانا؟

سوال: \_ يہال غير سعودي كوكرايه پرگاڑي جلان كى اجازت نہيں \_ اوراكثر راستول كى چوكيول پر معلوم كياجاتا ہے تو حاست احرام ہيں برملا كہتے ہيں كہ ہم دوست ہيں ، كرايه پر نہ لے جارہے ہيں اور مسافر بھى كہتے ہيں نہ كرايه پر جارہے ہيں جب كہ لے جانے والا اور جائے والا جموث ہو لئے ہيں كيا تھم ہے؟

جواب.۔جج کے لیے گاڑی لینے اوراس کوکرایہ پر چلانے میں تو کوئی حرج نہیں مگر چونکہ قو نو نامنع ہے اوراس کی خاطر جھوٹ بولن پڑتا ہے ،اس سے حج گن ہ سے پاک نہ ہوا۔ (آپ کے مسائل:ج ۴/ص۱۲۰)

> ( جج تو ہوجائے گامگر جھوٹ کا گنہ ہ ہوگا۔ ) (محدر فعت قاسی) سکمپنی کی گاڑی جج کے لیے استعمال کرنا

سوال: منازمین ، عمرہ و جج کے لیے کمپنی کی گاڑیاں جوان کے شہرمیں استعمال کے لیے ہوتی ہے ان کو لے کرخاموشی ہے سفر پر چلے جاتے ہیں ، یا جن کے تعلقات افسروں سے اچھے ہوتے ہیں ان ہے اجازت لے کراس مقدی فریضے کے سفر پر جاتے ہیں جب کہ عام ملازم الی مراعات حاصل نہیں کریا تا اوران کو کمپنی اج زت نہیں ویتی ۔ کیا تھم ہے؟ جواب: ۔ اگر کمپنی کی اجازت نہیں تو نمپنی کی گاڑیوں اور اوسرے سامان کا استعمال جائز نہیں ہے۔ (آپ کے مسائل: جسم ص ۱۲۰)

جج اکبرکیاہے؟

مسئد: جعد کے دن کے جج کو' جج اکبر' کہنا تو عوام کی اصطلاع ہے۔ فرآن مجید میں' جج اکبر' کالفظ عمرہ کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے۔ ہاتی رہا یہ کہ جعد کے دن جو جج ہواس کی فضیلت ستر گنا ہے۔ اس مضمون کی حدیث بعض کتابوں میں طبرانی کی روایت سے قل کی فضیلت ستر گنا ہے۔ اس مضمون کی حدیث بعض کتابوں میں طبرانی کی روایت سے قل کی ہے۔ جھے کو اسکی سند کی تحقیق نہیں ہے۔ (آپ کے مسائل: جسم/نس ۵۱) مسئلہ: رصاحب درمختار نے اس کو اختیار فرہ یا ہے کہ جمعہ کے روز وقو ف عرف ہوتو وہ جج سے مسئلہ: رصاحب درمختار نے اس کو اختیار فرہ یا ہے کہ جمعہ کے روز وقو ف عرف ہوتو وہ جج سے

## مسجد حرام میں نمازی کے آگے سے گزرنا؟

اس موضوع پر سعودید کالرڈاکٹر عبداللہ بن عبداللزین نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں اہل علم کی آراں اوراس وضوع سے متعنق دلائل ذکر کئے ہیں ڈمیل میں انکی تحقیق کے نتائج کا تذکرہ کیا جارہائے۔

(۱) نمازی کے سترہ کے س منے ہے گزرناجا رہے۔ (ستر ہے مرادوہ رکاوٹ ہے جواس کی مجدہ گاہ کے آگے ہو)۔

(۲) جہ عت ہور ہی ہوتو مقتد یوں کے سٹا منے ہے ً مزرنا جا نز ہے۔

- (۳) مطاف یعنی طواف لرنے کی جگہ میں نمازیوں کے آگے ہے طواف کرتے ہوئے گزر ناچائزے۔
  - (٣) نمازي کي تيده گاه يعني هري سواميتر جگه چيور کرگز رنادرست ہے۔
- (۵) الیک صورت میں بھی نہازی کآ گے ہے گز رنے کی گنج کش ہے جب وہ مسجد کے راستوں اور گڑ رگا ہوں میں نہاز پڑھ رہا ہو ،اوراوگ مسجد میں داخل ہور ہے ہوں یا نکل رہے ہوں۔
- (۱) امام ورمنفر کی سجد و گاہ کے اندر سے گزرنا جائز نہیں ، سوائے سی شدیدترین مجبوری کے ، جسے شریعت کی اصطلاح میں ضطراری کیفیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چونکہ جس حدیث شریف میں نمی زی کے آگے سے تزریفے کی ممی نعت آئی ہے اس میں مسجد نبوی یا مسجد حرام کو مشخی (الگ) نبیس کی گیا ، بلکہ اس میں بالعموم نمازی کے آگے سے گزرنے پروعید ہے،

ارشاد نبوی ہے 'اگرنم زی کے آگے ہے گزرنے دالوں کو بیمعلوم ہوجائے کہ اس کے گزرنے دالوں کو بیمعلوم ہوجائے کہ اس کے گزرنے کا کیاد بال ہے تو اس کے لیے جالیس تک کھڑار ہنا گزرنے کی نسبت آس ن ہو۔ گزرنے کا کیاد بالصلو قاحدیث: ا•۵)

یہ تفصیل اس لیے بیان کردی گئی ہے کہ عام لوگ مسجد نبوی اور مسجد حرام میں ہے دھڑک نمازیوں کے آگے سے گزرتے رہتے ہیں اوراس کوشد بدطور پر جائز بیجھتے ہیں جب کہاس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔(تاریخ مکہ بص۱۰۴)

( شارحین نے چانیس ہے مراد جالیس مہینے مراد لئے اور جالیس سال بھی )۔

حرم اورحرم سے باہرصفوں کا شرعی تھم؟

امام حرم کے پیچھے نمازنہ پڑھنا؟

مئد: حرمین شریفین بینج کروہاں نماز پاجماعت سے محروم رہنا ہوئی محرومی ہے۔ حرمین شریفین کے مقدد ہیں۔ اہل سنت ہیں، اب آگر چہ جماراان کیسا تھ ابعض شریفین کے مقدد ہیں۔ اہل سنت ہیں، اب آگر چہ جماراان کیسا تھ ابعض مسائل میں اختلاف ہے، کیکن مینہیں کہ ان کے ہیچھے نماز نہ پڑھی جائے۔

(آپ کے سائل:جم/ص ۵۷)

(نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی جا ہے ایکے پیچھے نماز ہوجہ تی ہے)۔

## حرم شریف میں جوتوں کے تبدیل ہونے کا حکم

سوال: حرمہ شریف میں جوتوں کے بارے میں کیا تھم ہے جوعام طور پر تبدیل ہوجاتے میں کیاا کیب ہرا پنی ذاتی چیل پہن کرجانا اور تبدیعی ہونے پر ہر بارا یک نئی چیل پہن کرآنا جبیں کہ عامطور پر ہوتا ہے بیابہ جائز ہے؟

جواب ۔۔ جن چیلوں کے ہارے میں خیل ہو کہ مالک ان کو تلاش کرے گاان کا پہننا سیجے نبیس اور جن چیوں کوائی خیال ہے جیموڑ دیا گیر ہوکوئی پہن لےان کا پہننا سیجے ہے۔ یول بھی ان کواٹھ کرضا کئے کر دیا جاتا ہے۔ (آپ کے مسائل: جسم ص104)

#### حدودِ حرم میں جانورو نے کرنا؟

سوال: جیسا کے قسم ہے صدو دحرم میں ماسوائے ان کیڑ ہے مکوڑوں کے جو کہا نسانی میں اس کے دوکہ انسانی جو کہ انسانی میں کے دیگر میں کہ درخت کی شبنی تو ژنا بھی گناہ ہے۔ لیکن میہ جو کہ روز اند سیکڑوں کے حساب سے مرغیال اور دوسر ہے جانو رحدو دحرم میں ذرج ہوتے ہیں ان کا کیا تھم ہے؟

جواب: ۔ حدو دحرم میں شکار جائز نہیں ، پالتو جانوروں کو ذیح کرنا جائز ہے۔ (آپ کے مسائل: جسم/ص ۱۵۸)

مسئلہ: احرام کی حاست میں بمری، گائے ، اونٹ ، بھینس، مرغی ، گھر بلوجا توروں کا ذرج کرنا،
اور کھانا جائز ہے۔ البتہ کبوئز کا ذرج کرنا ہر حال میں ممنوع ہے خواہ پالتو کبوئز ہو، کیونکہ حرم
شریف میں رہنے والے بہت ہے اوگ پانتو کبوئز کا ذرج کرنا حلال بجھتے ہیں جو کہ خلط ہے۔
شریف میں رہنے والے بہت ہے اوگ پانتو کبوئز کا ذرج کرنا حلال بجھتے ہیں جو کہ خلط ہے۔
(احکام جج س ۹۹)

مسئلہ نے حرم شریف میں شکار کرنا محرم اور غیر محرم دونوں کے لیے حرام ہے اور حرم شریف کی گھال اور درخت کا ٹمنا بھی ممنوح ہے نیز احرام میں ٹڈی مارٹا بھی منع ہے۔ گھال اور درخت کا ٹمنا بھی ممنوح ہے نیز احرام میں ٹڈی مارٹا بھی منع ہے۔ مسئلہ نے منی مزد غد، حدود حرم میں داخل ہیں یہاں کی گھاس و غیرہ کا شئے ہیں کوئی مضا کقہ ہے ایکن عرفات کا میدان حدود حرم ہے باہر ہے اس کی گھاس کا شنے ہیں کوئی مضا کقہ

شیں ہے۔ (احکام جج: ۱۰۰۔ حضرت مفتی شفیع)

مسئلہ: فینسلی کے اس شکار کا گوشت کھانا جس کوھلال شخص نے جل (حرم شریف سے باہر میقات کے اندر) میں شکار کیا ہواورای نے ذخ کیا ہو۔محرم نے کسی قسم کی شرکت نہ کی ہو تو جائز ہے۔ (معلم انجاج:ص ۱۵)

#### مجے میں دعاء قبول ہونے کے مقامات

مئلہ: بھج میں فاص مقامات ہیں جہاں پر دعاء زیادہ قبول ہوتی ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتے وقت ،ملتزم کے پاس لیتنی حجراسوداور خانہ کعبہ کی چوکھٹ کے درمیان ،میزا ہے رحمت کے نیچے۔ بیت اللہ کے اندر۔ زمزم پینے وقت ۔مقام ابراہیم کے پیچھے۔صفاومروہ پر سعی میں عرفات کے میدان میں ۔منی مز دلفہ میں ۔رمی کے وقت۔ جمرات کے پاس۔ (فروی محمودیہ:جس/ص۸۲او بکذامعلم الحجاج ص ۳۰۵)

مجرّاسود والے کونے اور خانہ کعبہ کے درواز ہ کی درمیانی جگہ کو''ملتزم'' کہتے ہیں ہے حصہ تقریباً دومیشر ہے۔(التاریخ القویم: ج۳:ص۳۳س)

رہے ہولیت دعاء کی جگہ ہے اس مقام پرسنت ہیہ ہے کہ بیت اللہ کی دیوارہ اس طرح چٹ ہوئے ہوں، چنانچ حضرت عمرے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے طواف کیا، نماز پڑھی پھر جمراسود کا بوسہ لینے کیلئے جمراسود اور درواز و کے درمیان اس طرح کھڑے ہوئے کہ اپنے ہاتھ اور دخسار بیت جمراسود اور درواز و کے درمیان اس طرح کھڑے ہوئے کہ اپنے ہاتھ اور دخسار بیت اللہ کی دیوارے چہنایا اور فر مایا ''میں نے رسول اللہ والی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔''حضرت ابن عباس فر ماتے ہیں کہ جمراسود اور درواز و کے درمیان جو بھی دعاء کرتا ہے۔''حضرت ابن عباس فر ماتے ہیں کہ جمراسود اور درواز و کے درمیان جو بھی دعاء کرتا ہے۔''حضرت ابن عباس فر ماتے ہیں دعاء قبول ہوجاتی ہے۔

حطیم اوررکن بیمانی کی درمیانی جگہ بھی ان مقامات میں ہے ہے جہاں وعاشیں میں تر مور

قبول ہوتی ہیں۔

حضرت می مبرِّفر ماتے ہیں کہ'' رکن بیمانی پر ہاتھ رکھ کردعاء کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے۔( تاریخ مکہ مکرمہ:ص۵۳) بچول کا حج

ج بالغ ہونے کے بعد ہی فرض ہوتا ہے ، کین جس طرح ہے کاروز ہونماز سی ہے ، ایک جو تا ہوا ورعشل وقمیز شرکھتا ہو یا اتنابزا ہو کہ عقل وقمیز والا ہو۔ مسلم شریف میں مفرت ابن عباس کا بیان ہے کہ ایک خاتون نبی کریم عقب و گائی ہوں کو لیے گاروز و چھا یا رسول التعافیق اس کا بیمی فی کریم علی ہے کہ ایک خاتون نبی کریم علی ہے کہ ایک اپنی کی کریم علی ہے کہ ایک اپنی کی کریم کا بیان این ہوں کو لیے کرآئی اور پوچھا یا رسول التعافیق اس کا بھی فی ہے؟ ارشاد فر مایا جی بال ،اور تہمیں اجر سے گا۔اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ بچ کا جو تھیج ہے اور ولی کو بھی ماتا ہے۔

میرے باپ نے جسے ساتھ سالر نبی ار پیم ایک کے بیان ہے، کہ میری عمر سات سال کی تھی، جب میرے باپ نے جسے ساتھ سالر نبی ار پیم ایک کی معیت میں جج اوا کیا۔

یکے پر چونکہ نج فرض نہیں ہے، اس لیے اس کا کج نفلی نج ہوگا، اور بالغ ہونے کے بعدا گراس پر جج فرش : و جائے واسے فرض نج کی نیت سے دو بارہ رجج ادا کرتا ہوگا۔ بعدا گراس پر جج فرش : و جائے واسے فرض نج کی نیت سے دو بارہ رجح ادا کرتا ہوگا۔ خج کرنے والا بچہ یا بچی اگر بہت ہی جھوٹی عمر کے بیں اور عقل وتمیز نہیں رکھتے تو ان کے مال باپ یاولی انکی طرف سے احرام کی نہیت کریں مگر بیاحرام واجب نہیں ہے، اگر احرام کی نہیت نہ کریں جب بھی کوئی حری نہیں ہے، پھران کی طرف سے ولی ہی نج کے سارے افعال اداکریں اوراس ہے یہ بگی کوان تمام باتوں ہے بچا تمیں جن ہے ایک احرام والامرداورعورت بیجے رہتے ہیں۔اورطواف میںان کاجسم اور کپڑے یاک رکھنے کا اہتمام کریں۔اگرکوئی خلاف احرام ہات پیش آجائے تو بیچے پر یااس کی طرف ہے ولی پرکوئی دم منہیں ہوگا۔اورا کر بچیہ یا بگی ہوشیارہو، عقل وتمیز رکھتا ہو، تو پھر ماں باپ یاو لی کی اجاز ت ہے احرام باندھے وضوءاور ہو کی وٹایا کی کا خیال رکھے اوران تمام باتوں کا اہتمام کرے جس کا اہتمام ایک احرام والا مر داورعورت کرتے ہیں۔

اور جوافعال بچے بھورخو دادانہ کرسکتا ہو جیسے رمی دغیرہ تو وہ ولی اس کی طرف ہے ا دا کر د ہے البتہ وقو ف عرف منل اور مز داغہ میں رات گر ارنا ، طواف اور سعی وغیرہ وہ کر ہے اورا گرنه کرسکتا ہوتو پھروہاں باپ یاولی گود میں یا کندھے پر ہٹھا کرطواف اور سعی کرائیں طواف اور سعی کراتے وقت اپنی اور بیچے کے بھی نبیت کر بیں تو دونوں کی طرف سے ادا ہوجائے گا۔ نیز اگر بیجے ہے کوئی خلاف احرام بات سرز دہوجائے تو کوئی دم بیجے پریا بچے کی طرف ہے ولی پرنہیں ہو کا بچہ جو جو افعال کریگا اس کا ثواب ہے گا۔انشاءامتد تعالیٰ۔

( محمد رفعت قاسمي )

# یجے ساتھ لے جانے سے کیابالغ ہونے پر جج فرض ہوجائے گا؟

سوال ۔ بچیکو حج کے لیے ساتھ لے جانا مناسب نبیں ہے، کیونکہ بیت اللہ کود مکھنے ے حج فرض ہوجائے گا؟ اور بالغ ہونے ہر مالدار شہوا ورمر گیا تو کیا گنہگار ہوگا؟ جواب: ۔ بچدا کر جج کر کے چلا آئے تو ہالغ ہونے کے بعداس پر جج فرض مبیں ہوگا ہاں اگر بلوغ کے بعد مالدار بھی ہوجائے تو حج فرض ہوجائے گا۔ مالداری کی وجہ ہے ہوگا زيارتِ( ديکھنے) سابقه کی وجہتے نه ہوگا۔(امدادالا حکام ج۲/ص۱۲۳) مسئد: بچول کوساتھ لے جائے ہے بچوں کا بھی فج داہوجا تاہے اور ماں باپ کو بھی اجروثواب ملتاہے،اور جوافعال وہ خود نہ کر سکےان کے ہاں باپ (یا جس کے ساتھ بجے ہمووہ )

کردیں مثلاً''لیک'ان کی طرف سے پیارویں جس جَد''رمی'' کی جاتی ہے وہاں ان کی طرف سے رمی کردیں مثلاً''لیک ان کی طرف سے بیارویں جس جَدہ کر میں اگر بچہ طرف سے رمی کردیں۔ ان کو وہ میں لئے مرطواف و غیر ہ کراویں۔ احرام ہا تدھیں ، اگر بچہ بہت چھوٹا ہوتو اس کو ہالکل ہر بند نروین ( پیز سے اتاروینا ) بھی کافی ہے۔

(الجواب المتين ص٠٢: ميال امغرسين صاحب)

(اگربچہکے کپٹر نے نہجی اتاریں جب بھی کوئی دم وغیرہ بیس ہے، بچہ جتنے افعال کرے گااہتے کا بی ثواب ہے ہ ۔ ) (مجمد رفعت قاسی )

بالغ اولادكا جي؟

سوال: کوئی شخص اپنی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کر اے تو کیا وہ جج نقل ہوگا؟

جواب ارقم لیڈ ک یارٹ کی ملائیت کردی کئی تھی تو ان پر جج فرض بھی ہوگیا

اوران کا حج فرض بھی ادا ہوگی ۔ (آپ کے مسامل جسم مسلد: جس لا کے قرض بھی ادا ہوگی ہوگیا اس کے مسامل کے مسلمہ: ۔ جس لا کے باب کے مال سے جج کیا، باپ کے انتقال کے بعد جب بیلا کا جارت ہوا تو آگر بہلا جج بلوغ کے بعد ہوا تو جج فرض ادا ہوگیا دو بارہ حج فرض نہیں ہے۔ (فرق ک رحوم نہ سے ۱۳۰ کے الدرد انتخار کتاب الجج: جم الصاح)

نابالغ كافج؟

سوال: میں جج کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں میر ہے ہاتھ دو ہے گیارہ سال اور تیرہ سال کے ہیں تو میرے نابالغ ہے ہیں ان کا فرض کی ہوگا یا نقل؟
جواب: منابالغ کا تی نقی ہوتا ہے۔ باننی ہونے کے بعدا گران کی استطاعت ہو توان پر جے فرض ہوگا۔ (آپ کے سائل ن می ص ۲۷)
مسکہ: ماگر از کے نے جج کیا اور وہ صدیب شعور ہے کہ ایم ل جج کا مقصد جاتنا ہو، تواس کا جج مسکہ: ماگر اور کی نے جج کیا اور وہ صدیب شعور ہے کہ ایم ل جج کا مقصد جاتنا ہو، تواس کا جج مسکہ: ماگر کو کی لڑکا ذی شعور ہیں ہے اس کی جانب ہے اعمال مسکہ: ماگر کو کی لڑکا ذی شعور ہیں ہے اور ایا م فی آئے تواس کا وہی اس کی جانب سے اعمال مسکہ: ماگر کو کی لڑکا ذی شعور ہیں ہے اور ایا م فی آئے تواس کا وہی اس کی جانب سے اعمال مسکہ: ماگر کے نے دس

جی بھی کئے، پھر بالغ ہواتو اس پر مازم ہے کہ اسلامی جی اداکر ہے۔ '(جب کہ استطاعت ہو)
مسئلہ: ۔ منجملہ شرا کط وجوب جی کے عاقل ہونا ہے، البذا مجنون (پاگل اگر چہ بالغ ہو) اس پر جی
داجب نہیں ہے اور شاس کا جی کرنا تھے ہوگا، لہذا وہ اس بارے میں بے شعور بچہ کے مانند ہے۔
مسئلہ ۔ جی واجب ہونے کی ایک شرط ''آزاد' ہونا ہے۔ چنا نچہ نظام پر جی داجب نہیں ہے۔
مسئلہ ۔ جی واجب ہونے کی ایک شرط ''آزاد' ہونا ہے۔ چنا نچہ نظام پر جی داجب نہیں ہے۔
مسئلہ ۔ جی داجب ہونے کی ایک شرط ''آزاد' ہونا ہے۔ چنا نجہ نظام پر جی داجب نہیں ہے۔

مئلہ: باپ جھوٹے بے وال کے بچے کوچھوڑ کرفریضہ کچے کو جانے کے بعد بچے کی ولی تایا کو جیا (میں وہ) پرورش کریں گے البتہ بچے کا خرچ باپ دے کرجائے۔(فاوی دارالعلوم:جس/ص۵۳۳)

مئلہ: یکسی مجنون نے جج کا حرام باندھااور وتوف عرفہ سے پہلے ہوش آگیا ورجنون جاتار ہا تواگرا سکے بعدد و بارہ احرام باندھ لیا تو جج فرض ادا ہوجائے گااوراگر دو بارہ احرام نہیں باندھا تو جج فرض ادا نہ ہوگا۔ (معلم الحجاج: ص ۷۷)

مسئلہ:۔نابالغ کو بالغ ہونے اور مجنون کواچھا ہونے کے بعد پھر جج کرنا ہوگا بشرطیکہ قدرت ادرشرا نظاموجود ہوں۔

مسئلہ: اگراحرام باند ہے کے بعد کوئی شخص مجنون ہوگیا یا احرام سے پہلے مجنون تھا گراحرام کے وقت افاقہ ہوگیا اور احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیا اسکے بعد مجنون ہوگیا اور تمام افعال جج اسکوساتھ لیے کراسکے ولی نے کراد ہے تواسکا جج فرض ادا ہوجائیگا البتہ طواف زیارت افاقہ ہونے کے بعد خودادا کرتا ضروری ہے۔ (معلم الحجاج: ص ۸۸)

نابالغ بچول كااحرام؟

مسئلہ: نابالغ بچہ ہوشیاراور سمجھ دارہے تو خودوہ احرام یا ندھے اورافعال مج اداکرے۔ اور بالغ کی طرح سب افعال کرے ،اگر تاسمجھاور چھوٹا بچہ ہے تو اس کا ولی اس کی طرف سے اس کا احرام بائدھے۔

مسكه: حجهونا بچه تا مجھا گرخودا فعال اداكرے ياخوداحرام باند ھے توبيا فعال اوراحرام سيح نبيل ہوئے ۔ البتہ مجھدار بچها گرخوداحرام باند ھے اورا فعال خودادا كرے توضيح ہوجا نمينگے۔ مئلہ: میمجھدار بچہ کی طرف ہے ولی احرام نہیں باندھ سکتا۔

مسئلہ: ہے بھے دار بچہ جوافعال خود کرسکتا ہوخو دکرے اورا گرخود نہ کر سکے تو اس کا ولی کردے البت تما زِطواف بچہخود پڑھے ولی نہ پڑھے۔

مسئلہ: سمجھ دار بچہ خودطواف کر ہے اور ناسمجھ کو گود میں لے کرطواف کرائے اور بیہ بی تھم وتو ف عرفات اور سعی ورمی وغیرہ کا ہے۔

مسئلہ:۔ولی کو جائے کہ بچہ کوممنو عات احرام ہے بچائے اگر کوئی فعل ممنوع بچہ کرلے گا تواس کی جزاء واجب ندہوگی نہ بچہ پرنہ ولی پر۔

مسئلہ:۔ بچیکا احرام لا زمنبیں ہوتا ، بچیا گرتمام افعال چھوڑ دے یا بعض چھوڑ دے تو اس پر کوئی جڑاءوقضاء واجب نہیں ہوگی۔

مسئلہ:۔ ولی سب سے قریب جوساتھ ہودہ بچہ کے احرام باند سے مثلاً باپ بھائی اگر دونوں ساتھ ہوتو باپ کواحرام باند سے گانو بھی جائز ہے۔
مسئلہ:۔ مجنون کا تھم تمام احکام میں شل ناسمجھ بچے کے ہے، کین اگر کوئی شخص احرام باند سے کے بعد مجنون ہوا ہے تو ممنوعات احرام کے ارتکاب سے اس پر جزاء لازم ہونے میں اختلاف سے جہنون ہونے میں اختلاف سے ہوجائے گا۔
اختلاف ہے احتیاطاً جزاء دید بے تو اچھا ہے جاس کا بلاا ختلاف سے ہوجائے گا۔
مسئلہ:۔اورا گراحرام سے پہنے سے مجنون تھا اور اس کے ولی نے اس کیطرف سے اس کے احرام باندھا اور پھروہ ہوش میں آگیا تو اگر اس کے احرام باندھال جے داکر لئے تو جے فرض اوا ہوج سے گا۔ (معلم الحجاج: ص ۱۹۰)
ہاندھ کرافعال جے داکر لئے تو جے فرض اوا ہوج سے گا۔ (معلم الحجاج: ص ۱۹۰)
مسئلہ:۔ کم عقل مجنون ، بچاور ہے ہوش اوا ہوج سے گا۔ (معلم الحجاج: ص ۱۹۰)
مسئلہ:۔ کم عقل مجنون ، بچاور ہے ہوش اگر باسکل رمی نہ کریں تو ان پرفند ہیوا جب نہیں ہے۔

#### حج میں تجارت کرنا؟

مسئلہ: جس سامان کے بہال سے لے جانے اور وہاں سے لانے پرکوئی قانونی بابندی مسئلہ: جس سامان کے بہال سے لے جانزے ایسا نہیں ،اس کا بہال سے لے جانز اور وہاں سے لانا حاجی وغیرہ سب کے لیے جائزے ایسا کرنے سے جج کے ثواب میں کی نہیں آتی ،لیکن اتنا ضرور ہے کہ حاجی کا دھیون پھر تجارت

میں اٹکار ہتا ہے۔ اسلیے افضل میہ ہے کہ تنجارت کی نبیت نہ ہو بلکہ روپید کی کی کودور کرکے فرائض کوسہولت سے ادا کرنا اور خیرات کرنا مقصود ہوتو اس نبیت میں اجراثو اب بھی ہے۔

( فَمَا وَيُ مُحُود بيد ج ١٣١٥ ص ٣٤٣ و بكذا فنَّا ويُ مُحُمود بيد ج ٣٠/ص ١٨٠)

مئلہ: اگر کسی شخص کی نیت اصل میں دنیادی نفع تجارت یامزدوری ہے اور خمنی طور پر جج کا بھی قصد کرلیا، یا نفع تجارت اور قصد رجح دونول مسادی صورت میں ہے تب بھی اخلاص کے فلاف ہے۔ جج کا تو اب اس ہے کم ہوجائے گا اور بر کات نجے جیسی حاصل ہونی چاہئے وہ حاصل نہ ہونگی۔ اور اگر اصل نیت جج کی ہے اس کی شوق میں نکلا ہے، کیکن مصارف جج میں حاصل نہ ہونگی۔ اور اگر اصل نیت جج کی ہے اس کی شوق میں نکلا ہے، کیکن مصارف جج میں یا گھرکی ضرور بات میں تنگی ہے۔ اس کو پوراکرنے کے لیے کوئی معمولی تجارت یامزدوری یا گھرکی ضروریات میں تنگی ہے۔ اس کو پوراکرنے کے لیے کوئی معمولی تجارت یامزدوری کرلی، بیا فلاص کے بالکل منافی نہیں ہے، ہاں اس میں بھی بہتر ہے کہ خاص ان پانچے ایام جن میں جے کہ فاص ان باخچ ایام جن میں جو کے افعال ادا ہوتے ہیں، ان میں کوئی مشغلہ تجارت ومزدوری کا ندر کھے، بلکہ بن ایام میں تجارت ومزدوری کومنوع بھی فر مایا ہے۔ (معارف القرآن: ج الحس)

#### کاروباری نج؟

سوال: موجودہ دور میں کھ حفرات ایسے بھی ہیں، جوتقر بہا ہرسال جج پر جاتے ہیں انکاج ایک قتم کا'' کاروباری جج" ہوتا ہے۔ یہ لوگ بہاں سے مختلف دوا کیں اور دیگر سامان لے جاتے ہیں اور وہاں پر منافع کے ساتھ فروخت کردیتے ہیں اور جج سے واپسی پر وہاں سے سامان لاکر بہاں پر فروخت کردیتے ہیں۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ اس کاروباری جج کی و بنی حیثیت کیا ہے؟ کیا ہرسال خود جانے کے بجانے کئ غریب کو جج پر جھیج دیے؟ جواب: ۔ جج کے دوران کاروبار کی تو قر آن کریم نے اجازت دی ہے۔ لیکن سفر جج سے مقصود ہی کاروبار ہوتو ظاہر ہے کہ اس کواپٹی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا۔ ہاں بیہ ہے کہ اپنی جگہ دوسروں کو جج کراویں اپنے حوصلہ اور ذوق کی بات ہے۔ اس کی فضیلت میں تو کوئی شبہ جگہ دوسروں کو جج کراویں اپنے حوصلہ اور ذوق کی بات ہے۔ اس کی فضیلت میں تو کوئی شبہ بہیں۔ مگر بھم کسی کواس کا تھم نہیں دے سکتے۔ (آپ کے مسائل: جسم/ص سے)

#### حج یاعمره کی نذر کرنا؟

مسئلہ: ۔ جج میاعمرہ کی نذرکرنے سے بھی جج اورعمرہ واجب ہوجا تا ہے۔ مثلاً کسی نے کہااللہ تعانی کے واسطے مجھ پر جج ہے میاصرف بیہ کہا مجھ پر جج ہے توان الفاظ سے نذرہوجائے گی یوراکرٹا واجب ہوگا۔

۔ مسئلہ ساگر کسی نے کہاا متد تعالی نے مجھ کواس مرض سے شفاء دی تو یا میر ہے مریض کو شفاء دی تو مجھ پر جج یا عمرہ ہے تو شفاء : و نے پر جج یا عمرہ جس کی نذر مانی ہو، کرنا واجب ہوگا۔

(معلم الحجاج عس ٢٩١)

مسئلہ:۔ جج جس طرح خدا کی طرف سے جب اس کے شرائط پائے جا کیں فرض ہے۔ اس طرح اگر کوئی شخص جج کی نذر ، نے تو وہ بھی واجب ہوجا تاہے اوراس شخص پر جج کر ناضروری ہوجا تاہے۔ یہی عال تمام عبادات کا ہے اگر چہ وہ فی نفسہ واجب نہ ہول مگر نذر کرنے سے واجب ہوجاتی ہے۔ (علم الفقہ . ج ۵/ص ۷۵)

مسئلہ: کیمی جج بلانڈر کے بھی واجب ہوجاتا ہے۔ مثلّا اگر کو کی شخص میقات سے بلااحرام کے گزرجائے تواس پر جج پی عمرہ واجب ہوجہ تاہے۔ نواگراییا شخص جج کرے گاتو یہ حج واجب ہوگا نیز جج فرض اور حج نذر دونوں ایک ہی طرح ادا کئے جاتے ہیں. (معلم ایجاج: من میں)

# جج مقبول کی پہچان

مسئلہ:۔ جج بہت بڑی عبودت ہے جس سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔اور جوری فرمایا گیا ہے حدیث شریف ہیں '' گویدہ آج کرنے والا ) اپنی مال کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔' بید گناہوں سے پاک مان ہوت ہوتا ہے۔ کہ جس طرح نومولود بچہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے۔ کہ جس طرح نومولود بچہ گناہوں سے پاک صاف ہوجا تا ہے۔ مسئلہ:۔ جج مقبول وہی ہے جس سے زندگی کی اس بدل جائے ۔ آسندہ کے لیے گن ہوں سے مسئلہ:۔ جج مقبول وہی ہے جس سے زندگی کی اس بدل جائے ۔ آسندہ کے لیے گن ہوں سے خوشگوارا نقلا ہے ہواورا طاعت کی پابندی کی جائے۔ جج کے بعدجس شخص کی زندگی میں خوشگوارا نقلا ہے ہیں آتا اس کا معاملہ مشکوک ہے۔ (آپ کے مسائل:ج سام کو اس کے اور کا معاملہ مشکوک ہے۔ (آپ کے مسائل:ج سام کو کا کہ کا بھی کہ کو اس کے مسائل نے سائل کی معاملہ مشکوک ہے۔ (آپ کے مسائل نے سائل کے سائل کی معاملہ مشکوک ہے۔ (آپ کے مسائل نے سائل کے سائل کی معاملہ مشکوک ہے۔ (آپ کے مسائل نے سائل کی معاملہ مشکوک ہے۔ (آپ کے مسائل نے سائل کے مسائل کے مسائل کے مسائل کی معاملہ مشکوک ہے۔ (آپ کے مسائل کی مسائل کی معاملہ مشکوک ہے۔ (آپ کے مسائل کی مسائل کی معاملہ مشکوک ہے۔ (آپ کے مسائل کی مسائل کی معاملہ مشکوک ہے۔ (آپ کے مسائل کی مسائل کی معاملہ مشکوک ہے۔ (آپ کے مسائل کی مسائل کی معاملہ مشکوک ہے۔ (آپ کے مسائل کی مسائل کے مسائل کی مسائل کی

مسئلہ: جج مبرور یعنی مقبول جج ۔ اور مقبول جج وہ ہے کہ گنا ہوں ہے تو ہدواستغف رکر ہے اور کامل ارکانِ فرائض وواجبات اور سنن وستحباب کے اواکر ہے اور احرام کی حالت میں معنوعات سے اجتناب کرتار ہے۔ ریا، نموداور حرام مال ہے جینے اور جملہ اخرا جات، کھانا، چینا، پہنناوغیرہ حلال مال ہے ہو پھر جج کے بعد دینی حالت بہتر ہوتو سجھنے کہ جج مقبول اور مبرور۔ (فآدی رجمیہ: جسم اس اس اس میں اور مبرور۔ (فآدی رجمیہ: جسم اس اس اس اس میں اور مبرور۔

ج وعمرہ کو گنا ہوں سے یا ک رکھنا جا ہے

مسئلہ: عمرہ اور مسجد نبوی و ایک کے حاضری میں بھی لوگ اتن غلطیاں کر تے ہیں کہ خدا کی بناہ، دین کے مسائل نہ کسی سے بو چھتے ہیں اور نہاس کی ضرورت بجھتے ہیں۔

لوگ خوب ڈاڑھی منڈ اکر دوخمۃ اطہر پر جاتے ہیں ادران کوذرا بھی شرم نہیں آتی کے دو آئخضرت کے بیار سے جہت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ گرشکل آپ کے دشمنوں جیسی بناتے ہیں۔ اس تخریرے یہ منفصود نہیں کہ لوگوں کو جج وعمرہ کرنا چاہئے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ ان مقدس اعمال کو گنا ہوں اور غلطیوں سے پاک رکھنا چاہئے۔ ایسے جج وعمرہ ہی پر پورا تو اب مرتب ہوتا ہے۔ (آپ کے مسائل ج ۴/ص ۲۸)

#### مجے کے دوران تصویر بنوانا؟

مسئلہ: ۔ ج کے دوران گناہوں کا کام کرنے ہے ج کے تواب میں ضرور خلل آئے گا۔ کیونکہ صدیث شریف میں ''ج مبرور'' کی فضیلت آئی ہے اور''ج مبرور' وہ کہلائے گاجس میں گناہوں ہے اجتناب کیاجائے ، آگر ج میں گناہ کاار تکاب کیاجائے تو''ج مبرور'' منیں رہتا۔ علاوہ ازیں اس طرح تصویری (احرام بائد ھتے وقت اور قربانی وغیرہ کرتے وقت ) کھنچوانا اس کا منشاء تفاخراور ریا کاری ہے کہا ہے دوست کو (ج ہے آئے کے بعد) وکھاتے پھرینگے اور ریا کاری ہے انمال کا ثواب ضائع ہوجاتا ہے۔

(آپ کے مسائل:جہ/ص٥٩)

#### زندگی میں ایک بارفرضیت جج میں حکمت

سوال: ینماز اورز کو ق میں تکرار ہے (بار بار آنا ہونا) مج میں تکرار کیوں نہیں؟ ساری عمر میں صرف ایک بار کیوں فرض ہے؟

جواب: اولا تواد کام مصوصہ میں حکمت کا متلاثی رہاضعف ایمان کی دلیل ہے۔
دوسرے عقلاً جملہ فراکش میں حکرار نہ ہوتا چاہئے۔ گر حکرار ستازم ہوا تکرارامر کو، حج کا سبب بعنی
بیت اللہ داحد ہے۔ لہٰذا حکرار کا تقاضہ کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ تیسرے جج میں ہر نبعت دیگر
عیادات کے مشقت زیادہ ہے۔ اس لیے حج کو جہاد فر مایا گیا ہے۔ حاکضہ سے نماز کے ختم
ہونے اورروزہ کے نہتم ہونے میں بھی یہی حکمت ہے۔ (احسن الفتادی جسم مال کے مشتبہ حج کرچکا
مسکلہ:۔ زندگی میں (استطاعت کے بعد) ایک مرتبہ حج فرض ہے جب ایک مرتبہ حج کرچکا
ہوتو دوسری مرتبہ حج فرض نہ دوگا۔ (فقادی رحیمیہ: ج کرام

#### حج کی فرضیت کا وقت

سوال:۔ایک شخص حج کے مہینوں میں مالک ہوگیا مال کا تمام شرائط کے ساتھ اور بعد میں مال خرج کردیا۔ یا تلف ہوگیا تو کیا حج کی قضاضر دری ہے؟

جواب: جے کے مہینوں میں مالداراہواتو جے فرض ہوگیا۔ البتہ ایسے اگر دور دراز ملک میں رہتا ہوکہ وہاں ت نج کے مہینوں سے پہلے تجاج روانہ ہوتے ہوں تو قافلہ تجاج کی روائلی کا وقت معتبر ہوگا۔ اگر اس وقت مال ہے تو جے فرض ہوگیا، اگر جے نہیں کیا تو قضاء داجب ہوگی۔

مسئلہ: جج کی فرضیت علی الفور ہے۔ لہٰذا (بلاعذر) تا خیر سے گنہگار ہوگا۔ (احس الفتادی ج۲ ص ۵۲۸ بحوالہ ردالمخارج ۲/ص۱۵ ہکذافت وی رجمیہ جم/ص۲۹۲ کتاب الفظہ ج الص۱۰۳۳)

## نماز و حج کی غلطی کیوں معاف نہیں؟

مسئلہ:۔روز ہ کی تلطی معاف ہے۔لیکن نماز و حج کی تلطی معاف نہ ہونے کی وجہ رہے کہ روز ہ کے اندر کوئی ایسی بیئت نہیں ہے۔جوروز ہ کو یاد دلاتی ہو۔اس لیے روز ہ میں معاف سمجھا گیا۔ بخلاف نمازوج کے کہ نماز میں استقبال قبلہ نماز کو یا دولائے والی ہیئت ہے اور جج میں احرام بغیر سلاموا کپڑا پہنناوغیرہ یا دولانے والی موجود ہے اس لیے جج ونماز میں معذور نہیں سمجھا گیا۔ (فاوی رہے یہ جم)ص ۱۰۹)

## مکہ کوستفل وطن نہ بنانے والے کا حج

سوال ۔ میں مکہ مکرمہ میں ملازم ہوں۔ آج کل حکومت سعود ریہ کے قانون کے مطابق ملک سے ایک مرتبہ باہر جانا پڑتا ہے۔ اس لیے پاکستان آگیا ہوں۔ اب میں جج تمتع کرنا جا ہتا ہوں اس کی کیاصورت ہوگی؟

جواب: \_ آپ نے چونکہ مکہ مکرمہ کو ہمیشہ کیلئے مستقل وطن نہیں بنایا۔ اس لیے پاکستان ہے تنتع کر سکتے ہیں \_ اگرمستقل وطن بنالیں گےتو تہتع نہیں کرسکیں گے۔ (احسن الفتاوی، جسم/ص ۵۲۷ بحوالہ روالحقار: ج۲/ص ۲۱۱)

# مکہ والا آفاق ہے واپسی پڑتنے کرے یا قران؟

سوال: مکہ تمرمہ اور جدہ کے رہنے والے رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں مدید طبیعہ جاتے ہیں اور شروع شوال میں جدہ والے جدہ آتے ہیں اور مکہ تمرمہ والے مکہ تمرمہ آتے ہیں اور اک مکہ تمرمہ کے راستے سے جدہ واپسی آتے ہیں اور اس سال حج کا ارادہ رکھتے ہیں یا جدہ والب مال حج کا ارادہ مرکھتے ہیں ۔ تو وہ اب جب کہ میقات سے باہر چلے گئے تو آفاتی ہو گئے تو ایس عالت ہیں تہتے کہ سکتے ہیں یا نہیں ؟

جواب: ۔بیلوگ قران کرسکتے ہیں جمتے نہیں کرسکتے ۔ بیشکم ان لوگوں کا ہے جن کا حرم یا جل میں وطن اصلی ہے۔ (حرم سے باہراور میقات کے اندر کا حصہ ' جلاتا ہے) جنہوں نے وہاں وطن اصلی نہیں بنایا صرف ملازمت یا تجارت وغیرہ کے لیے وہاں مقیم ہیں وہ تمتع بھی کرسکتے ہیں اور جو تھی جج کے مہینے شروع ہوئے کے بعد آف ق (میقات سے باہر) میں گیا ہووہ قران بھی نہیں کرسکتا۔ خواہ اس کا وطن اصلی ہویا نہ ہو۔

(احسن الفتاوي. جه/ص ۱۵ بحواله ر دالمخار: ج۲/ص۲۱۳)

## احصارکیاہے؟

احصار کے لغوی معنی بیں رو کن منع کرنا ، باز رکھنااوراصطلاح فقہ بیں احصار بیہ ہے کہ کوئی شخص حج یا عمرہ کا احرام باندھ لے اور پھروہ حج یا عمرہ کرنے سے روک دیا جائے ایسے شخص کواصطلاح میں 'محصر'' کہتے ہیں۔

#### احصاركي چندصورتني

احرام باندھنے کے بعد حج سے رو کے جانے اور حج باعمرہ نہ کر سکنے کی بہت سی صور تیں ہوسکتی ہیں۔مثلاً:۔

(۱) راسته پُرامن نه بو ۱۶ من کاخوف بو ۶ آل و غارت کاخوف بو ۱ یاکسی اور طرح کا جان و مال کا خطره بو په

(۲) مرض لاحق ہوج ئے ، یہ اندیشہ ہو کہ آ گے بڑھنے سے مرض بڑھ جائے گایاضعف اور نقامت کی دجہ ہے گے بڑھنے کی سکت نہ ہو۔

(۳) احرام باندھنے کے بعد تورت کے ہمراہ کوئی محرم ندرہے۔محرم بیار ہوجائے، یاانقال ہوجائے یا جھڑا ہوجائے اور ساتھ لے جانے سے انکار کردے یا طلاق دیدے یامحرم کؤیوئی جانے ہے رک دے۔

(٣) سفرخرج ندر ہے، کم پڑجائے یا چوری ہوجائے۔(اور قرض بھی نال سکے)۔

(۵) کسی عورت کی عدت شروع ہوجائے۔مثلاً شوہرطلاق دیدے یا عورت کے احرام باندھنے کے بعد شوم کی وفات ہوجائے۔

(۲) کسی عورت نے شوہر کی امبازت ہے۔ (نفلی حج کا)احرام یا ندھاہواوراحرام باند ہےئے کے بعد شوہر منع کردے۔

(4) قير به وجانا يا بادشاه كامنع كرنا ـ

(۸) مردی توت جانایا اننائنز اونا که پل ند<u>ینک</u>

(۹) سفر کی وجہ ہے مرش کی ریادتی کا خوف ہونا۔

جب کسی مردیاعورت کوان امور مذکورہ میں ہے کوئی امراحرام باندھنے کے بعد وقوف عرفہ سے پہلے چیش آ جائے تو وہ تھر ہوگااورا گروقوف عرفہ کے بعد چیش آئے تو وہ شرعاً محصر نہ ہوگا۔ (معلم الحجاج: ۱۲۲)

احصاركاتكم

احصاری صورت میں قربانی واجب ہے، اور جب تک محصر کی جانب سے حرم شریف میں قربانی نہ کی جائے محصر احرام ختم نہ کرے قربانی کا جانوریار قم بھیجتے وفت ذرح کا دن مقرر کرلے تا کہ اس دن بیرا بنااحرام کھول لے۔ مسئل عمر سریا جج افراد اتبتع میں وکا گرہوتو ایک قربانی اور اگر قربان میں وکا گرام

مسئلہ۔عمرے یا جج افراد یا تھتا ہے روکا گیہ ہوتو ایک قربانی اورا گرقران ہے روکا گیاہو تو دوقر بانی واجب ہوگئی۔

مسئلہ:۔اگر مکہ مکر مدین ہی محرم کوکوئی ایسامانع بیش آجائے کہ وقوف عرفات اور طواف زیارت دونوں نہ کر سکے تو وہ بھی قصر ہے۔اورا گرصرف ایک ہے رکا تو محصر نہ ہوگا۔ کیونکہ اگر وقوف ہے رکا تو عمرہ کر کے حلال ہوجائے اورا گرطواف زیارت ہے رکا ہے تو پہطواف ساری عمر میں ہوسکتا ہے،البتہ ایا منح کے بعد کرنے ہے دم واجب ہوگا۔

(معلم الحجاج: ص127 وبكذاعلم الغظه: ج٥/ص١٦٤ الحسن الفتاوي: ج٣/ص ١١٥ ومظاهر ق: ج٣/ص٢٨ ومعارف القرآن ج/ص٢٥)

(آسان شکل ہے ہے کہ جج یا عمرہ کرنے والاوضویا شل کر کے احرام باندھ کر دو رکعت نفل سرڈھک کر پڑھنے کے بعد گھر سے نکلے کین جج کی نیت جہازی روانہ ہوئے کے بعد کر سے ناکہ اگر کوئی رکاوٹ بیش آجائے تو وہ محرم شہو کیونکہ نیت کرنے کے بعد ہی احرام کی پابندیاں مائد ہوتی ہیں۔ (محمد رفعت قائمی) مسئلہ۔ محصر کی قربانی سے لیے بیضروری نہیں کہ بیقر بانی ایا منج یعنی وس، گیارہ، بارہ ذی الحجہ ہی میں کی جائے بلکداس سے قبل یا بعد میں بھی کی جائمتی ہے۔ جب قربانی کا اپنا مقررہ وقت کر رجائے احرام کھول وے۔ سرمنڈ انامستہ ہے ضروری نہیں، بھراس پر آئندہ سال فضا واجب ہے۔ اورا گرصرف جج قضا واجب ہے۔ اورا گرصرف جج

کااحرام تھاتو تے وغمرہ دونوں واجب ہیں اور تے وئمرہ دونوں کااحرام تھاتو ایک تے اور دوئمرے قضاء میں واجب ہیں۔(احسن الفتاویٰ:ج ۳۸ م ۱۹۰۵ بحوالہ ردالحقار:ج ۴۸ م ۲۵ م تفاء میں واجب ہیں۔(احسن الفتاویٰ:ج ۴۵ م م اللہ:۔اگراس قربانی کے ذبح ہونے ہے بہلے ممنوعات احرام میں ہے کوئی امر سرز و ہوجائے تواس کی پرورش میں اس پر بھی وہی کچھ واجب ہوگا جو کہ غیر محصر احرام باندھنے والے پرواجب ہوتا ہے۔(کتاب الفقہ:ج الم ۱۵۳)

مسکلہ: جس شخص کا جج فوت ہو گیا یا محصر یعنی جو تج سے روک لیا گیااس پر بھی طواف وداع واجب نہیں ہے۔ (معل الحجائ: ص ۱۹۰)

مسئلہ: احصار کی قربانی کا گوشت محصر کے لیے کھانا جائز نہیں اس لیے کہ بیجنابت کی قربانی ہے۔
مسئلہ: قربانی کا جانور یا اسکی قیمت بھیجنے کے بعدر کا دے ختم ہونے کی صورت میں اگر میمکن ہوکہ جوروک دیا تھا (محصر ) قربانی کا جانور ذرخ ہونے سے پہلے مکہ مکر مہ پہنچ جائے گا اور حج یا عمرہ کی سعادت حاصل کر سکے گا۔ تو اس پر واجب ہے کہ فوران حج کے لیے روانہ ہو جائے۔ یا عمرہ کی سعادت حاصل کر سکے گا۔ تو اس پر واجب ہے کہ فوران حج کے لیے روانہ ہو جائے۔ ہاں اگر قربانی سے پہلے بہنچنے اور حج ادا کر سکنے کا امکان نہ ہوتو پھر روانہ ہونا واجب نہیں ہے۔
ہاں اگر قربانی سے پہلے جہنچنے اور حج ادا کر سکنے کا امکان نہ ہوتو پھر روانہ ہونا واجب نہیں ہے۔

کیاسفر جج میں مرنے والے کا تج ہوجائے گا؟ سوال: اگر کسی شخص کا سفر ج میں ج کرنے سے پہلے انقال ہوجائے تو کیااس کذمے سے فرض ساقط ہوجائے گا؟

جواب: اوراگر مج بہا فرض ہو چکا تھا تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ وقو ف عرفہ کے بعد فوت ہوا تو فرض ساقط نہیں ہوا۔ اس لیے بعد فوت ہوا تو فرض ساقط نہیں ہوا۔ اس لیے اس پراس کے شہر سے بج بدل کی وسیت کرنا (جب کیمکن ہو) فرض ہے۔ اگر تگٹ مال اس کے شہر سے کافی شہوتو جہال ہے بھی تگٹ مال میں جج ہوسکے وہیں ہے کرایا جائے۔ کے شہر سے کافی شہوتو جہال ہے بھی تگٹ مال میں جج ہوسکے وہیں ہے کرایا جائے۔ (احسن الفتادی: نے ۱۳۳۵ می الدروالحق رنے ۱۳۳۵ می ۱۳۳۳ میکن افتادی رہیمیہ: جے ۱۳۳۸)

#### راسترمیں مرنے پردوسرے نے جج اوا کیا؟

سوال: ایک شخص فرض جج نے لیے روانہ ہوا، میقات وینیخے سے بہلے ہی انقال ہوگی ۔ باقی ماندہ رو پیدسے دوسرے آدی نے اسکی طرف سے جج ادا کیا۔ اس میں کیامیت کی طرف سے جج ادا ہوگیا یا نہیں ، اور بقیہ رو پیدوارثوں کوطلب کرنے کاحق ہے یا نہیں ؟ جواب: اس شخص کو وہ رو پید (بقیہ) ورثاء کو دینا ہوگا، کیونکہ مرنے والے نے پجھ وصیت نہیں کی اور رو پید باقی ماندہ رو پیداس وصیت نہیں کی اور رو پید باقی ماندہ رو پیداس کو واپس دینا ہوگا اور جج اس میت کی طرف سے انشاء اللہ تعالی ادا ہو جائے گا۔

کو واپس دینا ہوگا اور جج اس میت کی طرف سے انشاء اللہ تعالی ادا ہو جائے گا۔

(فقادی دارالعلوم ج۲/ص ۵۵۸ ہوالہ روالخار: ج۲/ص ۳۸۸)

#### سفرج میں انقال والے کے لیے خوشخبری

حضرت ابوہریہ ہے دوایت ہے کہ آنخضرت بیلئے نے فرمایا''جوج کیلئے لکا اور داستہ میں وفات پا گیااس کیلئے قیا مت تک جی کا تواب ملتارہے گااور جوعمرہ کیلئے لگا اور داستہ میں انقال کر گیااس کیلئے ( بھی ) قیامت تک عمرہ کرنے کا تواب ملتارہے گا۔'' ایک حدیث میں روزمحشر کا عام اصول میہ بتایا گیاہے جس شخص کوجس چیزاورجس ممل پرموت آئے گی قیامت کے دن وہی کرتا ہوا اٹھے گا۔

اس لیے خوش نصیب میں وہ لوگ جوکوئی نیک عمل کرتے ہوئے و نیاسے جلے اس کے خوش نصیب میں وہ لوگ جوکوئی نیک عمل کرتے ہوئے و نیاسے جلے

جا کیں۔ (الترغیب والتر ہیب:جسم ۳۱) مسئلہ ۔ جو محص احرام کی حالت میں مرجائے اس کی تجہیر و تکفین غیرمحرم کی طرح کی جائے لیعنی

عام مرنے والوں کی طرح اس کا سرڈ ھا نکا جائے کا فوروخوشبووغیر ہ لگائی جائے۔ دمعلہ بی جہ صدیدی

(معلم الحجاج.ص١١٣)

(حابق جوج کے دوران انقال کرجائے اس کوشل اور پوراکفن دیے کروفن کرنا چاہئے اوراس کا سربھی ڈوھا تک دیا جائے غرض ہے کہ بوعام میت کیماتھ کمل کیا جاتا ہے وہ سب کرنے چاہئیں۔ کیونکہ مرنے کے بعداحرام کے مسائل اس سے ختم ہو گئے ہیں )۔ سب کرنے چاہئیں۔ کیونکہ مرنے کے بعداحرام کے مسائل اس سے ختم ہو گئے ہیں )۔
(محدر فعت قامی)

#### حج میں خواتین کی بے احتیاطیاں

جج بیت امتدا بحرام ،مسلمان کیلئے میفریضه ادا کرنا گونا گوں برکتوں کا ذریعہ ہے۔ اور جیرت آنگیزنعمتوں کا وسیلہ ہے۔ باوجود ہیا کہ سمابقہ مشکلات فتم ہو کئیں اور بہت رکھے آسان پیداہولئیں۔ تاہم دوردراز کا سفے ہے۔ ہزارول رو پیپفرچ ہوتا ہے۔ اکثرلوگوں کوزندگی میں ا یک ہی مرتبہ جانا میسر ہوتا ہے اور اب بھی بہت تیجھ مشکلات اٹھا ناپڑتی ہے۔ الیمی صورت میں بے حدضروری تھا کہ مسلمان اس فریضہ کی ادائیگی میں انتہائی احتیاط برنیں، مسائل حج ہے کامل واقفیت حاصل کریں ،ای لیے ہرزیان میں مسائل وا دکام جے ہے متعلق جھوٹی بڑی كتابيں شائع ہو چكى بيں تاكه شرى قانون كے مطابق صحيح طور پر جج ادا ہو سكے ليكن افسوس ے کہنا پرتا ہے کہ مخلوق خدا کا بیطلیم انبوہ جوملک (بلکہ دنیا) کے ہر گوشہ سے پہنچ رہاہے، ا کثر و بیشتر اس فریضہ کے احکام ومسائل ہے بالکل بے خبر ہے۔سنن ومستحبات تو در کنر فرائض دواجبات ہے بھی مافل ہے۔اس کا متیجہ یہ ہے کہا تنا ہی نبیس کہ مخطورات وممنو عات کا برابرار تکاب ہوتار ہت ہے بلکہ اور تمام گنا ہوں تک پہنچنے سے بچنے کاؤرہ برابر کا بھی اہتمام منبیں ہوتا۔ نمازوں کے ادا کرنے میں نقصیر جماعت کی پابندی میں کوتا ہی حالا تکہ ایک فرض نماز بھی جے سے بدر جہاا ہمیت رکھتی ہے۔اگر بغیر عذر شرعی کے ایک نماز بھی قضا کی توجے قبول ہونے کی تو قع مشکل ہوجاتی ہے۔ سفر میں خصوصاً احرام باندھنے کے بعد ہجائے تلبیہ کہنے ادر ذکرالٹدکرنے کے عام طور پرغیبتیں کرتے ہیں۔ بکواس مکتے رہے ہیں۔ ندزبان پر قابونہ نگاہ يرقابو، نه ہاتھ ير، بسااوق ت ديکھا گياہے كەمىجەحرام ميں بيٹھے ہوئے ہيں، نماز كاانتظار ہور ہاہےاورفضولیات بک رہے ہیں۔غیبت میں مبتلا ہیں ،حالانکہ زندگی کے اس عظیم مرحلے پرچھنج کرتو تمام اوقات عبادت میں ہوں ، گنا ہوں سے یاک صاف ہوکرا یہے واپس ہول جسے کہ آئ ہی مال کے بیٹ ہے ولاوت ہوئی ہے، دنیا میں دوبارہ آئے ہیں۔ بعض حضرات مستحبات وترداب میں نلوکر نے ہیں ہیکن فرائض و داجبات میں تقصیر ( کوتا بی ) کرتے رہتے ہیں اور دور حاضر کے اکثر جی ٹی کودیکھ کرتو میشید ہوجا تا ہے کہ شاید تحسی میلہ یا تماشا کے کیے استھے ہوئے ہیں ۔عورتوں پر پر دہ فرض ہے، تگر حربین شریفین میں

پہنچ کرا کشور تیں بلکہ ۹۹ فیصد برقع پوش عورتیں بھی برقع پھینک کر بے جاب ہوجاتی ہیں اوراس طرح گناہ کبیرہ کی مرتکب ہوتی ہیں، نہ صرف بے جاب بلکہ بسااوقات نیم عریال لباس میں بیت اللہ کا طواف کرتی ہیں۔ اورافسوں اسکا ہے کہ نہ شو ہراور نہ انظی محرم حفرات اس بے جانی کورو کئے کی تدبیر کرتے ہیں نہ حکومت کی طرف سے اس پرکوئی پابندی عاکد کی جاتی ہوتی ہے، بے جانی مورول کے درمیان تھتی ہیں۔ جراسود کو بوسہ دینے کیسے مردول کی جھیڑ میں جانی ہوتی ہیں۔ جراسود کو بوسہ دینے کسے مردول کی جھیڑ میں جان ہوتی میں جان ہوتی ہیں اور پھنتی ہیں، اجبنی مردول کیساتھ شدید ہوتی اختلاط میں جہتا ہوتی ہیں۔ بیسب حرام ہیں گناہ کبیرہ ہے، ایسا جی کہ جسمیں اول سے اخیر تک محر مات اور کبائر سے احر از نہ ہو سے کیاتو قع ہے کہ وہ جی قبول ہوگا۔ جی مبرور کیلئے جزا، جنت بے شک ہے لیکن جی مبرور کیلئے جزا، جنت بے شک ہے لیکن جی مبرور کیلئے ہوگا کا کا کم نہ کر سے ہوگا گئاہ دنہ کر سے ہاں سے پاک وصاف اور اس کے پیٹ سے آئی کی پیدا ہوا ہے۔

پاکستان وہندوستان کی بعض عورتیں مصروشام وغیرہ بعض ملکوں کی عورتوں کود کھے
کر کہ وہ بے پردہ ہیں خود بھی پردہ اٹھادیتی ہیں اور حرم میں اس طرح آتی ہے جیسے تمام مردان
کر کرم ہیں یا وہ گھر کے صحن میں پھررہی ہیں۔ لیکن سانتہا کی جمافت ہے، اگر کوئی تو م کسی گناہ
میں جتا ہے تو اس سے وہ گناہ جا بڑنہیں ہوجا تا۔ پھرد یکھا گیا ہے کہ ان کی بے پردگی ( یعنی
چرہ کا کھلا ہونا ) ایک خاص سنجیدگی اور وقار کیراتھ ہوتی ہے۔ لباس بھی ان کا سرسے پاوں
تک با حجاب ہوتا ہے، پاؤں تک موز ہے ہوتے ہیں، لیکن پاکستانی عورتوں کا خصوصاً پنجاب
وسندھ کی عورتوں کا لباس تو انتہائی ہے حیاتی کا ہوتا ہے تمام نسوانی اعضاء نمایاں ہوتے ہیں،
محصیت وقت ہیں جتال ہوجاتی ہیں۔ اس کا نتیجہ سے کہ وہ عورتیں بھی اس بے حیاتی کیوجہ سے
محصیت وقت ہیں جتال ہوجاتی ہیں اور ان کے شو ہر بھی ان کے اس بے جائی پر گئہگار ہوتے
ہیں۔ کیونکہ وہ ان کو مطلق منع نہیں کرتے ، کوئی اصلاح نہیں کرتے ، نہ رو کتے ہیں، نہ ٹو کتے
ہیں، یہ تو کھلی ہے جیاتی اور بے غیرتی ہیں۔

ان سب ہے بڑھ کرایک اور عام اہلاء یہ ہے کہ تمام عور تیں بیج وقتہ نمازوں میں

مردول کی طرح حرم ہیں پہنچتی ہیں، ہاوجود یکہ عورتوں کے لیے درواز نے بھی مخصوص ہیں، اور نماز پڑھنے کی جگہیں بھی متعین ہیں۔ گرج کے زمانہ ہیں چونکہ از دھام بے صد ہوتا ہے۔ مستقل جگہ پڑہیں پہنچ یا تیں تو مردوں کے درمیان صفوں ہیں کھڑی ہوجاتی ہیں اور نماز پڑھنا شروع کردیتی ہیں۔

مسجد حرام اورمسجد نبوى فيستيم كي نماز اورعور نيس

مہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح اینے وطن میں عورتوں کا تنہا نماز گھروں میں پڑھنا افضل ہے۔ای طرح مکہ وجہ پینہ میں بھی عورتوں کے لیے نمازگھروں میں تنبابغیر جماعت کے یر هناافضل ہے۔ اور مکہ ومدینہ میں نماز کا جوثواب حرم اور مسجد نبوی کا ہوتا ہے وہ ان کو گھروں پر بڑھنے میں اس سے زیادہ ملتاہے جومبحد میں مردوں کوملتا ہے، الیمی صورت میں حربین شریقین میںعورتوں کونمازگھروں میں پڑھنی جاہتے بالفرض کسی وقت ہیت اللہ کے و یکھنے کی غرض سے یاطواف کرنے کی غرض ہے متجدحرام میں، یاصلاۃ وسلام کی غرض سے مسجد نبوی میں آئیں اور نماز باجماعت پڑھ کیس توادا ہوجاتی ہے۔ بشر طیکہ مردوں کے درمیان نہ کھڑی ہوں۔ ایک عورت اگر مردوں کے درمیان کھری ہوجاتی ہے تو تنین مردوں کی نمازخراب جاتی ہے دائیں بائیں جانب دومردوں کی ،اس کی محاذ ات(سیدھ میں) جو مرد کھڑاہے اس کی بھی ، تینوں کی نمازیں فاسد ہو کئیں۔ بالفرض بغیر کسی ارادے کے کوئی عورت ا تفاقیہ طور برعین نماز کے دفت صفول کے درمیان کھنس جائے اور لکلنا دشوار ہوج ئے یا طواف کرنے کے درمیان نماز کھڑی ہوجائے تو اس وقت اسکوخاموش بغیرتماز کے جہاں بھی ہو بیٹھ جانا جا ہے ،نماز کی نیت ہرگز نہ کرے ، ورنہ مردوں کی نماز بھی خراب ہوگی ، جب امام فارغ ہوجائے تو پھر تنہاوہ وہیں نمازادا کرے۔عورتوں کو بیت اللہ کا طواف کرنے کے کے بھی ایسے دقت میں جانا جا ہے جب نماز کا دقت نہ ہو۔ اس دفت نسبتاً بھیڑ بھی کم ہوتی ہے اورا گراتفا قانماز کاونت ہوجائے تواذان ہوتے ہیں جلدی جلدی طواف پورا کرکے یا طواف درمیان میں ٹیھوڑ دیں تو جتنے شوط (چکر) رہ گئے وہ نماز کے بعد جہاں ٹیھوڑے تھے وہیں ہے بورے کرلیں۔ یااس طواف کود وہارہ کرلیں۔

بہرحال گناہ سے پہنا ہے حدضروری ہے۔ اور بھی بہت سے کوتا ہیاں ہوتی رہتی ہے۔

پی لیکن ان سب میں نماز اور بے پردگی کا مسلمیر سے خیال میں سب سے زیادہ اہم ہے۔

ہبرحال نج ایک ایسافر بینہ ہے جوزندگی میں بار باراداکر تا بے حد شکل ہے، اس لئے

چاہئے کہ مرد ہوں یا عور تیں انہائی احتیاط کے ماتھا اس فریضہ کی ادائیگی سے سبکدوش ہوں۔

پیز ریہ بھی خیال رہے کہ بعض عورتیں اپنے ملکوں میں بھی پردہ نہیں کرتیں اور گویا

مستقل طور پر بے پردہ رہتی ہیں۔ بلاشبہ یہ گناہ عظیم ہے اور ایک فرض تھم کی خلاف ورزی

ہے، لیکن انہیں بھی جج بیت اللہ کے سفر میں توجا ہے کہ اس گناہ عظیم سے بچیں۔ تا کہ بیڈریشہ

توضیح طریقہ سے ادا ہوجائے۔ آئ کل بہت ی عورتیں بغیر محرم کے سفر کرتی ہیں، یہ بھی حرام

اور گناہ کیرہ ہے۔ جس عورت کا کوئی محرم نہ ہواس پر جج فرض ہی نہیں ہوتا بلکہ اگر محرم ہو بھی

لیکن جج پر قادر نہ تو یا بی عورت اس کے مصارف برداشت کرنے کے قابل نہ ہوتب بھی فرض

نہ ہوگا۔ انہائی افسوں کا مقام ہے کہ جج بھی فرض نہ ہواور پھرو ہاں جا کرج میں آئی

فروگز اشتیں بھی ہوں؟ جب شرعا اس کے ذمہ جج فرض ہی نہیں ہے تو یہ جج کا سفر کیوں

فروگز اشتیں بھی ہوں؟ جب شرعا اس کے ذمہ جج فرض ہی نہیں ہے تو یہ جج کا سفر کیوں

تعجبہ یہ کہ جج بیت اللہ بیں جہاج کرام ہے اس میم کی کوتا ہیوں اور خلاف شرع حرکتوں کی وجہ ہے ہی جج کی برکتیں ختم ہوجاتی ہیں ، اور باوجود جہاج کی کثرت کے امت جس مقام پر کھڑی ہے وہاں ہے روزافز دوں تنزلی بیں جارہی ہے اگر اتنی کثرت سے جہاج کرام صحیح طریقہ پر بیفریف اور کرتے اور ہم سب کا حج بارگاہ اقدی بیں شرف تبول ہے سرفراز ہوتا تو شاید و نیا کا نقشہ ہی بدل جاتا۔ حق تعالی شائہ مسلمانوں کو سے جوری نورانشر قدنی فرائے و شاید و نیا کا نقشہ ہی بدل جاتا۔ حق تعالی شائہ مسلمانوں کو سے جوری نورانشر قدنی فرائے و شرائے۔ (آبین) (محدث عصر حضرت علامہ سیر محمود یوسف بنوری نورانشر قدنی)

(بشكرىيندائے شاہى وسمبر ١٧٠٠ع)

عورتوں کے لیے جی میں محرم کی شرط کیوں ہے؟ مسئلہ:۔ میں شری مسئلہ بتا تا ہوں' کیوں' کا جواب بیس دیا کرتا۔ گرآپ کے اطمینان کیلئے لکھتا ہوں کہ بغیرمحرم کے عورت کوتین دن یااس سے زیادہ کے سفر کی آنخضرت آبائیے نے ممانعت فرمائی ہے۔ کیونکہ ایسے طویل سفر میں اسکا؛ پنی عزیت وعصمت کو بچانا ایک مستقل مسئلہ ہے اوراس نا کارہ کے علم میں ہے کہ بعض عورتیں محرم کے بغیر جج کو سنیں اور گندگی میں مسئلہ ہے اوراس نا کارہ کے علم میں ہے کہ بعض عورتیں محرم کے بغیر جج کو سنیں اور گندگی میں مبتلا ہو کروا پس آئیں۔ اورعورت کو مبتلا ہو کروا پس آئیں۔ اورعورت کو افغانے ، بٹھانے کی ضرورت بیش آسکتی ہے۔ اگر کوئی محرم ساتھ نہ ہوگا تو بیدہ شواریاں بیش آسکتی ہے۔ اگر کوئی محرم ساتھ نہ ہوگا تو بیدہ شواریاں بیش آسکیں گی۔ (آپ کے مسائل: جم/ص ۸۰)

"نعبیہ:۔خداکے قانون کو گئش اپنی رائے اورخواہش سے ٹھکرادیٹااورصرف ایک پہلو پرنظر کرکے دوسرے سارے بہلوؤل ہے آنکھیں بند کر لینادانشمندی نہیں ہے۔(لیعنی بغیرمحرم کے جج کے لیے جانا)افسوئ ہے کہ آج بیرنداق عام ہوگیا ہے( آپ کے مسائل جہم/ص۸۳)

محرم کسے کہتے ہیں؟

سوال: میاں بیوی مج کے لیے جارہ ہیں ان کے ساتھ بیوی کی سیمی ، بھا جی ، یا بیوی کی سکی مہن جاسکتی ہے یانہیں؟

جواب: مرحم وہ ہوتا ہے جس ہے کھی بھی نکاح نہ ہوسکے۔ یبوی کی بہن ہوا تی اور بھتی شوہر کے لیے نامحرم ہیں۔ ان کے ساتھ جانا جائز نہیں۔ (آپ سے سائل: جس/ص ۵) مسئلہ: فروع والدین لیعنی مرد یاعورت جن کی پیدائش کے باپ یامال (بلاواسطہ یا بالواسطہ) ذریعہ ہوں جسے بھائی ، بہن ، بھانچی ، بھتیجا ، بھتیکا ،

مسئلہ:۔تایا، چیا،وغیرہمحرم ہیں۔ مسئلہ: محرم سے مرادوہ شخص ہے جس کیساتھ نکاح حرام ہے،خواہ نسب کی وجہ سے بااز دواجی، یا دودھ کے رشتہ کی وجہ ہے۔ نیزمحرم کامعتمد عاقل و ہالغ ہونا بھی شرط ہے۔

( كتاب الفقه خ الص ۱۰۳۷ بكذا في و كل رهيميه : ج ۱۰/م ۳۵ اومعلم الحجاج ص ۸۸) سر ال

مسئلہ: عورت کے لیے اس کی بھانجی کا بیٹامحرم ہے ان کے درمیان نکاح حرام ہے تو وہ اس کے لیے محرم ہوا، عورت اپنی بھانجی کے بیٹے کے ساتھ جج کے لیے جائتی ہے۔ اتنا احتیاط کیاجائے کہ وہ فاس وف جرنہ ہو، فاس و فاجر پراطمینان نہیں ہوتا، فقہ اکرام اس کے ساتھ سفر کرنے ہے منع کرتے ہیں۔ ( فقاوی رجمیہ:ج۸/۵ ۹۸ بحوالہ شامی: جام ۵۲۹ ) سفر کرنے ہیں۔ ( فقاوی رجمیہ:ج۸/۵ ۹۸ بحوالہ شامی: جام ۵۲۹ ) مسئلہ: محرم کوبھی اسی وفت سفر ہیں ساتھ جانا جائز ہے جب کہ فقنہ وشہوت کا اند ہیئہ نہ ہو، اگر طن غالب بیہ ہے کہ سفر کرنے کی صورت ہیں خلوت ( تنہائی ) ہیں یا ضرورت کے وفت چھونے ہے تہوجانا جائز نہیں ہے۔ ( معلم الحجاج: ص ۹۷ ) جھونے ہے شہوت ہوجائے گی تو اس کو ساتھ جانا جائز نہیں ہے۔ ( معلم الحجاج: ص ۹۷ ) مسئلہ: داماو ( سگی بیٹی کا شوہر ) اپنی ساس کے لیے محرم ہے، ان میں ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، لہٰذا ساس داماد کے ساتھ جج کو جا سکتی ہے۔

( فآوی رحیمیه . ج ۸/ص ۲۸۸ بحواله طحط وی.ص ۳۹۷)

مسئلہ: بسوتیلی ساس اپنے سوتیلے داماد کے ساتھ سفر جج نبیس کرسکتی ، کیونکہ سوتیلا دامادمحرم نبیس ہے۔ (فاوی دہمیہ: ج۸/ص ۳۰۸)

مسئلہ: آج کل فتنہ کا زمانہ ہے، سسرالی رشتہ سے احتیاط کی ضرورت ہے خصوصاً جب کہ جوان ہوں ، معلم الحجاج میں ہے کہ اس زمانہ میں سسرالی رشتہ اور دودھ کے رشتہ (والے محرم کے ساتھ سفر کرنے) ہے احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ فتنہ کا زمانہ ہے، اس لیے ان لوگوں کے ساتھ سخر کرنے اس لیے ان لوگوں کے ساتھ سخج نہ کیا جائے۔

( فيَّا و كل رحيميه : ج ٨/ص ٣٨٨ بحواله ش مي : ج ا/ص ٥٢٩ و بكذامعكم الحجاج :ص ٩٥ )

مسئلہ: عورت اپنے حقیقی بھتیجہ کے ساتھ حج کو جاسکتی ہے، کیکن شوہر کے بھتیجہ کے ساتھ جانا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ عورت کے لیے شوہر کا بھتیجہ محرم نہیں ہے۔ ( فقاوی رحیہہ: ج ۸/ص ۲۰۰۷) مسئلہ: خفتیٰ مشکل کے لیے بھی ( جس کی جنس معلوم نہ ہوسکے کہ مرد ہے یا عورت ) محرم کا ساتھ ہونا شرط ہے۔ (معلم الحجاج: ص ۵۵)

مسئلہ:۔ہوائی جہازے چند گھنٹوں کے سفر میں بھی عورت کے ساتھ محرم کا ہوتا ضروری ہے، کیونکہ سفرشر کی کے اڑتا لیس میل پراحکام جاری ہوجاتے ہیں مثلاً نماز میں تصرہ وغیرہ۔ (فادی رجمیہ:ج۵/ص۲۱۲)

#### بہنوئی کے ساتھ جج کرنا؟

مسئلہ:۔ بہنونی کے ساتھ سفر کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔ مسئلہ: یمرم وہ ہے جس سے زفاح کسی حال میں بھی جائز شہو۔ سالی محرم نہیں ہے ، چٹانچہا گر (حج کے دوران) شوہر بیوی کوطلاق دیدے (اورعدت گزرجائے) یا بیوی کا انتقال موجائے توسالی کے ساتھ نکاتے ہوسکتا ہے۔ اور نامحرم کوساتھ لے جانے سے حاجی محرم

منہ بولے بھائی کے ساتھ جج کرنا؟

( گنهگار ) بن جاتا ہے۔ (آپ کے مہائل:جہم/ص۸۸)

سوال: ایک اڑی نے منہ بولے بھائی کے ساتھ تج کیا، کیا بیاس کامحرم ہے، اس

کے ساتھ نگاح جائز ہے؟ جواب: کسی اجنبی آ دمی کو بھائی بنانے ہے وہ محرم نہیں بن جاتا، اس لیے اس سے نکاح جائز ہے۔عورت کا بغیر محرم کے سفر پر جانا گناہ ہے۔ تج تو ہوجائے گا۔لیکن عورت گنہگار ہوگی۔منہ بولا بھائی محرم نہیں ہوتا اور اس کومحرم ظاہر کرنا نلط بیانی ہے۔

(آپ کے مسائل:ج۳/ص۵۸۸۵)

#### شوہر کے سکے جیاوغیرہ کے ساتھ حج کرنا؟

مسئلہ:۔اگرآپ کی بیوی کی آپ کے بچپا ہے اور کوئی قرابت نہیں ،تو یہ دونوں ایک دوسرے
کے لیے نامحرم ہیں اور آپ کے حقیقی بچپا کے ساتھ نج پر جانا جائز نہیں ہے۔
مسئلہ:۔عورت کا جیٹھ نامحرم ہے اور نامحرم کے ساتھ سفر جج پر جانا جائز نہیں ہے۔
مسئلہ:۔ بہن کا دیورمحرم نہیں : و تا۔ اورمحرم کے بغیر جج یا عمرہ کے لیے جانا جائز نہیں ہے۔
مسئلہ:۔عورت اپنے دودھ شریک بھائی کے ساتھ جج کو جاسکتی ہے۔ کیونکہ وہ محرم ہے۔
مسئلہ:۔عورت اپنے دودھ شریک بھائی کے ساتھ جج کو جاسکتی ہے۔ کیونکہ وہ محرم ہے۔

مسئلہ: عورت کا بیٹی کے سسر کے ساتھ جج کوجانا جا ئزنہیں ہے، کیونکہ وہ محرم نہیں ہے۔ مسئلہ: ممانی شرعاً محرم نہیں ،اس لیے وہ شو ہر کے حقیقی بھانے کے ساتھ جج پرنہیں جاشتی ہے۔ مئلہ: عورت کا کسی الیی عورت کے سماتھ سفر حج کرنا جس کا شوہر ساتھ ہو، یا الیی خاتون کے ساتھ جا تا جن کے ساتھ اس کا محرم ہوجا ٹرنہیں ہے۔ (آپ کے مسائل: جہم/ص ۸۲) مسئلہ:۔ پیرغیرمحرم کے ساتھ عورت کا حج کا سفر جا ٹرنہیں ہے۔

(فآوي دارالعلوم ج٧/ص٥٠٥ بحواله بحرالراكق ص٥٠٨)

مسکلہ:۔عورت کے لیے دیوروجیٹھ (شوہر کے سکے جھوٹے وبڑے بھائی)محرم نہیں ہیں۔ ( قری رجیمیہ ج ۸/ص ۲۰۰۷)

سفر بغیرمحرم کے اور جم محرم کے ساتھ؟

سوال: ۔ اگر کوئی عورت آج کے لیے جائے ۔ محرم ساتھ نہیں جاسکنا ، مگر وطن ہے سوار کراسکتا ہے اور جدہ ائیر پورٹ پر اس کا بھائی موجود ہے تو ایسی عورت کے لیے کیا تھم ہے؟ جواب ۔ ۔ وطن ہے جدہ تک بغیر محرم کے سفر کرنے کا گناہ اس کے ذمہ بھی ہوگا۔ جج وعمرہ ادا ہوجائے گا ، مگر آپ کا ہوائی جہاز کا سفر تنہا کرتا جا تر نہیں ہے۔

(آپ كِسائل:جم/ص٠٨)

ج كرنے كے ليے غيرمحرم كومحرم بنانا؟

موال ۔ جوہورتیں غیرمحرم کومحرم دکھا کر جج کرنے جلی جا کئیں ان کے لیے کیا تھم ہے؟ جواب: محرم کے بغیر حج کا سفر جا ٹرنہیں اور نامحرم کومحرم دکھا کر جج کا سفر کرتا و ہرا گناہ ہے ۔ لیکن اگر چلی جائے گی حج تو ہوجائے گا گوتنہا سفر کرنے کا گناہ ہوگا۔

مسئلہ: عورت جا ہے کتنی ہی بوڑھی ہواس کے لیے بلامحرم سفر جج حرام ہے۔ اگر چداسکے ساتھ دومری عور تیں اپنے محارم کیساتھ ہول تو بھی جا تر نہیں ہے، اگر مرتے دم تک محرم میسر نہ ہوتو جج بدل کی اس پر وصیت فرض ہے۔ (احسن الفتادی: جسم/ص۵۲۳)

محرم کے بغیر بوڑھی عورت کا حج کرنا؟

مسئدہ:۔عورت کابغیرمحرم کے سفر جج جائز نہیں ، اگر چہ جج تو ہوجائے گا۔لیکن اس نا جائز سفر

کرنے کا گناہ الگ ہوگا۔ گر چونکہ بوڑھی اہاں کا سفرزیادہ فقنہ کا موجب نہیں، اسلیے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کورہ بت مل جائے، تاہم بوڑھی اہاں کونا جائز سفر کرنے پر القد تعالیٰ سے استغفار کرنا جائے۔ رہا ہے کہنا کہ ہزاروں عور تیں جن کا کوئی مجرم نہیں ہوتا کیاوہ جے نہ کریں؟
سے استغفار کرنا جائے۔ رہا ہے کہنا کہ ہزاروں عور تیں جن کا کوئی مجرم نہیں ہوتا کیاوہ جے نہ کریں ہوتا، اس کا جواب ہے کہ جب تک محرم میسر نہ ہوعورت پر جے فرض ہی نہیں ہوتا، اس لیے جے نہ کریں۔ اور اگر جے کا بہت ہی شوق ہے محرم ملتا نہیں تو نکاح ٹائی کرلی کریں۔ لیے جے نہ کریں۔ اور اگر جے کا بہت ہی شوق ہے محرم ملتا نہیں تو نکاح ٹائی کرلی کریں۔ (آپ کے مسائل: ج میں موجود و کھنا نے المفتی میں موجود میں۔ (آپ کے مسائل: ج میں موجود و کھنا فی قاوئی جیمیہ ج مرام کا دور کا میں۔

ملازم کومحرم بنا کر مج کرنا؟

سوال: میں اپنی مھرونیات کی بناء پر بیوی کے ساتھ جج پرنہیں جاسکتا۔ کیا ہیں اپنے ملازم کومحرم کی حیثیت ہے بیوی کے ساتھ جج کے لیے بھیج سکتا ہوں؟
جواب: محرم ایسے رشتہ داروں کو کہتے ہیں جس ہے اس کے رشتہ کی وجہ ہے نکاح جائز نہیں ہوتا۔ جسے عورت کا باہ ہے، بھائی ، بھیجا، بھانجا۔ گھر کا ملازم محرم نہیں اور بغیرمحرم کے جائز نہیں ہوتا۔ جسے عورت کا باہ ہے، بھائی ، بھیجا، بھانجا۔ گھر کا ملازم محرم نہیں اور بغیرمحرم کے جج پر جانا جائز نہیں ہے۔ آپ نو دبھی گنہگار ہو نگے اور آپ کی بیگم اور ملازم بھی۔
(آپ سے سائل: جسم اک جسم اک جسم اک جسم اک جسم اک جسم اگل جسم ایس کے سائل جسم ایس کے سائل جسم اسلام

خودکودوسرے کی بیوی ظاہر کرکے جج کرنا؟

سوال: میرامسئلہ دراصل کچھ بول ہے کہ میرانام محمداکرم ہے میرے دوست کہ جس کا نام محمداشرف ہے۔ اب میرے دوست کا ہے تفیل کے ساتھ جھگڑا ہوگیا۔ اس نے ای بیوی کو جج پر بلایا تھا، سواس نے میرے نام پراپی بیوی کو جج پر بلایا لیعنی اس نے لگاح نامہ پر بھی میرانام کھوایا اور کا نذی کا رروائی میں وہ میری بیوی ہی بن کر بیمال آئی ہے اور میں بی اس کو لینے کیلئے ائیر پورٹ گیاسکوریٹی والول نے میرا اقامہ دیکھ کرمیری بیوی جان کر میں بی اسکو با ہرآنے ویا ۔ ادر عورت اینے اصل خاوند کے پاس ہے اس نے جج اپنے خاوند کے ساتھ کیا۔ کیا یہ جج مجے ہے؟

جواب: فریضهٔ جج تواس محتر مه کاادا ہو گیا۔ مگر جعل سازی کے گناہ میں تینوں شریک ہیں۔وہ دونوں میاں ہوی بھی اورآپ بھی۔ (آپ کے مسائل:ج ۴۸ص ۴۸)

#### بیوہ اور عدت والی عورت جج کیسے کر ہے؟

مسئلہ:۔فاوندکا انتقال اگرا سے وقت ہوا کہ جج کے وقت تک اس کی عدت پوری نہیں ہوتی تو وہ عورت عدت بوری نہیں ہوتی تو وہ عورت عدت بوری ہونے ہے پہلے کاسفرنہ کرے۔(آپ کے مسائل جہم/ص۳۳ ) وہ کذا فق وی دارالعلوم ج7 /ص ۵۳۵ بحوالہ روالحقار ج ۲ ،ص ۱۹۸ وفق وی رجیمیہ ج ۵/ص ۲۳۷) مسئلہ:۔عورت عدت کی حالت میں اگر جج کرے گی تو جج ہوجائے گالیکن گنہگار ہوگی۔ مسئلہ:۔عورت عدت کی حالت میں اگر جج کرے گی تو جج ہوجائے گالیکن گنہگار ہوگی۔ (معلم الحجاج بھی اگر جج کرے گی تو جج ہوجائے گالیکن گنہگار ہوگی۔

مسئلہ:۔عورت کوعدت کے دوران جج کے بیے جانا جائز نہیں عدت گز رجائے کے بعدا گرمحرم کے ساتھ جاسکتی ہوتو جائے اورا گر کوئی محرم میسر ندآ ئے تو جج بدل کی دصیت کرے۔ (فاویٰ رجمیہ جم/ص ۲۰۰۷)

#### حامله عورت كالحج ؟

سوال: کیا حاملہ عورت جج کرسکتی ہے؟ اگر کرسکتی ہے تو کیاوہ بچہ یا بچی جواس کے پیٹ میں ہے اس کا بھی جج ہوگیا ہے یا نہیں؟ پیٹ میں ہے اس کا بھی جج ہوگیا ہے یانہیں؟ جواب: حاملہ عورت جج کرسکتی ہے۔ پیٹ کے بچے کا جج نہیں ہوتا۔

# عورت كالمتبنى كے ساتھ جے كے ليے جانا؟

مسئلہ: عورت کواپنے لے پالک (منہ بولا بیٹا، گودلیا ہوا) کے ساتھ، یا ہمسایہ عورتوں کیساتھ جے کے لیے جانا ہو نزنبیں ہے۔ محرم نہ ملے تو تج بدل کراد بینا جا ہے ، لیکن اس وقت کا جج بدل کرایا ہوااس شرط کے ساتھ معتبر ہوگا کہ تمام عمر کوئی محرم نہ ملے اور اگر کسی وقت محرم مل گیا مثلانکاح کرلیا اور شوہر جج کے لیے ساتھ لے جانے پر رائنی ہوگی اور اس وقت بھی رو پیہ بفتر رجج عورت ومحرم موجود ہویا بعد کو جمع ہوگیا تو جج دوبارہ کرنا پڑے گا۔

(ادادالادكام: 57/2020)

مسئلہ:۔وہ عورت جس نے بچین سے کسی لڑکے کی پرورش کی اوراس کواپنامتینی بیٹا بنایا ہے

جب کہ بچہ عورت کو اور عورت لڑکے کو بیٹا کہہ کر پکارتی ہووہ لڑکا اس عورت کے حق میں محرم نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جج یا عمرہ کے لیے جانا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ متنٹی حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ قرآن کریم کی سور ہ احزاب میں اس کی تفصیل موجود ہے (آپ کے سائل ج ۱۹۸۸ سال کے سائل ج ۱۹۸۸ سال کے سائل ج ۱۹۸۸ سال کے سائل ج

جے کے لیے تنہاعورتوں کے قافلہ کا حکم؟

مسئلہ: فطری اور قدرتی طور پرمر دکا میابان عورت کی طرف اور عورت کا مرد کی طرف ہوتا ہی ہے اور شیطان ملعون بھی معانسی جی جی جتا کرنے کے لیے ایر جی چوٹی کا زور لگا تار ہتا ہے۔
مشکلو ق شریف ص ۲۲۷ کی حدیث جی ہے کہ ' مردول کے حق میں عور تول سے زیادہ ضرر اسال کوئی فتنہ نہیں' ۔ من جملہ ضروریات شرعیہ کے ایک ضرورت ان کی ادائیگی بھی ہے جس کے لیے ضابط مشرعیہ اور فتنہ وف دسے حفاظت کی ایک زائدا حتیا طی تدبیر میہ ہے کہ عورت کے سفر میں دیندار محرم یا شو ہرساتھ موجو دہو جواس کی بوری طور پر حفاظت کر سکے، ورنہ سفر جی کی سفر میں ویا درنہ فرجی کی اجازت نہیں ۔ اگر بغیر محرم کے جا کیگی تو شرکی حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے گنہ گار ہوگ ۔ مالا نکہ سفر میں غور تول کی عصمت و نا موں کی جس قدر حفاظت شو ہر اور محرم کر سکتا ہے ۔ وہ عورتیں نہیں کر سکتا ہے ۔ وہ عورتیں نہیں کر سکتا ہے ۔ وہ عورتیں نہیں کر سکتا ہے ایک دوسروں کی جس قدر حفاظت کے لیے دوسروں کی حقائے ہیں ۔

عورت کون بیلداس کی عضمت و ناموس کی حفظ اور مراورت جے ہے محرومی کا باعث نہیں بلکداس کی عصمت و ناموس کی حفاظت و بدگمانی اور بدنا می اور تہمت ہے بچانے کے لیے ہے، جس کے بغیرعورت کی کوئی قیمت نہیں ، البذاعور تول کو جائے کہ احکام شرعیہ کی قدر کر ہیں اور شرایعت کو ابناحس سمجھیں ، رہا جج کو جانے کا معاملہ تو کوئی محرم نہ ملے تو شریعت جج بدل کی بھی اجازت ابناحس سمجھیں ، رہاج کو جانے کا معاملہ تو کوئی محرم نہ ملے تو شریعت جج بدل کی بھی اجازت و بیا میں ہورے تو اب کی سختی ہوگی اور مزید برآن شری تھم کی تا بعداری کرنے والی عورت منتحق اجر عظیم ہوگی۔ (فراوی رہیمیہ: جمامی ۱۳۲۱ بحوالہ بخدری شریف جامی ۱۳۲۳ و ابن باجہ عورت منتحق اجر عظیم ہوگی۔ (فراوی رہیمیہ: جمامی ۱۳۲۱ بحوالہ بخدری شریف جامی ۱۳۲۳ و ابن باجہ مورت منتحق اجر عظیم ہوگی۔ (فراوی رہیمیہ: جمامی ۱۳۲۱)

#### جاج کورخصت کرنے کے لیے عورتوں کا جانا؟

مسئلہ: یعض جگہ بیرواج ہے کہ جاج کرام جب جج کیلئے جاتے ہیں تواشیش تک رخصت کرنے کیلئے عور تیں بھی جاتی ہیں۔ اشیشن برمرداور عور توں کا اختلاط ہوتا ہے۔ بے بردگی ہوتی ہے۔ بیرت کی بدائیوں پر شمنل ہوتی ہے۔ لبندا قابل ترک ہے جج کے نام برلوگوں نے عور توں کا اجتماع اور اختلاط وغیرہ بہت کی ناجا مُزاور مکروہ رسو مات ایجاد کررکھی ہیں جو بجائے تو اب کے لعنت کی مستوجب بن ربی ہیں، اسلئے اس رسم کو بالکل بند کردیتا جا ہے۔ (فناوی جمیہ: ج ۲/ص م میں و مکذا فناوی مجمود ہے: ج سے اس رسم کو بالکل بند

## عورت کا باریک دو پیشه بهن کرحر مین شریفین میں آنا؟

مسئلہ: یعورت کواپیا کپڑا ہمن کر ہا ہر نکلنا حرام ہے جس سے بدن نظراً تا ہو یا سرکے بال نظراً تے ہوں۔

مسئلہ:۔ایسے ہاریک دو پٹہ جس نماز بھی نہیں ہوتی جس سے بال نظرا تے ہوں۔
مسئلہ:۔کمہ و مدینہ جا کرعام عور تیں مسجد جس جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں اور
مسجد نبوی پیلینے میں جا لیس نمازیں پوری کرنا ضروری سمجھتی ہیں ، یہ مسئلہ اچھی طرح یاد
رکھنا جا ہے کہ حرمین شریفین میں نماز با جماعت کی فضیلت صرف مردول کے لیے ہے عور تول
کو وہاں جا کربھی اپنے گھر (قیام گاہ) میں نماز پڑھنے کا تھم ہے۔ اور گھر میں نماز پڑھنا مسجد
کی جماعت کے سرتھ نماز پڑھنے سے افضل ہے۔

قر راغوفر ما کیں کہ آنخضرت الیا ہے۔ جو دبنفس نفیس نماز پڑھارہے ہے ای وقت بیفر مارہ ہے تھے ای وقت بیفر مارہ ہے تھے کہ ''عورت کا گھر میں نماز پڑھنام ہد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ '' جس نماز میں آنخضرت بیسے امام وصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین مقتدی ہوں جب اس جماعت کے بجائے عورت کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہوتو آن کی جم عت عورت کیا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہوتو آن کی جم عت عورت کیا ہے کہ مکہ مکر مداور مدین شریفین کی نماز سے افضل ہوتوں کوائے اسے گھروں میں نماز پڑھنی کے نماز سے افضل ہو کہ اور بیا گھر کی نماز ان کیلئے جر میں شریفین کی نماز سے افضل

ہے۔ حرم شریف میں طواف کیئے آنا جا ہے لیکن مردوں کے جبوم میں نہ تھسیں اور حجرا اسود کا بوسد لینے کی بھی کوشش ( بھیٹر میں ) نہ کریں ورنہ گنہ گار ہونگی۔ نیکی برباد، گناہ لازم کامضمون صادق آئے گا۔ (آپ کے مسائل جہ جم 119)

## جے کے مبارک سفر میں عورتوں کے لیے بردہ؟

سوال: - ج کے موقع پر جب عورتوں ہے کہاج تا ہے پر دوکے کیے ، تو جواب ہید ہی ہیں کہار مبارک سفر میں پر دہ کی ضرورت نہیں ہے اور مجبوری بھی ہے۔ کیا تکم ہے پر دہ کا؟
جواب: احرام کی حالت میں عورت کو تکم ہے کہ کیڑااس کے چبرہ کونہ لگے لیکن اس حالت میں جہاں تک اپنے اس میں ہونامحرموں ہے پر دہ کر تا ضروری ہے اور جب احرام نہ ہوتو چبرہ کا ڈھکنالا زم ہے۔ یہ نلط ہے۔ کہ مکہ مکر مہ میں یا ج کے سفر میں پر دہ ضروری مہیں۔

(آپ کے سائل ن سائل ن سائل ہوں اور بکدا کا بالفتہ ن الم ۱۵۳۵)

## کیالڑ کی کارھنتی ہے پہلے جج ہوجائے گا؟

سوال:۔ایک لڑکی کا نکاح ہوگیا ہے کیکن رخصتی نہیں ہوئی ،اور نہ بی دونوں فریقوں کا دوسال تک رخصتی کا ارادہ ہے۔ لڑکا جا ہتا ہے کہ دہ اپنے سعودی عرب کے قیام کے دوران اور رخصتی ہے پہلے لڑکی کواپنے ساتھ حج کروائے تو کیا بغیر رخصتی کے لڑکی کولڑ کے کے ساتھ حج پر بھیجنا صحیح ہے؟

جواب: لڑکا جج کرالے، دونوں کام ہوجا کینگے۔ رفعتی بھی اور جج بھی۔ جب نکاح ہوگیا تو دونومیاں ہوئی ہوں انہوئی ہو۔ (آپ کے مسائل: جہام ۱۵۱) نکاح ہوگیا تو دونومیاں ہوئی ہیں، رفعتی ہوئی ہویانہ ہوئی ہو۔ (آپ کے مسائل: جہام ۱۵۱) مسئلہ:۔اگر جج کی تیاری مکمل ہوجائے اورلڑکی کی منگنی (رشتہ) ہوجائے تو لڑکی اپنے مال باپ (یامحرم) کے ساتھ جج کے بے جاسکتی ہے۔ (آپ کے مسائل: جہم/ص ۳۳)

## عورت برجج كى فرضيت؟

سوال: یچ کیامردوں برفرض ہے یاعورتوں پر بھی؟ جواب: یعورت بر بھی جج فرض ہے جب کہ کوئی محرم میسر ہواورا گرمحرم میسر شہو تو مرنے سے پہلے ج بدل کی وصیت کرد ہے۔ (آپ کے مسائل: ج ۱/۳۳) مسئلہ:۔ جے فرض کے لیے عورت کواپیئے شوہرے اجازت لین (جب کداس کے ساتھ کو کی محرم جارہا ہو) اور جیٹے کا باپ سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ (آپ کے مسائل، ج ۱/۳ /۳۳ و ہکذا فقادی وارالعوم ج ۱/۳ میں ۵۲۸ بحوالہ ردا مختارج الص ۲۰۰ و کتاب الفقہ نے الرس ۱۳۲۱) مسئلہ:۔ عورت پر جج اس وقت فرض ہوتا ہے کہ اسکے پاس اس قد ررو پیہ ہوکہ دونوں کا خرچ انٹھا سکے لیعنی اپنا خرچ اور محرم کا خرج بھی اٹھ سکے۔

(قرق کی دار العلوم جا الص۵۲۳ بحوالہ عالمگیری مصری: جا الص۲۹۳) مسئلہ: بہس عورت کواس کے شوہر یالڑ کے نے روپیہ دیا (تووہ) اس روپیہ کی مالک ہوگئ اگروہ روپیہا تناہے کہ جے کے سفر کے لیے کافی ہے اور اس کے محرم کا خرج بھی پوراہوسکتا ہے تو اس عورت کے ذمہ جے فرض ہے اپنے محرم کے ساتھ جے کو جانا چاہیے۔ اس عورت کے ذمہ جے فرض ہے اپنے محرم کے ساتھ جے کو جانا چاہیے۔

عورت کے پاس محرم کاخرج نہ ہوتو؟

مسئلہ:۔اگر عورت کے پاس بقدر ضرورت نجی مال موجود ہو گرساتھ جانے کے لیے کوئی محرم نہیں ملنا ، یا ملنا ہے گروہ اپنا خرج نہیں کر سکنا اور عورت کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ اپنے خرج کے علاوہ محرم کا خرج بھی خود ہر داشت کرے تو اس عورت پرلازم ہے کہ اپی طرف سے جج بدل کرائے یا وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے میرے مال سے حج بدل کرادیا جائے۔(احکام حج جس ۱۸۸ و بکذا الدا دالفتاوی جسم سے ۱۵۲)

## عورتول كيليمخصوص مدايات

مندرجہ ذیل مسائل ہیں عورتوں کا تھم مردوں سے ب<sup>اک</sup>ل الگ ہے۔ (۱) عورتوں کا احرام صرف اتناہے کہ وہ اپنا سرڈ ھا تک لیس اور چبرہ کھو لے رکھیں۔

(٢) سلے ہوئے کیڑے ورتوں کے لیے منع نہیں ہیں۔

(m) عورتیل آلمبیهآ ہستہ آوازے پڑھیں۔

- (٣) ناپاکی کی حالت یعنی حیض و نفاس میں وعاء و تلبیہ پڑھ کراحرام باندھ لیس نمازنہ پڑھیں۔
- (۵) سرکے بالوں کوایک کپڑے ہے باندھ لیس تا کہ کوئی بال ٹوٹ کرنہ گر جائے اور یہ کپڑا( رومال) صرف احتیاط کے لیے ہے ( لیعض حصرات اس کوعورت کا احرام سمجھتے ہیں جو تیجے نہیں ہے)۔

(۲) صفاومروہ کے درمیان سمی کے دوران ہرے کھبول مینی ہر بی ٹیوب لائٹ کے درمیان دوڑ ناعور توں کے لیے مسئون نہیں ہے۔

(2) احرام کھولتے وقت ہالوں کے آخر سے صرف انگی کے ایک پوروے کے برابر کا ف لینا کافی ہے۔

(٨) تایا کی کی حالت میں طواف کے ملاوہ حج کے تمام ارکان اوا کر سکتی ہے۔

- (۹) ایام تحربیعن دس، گیاره ، باره ، تاریخ میں پاکی کی حالت نه ہوتو طواف زیارت کو یاک ہونے تک مؤخر کر دیں ان پر کوئی جر ماند نه ہوگا۔
- (۱۰) جدہ یا مکہ تکرمہ جینینے کے بعد شوہر یا محرم کا انتقال ہوجائے یا طلاق ہوجائے تو ای حالت میں حج کے ارکان اوا کر سکتی ہے۔

(۱۱) اگرعورتیں واپس کے وقت ماہواری کے ایام میں مبتلا ہوجا کیں توان سے طواف وداع معاف ہوجا تاہے۔

(۱۲) اضطباح کین احرام کی جا در دائی بغل کے نیچے سے نکال کر ہائیں کندھے پر ڈالنا عورتوں کے لیے نہیں ہے۔

(۱۳) عورتول کوری کرتے وقت ہاتھ اتنا او نیجا اٹھا تا جا ہے کہ بغل نظر آئے۔

(۱۴) رمل یعنی طواف کے شمر و ع کے تین چکروں میں جھپٹ کرتیزی سے قدم نز دیک رکھ کر چلناعور توں کے لیے مسنون نہیں ہے۔عور تیں اپنی ہی چال سے چلیں۔ (محمد رفعت قامی)

عورتو ل كااحرام

مسئلہ: عورتوں کا احرام اور جج بھی مردوں کی طرح ہے فرق یہ ہے کہ عورت کو سلے ہوتے

كير عن بين ربناج ب مركوبهي چهاناج بخ مرف چره بركير ان لكناج ب چراكلا ربناجائي-

مسئلہ: عورت کے لیےموز ہے دستانے پہننا جائز ہے۔ نہ پہننااولی ہے۔ زیوربھی پہن عتی ہے۔(معلم الحجاج:ص•۱۱)

مسئلہ:۔۔ حالت حیض ونفاس میں بھی احرام باندھ سکتی ہے مگراس حالت میں دوگانہ یعنی دور کعت نقلِ احرام نہ پڑھے۔(احکام حج بس ۳۳۔ حضرت مفتی شفیع )

مسئلہ:۔عورت کوچیف ونفاس میں چونکہ نماز پڑھنی نا جا نزے س لیے غسل یا وضوکر کے قبلہ رو بدیٹھ کرنیت کر کے تلبیہ پڑھ لینا جا ہے نماز نہ پڑھے۔ (معلم الحجاج:ص۴۰۱)

مسئلہ: عورت کوسرڈ ھانگناواجب ہے۔ اور منہ پر کپڑ الگانامنع ہے سر پرے کپڑ ااس طرح لٹکانا کہ چبرہ کونہ لگے بہتر ہے۔اور سلے ہوئے کپڑے بہننے جائز ہیں۔

مئلہ: عورت کوچاہئے کہ احرام کی حالت میں سر پر چھوٹا سارو مال باندھے تا کہ سرنہ کھلے اور بیسر پر رو مال باندھے تا کہ سرنہ کھلے اور بیسر پر رو مال باندھے کا حکم وجوب ستر کے لیے ہے بعثی سرکے بالوں کو چھپانے کے لیے ہے نہ کہ احرام سے لیے ، کیونکہ عورت کے سرکا بیر (رو مال) احرام نہیں ہے۔ چنا نچہا گر سرکھلا رہے تو جنا بیت (وم وغیرہ) نہ ہوگی۔ رو مال باندھنا اجنبی مردک آگے واجب ہے اور سرکھولنا گناہ ہے۔

مسئلہ: عورت کے لیے سرکارومال احرام میں داخل نہیں ہے پس اگر خسل کے لیے (یاوضومیں سے کرنے کیلئے) کھولے تو جنایت لازم نہ ہوگی۔ یہ اس لیے بھی ہے کہ بال ٹوٹے سے محفوظ رہیں۔

مسئلہ: عورت کوچش میں تمام انعال کرنے جائز ہیں صرف طواف کرنا اور نماز پڑھنامنع ہے۔اگراحرام سے پہلے چیش آ جائے توعشل کر کے احرام باندھ کرسب افعال کرے مگرسعی وطواف ونماز ندیڑھے۔

مسئلہ: عورت کوتلبیہ زورے پڑھنامنع ہے، صرف اس قدر زورے پڑھے کہ خودی لے۔ مسئلہ: عورت کوتلبیہ زورے پڑھنامنع ہے، صرف اس قدر زورے پڑھے کہ خودی اے۔ مسئلہ: فضنی مشکل لیمنی جس شخص کا مرد یاعورت ہونامعلوم نہ ہوتمام احکام میں وہ مثنل عورت کے ہے اس کوسی اجنبی عورت یا مرد کے ساتھ تنہائی جہ ئزنہیں ہے۔(معلم الحجاج: ص ۲۲۹) مسئلہ:۔عورت احرام کی حالت میں اگر جھیلی پرمہندی لگائے گی تو دم واجب ہوگا۔

(معلم الحجاج:ص٢٢٩)

مئلہ:۔احرام کی حالت بیں روٹی پکاتے ہوئے کچھ بال جل گئے توصدقہ دے اورا گرمرض کی وجدے گرگئے یاسوت ہوئے جل گئے تو کچھ دا جب نہیں ہے۔ (معلم الحجاج: ص۲۳۹) مئلہ:۔عورتوں کواحرام با ندھنے کے لیے کسی خاص قتم کا لبس پہننالا زم نہیں ہے۔اس لیے خواتین احرام میں سلے ہوئے کپڑے بدستور پہنی رہیں،خواہ وہ کسی رنگ کے ہوں، ان کا احرام میہ ہے کہ وہ چرہ کھلار کھیں،اور ہاتھوں میں دستانے نہ پہنے یہی اولی ہے البتہ غیرمحرم مرد ہوں تو چہرے پر کسی چیز ہے اوٹ بھی کر عتی ہیں اور کسی کپڑے سے ہاتھوں کو بھی جیاسکتی

مسئلہ: عورت کے لیے افضل یہی ہے کہ حالت احرام میں موزے پہنے رہے۔ کیونکہ اس میں زیادہ بردہ ہے۔ اوراگراس کے کپڑے ڈھیے اور تمام بدن کوڈھانکنے والے ہوں تو وہی کپڑے کافی ہیں۔

مسئدہ: عورت نے احرام کے وفت موزے پہنے تھے اور بعد میں اتاردیئے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے جیسے کوئی شخص احرام کے وفت جوتے پہنتا ہے۔ لیکن بعد میں اتاردیتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ (جج بیت اللہ کے اہم فآوی جس۴۴)

مسئلہ:۔احرام کے لیے شسل کرناسنت مؤکدہ ہے، گوفض وضوکر لینااصل سنت کے قائم مقام عمل ہے۔لیکن عسل کرناافضل ہے۔اور بیٹس تقرائی کے بیش نظر ہوگا پاک ہونے کے لیے مہیں ۔لہذاحیض ونفاس کی حالت میں عسل کرنا جائے۔

مسئلہ:۔اگر پانی دستیاب نہ ہوتو عسل ساقط ہوجائے گا۔اس کے بجائے تیم مشروع نہیں ہوتی۔ ہے۔اس لیے کہ صفائی وستفرائی جواس عسل کی غرض ہے وہ تیم سے حاصل نہیں ہوتی۔ ہے۔اس لیے کہ صفائی وستفرائی جواس عسل کی غرض ہے وہ تیم سے حاصل نہیں ہوتی۔ ( کتاب الفقہ:ج ا/ص ۱۰۴۸)

مئلہ: - حالت احرام میں عقدہ نکاح جائز ہے۔ کیونکہ احرام باندھناعورت کوعقد نکاح کی صلاحیت ہے مانع نہیں ، البتہ ہم بستری ممنوع ہے۔ (کتاب الفقہ:جام ۱۰۵۷) مسئلہ: ۔ حالت احرام میں ہم بستری کی طرح وہ حرکات جن ہے اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ وہ مجی حرام ہیں مثلاً بوسہ لینا ، بدن ملانا۔ (کتاب الفقہ:جام ۱۰۵۳)

كياعورتوں كواحرام ميں چېره كھلار ہناجا ہے؟

مسئلہ:۔ بیر سیج ہے کہ احرام کی حالت میں چہرے کوڈ ھکناجا ترنہیں۔ لیکن اس کے بیر معنی نہیں کہ احرام کی حالت میں عورت کو پر دہ کی چھوٹ ہوگئی۔ نہیں! بلکہ جہاں تک ممکن ہو پر دہ ضروری ہے۔ یا تو سر پر کوئی چھجا ( بیٹ، ٹوپ) سالگایا جائے اوراس کے اوپر ہے کپڑااس طرح ڈالا جائے کہ پر دہ ہوجائے طرکیڈ اچہرہ کونہ لگے، یا عورت اپنے ہاتھ میں پنگھاوغیرہ رکھ ( جہال مردول کا سامناہو ) اسے چہرہ کے آگے کرلیا کر ہے۔ اس میں شبہبیں کہ جج کے طویل اور پُر بچوم سفر میں عورت کے لیے پر دہ کی یا بندی بڑی مشکل ہے۔ لیکن جہاں تک موسکے پر دہ کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اور جوائے بس سے باہر ہوتو اللہ تعالی معاف فرمائیں گے۔ ( آپ کے ممائل: جہام ۸۸)

مئلہ:۔اگر کسی عورت کے احرام کی حالت میں چہرہ پر برقع کا نقاب ہواہے اُڑ کر پڑے یا سوتے میں چاوروغیرہ اس کے یا کسی مرد کے چہرے پر پڑجائے تواگرایک گھنٹہ سے کم ہوتو جزا اس کی نصف صاع صدقہ داجب ہے اوراگر بار بار پڑتار ہے توایک مٹھی صدقہ کردے۔(احسن الفتاویٰ:جہ/ص۵۳۵)

عورت کااحرام کےاوپر سے سے کرنا؟

سوال: آج کل دیکھا گیاہے کہ عورتیں جواحرام باندھتی ہیں توبال بالکلی ڈھک جاتے ہیں اوراس کا مرکے اور سے بار بارا تارناعور توں کے لیے مشکل ہوتا ہے تو کیا سرکا سے اس کیٹرے کے اور ٹھیک ہے؟

جواب: عورتیں جوسر کے اوپررومال (کیڑا) باندھتی ہیں اس کااحرام سے کوئی

تعلق نہیں۔ بیرو مال صرف اس لیے ہاندھی جاتی ہے کہ بال بھھریں اور ٹوٹے نہیں۔ عورتوں کواس رو مال پرمسح کرنا تیجے نہیں۔ بلکہ رومال اتار کرسر پرمسح کرنالا زم ہے۔ اگررو مال ہی پرسے کیامر پرنہیں کیا تو نہ دضو ہوگا۔ نہ نماز ہوگی۔ نہ طواف، ہوگا۔ نہ حج ہوگا، نەعمرہ - كيونكه بيا فعال بغيروضوجا رَنبيس اورسر يرسى كه نا فرض ہے بغيرسى كے وضو تبیں ہوتا۔ (آپ کے سائل:ج<sup>۱</sup>م/ص ۹۰)

مئله: یعورتیں احرام میں سر پررو مال با ندھناضروری مجھتی ہیں اوراس کواحرام مجھتی ہیں۔ بید جہالت ہے۔غیرمحرم ہے سراور چبرہ کاپر دہ فرض ہے۔اور بالوں کی حفاظت کے لیے سریر رومال باندھنا بھی فی نفسہ جائز ہے۔ (احسن الفتاویٰ:جہ/ص۲۶۸)

## عورتوں کیلئے جے کےضروری مسائل

سوال: \_میراج کاارادہ ہے تمریبت پریشان ہول کیا گرجج کے دوران خاص ایا م شروع ہوجا كيں تو كياكرنا جا ہے اور سجد نبوي اللہ ميں جا كيس نمازوں كا كياتكم ہے؟ جواب: ۔ آپ کی پریشانی مسکدند معلوم ہونے کی وجہ سے ہے۔ جے کے افعال میں سوائے بیت اللہ شریف کے طواف کے کوئی چیزالی نہیں جس میں عورتوں کے خاص ایام ركاوث ہوں اگر جج ياعمره كااحرام باندھنے سے بہلے ايام شروع ہوجا تين توعورت عسل یا وضوکر کے حج کا احرام باندھ لے۔احرام باندھنے کے بعد جود ورکھتیں پڑھی جاتی ہے وہ نہ ر ہے۔ حاجی کے لیے مکہ تمرمہ پہنچ کر پہلاطواف (جے طواف قدوم کہاجا تاہے) سنت ہے۔اگرعورت خاص ایام میں ہوتو پیطواف تھوڑ دے منی جانے سے پہلے اگریاک ہوجائے کی تو طواف کر لے در نہضر درت نہیں اور نہاس پر کوئی کفارہ لا زم ہے۔

و دمراطواف دی تاریخ کوکیا جا تا ہے جس کوطواف زیارت کہتے ہیں بیرنج کا فرض ہے۔اگرعورت اس دوران خاص ایام میں ہوتو طواف میں تاخیر کرے۔ یاک ہونے کے بعدطواف كري

تبسراطواف مکہ مکرمہ ہے رخصت ہونے کے وفت کیا جاتا ہے یہ واجب ہے۔ کیکن اگراس دوران عورت خاص ایا م میں ہوتو اس طواف کوبھی چھوڑ دے اس ہے بیروا جب بھی ساقط ہوجا تا ہے باقی منیٰ عرفات مز دلفہ میں جومنا سک ادا کئے جاتے ہیں ان کے لیے عورت کا پاک ہونا کوئی شرط نہیں ہے۔

اورا گرعورت نے عمرہ کا احرام با ندھا تھا تو پاک ہونے تک عمرہ کا طواف وسٹی نہ کرے اورا گراس صورت میں اس کوعمرہ کے افعال اواکرنے کا موقع نہ ملاکہ (جج کے لیے) منی کی روائل کا وقت آگیا تو عمرہ کا احرام کھول کر جج کا احرام با ندھ لے یعنی نفل بغیر پڑھے وضو کر کے ججے کے احرام کی نبیت کر لے اور بیعمرہ کا جواحرام تو ڈویا تھا اس کی جگہ بعد میں عمرہ کر لے ۔ عورتو ل مستحب ہے ۔ عورتو ل مستحب ہے ۔ عورتو ل کے لیے نہیں ۔ عورتو ل کے لیے مستحب ہے ۔ عورتو ل کے لیے مستحب ہے ۔ کورتو ل کے لیے نہیں ۔ عورتو ل کے لیے مستحب ہے ۔ کورتو ل کے لیے نہیں ۔ عورتو ل کے لیے مستحب ہے ۔ کورتو ل کے لیے نہیں ۔ عورتو ل کے لیے مستحب ہے ۔ کورتو ل کے لیے نہیں ۔ عورتو ل کے لیے مکہ مکر مہ اور مدینہ منورہ میں بھی مسجد کے بچائے اپنے گھر (قیام گاہ) میں نماز پڑھنا فضل ہے ۔

(آپ کے مسائل جس/ص ۱۱۸و بکذافتاوی دارالعلوم ج۲/ص۲۳۵)

مسئلہ۔ اگرعورت کواحرام کی حالت میں حیض یا نفاس آجائے تو عورت پا کی کا انتظار کر ہے گی۔
پاک ہونے کے بعد طواف اور سعی کر ہے گی اور بال کٹوا کرعمرہ پورا کر لے گی اورا گرعمرہ کے بعد آیایا آٹھویں ذی الحجہ کو جج کا احرام باندھنے کے بعد حیض یا نفاس آجائے تو جج کے تمام اعمال ادا کر ہے گی۔ وقو ف عرفہ ۔ وتو ف مز دلفہ کنکر بال مارنا۔ تنبیدوذ کر الہی سب پچھ کر ہے گی۔ اورا گرجج کے طواف وسعی کے بعد حیض یا نفاس آجائے تو طواف وداع ساقط ہوجائے گا۔ کیونکہ حاکشہ ونفاس والی عورت پر طواف وداع نبیس ہے۔

( تج بیت اللہ کے اہم فماوی اص ۵۲)

مسئلہ: عور تیں جیض یا نفاس کی حالت میں ہوں توجے کے تمام انٹمال انجام دیں صرف طواف بیت اللہ اور سعی صفاوم وہ نہ کریں۔ طواف اس لیے نہ کریں کہ طواف کے لیے پاکی شرط ہے اور سعی اس لیے نہ کریں کہ طواف کے بغیر نہیں ہوتی۔ (آپ کے مسائل: جہ ممراص ۸۹ مسئلہ: یعور توں کے لیے اس حال میں تجراسودکو چومنا بالکل حرام ہے جب کہ اجنبی مردوں کے ساتھ جسم کلنے کا اختال ہو۔ (احسن الفتاویٰ: جہ/ص ۸۹)
مسئلہ: یحضو تعلیق کے روضۂ مبارک کے سامنے حاضری کے لیے دھکا بازی خصوصاً عور توں کا

غیرمحرم کے بجوم میں داخل ہو ; حرم ہے۔ایس حالت میں دور سے درود وسلام پڑھیں۔ (احسن الفتاویٰ:جسم/ص ۵۲۸)

#### عرفات میں حائضہ کا آیت کریمہ وغیرہ پڑھنا؟

مسئلہ: عورت جیش یا نفاس کی حالت میں قر آن مجید کی کوئی بھی آیت تلاوت کی نمیت سے نہیں پڑھ سکتی البتہ قر آن مجید کی وہ آیت یاسورت جس میں وعایااللہ کی حمدوثناء ہو۔ وعا اور ذکر کی نمیت سے پڑھنا جا ہے تو پڑھ سکتی ہے۔

مسئلہ: عورت حیق یا نفس سے ہواور جس (مردیاعورت) پرنہاناواجب ہواس کومجد میں جاتا ہیت اللہ شریف کا طواف کرنااور قرآن شریف پڑھنااوراس کا چھونا درست نہیں ہے۔
مسئلہ: اگرائحمد کی پوری سورت (سورہ فاتحہ) دعاء کی نیت سے پڑھے یا اوردعا کیں جوقرآن میں آئی ہیں۔ ان کودعا کی نیت سے پڑھے تلاوت کے ارادہ سے نہ پڑھے تو درست ہے۔
میں آئی ہیں ہا تھی گراہ ہیں ہے جیسے یہ دعا: (رب نالا تو احد ننا ان نسینااو احسانا و فی الآخر ہ حسنہ و قناعذاب الناد ، )اور یہ دعا: (رب نالا تو احد ننا ان نسینااو احطانا ) آخر تک جومورہ بقرہ کے آخیر میں ہے۔ یا اور کوئی دعاء جوقرآن شریف میں آئی ہو۔ دعا کی نیت سے سب کا پڑھنا درست ہے۔ البدائد کورہ صورت میں عورت حالت جیش و نفاس میں میدان عرفات میں فراوروعا کی نیت سے سورہ افراض (قبل ہو اللہ احد ، فرکری نیت سے پڑھ کتی ہے۔) فرکراوروعا کی نیت سے دیر ہے۔ (فراوروعا کی نیت سے دیر ہے۔ اوروع ہے۔ (فراوروع ہے۔ فراوروع ہے۔ اوروع ہے۔ او

آیت کریمہ: (لاالمه الاانت سبحانک انی کنت من الطلمین.) بھی ذکر کے طور پر زبانی فرکت سے پڑھ سکتی ہے البتہ قرآئی دعاؤں کے حروف کونہ چھوئے ذکر کے طور پر زبانی پڑھے)۔ (محمد رفعت قاسی)

مسئلہ: ۔ وقوف عرفات کے لیے پاک ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت حیض یا نفاس کی وجہ سے تا پا کی کی حالت میں ہوتو اس حالت میں بھی وقوف عرفات ورست ہوجائے گا۔
وجہ سے تا پا کی کی حالت میں ہوتو اس حالت میں بھی وقوف عرفات ورست ہوجائے گا۔
(احکام جج م ۲۵ و مکذانی معلم المجاج م ۱۲۳)

#### طواف کے دوران اگر بالغ ہو جائے؟

سوال: ایک لڑی نے اپنے والدین کیساتھ عمرہ کا طواف کیااور پھرسعی کی اور سعی
کے بعد لڑکی نے اپنی والدہ کو حیض کے شروع ہونے کی اطفاع کی۔ مال نے اس سے
دریافت کیا ہے کب سے شروع ہوا؟ تواس نے بتایا کہ طواف کے دوران شروع ہوا۔ گویا
حالت حیض میں اس نے پورایا طواف کا کثر حصہ اوا کیا پھراسی حالت میں سعی بھی کی اس کے
لیے کیا تھکم ہے؟

جواب: لڑکی کو چاہئے تھا کہ عمرہ کا احرام نہ کھولتی بلکہ پاک ہونے کے بعد دوبارہ طواف سعی کرتی۔ بہر حال چونکہ اس نے احرام نابالغی میں باندھ تھا، اس لیے اس بردم جنایت نہیں ہے۔ مناسک واعلی قاری میں ہے کہ''اگر بچہ نے ممنوعات احرام میں سے کسی چنز کا ارتکاب کیا تو اس کے ذمہ بچھ نہیں 'خواہ یہ ارتکاب بلوغ کے بعد ہو، کیونکہ وہ اس سے مہلے مکلف نہیں تھا۔ (آپ کے مسائل: جہم/ص ۱۱۵)

\* استعمال کرنے میں شریفین میں نماز پڑھنے کے لیے عورتوں کا ماہواری کوروکئے کے لیے دوائی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (آپ کے مسائل جہم/ص ۱۰۹) مسئلہ: عورت کوایام خاص میں سعی کوطواف ہے پہلے کرتا تیج نہیں۔ پاک ہونے کے بعد طواف وستی کرکا تا جی کرتا ہے نہیں۔ پاک ہونے کے بعد طواف وستی کرکا جا کرتا ہے کہ احرام میں رہے۔

مسئلہ:۔اگر دوران طواف عورت کوچیش آجائے تو طواف کو و ہیں روک دے اور جب چیش سئلہ:۔اگر دوران طواف عورت کوچیش آجائے تو طواف کا عادہ کرے۔(ایشاح المناسک: ص۱۳۱)
مسئلہ: عورت چیش ہے ایسے دقت میں پاک ہوئی کہ ہارہویں تاریخ کے آفناب غروب ہونے میں آئی دیرہے کے مسئل کر کے مسجد میں جا کر پوراطواف یا صرف چارچکر کرسکتی ہے اور اس نے نہیں کیا تو دم واجب ہوگا وراگرا تنا دفت نہ ہوتو کچھ واجب نہیں ہے۔

(معلم الحجاج.ص١٨٠)

مستلہ: عورت جانتی ہے کہ حیض عنقریب آنے والا ہے اور ابھی حیض آنے میں اتناوات باقی

ہے کہ پوراطواف یا جار پھیم کے کرسکتی ہے، کیکن نہیں کیااور حیض آگیا پھرایا منح گزر رئے کے بعد پاک ہوراطواف یا جا رپھیم کے کہ بعد پاک ہوئی تو میں ہوگی تو کی ہودا جب نہ ہوگا، یعنی پاک ہونے کے بعد جار پھیم کے دولت بھی نہیں تو کیجے واجب نہیں ہوگا۔

(معهم الحجاج.ص • ٨ او بكذا في منتخبات نظام اغتاوي ·ج الص ١٥١)

## عورت احرام سے نکلنے کیلئے کتنے بال کا ئے؟

موال: رجی میں مربقر بانی کے بعد سرمنڈ ات بیں اورعورت اپنے سرکے ہال کتنے کا نے اور یورت اپنے سرکے ہال کتنے کا نے اور یہ کہ سرکے بنی کا نے جا سکتے ہیں؟ کا نے اور یہ کہ سرکے نیچے کے بال کا نے جا نمیں یا پیشانی کے بال بھی کا نے جا سکتے ہیں؟ جواب: ۔ ایک انگل کے برابر بعنی ایک انگل کی تبائی مقدارتمام سرکے بال کاٹ وے۔ جواب: ۔ ایک انگل کے برابر بعنی ایک انگل کی تبائی مقدارتمام سرکے بال کاٹ وے۔

(عورت اپنے تمام سرکے بالوں کوٹھی میں پکڑ کرنے ہے انگی کے ایک پورے کے برابر بال خود کاٹ لے بیاک دوسری عورت سے بیائسی محرم سے کٹوالے، اور جینے بھی عمرے کرے گی اتنی ہی مرتبہ اٹنے بال کا ٹناضروری ہیں اورا نئے ہی جج کے موقع پر کائے جائمیں گے۔)۔(محدر فعت قانمی)

#### طواف زیارت کے وقت حیض آجائے تو؟

سوال ۔ اگر کسی عورت کی بارہ ذی الحجہ کی فلائٹ ہے اوروہ اسپینے خاص ایام بیس ہے تو کیاوہ طواف زیارت (حج کاطواف) ترک کرکے وطن آجائے اور دم دیدے یا کوئی مانع چیز مثلاً دوائی و خیرہ استعال کر کے طواف اداکرے؟

جواب: طواف زیارت جج کارکن عظیم ہے۔ جب تک طواف زیارت نہ کیا جائے میاں بیوی ایک دوسر ہے کے بیے حلال نہیں ہوتے بلکہ اس معاملہ میں احرام بدستور باقی رہتا ہے۔اس لیے خواتین کو ہر گز طواف زیارت ترک نہیں کرنا چاہئے بلکہ پرواز چھوڑ دینی جائے۔

مسئلہ:۔اگرکوئی تخص اس طواف کے بغیر وطن واپس آگیا تواس پرلازم ہے کہ نیااحرام باندھے لغیرواپس مکہ مکرمہ جائے اور جا کرطواف زیارت کرے جب تک نہیں کرے گا میاں ہیوی کے تعلق میں احرام رہے گا اور اس کا حج بھی نہیں ہوتا اور اس کا کوئی بدل بھی نہیں۔ دم دینے سے کا منہیں چلے گا بلکہ واپس ہا کرطواف کرنا ضروری ہوگا۔(تا خیر کی وجہ سے مرد پر دم بھی واجب ہوگا)

(III)

جوخوا تین ان دنوں ناپاک ہوں ، ان کو چاہئے کہ اپناسفر ملتوی کر دیں اور جب تک

پاک ہوکر طواف نہیں کرلیتیں مکہ مکر مدسے واپس نہ جائیں۔ اگر کوئی تذبیر ایام کے روکئے کی

ہوسکتی ہے تو پہلے ہے اس کا اختیار کر لینا جائز ہے۔ (آپ کے مسائل: جہم/ص ہے) ا مسئلہ:۔ اگر عورت کے لیے مافع حیض دوا کا استعمال مصرنہ ہوعورت آسے ہرداشت کر سکتی ہو

اور اس کا تجربہ بھی ہوتو حیض کور دینے کی دوا کے استعمال کی صورت بھی اختیار کی جاسکتی ہے۔

اور اس کا تجربہ بھی ہوتو حیض کور دینے کی دوا کے استعمال کی صورت بھی اختیار کی جاسکتی ہے۔

مسئلہ:۔ اگر عورت حیض کی وجہ ہے طواف نے ایارت اس کے دفت میں نہ کر سکے تو دم واجب شہ مسئلہ:۔ اگر عورت حیض کی وجہ ہے طواف نہ یا رہ اس کے دفت میں نہ کر سکے تو دم واجب شہ

ہوگا۔ پاک ہونے کے بعد طواف زیارت کرے۔ (معلم الحجاج س• ۱۸) مسئلہ:۔اگر طواف کے دوران وضوٹوٹ جائے تواس جگہ طواف کا سلسلہ روک دینالازم ہے اور وضوکر کے وہاں سے طواف کی تحمیل کی جائتی ہے۔لیکن بہتر یہ ہے کہ نئے سرے سے طواف کا اعادہ کیا جائے۔ (سعی میں وضو کی شرط نہیں ہے۔)۔ (اوجز السناسک: ۵۴۰)

## مجبوری کے وقت حیض کی حالت میں طواف زیارت کرنا؟

سوال: ۔ آج کل جے کے سفر میں آ مدورفت کی تاریخ پہلے ہی سے متعین ہوتی ہے تید بل کرانامشکل ہوتا ہے اور کافی پر بیٹائی ہوتی ہے ۔ تو کیاایس مجبوری کی حالت میں تورت حیض کی حالت میں طواف زیارت کرسکتی ہے یانہیں؟

جواب کے بیش کی حالت میں جج کارکن اعظم 'طواف زیارت' کرنابہت علین کا کہا ہے۔ حدث اکبریعنی نا با کی کی حالت میں مجدحرام میں داخل ہونا پڑے گااور کافی وقت وہاں گڑار ناہوگا۔ جب کہاں حالت میں مسجد میں داخل ہونا ہی حرام ہے۔ تو اس حالت میں بیت اللہ میں داخل ہونا ہی وافل ہونا ہی گوارہ کیا جا سکتا ہے؟ بیت اللہ میں داخل ہونا اور طواف زیارت جیسے اہم رکن کوا داکر تا کیسے گوارہ کیا جا سکتا ہے؟ لہذا یاک ہونے کے بعد ہی طواف زیارت اداکر نے کی کوشش کرے۔ آج کل

جہاز ول کی کثرت ہے۔ کوشش کرنے پرکامیانی ہوسکتی ہے۔ معلم اور فرمد دارلوگوں سے ل کر بھی اس کاحل نکل سکت ہے۔ ناممکن نہیں ہے۔ اگر وہال تھہر نے بین اخراجات بین تنگی کا اندیشہ ہے تو کسی سے قرین ہے۔ ناممکن نہیں ہے۔ اگر وہال تھہر نے بین اخراجات بین تنگی کا اندیشہ ہونے کی صورت بین اندیشہ ہونے کی صورت بین از کو قالے کربھی انتظام کرنا ہوئر ہوگا یہ سب امور حیض کی حالت بین طواف زیادت کرنے سے ابدون (آسان) ہیں۔ سبولت پہندی اورستی سے ہر گزکام ندکیا جائے۔

اگر مسئلہ نہ جانے کی وجہ سے ایس صورت میں طواف کرلیا گیا تو حکمانج بورا ہوجائے گا اور احرام ہے بھی پوری طرح عورت حلال ہوجاتی ہے۔لیکن پورا اونٹ یا گائے ذرج کرنالازم ہوگا۔ باتی شرعاجان ہو جھ کرایس حالت میں طواف کرنے کا تنکم یافتو کی نہیں ویاجائے گا۔

اورادارۃ (جان ہو جہ مر) ایک صورت میں بید کام کرنااور بعد جڑاء اس کی دے کرسبکدوش ہوجا کمیں ہرگڑ ہرگڑ جائز نہیں۔ نہ بیا گناہ فند بیاہے معاف ہوسکتا ہے۔ کرسبکدوش ہوجا کمیں ہرگڑ ہرگڑ جائز نہیں۔ نہ بیا گناہ فند بیاہے معاف ہوسکتا ہے۔ (ان وی رجمیہ:ج ۸/ص ۲۸)

# سخت مجبوری میں گنجائش کی ایک شکل

ایک اور مسکد خاص طور برخواتین ہے متعلق ہے وہ بدایا منح میں (وس، گیارہ، بارہ فری الحجہ میں) کسی عورت کو نا پا کی کی بناء پر طواف زیارت کا موقع نامل سکے اور بعد میں استے روز کھم سنے اور بعد میں استے روز کھم سنے اور سکے اور اسکے اور اسکے اور اسکے اور اسکی ناگز برمشکل سائے آجائے کہ باکی کے ساتھ اس سفر میں طواف کا موقع ہی نہ رہے۔ تو اس میں شری مخوائش فقتہا ، نے دی ہے۔

اس بارے میں بھی مذکور وفقہی اجتماع منعقدہ ذی قعدہ <u>سے سال ھے</u> مندرجہ ذیل تبحویز بکمال احتماط منظور کی ہے۔

اگر طواف زیارت نے قبل کسی عورت کوچش آجائے تواس پرالیسی تدابیرا ختیار کرتا ضروری ہے جس سے وہ پاک ہونے کے بعد طواف زیارت کر کے ہی مکہ مکر مہسے واپس ہوسکے جیسے نکمٹ اور ویزے کی تاریخ بڑھانا۔ یا جج سمیٹی سے روائلی کومؤخر کرانا وغیرہ۔ اوراً گرکوئی ایسی صورت ممکن نه ہوسکے اور دوہ رہ وطن ہے واپسی بھی مشکل ہواور دہ حالت حیف ہی ہیں طواف زیارت شرعاً
حیف ہی ہیں طواف زیارت کرے تو اگر چدوہ گنہگار ہوگی لیکن اس کا بیطواف زیارت شرعاً
معتبر ہوچ ہے گا۔ وروہ پوری طرح حلال ہوجائے گی بینی احرام کی پابندی ختم ہوجائیں گی۔
مگراس پرایک بدنہ لیعنی بڑے جانور (گائے یااونٹ) کی قربانی جنایت میں لازم ہوگی
اوراگر قربانی نہیں کی جاسکی اور وہ کسی بھی موقع پر طواف زیارت کا اعادہ کر لے تو بدنہ کا وجوب
اس سے ساقط ہوجائے گا۔ (ندائے شاہی ۲ کا جنوری اوراع ء جج وزیارت نہیر)
اس سے ساقط ہوجائے گا۔ (ندائے شاہی ۲ کا جنوری اوراع ، جج وزیارت نہیر)
اس سئلہ کی تفصیل دیکھیے متتب نظام الفت وئی بڑا ہیں عوجود ہیں احتیاط بہلے ہیں ہیں۔ لیکن عمل کرنے
میں سہولت ووسر نے تو کی میں ہے۔ (محدرفعت قاسمی)

# طواف کی سات قسمیں اوران کا حکم

مسئلہ:۔۔حالت جذبت(نا پاک) یا حالت حیض و نہ س میں اگرطواف کیا جائے گا تو طواف کی ساتوں قسموں کا حکم مندجہ ذیل ہے۔

(۱) طواف زیارت کیاجائے توجنبی حائضہ اورنفساء پر جرمانہ میں ایک گائے پوری یا ایک اونٹ کی قربانی حالت میں تین یا ایک اونٹ کی قربانی حالت میں تین یا ایک اونٹ کی قربانی حالت میں تین یا اس سے زیادہ طواف کے چکر کئے تو دم (ایک بکراء گائے یا اونٹ کا ساتو ال حصہ) لازم ہوگا اوراگر یا کی کے بعد طواف کا عادہ کرلیا جائے تو جرمانہ تم ہوجائے گا۔

(۲) طواف عمرہ: اگر حالت حیض یا نفاس یا جذابت میں طواف عمرہ کریں تو جرمانہ میں ایک دم لیٹن مکری کی قربانی لازم ہوگ دراگر پاک ہونے کے بعداع دہ کریں تو جرمانہ ختم ہوجائے گا

(۳) طواف و داع: حائضہ دنفساء پر بیطواف معاف ہے ان پر بیطواف واجب نہیں ہے اورا گرحالت جنابت میں طواف و داع کیا جائے توجر ، نہیں ایک قربانی لا زم ہوگی اوراعاوہ کرنے سے جزمانہ معاف ہوجائے گا۔

(٣) نذر كاطواف: طواف نذر (جس في طواف كرنے كى نذركى ہووہ) واجب ہے۔

لہٰذااگر حالت حیض یانف س یا جنابت کی حالت میں طواف نذر کیا جائے تو جرمانہ میں ایک دم دینا ہو گااور پاکی کی حالت میں اما دہ کرنے ہے وہ جرمانہ معاف ہوجائے گا۔

(۵) طواف قدوم: حالت جنابت وحیض ونفاس میں طواف قدوم کرنے ہے جر مانہ میں وم واجب ہوگا اور یاک ہونے کے بعد اعادہ کرنے ہے جر مانہ ما قط ہوجائے گا۔

(۲) طواف نقل په

(۷) طواف تحیۃ: ان دونول کا تھم یہ ہے کہ حالت جنابت یا حالت حیض ونف س میں کیا جائے توان میں دم وینا واجب ہوجائے گااوراعاوہ کی صورت میں دم ساقط ہوجائے گا۔ کیونکہ ان طواف نفل بھی طواف قنہ وم کی طرح ہے۔

( ندائے شاہی جج وزیارت نمبر ص ۱۵۷۔جنوری ۱۰۰۱ء بحوالہ غنیۃ المناسک :ص ۲۴۷)

## طواف دداع کے موقع پرجیض آجانا؟

مسئنہ: رحا نضہ عورت اگر مکہ کی آبادی ہے۔ نکلنے سے پہنے پاک ہوجائے تواس کولوٹ کر طواف وداع کرنا واجب ہے ( جب کہ لوٹ اپنے اختیار میں ہو ) اگر آبادی سے نکلنے کے بعد پاک ہوتو واجب نہیں لیکن اگر میقات سے گزرنے سے پہنے کس وجہ سے واپس آئے گی توبہ طواف واجب ہوگا۔ (معلم الحجاج: عن ۹۰)

مسئلہ: عورت جی ہے والیس کے دفت ہو کہتہ ہوجائے اورطواف وداع نہ کر سکے اور وہاں پر نہ تھ ہرسکتی ہواور شو ہر (بامحرم) کے ساتھ آج ہے اورطواف وداع نہ کر سکے تواس پر دم لازم نہ ہوگا حاکھہ عورت پرطواف وداع واجب نہیں۔اگرموقع ہوتو پاک ہونے کے بعد طواف دداع کر کے واپس ہونا افضل ہے اور بیطواف وداع کا تھم ہے۔طواف زیارت کا تھم اور ہے۔ (جو پہلے گزر چکا)۔ (فتاوی رحیمیہ جبہ ہے ۸/ص ۱۸۹)

مسئلہ: اہل حرم، اہل حِل ، اہل میقات اور حائضہ ، نفساء ، مجنون اور نایالغ پر طواف و داع واجب نہیں ہے۔ (معلم الحجاج: ص ۲۰۷)

مسله: حیض ونفس والی عورت طواف و داع نه کرے بلک حدود مسجد سے باہر باہر وعاما نگ کررخصت ہوجائے۔ (معلم الحجاج: ص ۲۰۷)

## عورتول كيك سرمندان كي ممانعت كيول؟

حفرت علی اور حضرت عائش ہے روایت ہے کہ رسول اللہ دیا ہے عورتوں کواپٹا مرمنذ انے سے منع فر مایا ہے (مفکلو ۃ شریف:۲۲۵۳۰)

اور حضرت ابن عبائ ہے بیاحہ بیت مروی ہے کہ عورتوں پر حلق نہیں ہے۔عورتوں برصرف بال ترشوانا ہے۔ (حدیث:۲۹۵۴۰)

تشری : عورتوں کے لیے احرام کھولتے وفت سرمنڈ واٹا دو وجیوں ہے ممنوع ہے ایک ہے کہ اس سے عورت کی شکل بدنما ہو جاتی ہے اور مشلہ بعنی صورت بگاڑ ٹامطلقاً منع ہے۔ دوسری وجہ ہے کہ اس سے عورت مردکی ہم شکل بن جاتی ہے۔عورتوں کے لیے مردوں کی شکل بن جاتی ہے۔عورتوں کے لیے مردوں کی شکل اختیار کرنا بھی مطلقاً منع ہے۔(رحمت اللہ الواسعة: جنم مرموں)

ایک ضروری مدایت

ج کمیٹی کی طرف ہے لاڑی رہائش اسکیم کے تخت ملارتوں میں جو کمرے الاٹ کئے جاتے ہیں ان میں جو کمر ہایا جاتا ہے کئے جاتے ہیں ان میں ایک ہی کمرہ میں کی فیملیوں کومرم وغیرہ کا لخاظ کئے بغیر تھمرایا جاتا ہے ہیں نکلیف دہ اور خطرناک بات ہے۔ اس لیے اولاً بیہ کوشش کرنی چاہئے کہ مورتوں اور مردول کے کمرے الگ الگ ہونیا کمیں۔ اگر آپس میں حاجی اس طرح کی بات طے کرلیں تو اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔

لیکن اگریہ صورت نہ ہوسکے تو کم از کم ایک ہی کمرہ میں رہ کرچا دروغیرہ سے پروے ڈال لینا جاہئے۔ تا کہ کسی حد تک رکاوٹ ہو جائے۔ اور حج کے مبارک سفر میں بدنظری در بے حیائی ہے جفاظت ہو سکے۔

انتہائی افسوس کامقام ہے کہ عام طور پرجی ٹی اس کابالکل خیال نہیں رکھتے۔اوران قیام گاہوں میں اجنبی مردوعورت اس طرح بے تکلف رہتے ہیں گویاوہ آپس میں سکلے قیام گاہوں میں اجنبی مردوعورت اس طرح بے تکلف رہتے ہیں گویاوہ آپس میں سکلے (محرم) رشتہ وارہوں۔اور بسااوق ت اجنبی مردوعورت کے درمیان خلوت کی توبت بھی آجاتی ہے جوقطعاً حرام ہے۔تیزعورت الامکان ایس ہے احتیاطیوں سے بچنالا زم ہے۔ تیزعورت

ا پنے سرکے بالوں کو بھی نیہ محرم کی نظر سے بیائے۔ اہتدتع کی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ (محمدر قعت قامی)

(جج اسود شروع میں ایک ہی تھا اب اس کے جھوٹے چھوٹے آٹھ مکڑے میں۔ ان ککڑوں کو پیھر کے بڑے میں بوڑا کیا ہے۔ اور پھراس برچاندی کافریم لگا دیا گیا ہے۔ یہی وہ تحکزے بیل نس اور یہ سامون ہے۔ نہ کہ وہ بڑا پھراور نہ ہی چاندی کا دہ خول جوال بڑے پیچر پر چڑھا ہو ہے۔ ) (محد رفعت قاسی)

# مج کی رہنمائی قدم بہقدم احرام کہاں سے باندھیں؟

اگرسید ہے مکہ سرمہ بانہ کا ارادہ ہوتو جہاز میں سوارہونے سے پہلے ائیر پورٹ پراحرام باندھیں اور تلبیہ پڑھن شروع کردیں۔ اگر جہاز پرسوارہ ونے سے پہلے احرام نہیں باندھا ہے تو جدہ ہونی سے آتھ یہ ایک گفت قبل ضروراحرام باندھ لیں۔ ورنہ میقات سے بلااحرام آگے برط صنے کے جرم میں دم قربانی واجب ہوجائے گی۔ (اس لیے کہ مندوستان وغیرہ سے والا ہر ہوائی جہاز قرن المن زل کی میقات یاس کی محاذات سے گزر کرجدہ بہنچنا ہے۔ اس مقام سے مزر نے سے پہلے جان کو بہر حال احرام باندھ لیناضروری ہے۔)
اگر پہلے مدینہ منورہ جانے کا نظام ہوتو یہاں سے احرام باندھ اجائے کی ضرورت نہیں بلکہ جب مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ جانا ہوتو ذوا تحلیفہ سے احرام باندھا جائے گا۔

### احرام باندھنے کامسنون طریقہ

احرام باندھنے ہے کہ مستحب ہے کہ تجامت ہواں جائے۔ ناخن کتر لیں۔ بغل اور زیرناف بال صاف کر لیں۔ اس کے بعداحرام کی بیت سے مسل کرلیں۔ اگر عسل کر ایس ۔ اگر عسل کا موقع یا انتظام نہ جواتو وضو کرلیں۔

عنسل یا وضو کے جدم دحسرات سلاموا کیڑا آتاردیں اورایک تہبندیا تھ الیں۔ اوراس پرایک جا دراوڑھ لیں۔ اورخوشبولگائیں۔ گرکیڑے پرداغ نہ کلنے پائے۔ بیدووٹوں جادریں سفیداورنی ہوں تو بہتر ہے۔ (اگر تہبند کو درمیان سے می لیاجائے تو بھی جائز ہے اور جو حضرات بلاک لنگی پہننے کے مادی نہیں ہیں انہیں کی جونی لنگی پہننی جا ہے۔ تا کہ کشف عورت کا اندیشہ نہو۔ لینی ناف سے لے کر گھنٹہ تک حصہ نہ کھلے )۔

خوا تین احرام کے ہے سے ہوئے کیڑے نہیں اُتاریں گی۔ بلکہ ان کااحرام صرف ہیہ ہے کہ وہ ابنا سرڈھا تک لیس اور چہرہ کھو لے رکھیں۔ اور پر دہ کے لیے بہتر یہ ہے کہ نقاب کے اوپر کوئی ہیٹ لگالیس تا کہ نتا ہے چہ ہے پر نہ لگ سک۔ ( آج کل کیس خاص مشم کے کپڑے کو جے عورتیں سمرکے بالوں پر باندھتی ہیں خوا تین نے اسے احرام کا نام وے رکھا ہے کپڑے کوئی اصل نہیں۔ اس کپڑے ایل وہ ال کا نام احرام نہیں )۔

احرام کی نتیاری کے بعداً سرمکروہ وقت نہ ہوتو دورکعت نمازنفل احرام کی نبیت سے پڑھیں۔ بہتر ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ کا فرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ واضح رہے کہ بہلی رکعت میں نورہ خوقت جا درہ غیرہ سے سرڈھا تک لیمنا افضل ہے۔ جائے۔ واضح رہے کہ اس نماز کو پڑھتے وقت جا درہ غیرہ سے سرڈھا تک لیمنا افضل ہے۔ کیونکہ ابھی احرام کی یا بندیا سٹروغ نہیں ہوئیں۔

اگراس وفت خواتین ناپا کی کے ایام میں ہوں تووہ نماز نہ پڑھیں بلکہ ویسے ہی احرام کی نبیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں۔

مردحضرات نمازے فارغ ہوکرس سے جا در ہٹالیں اوراس کے بعد حج کی مینوں قسموں (افراد،قر آن اور تنع) میں ہے جس قسم کا ارادہ ہواس کی نبیت کریں۔مثلاً اگرافراد کا ارادہ ہوتو اس طرح کہیں:

(اللهم انبی ادیدالحج و العموة فیسرهمالی و تقبلهما منبی.) (اے اللہ میں جج اور عمرہ دونوں اکٹھ کرنا چانتا ہوں، ان کو میرے لئے آسان فرمادیے،اور قبول فرمالیجئے) اورا گرجج ترتیح کاارادہ ہے تو یوں کے.

> (اللهم انبی أریدالعمرة فیسرهالی و تقبلنها منبی.) (اے القدیش عمره کرناچاہی ہوں ان کوہل کر دیجئے اور قبول قرمالیے) آج کل اکٹر لوگ جج تمتی کرتے ہیں۔اس میں مہولت ہے۔

تلبیہ کے بعد جو جا ہے دع مانگیں۔ بیدع مانگی متحب ہے۔

(اللهم انبی اسئلک رضاک و الجنة و اعو ذبک من غضبک و النار) (اےاللہ! میں آپ کی خوشنو دی اور جنت کا طلب گار جوں اور آپ کے غصے اور دوزخ سے پٹاہ جا ہتا ہوں)۔

احرام شروع ہونے کے بعد بہت ی چیزیں جو پہنے سے حلال تھیں وہ بھی حرام ہوجاتی ہیں۔ مثلاً خوشبولگا ناء بدن کی ہیئت پرسلہ ہوالہ س پہننا۔ بال یا ناخن کا شا۔ سریا منہ کوڈھا نکنا۔ جول مارتا۔ شکار کرنا۔ بیوی سے جماع کرنایا بے حیائی کی ہاتیں کرتا وغیرہ۔ (ان کی تفصیل مسائل حج کی کتابوں ہیں دیکھ کریا دکرئی جا ہے۔ اوران سب پابندیوں کا خاص خیال رکھنا جا ہے )۔

فیج تمتع کی صورت میں کد معظم پہنی کرطواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ پڑھنا ہند کردیا جائے گااور جج افراداور جج قران میں یہ تلبیہ ا/ ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ (جسے بڑا شیطان بھی کہاجا تا ہے)۔ کی رقی تک جاری رہے گااور جب تک بھی تلبیہ کا حکم برقی رہے گٹر ت سے اور پورے ذوق وشوق ہے تببیہ پڑھنے کو چری رکھا جانے۔ اور پڑھنے وقت اس کے معنیٰ کا ضروراستی مارکھیں۔ اور یہ تصور کریں کہایک عاشق بے نواا ہے مہر بان آقا کے در بار میں کھینے اچلا جارہا ہے۔

#### بيت الله ميس حاضري

مکہ معظمہ پہنچنے اور رہائش وغیرہ کے متعبق انتظامات کمل ہونے اور فی الجملہ یکسوئی میسرآنے پراب حرم شریف میں حاضری کے لیے تیار ہوجائے۔ بیت القدشریف پرنظر پڑتے ہی خوب دلجمعی اورگریہ وزاری کے ساتھ وعاکریں۔

بة بوليت كاموقع ب\_

اگرآب نے جی افراد کا احرام باندھا ہے تو بیت اللہ میں حاضری کے بعد فور أطواف قد دم کریں اورا گرفت عیا جی قران کا احرام ہوتو جتے ہی اولاً طواف عمرہ کریں، جی تمتع کرنے والے کے لیے طواف قد دم کا حکم نہیں اور جی قران کرنے والاعمرہ کے بعد طواف قد دم کرےگا۔
متع کرنے والا محفی طواف کے پہلے تین چکروں میں را (جھپٹ کرچلنا) اور ساتوں چکروں میں را (جھپٹ کرچلنا) اور ساتوں چکروں میں اضطباع (احرام کی چا درکودائی بغل سے نکال کر بائمیں کند سے پر ڈالن) کرے گا۔ اور اس کے بعد عمرہ کی تحمیل کے لیے صفاوم وہ کے درمیان سعی کرےگا۔

اور جج افراد کرنے والا اگر طواف قد وم کے بعد ہی جج والی سعی کرنا جا ہے تواسے مجمی طواف قد وم میں رمل وراضط ہاع کرنا پڑے گا۔ داضح رہے کہ رمل اوراضط ہاع مردوں کے لیے ہراس طواف میں مسنون ہے جس کے بعد سعی کارادہ ہو۔

عورتوں کے لے رال اورافسطباع کا تھم بالکل نہیں (بعض عورتیں طواف میں مردوں کی طرح رال کرتی (جمیبٹ کرچلتی ) ہیں۔ سیجے نہیں ہے۔اس سے احتراز کریں۔
طواف کی ابتداء حجراسود کی استلام (بوسہ لینے ) سے ہوتی ہے۔ حجراسود کے سامنے فرش پر پورے مطاف میں ایک کالی پٹی بی ہوئی ہے۔ اس پٹی کے قریب جا کراس طرح کھڑے ہوں کہ حجراسود دائیں جانب ہو۔

مجرطواف کی نیت اس طرح کریں کہ 'اے اللہ میں تیرے مقدی گھر کے ساتھ چکروں کے طواف کی نیت کرتا ہول۔ خالص تیری رضا اور خوشنودی کے لیے۔ للبذااے میرے لئے آمان کر کے قبول فرما۔''

میت کرنے کے بعد دائیں طرف چلیں اور تجراسود کے بالکل سامنے آجا کی لیعنی چبرہ اور سینہ تجراسود کی طرف سرکے کالی پٹی پرکھڑ ہے ہوجا کیں اور پھرنماز کی طرح باتھ اُٹھاتے ہوئے: (مسم اللہ اللہ اکبروللہ الحمد) پڑھیں اور ہاتھ گرادیں۔

اس کے بعد جراسود کا سلام کریں۔ اسکی صورت یہ ہے کہ اگر جراسود تک جینج کا موقع مل جائے تو اپنامند دونوں بھوں کے بیج میں اس طرح رقمیں جیسے نماز میں تجد ہیں رکھا ہا تا ہے دورنری کے ساتھ بوسہ دیں اور انر بھیٹری دجہ سے جراسود تک نہ پہنچ سکیس تو چرکالی پی پر کھڑے کھڑے ۔ اور تو ہی بھیلیں جراسود کی طرف اس خیال ہے کریں کہ وہ ججراسود پر رکھی ہوئی ہیں۔ پھران ہا تھوں کو چوم لیں۔ استلام کے وقت یہ کلمات پڑھیں:

(اللہ اسکبر لاالہ الااللہ و المصلو ہ و المسلام علی دسول اللہ ) دور سے استلام کرنے میں بھی اتنابی تو اب ملتا ہے بہتنا قریب سے بوسہ لینے میں اس لئے زیادہ بھیٹر میں جانے کی کوشش نہ کریں۔ خاص کرخوا تین حق الامکان نیم مردوں سے اختلاط سے بچنے کا اہتمام کریں۔ استلام کرنے کے بعد فور آ اپنا چرہ سیندا ورقد م جراسود کے دائیں طرف کر کے چلنا استلام کرویں اور چکر کے دور ان زخ بیت اندشریف کی طرف نہ کریں بلکہ نظر یہ بھی کے شروع کرویں اور چکر کے دور ان زخ بیت اندشریف کی طرف نہ کریں بلکہ نظر یہ جی کے اس جوئے گولائی ہیں جلتے رہیں۔

اور جب ایک چکر چراہوجائے اور دوہارہ کالی پٹی پر پہنچیں تو پھر چبرہ اور سینہ حجر اسود کی طرف کر کے استل مئر یں اور فور اپنی ہیئت پر آ جا کمیں۔اسی طرح ساتوں چکر پورے کریں۔سہولت کے لیے ایک اُنٹشہ آ گے درج ہے۔

مرچکر میں جب بھی رئن یمانی پر پہنچیں تو اگر قریب ہوں تو سینہ اور قدم بیت اللہ شریف کی طرف کئے بغیر دونوں ہاتھوں یا صرف دائیں ہاتھ سے رکن یمانی کو چھوٹا سنت ہے۔ لیکن اس وقت ہاتھ کو بوسٹر بیں ویاجائے گا۔ اور اگر بھیڑکی وجہ سے قریب جانا مشکل ہو تو وور سے اشارہ وغیرہ نہ کیا جائے بلکہ وہاں ہے ویسے بی ٹر رجا تیں۔ آج کل بہت سے لوگ دوسروں کی ویکھا دیکھی زئن یمانی سے گزرتے : وی بلند آواز سے تکبیر پڑھتے ہیں اور ہاتھوں بوسرو سے بی سے نزرتے : وی بلند آواز سے تکبیر پڑھتے ہیں اور ہاتھوں بوسرو سے بی سے نزان ہے۔ اس سے احز از لازم ہے۔

طواف کے ساتوں چیکروں میں باوشور ہن ضروری ہے۔ اگر پہنے جار چکروں کے دوران وضوٹوٹ جائے تو وضوکر کے طواف از سرنو کر ناہو گا اورا گر جار چکروں کے بعد ٹو ٹا ہے تو اختیار ہے جائے وضوکر کے بقید چکروں کو پورا کر لے یا از سرنوطواف کر ہے۔

طواف کے دوران ذکر داذکار۔ تبیجات، دینی گفتگواور چوبھی دعاء یاوہووہ کی جائے ہے۔ متعین دعا کمیں پڑھیں اتنی آ ہتہ پڑھیں ۔ اور جودعا بھی پڑھیں اتنی آ ہتہ پڑھیں کہ دوسروں کی عبادت میں خلل نہ پڑے۔ آج کل جوطواف میں گروپ بنا کراور چیخ چیخ کر دعا کمیں پڑھی جاتی ہیں میں گروپ بنا کراور چیخ چیخ کر دعا کمیں پڑھی جاتی ہیں میہ طریقہ قطعاً نعط ہے۔ طواف کے دوران جب زُکن میمانی سے گزریں تو ججراسود تک بہنچتے ورج ذیل دعا پڑھنااحا دیث سے ٹابت ہے:

اللهم انى اسئلك العفوو العافية في الدنياو الآخرة ربنا آتنافي الدنياحسنة وفي الآخرة حسنة وقباعداب النار وادخلنا الجنة مع الابرار ياعزيز ياغفار يارب العالمين

(اے اللہ میں بچھ سے دنیااور آخرت میں عافیت اور معافی کاخواستگار ہوں۔اے ہمارے رب ہم کودنیا اور آخرت میں بھلائی سے سرفراز فر مائیئے اور ہم کو جنت میں نیک لوگوں کے ساتھ داخل فر مائیئے۔

اگرطواف میں اضطباع کیا گیا ہے توطواف کے بعدسب سے پہلاکا م بیا ہیں۔
اب اضطباع کی کیفیت ختم کرلیں اور اپنے دونوں مونڈ ھے احرام کی چاور سے ڈھک لیں۔
کیونکہ اضطباع صرف طواف کی حالت میں مسنون ہے اس سے پہلے یا بعد میں مسنون ہیں۔
طواف کے سات چکر پورے ہونے پر دور کعت نماز واجب الطواف پڑھنا
ضروری ہے۔ ہاں اگر مکر وہ وفت ہوتو طواف کرتے رہیں اور مکر وہ وفت گزرنے کے بعد
سب طوافوں کی الگ الگ نمازی تر تیب واریز ھلیں۔

طواف کے دوران نمازیوں کے آگے سے گزرنامنع نہیں اورطواف کے علاوہ حالت میں بہتر ہے کہ نمازی کے عین سامنے سے نہ گزریں بلکہ کم از کم سجد ہے مقام کے آگے سے گزریں۔ طواف کی نماز مقام براہیم کے سامنے پڑھنامسنون ہے۔ پہلی رکعت ہیں سور ہُ کا فرون اور دوسری رکعت ہیں سور ہُ اخلاس پڑھی جائے۔ اگر مقام ابر ہیم ہیں بھیڑ کی وجہ سے جگہ نہ ملے تو کہیں بھی طواف کی نماز پڑھی جا کتی ہے۔

طواف کے بعد ملتزم (جو جمرا سوداور بیت اللہ شریف کے دروازے کے درمیان تقریباً وُھائی گز کا کعبہ کی دیوار کا حصہ ہے سے لیٹ کر دعایا نگنامستحب ہے۔ اگر موقع ملے تقریباً وُھائی گز کا کعبہ کی دیوار کا حصہ ہے اور سینہ لگا کر جو چاہیں دعایا نگیں۔ بیدی و کی قبولیت کا خاص مقام ہے۔ البتہ اگر اترام کی حالت میں ہوں تو اس سے نہ کپٹیں۔ کیونکہ اس جگہ پر خوشبولگائی جاتی ہے۔

طواف کے بعدز مزم پینا بھی مسنون ہے۔ اور زمزم پینے وفت جود عاما نگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔انشاءاللہ۔

#### صفاومروه كىسعى

طواف کے بعدا گرسمی کرنی ہے تو حجراسود کا استلام کرکے کالی پٹی کی سیدھ میں چلیں۔ای جانب کچھ فاصلہ برصفا پہاڑی کا مقام ہے۔

صفایر بس اتنا چڑھیں جہال ہے بیت اللہ شریف نظر آئے زیادہ اور پرچڑھنا مکروہ ہے۔ یبال اولاً قبلہ رخ ہوکر میں کی نیت کریں پھراس طرح ہاتھ جس طرح وعا بیس اٹھائے جاتے ہیں نماز کی تکبیر تحریم کی طرح کا نول تک نہ اٹھا نیس جبیبا کہ بہت ہے تا واقف لوگ کرتے ہیں اور ہاتھا تھ ہے واقی قبولیت کرتے ہیں اور ہاتھا تھ کے جوئے ذکر واذ کاراور دیا وہیں مشغول جول بیوں میسی وعا وی قبولیت کا مقام ہے۔

نچرصفات مروه کی طرف چیس مروه پنتی کرایک چکرکمل ہوجائے گا۔مروہ میں مجھی ای طرح ہاتھا۔ مجھی ای طرح ہاتھ اٹھا کر ذکر داذ کار میں مشغول :ول جیسے صفا پر کیا تھا۔

صفاومروہ کے درمیان جہاں ہری رئٹیں گئی ہوئی ہیں اس جھے ہیں مردوں کے لیے تیز چانامسنون ہے۔ لیکن عورتمیں اپنی ہیئت پرچس ر ہیں۔ وہ ہرگز نہ دوڑیں۔ مبز ہرے سنتونوں کے درمیان میدعاء پڑھنا بھی منقول ہے۔

#### (( رب اغفر وارحم انک انت الاعز والا کوام )) اے اللہ! بخشش اور رحمت ہے تو از بیشک تو ہی سب پر

عالب اورسب ے زیادہ کرم کرنے والا ہے۔

ستی کے دوران اگر وضو باتی ندر ہے تو وضوکر نالہ زم نہیں اگر وضوکر کے آئے تو از سر نوستی کی ضرورت شدہوگی بلکہ بس بقید چکر پور ہے کر لے خواہ شروع سعی بیس وضوثو ٹا ہو یا بعد بیس۔
کی ضرورت شدہوگی بلکہ بس بقیہ چکر پور ہے کر لے خواہ شروع سعی بیس وضوثو ٹا ہو یا بعد بیس۔
سعی سے فارغ ہوکر مسجد حرام میں کسی بھی جگہد دور کعت نفل پڑھنا بھی مستحب ہے۔
یہ نماز سرمنڈ وانے سے بہلے بڑھی جائے گی۔

واضح رہے کہ سمی صرف تمرہ یا جج کے ارکان کے ساتھ مشر وع ہے۔ بلاعمرہ یا بلاجج کے ارکان کے ساتھ مشر وع ہے۔ بلاعمرہ یا بلاجج کفلی سعی ثابت نبیس لیعض لوگ خواہ محواف کی طرح سمی بھی ہوتی ہے۔ بیچن جہالت ہے۔

## سرکے بال منڈوانایا کتروانا

کے سعی کی تکمیل کے بعد نمرہ کرنے والہ (تمتع والے) حضرات سرحلق یا قصر کرا کر احرام کھول ویں گے۔

اور خفی مسلک میں کہ مسلک ہے۔ اور پیر کے بغیر احرام کی پابندیاں فتم نہیں ہو سکتیں اور خفی مسلک میں کم از کم چوتھائی سر کا حلق یا قصر لازم ہے۔ اور پور بے سر کا حلق یا قصر سنت ہے۔ جس شخص کے سریس ایک انگلی کے پور ہے ہے کم بال ہوں اس کے لیے قصر جائز نہیں ، بلکہ حلق (منڈ وانا) ضروری ہے۔

المن علق یا تصرصد و دِحرم میں ہونا ضروری ہے در نہ دم لازم ہوگا۔

جہٰ عمرہ کرنے والا۔ یا جج کرنے والا جب سب ارکان اوا کر چکے اور صرف حلق یا قصر یا تی رہ جائے ہوا کر چکے اور صرف حلق یا قصر یا تی رہ جائے تو اپنے بال خود بھی کاٹ سکتا ہے اور اپنے جیسے دوسر مے محرم کے بال بھی بناسکتا ہے۔ لیکن بال کے کاٹنے سے پہلے ناخن وغیرہ کاٹے ورندوم لا زم ہوجائے گا۔

## عمر دیے بعد مکہ معظمہ میں قیام

عمرہ کی تکمیل کے بحد تمتع والا حاتی حلال ہوجا تاہے۔ اب مکہ معظمہ کے قیام کو غنیمت خیال کریں اور زیادہ ہے زیادہ طواف۔ حرم میں نمی زیاجہ عت اور تلاوت واذ کار کا اہتمام رکھیں۔ یہاں پر ہرنیکی کا تواب ایک لا کھ گناملتاہے۔

اگرچاہیں تواس درمیان زمانہ میں آپ نفلی عمرے بھی کر سکتے ہیں۔الیں صورت میں حدودِ حرم سے باہر تعلیم (مسجد ما نشئہ ) یا جعر اندوغیرہ جا کراحزام با ندھٹا ہوگا۔

# منیٰ کے لیےروائگی

یوم الترویہ لیتن سٹھویں ذی الحجہ کی رات ہی ہے منیٰ کی روانگی شروع ہوجاتی ہے۔ اس لیے آپ کے فری الحجہ کی شرم ہی ہے۔ اس لیے آپ کے فری الحجہ کی شرم ہی ہے احر، م وغیرہ کی تیار یاں مکمل کرلیں تا کہ معلم کی بسوں کے نظام کے مطابق آپ میں جائیں۔ کیونکہ نہ واقف اور ناتج بہ کارلوگوں کے لیے معلم کی بسوں کے بغیر منیٰ کی قیام گاہ پر پہنچ پانہ بہت ہی وشوار ہوتا ہے۔ البتہ جو حضرات واقف کار ہیں وہ الحمینان ہے آٹھویں تاریخ کی صبح کو نجر کی نماز کے بعد منی روانہ ہوں۔

کار ہیں وہ الحمینان ہے آٹھویں تاریخ کی صبح کو نجر کی نماز کے بعد منی روانہ ہوں۔

جج کااحر ما گرچہ کہ معظمہ میں اپنی قیام گاہ پر بھی باندھاجا سکتا ہے۔لیکن مسجد حرام میں جا کرنبیت اور تلبیہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔

جوحضرات طواف زیارت کے بعد کی بھیڑ ہے بچنا جا ہیں وہ آج ہی ایک نفلی طواف (مع رقل واضطباع) کر کے بی گی قدم بھی کر سکتے ہیں۔اگراس وفت سعی کر لی تو بعد میں سعی کی ضرورت نہ ہوگی۔

منی ج نے وقت ایک جوڑا کیڑا، اوٹا۔ چٹ کی۔ چھٹری اور پانی کا تھرمس اور پچھ کھانے کی خٹک چیزین (سکٹ نہکین وغیرہ) جیسے ضروری سرمان لے لیس نے اوہ بوجہ نہ لیس۔ منی میں آٹھویں تاریخ سے نویں تاریخ کی شیخ تک تقیم رہ کر پانچ نمازیں اوا کر ٹامسنون ہے۔ منی میں اب خیم آگ پروف عمدہ بن گئے ہیں جن میں کور کا بھی انتظام ہے۔ مگر ریسب مکسال معلوم ہوتے ہیں۔ اس لیے جاج کرام اپنے خیمے کی بیچان اچھی طرح کرلیں اورائے نیمے سے زیادہ دور نہ جائیں ورنہ کم ہوبائے کا قوی اندیشہ ہے۔ اوراپناتعار فی کارڈ ہروفت ساتھ رکھیں۔

نتیمول میں مردول اورعورتو ل کا اختلاط نہ ہوئے دیں۔ بلکہ درمیان میں جا <mark>درڈال</mark> کرد**ونوں کے حصےالگ** کردیں۔ بیہ بہت ضروری ہے۔

ذی الحجہ کی نویں تاریخ کی نماز فجر ہے تیر بویں تاریخ کی عصرتک ہر فرض نماز کے بعد مردوں کے لیے بلندآ واز ہے اور عورتوں کے لیے آ ہتہ آ واز ہے ایک مرتبہ تکبیرتشریق (السلمہ الکبر، السلمہ الکبر، السلمہ الکبر، لاالسمہ الاالسلمہ و الله اکبر، الله اکبر ولله الحمد.)
یر صناوا جب ہے۔

#### عرفات کےمیدان میں

معلم کی بسیں رات ہی ہے عرفات لے جانے شروع کردیتی ہیں۔لیکن سنت یمی ہے کہ فجر پڑھ کرعرفات کے لیے روانہ ہوں۔

عرفات جاتے وقت نہایت ذوق وشق کیساتھ تلبیہ کا در دکریں اور عاشقانہ انداز اور کیف وستی کے عالم میں رحمت خداوندی کے امید وار بن کرعرفات کا تصد کریں کیونکہ آج ہی کا دن بورے جج کا ماحصل ہے۔

عرفات میں اگرانی جائے قیام کا پہلے سے پہداگالیاجائے تو سہولت رہتی ہے۔
کیونکہ بسااوقات معلم کی بسیسٹر یفک کی مجوریوں کیوجہ سے اتن دیر کردیتی ہیں کہ دووف کا
وقت بسوں میں بیٹھے بیٹھے ضائع ہونے لگتا ہے۔ اگر قیام گاہ کا پہتہ پہلے سے معلوم ہوتو
عرفات میں کہیں بھی اُر کر پیدل اپنی قیام گاہ پر پہنچ سکتے ہیں۔ نیزمنل سے تیکسیوں کے
ذریعے بھی آسکتے ہیں۔

عرف کادقوف جوفرض ہے وہ زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے زوال سے پہلے بی پوری تیاری کرلیں۔ تا کہ بعد میں کوئی دفت ضائع نہ ہو۔

آج کے دن جولوگ مبحد نمرہ میں اہ معرفات کے پیچھے نمازیں پڑھیں وہ تو ظہراور عصر دوتوں نمازیں خیموں میں انفرادی یا

اجتماعی نمازیں پڑھیں ان کے ہے دونوں نمی زیں اپنے اپنے دفت میں پڑھیی ضروری ہیں۔
اگروہ ظہر کے دفت میں عصر پڑھ لیں گے تو ان کی عسر ادانہ ہوگی۔ اس مسئلہ کا خاص خیال
رکھیں۔ کیونکہ بہت ہے اوٹ منظم طریقہ پرسب ہی لوگوں کوایک ہی دفت میں جمع بین
الصلو تین کی تلقین کرتے ہیں۔ 'فی 'منزات کوان کی تنقین پڑکل کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔
معلوم ہواہ کہ آئ کا امام عرف ت نجد ہے تشریق لا ہے ہیں ادروہ مسافر رہے
ہیں اور عرفات میں ظہراہ رعسر کی نمازی ہی تم پڑھاتے ہیں۔ لہذا جو جاج آج کے دن مسافر
ہیں وہ تو امام صاحب کے ساتھ ہی سلام بھیر دیں۔ اور جو تجائ متیم ہیں۔ ( یعنی جے ہیں جدرہ
دن قبل ہے مکہ عظمہ میں تقیم ہیں اور دونوں نمازوں میں امام صاحب کے سلام بھیر نے ک

غروب آقاب تک عرف ت میں قیام کرنا واجب ہے۔

وقوف عرفات کا چراوقت دیا۔ ذکر۔ تبدید اورویگر عبادات میں گزاریں۔ البتہ جو
لوگ ایا معرفات کے ساتھ جمع بین الصلو تین کر چکے ہیں وہ اب کوئی نمازنہ پڑھیں۔ اور
خیموں میں رہنے والے حضرات نفہر سے عصر کے درمیان جنٹی چا ہیں نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔
آج کے قیمتی لیجات سستی میں ہر گزف نکے نہ کریں۔ غروب سے کافی پہلے ہی معلم کے آدی
حاجیوں کو بسوں میں جھانا شرون کر دویتے ہیں۔ اگر بس میں بیٹے بھی جا نمیں تو ذکر واذکار اور
وعاسے عافل نہ ہوں۔ یہ بسین غروب سے پہلے عرفات سے نہیں نکل سکتیں۔ اس لیے اپنی
سیٹوں پر بیٹھے بیٹھے دعا۔ تلبید اور اذکار میں مشغول رہیں۔ (عرفات سے غروب سے پہلے
سیٹوں پر بیٹھے بیٹھے دعا۔ تلبید اور اذکار میں مشغول رہیں۔ (عرفات سے غروب سے پہلے
سیٹوں پر بیٹھے بیٹھے دعا۔ تلبید اور اذکار میں مشغول رہیں۔ (عرفات سے غروب سے پہلے

عروب ہونے اور رات آئے کے باوجو دعر ف ت میں مغرب کی نمازا دانہیں کی جائے گئے۔ سروب ہونے اور رات آئے کے باوجو دعر ف ت میں مغرب کی نمازا دانہیں کی جائے گئے۔

مز دلفه کوروانگی

سورج غروب ہونے نے بعدم فات سے مزدلفہ کوروائلی ہوگی۔ اب جب بھی آپ مزدلفہ کوروائلی ہوگی۔ اب جب بھی آپ مزدلفہ پہنچیں اور عشاء کے دفت میں مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھیں۔ ان دونوں نمازوں کا جمع کر کے پڑھا سب پرضروری ہے۔ خواہ اسکیلے نماز پڑھیں یاایام کے ساتھ۔

مزدلفہ کی میرات بہت ہی تبرک ہے۔ بعض میاء نے اسے شب قدر ہے بھی افضل بتایا ہے۔ اس لیے دات میں تکان کے باوجود عبادت کرنا بہت زیادہ تواب کا باعث ہے۔ اے محض موکر ضائع نہ کریں۔

مزدلفہ میں عام طور پر کھلے آسان کے پنچ اپنی پنی چٹ ئیوں پررات گزاری جاتی ہے۔ نیز بہت پچھانظامات کے باوجود پانی وغیرہ کی قلت کاسامنا ہوتا ہے۔ اس ہے بہتر ہے کے عرفات آئ ہے پانی وغیرہ کا انتظام کرلیں۔ اور پھھانے پینے کی اشیاء بھی ہمراہ لے لیں۔ حنفیہ کے نز دیک وقو ف مزدلفہ کا اصل واجب وقت ذی الحجہ کی دسویں تاریخ کی صبح صادق سے طلوع آفاب کے درمیان ہے۔ اس لیے اول وقت فجر کی نماز پڑھ کرجتنی دم موسکے مزدلفہ کا وقوف کریں اور الحاح وزاری کے ساتھ دعا میں مشغول رہیں۔

مزدلفہ میں قبلہ کی تعیین کی آس ان شکل یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کے اوپرایک بہاڑی پر بہت بڑا ٹاورلگا ہوا ہے اس پر سفیدلا ئٹ جلتی بجھتی رہتی ہے۔ یہ معظمہ کے اردگرد میلوں سے نظر آتی ہے۔ رات کے وقت قبلہ معلوم کرنے کی بیر آسان صورت ہے۔ مزدلفہ میں آپ جس مقام پر بھی ہیں اس لائٹ کود کیے کر قبلہ کی تعیین کرلیں۔

مزدلفہ میں شیطان کی رمی کے لیے چنے کے دانے کے بھذر کنکریاں جمع کرلیں اور اگر نا پاکی کا یقین ہوتو انہیں پانی ہے دھوکر پاک کرلیس۔

مز دلفہ ہے واپسی

\*ا/ ذی الحجہ کو وقو ف مزدلفہ کے بعد منی کے لیے روائٹی ہوگی۔ اگر ہمت اور طاقت ہواور منی میں اپنی جائے قیام کا سیحے پیتہ معلوم ہواور ضعیف خواتین وغیرہ ساتھ نہ ہوں تو مزدلفہ سے منی کے لیے بسوں سے سفر کرنے کے بجائے پیدل آنے میں زیادہ سہولت ہے۔اس سے آپ کا دقت کافی نے جائے گا۔

دوباره تنی میں

منی این کرسب سے بہلا کمل آخری جمرہ (بڑے شیطان) کو کنگری مارتا ہے۔ آج

بکل صبح کے وقت انہائی ہوشر بااڑ وہام ہوتا ہے۔ اس بھیٹر میں کمزوروں اورخوا تین کا کام نہیں۔ بسااوقات جان تک کا خطرہ ہوجاتا ہے۔ اس لیے زیادہ شوق میں آ کرجان کوخطرہ میں نہ ڈالیس ملکہ منی پہنچ کراولا اپنی قیام گاہ پر آ رام کریں۔اوردو پہریااس کے بعداطمینان سے جاکررمی کریں۔ بالخصوص ضعفا ءاورخوا تین کواس کا خیال رکھتا جا ہے۔

ری شروع کرتے ہی تلبیہ پڑھنے کا سلسلہ بند کردیا جائے۔

اگرصرف نج کااحرام ہوتؤ رمی کے بعد حلق یا قصر کرا کے احرام کھول دیں۔ اور خواتین کے لیے حلق جائز نہیں۔ وہ صرف اتنا کریں کہ چوٹی کے سرے سے انگلی کے پوروں کے برابراہتے ہال کا ٹ لیس۔

اگر قران یا تمتع کا حرام ہے تو پہلے واجب قربانی کریں اس کے بعد ہی سرمنڈ وائیں۔
حنفیہ کے بزد کی مفتی بہ قول کے مطابق قارن اور ممتع کے لیے رمی قربانی اور طاق
میں تر تیب واجب ہے۔ اس لیے بوری کوشش کرنی چاہئے کہ بیتر تیب قائم رہے لیکن اگر کوئی
صاحبین اور ائمہ ثلا شہ کے قول پر اس پر دم واجب نہ ہوگا۔
صاحبین اور ائمہ ثلا شہ کے قول پر اس پر دم واجب نہ ہوگا۔

#### طواف زیارت

قربانی اور حلق کے بعد طواف زیارت کے لیے مکہ مکر مہ جا کیں۔ یہ طواف فرض ہے۔ ۔ اور ۱۰ اسے ۱۱٪ زی الحجہ کی غروب آفتاب تک کیا جاسکتا ہے۔
جو عورت ناپاک ہووہ اس وقت طواف زیارت نہ کرے بلکہ منی ہیں جیس تقیم رہے اور بعد میں پاک ہونے پر طواف کرے۔ اس تا خیر ہے اس پر کوئی جر مانہ نہ ہوگا۔
اور بعد میں پاک ہونے پر طواف کرے۔ اس تا خیر ہے اس پر کوئی جر مانہ نہ ہوگا۔
اگر پہلے جج کی سعی نہ کی ہوتو طواف زیارت کے بعد سعی کرنی ہوگا اور اس طواف کے بتر وی کے تین چکروں میں رال (اکر کر چلنا) کیا جائے گا اور جب حلق کے بعد سلے ہوئے کیٹر وی میں ہوگا۔
کیٹر مے بہن کر طواف کریں تو اضطہاع نہ ہوگا اور سے بھی سلے ہوئے کیٹر وی میں ہوگا۔
ایا م تی ۱۱٪ ۱۱٪ از کی الحجہ۔ میں رات کا اکثر حصہ منی میں گڑ ار نا مسنون ہے۔

#### رمی جمار

اا/اور۱۲/۱۶رخ کوز دال کے بعد سے تینوں جمرات کی رمی کی جائے گ۔ اس میں بھی اول دفت بھیٹر میں جانے کی کوشش نہ کریں بلکہ اطمینان اورآ رام کے ساتھ پچھے دریکے بعد میں رمی کریں۔

ان دو دِنول میں زوال سے قبل رمی جائز اور معترنہیں ہے۔اس کا خیال رکھیں۔
کمز وراور خواتین اگر رات میں رمی کریں تو ان پر کراہت نہیں ہے۔ لہذا جولوگ
رات کے وقت میں رمی کرنے پر قادر ہوں ان کی طرف سے دو سرے کی رمی درست نہ ہوگی۔اس مسئلہ کا بھی خوب خیال رکھیں۔ کیونکہ بہت ہوتی اوگ حقیقی عذر کے بغیر رمی میں نیابت کراد ہے ہیں۔ ایسے لوگول کی رمی معتبر نہیں ہوتی اور ان پرترک رمی کی وجہ سے دم واجب ہوجاتا ہے۔

منگری اس طرح ماریں کہ وہ گول دائر ہ کے اندر ہی گریں اس سے باہر نہ جا نمیں۔ جمرہ عقبہ اور جمرہ وسطی کے بعد قبلہ روہ وکر دیا ہ نگنامسنون ہے۔ آخری جمرہ کے بعد دعا کا تھم نہیں ہے۔

منیٰ کے ایام خاص طور پر ذکر خدادندی کے دن ہیں۔ اس دوران عبادات کا خاص اہتمام رکھیں۔اور دین کی اشاعت کی بھی فکر کریں۔ ۱۲/ ذی المجہ کوغروب آفتاب ہے پہلے منی سے مکہ معظمہ کیلئے روانہ ہوجا کیں۔ اگر ۱۳/ ذی الحجہ کی صبح صادق تک منی میں رک گئے تو ۱۳ ویں تاریخ کی رمی بھی واجب ہوجائے گی۔

# مكه معظمه ميں واپسی اورطواف وداع

مکہ معظمہ واپس ہوکر جو حضرات نو راوطن جانا چاہتے ہیں ان پرجانے سے پہلے طواف وداع کرنا واجب ہے۔ اگر ہد، عذرا سے جھوڑ دیا تو دم لا زہوجائے گا۔ طواف وداع کے قائم مقام ہوجا تاہے۔ طواف زیارت کے بعد کیا گیانفلی طواف بھی طواف وداع کے قائم مقام ہوجا تاہے۔

اگرکوئی شخص طواف و دائ کئے بغیر میقات سے باہر چلا جائے تواس پردم واجب ہوجائے گا۔اس دم سے بیخنے کی صورت رہے کہ دو بارہ عمرے کا احرام باندھ کرحرم میں آئے اوراولاً عمرہ کر سے پھرطواف و دائ کر ہے ،صرف طواف و دائ کے لیے باہر سے بلا احرام عمرہ آئامنع ہے۔اس مسئلہ کواجھی المرت یا در کھیں۔

جوعورت والیس کے وقت نا پاک ہواس کے لیے طواف وداع کے لیے رکنالازم نہیں ہے۔وہ بلاطواف وداع کے وطن لوٹ سیق ہے۔

کہ معظمہ میں جتن بھی تیا م نصیب ہوا ہے ننیمت مجھیں اور ذیا دہ ہے زیا وہ طواف اور عمروں کا اہتمام کھیں۔ زندگی میں میمواقع بار بارنصیب نہیں ہوتے۔ اور والیسی کے وقت نہایت حزن وملال کا ظہار کریں۔ اور بیت اللہ کی جدائی پرگر میوزاری کے ساتھ والیس ہوں۔ اللہ تعالی ایے فضل وکرم سے بار بارادب اور مقبول حاضری کی دولت سے نوازے۔ آمیں یارب العالمین۔

#### ضرورى انتتإه

معجد حرام ( کمه کرمه ) میں نماز پڑھتے دفت اس کا ضرور دھیان رکھا ہائے کہ نمازی کارخ کعبہ مشرفہ کی طرف اس طرح رہے کہ اگر نمازی کے چہرے سے سیدھی کئیر ہینی جائے تو وہ بیت اللہ شریف کے کسی حصہ ہے گز رکرآ کے جائے۔ اس کی علامت کے طور پر پوری معجد حرام میں پھرک پٹیاں ترتیب ہے لگائی گئی ہے۔ ان کا خیال کرکے نماز میں کھڑے ہوں۔ بہت ہے حضرات اس سلسلہ میں کوتا ہی کرتے ہیں اور جدھر موقع ملے کھڑے ہوکر تماز پڑھ لیتے ہیں ہے حضرات اس سلسلہ میں کوتا ہی کرتے ہیں اور جدھر موقع ملے کھڑے ہوکر تماز پڑھ لیتے ہیں ہے جو گراہ البتہ معجد حرام کے اندر عین کعبہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے ورنہ نماز سی خربی نہ ہوگی۔ البتہ معجد حرام کے باہر مین کعبہ کی طرف رخ کرنا کافی ہوتا ہے۔ اور دور دراز علاقوں کے لیے کرنا ضروری نہیں بلکہ معجد کی طرف رخ کرنا کافی ہوتا ہے۔ اور دور دراز علاقوں کے لیے معبد حرام کی بھی شرطنہیں بلکہ صرف جہت کافی ہے۔ معبد حرام کی بھی شرطنہیں بلکہ صرف جہت کافی ہے۔ (بشکر سے صفر حرام کی بھی شرطنہیں بلکہ صرف جہت کافی ہے۔ (بشکر سے صفر حرام کی بھی شرطنہیں بلکہ صرف جہت کافی ہوتا ہے۔ اور دور دراز علاقوں کے لیے معبد حرام کی بھی شرطنہیں بلکہ صرف جہت کافی ہے۔ درائے شاہی جی دریا رہ تا ہم جہت کافی ہے۔ (بشکر سے صفر حرام کی بھی شرطنہیں بلکہ صرف جہت کافی ہے۔ درائے شاہی جی دریا رہ تا ہم جی حرام کی بھی شرطنہیں بلکہ صرف حرام کی بھی شرطنہ میں اس میں جرام کی بھی شرطنہ میں بلکہ صرف حرام کی بھی شرطنہیں بلکہ صرف حرام کی بھی شرطنہ میں اس میں جرام کی بھی شرطنہ میں بلکہ صرف حرام کی دور میں بلکہ صرف حرام کی بلکہ صرف حرام کی جو کر بیاں کی بھی میں میں بلکہ صرف کی میں میں میں میں کر اعلی میں کی میں کی میں کر اعلی کی میں کر اعلی میں کر اعلی کی میں کر اعلی کر اعلی کی کر اعلی کی کر اعلی کی کر اعلی کر ا

## عمرہ کےفضائل

آتخضرت علي في فرها" في اورهمره ايك ساته كروه كيونكه وه وونول تنكدي اور گنا ہوں کوایسے دور کر دیتے ہیں جیسے کہ بھٹی او ہے اور سونے جاندی کے میل کودور کرویتی ہے۔''اس حدیث شراف ہے معلو ہوا کہ فج وعمرہ ہے نہصرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ انسان سے ان دونول کی برکت سے فقر دفاقہ بھی دورہ وجاتا ہے اور طاہر وباطن اور دنیا وآخرت کی دولنوں ہے۔ جج اورعمرہ کرنے والا مال ہوجہ تاہے۔لیکن اخلاص کے ساتھے۔ حصرت ابن عباس ہے روایت ہے کہ آنخضرت علیہ نے فرمایارمضان میں عمرہ ( کا ثواب ) ایک بچ کے برابر ہےا درایک روایت میں ہے کدائ فج کے برابر ہے جومیر ہے ساتھ کیا ہو۔ نیز صدیث شریف میں بہ بھی فرہ یا گیا ہے کہ مج وعمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اگروہ القد تعالیٰ ہے کوئی دعاما نگتے ہیں۔ تووہ قبول فرماتے ہیں اورا کر خطا تعیں معاف کرواتے ہیں تو التد تعالی ان کی خطا وَں کومعاف کرتے ہیں۔

(معلم الحجاج: ص ۲۰۸ و بكذا في معارف القرآن ومعارف النديث الترغيب والتربيب ومظاهر في جديد )

### رمضان المبارك مين عمره كرنا؟

مسکد: ایام جج لینی نویں ذی الحجہ سے تیر ہویں ذی الحجہ تک پورے سال ہیں صرف بیریا جج ون ایسے ہیں جن میں عمرہ کرنا ناجا نز اورممنوع ہے اوران پائے دن کے علاوہ پورے سال میں جب بھی مخبائش ہوہمرہ کر کئتے ہیں۔ گورمضان السارک بیں اعمال کا **تواب ستر گنازائد** ہوجاتا ہے۔اور بخاری شریف کی صدیت میں آتا ہے کہ آنخضرت ایک نے فرمایا'' رمضان کا عمره پورے حج کے برابر ہوتا ہے۔' ( بن ری شریف خ الص ۲۳۹ ومسلم شریف: ج الص ۹ ۴۹) مسئلہ:۔ جو مخص حج تمتع کرتا ہے اس کو حج ہے پہلے شوال ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے مہلے عشرہ میں بار بارعمرہ کرنا بلا کراہت جائز اور درست ہے۔ بعنی ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسراعمرہ حج ے میلے کرسکتا ہے۔ (معلم الحجاج: ص ۲۲۱ ورحمتہ اللہ الواسعة: ج ۴/ص ۱۸۳) مسئلہ: ابعض علماء کے نز دیک متمتع ارکان عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد جب دومراعمرہ

۔ کرے گاتواں کے ذریعی تی باطل ہوجائے گا۔ بیاس لیے بی نہیں کہ جب دوسراعمرہ کرے گااس کے ذریعہ سے تمتع ہوجائے گااور جب نیسراعمرہ کرے گاتواس کے ذریعہ سے تمتع ناموجائے گا۔ الغرض جینے عمر نے سرے گاان میں سے آخروالے کے ذریعہ سے تمتع صحیح موجائے گا۔ (فمآوی محمودیہ نے ۱۲ س۱۸۳)

مسئلہ۔ کی حضرات ( مکہ والوں) کے بیے ایام نج کے ملاوہ باقی سال کے تمام ونوں میں عمرہ کرنا ہلا کراہت جائز اور درست ہے۔ (غنیة الهناسک:ص۵۵)

#### عمره کیاہے؟

عمرہ کے لغوی معنیٰ زیارت' کے ہیں۔ چنانچہ جب کوئی شخص کسی کی زیارت کرتا ہے تو کہا جاتا ہے' 'اعمرہ' 'لین میں اس کی زیارت کرتا ہوں۔اصطلاح شرع ہیں اس سے مراداس خاص طریقہ سے خانہ کعبہ کی زیارت کرنا یعنی میقات باجل سے احرام باندھ کر بیت اللہ کا طواف وسٹی کرئے کے ہیں۔

مسئلہ: حنفیہ کے نزد کی زندگی ہیں ایک ہار عمرہ کرنا بشرط استطاعت وقدرت سنت مؤکدہ ہے۔ فرض نہیں ہے۔ کیونکہ آنخضرت والعمرة کا ارشادم برک ہے (الحج مکتوب والعمرة تطوع) یعنی حج فرض ہے اور عمرہ قطوع ہے (ایعنی رضا کا رائہ یانفل عبادت ہے)۔

الله کاارشاد (انسموا الحج والعموة لله.) پین شروع کرنے کے بعداسے پورا کرنے کا تھم ہے۔اورکوئی بھی مردت شروع کی جائے تواس کو پورا کرنا واجب ہوجاتا ہے خواہ وہ تفل ہی عبادت ہو۔

اس آیت سے عمرہ کی فرضیت پراستدلال نہیں کیا جاسکتا۔ رہی حج کی فرضیت وہ تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے عمرہ کی فرضیت وہ تو اللہ علیہ المناس حج البیت. )اس کے علاوہ دوسرے دلاک بھی ہیں جو تی کے بیان میں بتائے گئے ہیں۔

ابورزین العقیل تروایت ہے کہ وہ آنخضرت ویکھیے کے پاس آئے کہ میراباب عمررسیدہ ہے نہ تو آپ اللہ ہے؟ تو آپ اللہ عمررسیدہ ہے نہ تو آپ اللہ ہے کہ وہ کرسکتا ہے۔ اور نہ مفر کرنے کے قابل ہے؟ تو آپ اللہ عمررسیدہ ہے فرمایا" باپ کی طرف سے تم نے وقرہ کرو"۔ اس صدیث شریف کو بخاری مسلم ، ابوداؤد،

نسائی وابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور تر مذی سے اس کو بھی بتایا ہے۔ ( کتاب الفقہ:ج الص ۱۱۲۳) مسئلہ:۔رمضان اسبارک میں تمرہ کی زیادہ تا کیداس بناء پر ہے حضرت ابن عباس سے ردايت بكر (عسمرة في رمضان تعدل حجة. ) يعني رمضان المبارك بين تمره كرنا حج کے برابر ہے۔ (کتاب الفقد، ف ایس ۱۳۵ و بکذامعلم الحجاج ص۲۰۷ ومظ ہرحق ج:۳/ص۲۷۲) مسئلہ: عمرہ سے حل ل ہوکرحدو دمیقات ہے باہر جائے تو واپسی کے وقت احرام ضروری ہے۔ میقات کی صدی اگر با ہزئیں گیا تو احرام کی ضرورت نہیں۔ ( فردی رہمیہ:ج۵/ص۲۲۲) مسئلہ:۔احرام عمرہ میں سعی کے بعد قصر یاحلق (بال کٹوان ومنذ وانا) کرانا جا ہے۔

(معلم الحجاج.ص ١٤٤)

مسئلہ ۔ کثرت ہے عمرہ کرنا مکروہ نہیں ۔ بلکہ مستحب اور افغل ہے۔ نیز طواف کثرت ہے کرنا بمقابله زیاده عمره کرئے کے افضل ہے۔ (معلم الحی ج:ص ۱۷۷)

مسئلہ: ۔ تلبیہ عمرہ میں عمرہ کا طواف شروع کرنے تک تبیہ پڑھا جاتا ہے۔ (معلم انجاج من من ۱۰)

عمرہ اور بچ میں کیا فرق ہے؟

مستلہ:۔عمرہ سنت یا داجب ہوئے کی شرائط حج کے شل ہیں اور اس کے احرام کے احکام بھی مثل جج کے احرام کے ہیں۔ جو چیزیں و ہاں حرام و*مکر* وہ ومسنون اورمباح ہیں وہ یہاں جمی ہیں۔ البتة ان امور میں حج اور عمر و میں فرق ہے۔ حج کے لیے ایک خاص وقت معین ہے۔عمرہ تمام سال میں ہوسکتا ہے۔صرف یا بچی روز مینی نویں ذی الحجہ سے تیرہ تک عمروہ تحری<mark>می ہے۔</mark> مج فرض ہے۔ عمرہ فرض مبین ۔ جج فوت ہوجا تاہے عمرہ فوت مبین ہوتا۔ حج میں وتوف عرف اوروتوف مزدلفه اورنمازول كالكفاية هناور خطبه ہے۔عمرہ بين ميہ چيزل تبين

ہیں۔ جج میں طواف قدوم اور طواف وداع موتا ہے۔ عمرہ میں امتوال میں ہوتے۔ نیز عمرہ فاسد کرنے سے یا جنابت کی صاحت میں طواف کرنے ہے۔ بھر نی و نے کرنی کافی ہے اور جج میں کافی تبیں عمرہ کی میقات تمام لوگول کے لیے حل ہے بخلاف حج کے اہل مکہ مکر مہ کو حج كالترام حرم شريف مين باندهنا بوتا ب-ابسة أفي تخض جب بابر س آئ اورعمره كالراده موتوا چی میقات سے احرام باندھ کر آئے۔عمرہ میں طواف شروع کرنے کے وقت تلبیہ ہند کیا ج**ا تا ہےاور جج میں جمرہ اخریٰ کی رمی شروع کے د**قت موقوف کیا ج**ا تا ہے۔** 

(معلم الحج ج جه ٢٠ و مكذا في مظاهر حق: جسوراص ١٧٥)

مئلہ: ۔ آفاقی شخص اگر عمرہ کی نیت ہے مکہ مکرمہ آئے تواپنی میقات سے عمرہ کا احرام بائدہ کرآئے۔

مئلہ: مکہ مکرمہ ہے عمرہ کرنے والوں کے لیے عمرہ کے احرم کی میقات مل ہے۔ اس لیے حل میں جا کر جس جگہ دی کے احرام باند سے احرام باند سے لیکن انصل تعلیم (مسجد عاکشہ) ہے یااس کے بعد معرانہ ہے احرام باند ھے۔ (معلم الحجاج: ص ۲۰۷)

مناسك عمره ايك نظرمين

احرام ، طواف مع رال واضطباع \_سعى \_ سرمند وانا\_

اشبرج میں عمرے کرنا؟

سوال: ایک شخص نے ج کے مہینوں میں جا کر عمرہ ادا کیا۔ ادروہ ج تک وہاں تھہرتا ہے تو کیااس دوران وہ مزید عمر کرسکتا ہے یانہیں؟

جواب: ج تمتع كرنے والے كے ليے ج وعرہ كے ورميان اورعمرے كرنا

جائزے۔(آپ کے سائل نہم/س ۵۱)

مسئلہ: آفاقی کے لیے ایک عمرہ ہے زائد کرنااشہر جم میں جائز ہے نیز جم تمثیع کرنے والہ ایک عمرہ کرنے کے بعر دوسراعمرہ ن<sup>ج</sup> ہے پہلے کرسکتا ہے۔

( نزوی رئیمیه خ۲ /ص ۹۵ و بکذافی آپ کے مسائل: ج۳/ص ۵۰)

عمرے کے مکروہ ایام

مسئلہ: ۔ یوم عرفہ (نویں ؤی الحجہ) ہے تیرہ ذی الحجہ تک پانچ دن جج کے ہیں۔ان دنوں میں عمرہ کی اجازت نہیں۔ان دنوں میں عمرہ کی اجازت نہیں۔اس ہے عمرہ کی اجازت نہیں۔اس ہے عمرہ کی اجازت نہیں۔اس ہے عمرہ کی ہے۔ (آپ کے مسأل جہم ص ۵۰)

\$\$

### احرام باندھنے کے بعد جوعمرہ نہ کر سکے؟

سوال: میں نے عمرہ کرنے کے لیے اترام با ندھالیکن طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے عمرہ ادانہ کرسکا اور وہ اترام عمرہ ادا کئے بغیر کھول دیا ۔ میر سے لیے کیا تھم ہے؟ جواب: آپ کے ذمہ احرام تو ڑدیئے کی وجہ سے دم) حدود حرم میں ایک مجری فرخ کرنا) واجب ہے اور عمرہ کی تضاء بھی لازم ہے۔ (آپ کے مسائل: جہم/ص ۵۰)

# جدہ میں رہنے والا اشہر جج میں عمرہ کرسکتا ہے؟

سوال: ہم لوگ جدہ میں بغرض ماازمت مقیم میں یہاں والوں کے قول کے مطابق ہم لوگ وطی اوروہ کہتے ہیں کہ طی مطابق ہم لوگ وطی اوروہ کہتے ہیں کہ طی اشہر جج میں عمرہ نبیں کرسکتا تھیج کیا ہے؟

جواب:۔اگرای سال نج کارادہ ہے تو عمرہ کرنا مکروہ ہے۔اگر جج کاارادہ ہیں

ہے تو مکروہ تبیں ہے۔

## ایام حج میں عمرہ کرنا؟

مسئلہ: عمرہ تمام سال میں کرنا جائز ہے۔ صرف تج کے پانچ دن۔ ۹۔ ۱۔ ۱۱۔ ۱۱۔ ۱۱۔ میں عمرہ کا احرام مسئلہ ہے اور ام مال میں کرنا جائز ہے۔ اگر ان ایام میں احرام نبیس باندھا بلکہ پہلے سے احرام بندھا ہوا تھا۔ تو چرم کروہ نبیس ہے۔ مثلاً کوئی شخص پہلے ہے احرام باندھ کرا یا اس کوجے نبیس ملا

## جے کے مہینوں میں عمرہ کرنے والے پر جے؟

سوال: شوان، فری قعدہ - ذری الحجہ اشہر جی (جی کے مہینے) ہیں ۔ مسکلہ یہ ہے کہ اگران مہینوں میں کوئی شخص عمرہ اداکرتا ہے تواس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جی مجی اداکرے ۔

اگر ہم شوال یو ذری قعدہ میں عمرہ کر کے ربیض آجا کیں (حدود حرم سے باہر) اور دوبارہ جی کے موقع پر جو کیں توس وقت نیت جی تمتع کی ہوگی یا جی مفرد کی ۔ جی تمتع کے لیے دوبارہ عمرہ کی ضرورت ہوگی یہ پہلاعمرہ کافی ہے؟

جواب: آق تی شخص (جومیقات کے حدودے باہررہتاہو۔ جیسے ہندوستانی۔
پاکستانی۔مصری۔ شامی۔عراتی۔ ایرانی وغیرہ) اگراشہر نج بیس عمرہ کرکے اپنے وطن لوث چائے تو دوبارہ اس کو نج یا عمرہ کے لیے آنا ضرور کنہیں ہاوراگروہ اسی سال نج بھی کرے تو اس مسلل نج بھی کرے تو اس مسلل جی مرہ کی وجہ ہے شتیع نہیں ہوگا۔ نداس کے ذمہ شتیع کا دم لازم ہوگا۔ اگرابیا شخص تمتع کرنا چاہتا ہے تو اس کو دوبارہ عمرہ کا احرام باندھ کرتا نہ وگا۔ ( آپ کے مسائل: جہم سے کا حراب کے دوبارہ عمرہ کا احرام باندھ کرتا نہ وگا۔ ( آپ کے مسائل: جہم سے کا حراب کے دوبارہ عمرہ کا احرام باندھ کرتا نہ وگا۔ ( آپ کے مسائل: جہم اس کے د

#### عمرہ کے بعد کونسانچ کہلائے گا؟

سوال: میں شوال ہی میں ایک عمرہ اپنی طرف سے کرونگا اور اس کے بعد جج کرنے کا ارادہ ہے۔ اس کی نبیت کس طرح ہوگی اور بیرج کون ی شم سے ہوگا؟
جواب: نبیت توجس طرح الگ عمرے کی اورالگ جج کی ہوتی ہے اس طرح ہوگی۔ مسائل بھی وہی ہیں۔ البتہ یہ جج تمتع بن جائے گا اوروس ذی الحجہ کوسر منڈ وانے سے پہلے قربانی لازم ہوگی جس کو 'دم تمتع'' کہتے ہیں۔ (آب کے مسائل: جہم/ص ۲۲)
مسکلہ: جج تمتع کرنے والے برطواف قد وم واجب نبیں۔ عمرہ کرنے کے بعد جس قدر چاہے طواف نِفل کرسکتا ہے۔ (معلم الحجاج، جس ۲۲۱)

## کیاعمرہ حج کابدل ہے؟

مسئلہ: ۔ بورپ وامریکہ جاتے آتے ہوئے اگر عمرہ کی سعادت نصیب ہوجائے تو عمرہ کرلیمنا جا ہے لیکن عمرہ ج کابدل نہیں ہے جس شخص پر ج فرض ہو۔ اس کا ج کر ناضروری ہے مخض عمرہ کرنے سے فرض ادانہیں ہوگا۔ (آپ کے سائل جس/س ۹س و بکذااحس الفتادی: جس/س ۹۵)

#### ملازمت كاسفراوعمره؟

سوال: ہم لوگ ملازمت کے سلسلے میں سعودی عرب جدہ میں آئے اور پھرایک ہزارمیل دورکام کرنے کے لیے چلے گئے۔ تو کیا پہلے ہمیں عمرہ کرنا چاہئے تھا یا بعد میں؟ جواب: ۔ چونکہ آپ کا بیسفر عمرہ کے لئے ہیں تھا۔ بلکہ ملازمت کے لے تھا۔ اس لیے آپ جب بھی چاہیں عمرہ کر سکتے ہیں۔

پہلے عمرہ کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں تھے۔خصوصاً جب کہ اس وقت آپ کومکہ محرمہ جانے کی اجازت ملنا بھی دشوارتھا۔ (آپ کے مسائل: جسم/ص۵۱)

#### عمرہ کا نواب مرحومین کوکس طرح کیا جائے؟ سوال: میں عمرہ اپنی مرحومہ دالدہ کی طرف ہے کرنا جا ہتا ہوں۔ عمرہ اپنی طرف

ے کر کے تواب ان کو بخش دوں؟ پاعمرہ ان کی طرف ہے کروں؟

جواب ۔ دونو ل صور تین تھی جیں۔ آپ کے لیے آسان سے ہے کہ عمرہ اپنی طرف سے کر کے تواب بخش دیں اوا گران کی طرف سے عمرہ کرنا ہوتوا حرام باندھتے وقت سے نیت کریں کہ اپنی والدہ مرحومہ کی طرف سے عمرہ کا احرام بائدھتا ہوں ، یااللہ! بیعمرہ میرے لیے آسان فرما۔ اور میر ک والدہ مرحومہ کی طرف سے عمرہ کا احرام بائدھتا ہوں ، یااللہ! بیعمرہ میرے فلال مسلہ: ۔ اگر کوئی تحض عمرہ کرتے وقت ول میں نیت کرے کہ اس عمرہ کا تو اب میرے فلال رشتے وار۔ یا دوست ( زندہ یو مرحوم ) کو لیے ۔ تو مل جاتا ہے جس طرح ووسرے نیک کا موں کا ایصال تو اب ہوسکت ہے۔ عمرہ کرتے ہوں جاتا ہے جس طرح ووسرے نیک مسئلہ: ۔ عمرہ زندوں کی طرف سے بھی کیا جہ سکتا ہے۔ جن کی طرف سے کیا جائے ان پر حج مسئل نے ہمرہ کرتے ہوں ہوں کہ سے میں ایک سے کہا جائے ان پر حج مسئل: فرض نہیں ہوجا تا جب تک وہ صد حب استطاعت نہ ہوجہ نمیں۔ ( آپ کے مسائل: جسم/ص۲۱) مسئلہ: فرض نہیں ہوجا تا جب تک وہ صد حب استطاعت نہ ہوجہ نمیں۔ ( آپ کے مسائل: جسم/ص۲۱) مسئلہ: فرض نہیں ہوجا تا جب تک وہ صد حب استطاعت نہ ہوجہ نمیں۔ ( آپ کے مسائل: جسم/ص۲۱) ہو سے عمرہ کرنے کی درخواست کی ہوکہ ہماری طرف سے عمرہ کرنا ہوگا۔ ( فراو دئی رجمیہ نے دہاری طرف سے عمرہ کرنا ہوگا۔ ( فراو دئی رجمیہ نے دہاری کا دہاری کا دہاری کی درخواست کی ہوکہ ہماری طرف سے عمرہ کرنا ہوگا۔ ( فراو دئی رجمیہ نہ تھاری کے لیے ملئدہ میں ایک کے لیے ملئدہ میا کہ کہ درخواست کی ہوکہ ہماری طرف سے عمرہ کرنا ہوگا۔ ( فراو دئی رجمیہ نے کہ کرمائل)

شرا ئطعمره

مسئلہ: عمرہ کی شرطیں وہی ہیں جو جج کی ہیں اور عمرہ کا صرف ایک رکن ہے اور وہ ہے'' طواف کے چکروں کی بیشتر تعداد ہے'۔ یعنی چار چکر۔ رہااحرام تو وہ رکن نہیں ہے بلکہ شرط ہے اور صفامروہ کے درمیان سمی کرنا داجب ہے۔ اور بال کٹوانے یا منڈ دانے کی بھی وہ ہی حیثیت ہے جو سمی کی ہے۔ یعنی صرف و جب ہے رکن نہیں ہے۔ ( کتاب الفقہ بن الم ۱۱۲۳) مسئلہ: عمرہ کے صرف تین کام ہیں۔

(۱) ایک بیرکہ میقات ہے بااس سے پہلے عمرہ کا احرام ہا تدھے۔ دری سے میٹھ کا اس کا میٹھ کا احرام ہا تدھے۔

(۲) ووسرے مکہ تکر مہانج کر بیت اللہ شریف کا طواف کرے۔

(۳) تیسر مفاومروہ کے درمیان معی کرے اس کے بعدمر کے بال کواکر یا منڈواکر اور کے اس کے بعدمر کے بال کواکر یا منڈواکر احرام ختم کردے۔ (۱۱۵م جج اس منڈواکراحرام ختم کردے۔ (۱۱۵م جج اس منڈواکراحرام ختم کردے۔ (۱۱۵م جج اس منڈواکراحرام ختم کردے۔ (۱۱۵م ج

## فرائض اور واجبات عمره

مسئلہ: عمرہ میں دوفرض ہیں۔ ایک اترام دوسراطواف اوراحرام کے لیے تلبیہ اور نبیت دونوں فرض ہیں اور طواف کے لیے نبیت فرض ہے۔ صفااور مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ سرکے بال منڈ وانایا کتر واناواجب ہے۔ (معلم الحجاج: عن ۲۰۵)

عمرہ کا احرام کہاں سے باندھاجائے؟

سوال: (۱) اگر کوئی شخص'' جے کے اردہ سے نبیس ہے'۔ بلکہ صرف عمرہ کا ارادہ رکھتا ہے اور باوجود آفاقی ہونے کے حدود حرم سے یا ہر مثلاً جدہ میں احرام باندھ سکتا ہے یا نہیں؟ (۲) نیز جدہ میں ایک دوروز قیام کرنے کے بعد عمرہ کا ارادہ ہوتو اس پر'' اہل

حل" كالطلاق موگار تهيں؟

جواب: ۔(۱) جو شخص بیرون''ص'' ہے مکہ نکرمہ جانے کااراوہ رکھتا ہو۔ اس کو میقات سے بغیرا ترام کے گزرنا جائز نہیں بلکہ حج یا عمرہ کا اترام یا ندھنا اس پرلازم ہے۔ اگر بغیرا ترام کے گزرگیا تو میقات کی طرف واپس لوٹ کرمیقات سے اترام یا ندھنا ضروری ہے۔ اگرواپس نہاوٹا تو دم لازم ہوگا۔

(۲) جو شخص مکہ مکرمہ کے قصد ہے گھر ہے چلا ہے اس کا جدہ میں ایک دوروز تھمرنا لائق اعتبار بہیں اوروہ اسکی وجہ ہے '' اہل حل'' میں شار بہیں ہوگا۔ ہاں اگر کسی کا ارادہ جدہ جانے کا ہی تھاوہاں بہنچ کر مکہ مکر مہ جانے کا قصد ہوا تو اس پر'' اہل جِل'' کا اطلاق ہوگا۔ اس مسئلہ کے بجھنے کے لیے چندا صطراحات ذہن میں رکھتے گا۔

(۱) میقات: که کرمه کے طراف میں چند جگہیں مقرر ہیں۔ باہر سے مکہ کرمه جانے والے میں چند جگہیں مقرر ہیں۔ باہر سے مکہ کرمه جانے والے خص کوان جگہوں ہے احرام بائد هنالازم ہے۔ بغیراحرام کےان ہے آگے ہڑھنا ممنوع ہے۔

(۲) آفاقی: جوشخص میقات ہے ہبرر ہتا ہو۔

(۳) حرم: مکه مکرمه کے حدود جہال شکار کرنا۔ در خت کا شاوغیر وممنوع ہے۔

حرم ہے یہ ہراور میقات کے اندر کا حصہ 'صل' کہلاتا ہے۔ (٣)جل:

( آپ ئے سائل ن ۴، س ۹۲ وفقاوی رهمیہ:ج ۵/ع ۲۱۸)

مسئلہ: ۔ جولوگ میقات کے اندرر ہے ہیں۔ وہ عمرہ یا جج کااحرام حرم کے باہر جہال سے ج**ا ہیں بائدھ سکتے ہیں''حل'' کی کل** زمین ان کے حق میں میقات ہے۔

(فآوي رقيميه جه<sup>م</sup> ۲۲۳)

## طائف ہے بغیراحرام کے عمرہ کرنا؟

سوال: \_ جوحصرات معودي عرب ميں جدہ اور طائف ميں ملازم بيں آگردہ عمرہ کی نیت سے خاند کعبہ جاتے ہیں تومیقات ہے احرام بائدھنا پڑھتا ہے۔ یہاں پرمقیم حضرات بغیراحرام کے طواف کرنے جلے جاتے ہیں کیا تکم ہے؟

جواب: آپ كاسوال بهت اجم ب\_اس سلسلے ميں چندمسكے الجھ طرح ذبن تشين كرليس-

مكه شريف كے جاروں طرف كا بچھ ساقه "حرم" كہلاتا ہے۔ جہال شكاركرنااور ورخت کا تناممنوع ہے۔"حرم" ت آگے کم دبیش فاصلے پر کچھ جگہیں مقرر ہیں جن کو ''میقات'' کہاجا تا ہے۔اور جہاں حاجی لوگ احرام ہا ندھتے ہیں۔

(۲) جولوگ' حرم' کے میں قد میں رہتے ہیں یامیق ت کے اندرر ہتے ہوں۔ وہ توجب جا ہیں مکہ مکرمہ میں احرام کے بغیر جا سے ہیں۔ لیکن جو تف میقاب کے باہرے جائے۔ اس کے لیے میقابت پر حج یاعمرہ کا احرام باندھنال زم ہے۔ گویا ایسے تھی پر حج یاعمرہ لازم ہوجا تا ہے۔خواہ اس مخص کا مکہ مکر مہ جانا حج وعمرہ کی نبیت ہے نہ ہو۔ بلکہ محض کسی ضروری کا س سے مکہ عمرمہ جانا جا ہتا ہو یاصرف حرم شریف میں نہ زجمعہ یڑھنے یاصرف طواف کرئے کے لیے جانا جا ہتا ہے۔

الغرض خواہ کسی مقصد کے لیے بھی مکہ مکرمہ میں جائے وہ میقات سے احرام کے

بغیر میں جاسکتا۔ (۳) آگر کوئی محض میقات سے احرام کے بغیر گزر گیا تو اس پرلازم ہے کہ مکہ شریف میں

واخل ہونے سے پہلے پہلے میتات پر وائیں اوٹے اور وہاں سے احرام یا ندھ کر جائے۔

مسائل جج

(۴۷) - اگروه واپس نبیس لوژا تواس ئے ذیبے ' دم' 'واجب ہوگا۔

باربغیراحرام کےمینات ہے گزرگی توج آید بارایک حج یا عمرہ واجب ہوگا۔

ان مسائل ہے معدوم ہوا کہ جو وگ میقات سے باہر رہے ہیں۔ وہ صرفیہ طواف کرنے کے لیے مکم مرمذہبیں جائے بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ میقات ہے عمرہ کا احرام با ندھ کر جایا کریں اور یہ بھی معدوم ہوا کہ وہ جتنی بار بغیراحرام کے جانچے ہیں ان پر احرام باندھ کر جایا کریں اور یہ بھی معدوم ہوا کہ وہ جتنی بار بغیراحرام کے جانچے ہیں ان پر احتے دم اورات بنے بی عمرے واجب ہو نگے۔

(۱) مجدہ میقات سے ہا ہڑ بیں۔ ہذا جدہ سے بغیراحرام کے مکہ مکرمہ آ ناسی ہے۔ جب کہ طاکف میقات سے ہا ہر ہے۔ ہذاہ ہاں ہے بغیراحرام کے آٹا سی نہیں ہے۔ (آپ کے میڈل جس/ص ۹۵ و ہذائی انسن اختاہ می جس سرے الدو کتاب الفقد: جا/ص ۱۱۰)

ایک احرام سے کتے عمرے کئے جاسکتے ہیں؟

سوال: میں پانچ عمر ۔ اور ناجا بتا ہوں۔ ان عمر دل کے لیے حدود حرم کے باہر تعظیم باہر انہ جا کر عمر و کا احرام باند صاجات گا۔ کیا پانچ مرتبہ یعنی برعمرہ کے لیئے علیحدہ علیحدہ علیحدہ با ایک مرتبہ احرام باند ھے کرایک دان میں ایک مرتبہ عمرہ کیا جائے باای احرام میں ایک دن میں دویا تین مرتبہ عمرہ کیا جائے سات اسکانے: اس میں دویا تین مرتبہ عمرہ کیا جا سکتا ہے:

جواب: برعمرہ کاالگ احرام باندھاجاتا ہے۔ احرام باندھ کرطواف سمی کرکے بال کواکراحرام کھول دیتے ہیں اور پھر تنہ جاکر دوبارہ احرام باندھے ہیں۔ ایک احرام کے مماتھ ایک سے زیادہ نمر نہیں ہوسکتے اور عمرہ (یعنی طواف وسمی) کرنے کے بعد جب تک (حلق یا تصر کے ذریعہ ) بال کواکراحرام نہ کھولا جائے۔ دوسرے عمرے کااحرام باعدھتا بھی جا ترجیس ہے۔

مسئلہ:۔ جو خص عمرہ اوا کرنے کے بعد مدینظید چاہ جائے اور عصر ومغرب کی تمازیں پڑھنے کے بعد میں ماری بڑھنے کے بعد میں ماری کے اور دات گزار کرجدہ واپس جائے اور دات گزار کرجدہ عمرہ کرنے کے

لیے روانہ ہو۔ اور مکہ کے قریب میقات سے احرام بائد ہ کرعمرہ کرے۔ تو اگراس شخص کا میقات سے گزرتے وقت مکہ مرمہ بائد ہا قصد تھا تو میقات پراس کے لیے احرام بائد ہنا ضروی تھا۔ اوراس کے کفارہ کے طور پر دم واجب ہے۔ اور، گراس وقت جدہ آنے ہی کا ارادہ تھا۔ پیہاں آئے عمرہ کا ارادہ : واتو دم لازمنہیں ہے۔

(آپ ئے مسائل جسم من ۹۵ ویکڈا فٹاوی رجمیہ: جم اص ۲۹۰)

### عمره كرنے كاطريقه

عمرہ حج اصغر ہے بینی تپھوٹا جج ۔ جو ہرز مانہ میں ہوسکتا ہے علاوہ ایام حج کے۔ اس کے لیے کوئی مہینہ تاری اورون مقرر نہیں ہے جب اور جس وقت جی جا ہے میقات یاحل ہے احرام باندھےاوراحرام ئے خربات و مکروبات سے بچےاورمکہ مکرمہ میں انہی آواب کو طوظ رکھ كرمسجد حرام مين باب السلام ياباب العمرة ت (ياجس كيث ع بهي موقع مو) واخل مواور ''اضطباع''لیعنی احرام کی حیا درکودانی بغل کے بینچے ہے نکل کر ہائیں کندھے پرڈال کر طواف کرے اور جب پہلی بار کالی پٹی پر کھڑے ہو کر حجر اسود کا انتلام یعنی اس کی طرف ہاتھ ے اشارہ کرے تو جو تلبیدا حرام باندینے کے وقت شروع کیا تھاوہ بند کردے نیز طواف میں '' رمل' 'لعنی طواف کے پہلے تین چکروں میں آئز کرشانہ بلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھ كرة را تيزى سے چينا ( سرف مردوں كے لئے ہے ) اگر بھيٹر نہ ہواور ملنے ميں كوئى د شوارى تبھی نہ ہوتو ور نہ جیسے موقع ہوطوا نب کر ہے اورطوا نب کے بعد دو گا نہ طواف تفل پڑھ کر حجرا سود ك طرف باته سي يهلي كي طرح اشاره كرك باب الصفائ فكل كرج كي طرح سعى كرے اور سعی ختم کر کے مروہ (یا دوکان یا قیام گاہ ) پر بال منڈ واکر یا کٹواکر حلال ہوجائے لیعنی عام کپڑے بہن لے احرام کی پیندیاں جم ہوکئیں اور سعی کے بعد دور کعت نفل مرد هنامستحب ہے۔بس عمرہ ہوگیا۔(معلم انحاج جس ۲۰ ۲۰) **توٹ**:۔ طواف کے بعد دور کعت <sup>نفل</sup> پڑھنا واجب ادر سعی کے بعد مستحب ہے۔ **)** 

# عمرہ سے فارغ ہوکر حلق سے پہلے کیڑے بہننا؟

سوال: میں نے آخری دن جب عمرہ کیا تو فلائٹ کی جلدی میں تھااسی جلدی میں عمال عمرہ سے فارغ ہوکر پہلے حلق کرانے کے بجائے پہلے احرام کھول کر کپڑے پہن کر بال سے قارغ ہوکر پہلے حلق کرانے کے بجائے پہلے احرام کھول کر کپڑے پہن کر بال سکٹوائے کیا تھم ہے؟

جواب: اس ملطی کی وجہ ہے آپ کے ذمہ دم لازم نہیں آیا۔ بلکہ صدقہ فطر کی مقدار صدقہ آپ ہے دمہ دم الازم نہیں آیا۔ بلکہ صدقہ فطر کی مقدار صدقہ آپ بیل۔

(آپ کے مائل:جہ/ص۱۰۱)

مئلہ: ۔ جج وعمرہ دونوں ہی ہیں بال منڈ وانا افضل ہے۔ لیکن اگر عمرہ۔ اعمال جج شروع ہونے کے بچھ ہی قبل کر ۔ تو افضل بال کو انا ہے۔ تا کہ فی ہیں بال منڈ واسکے۔ اس لیے کہ جج عمرہ سے بہتر ہے۔ تو بہتر کام بہتر وقت ہیں کرنا چا ہے اورا سرعمرہ ایام جج سے بہت پہلے کرے تو الیں صورت میں سرمنڈ والے۔ تا کہ فضیلت کو پاسکے۔ کیونکہ آنخضرت اللہ نے نے بال منڈ والے تین مرتبہ مغفرت ورحمت کی دع فرمائی جبکہ بال کٹوائے والوں کیلئے صرف ایک بار، اس لیے بال منڈ وانا ہی افضل ہے۔ (جج بیت اللہ کے اہم قاوی اسکے والوں کیلئے صرف ایک بار، اس لیے بال منڈ وانا ہی افضل ہے۔ (جج بیت اللہ کے اہم قاوی اسکے والوں کیلئے صرف ایک بار، اس لیے بال منڈ وانا ہی افضل ہے۔ (جج بیت اللہ کے اہم قاوی اسکے والوں کیلئے صرف ایک بار، اس لیے بال منڈ وانا ہی افضل ہے۔ (جج بیت اللہ کے اہم قاوی اسکے والوں کیلئے صرف ایک بار، اس لیے بال منڈ وانا ہی افضل ہے۔ (جج بیت اللہ کے اہم قاوی اسکے والوں کیلئے صرف ایک بار، اس لیے بال منڈ وانا ہی افضل ہے۔ (جج بیت اللہ کے اہم قاوی اسکے والوں کیلئے صرف ایک بار، اس لیے بال منڈ وانا ہی افضل ہے۔ (جج بیت اللہ کے اہم قاوی اسکی واللہ کا وانا ہی افضال ہے۔ (جج بیت اللہ کے اہم قاوی اسکی واللہ کی اسکی واللہ کی اسکی واللہ کی اسکی اسکی واللہ کی اللہ کی اسکی واللہ کی واللہ واللہ

# عمرہ میں طواف وداع کا کیا حکم ہے؟

سوال: عمره میں طواف وداع کیادا جب ہے؟

جواب: عمرہ میں طواف وراع واجب نہیں ہے۔ البتہ انسل ہے۔ اس لیے اگر کوئی خفس بغیرطواف وراع کئے رخصت ہوجائے تو کوئی حری نہیں ہے۔ لیکن جج میں طواف وراع وراع کئے رخصت ہوجائے تو کوئی حری نہیں ہے۔ لیکن جج میں طواف وراع واجب ہے جبیبا کہ آئے ضریت ویک ہے۔ فر مایا ''تم میں ہے کوئی شخص اس وقت تک روانہ نہ ہوجب تک خانہ کعبہ کا طواف نہ کر لئے'۔ اس کے مخاطب مجابع ہے۔

( هج بیت الله که اجم نه وی ص ۵ و و کذافی آپ کے مسائل: جم اس ۱۰۹)

مسئلہ: عمرہ کاطواف پورایا اکثریا کم اگر چالی بی چکرہو۔ اگر جنابت (ٹایا کی) ماحیض مانفاس کی حالت میں یا بے وضوکیا تو دم داجب ہوگا۔ اورا گرطواف کا اعادہ کرلیا تو دم ساقط موجائے گا۔ مسئلہ: عمرہ کے کسی واجب سے ترک کرنے سے بدنہ یعنی پورااونٹ۔ پوری گائے یاصدقہ واجب نہیں ہوتا۔ بلکہ صرف دم یعنی ایک بکری یاساتواں حصہ گائے کا یااونٹ کا واجب ہوتا ہے۔ لیکن عمرہ کے احرام سے احرام سے احرام سے احرام سے دم احرام سے احرام سے احرام سے احرام سے احرام ہے ہوتا ہے۔ (ادکام نے احرام)

### عمرہ میں وتو فء خرفہ نہ ہونے کی وجہ؟

سوال: رجی کے بنیا ہی ارکان دو ہیں وقوف عرفہ طواف زیارت اورا سکے بعد سعی کرنا۔ اور عمرہ جی اصغر ہے پھرائ میں صرف ایک رکن طواف مع سعی کیوں ہے؟ اس میں وقوف عرفہ کیوں نہیں؟

#### مج بدل کا جواز

مسئلہ: عبادات کی تین فتسیس میں جمنس بدنی عبادت جیسے نماز اور روزہ ان دونوں کی غرض اللہ فتحالی ( کی خوشتودی) کے لیے نئس کو ، جزی وفروتی میں ڈالنا ہے۔ اس عبادت میں مال کو دخل نہیں ہے۔

محض مالی عبادت جیت زکوة وصدق سے غرض خیرات لینے والوں کی مالی امداد

ہے۔ رونوں (مالی وبدنی) کی مرکب عبادت مج ہے کہ اس میں طواف اور سعی وغیرہ (مناسک حج) کی جبا آوری میں جب خشوع وخضوع ہے وہاں اللہ کی راہ میں مال بھی خرج کما جاتا ہے۔

میں فہل فتم کی عبادت میں (اپنے بجائے کسی دوسر نے یومبادت کے لیے) ٹائب بنانے کی تنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ کی شمل کے لیے جائز نہیں ہے۔ کہ اپنے بجائے کسی اور کو نماز روز ہ اداکر نے کے لیے ٹائب بنادے۔اییا کرنے سے چھافا ئدہ صاصل نہ موگا۔

دوسری شم کی عبادت میں نا ب بنانے کی گنجائش ہے۔ بہذا مال کے مالک کو جائز ہے کہ دہ مال کی زکو آ اپنی طرف ہے کا لئے یاصد قد و ہے: کے بیے کسی کو اپنانا نمب بناد ہے۔
تیسری شم کی عبادت جج ایس عبادت ہے جس میں نیابت کی گنجائش ہے لہذا اگر کو تی جج کرنے ہے شرعا عاجز ہوتو وا جب ہے کہ جج کے لیے اپنانا نب بنائے جواس کے جدلہ میں جج کرے رکتاب الفقہ: جا اس ۱۲۴ و بکذامعلم الحجاج: ص ۱۲۸)

مسئلہ: بجے بدل سی ہے۔ اور جو صاحب یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم ہیں چونکہ جے بدل کا تکم نہیں ہے۔ اس لیے خج بدل کوئی نیز نہیں ہے۔ ان کی بات لغواور برکار ہے۔ جج بدل مرسی احادیث موجود ہیں اور میں وامت کا ایک تیج ہوئے پراجماع ہے۔ (آپ کے سائل:جس/ص ۴۸)

ج بدل کے بھے ہونے کی شرطیں؟

مسلدند في بدل كے سيح مونے كى چندشطيں ہيں۔ (۱) اجرت كى شرط نہ ہو۔ (۲) ہجيج والے كے مال ہى سے في كيا جائے ليكن أرزيادہ ترخرج ميت كے (ياعا جزاور ہراً سفنی كے ) مال سے (جس كى طرف سے في بدل كيا جارہا ہے) ہواور پجھ تھوڑ ابہت جائے والے كا خرج ہوتو بھى جائز ہے۔ (۳) اگر في بدل الاميت كى رقم كوا بى رقم سے عليحدہ ركھ تب توامانت ہے۔ اگر باوجو داحتياط كے ضائے ہوجائے توضائين نہ ہوگا۔ اوراگرا بى رقم كے ساتھ ملادے گاتوضائي ہوگا۔ (۱) ار ميت كے ) ثلث مال ميں وسعت ہوتو جي سوار ہوكر كرنا جا ہے اگر بوراسفر في بيدل مرسكا اور كرايد كى قم اپنے ليے بچائے گاتو صائ ويناواجب ہوگا۔ اگر چہ بھیجنے والے نے بيدل جو كرنے كى اجازت بھى وبدى ہو۔ ويناواجب ہوگا۔ اگر چہ بھیجنے والے نے بيدل جو كرنے كى اجازت بھى وبدى ہو۔

اور سوار ہونا مکہ مکر مہ ہے و فات تک اور وہاں ہے مکہ کی واپی تک واجب ہے باقی سفر میں اگر ہیں ہے والے کی اج زت ہے بیدل چلے تو جائز ہے۔ (۵) جج میت کے وطن سے کرانا چاہئے۔ (۲) احرام کے وقت جج کی نیت میت کی طرف ہے کرنا چاہئے لیجی زبان سے پول کہے کہ میں فلال شخص کی طرف ہے جج کی نیت کرتا ہوں اور اگرنا م جمول جائے تو یہ کہے کہ جس شخص کی طرف ہے جھ والے کے ہی اس کی طرف ہے جج کی نیت کرتا ہوں اور اگرنا م جمول جائے تو یہ نیت کرتا ہوں۔ (۷) احرام میت ن میت کے ہے بیجا گیا ہے۔ بیں اس کی طرف ہے جج کی شیت کرتا ہوں۔ (۷) احرام میت ن میت ن باندھ ناچا ہے بغیرا جازت جیجے والے کے عمرہ کا حرام میقات ہے نہ باندھ ن ن جو کر ۔۔ ہاں اگروہ اجازت و یدے اور یوں کہدو ہے کہ جس طرح چاہوج اوا مردینا تو تشع بھی جائز ہے۔ (۸) جج بدل والے کو جورو پی کہ جس طرح چاہوج اوا ازم ہے ورنہ تی العباد کا مؤافذہ مر پر ہوگا۔ سفر کے بعد جو پکھرتم اور سامان رقم ہے تر یدا ہوا باتی ہے وہ سب واپس کردے اور بہتر رہے کہ جیجے والا پہلے ہی کہدوے کہ آگرخ بی میں کوئی ہے تو آئی اتف قاہوجائے میری طرف سے معاف والا پہلے ہی کہدوے کہ آگرخ بی میں کوئی ہے تو آئی اتف قاہوجائے میری طرف سے معاف ہے۔ (امداداللہ حکام: ن ۲ س۔ ۱۹ و بکذائی معلم انجائی جا اس

## مج بدل کہاں ہے کرایاجائے؟

موال: ہے بدل کہاں ت رانا ہے ہے۔ اگر کی کی ہے ج بدل کرالیا تو جائز ہے یائیں؟
جواب داگر ندہ معذور کی اجازت یامردہ کی وصیت ہے ج بدل کیا جارہ ہو تو وصیت کرنے والے یا آمر (زندہ مغذور) نے وطن ہے جج کرنا ضرور کی ہے۔ اگر تلاث مالی ناکافی موادرور شرزیادہ کی اجازت ند ویں تو جہاں ہے بھی ثلث مال ہے جج بدل ہو سکے کراد ہے۔ اگر دور شرزیادہ کی اجازت ند ویں تو جہاں ہے بھی ثلث مال ہے جج بدل ہو سکے کراد ہے۔ اگر وصیت کرنے والے یا آمر نے فودکوئی جگہ یا پچھ مال متعین کردیا ہوتو وہیں ہے۔ اگر جج کاامریو وصیت نہیں ن بعد کسی ہو۔ عگر صاحب استطاعت کے لیے ایسا کرنا مگر وہ ہے۔ اگر جج کاامریو وصیت نہیں ن بعد کسی کی طرف ہے تیر ماکوئی شخص جج کرانا جا ہتا ہے۔ تو مکد مکر مدسے بھی جائز ہے۔ ابات صاحب استطاعت کے لیے میقات ہے جج کرانا افضل ہے۔ اور مکد مکر مدسے نج کرانا افضل ہے۔ اور مکد مکر مدسے نج کرانا افضل ہے۔ اور مکد مکر مدسے نج کرانا والمتنی ہوگ کرنے والامتنی ۔ دین داراور قابل ا خاد ہو۔ کیونکہ بعض لوگ متعدد حضرات کی طرف سے جج بدل

کر لینتے ہیں۔ جس سے کسی کا بھی تج نہ ہوگا۔ نیز حج بدل میں اجارہ کی صورت نہ ہوئے پائے۔(احسن القتاویٰ، ج<sup>۱</sup>۴/ص۵۲۰ و ہکذائی نظام الفتاویٰ ج۱/ص۵۱اوفر ویٰ رجمیہ: ج<sup>۱</sup>م/ص۲۲۸ واحکام حج بص۱۲۰)

ج بدل کس کی طرف سے کرایا جائے؟

مسئلہ:۔ جس شخص پرج فرض ہوگی اوراس نے زمانہ ج کا پایا مگر سی وجہ ہے جے نہیں کرسکا پھرکوئی عذرابیا پیش آگیا جس کی وجہ سے خود فَ کرنے پرقدرت نہیں رہی مثلاً ایب بیمارہوگیا جس سے شفاء کی امید نہیں ۔ یا نابینا ، و کیا یا اپنج ، و گیا یا بوڑھ ہے کی وجہ سے ایسا کمزورہوگیا خودسفر کرنے پرقدرت نہیں رہی تواس نے امرف ہے کہ اپنی طرف سے کسی دوسرے کو بھے کر جج بدل کراوے یا وصیت کرد ہے کہ میر ہم نے کے بعد میری طرف سے میرے مال سے جج بدل کراویا ہے ہے۔

اپنافرش کچ بطور بدل َ رائے میں یہ تنصیل ہے کہ جس عذر کی وجوہ سے کچ خوو مہیں کرسکااگر کچ بدل کردیئے کے بعد یہ مذرجا تار ہاتواب خود کچ ادا کرنااس پرفرش ہے میبلا کچ جوبطور بدل کرایا تھاوہ نفلی ہو ہیں۔ (۱۵۰ کے جس ۱۱۸)

مسئلہ:۔اگر جج بدل کرانے والے نے تج بدل کو والے کو اس قسم کی اجازت ویدی ہوکہ حاہے تم جج بدل پر چلے جاؤ۔ جائے۔ تا ہم کی کواپن جگہ بھیج دوتو دہ شخص دوسرے کو بھیج سکتاہے اوراگر میرا جازت نہیں تھی۔ تو وہ رتم لینے رائے کو خود جانا ضروری ہے۔ خود جائے مارتم والیس کروے۔ (کتاب الفقہ: ج ا/ص۳۲)

مسئلہ: جس شخص پر جج فرض ہواتھ اور اس نے بی کی ادائیگی کے لیے دصیت بھی کی تھی تواس کا جج بدل اس کے وطن سے ہونا چاہے ہے معودی مرب سے جائز نبیس ہے۔ البتۃ اگر بغیر دصیت کے یا بغیر فرضیت کے کوئی بھی شخص اینے عزیز کی طرف سے جج بدل کر ہے تو وہ جج نفل برائے ایصال تو اب ہے۔ وہ ہر جگہ سے ہوسکتا ہے۔ (تب کے مسائل: جسم/ص ۱۸)

## نبي كريم اليسيم كي طرف سے جج كرنا؟

سوال کیانش فی کا قوب بی آرم بینی و پہنچایا باسکت ؟

جواب: یکفل جج کا تواب جناب بی سریم بینی کی خدمت عالیہ میں بیش کرتا ہا شبہ
جا تزیلکہ انتہا کی تا بل سعادت ہے ہی میں بنیس کے بینی عظیم احسانات کی شکر گراری اور
عقیدت کے معنی پاک جات ہیں۔ ما مدن بی نے روالحفاری ملامہ ابن جحر کئی کے حوالہ
سے لکھا ہے کہ سید نا حضرت عبدان ابن ممر میں ہے ہیں کی وق ت کے بعد آپ کی طرف
سے عمرہ فرمایا کرتے ہتھے۔ اور علی دابن اور فتی ہے بی کریم بینی کی کی طرف سے ستر جج

ادا فرمائے۔(شامی طبع بیروت: نَ٣ س٣٠) (جوحفترات بار بارخل نَ كرت رَبّ بین۔ انگوچا ہے كہ محسن اعظم ایسے كی طرف ہے بھی نفل جے كیا كریں۔ (محدرفعت تا ی)

معذور باپ کی طرف سے جدہ میں مقیم بیٹے کا حج کرنا؟

سوال: میری عمرت ی مال کی بہر جانے پھرنے کے قابل نہیں ہوں۔ میرامیا کی مال سے جدہ میں ملازم ہے یا وہ میری سرف سے جج بدل کرسکتا ہے۔ یا اپنا جج کمیا ہوا مجھ کو بخش سکتا ہے؟

جواب ۔۔ اگر آپ ک ن ۔ ج فرن ہے تو تی بدل کے لیے کسی کواپ وطن سے بھیجنا ضروری ہے۔ خواہ آپ کا بینا مائے یا کولی اور۔ اگر آپ پر نیج فرض نہیں تو آپ کا بینا جدہ سے بھی آپ کی طرف سے ن بدل کر سائے ہے۔ اورہ ہا پنائیک جج آپ کو بخش دے تب جمی آپ کواس کا ثواب ل جائے ہ

لیکن اگر آپ پر نج فرنس ہے پھر استدہ نج کے تواب بخشنے سے دہ فرض پورائیں ہوگا۔ای طرح دہ بیٹا جو آپ سے بن سے بدہ جارہا ہے۔ اگرہ ہ آپ کے فرچ ہے بہال ہے (آپ کے وطن سے )احرام ) ندہ آر آب ن طرف سے نج کی نیت کرکے جج کے مبینوں میں جائے اور جج اداکر لے تو آپ ہے جو بدل مذی ہو جہ سے ادا ہ و جائے گا۔

### مجبوری کی وجہ سے حج بدل؟

سوال میں دل کا مریض ہوں تکیف ٹاقابل برداشت ہوگئ ہے۔ تو کیامیں اسپے عزیز کو حج بدل کے جو داجہات ہیں وہ اسپے عزیز کو حج بدل کے لیے بیتی سن ہوں؟ اور نج پر جانے سے پہنے کے جو داجہات ہیں وہ میں ادا کروں لیمنی معافی وغیرہ۔

جواب \_اگرآپُخودہ ئے کے قابل نہیں معذور بیں تو کسی کو جج بدل کے لیے بھیج سکتا ہے۔آپ کا مج ہوجائے گا۔ کہا نامعاف کرنا ہی جا ہئے۔(آپ کے مسائل:جسم/ص14) (اور حقوق العباد ونیرہ ۱۱۱ رکے ہی جانا جا ہئے )۔

مسئلہ: \_معدور خسر کے حکم سے داما دا ہے سسر کی جد نجے بدل کرسکتا ہے۔

(آپ کے سائل: جم/ص 20)

#### سفر کی تکلیف کے ڈرسے مج بدل کرانا؟

سوال: ایک مالدار مخفس کج کوجائے ۔ ق بل ہے محفل سفر کی تکلیف کے خوف سے دوسر سے شخص کورو بیبیر دے کر ن بدل ہے بھیجنا جا ہتا ہے اس کا حج ادا ہوگا یا نہیں؟ اوراس کا مال سودی کا رو باری کا ہے '

جواب: اس شخص کوئی نے لیے جو دجان جائے۔ بحالت موجودہ دوسرے شخص کو چی بدل کے لیے بھیجنے سے اس کا نیج فرض اوا نہ بوگا۔ اور حرام رو پیدسے جی نہ کرتا جا ہے۔ وہ جی مقبول نہ ہوگا۔ اگر چہ فرضیت ساقط ہوجا نے کی اور پیطر یقدا ختیار کیا جائے کہوہ شخص قرض لے کر جی کروہ قرض اوا سروے۔ (فرق وی دارانعلوم: جا کر جی کرے بھروہ قرض اوا سروے۔ (فرق وی دارانعلوم: جا کر جی کرے بھروہ قرض اوا سروے۔ (فرق وی دارانعلوم: جا کر جی کرے بھروہ قرض اوا سروے۔ (فرق وی دارانعلوم: جا کر جی کرے بھروہ قرض اوا سروے۔ (

ج بدل کون کرسکتا ہے؟

مسئلہ: حنفی مسک کے مطابق جس نے اپنانی شدگیا: و۔ اس کاسی کی طرف سے جی بدل کرنا جا کڑنے۔ گرمکروہ ہے۔ (آپ ک سائل س مسلہ: ۔ عمر مکروہ ہے۔ (آپ ک سائل س مسئلہ: ۔ جس نے اپنا جی شد کیا ہو۔ سائو جی بدل پر جیجہ تعمروہ تنزیبی ہے بعنی خدف اولی ہے مسئلہ: ۔ جس نے اپنا جی شد کیا ہو۔ تاہم اگر چلا ج کے جو پہلے جی کر چکا ہو۔ تاہم اگر چلا ج کے جو پہلے جی کر چکا ہو۔

خواہ وہ غریب ہو یا امیراس مسئلہ بیس غریب وامیر کی بحث نہیں ہے۔ (آپ کے مسائل جہ/ ص۲۷ و اکذائی فآوی دارالعلوم نئ ۲/س ۵۷ وادکام جج بص ۱۸۸ و کتاب الفقہ نئ الس ۱۳۲۳) مسئلہ: کسی خاتون کی طرف سے نئے بدل کرانا ہوتو ضروری نہیں ہے کہ کوئی خاتون ہی جج بدل کرے۔عورت کی طرف سے مرد بھی مجے بدل کرسکتا ہے۔ اور مرد کی طرف سے عورت بھی کرسے۔ ورت کی طرف سے مرد بھی مجے بدل کرسکتا ہے۔ اور مرد کی طرف سے عورت بھی

مئلہ: - نایالغ مج بدل نہیں کرسکتا۔ (آپ کے سائل ج ممال دے مارس کے)

مسئلہ: عورت کی طرف سے جج بدل مرد بھی گرسکتا ہے اور مقلد کی طرف سے غیر مقلد بھی کرسکتا ہے۔ ( قباوی دارالعلوم نے ۱ /ص ۵۷)

مسئلہ: ۔ خِج بدل کرنے والاصاحب شعور ہو۔ لہذا کسی لڑکے (بیجے) کا جوسنِ شعور کونہ پہنچا ہو حج بدل کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں کم عقل انسان (جو پاگل نہ ہو) حج بدل سکتا ہے نیزعورت اور غلام بھی حج بدل کر سکتے ہیں۔ ( کتاب الفقہ : ج ا/ص ۱۱۲۲)

ج بدل برجانے والا كيا نقصان معاش لے سكتا ہے؟

موال: جج بدل كرنے والا تج بدل كرانے والے سے اپنا نقصان معاش كا معاوضه لے يوجا ترب بانبيں؟

جواب: معاوضہ لینا بائز نہیں ہے۔ کیونکہ اگر بیہ معاوضہ نقصان معاش اور کاروبار
کا ہے تو نقصان کا روبار کوئی عین متقوم نہیں (ایسانہیں جس کی قیمت لگائی جائے اور) جس کا
معاوضہ لینا جائز ہواورا گریہ معاوضہ اپنی مشقت ومحنت کا ہے جوسفر میں لاحق ہوگی تواس
صورت میں اجارہ ہوگیا اور جج بدل اجارہ کے ساتھ نا جائز ہے۔

بعض اقوال پروہ تج ہی نہ ہوگا اور دائج ہے کہ اجارہ فاسد ہے ہی اجرت لے کرنے کا بینلط طریقہ ہے اور جج تو ہوجائے گا۔ البتہ معاوضہ کے طور پرنہ ہو بلکہ بھیجنے والا خوشی سے اجازت وید ہے کہ بین تم کو بیر تم کو بیر تم کو بیر تم کے لیے دیتا ہوں اور جج کے بعد جور تم بیچاس کے متعلق تم کو دیل کرتا ہوں کہ فاضل رقم اپنے کومیری طرف سے مبہ کر لینا تو اس صورت میں وہ فاضل رقم اور سامان و کپڑے وغیرہ جو جج کے بعد باتی رہے وہ جج بدل کرنے والا اپنی میں وہ فاضل رقم اور سامان و کپڑے وغیرہ جو جج کے بعد باتی رہے وہ جج بدل کرنے والا اپنی

ملکیت میں لاسکتا ہے۔ اس طرح اگر کسی شخص کے ذمہ اہل وعیال کا نفقہ (ضروری خرچہ)
واجب ہے اور دوسر المخص اس کو جج بدل میں بھیجنا جا ہتا ہے اور بیصا حب اہل وعیال۔ یوں
کے کہ مدت رجے کے لیے میں نفقہ عیال اس وفت نہیں دے سکتاتم اگر جھے کو بھیجنا جا ہے ہو
تو میرے اہل وعیال کا خرچہ بھی اس قدر اواکر دو۔

اور یہ گفتگوبطور معاوضہ معاملہ کے نہ ہو بلکہ دوستانہ طور پر ہواوراس کے بعد ہیمجے والاخوثی ہے اس کے اہل وعیال کاخر چہ بھی ادا کرد ہے تو جائز ہے، بشر طیکہ تج بدل کرانے والاخود زندہ ہواورا گروہ وصیت کر کے مرکبیا ہے تو اس کے تج بدل میں خر چہ سفر تج متعارفہ عند ایدہ دینے کا ختیارور شہ بالغین کو ہے نابالغوں کے حصہ میں سے جائز نہیں اگرور شہ نابالغ ہوں تو ضرورت کے مطابق تج کے لیے میت کے تہائی مال میں سے دیاجائے اور تیر عا۔ فاضل (زیادہ خرج) یاخر چہائل وعیال کے لیے بالغین اپنے حصہ میں ہے دیاجائے اور خرچ اہل وعیال کے لیے بالغین اپنے حصہ میں سے دیاجائے اور خرچ دیائل وعیال مامور میں یہ تفصیل ہے کہ ضروری خرچہ پر بھی جانے والے وستیاب اور خرچ دیائل وعیال کاخر چہلگاہوا میں اور وہ صرف سفر جج کاخر چہلکا ہوا ہوں جن کے ساتھ اہل وعیال کے علاوہ کوئی شیخے نہیں اور وہ صرف سفر جج کاخر چہلے کر جا سکتے ہیں۔ اورا گرصا حب اہل وعیال کے علاوہ کوئی والے نے جسم سے دائل وعیال کاخر چہ دیا جائل وعیال کے علاوہ کی قبیدے دائل وعیال کاخر چہ دیا جائل وعیال کے علاوہ کی قبید خصی معتبر یا قاعدہ جج کوشیح اداکر نے والانہ مائی ہوتو اس صورت میں تہائی مال ہے بھی تھیجنے والے نے جسم مے والے نے جسم مے والے نے جسم کی وہوں کی وصیت کی مواور تہائی مائل میں وسعت نبھی ہو۔ (امدادالا دکام: جسم مے والے الے کے اہل وعیال کاخر چہ دیا جائل و عیال کاخر چہ دیا جائل و عیال کاخر چہ دیا جائل و حدیا ہی والے نہ جائل وعیال کاخر چہ دیا جائل و عیال کا خرج دیا جائل و عیال کاخر چہ دیا جائل و عیال کاخر چہ دیا جائل و عیال کاخر چہ دیا جائل و عیال کا خرج دیا جائل و عیال کا خرج دیا جائل و عیال کا خرج دیا جائل و عیال کام دیا جائل و عیال کی میں وہ دیا جائل و عیال کی میں وہ دیا جائل و عیال کی وہوں کیا دو انہ دیا گائل دیا ہوں کا میائل کی وہوں کیا گائل کی میں وہ دیا جائل و عیال کی وہوں کیا گائل میں وہ دیا جائل وہوں کیا گائل کی وہوں کیا گائل کیا گائل کیں وہوں کیا گائل کی وہوں کیا گائل کی وہوں کیا گائل کی وہوں کیا گائل کیا گائل کیا گائل کیا گائل کی وہوں کیا گائل کیا گائل کی کیا گائل کی کیا گائل کیا گائل کیا گائل کی جائل کیا گائل کی کی کی کیا گائل کی کیا گائل کیا گائل کی کیا

مج بدل برجانے والے کوسفرخرج کتنا دیا جائے؟

مسئلہ۔ ج فرض میں کسی دوسرے کواپنے عوض ج کے لیے بھیجنے میں بیر شرط ہے کہ خود کسی طرح ج کونہ جاسکے بالکل معذور ہو۔ عذر کی صورت میں اگر کسی کوا پی طرف ہے نیابتانج کو بھیجے تو اس کا خرج و بیدے ۔ سفرخرج میں بیرشرط نہیں کہ امیرانہ دیوے یا متوسط ۔ یا بقدر کفایت جس طرح خرج کرے وہ مال آمرے (ج کفایت جس طرح خرج کرے وہ مال آمرے (ج بدل کرانے والے کی طرف ہے) ہوتا چاہئے۔ اگر آمرامیرانہ خرج دیدے۔ یہ بھی درست بدل کرانے والے کی طرف ہے) ہوتا چاہئے۔ اگر آمرامیرانہ خرج دیدے۔ یہ بھی درست ہوتا ہے۔ اگر آمرامیرانہ خرج دیدے۔ یہ بھی درست ہوتا ہے۔ اگر آمرامیرانہ خرج دیدے۔ یہ بھی درست ہوتا ہے۔ اگر آمرامیرانہ خرج دیدے۔ یہ بھی درست ہوتا ہے۔ اگر آمرامیرانہ خرج دیدے۔ یہ بھی مائز ہے۔

(غرض بیرکہ مامور (جسکو بھیجا جارہاہے) جیسے خرچ کا مادی ہواور جس طرح اس کواسائش ہو وہ کام کرے۔ (فق ویٰ دارالعلوم جسم/ص ۵۲۹)

مسئلہ: جج بدل کے لیے سنر وری ہے کہ پوراخرج سفر جج کرنے والے کو ویا جائے جج کرائے والے کے مکان سے تمام خرچہ کر مدوغیرہ تک۔ جانے کا اور واپسی کا ہے جج کرائے والے کے مکان سے جوور نہ جج بدل فرش اوا نہ ہوگا۔ البت نفل کا ثواب ہو جائےگا۔ اورا گر جج بدل کرنے والے کرنے والے کورو پیددیا سیااوراس نے جج آمری طرف سے نہ کیا تو آمر کا جج نہیں ہوا اور گناہ سی مہوا جس نے جج نہ کیا وروی مواخذہ وار ہوگا۔

( قَنَّاوِي وارالعلوم جه/ص ٢٤٥ و و و و الله الحام جَج :ص ١١٩)

جج بدل برجانے والے کے پاس قم کم یاز ائد ہوتو؟

مسئلہ: ۔ جج کرنے کی کوئی اجرت مقررت کی جائے۔ جج کرانے والے پرعام اخراجات اداکرنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جج کے اخراجات کے لیے جورقم دی گئی ہے۔ اگر اس میں کچھ نیج جائے تو حج بدل کرنے والے کو جائے کہ باتی بچی ہوئی رقم حج کرانے والے کو واپس کردے ہاں ثواب کے خیال سے حج کرانے والا یاوارث وہ رقم حچوڑ دیں تو اور بات ہے بعنی جائز ہے ( کتاب الفقہ :ج ا/ص ۱۱۲۷)

ج بدل كرنے والے سے اپنى فرضيت ختم ہوتى ہے يانہيں؟

سا قطبیں ہوتی تواہیے تمام کام وآرام دعیال کوچھوڑ کر جج بدل پر جانے ہے کیا فائدہ؟

جواب: بہ مفلس نے اپنائج نہیں کیا ہے وہ دوسرے کی طرف سے جج بدل کرسکتا ہے۔ لیکن افضل میہ ہے کہا لیے خص کوئے بدل کے لیے بھیجاجائے۔ جس نے اپنائج فرض ادا کرلیا ہو۔ باتی اُس مفلس کے ذمہ ہے جس نے اپنائج کے بغیر دوسرے کائج فرض بدلا کیا ہے عربھرکے لیے فرض اس کے ذمہ ہے ما قدانیں ہوا بلکہ اگر کسی وقت اس کے پاس مال زیادہ ہوگیا جس میں نج بشرائط ہو سکے تو اس کوا پی طرف ہے دوبارہ جج کرنا فرض ہوگا۔ کیونکہ جج بدل تو دوسرے کا تھا اس کی طرف سے تو تھا ہی نہیں۔ رہا بیسوال کہ جب اس کے ذمہ ہے جو فرض (اپنا) ساقط نہیں ہوتا توا ہے کا روبارو آ رام چھوڑ کر سفر جج کی صعوبت انحفانے میں کیافائدہ ہے۔ اس کا جواب میہ ہے۔ کہ جواس کو بے فائدہ سمجھ اس کو واقعی کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ ہرگز نہ جائے بلکہ ایسے شخص کو بھیجنا چاہئے جوابیک بارا پنائج کر کے بیت اللہ شریف اور بیت رسول النہ والے کے کہ زیارت سے آئے کھیں شخت کی کر چکا ہووہ بتلا کے گا کہ سفر کی صعوبت ہرواشت کرنے میں کیا فائدہ ہے بیتو نقع ''عاج ل' بیخی جلدی ملنے والا ہے جس کا علم ایک بار جی کرنے والے ہے۔ میں کیا فائدہ ہے بیتو نقع '' عاج ل' بیخی جلدی ملنے والا ہے جس کا علم ایک بار جی کرنے والے کو دئیا ہی جس بوجاتا ہے اور جوثو اب مرنے کے بعد ساسے آگے علم ایک بار جی کرنے والے کو دئیا ہی جس ہوجاتا ہے اور جوثو اب مرنے کے بعد ساسے آگے علم ایک بار جی کرموجائے گا۔

دومروں کی طرف ہے جج کرنے کا ٹواب بعض وجوہ سے اپنے کج کے ثواب سے بھی زیادہ ہوجا تاہے۔ (امدادالا حکام: ج7/ص ۱۹۱،۱۹۰)

## جج بدل کرنے پر کیا جج فرض ہوجائے گا؟

مسئلہ: بہتے بدل پر جانے والے کا بیر خیال غلط ہے کہ اگر میں تج بدل کیلئے جاؤں گاتو آئندہ سال ہا وجود عدم استطاعت کے ج کیلئے جانا ضروری ہوگا۔ (بیت اللہ کودیکھنے کی وجہ ہے) بیر خیال غلط ہے۔ کیونکہ اس کے او پر ج جب فرض ہوگا جب اسکے پاس مصارف ہول۔ نیز ج بدل پر جانے والے کے گھر والول کے واپسی تک مصارف بھی اس محض کے ذمہ ہے جو ج بدل کیلئے بھیجے رہا ہوا ور جانے ہے آئے تک مصارف بھیجنے والے کے ذمہ ہونگے۔

### جے بدل میں نیت کس کی کرے؟

مسئلہ: بچے بدل میں جج کرانے والے کی طرف سے جج کی نیت کرنالازم ہے۔ لہٰڈا جج بدل کرنے والے کو یوں کہنا جا ہوں۔ کرنے والے کو یوں کہنا جا ہے کہ فلال شخص کی طرف سے احرام با ٹدھتا اور ملبیہ کہنا ہوں۔ اور یہنیت ول میں کر لینا کا فی ہے۔ اگر نائب نے یعنی جج بدل کرنے والے نے جج کی نبیت اپنی طرف سے کی تو نائب بنانے والے کی طرف سے جج اوانہ ہوگا۔

(كتاب الفقه: ج الص ١٦٥ و بكذا في احكام حج: ص ١٢٠)

## ایک جج بدل دو کی طرف سے کرنا؟

مئلہ:۔اگردواشخاص نے اپنے اپنے گج (بدل) کا نائب بنایااور تج بدل کرنے والے نے دونوں کی طرف ہے احرام ہاندھااور جج بدل کیا۔ تو وہ تج درست نہ ہوگا۔اوروہ دونوں کے اخراجات کی واپسی کا ذیدوار ہوگا۔( کتاب الفقہ: ج الم ۱۱۲۱) مسئلہ:۔ جج بدل کرنے والا دینداراور قابل اعتماد ہو۔ کیونکہ بعض لوگ متعدد حضرات کی طرف مسئلہ:۔ جج بدل کرنے والا دینداراور قابل اعتماد ہو۔ کیونکہ بعض لوگ متعدد حضرات کی طرف

#### ے (رقم لے کر) جج بدل کر لیتے ہیں۔جس سے کس کا بھی جج نہ ہوگا۔

(احسن الفتاويٰ جيم/ص٥٢٥ و بكذاا حكام فيح ص١٢٠)

مئلہ:۔ جج بدل کے لیے احرام ایک ہی بائدھاجائے۔ اگرایک احرام جج بدل کا آوردومراجج بدل کرنے والے نے اپنے جج کابائدھا (لین ایک ساتھ دونوں کی ایک احرام میں نیت کرلی) تو اس طرح دونوں میں ہے کسی کا جج نہ ہوگا۔ بجز اسکے کہ دوسرے احرام کوتو ژوے (لینی دوسرے احرام کی نیت ختم کردے)۔ کتاب الفقہ: جم السم ۱۲۲)

مسئلہ: ۔ جج بدل میں میضروری ہے کہ جس کے روپیے ہے سفر حج کیااور جس کاروپیے سرف کیا اس کی طرف ہے حج کرے۔ ( فنائ دارالعلوم: ج۴/ص۱۳ ۵ بحوالہ عالمگیری مصری: ج1/ص ۲۳۰)

### میت کی طرف سے جج بدل کروانا؟

مئلہ:۔جس شخف پر جج فرض ہواوراس نے اتنامال چیوژ اہو کہاں کے تہائی حصہ سے جج کرایا جاسکتا ہواوراس نے جج بدل کرانے کی وصیت کی ہوتو اس کی طرف سے جج بدل کرانااس کے وارثوں برفرض ہے۔

مئلہ:۔اگر والدین پر نج فرض نہیں تھا۔ یعنی صاحب استطاعت نہیں ہتے۔ بیٹا صاحب استطاعت ہے تو والدین کیلئے ج وعمرہ کرسکتا ہے۔لیکن پینل جج ہوگا۔ ( آپ کے مسائل: جہم/ص۲۷و مکذا فرآوی رحیمیہ:ج۵/ص۲۱۵)۔

مسئلہ:۔میت کی طرف سے جج بدل کر سکتے ہیں اگراس نے وصیت کی تھی تو اس کے تر کہ سے اس کا جج بدل ادا کیا جائے گا۔اگر تہائی مال سے ممکن نہ ہوتو پھراگرسب وارث بالغ اور حاضر مسئلہ: جس زندہ یا مردہ پر جج فرض نہیں۔ اس کی طرف ہے جج بدل ہوسکتا ہے۔ گریفلی جج ہوگا۔ مسئلہ: ۔ اگر ماں باپ نا دار بیں اور ان پر جج فرض نہ ہوتو اولا دکا ان کی طرف ہے جج بدل کرنا ضروری نہیں ہے۔ (آپ ئے مسائل جس/ص ۲۲ د بکذائی فرق ی محمود یہ ن سام کے ۱۸ د مظاہر فن جدید: جس/ص ۲۲۳)

#### بغیروصیت کے حج بدل کرانا؟

مسئلہ:۔اگروالدین کے ذمہ جج فرض تھااورانہوں نے جج بدل کرانے کی وصیت نہیں گے۔
تواگراولا دان کی طرف سے جج کراد ہے یا خود (اپنے والداور والدہ کی طرف سے ) کرلے تو
امید ہے کہ ان کا فرض اداہو جائے گا۔ اور جج کے تینوں اقسام میں سے جونسا بھی جج کرلے
صحیح ہے۔ (ایپ کے مسائل: جس/ص ۲۵ و ہکذائی فی امدادالا حکام: ج الص ۱۸۸وکتاب
الفقہ: جا/ص ۱۲۵ اوقا وی رجمیہ بی جے مسائل: ۲۳۵)

مسئلہ:۔اگر مرحوم کے ذمہ کج فرض تھااور کو کی شخص اس کی طرف سے جج بدل کرانا جا ہتا ہے تو اس مرحوم کی طرف سے احرام بائد صنالا زم ہوگا۔ ورنہ جج فرض ادائیں ہوگا۔اورا گرمرحوم کے ذمہ جج فرض نہیں تھ اتو جج کا تو اب بخشنے سے مرحوم کو جج کا تو اب ل جائے گا۔ (آپ کے مسائل: جہ/ص ۲۵ او ہکذا فق وی دارالعلوم: ج۲/ص ۵۲۲ ونظام الفتا وی : ج الص ۱۳۲)

معذور کی طرف سے بغیرا جازت کے جج بدل کرانا؟

سوال: \_آفاقی (میقات ہے باہررہے والا) کسی مرنے والے یامعذور محض کی طرف ہے اس کی وصیت یا تھم کے بغیرازخودا پے خرج سے حج بدل کرے تو کیااس سے لیے

بھی اس شخص کے وطن سے جانا ضروری ہے جس کی طرف سے وہ کج بدل کررہا ہے؟

جواب: مرنے والے یا معذور کی طرف سے فرض حج اوا کرنے کے لیے اس کا تھم یا اجازت ضروری ہے۔ بغیر تھم کے کسی اجنبی نے حج کیا تو یہ حج کرنے والے کا ہوگا۔ وہ اس کا ثواب جس کو چاہے بخش و سے لہٰذااس میں میقات وغیرہ کی قید نیس اگر وارث نے مرنے والے کا فرض مرنے والے کی وصیت کے بغیراس کی طرف سے حج کیا تو اس سے مرنے والے کا فرض مرنے والے کی وصیت سے بغیراس کی طرف سے حج کیا تو اس سے مرنے والے کا فرض اوا ہونے کی امید ہے۔ مگر اس میں بھی مرنے والے کے میقات سے احرام با تدھن ضروری نہیں۔ جس میقات سے چاہدہ صرف اس میں بھی مرنے والے کے میقات سے احرام با تدھن ضروری میں۔ جس میقات سے چاہدہ سے باندہ سکتا ہے۔ (احسن الفتاوی: جسم میقات سے چاہدہ سے باندہ سکتا ہے۔ (احسن الفتاوی: جسم میقات سے چاہدہ سے باندہ سکتا ہے۔ (احسن الفتاوی: جسم میقات سے چاہدہ سے باندہ سکتا ہے۔ (احسن الفتاوی: جسم میقات سے چاہدہ سے باندہ سکتا ہے۔ (احسن الفتاوی: جسم میقات سے چاہدہ سے باندہ سکتا ہے۔ (احسن الفتاوی: جسم میقات سے جاہدہ سے باندہ سکتا ہے۔ (احسن الفتاوی: جسم میقات سے جاہدہ سے باندہ سے باندہ سے باندہ سے باندہ سکتا ہے۔ (احسن الفتاوی: جسم میقات سے جاہدہ سے باندہ س

بلاتقسیم تر که حج بدل کرانا؟

مسكذ - مد جائز نبیں ہے كہ بلآتسيم تركہ فج بدل كرائے ياصدقہ وخيرات مرفے والے كيكے برائے ايسال ثواب كرے - البتد اپ حصہ ميں ہے ياجو بالغ وارث راضى ہوں ان كے حصہ ميں ہے ياجو بالغ وارث راضى ہوں ان كے حصہ ميں ہے رقح بدل كراسكتے ہيں اور صدقہ وخيرات بھى كر سكتے ہيں - نابالغوں كے حصہ ميں ہے نبيں كر سكتے ۔ ان كا حصہ عيى كہ و ينا چائے اسے بار فرار العلوم : ص ٢ /ص ٢٥٥) مسكد : وصيت صرف تهائى مال ميں ہوتى ہے - اس ليے تهائى مال سے فج بدل كرايا جائے گا۔ حاليہ وصيت كرنے والے نے تهائى كى قيدلگائى ہو يا نہ لگائى ہو - البت (سب) وارث اگر جائے ہوئى ہونا دودے تو ان كو اختيار ہے -

مسئلہ: - ہمائی ترکہ جج کے مصارف ہے زیادہ ہے یا جج کے بعد پچھ بچتا ہے تو ورثہ کو واپس کرنا واجب ہے۔ان کی بلا اجازت جج کرنے والے کورکھنا جا ترببیں۔ (معلم الحجاج.ص ۲۹۰)

ج بدل میں خرج کے کم ہونے کی وجہ سے

میقات کے قریب ترین مقام سے مج کرانا؟

سوال: جج بدل کرنے والا پہنے کی کی وجہ نے بھیجنے والے کے میقات سے جج نہ کر سکے تواہے میقات یا دوسرے میقات ہے احرام بائد دھسکتا ہے یانہیں؟ جواب: جج بدل میں بیضروری ہے کہ بھیجنے والے کے وطن سے سفر حج شروع کیا جائے۔ لیکن اگر بیسے کی کمی کی مجبوری کی وجہ ہے دوسری جگہ ہے جہاں ہے خرچ کفات کرتا ہوسفر شروع کرے۔ یہ درست ہے اور جس راستہ ہے پہنچ سکتا ہو۔ سفر کرے۔ جس میقات ہے گزرے اجرام باند سے ۔ (فراوی دارالعوم ن اس عور ایک بلائٹ ہال میں ہے تی بدل کرانا مسکند: جس مرحوم نے بی بدل کی وصیت کی ہے اس کے تہائی مال میں ہے تی بدل کرانا ضروری ہے ور ندور تا ء سنجا رہوئے ۔ تبائی مال نج بدل کے لیے نا کافی ہوتو جہاں ہے تبائی مال میں ہے تج ہوتا ہو تی کراویں۔ مشکنا جدہ ہے تی کرائیس اتنابی مال ہے تو وہاں ہے کراویں ۔ اثنائی مال ہے تو وہاں ہے کراویں۔ اثنائی مال ہے تو وہاں ہے کراویں۔ اگر بالغ ور تا وہ کی رہائیس ایس ہے کراویں۔ اگر بالغ ور تا وہ کی رہائیس کے بہتر ہے لیکن نا بالغ ور تا وہ کی رہنا مندی معتبر نہیں۔ (فرائی دیمی نا مرحوم کے وطن ہے گئر کراویں تو بہتر ہے لیکن نا بالغ ور تا وہ کی رہنا مندی معتبر نہیں۔ (فرائی دیمی نام کرانویں کے اور تا وہ کی در تا وہ کی در تا وہ کی در تا ایک در تا وہ کی در تا وہ کی در تا وہ کی در تا دی کی معتبر نہیں۔ (فرائی دیمی نام کرانویں کے ایکن نا بالغ ور تا وہ کی در تا ایک در تا وہ کی در تا وہ کی در تا وہ کی در تا در کی معتبر نہیں۔ (فرائی دیمی تا میں نام کرانویں۔ (فرائی دیمی تا میں نام کا کا کو دیمی کرانویں۔ (فرائی دیمی تا میں کرانویں۔ کرانویں۔ (فرائی دیمی تا میں کرانویں۔ کرانویں۔

منج خريد كرثواب پهنجانا؟

مسئد: پو و بائز ہے کہ کہ مار بہنی کرکسی شخص کوفری و کے کراس سے نقلی جج کراکراس کا اواب میت کو پہنچایا جائے کراس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ فخص لیمی نقلی جج کرنے والااحرام کے باند ھے۔ اور سے کے وقت اس میت کی طرف سے آج کی نیت کر اوراس کی طرف سے احرام باند ھے۔ اور سے درست نہیں ہے کہ کسی کا پہلا کیا جواج خرید کراسکا تواب میت کو پہنچایا جائے ۔ کیونکہ جج کی خرید وفر وخت نہیں ہو عتی۔ (فاوی وارالعلوم: جا کا مص ۲۳ میں آئی رقم مسئلہ: اگر کسی نے جب کی اجرت مقرر کی کہ میں تم کو جج بدل کرنے کے عوض میں آئی رقم دول گاتو وہ جج ہی سرے سے بر کز نہ ہوگا۔ نہ اس کا جج ہوگا اور نہ اجرت پر جج کرنے والے کا جج ہوگا اور اس قتے : جا کر نے والے کا جج ہوگا اور اس کا جج ہوگا اور اس کا جب کرنے والے کا جج ہوگا اور اس کی معامد نشول ہوگا کینی بیکار۔ ( کتاب الفقہ : جن ام ۱۲۲۳) کی جب کرنے والے کی اجرت والیس کرون تو جج کہ لے اور جج کی اجرت والیس کرون تو جج بدل اور جج کی اجرت والیس کرون تو جج بدل اور جج کی اجرت والیس کرون تو جج بدل اور جو کی اجرت والیس کرون تو جج بدل اور جو کی اجرت والیس کرون تو جج بدل اور جو کی اجرت والیس کرون تو جج بدل اور جو کی اجرت والیس کرون تو جو بدل اور اور بیل کرون کی ایکن کی ایکن کی اور ایس کرون کو جو بدل اور جو کی اجرت والیس کرون کو جو بدل اور جو کی اجرت والیس کرون کتو جو بدل اور جو کی اور میں کرون کو جو بدل اور جو کی اور جو بیل کرون کو جو بدل اور جو کی اور بیل کرون کو جو بدل کرانے والیس کرون کو جو بدل اور جو کی اور جو کی گار جو بو کو کی ایکن کو جو بیل کرانے والیس کرون کو جو کی کو بیل کرانے والیس کرون کو جو کی اجرت والیس کی کو بیل کو جو بیل کرانے والیس کو بیل کو بیل کو بیل کو بیل کو جو کی کو بیل کرنے والیس کو بیل کو بیل کو بیل کو بیل کو بیل کرنے والیس کو بیل کو بیل

الا مج بدل میں قربانی کا حکم؟

مئد: على المرنع والے كو حج مفرد يعنى صرف حج كا احرام باندھنا جا ہے اور حج مفرو میں مج کی وجہ سے قربانی تبیں ہوتی۔ اس لیے جس نے عج بدل کرایا یعنی آمر کی طرف ہے قربانی کی ضرورت نبیں۔ جو حج بدل کررہاہے اگر مقیم اورصاحب استطاعت ہوتو اپنی طرف ے (واجب) قربانی کرے اورمہ فرغیر منتطبع پر عام قربانی واجب نبیں ہے۔جیسا کہ اویر لکھا گیاہے کہ جج بدل کرنے والوں کو جج مفر دیعنی صرف حج کا احرام باندھنا جا ہے۔اگروہ تمتع کریں(لیعنی میفنات ہےصرفء کرہ کااحرام باندھیں اورعمرہ ہے فارغ ہوئے کے بعد پھرآٹھ ذی الحجہ کو حج کا احرام با ندھیں ) توخمتع کی قربانی ان کے مال ہے لا زم ہے۔ حج بدل كرانے والے آمر كے مال ہے نہيں۔الابير كه آمر نے اس كى اجازت ديدى ہوتو اس كے مال سے قربانی کر سکتے ہیں۔ (آپ کے مسائل: جسم اص ۷۸) مسئلہ: جج بدل کرنے والول کوافراد کرنا جائے (لیعنی سرف عج کا حرام باندھنا)اور بھیجنے والے کی اجازت ہے تمتع وقران بھی ہوسکتا ہے۔ مگر قربانی اینے یاس ہے کرنی ہوگ۔ ا گر بھیجنے والا قربانی کی قیمت ادا کردے تو جا تزہے۔ اس ز ، نہ میں عرفا آ مرکی طرف سے متع وقران اورقربانی کی اجازت ٹابت ہے۔ اس لیے سراحنا اجازت ضروری نہیں۔ ویسے صراحناً اجازت حاصل کرلیما بهتر ہے۔ (احسن انفتاوی: جس/ص ۵۱۳) مسئلہ: جج بدل میں افراد یعنی صرف حج کا احرام باندھنا ہوتا ہے۔البنتہ بھیجنے والے کی طرف ے اجازت ہوتو قران لینی حج وعمرہ کااحرام ایک ساتھ باندھ لے۔ اور متع کی اجازت ہو

تواس كاحرام بإندھ لے۔ میرامشوره میہ ہے کہ حج بدل میں جانے والاشخص بھیجنے والے سے برقتم کے احرام کی ا جازت لے لے۔ (فروی رحمیہ ۸/ص۳۱۳ بحوالہ شامی جمم/ص۳۳۹ وزیدہ: جمم/ص۲۵۸)

حج بدل کےضروی مسائل

مسئلہ: جج بدل کے بیچ ہونے کی شرط بہ ہے کہ جج بدل کرانے اور جج بدل کرنے والا دونوں

مسلمان اور عاقل ہوں۔

مسئلہ:۔ دیوانے (پاگل) کا ج سیح نہیں ہے۔ ہاں اگر جج واجب ہونے کے بعد جنون لاحق ہواتو اس کی طرف ہے کسی کو ج سیلئے روا نا کرنا درست ہے۔

مسئلہ: کسی کی طرف سے نفلی جی اوا کرنے کے لیے شرط پنھی ہے کہ جی بدل کرنے اور کرائے والے مسئلہ ان عاقل اور صاحب شعور ہوں اور جی کی اجرت نہ کی گئی ہو۔

( كتاب الفقد: ج الص ١١٢٧)

مسئلہ: اگرکوئی فخض کسی کی طرف ہے جج بدل کرنے کے لیے گیا اور وہیں پر قیام کرنے کے بعدا گلا جج کرکے والیسی آیا تو والیسی کا خرج تو بھینے والے کے ذمہ ہوگا۔ لیکن قیام مکہ کرمہ کا خرج خود دوسرا جج کرنے والا اپنے پائ ہے کرے۔ (امدادالا حکام: ج۲/ص ۱۹۵) مسئلہ: معذور کا جج بدل کراوینا جا کڑے اگر رہے غذ جواس وقت ہے عمر بھر رہا تو رہے جبدل محمر معتبر رہے گا اور اگر کسی وفت مذرموجودہ زائل ہوگیا تو معذور کو جج فرض دوبارہ خود اداکرنا

موگا اور پهلاج جو بطور بدل کرایا تفاوه تفکی جو گیا۔ (احکام جج بس ۱۱۱۸و بکذافی امدادالاحکام: ج۲/ص ۱۹وفآوی دارالعوم: ۱۳/ص ۱۹۹۵)

مسئلہ:۔جوشخص تمام زندگی قید میں رہاں کی طرف سے جج بدل جائز ہے لیکن قید سے رہائی مل جائے تو فریضہ مجے اس کے ذمہ ہے ساقط نہ ہوگا یعنی دوبارہ جج فرض ادا کرنا ہوگا۔ (سکتاب الفقہ: ج اص ۲۹۹۵)

مسئلہ:۔جو پیروں سے معذور ہو گیا ہو۔لیکن اتنی استطاعت ہے کہاہے ساتھ اپنے خرچہ سے ایک آ دمی کو جے کے لیے لیے جا سکتا ہے تو الیم معذوری میں اس پرخود نج کرنا تو فرض نہیں کیکن م جے بدل کردیتا ضروری ہے لیکن بعد میں اگر تندرست ہو گیا تو دوبارہ خود جج کرنا پڑے گا۔

( مداوالا حكام نج ٢/٤ م ١٥١ و بكذا فناوي رهيميه : ج ٨/ص ٢٩٩)

مسئلہ:۔ جب ایس تکلیف ہوکہ جی کے سفر سے بالکل عاجز ہوجائے تو جی بدل کے لیے کسی کو اینے زندگی میں بھیج وینا جائز ہے۔ بھرا گر بجزی کی حالت میں انتقال ہوجائے تب تو یہ جی کافی ہوجائے تب تو یہ جی کافی ہوجائے گااورا گروہ بجزز اکل ہوجائے تو جی ذمہ رہے گا۔ اورا گرجی بدل کی وصیت کرنے میں اپنی اولا دیراطمینان نہیں کہ وہ پورا کردیئے تو اس کی بیصورت ہوسکتی ہے کہ کسی

د دس ہے معتمد کوچ کے لیے دصیت کر دے اور خو داس کو حج بدل کے لیے روپیہ ( رقم ) سپر د كرد \_\_\_(امدادالا حكام: ج٢/ص ١٩٨ و بكذا في وي و رالعلوم: ج١١/ص ٢٦٥) مسئلہ:۔ جب میت کے ذیمہ فرض تہیں تھا اوران کوثو اب پہنچ نامقصو دیموتو مدرسہ ومکتب میں رقم ویے میں تواب زیادہ ہے۔ جج بدل کرانے ہے۔ ( فنّا وکا محمودیہ جسمار سراسا) مسئلہ:۔اس کولازم ہے کہ جب اس برج فرض ہے اور وہ خود جبیں کرسکتا اور مذرشر کی ہے تو اپنی طرف ہے دوسرے بخص ہے حج کرا دے۔اوراس رو پریکودوسرے کی مصرف میں مثلاً متجد و مدرسہ کے مصرف میں خرج کرنا جا ترجیس ہے۔ ( فرآوی دارالعلوم: ج۲ ،ص ۵۶۷) حج بدل کرنے والا اگرخلاف ورزی کرے تو؟

مسئلہ: ۔ ما مور یعنی حج بدل کرنے والے پرلازم ہے کہ آ مربعنی حج بدل کرانے والے کی مدایات کے خلاف کوئی کام نہ کرے۔ اگر خلاف کیا تواس کا جج بدل ادانہیں ہوگا۔ بلکہ ریہ جج ماً موری طرف ہے ہوجائے گا۔اوراس برل زم ہوگا کہ آمر کی جورقم اس حج میں خرچ کی ہے وہ اس کوواپس کرے۔ نیزخل ف کرنے پراگر چہ بیہ حج مأ مورکی طرف ہے ہوجائے گا۔ مگراس ہے ما مور کا بھی جج فرض اوانہیں ہوگا۔ بلکہ بیفلی جج بوگا۔اگر بعد میں اس کے باس ا تنامال جمع ہو گیا جو حج کے ہے کافی ہواور ہاتی شرا رَط حج صحیح ہو کمئیں تو اس کوایزاج فرض مچراداكرنايزے كا\_(احكام فج:ص ١٢١)

جج بدل کرنے والے سے اگر غلطی ہوجائے؟

مسئلہ:۔اگر حج بدل کرنے والے ہے کوئی ایسا کام سرز دہوجائے جو حج کو فاسد کر دے اور میہ کام عرفہ میں دقوف ہے ہیلے سرز وہوا ہوتو اخرا جات حج کی واپسی کی ذ مہداری حج بدل کرنے والے میرعائد ہوگی کیکن اگر وقوف عرفہ کے بعداییاامر سرز دہوا تو عائد نہ ہوگی۔ کیونکہ جج کا رکن اعظم لیعنی وقوف عرفیہ اوا ہو گیا ہے۔ تا ہم تما م غلطیوں کا کقارہ حج بدل کرتے والے کے ذ مہ ہے۔ کیونکہ اس کا سبب وہ خود ہے۔ البتہ احصار یعنی حج سے رو کے جانے کی قربانی حج کرانے والے میر ہے۔ کیونکہ احصار میں یعنی احرام باندھنے کے بعد حج ہے رو کے جانے پر حج بدل كرينه والله كويجها ختيارندتها - بلكه وه مجبورتها .. ( كتاب الفقه : ن الص ١١٦٧)

## جج بدل كرنے والے كاراستدميں انتقال ہو كيا تو؟

سوال: ایک شخص نے مج بدل کے واسطے اپنی طرف سے دوسر یشخص کو بھیجاوہ

راسته میں فوت ہو گیا۔ مکہ مکرمہ نہ بی ۔ کا۔الی صورت میں بھیجنے والے کا حج پورا ہوایا نہیں؟

جواب: اس كا ج نہيں : وا۔ اگراس كے ذمه يعنى بھيخے والے كے ذمه جج فرض

ہے تو کسی دوسر کے شخص کو بھی کر جج بدل کرانا جا ہے بعن جب کہ خود نہ جا سکتا ہوا ورخود جج

كرنے سے عاجز ہو\_( فآوي دارالعلوم ج٢/ص ٢٥٥ بحوالدروالحقار: ج٢/ص٢٠)

مسئلہ۔میت کی طرف سے جج کرنے والا اگر قوف عرف کے بعد مرجائے تو میت کا حج

ہوجائے گا۔ (معلم الحجاج: ص ۲۹۱)

مسئد۔ اگر جج بدل کرنے والا جج ادا کرنے سے قبل ایسا بھاریا معدورہ وجائے کہ ازخود جج ادا کرنے کی طاقت وقد رہ تنہیں رہی تو ایسی صورت میں اگر جج بدل کرانے والے نے اس طرح اجازت وے رکھی تھی کہ میر طرف ہے جس طرح جا ہوج کردینا۔ تو اس اجازت کی صورت میں جج بدل کرنے والا جا ہے خود کرے یا دوسرے سے کروالے دونوں درست ہے۔ ای طرح وہ مریض کسی دوسرے کوائی مقام ہے جج بدل کا اپناد کیل بناسکتا ہے۔ اوراگر اس طرح عام اجازت نہیں دی گئی تھی تو جج بدل کرانے والے سے فون وغیرہ کے ذریعہ سے اپنا تا ب اپنی معذوری کی اطلاع کرکے اب زت حاصل کرکے دوسرے کوائی جگہ ہے اپنا تا ب بناسکتا ہے۔ جہاں پر بیمارہوگیا اور مناسک خوداداکرنے کی امید نہ رہی۔ ویسے جج بدل کرانے والے والے ویشی مزید ویسے جج بدل کرانے والے والے ویشی مزید اجازت کی ضرورت پیش کرانے والے والے کو جج بدل کرنے کے سلسلہ میں ہر طرح کا اختیار پہلے دینا ہی مناسب ہے۔ تا کہ حساب وخرج ۔ قربانی تہتے یا کوئی حادثہ وغیرہ کے سلسلہ میں مزید اجازت کی ضرورت پیش نے اور جے بدل کرنے والے کوئی حادثہ وغیرہ کے سلسلے میں مزید اجازت کی ضرورت پیش نے اور جے بدل کرنے والے کوئی حادثہ وغیرہ کے سلسلے میں مزید اجازت کی ضرورت پیش نے ۔ اور جے بدل کرنے والے کوئی حادثہ وقت کے دارتہ ویل کرنے والے کوئی خود کی در ہو کے کہ بہت ہی ایمان داری وہ یانت داری کا شروت دے اور بر خیال رہے کہ اللہ تعالی سب پھود کی در ہے۔

(منتفاد در مختار کراچی: ج۲/ص۴۴ ۱۹۰۰ و بکذامعلم الحجاج. ص ۲۸۹)



## جج بدل کے بعد آمر کے گھر آنا؟

سوال: کیابیہ جمی ضروری ہے کہ جج بدل کرنے والے کے مکان پر جج بدل کرنے والے ایک مکان پر جج بدل کرنے والا واپس آئے؟

جواب،۔واپس آنا حج بدل کرانے والے کی جائے سکونت پرضروری نہیں ہے۔ ( نزوی دارا معلوم ج7 /ص ۲۷۸)

مسئلہ:۔جوج بدل کرتے واپس آئے وہ'' حاجی'' کہلائے گا۔ اپنے تج کے بغیر بی'' حاجی'' کہلائے گا۔ (آپ کے مسائل:ج می بس ۷۷)

#### ميقات كيابين؟

سوال: \_احرام کہاں اور کس وقت یا ندھاجا ہے؟

ے احرام بائد هنا ضروری نہیں ہے۔ کہ مکر مدمیں داخل ہونے کے لیے جس جگہ پر بھی ان میں سے (جومواقیت ہیں) کسی میقات کی محاذ ات آئیگی اس محاذ ات کے اندر داخل ہوئے سے پہلے پہلے احرام باند هنا واجب ہے۔ بیہواقیت ان لو ًوں کے لیے ہیں جوصدودمیقات سے ہاہرساری دنیا ہیں کہیں بھی رہتے ہیں۔۔

اصطلاح میں مواقیت سے باہر ساری و نیا کو آفاقی نام سے تعبیر کرتے ہیں اوران لوگوں کواصطلاح میں آفاقی کہاجاتا ہے۔ (احکام فی ص۳۵ وہکذافی معارف القرآن جا/ ص۳۲۷ ومعارف الحدیث: ج۴/ص۲۰۰)

مئلہ: کسی کے راستہ میں و مینتات پڑتی ہیں تواس کو پہلی مینتات ہے احرام باندھناافضل ہے اگر دوسری مینتات تک مؤخر کردیا تو جا کڑے مؤخر کرنے کی وجہ سے دم واجب نہ ہوگا۔ ای طرح اگر دومیق تول کی محاذات پڑتی ہیں تو پہلی مینتات کی محاذات سے احرام باندھنا افضل ہے۔ (معلم الحجاج جس ۹۳)

مواقيت يانچ ہيں

ف و المحليفة : مديد طيب كی طرف \_ آ نے والول كے ليے جومد يد طيب ہے مكہ كرمہ كی طرف تقريباً چوميل پر ماہ مكرمہ كے راستہ ميں ہے بہاں پرا يک مسجد بنی ہوئی ہے۔ آج كل مقام پر علی كے نام ہے مشہور ہے ۔ بہاں ہے مكہ مرمہ تقریباً فر هائی سوميل ہے۔ حقیقہ : ۔ ملک شام كی طرف ہے آ نے والوں كے ليے مدينہ طيب كے راستہ كی مشہور مزل را الغ كريب ہے جو كہ مكہ كرمہ ہے تقریب ہے۔ گریب ہے۔ گریب ہے۔ گریب ہے۔ گریب ہے۔ گریب ہے حقوم باسومیل کے فاصلہ پر بجانب مغرب ماحل کے قریب ہے۔ قریب ہے میں المیناز لی : ۔ بینچد كی طرف ہے آ نے والوں كاميقات ہے مكہ مرمہ ہے تقریباً تمیں ، پنینیس میل مشرق میں نجد جانے والے راستہ میں ایک پہاڑى ساحل سمندر ہے بندرہ میں ایک پہاڑى ساحل سمندر ہے بندرہ میں میل کے فاصلے پر ہے ۔ بیاصل میں اہل میں وعدن كامیقات ہے ۔ پہلے زمانہ میں جب جدہ كی بندرگاہ نہ تھی ہندوستان و با ستان اور دوسر ۔ مشرقی مما لک ہے . کرى راہتے پرآ نے والے جاج کا بھی میں راستہ تھا۔

اس لیے الل پاکستان وہ ندوستان کے لیے بھی یہی میقات مشہورہے۔ (جب بندو پاک سے مندری راستہ سے خرہ وتا تھا تو جدہ جائے ہوئے جہازیکمام کی محاذات سے

گرراکرتے ہے۔ اس لیے ہندہ پاک کے لیے یہی میقات مشہور ہوگئی تھی۔ لیکن ہوائی سنر میں یہ میقات برائی ہے ۔ (محمر رفعت قاسی) سنر میں یہ میقات برائی بلکہ قرن المنازل والی میقات برائی ہے۔ مکہ مکر مدے تقریباً بچاس فات میل کے قریب ہے۔ جن لوگوں کاراستہ خاص ان مقامات پر سے نہ ہوتو مکہ مکر مہ میں واضل مونے کے لیے جس جگہ پر بھی ان میں ہے کی میقات کی محاذات آئیگی اس محاذات کے ہوئے ایر محاذات کے ہیں۔ جو انکر روافل ہونے سے پہلے احرام ہا ندھن واجب ہے۔ یہ مواقیت ان لوگوں کے لیے ہیں۔ جو صدود میقات سے باہر ساری و نیا میں کہیں رہتے ہیں۔

اصطلاح میں مواقیت ہے باہر ساری و نیا کوآ فاق کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔اور ان او گوں کواصطلاح میں آ فاقی کہا جا تا ہے۔

(احكام حج.ص٢٦ حضرت مفتي غيج و بكذا في معارف الحديث. ج٣/ص٠٠٠)

## میقات کے بورڈ اور تعقیم میں فرق

سوال: ۔ مکہ مکرمہ کی حدود ہے پہلے جہال میقنات کا بورڈ لگا ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے کہ غیرمسلم آگے داخل نہیں ہو سکتے۔ وہال ہے احرام باندھے یا تعلیم جا کرمسجد عاکشہ سے احرام باندھے؟ نیز میقنات کے بورڈ اور تعلیم میں کیا فرق ہے؟

جواب: \_ بیمیقات کا بورڈ نبیل \_ بلکہ حدو دحرم کا بورڈ ہے۔

تعقیم بھی حدود حرم ہے باہر ہے۔ اس لیے ان دونوں نے درمیان کوئی فرق نیس۔
اہل مکر مجد علیم ہے جواحرام با ندھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قریب ترین جگہ ہے۔ جو حدود حرم ہے باہر ہے۔ نیز ام المؤمنین حضرت یا کشتہ و باس ہے حمرہ کا حرب باندھ کرآئی تھیں اور بعض حضرات عمرہ کا احرام باندہ ہے کہ مکر مہ ہے ہو انہ جاتے ہیں کیونکہ اور بعض حضرات عمرہ کا احرام باندہ ہے کہ مکر مہ ہے ہو انہ جاتے ہیں کیونکہ اسمی خود وہ نین کے بعد وہاں ہے احرام باندہ کر عمرہ کے لیے تشریف الک تھے۔ ابل مکہ میں سے احرام باندھ کرآ جا تھے۔ ابل جگہوں کی کوئی تخصیص نہیں۔ وہ حدود حرم سے باہر کہیں ہے احرام باندھ کرآ جا تھی ہے۔ (آپ کے مسائل: ج سائل جو مدود حرم ہے باہر کہیں ہے احرام باندھ کرآ جا تھی ہے۔ (آپ کے مسائل: ج سائل کا حدود حرم ہے باہر کہیں ہے احرام باندھ کرآ جا تھی ہے۔ (آپ کے مسائل: ج سائل کی سے احرام باندھ کرآ جا تھی ہے۔ (آپ کے مسائل: ج سائل کی سے احرام باندھ کرآ جا تھی ہے۔ (آپ کے مسائل: ج سائل کی سے احرام باندھ کرآ جا تھی ہے۔ (آپ کے مسائل کی سے احرام باندھ کرآ جا تھی ہے۔ (آپ کے مسائل کی سے احرام باندھ کرآ جا تھی ہے۔ (آپ کے مسائل کی سے احرام باندھ کرآ جا تھی ہے۔ (آپ کے مسائل کی سے احرام باندھ کرآ جا تھی ہے۔ (آپ کے مسائل کی سے احرام باندھ کرآ جا تھی ہے۔ (آپ کے مسائل کی سے احرام باندھ کرآ جا تھی ہے۔ (آپ کے مسائل کی سے احرام باندھ کرآ جا تھی ہے۔ (آپ کے مسائل کی سے احرام باندھ کرآ جا تھی ہے۔

### احترام كعبه كے ليے تين دائر ے مقرر ہيں

پہلے بیہ جان لینا مناسب ہے کہ کعبہ مکرمہ نہایت ہی اشرف واطی مقام ہے۔ حق تعالی نے اس کے احترام کے لیے اس کے گرد تنین دائر ے بنائے ہیں۔ اور ہردائر و کے پچھ مخصوص احکام ہیں۔

(۱) پہلا دائرہ متجد حرام کا ہے جس کے درمیان بیت اللہ شریف واقع ہے۔ بیت اللہ کے بعد سب اللہ شریف واقع ہے۔ بیت اللہ کے بعد سب سے زیادہ اشرف واعلی مقام ہے۔ جواس دائر ہے محدود ہے جس کو سجد حرام کہاجا تا ہے۔ اس کے ساتھ بہت ہے احکام مخصوص ہیں۔ گران کا خصوصی تعلق احرام ہے مہیں ہے۔ اس لیے انکی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔

(۲) دومرادائرہ حدود حرم کا ہے جو کہ مکرمہ کے چاروں طرف حرم کی کی طرف کچھ حدود مقرر ہیں جہال علامات حرم لگی ہوئی ہیں ان حدو دِحرم کا فاصلہ مکہ مکر مدسے کسی طرف تین میل کسی طرف نومیل ہے ادر کسی طرف کم دبیش ہے۔ جو لوگ اس دائرہ کے اندر ہے والے ہیں وہ اہل حرم کہلا تے ہیں۔

(m) تیسرادائر ہموافیت کا ہے۔جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔

دوسرے دائرہ لینی حدو دحرم کے رہنے والوں کو اہل حرم کہا جاتا ہے اور حدو وحروم سے باہر مگر دائر ہ میقات کے رہنے والوں کو اہل ' فصل'' کہا جاتا ہے اور ان سب دائر وں سے باہر رہنے والوں کو اہل آفاق کہا جاتا ہے۔

احرام کے بارے میں اہل آفاق کا تھم تو پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جب بھی وہ مکہ مکر مہ کے قصد سے حدود میقات بینی ان کی محاذ ات سے مکہ مکر مہ کی طرف بڑھیں اس سے مہرک طرف بڑھیں اس سے مہلے ان پراحرام باندھناواجب ہے خواہ ان کااراوہ حج وعمرہ کا ہویا کوئی تجارتی غرض یا دوستوں سے ملاقات وغیرہ مقصود ہو۔

دوسرے دائرہ لیمنی حدودمیقات کے اندر مگر حدود حرم سے باہررہے والے جن کو اہل جل کہتے ہیں ان کا تھم یہ ہے کہ جب وہ حج یا عمرہ کے قصد سے مکہ مکر مدجانا جا ہیں تو اپنے گھرسے یا حدود حرم سے یا حدود حرم سے پہلے بہلے احرام باندھ لیس اورا گرکسی تجارتی مقصد یا کسی اورضرورت سے مکہ مکرمہ جانا جا ہیں توان پراحرام کی کوئی پابندی نہیں جب جا ہیں مکہ مکرمہ جا سکتے ہیں۔

اور پہلے دائر ہے لیعنی صدود حرم کے اندررہنے والوں پر بھی احرام کی کوئی پابندی نہیں جب وہ عمرہ کرنا چ ہیں تو صدود حرم ہے باہر جا کراحرام باندھ لیں اور جب حج کرنا چاہیں تو حرم شریف ہی ہے احرام ہاندھ لیں۔(احکام حج بص ۳۵)

## ميقات كى حكمت؟

ج کے لیے لوگ مختلف اطراف وجوانب ہے کہی مسافت طے کر کے آتے ہیں (پہلے زمانہ میں ہیں ہیں تھے تھے) اگر گھر ہے ہی احرام اندھ کرآ تا واجب ہوتا تو ہوی مشکل ودفت ہوتی اس لیے شارع عید السلام نے ہماری مصلحت وفائدہ کے لیے مکہ محرمہ کے چ رول طرف قاص خاص مشہور مقامات مقرر کرویئے کہ اس جگہ سے در ہارخداوندی کی تعظیم واحترام کے لیے خاص صورت بنا کر (احرام بائدھ کر) واخل ہونا ضروری ہے اور مدینہ منورہ کی میقات سب میقاتوں سے فاصلہ پرمقرر کی۔ کر) واخل ہونا ضروری ہے اور مدینہ منورہ کی میقات سب میقاتوں سے فاصلہ پرمقرر کی۔ کیونکہ مدینہ منورہ کو مہبط وی ومرکز ایمان اور دار ہجرت ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس لیے کیونکہ مدینہ منورہ کو مہبط وی ومرکز ایمان اور دار ہجرت ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس لیے اس کے باشندوں کو سب سے زیادہ احترام و تعظیم کرنا چا ہے۔ وین میں جس کا مرتبہ جنا بڑا

(معلم الحجاج:ص ٩٤ و مِكذا في معارف الحديث: جه/ص ١٩٨)

# جے کے ایام میں دوسر ہے کوتلبیہ کہلوانا؟

سوال: جج کے ایام میں ویکھا گیا ہے کہ بس میں سوار ایک آ دمی تلبیہ پڑھتا ہے۔ اور ہاتی سب حاجی اس کی تکرار کرتے ہیں۔ کیا یہ جائز ہے؟

جواب: عوام کی آسانی کے لیے اگر ایسا کیا جاتا ہوتو اس میں کوئی مضا کقہ نہیں۔ ورندآ واز ملاکر ملبیہ نہ کہا جائے۔ (آپ کے مسائل: جس/ص ۱۱۷)

## أن يره صلبيه كيم يره هے؟

مئلہ: بے میں تلمیہ پڑھنافرض ہے اس کے بغیر احرام نہیں بندھے گا۔ جس کو تلمیہ یادنہ ہوان کو تلمیہ سکھا دیا جائے۔ ج ان کا ہوج نے گا اور اگر ان کو تلمیہ کے الفاظ دیا نہیں ہوتے تو کم از کم اتنا تو ہوسکتا ہے کہ احرام باندھتے وقت ان کو تلمیہ کے الفاظ کہلا دیئے جا تیں۔ اور وہ آپ کے ساتھ کہتے جا تیں اس ہے تلمیہ کا فرض ادا ہوجائے گا (آپ کے سائل ن ۱۲ سراس کا فرض ادا ہوجائے گا (آپ کے سائل ن ۱۲ سراس کے المیہ کا فرض ادا ہوجائے گا (آپ کے سائل ن ۱۲ سراس کا

### تلبیه کہاں پڑھاجائے اور کہاں بند کیاجائے؟

مسکہ: یعض لوگ طواف کے دوران تلبیہ پڑھتے ہیں یہ درست نہیں ہے بلکہ عمرہ کے احرام میں دسویں میں طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ فتم کرد یناضروری ہے اور جج کے احرام میں دسویں فری الحجہ کو جمرہ عقیٰی کی (بڑے شیطان کی )رمی کے دفت پہلی منگری مارنے کے دفت تلبیہ فتم کردیناضروری ہے ہاں اگر کسی نے جج افراد یا جج قرآن کا احرام یا ندھا ہے اس کے لیے طواف کے دوران تو تلبیہ بیس بلکہ طواف کے بعد صفاو مردہ کے درمیان سمی کے دوران تلبیہ پڑھنا جائز ہے۔ اس طرح اگر کسی نے آٹھویں ذمی الحجہ کو جج کا احرام باندھ لیا ہے اور منگ کو جائے سے پہلے سمی (مقدم) کرنا چا ہتا ہے تواس کے بیے سمی سے پہلے ایک نفلی طواف کرنا جائے ہے۔ پھرس طواف کے بعد سمی کے دوران تلبیہ پڑھنا جائز ہے۔

(معلم الحج بن ص ١٠ ابحواله فتح القدير: ج٢/ص ٩٥ موغدية المناسك: ص ٥٥)

## تلبيه كيضروري مسأئل

مسئدہ: ۔ تلبیبہ یعنی بوری لبیک کا زبان ہے کہنا شرط ہے اگر دل ہے کہدلیا تو کافی نہ ہوگا۔ مسئلہ: ۔ گوئے کوزبان ہلانی جا ہے گوالفاظ نہ کہہ سکے۔ مسئلہ: ۔ گوئے کوزبان ہلانی جا ہے گوالفاظ نہ کہہ سکے۔

مسئلہ: - ہرابیاذ کرجس سے حق تعالی کی تعظیم مقصود ہوتلیہ کے قائم مقام ہوسکتا ہے جیسے (لاالله الاالله الکوران الله الکوران وغیرہ ۔

مسئلہ: ۔ تلبیہ اُرووفاری تر کی سب زبانوں میں جائز ہے۔ مگر عرابی میں پڑھناافضل ہے۔ مسئلہ: ۔ اگر کوئی اور دوسراؤ کراحرام کے وقت کر لے گاتواحرام سیجے ہوجائے گا۔ بیکن تلبیہ

حچھوڑ نا مکروہ ہے۔

مسئلہ:۔احرام باندھنے کے وقت تلبیہ یا کوئی ذکرایک مرحبہ پڑھنا فرض ہےاوراس کی تکرار (بار بار پڑھنا)سنت ہے۔ جب تلبیہ کے تو تین مرحبہ کیے۔

مسكہ: ۔ تغیر حالات کے وقت مثلاً صنی وشام اٹھتے بیٹھتے باہر جاتے وقت اندرآئے کے وقت۔
لوگوں سے ملاقات کے وقت۔ رخصت کے وقت ۔ سوکراٹھتے وقت۔ سوار ہونے کے وقت ۔ سوار کی سے اتر تے ہوئے۔ بلندی پر چڑھنے کے وقت ۔ نشیب بیس اتر تے ہوئے۔ وقت ۔ سیار تے ہوئے۔ وغیرہ بیس تلبیہ مستخب اور مؤکد ہے۔ یعنی اور مستخبات کے مقابلہ بیس اسکی تاکیدزیا وہ ہے۔ مسکد: ۔ تلبیہ کے درمیان کلام نہ کیا جائے اور جوشخص تلبیہ پڑھر ماہواس کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ مسکد: ۔ قرض اور نفل نماز کے بعد بھی تلبیہ پڑھن چاہئے اور ایام تشریق بیس بہلے تکبیر کہنی مسئلہ: ۔ فرض اور نفل نماز کے بعد بھی تلبیہ پڑھانے تا وتا ہے ۔ اس کے بعد تلبیہ اگراول تلبیہ پڑھانے تو تکبیر ساقط ہوگئی مگر تلبیہ دسویں تاریخ کی رمی کے ساتھ ختم ہوجا تا ہے۔ یاتی ایام میں صرف تکبیر کہی جائے۔

مسئله: \_اگرچندا ومی سرتھ ہوں تو ایک ساتھ ل کر تلبیہ نہ کہیں علیحدہ علیحدہ کہیں \_

مسئلہ: تلبیہ بین آ واز بلند کرنامسنون ہے۔ لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ جس سے اینے آپ کو یا نماز یوں کو یاسونے والوں کو تکلیف ہو۔

مسئلہ: مسجد حرام میں عرفات اور مزدلفہ میں بھی تلبیہ پڑھو کیکن مسجد میں زور سے نہ پڑھو۔ مسئلہ: مطواف اور سعی میں تلبیہ نہ پڑھو، نیزعورت کو تلبیہ زور سے پڑھ نامنع ہے۔ (معلم الحجاج ص۱۰۳)

احرام کی حکمت؟

احرام جج وعمرہ کے لیے مثل تکبیر تحریمہ کے ہے جس طرح نیت خالص کم یکے اللہ الکیر کہہ کر نمیازی نمیازی مالت میں اکبر کہہ کر نمیازی نمیازی مالت میں ناجائز ہوجاتی ہے ای طرح مجے وعمرہ کے لیے احرام وتلبیہ ہے۔

احرام ہے بندہ حج وعمرہ کے ارادہ کی پختگی اور اِخلاص وعظمت کا اظہاراورا پنی عبودیت اورعاجزی کی صورت اختیار کرتاہے دل وزبان ہے اقرار کرتاہے۔تمام لذات شر بیت نے اس لیاس لیعنی احرام کو بیٹند کیا۔ سادگی وصفائی اور سہولت میں رہے ہے۔ نظیر ہے۔اور طبی حیثیت ہے بھی مفید ہے۔ ( معلم الحجان ص الاور حمتہ القد الواسعة سے ۱۸۹س ۱۸۹)

احرام کی جادریں کیسی ہوں؟

مسئلہ:۔احرام کا کپڑا ساتھ لین ضرور خیال رکھیں احرام کی ایک چاوراوڑ ہے کے لیے (تقریباً وہائی میٹر) اور ایک چاور تہبند باند ھنے کے لیے (تقریباً سوادومیٹر) سفید نھے کا ہونا بہتر ہے تیزگری و تین سردی کے ایام میں دوبڑ نے تو لیئے کا احرام بہتر ہے جوچا وراور تہبند کا کام دیستیں اور اگر اللہ تعالی نے وسعت دی ہے تو دو تین احرام رکھ لیں کہ ایک میلا ہوجائے ووو و سرااستال کر سکے۔ (احکام جج:۲۳)

مئلہ ۔ احرام کی جا دراتی کبی ہوکہ دا ہے کندھے سے نکال کربائی کندھے پر مہوات سے آجائے اور تہبندا تنالمباہوکہ ستر (ناف سے لے کر گھنے تک) اچھی طرح حجے ہائے۔ معلم الحجاج: ص ۱۰۵)

مسئلہ: احرام کے لیے بیضروری نہیں کہ ایک ہی چا دراورایک ہی نگی اول سے آخر تک بدن پررہے بلکہ چا دراورانگ کو بدلتے رہنا جائزے ۔ (امدادالا حکام: ج7/ص ۱۷۷)
مسئلہ: مردول کے لیے اترام دوچا دروں کی شکل میں ہوتا ہے۔ مردول کواحرام کی حالت میں سلے ہوئے کیڑے پہنن ممنوع ہے۔ (آپ کے ممائل: جہم/ص ۲۵۳)
مسئلہ: مفید کیڑ احرام کا ہونا مستحب ہے۔ ورنہ سیاہ وغیرہ بھی جس میں خوشبونہ ہوجائز ہے۔
مسئلہ: مفید کیڑ احرام کا ہونا مستحب ہے۔ ورنہ سیاہ وغیرہ بھی جس میں خوشبونہ ہوجائز ہے۔
(امدادالا حکام: ج۲ مص ۱۲۴ بحق لہ ردالحقار، ج۲م مسموری)

مسئلہ:۔احرام اگر سیاہ یادوسراکوئی رنگ کا ہوتو بھی جائز ہے۔ (گوافضل سفید ہے) سردی ۔ کے وقت گرم چا دراور کمبل ہے بھی بیکام (احرام کا)لیاجا سکتا ہے اور تولیہ ہے بھی۔ (احکام جج بص ۳۱) مئد:۔احرام میں ایک کیڑا بھی (جب کہ ناف سے گفتے تک چھپ جائے) کافی ہے اور دو سے زائد بھی جائز ہیں۔(معلم الحجاج. ص ۱۰۵)

احرام کی جا در نگی کی طرح سینا؟

سوال: احرام کی جاور انگی نی طرح سلی ہوئی ہوتو اس کو استعال کی مخبائش ہے یا نہیں؟ کیونکہ بعض لوگوں کو کھلے کا یا نہیں؟ کیونکہ بعض لوگوں کو کھلے کا استعمال کرنے کی عادت نہیں ہوتی ۔ ستر کھلنے کا اند بیشہ ہوتا ہے۔ خاص کرسونے کی حالت میں تو کیااحرام کی نگی کوی سکتے ہیں؟

جواب. ستر (ناف ہے آبکر گفتے تک کا حسہ) کھلنے کا اندیشہ ہوتو احرام کی چو دری لینے کی گفتو کش ہے۔ بلاضر ورت بینا مکر وہ ہے۔ (فآوی ریمیہ ۸ ص ۲۸۱ ہو لیندیہ الساسک سے ۲۸ مسکہ: تبہیند کے دونوں بلوں کو آ گے ہے بینا مکر وہ ہے اگر کسی نے ستر عورت (ناف ہے لیکر گفتے تک) کی خاطر حفاظت کی وجہ ہے کی لیا تو دم واجب نہ ہوگا۔ (معلم الحجاج: ص ۱۱۳) مسکہ:۔ایک جا وراحرام کے لیے ناکا فی ہوائی لیے دوجا وروں کو (آپس میں ملاکر) ہی لیا ہو تو ایسی کی ہوئی چا در ہے احرام ہا ندھ سکتا ہے۔ نیز سلے ہوئے چا در ہے احرام ہا ندھ سکتا ہے۔ نیز سلے ہوئے چا در ہے احرام ہا ندھ سکتا ہے۔ نیز سلے ہوئے کپڑے (فرش کی جا ورو غیرہ) پرمحرم سوسکتا ہے۔ (فادی رجمیہ:جو گامی ۱۲۹) مسکہ:۔گوافضل یہی ہے کہ احرام میں بالکل سلائی نہ ہو۔ لیکن اگر دو پاٹوں کے جوڑنے کی سکتہ:۔گوافضل یہی ہا کر احرام میں بالکل سلائی نہ ہو۔ لیکن اگر دو پاٹوں کے جوڑنے کی سلائی کی جائے تب بھی جا کڑ ہے۔ (احداد الفتادی جامی ۱۲۴ ہوالہ ردالحقاد: جامی ۲۵ و ہکذا فی معلم الحجاج: ص ۲۵ و)

مسئد:۔احرام کی جا در (گنگی) میں نیفہ موڑ کر کمر بند ڈال کر باندھنا کر ہے۔ نیز احرام کی چا درمیں گرہ دے گردن پر باندھنا۔ چا دراور تہبند میں گرہ لگا نایاسوئی ادر بن وغیرہ کالگانا۔ تاگے یاری سے ہاندھنا کر وہ ہے۔ (معلم الحجاج: ص۱۱۴)

مسئلہ:۔احرام کی جا درتہبند میں رو پیہ یا گھڑی رکھنے کے لیے جیب لگا ناجائز ہے۔ (معلم الحجاج:ص118)

\*\*

## احرام کی نبیت کے ضروری مسائل

مسئلہ: مسرف جج کی نبیت دل میں کر لینے سے احرام درست نبیس ہوتا بلکہ تلبیہ اور کو کی ذکر جو اس کے قائم مقام ہو۔ کرناضر دری ہے اس کے قائم مقام ہو۔ کرناضر دری ہے اس طرح بلانیت کے محض تلبیہ بڑھ لے تب بھی محرم شہوگا۔ خلاصہ بید کہ احرام کے لیے نبیت اور تلبیہ دونوں کا ہونا ضروری ہے یہ

مسئلہ:۔احرام کی نیت دل ہے ہونا ضروری ہے زبان سے کہنا صرف مستحس ہے جس چیز کا احرام باندھناہے اس کی دل میں نیت کرنی جا ہے کہ نچ افراد کا احرام باندھتا ہوں یا قران کا یاتمنع کا اگر دل ہے نیت کرلی اور زبان ہے پچھ بیس کہا تو نیت ہوجائے گی۔

مسئلہ:۔ول میں نبیت قران کی کی۔ اور زبان ہے افراد یا تمتع نکل گیا تو جوول میں تھااس کا اعتبار ہوگا۔زبان کے الفاظ کا اعتبار نہ ہوگا۔

مئلہ:۔اگر کسی مختص نے صرف اخرام باندھ لیااور جج یا عمرہ کسی چیز کی نیت نہیں کی تواحرام سیح ہوگیااوراسکو جج یا عمرہ کے افعال شروع کرنے ہے پہلے پہلے اختیار ہے اس احرام کو جج کے لیے کردے یا عمرہ کے لیے۔

مسئلہ: بجے کااحرام باندھالیکن فرض یانفل کی تعین نہ کی توبیاحرام کجے فرض کا ہوگا۔اس پر کجے فرض ہےاورا گرنذ ریانفل یا کسی دوسرے کی طرف ہے کج کی نبیت کر لی توجیسی نبیت کرے گا وبیا ہی ہوگا۔

مئلہ:۔اگر جج بدل ہے تو جس کی طرف ہے جج کرناہے اس کی طرف نبیت کرواور زبان سے بھی کہو کہ فلال کی طرف ہے جج کی نبیت کی اوراس کی طرف ہے احرام با ندھا۔

(معلم الحجاج:ص١٠١)

مئلہ:۔احرام ووباتوں سے ہندھتا ہے ایک نیت کرنا دوسرے اس کے ساتھ تلبیہ کہنا اوراگر کسی نے صرف نیت کی تلبیدنہ پڑھایا تلبیہ پڑھالیکن نیت نیس کی تواحرام نہ ہوگا۔ (ممان سائقہ:جا/م ۱۰۲۵)

مئلہ: صرف نیت کرنے سے احرام شروع نہیں ہوتا بلکہ الفاظ تلبیہ پڑھنے سے شروع ہوتا ہے۔ تلبیہ کے الفاظ پڑھتے ہی احرام شروع ہوجا تا ہے۔اس لیے تلبیہ پڑھنے سے پہلے سرکوچا دروغیرہ سے کھول دیا جائے۔(احکام مجج:ص۳۳)

(بعض مرتبه جہاز لیٹ بھی ہوجاتے ہیں احرام میں بہنااوراحرام کی پابندی كرنابهت مشكل بوجا تا ہے۔ اس ليے گھريا ائير پورث پر دورگعت نفل پڑھ كراحرام باندھ کیں کیکن نیت وہلبیہ جہاز میں سوار ہونے کے بعد ہی پڑھیں تا کہ مذکورہ ودیگر پر بیٹانی نہ ہو)۔(محدرفعت قاسمی)

عام پہنے ہوئے کپڑوں میں احرام کی نبیت کرنا؟

مسئلہ: ۔اگرکسی محص نے سلے ہوئے (عام پہنے ہوئے ) کپڑوں ہیں ہی احرام باندھ لیا لیعنی احرام کی نبیت کر کے تلبیہ پڑھ لیا تو اگر تلبیہ پڑھنے کے بعد پورے دن سلے ہوئے کپڑے <u>پہنے رہاتو دم واجب ہوگااورایک دن سے کم پہنے رہاتو صدقہ بقدرصد ق</u>نہ الفطر واجب ہے۔ ( تقریباً پونے دوکلو گیہوں یااس کی قیمت )۔

مسئلہ:۔جو کپڑ ابدن کی ہیئت پرسلا ہوایا بناہوا ہو اگراس کو پہٹا اور پورے دن یا پوری رات پہنے رہاجنا یت کامل لیعنی دم لا زم ہوگا۔اوراس سے کم وقت استعمال کیا تو صدقہ واجب ہوگا۔ (احكام فج:ص ٩٥ و بكذا مظاهر حق: ج٣/ص٢٣)

مسئله: \_اورآ دهی رات سے آ دھے دن تک ایک دنشار ہوگا۔ (احكام حج:ص٩١ حضرت مفتى شفيع بحواله زيده)

احرام باندھنے کاطریقہ

مسكه: -احرام كے ليحسل مستون ہے - يعسل محض صفائي كے ليے ہے -اس ليے حائضه ونفساءاور بيچ کے ليے ستحب ہے۔

مئلہ:۔اگراحرام کے لیے عسل کیااور پھراحرام باندھنے سے پہلے وضوٹوٹ گئی توعسل کی فضيلت حاصل ند ہوگی۔

مسئلة الرعشل ندكر سكة وضوكر لے بغیر سل اوروضو كے احرام باندهنا جائز تو ہے كيكن مكروہ ہے۔ مسئلہ:۔اگریانی نہ ہوتو احرام کے لیے عسل کا تیم کرنامشروع نہیں ہاں اگر نماز پڑھنی ہے اور یانی نہیں ہے تو تحمیم کر کے نماز پڑھ لے۔(معلم الحجاج:ص۱۰۱) مئلہ:۔ جب احرام بائد سے کاارادہ کرے تو پہلے عسل کرے اور وضوکر لینا بھی کافی ہے اور درست یہ ہے کہ وضویا عسل ہے پہلے ناخن کائے۔ موجھوں کے بال کواکر پہت کریں۔ بغل اور زیرناف کے بالوں کوصاف کریں۔ اگرسر پربال ہوں کنگھے ہے ان کودرست کریں۔

احرام کے لیے دونی یا دھلی ہوئی چا دریں ہونا سنت ہے ایک کا تہبند بنایا جائے۔ دوسرے کوجا در کی طرح اوڑ ھا جائے۔

احرام پہننے کے بعد سنت سے کہ دور کعت نفل پڑھے بشرطیکہ وقت کروہ لیعنی طلوع یا غروب بیاز دال کا وقت نہ ہو۔ کیونکہ ان اوقات میں نماز کروہ ہے۔ اور پہلی رکعت میں الحد شریف کے بعد (قل ماایھا الکفرون) اور دوسری رکعت میں (قل هو الله احد) پڑھنا اولی ہے۔ اگرکوئی دوسری سورة پڑھ لے تو سیجی جائز ہے۔

اس نماز کے وقت جوچا در (احرام) اوڑھی ہوئی ہے ای سے سربھی چھپالے۔
کیونکہ ابھی احرام شروع نہیں ہواجس میں سر کھلار کھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور دور کھت نقل کے
بعد حج کی تینوں قسموں میں جس شم کے حج کا ارادہ ہے اس کے مطابق ول میں بھی نیت
کر لے اور زبان سے بھی وہ الفاظ اپنی ماوری زبان میں کہد لے جس شم کا حج کر مہاہے۔ اس
کے بعد تلبید کے کلمات کے اور تلبید کے مسنون الفاظ سے بیں ان کواچھی طرح یا دکر لیا جائے
ان میں سے کوئی لفظ کم کرنا مکروہ ہے۔

لبيك اللهم لبيك. لبيك. لاشريك لك، لبيك، اللهم النعمة لك والملك، لاشريك لك.

مسكد: - جب بھی تلبید كے تو تين باركهنا جائے اور مجد ميں اتى بلندآ وازے ند كے كه نماز يول كوتشوليش بو۔ اور عورتيل آستدآ واز كيس

(احکام حج.ص۳۱ و بکذافی کتاب الفقه: جا اص ۱۰۴۸) مسئله: فرض نماز کے بعدا گراحرام کی نیت کرلی تو به بھی کافی ہے۔ نیکن مستقل دورکعت نقل پڑھنا افضل ہے۔

جواب الغيراحرام كے حدودحرم ميں داخل ہونا كناه ب اورايسے مخص كے ذمه لازم ہے کہ واپس میقات پر جا کراحرام باندھ کرآئے۔ اگریے مخص دوبارہ میقات پر گیااور وہاں سے احرام باندھ کرآیا تواس کے ذمہ ہے دم ساقط ہوگیا۔ اگرواپس نہ گیا تواس پردم واجب ہے اور بیدم اس کے ذمہ ہمیشہ واجب رہے گا۔ جب تک اس کوادانہ کرے اوراس ترک واجب کا گناہ بھی اس کے ذمہ داجب رہےگا۔

نوٹ:۔جولوگ میقات کے باہرے آئے ہوں۔ان کے لیے مسجد عائشہ سے احرام باتدھ لیٹا کافی نہیں۔ بلکہان کودوبارہ بیرونی میقات پرواپس جانا ضروری ہے۔اگر بیرونی میقات یردوباره والیل نہیں گئے اور مسجد عائشہ ہے احرام باندھ لیا تو دم لازم آئے گا۔

(آپ کے مسائل:جس/ص ۹۹ ویکذااحکام جج:ص•۱)

مسائل جج

مسئلہ:۔جولوگ مدینه منورہ سے مکہ مکرمہ جانے کا قصدر کھتے ہوں ان کو' ذوالحلیفہ'' سے (جوكدرية شريف كي ميقات ٢) احرام بالدهنالازم بان كااحرام كے بغيرميقات سے گزرنا جائز تہیں اورا کرمدینه منورہ سے مکہ مکرمہ جانے کا قصد تہیں بلکہ جدہ جانا جائے ہیں توا<u>نکے احرام بائد ھئے کا سوال ہی نہیں۔ ( آپ کے مسائل: جسم/ص ۲۸)</u>

احرام کی غلطی پردم کیوں؟ سوال: ۔ایک فیخص حج کی نیت ہے سعودی عرب گیالیکن پہلے اس نے ریاض میں قیم کیا پھرمہ بینہ طیبہ آگیا۔ اس کے بعداحرام باندھ کرمکہ کرمہ جا کرعمرہ ادا کیا پھر دیاض واپس آگیا۔اس کے بعد جج سے ایک ہفتہ پہلے بغیراحرام کے پھر مکہ کرمہ آیا۔اسکو بتایا کہم نے غلطی کی ہے یہاں مکہ میں بغیراحرام کے نہیں آنا چاہئے تھا۔لہذااس نے مسجد عائشہ جاکر احرام باندھ کرعمرہ کیا۔کیا ہے جے ؟

جواب: صورت مسئولہ میں چونکہ اس شخص نے اپنے میقات سے گز رنے کے وفت فی الحال مکہ کرمہ جائے کی نیت نہیں کی تھی۔ بلکہ ریاض اور پھر مدینہ منورہ جا کر وہاں سے احرام باندھنے کاارادہ تھا۔ اس لیے اس پر بغیراحرام کے میقات سے گز رنے کادم واجب نہیں۔

دوسری دوسری دفتہ جو بیخص ریاض ہے مکہ کرمہ بغیراحرام کے آیا۔اس کیوجہ ہے اس پردم ( قربانی ) داجب ہو چکاہے۔مسجد عائشہ پر آ کراحرام ہاندھنے ہے اس غلطی کا ازالہ نہیں ہوا۔اوردم ساقط نہیں ہوا۔ ہاں!اگر بیخص میقات پردالیں لوث جا تا اور وہاں سے ج کا یا عمر ہ کا احرام با ندھ کر آتا تو دم ساقط ہوجاتا۔ ( آپ کے مسائل: جہ/ص ۹۷)

مج كااحرام طواف كے بعد بغير مج كوكھول ديا؟

سوال: میں نے وطن سے جج کا احرام ہاندھ لیاتھا۔ (احرام جج افرادیا جج قران تھا) مکہ کرمہ میں طواف کرنے کے بعداحرام کھول دیا۔ کیاتھم ہے؟

جواب: آپ برنج کااحرام تو ڑنے کی وجہ ہے دم لازم ہوااور نج کی قضا لازم ہوااور نج کی قضا لازم ہوگ ۔ جج تو آپ نے کرلیا ہوگا۔ دم آپ کے ذمہ رہا۔ اس فعل پرندامت کے ساتھ تو بہ واستغفار بھی سیجئے۔اللہ تعالی ہے معانی بھی ما تگئے۔ (آپ کے مسائل: جہم/ص ۱۰۵)
واستغفار بھی سیجئے ۔اللہ تعالی ہے معانی بھی ما تگئے۔ (آپ کے مسائل: جہم/ص ۱۰۵)
واور دم حرم شریف میں ہی ادا کروا ئیں۔ جو کہ غرباء ومساکیوں ہی اس کے مستحق بیں دوسر نے بیں ) محدر قعت قائی۔

میفات سے بغیراحرام کے گزرجانے کے ضروری مسائل مئلہ:۔اگرکوئی شخص مسلمان (مردوعورت) عاقل بالغ جومیفات سے باہررہے والاہے اور مکہ مرمہ میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتا ہے خواہ جج وعمرہ کی نبیت ہے ہویا کسی اور غرض سے میقات پرسے بالاحرام باندھے آگے گزرجائے گاتو گنہگار ہوگا اور میقات کی طرف لوٹنا واجب ہوگا۔ اگرلوث کرمیقات پرنہیں آیا اور میقات ہے آگے ہے ہی احراب باندھ لیا تو اجب ہوگا۔ اگرلوث کرمیقات پرواپس آگراحرام باندھ لیا تو دم ساقط ہوجائے گا۔ ایک دم دینا واجب ہوگا۔ اور اگرمیقات پرواپس آگراحرام باندھ لیا تو دم ساقط ہوجائے گا۔ مسئلہ:۔ اگر میقات ہے کوئی شخص بلا احرام کے گزرگیا اور آگے جاکراحرام باندھ کرواپس آیا اور تلبیہ میقات پرنہیں پڑھا تو دم ساقط نہ ہوگا۔

مئلہ:۔اگرمیقات سے بلااحرام گزرگیااورآگے جاکراحرم باندھ لیااور مکہ مکرمہ میں بھی داخل ہو گیا مگرافعال جج شروع نہیں کئے (مثلاً طواف کا ایک چکر بھی نہیں کیا)اور میقات پر واپس آکر تلبیہ پڑھاتو دم ساقط ہوجائے گا۔

مسئلہ: ۔ اگر بلااحرام میقات ہے گزرگیااور پھرآ کے احرام باندھ لیاتو میقات پرآ ناواجب ہے۔ اگروا پس نہیں آیا تو گئمگار ہوگااور دم بھی واجب ہوگا۔ یعنی واپسی کا دفت ہواور جج کے فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہوتو میقات پرواپس آ کر تلبیہ پڑھنا واجب ہے۔

مسئلہ:۔میقات پرلوٹنااس وقت واجب ہے جب والیسی میں جان و مال کا خوف نہ ہواور کوئی مرض وغیرہ نہ ہو۔ورنہ واجب ہیں لیکن گناہ سے تو بہاستغفار کرنا چاہئے اورا یک دم بھی وینا مار

مسئلہ:۔اگرمیقات ہے گزر کراحرام باندھااور پھرمیقات پرواپس نہیں آیا۔ یا مجھے افعال شروع کرنے کے بعدواپس آیا تو دم ساقط نہ ہوگا۔

سئلہ:۔جوخص کسی میقات سے بلااحرام کے گزراہاں پریدواجب نہیں کہ اس میقات پر واپس آئے بلکہ کسی میقات پرمواقیت ندکورہ (بانچ مواقیت بعنی ذوالحلیفہ۔ حجفہ۔قرن المنازل یلملم۔ ذات عرق میں) سے آنا کافی ہے ہاں انصل یہی ہے کہ اس میقات پر واپس آئے جس سے گزرا تھا۔

مئلہ: آفاقی ( لینی میقات سے باہررہے والا ) میقات سے آگے کسی الیم جگہ جوجرم سے خارج ہے ادرکا حصہ جل کہلاتا ہے ) خارج ہے اور جل میں ہے (حرم شریف سے باہراور میقات کے اندر کا حصہ جل کہلاتا ہے ) کسی ضرورت سے جانا چہا ہتا ہے مکہ مکر مہ جانے اور جج یا عمرہ کرنے کی نیت نہیں ہے تو اس پر میقات سے احرام بائد ھنا واجب نہیں اوراس کے بعدوہ اس جگہ سے مکہ مکر مہ بھی بلااحرام جاسکتا ہے اوراس پر کوئی وم وغیرہ نہیں ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر بیٹی میں اس جگہ کے لوگوں کے حکم میں ہوگیا وہاں ہے اگر جج اور عمرہ کا ارادہ کر بے تو ان کی میقات لیتنی جل ہے احرام مائد ھنا ہوگا۔

مسئلہ:۔ آفاتی صحف اگر حرم شریف میں یا مکہ مکرمہ میں بلااحرام کے داخل ہوجائے تواس پر ایک جج یا عمرہ کرنا داجب ہوجا تاہے اوراگر کئی مرتبہ بلااحرام کے داخل ہوا ہوتو ہرد فعہ کے لیے بلااحرام جانے کی وجہ ہے ایک عمرہ یا جج واجب ہوگا۔ (معلم الحجاج: ص ۹۲ و ہکنر فی ہیت اللہ کے اہم فرآوئی بھی ہے)

مسئلہ:۔ جولوگ میقات کے رہے والے ہیں یا میقات اور حرم شریف کے درمیان رہتے ہیں اگروہ نج یا عمرہ کی نیت سے مکہ کرمہ جا کیں تو احرام با ندھناان پر واجب ہے اورا کر جج وعمرہ کے ارادہ سے نہ جا کیں تو ان کے لیے احرام با ندھ کر جانا ضروری نہیں۔ بلااحرام کے مکہ مکرمہ میں داخل ہو تھے ہیں۔ ایے ہی وہ آفاق جو وہاں نج وعمرہ کے بعد مقیم ہوگیا ہو۔ وہ بھی ان کے حکم میں ہے یا کوئی آفاق فیف کسی ضرورت سے کسی جگہ جل میں (حدود حرم سے باہر اور میقات کے اندر کا حصہ ) اپنے وطن گیا اور دہاں سے مکہ مکرمہ کا ارادہ ہوگیا تو وہاں سے وہ اہل جل کے حکم میں ہے انکو بلا احرام مکہ مکرمہ میں داخل ہونا جا کرتے۔ (معلم الحجاج: عرب ۱۴ و و مکذا فی نج بیت اللہ کے اہم فرآو کی جس ا

( جج کے زمانہ میں سعود سے میں رہنے دالے حضرات قانون کی گردنت سے بیخے کے لیے بغیراحرام کے جج کرنے کے لیے مکمہ کرمہ میں داخل ہوجاتے ہیں اور پھر بعد میں بریشان ہوتے ہیں کہ کیا کریں؟

ایسے حضرات کی سہولت کے پیش نظر میقات کے مسائل کچھ تفصیل سے بیان کردیئے ہیں۔ (محمد رفعت قائمی)

## جدہ سے مکہآنے والوں کے لیے احرام؟

سوال: کیا جدہ میں منتقل مقیم یا جس کی نبیت پندرہ دن قیام کی ہویا اس ہے کم مدت تھبر ہے۔ تو کیاوہ جدہ سے بغیراحرام کے مکہ محرمہ آسکتا ہے یانہیں؟

جواب: -جدہ میں رہے دانوں کو بغیر احرام کے مکہ مرمہ آنا جائز ہے جب کہ دہ جج وہ جج دمرہ کے مکہ مرمہ آنا جائز ہے جب کہ دہ وہ جے دعرہ کے مکہ مرمہ نہ جائیں ۔ بہی تعلم ان تمام لوگوں کا ہے جو کسی کام سے جدہ آئے تھے بھر دہاں آئے کے بعدان کاارادہ مکہ مرمہ جانے کا ہو گیا۔ انکو بھی احرام کے بغیر آنا مارہ م

مسئلہ:۔ جو خص جدہ گیا۔ وہاں چنددن قیام کیا۔ پھر مکہ کر مہ عمرہ کرنے کی نیت سے گیا۔ لیکن احرام نہیں با ندھا بلکہ پہلے حرم شریف کے پاس ہوئل میں کمرہ لیااور پھر مجدعا کشہ جا کراحرام با ندھ لیا۔ اس نے غلط کیا کیونکہ جب بیٹخص عمرہ کی نیت سے مکہ مکر مہ کو چلا تو حدود حرم میں با ندھ لیا۔ اس نے غلط کیا کیونکہ جب بیٹخص عمرہ کی نیت سے مکہ مکر مہ کو چلا تو حدود حرم میں بغیراحرام کے داخل داخل ہونے سے پہلے اسکو عمرہ کا احرام با ندھ نالا زم تھا اور حدود حرم میں بغیراحرام کے داخل ہونال ہونے کی وجہ سے ہونااس کے لیے جا کر نہیں تھا۔ اس لیے بغیراحرام کے حدود حرم میں داخل ہونے کی وجہ سے کنہگار ہوا۔ تا جم جب اس نے حرم سے باہراً کر شعبم سے عمرہ کا احرام با ندھ لیا تو دم ساقط ہوگیا۔ مگر گزاہ وہ آتی رہا تو بدواستغفار کرے۔

مسئلہ کا اور حرم شریف کے باہر ہوٹل میں کمرہ کونہ جائے بلکہ یوں ہی جائے یا طواف کی نیت سے جائے اور حرم شریف کے باہر ہوٹل میں کمرہ لے لے اور طواف کر کے واپس ہو جائے۔ یا ہوٹل میں قیام کے بعد عمرہ کرنے کا ارادہ بیدا ہوا اور مسجد عائشہ جا کر احرام با تدھا تواس صورت میں گنہگا رہیں۔ کیونکہ بیشن عمرہ کی نیت سے مکہ کر مہنیں آیا تھا بلکہ مکہ شریف وینچنے کے بعد اس کا ارادہ ہوا کہ عمرہ بھی کر لوں۔ اس لیے بغیراحرام کے حرم شریف میں آنے کا گناہ اس کے دم نہیں ۔ اب اگر رہی کہ وکرنا چاہتا ہے توانل مکہ کی طرح حرم شریف میں آنے کا گناہ اس کے ذمہ نہیں۔ اب اگر رہی ہوکرنا چاہتا ہے توانل مکہ کی طرح حرم سے باہر جا کر احرام بائدہ کر آئے۔ (آپ کے سائل ن ۲۰٬۳ سادہ کو ان قادی رہید نے کا گرائی کا دورکر آئے۔ (آپ کے سائل ن ۲۰٬۳ سادہ کر ان کا دی ان کا دی ان کا دی ان کا دورکر ان کے دورکر ہے کا دورکر ان کے دورکر کر ان کی دورکر ان کے دورکر ان کے دورکر ان کے دورکر ان کے دورکر کر ان کے دورکر ان کے دورکر ان کے دورکر ان کے دورکر کر ان کے دورکر ان کے دورکر کر ان کے دورکر ان کر دورکر کر ان کے دورکر کر ان کی دورکر کر دورکر کر کر دورکر کر ان کے دورکر کر ان کر دورکر کر کر دورکر کر دورک



## بغیراحرام کے مکہ میں داخل ہونا؟

سوال: میں طائف میں سروس کرتا ہوں۔ میں ہر جمعہ کومکہ مکرمہ جا کرنماز جمعہ پڑھتا ہوں اور بھائی وہاں پرمقیم ہیں ان سے ملاقات کرتا ہوں۔ میرے ساتھی کا کہنا ہے کہ بغیراحرام کے مکہ کرمہ میں داخل ہونے ہے دم دینا پڑے گا کیا رہیجے ہے؟

جواب:۔جولوگ میقات سے باہررہتے ہیں۔ اگروہ مکہ مکرمہ سکیں خواہ اٹکا آٹا کسی ذاتی کام ہی کے لیے ہو۔ان کے ذمہ میقات سے جج یاعمرہ کااحرام باندھنالازم ہے۔ اگروہ احرام کے بغیر مکہ مکرمہ چلے گئے اور واپس آکرمیقات پراحرام نہیں باندھا تو وہ گنہگار ہونے اوران کے ذمہ جج یاعمرہ بھی واجب ہوگا۔

حنی ندہب کے مطابق آپ جتنی مرتبہ بغیراحرام کے مکہ مکرمہ گئے آپ کے ذمہ اینے عمرے لازم ہیں اور جوکوتا ہی ہو چنگی اس پراستعفار بھی کیا جائے۔

( آپ کے سائل: ۴ ۴/ص ۹۸ و بکذفی فقاوی رہیمیہ جم/ص ۱۳۹ و ہدایۃ ص ۲۱۳) مسئلہ: کیونکہ طاکف میفقات ہے باہر ہے۔ لہذا و ہال سے بغیراحرام کے آٹا صحیح نہیں ہے۔ ( آپ کے مسئل:ج۴/ص ۹۵)

جس کی فلائٹ بیٹی نہ ہووہ احرام کہاں سے باندھے؟

موال: میں پی ، آئی ، اے کا ملازم ہوں ، عمر ہ کرنے کا ارادہ ہے ملازمین کوفری
کمٹ ملتا ہے گران کی سیٹ کانعین نہیں ہوتا جس دن جس جہاز میں خالی سیٹ ہوتی ہے اس
وقت ملازم جاسکتا ہے۔ سیٹ کے لیے اکثر دوتین دن تک چکرلگانے پڑتے ہیں۔ ایسے
میں گھرے احرام بائدھ کر چلنا محال ہے۔ کیا جدہ پہنچ کرایک دودن قیام کے بعد عمرہ کا احرام
بائدھ لیا جائے؟

بواب: جب منزل مقصود جدہ نہیں ہے۔ بلکہ مکہ مکر مدہ ہے۔ تواحرام میقات سے پہلے باندھناضروری ہے۔ ایرائن کے طاز مین کوچاہئے کہ جب ان کی سیٹ کانفین ہوجائے اور بوڈ تک کارڈمل جائے تب احرام باندھیں۔ اگرانتظارگاہ میں احرام باندھے کا

وقت ہوتو وہاں یا ندھ لیس ۔ ورنہ جہاز پر سوار ہوکر یا ندھ لیس۔ (آپ کے سائل:ج ۱/م ۹۳)

مسئلہ:۔ احرام یا ندھنے کے لیے عسل کرنا۔ ٹوافل پڑھنا شرط نہیں مستحب ہے۔ لہٰدعذر کی
صورت میں ( فکٹ کنفرم نہ ہونے میں ) صرف سلے ہوئے کپڑے اتا دکر چا دریں پہن لیس
اور عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیس۔ بس احرام بندھ گیا۔ اور بیکام جہاز میں سوار ہونے سے
مہلے بھی ہوسکتا ہے۔ اور جہاز پر سوار ہوکر بھی ہوسکتا ہے۔ جدہ جاکر احرام یا ندھنا ورست
مہیں۔ کیونکہ پرواز کے دوران جہاز ہر سوار ہوئے سے ( بلکہ بعض اوقات صدودِ حرم سے ) گز دکر
جدہ پہنچتا ہے۔ اس لیے جہاز پر سوار ہونے سے پہلے یا سوار ہوکر احرام باندھ لینا ضرور ک

نیت اور تلبید کے بغیرا حرام کے احکامات جاری نبیں ہوتے۔ اس وشواری سے بہتے کے لیے گھریا ئیر پورٹ سے اگر وقت ہونفل پڑھ کراحرام با ندھ لیں کیکن تلبید ونبیت جہاز میں سوار ہوکر کریں۔(محمد رفعت قاسمی)

غیرهما لک سے جدہ جہنچنے والے کہاں سے احرام با ندھیں؟
مئد: اگر پاکستان (یاانڈیا) ہے عمرہ کرنے کاارادہ ہے گئے ہیں تو پھرجدہ ہیں احرام نہیں
باندھنا چاہئے ۔ اپنے وطن سے احرام باندھ کرجانا چاہئے یا جہاز میں احرام باندھ لیا جائے۔
اگر کسی نے جدہ سے احرام باندھا تو اس کے ذمہ دم لازم ہے یا نہیں؟ اس میں اکا برکا
اختلاف رہا ہے۔ احتیاط کی بات یہ ہے کہ کوئی ایسا کر چکا ہوتو دم دیدیا جائے اور آئندہ کے
لیے اس سے پر ہیز کیا جائے۔ (آپ کے مسائل: جہم اس اور)

جده سے احرام کب یا ندھ سکتا ہے؟

مئلہ:۔اگرکوئی فخص کراچی ہے جدہ کا سنرعزیز وں سے ملنے کے لیے کررہا ہی اور کراچی سے اسکی نبیت عمرہ کے سفر کی نبیس تو اس کومیقات سے احرام باندھنے کی ضرورت نبیس۔جدہ پہنچ کراگراسکاارادہ عمرہ کرنے کا ہوجائے تو جدہ سے احرام باندھ لے۔اگر عمرہ ہی کیلئے سفر کررہا ہوتو اسکومیقات سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے۔ لہذا ذکورہ صورت میں جب

( مُتَحَيَّات نظام الفتاويُّ: يَّ الْمِس ١٣٩)

پہلے جدہ کاارادہ ہے تو احرام بائد ھناضر وری نہیں۔اسکے بعد پھر جب جدہ ہے تمرہ کاارادہ کرے تو وہاں سے احرام ہائد ھے۔(آپ کے مسائل:جس/ص اواو ہکڈفی قرویٰ رجمیہ:ج ۸/ص۲۹۲وز بدۃ المناسک.ج ا/ص۳۵)

ہندوستانی اور پاکستانی کہاں سے احرام باندھیں؟

مسكد : - ميديات يا در تعيس آفاتي ليحن ميقات سے باہرر ہے والوں کے ليے ميقات يا ميقات کی محاذات براحرام باندھ لیناوا جب ہے بغیراحرام کے میقات یا محاذات میقات ہے مکہ کی طرف برد هنا جائز نبیں ہے۔اگرایبا کیا توس پردم لا زم ہوگا۔البتہ میقات یا محاذ ات میقات ے پہلے ہی کوئی احرام ہاندھ لے توبہ جائز بلکہ اضل ہے۔ (احکام حج:۳۹) مسئلہ:۔جوجاج کرام مندوستان یا پاکستان سے کم کرمہ جانے کیلئے موائی جہازے سفر کرتے ہیں ان کوہوائی جہاز میں سوار ہونے سے مہلے یا ہوائی جہاز پرروانہ ہوکر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تررجانے براحرام باندھ لیناجائے۔ جدہ تک احرام مؤخر کرناجا مرجیس ہے اگرمؤخر كريس كے تو كناه بھى ہوگااوردم بھى لازم ہوگا۔اس ليے كه ہوائى جہاز حدودميقات سے محزر کرجدہ پہنچتا ہے اور ہوائی جہاز کے مسافروں کو بیمعلوم ہونامشکل ہے کہ جہاز کس وقت حدودمیقات کے اندرداخل ہوگااوراگرحدودمیقات کاعلم ہوبھی جائے تواس سے پہلے پہلے احرام بائده كرفارغ مونامشكل ب- اسلئے كه موائى جہاز بہت ہى تيزر فارى كيساتھ پرواز كرتا ہے اور ساتھ ساتھ اس وقت احرام باندھنے میں احرام کے سنن وستحبات کی رنایت بھی مشكل ١٠٠ ( في وي رحميه : ١٥ /س ١٠ و بكذا في جوابر الفقه بص ١٧ ١٧ وعدة الفقد : ١٥ م ١٩ واحكام جي بص ١٠٠) مئلہ:۔اگرآپ کا جہاز آئی بلندی سے پرواز کرتا ہوا خط میقات پرے گزراہ کہوہ زمین پر ہے نظر نہیں آسکتا ہے تو آپ پر کوئی دم دیناواجب نہیں ہے۔ اوراگرآپ کا ہوائی جہازاتنا نیچے پیچے پرواز کر کے گیا ہے کہ زمین پر سے نظر آسکتا ہے تو ایک دم واجب ہوگا۔ ہوائی جہاز کے محکمہ ہے اس کی تصدیق ہوسکتی ہے کہ ہوائی جہاز کتنی بلندی سے برواز کرتا ہے۔

مسئلہ: بغیرا ترام بائد ھے میقات ہے گزرنا حرام ہے اسکی تلافی کے لیے دم دینالازم ہے۔

بشرطیکہ اس کے آگے جہاں سے اس کوگز رنا ہے کوئی اور میقات ندہو۔اور افضل بیہے کہ پہلے ہی سے احرام کوئی ہی سے احرام باندھ لے۔ بشرطیکہ اپنے تفس کی طرف سے اطمینان ہوکہ منافی احرام کوئی حرکت مرز دندہوگی۔اوراگر بیاطمینان ندہوتو افضل بیہی ہے کہ آخری میقات پر جہاں سے گزرنا ہے احرام باندھ لے۔ (کتاب الفقہ:جا/ص۲۳ ماو بکذافی معلم الحجاج: ص۹۲)

## ریاض سے سفر کرنے والا احرام کہاں سے باندھے؟

سوال: ریاض سے جب عمرہ یا ج کرنے کے لیے ہوائی جہازے جدہ جاتے ہیں۔ تو دوران سفر ہوائی جہاز کا عملہ اعلان کرتا ہے کہ میقات آگئ احرام بائدھ لیس۔ سوال بیر بیرا ہوتا ہے کہ میقات آئے کا دہاں اگراحرام نہ بائدھاجائے پیدا ہوتا ہے میقات آنے کا دہاں اگراحرام نہ بائدھاجائے تو کیا حرج ہے؟

جواب: اليور جوميقات سے گزر كرجده آتے ہیں۔ اكوميقات سے پہلے احرام بائد هناچا ہے۔ احرام بائد هناچا ہے۔ احرام بائد هنے كيلئے نفل پڑھناسنت ہے۔ اگرموقع نه ہوتو نفلوں كے بغير بھى احرام بائد هنائے ہے۔ جدہ سے مكہ جاتے ہوئے راستہ ہیں كوئى ميقات نہيں البت اسميں اختلاف ہے كہ جدہ ميقات كائدر ہے يا خود ميقات ہے۔

جولوگ بوائی جہازے مفرکررہ بوں ان کوچاہ کہ بوائی جہاز پر سوار ہونے

ہولوگ بوائی جہازے مفرکررہ بین لیں اور جب میقات کا اعلان ہوجائے
توجہاز جس احرام بائدھ لیس لیک از کم چادرہ کی بین لیں اور جب میقات کا اعلان ہوجائے
توجہاز جس احرام بائدھ لیس لینی نیت کر کے تبیہ پڑھ لیس جدہ چہنچنے کا انظار نہ کریں۔
مسکد: احرام بائدھ نامیقات سے پہلے فرض ہے۔ ہوائی جہاز سے سفر ہوتو ہوائی جہاز پر سوار
ہونے سے پہلے احرام بائدھ لیاجائے۔ جدہ تک احرام کے مؤ خرکرنے کے جواز جس علاء کا
اختلاف ہے۔ احتیاط کی بات بہی ہے کہ احرام کوجدہ تک مؤ خرند کیاجائے۔
اختلاف ہے۔ احتیاط کی بات بہی ہے کہ احرام کوجدہ تک مؤ خرند کیاجائے۔

بحری جہاز کے ملازم احرام کہاں سے یا ندھیں؟ سوال:۔اگریہ بحری جہاز کے ملازمین صرف جدہ تک جائیں مے اور پھرواپس آجا کینے ان کو مکہ مکر مہنیں جانا ہے تو وہ احرام نہیں با ندھیں گے۔ ان کا ارادہ مکہ مرمہ جنے کے سے پہلے مدین طیب جانے کا ہے تب بھی ان کو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگروہ جج کا قصدر کھتے ہیں اور جدہ جننے ہی ان کو مکہ مکر مہ جانا ہے تو ان کو دیلملم" ہے احرام باندھنا کا قصدر کھتے ہیں اور جدہ جننے ہی ان کو مکہ مکر مہ جانا ہے تو ان کو دیلملم" ہے احرام باندھنا کا زم ہے۔ اس لیے جو ملاز مین ڈیوٹی پر ہول وہ سفر کے دوران صرف جدہ جانا کا ارادہ کریں۔ وہال پہنچ کر جب ان کو مکہ مکر مہ جانے کی اجازت مل جائے تب وہ جدہ سے احرام باندھ لیس۔ وہال پہنچ کر جب ان کو مکہ مکر مہ جانے کی اجازت مل جائے تب وہ جدہ سے احرام باندھ لیس۔ (آب کے مسائل: جسم/ص۹۳)

مكه مين آيا مواتخص احرام كهال سے بالدھے؟

مسئلہ:۔ اگر کوئی شخص کی کام ہے ڈیوٹی پر۔ یا کسی رشتہ دارہے ملنے یامریض کی عیادت کے لیے۔ یا تنجارت وغیرہ کی فرض ہے مکہ مکر مدآیا ہوا ہے اور جج کا وقت آگیا۔ اس کے دل پیں خیال آیا کہ میں مج کرلوں تو اپنی جائے اقامت سے ہی جج کی نیت کر کے احرام پہن لے۔ مسئلہ:۔ اگر میخص (جو مکہ بیں آیہ ہوا ہے) عمرہ کی نیت کرے تو حرم شریف سے نکل کر مجد عائشہ یا جمر اندیا کسی جگہ صدود حرم ہے با براحرام با ندھنے کے لیے جانا ہوگا۔

( تج بيت الله كالهم فآوي الم

مسئلہ:۔ جو محص مکہ مکر مدیس پہنچ عیاا در عمرہ کرے حلال ہو گیا تو اسکی میقات اب مثل مکہ مکر مہ والوں کی میقات اب مثل مکہ مکر مہ والوں کی میقات کے بے لینی جج کے لیے حزم شریف اور عمرہ کرنے کیلئے مسجد عائشہ سے احرام با بدھنا افضل ہے۔ (معلم لحجاج: ص ۹۳)

# مكى، في كاحرام كهال سے باند هے؟

موال: ہم مکہ تحرمہ کی حدود میقات کے انڈر مقیم ہیں۔ ہم فریضہ جج یا عمرہ کے لیے اپنی رہائش گاہ سے احرام باندھ کتے ہیں یامیقات جانا ہوگا؟ لیے اپنی رہائش گاہ سے احرام باندھ کتے ہیں یامیقات جانا ہوگا؟

جواب. بولوگ میقات اور صدود ترم کے درمیان رہتے ہیں ایکے لیے ' جل'' میقات ہے۔ جج وعمرہ دونو ل کااحرام صدود ترم میں داخل ہونے سے پہلے باندھ لیں۔ اور جولوگ مکہ مرمہ میں یا صدود ترم کے اندرر ہنتے ہیں۔ وہ جج کااحرام صدود ترم کے اندر سے ہاندھیں اور عمرہ کا احرام حدود حرم سے باہر نکل کر 'حیل' سے باندھیں چنانچے اہل مکہ جج کا احرام مدود حرم سے باہر نکل کر 'حیل' سے باندھیں چنانچے اہل مکہ جج کا احرام مکہ سے باندھتے ہیں اور عمرہ کا احرام باندھنے کے لیے 'مسجد عائشہ' جاتے ہیں یا چمر اندھاتے ہیں۔ (آپ کے مسائل:جمم/عمع)

مسئلہ:۔اگر کی شخص میفات ہے باہر نکل جائے گا تو واپسی میں اس کو بھی مثل آ فاقی کے میفات ہے احرام بائد صناوا جب ہے۔(معلم الحجاج:ص۹۴)

مسئلہ: مشتنع عمرہ کا حرام باندھ کر مکہ مگر مہ پہنچا اور عمرہ کرے حلال ہوکر کہ میں تھہراہواہے تو وہ خفس جج کا احرام حدود حرم کے اندر جہال سے جاہے باندھ سکتا ہے اپنے کمرہ میں سے بھی باندھ سکتا ہے۔ (فقاوی رہمیہ: جم /ص ۳۰ ہوالہ ہدایہ اولین ص ۱۳۲۱ باب تہتے ) مسئلہ: یہتے کرنے والے کو چاہئے کہ جب عمرہ کے اعمال سے فارغ ہوجائے تو سرمنڈ واکر یا بال کتر واکر طال ہوجائے اور آٹھ تاریخ کو جج کا حرام باندھے۔ اس احرام میں ٹویں تاریخ کو بی کی جب کہ عرفات میں وقوف کرتا اس کے بعن ہوم عرفہ تک احرام باندھے میں تاخیر جائز ہے جب کہ عرفات میں وقوف کرتا اس کے وقت میں مکن ہے۔ (کتاب الفقہ: ج الم ۱۱۳۳)

مسئلہ: کی اور جو مکہ والوں کے حکم میں ہے لیعنی واخل میقات رہنے والے یا عین میقات پر رہنے والے ہیں اس کے لیے صرف جج افراد کرنا ہے۔ تہتا اور قران ممنوع ہے۔ اگر جج تہتا کر لیا تو جج میں فرانی نہ آئے گی بینی فاسد قبیں ہوگا البعثہ وم دینا پڑے گا۔ اگر جج تہتا کر لیا تو جے میں فرانی نہ آئے گی بینی فاسد قبیں ہوگا البعثہ وم دینا پڑے گا۔ (فرق دی رہمیہ: ج ۵/ص ۲۲۱ بحوالہ بدایہ اولین: ۳۳۳ و در مخارم الثامی: ج ۲/ص ۲۷۰)

اليدان الموادية الموادي الموادي الموادي الموادي الموادية ال

بے ہوش ومریص کا احرام مسکد: اگرکوئی شخص احرام باندھنے کے وقت بے ہوش ہوجائے تو ساتھی کوچاہئے کہ اپنے احرام باندھنے سے پہلے یابعد میں بے ہوش کی طرف سے بھی احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے۔ جب ساتھی نے اس کی طرف سے احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیا تو بے ہوش کا احرام بائدھ گیا۔

مسئلہ: ہے ہوش کی طرف ہے احرام باندھنے کے لیے اس کے علم یا اجازت کی ضرورت نہیں اس نے علم کیا ہویانہ کیا ہو۔ ساتھی اگر اس کی طرف ہے اس کے احرام یا ندھ دے گا

تو بہرصورت اس کااحرام سیحیح ہو جائے گا۔ مسئلہ:۔جس وقت بیہوش کوہوش آ جِائے تو تعیین احرام کی کرکے باقی افعال حج خودادا کرے اور ممنوعات احرام سے بچے اور اور اگر ہوش نہ آئے تو جس مخص نے اس کی طرف ہے احرام کی نبیت کی ہے وہ یا کوئی دوسر المحض و تو ف عرف اور طواف وغیرہ اس کی طرف سے نبیت کر کے اگرادا کرے گاتو حج ہوجائے گا بیہوش کوساتھ لے جانا ضروری نہیں ہے تگر بہتریہ ہے کہ ساتھ

مسئلہ:۔اور جو محض ایسے بے ہوش کی طرف سے طواف اور سعی کرے اس کواینا طواف اور سعی علیحدہ كرنا ہوگى۔ايك طواف اورستى دونول كى طرف سے كافى شہوگا۔ (جبكدبہ ہوش ساتھ شہو)۔ مسئلہ:۔ بے ہوش کوسماتھ لے جانے کی حالت میں ایک طواف اور سعی دونوں کی طرف سے ہوجائے گا۔ کیونکہ ہے ہوش خو دطواف اور سعی میں موجود ہے۔البتہ بے ہوش کی طرف سے نیت الگ کرنی ہوگی۔

(ویل چروغیره یر جب مریض یاب ہوش کوساتھ لے کرطواف وسعی کررہ ہیں یا کرار ہے ہیں تو اس کی نبیت بھی خو د کرانے والا کر لے تو دونوں کی طرف ہے ادا ہو جائے گا\_(محمر رفعت قاسی)

مسئلہ:۔ ہے ہوش ہے کوئی فعل ممنوعات احرام میں سے ہو گیا کو بلاارادہ ہو۔اس کی جزاء ہے ہوش ہی پر ہوگی۔جس نے اس کی طرف سے احرام کی نبیت کی ہے اس پر واجب نہ ہوگی۔ مسئلہ:۔جو مخص خود بھی احرام باندھے اور بے ہوش کی طرف سے بھی احرام باندھاہے اگروہ کوئی فعل ممنوعات \_احرام میں ہے کرے گاتو صرف ایک ہی جزاءواجب ہوگی \_ مسئلہ:۔اگراحرام کے بعد کوئی ہے ہوش ہوجائے تواس کوعر فات اور طواف وغیرہ میں ساتھ لے جانا وا جب ہے۔ دوسرے مخف کی نیابت کافی نہ ہوگی۔ اور جب ایسے بے ہوش کوکوئی دوسرا مخف طواف کرائے تو کرانے والے کے لیے طواف کی نبیت کرنی شرط ہے۔ مسئلہ: اگرایسے بے ہوش کوخودا تھا کرطواف کرایا اوراین طرف سے طواف کی نبیت بھی کر لی تو دونوں کوایک طواف کافی ہو جائے گابشر طبیکہ بے ہوش کی طرف ہے بھی نیت طواف کی ہو۔ مسئلہ:۔اگراٹھانے والا (طواف کرنے والا) جج کاطواف کرتاہے اور ہے ہوش کوعمرہ وغیرہ کا طواف کرا تاہے تب بھی جائز ہے نبیت مختلف ہونے سے پچھ مضا کقتہ بیں ہے لیکن ہے ہوش کی طرف سے طواف کی نبیت کرنا ضروی ہے۔

مئلہ: کوئی شخص مریض ہے ہے ہوش نہیں ہے اور وہ احرام کے وقت سوگیا اور کی دوسرے شخص کواحرام باندھنے کے لیے اس نے کہد یا تھا اور دوسر کے شخص نے اس کی طرف سے اس کے احرام باندھ دیا تو احرام مجتج ہوگیا۔ جاگئے کے بعد باتی افعال جج خودادا کرے اور ممنوعات احرام ہے نکے اور اگر اس کے تقم کے بغیر کسی نے اس کی طرف سے احرام باندھ دیا تو اس کا احرام شجیح نہ ہوگا اس طرح ایسے مریض کو دوسراکوئی طواف سونے کی حالت دیا تو اس کے لیے بھی اس کا تھم اور فور اطواف کر انا شرط ہے۔ اگر بغیر اس کے تھم کے بیں کرائے تو اس کے لیے بھی اس کا تھم اور فور اطواف کر انا شرط ہے۔ اگر بغیر اس کے تھم کے یا کھی دیرے بعد طواف کرایا تو طواف نہ ہوگا۔ (معلم الحجاج بھی اس)

## احرام ماند صنے کے بعد بغیر جے کے واپسی؟

موال: ۔ اتفاق ہے کوئی حاجی جوگھرے احرام بائدھ کرچلا ہو کسی مجبوری کے سبب ائیر پورٹ سے واپس آ جائے اور جج کے لیے نہ جا سکے تو کیا تھم ہے؟

جواب: گھرے احرام کی جا دریں پہن لینی جائے۔ مگراحرام نہ ہاندھاجائے احرام اس وقت باندھاجائے جب سیٹ کمی ہوجائے۔احرام باندھنے کامطلب ہے جج یاعمرہ کی نبیت سے تلبیہ پڑھ لیڑا۔

اوراگراحرام بائدھ چکاتھالین احرام کا کپڑا پہن کرتلبیہ پڑھ کرجے باعمرہ کی نیت
کرچکاتھااس کے بعد نہیں جاسکاتو وہ احرام نہیں اتارسکتا جب تک قربانی کی رقم کسی کے ہاتھ
مکہ مکرمہ نہ بھیج دے اور آپس پی لیعن جس کے ہاتھ رقم بھیج رہاہے یہ طے ہوجائے کہ
فلال دن قربانی کا جانورڈ نکے ہوگا۔ جب قربانی کا جانورڈ نکے ہوجائے تب یہ احرام کھولے
اور آئندہ اس جج کی قضاء کرے۔ (آپ کے مسائل:ج سم/ص ۲۰۱)



احرام باندھنے والا احرام میں شرط لگالے

مئلہ:۔اگرکوئی شخص احرام ہائد ھنے والا میہ کیے کہ اگر بھے کوئی مانع پیش آگیا تو میرااحرام وہیں پڑھل جائے گایا ای طرح احرام ہاندھتے وقت کوئی اورالفاظ کیے۔اوراس کے بعد کی حادثہ کیوجہ سے عمرہ وہ جج کے اعمال پورے نہ کر سکا تواس کے لیے احرام کھول دینا جائز ہوگا۔ اس پرکوئی جرمانہ واجب نہ ہوگا۔تو یہ عذر شرعی ہوگا اوراحرام کھول دینا جائز ہوگا۔ (جج بیت اللہ مے اجم فرآوئی: ص کے )

مئلہ: سنت یہی ہے کہ اگر مانع پیش آنے کا ڈر ہوتو احرام باندھتے وفت شرط لگادے۔ کیونکہ آنخضرت اللہ ہے تابت ہے کہ جب ضباعہ بنت الزبیر بن عبدالمطلب نے آپنالیہ ہے کسی مرض کا شکوہ کیا تو آپ تالیہ نے ان کواریا کرنے کا تھم دیا تھا۔

( مج بيت الله كا الم فآوى اص ١١١)

حالت احرام میں عذر کے مسائل

اگرکوئی واجب ترک کیاجا تا ہے تواگر بے عذرترک کیا گیاتو قربانی کرنی ہوگی اور بعذرترک کرنے میں پھینیں نہ قربانی نہ صدقہ۔

اگر ممنوعات احرام میں ہے کسی چیز کاار تکاب بلاعذر کیاجائے تو کہیں قربانی واجب ہوتی ہے کہیں صدقہ جیہا کہ گزشتہ بیان سے واضح ہو چکاادر کسی عذر سے ارتکاب کیاجائے تو اگر اسکے بے عذرار تکاب سے قربانی واجب ہوتی تھی تو اب اختیار دیاجائے گا چاہے قربانی کرے چاہے قربانی کے بدلے چے مسکینوں کوایک ایک مقدار صدقہ فطر کی دید ہے دید ہے وادر جس وقت چاہے رکھے اور اگر اس کے بدیلے چاہے تھا تو اب اختیار دیاجائے گا چاہے صدقہ دید ہے اور چاہ ہوتا تھا تو اب اختیار دیاجائے گا چاہے صدقہ دید ہے اور چاہے ہوتا ہوتا کی تعداد 'چ' کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی فخص چے دیا ہوت ہوتا۔ ان مسکینوں کی تعداد 'چ' کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی فخص چے مسکین کی مقدار صدقہ فطر تین یا چار مسکینوں کو دید ہے کہ یہ مسکین

## عذركي مثاليس

(۱) بخار (مثلاً کسی کو بخارچ ٔ صااوراس نے سرڈ ھا تک لیا یا کوئی سلاموا کپڑ ایمن لیا)۔

(۲) سردی (مثنلا کسی کوسر دی بهت معلوم ہوئی اس نے کوئی سلا ہوا کیڑ ایہن لیا۔ بغیر سلا ہوا گرم کیڑ اکوئی اس کے باس نہ تھا)۔

(۳) زخم (مثلًا زخم پر پیاماوغیره ریخے کیلئے بال اس مقام کے منڈ ائے یا کوئی خوشبودار مرہم اس مقام پر رکھا۔

(4) در دِسر (مثلاً در دِسر کے دور کرنے کے لیے کوئی خوشبود ارلیب استعال کیا)۔

(۵) جوئیں (مثلاً جو کئیں سرمیں پڑ گئیں اوراس ضرورت ہے اس نے بال منڈواڈ الے)۔

عذر کے لیے بیضروری نہیں کہ ہروقت رہے نہ بیضروری ہے کہ اس سے خوف مرجانے کا ہو بلکہ صرف تکلیف اور مشقت کا ہونا کا فی ہے۔ خطااور نسیان اور بیہوشی اور مجور ہونا (مثلاً کسی محرم سے کسی نے کہا کہ میں جھے گونل کیئے ڈالٹا ہوں نہیں تو تو اپنا سرمنڈوالے یا بیڈوشبودارلہاس پہن لے )اور سونا (مثلاً کسی محرم نے سونے کی حالت میں اپنا سرچا در میں ڈھا تک لیایا اور کوئی نعل کیا ) اور مفلسی کا شارعذر میں نہیں ہے بلکہ ان حالتوں میں جو جتابت صادر ہوگی اس کا گفارہ ضرور دیتا ہوگا ہاں آخرت کا گناہ اس کے ذمہ نہ ہوگا۔

(مفلسی سے مرادیہ ہے کہ کسی سے کوئی جنایت صادر ہوئی اوراس کی وجہ سے اس پر قربانی یا صدقہ واجب ہواوراس کے پاس اس قدرر و پہیٹیں ہے جووہ قربانی کر سکے یا صدقہ و سے سکے تو وہ شخص معذور نہ سمجھا جائے گااس پر جوقر بانی یا صدقہ واجب ہوا تھا واجب رہے گاہاں پر اس سے تقارہ اداکر ہے اورا گرمرتے دم تک اتنی قدرت حاصل نہ ہوئی تو امید ہے کہ جن تعالیٰ اس سے درگز رفر مائے۔

(علم الفقه مع حاشيه: ج٥ من٥)

احرام میں کیسا جوتا پیناجائے؟

مسئد : موزے اور ایسا جوتا جو فقدم کے نیج میں اجری ہوئی بدی کو چھپالے بیاحرام میں ممنوع

ہے۔ اگرایا جوتایا موزہ ایک دن یا ایک رات پہنے رہاتو دم واجب ہے اور اس ہے کم میں صدقہ بفتر رصد قدۃ الفطر ۔ (احکام جج:ص ٩٥)

مسئلہ: بعض اوگ احرام میں ایساسلیپر یا جونہ استعمال کرتے ہیں جس سے قدم کے بیج کی مسئلہ: بعض اوگ احرام میں ایساسلیپر اور بھی ہوئی ہے) حجیب جاتی ہے۔ ایساسلیپر اور جونہ احرام میں مردول کو استعمال کرنا جائز نہیں۔ جس سے مڈی حجیب جائے اس لیے یا اتنا حصہ کا ہ ویا جائے یا اس کے باتران کے باتران کی جائے ہا کہ کی کا ہ ویا جائے یا اس کے باتران ک

(مصر الحجائي ص ١٥٨ و بكذافي في وي دار العلوم ج١/ص ٥٥٥)

مسئلہ: محرم نے احرام کی حالت میں اگر بوٹ پینا اور تعیین جیسے رہے (اُٹھی ہوئی ہڑی) تواس کے ذمہ جنایت لازم ہے۔ (فردی دارالعوم ج7/ص۵۵۵ بحوالہ بدائع ج المر۱۸۶)

احرام کی حالت میں پیرکی ہڈی کہاں تک تھلی رہے؟

مئلہ: احرام بیں کعب سے مرادوہ جوڑ (پنڈلی اور قدم کا) ہے جوقدم کے درمیانی حصہ بیں اس جگہ ہوتا ہے جس جگہ جو تہ کے تھے باندھے جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف وضو میں کعب سے مرادوہ دوہ ٹریال ( نخنے ) ہیں جو یاؤل میں امجری ہوئی ہوئی ہوتی ہے۔ اور حدیث (جس میں خفین کو کعب کے یہ کورہ دومصدات میں ہوئی مصدات معین نہیں ہے۔ لیکن کعب کا دونوں معنوں میں استعال موجود ہے۔ اس لیے مصدات معین نہیں ہے۔ لیکن کعب کا دونوں معنوں میں استعال موجود ہے۔ اس لیے احتیاط نی پہلے معنی پرمحمول کیا گیا ہے۔ فتح القد ریان کی نہ کوریعنی مسئلہ احرام میں بتقاضہ احتیاط کعب سے مرادوسط قدم کا نہ کورہ جوڑ مرادلیا گیا ہے۔ کیونکہ احتیاط کا تقاضہ ریسے کہ ایسے معنی مراد لیے جا کیں جس میں یاؤل کا زیادہ سے کہا ہے۔ کونکہ احتیاط کا تقاضہ ریسے کہا ہے۔ مراد لیے جا کیں جس میں یاؤل کا زیادہ سے زیادہ حصہ کھلار ہے۔

( بحرالرا کل ج۲ بس ۱۳۲۷ وشامی: نج۳ بص ۴۹۰ میں تفصیل دیکھیئے )۔

عاصل یہ کہ احرام کی حالت میں دونوں شخنے اور ہیروں کے اوپر جہاں بال اگتے ہیں جوا بھراہوا حصہ ہے اس کا کھلار ہا ضروری ہے۔ پس احرام کی حالت میں مردوں کو بہتر ہوتو ہوائی چیل بہنن ہے اورا گر جونہ یا چیل ایسا ہو جو گنوں اور ندکورہ پیروں کے بالا کی حصہ کونہ چھیا تا ہوتو اس کا بہننا بھی درست ہے۔البت اگرایٹری پنجہ الگلیاں چھیی رہیں تو کوئی حرج نہیں۔(محمد رفعت قامی)

# احرام کی حالت میں پھول وغیرہ کا استنعال؟

مسئلہ:۔احرام پہننے کے بعد گلے میں پھولوں کا ہارڈ النا مکروہ ہے۔عام طور پرلوگ اس طرف خیال نہیں کرتے ہیں اورخوشبودار پھول قصداً سوتھنا بھی مکروہ ہے مگراس سے پچھ لازم نہیں آتا۔(احکام جج:ص۹۴)

مسئلہ:۔احرام کی عالت میں خوشبو، چھوٹایا سونگھٹا، خوشبووالے کی دوکان پرخوشبوسونگھنے کیلئے بیشھٹا، خوشبودارمیوہ اورخوشبودارگھاس کوسونگھٹااور چھوٹا مکروہ ہے۔اگر بلاارادہ خوشبوآ جائے تو پچھرج نہیں ہے۔(معلم الحجاج ص۱۱۲)

مسئلہ:۔احرام باند سے کے بعددھونی دیا ہوا کیڑا پہننا کروہ ہے۔(معلم الحجاج: ص۱۱۳) مسئلہ:۔احرام کی حالت میں پھول اور خوشبودار پھل سو تکھنے ہے کوئی جزاء واجب نہیں ہوتی لیکن سوتھنا کروہ ہے۔(معلم لحجاج: ص ۲۲۷و ہمذا کتاب الفقہ: جا /ص ۱۰۵۷) مسئلہ:۔احرام کی حالت میں عطروا لے کی دوکان پر بیٹھنے ہے کوئی مضا کقہ نہیں البتہ سوتکھنے کی نبیت ہے بیٹھنا کروہ ہے۔(معلم الحجاج: ص ۲۲۹)

مسئلہ:۔احرام کی عالت میں ایسے مکان میں داخل ہوا جس میں کسی چیز کی دھونی دی گئی تھی اوراحرام والے کے کپڑوں میں خوشبوآنے لگی اور خوشبو کپڑوں کو بالکل نہیں لگی تو پچھ بھی واجب نہیں ہے۔ (معلم الحجاج:ص-۲۳)

مسئلہ:۔احرام کی حالت میں خوشبولیعنی عطریات (وغیرہ) کا سونگھنایا اسکایاس رکھنا مکروہ ہے۔ ( کتاب الفقہ:ج الص ۱۰۵۲)

مسئلہ:۔۔ حالت احرام میں ججرا سود کا بوسہ نہ لیں۔ اور نہ ہاتھ لگا ئیں کیونکہ اسمیں خوشبولگی ہوتی ہے۔ ہے۔ (معلم الحجاج: ص۲۳۲)

احرام سے مملے خوشبولگانا؟

موال: يحسل كرنے كے بعداحرام باند ھنے سے پہلے بدن پراوراحرام كے كيڑوں پرخوشبولگا سكتے ہیں یانہیں؟

جواب: ۔ احرام باندھنے سے پہلے تیل اور سرمہ لگانا جائز ہے۔ اور خوشیولگانے میں یہ تفصیل ہے کہ بدن کو خوشیولگانا جائز ہے۔ اور کپڑ ول کوالی خوشیولگانا جائز ہے۔ میں یہ تفصیل ہے کہ بدن کو خوشیولگانا مطلقاً جائز ہے اور کپڑ ول کوالی خوشیولگانا جائز ہے۔ جس کا جسم پراٹریاتی ندرہے۔ اور جس خوشیو کا اثر باتی رہے وہ کپڑ ول پرلگانا ممنوع ہے۔ (آپ کے مسائل: جہم سرم

مسئلہ:۔احرام ہاندھنے سے پہلے (جسم پر)عطرلگایااوراحرام باندھنے کے بعد (بدن پر) اس کی خوشیو ہاقی ہے تو بچھ حرج نہیں جائے گئی مدت تک ہاتی رہے۔(معلم الجاج: ۱۲۹۰) مسئلہ:۔ بنا خوشیو کا سرمہ احرام کی حالت میں لگانا جائزہے اورا گرخوشیو دار ہوتو صدقہ ہے۔ لیکن اگر دوم رتبہ سے زیادہ لگایا تو دم واجب ہوگا۔

(معلم التجاج. ص ٣٣٣ و مكذا في كمّاب الفقه: ج الص ٥٨ • اواحكام حج. ص ٩٣)

احرام سے پہلے خوشہولگانے کی وجہ یہ ہے کہ احرام ہاند ھنے کے بعد محرم خاک آلود ہوجائے گا۔ اس کے جم و کپڑوں سے پہینہ اور پیل کی ہوآئے گئے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ احرام ہاند ھنے سے پہلے اس کی چھ تلافی کرلی جائے۔ تاکہ صورت حال پچھ دہر سے گڑے۔ (رحمتہ الله الواسعة: ج مم/ص ۱۳۱۸)

احرام میں گردن وکان ڈھانکنا؟

سوال:۔احرام کی حاکت میں ضرورت کے وقت کا نوں پر گرون و پیشانی پررومال ہا ندھ سکتے ہیں یانہیں؟

چواب: گردن اور کانوں پر کپڑاڈالنے میں کوئی حرج نہیں۔ پیشانی ڈھانگنا جائز نہیں۔البتہ ضرورت کے وفت جائز ہے۔ گرجزاء بہر حال لازم ہوگی۔جس کی تفصیل ہیہ ہے کہ بلاعذر چہرہ یاسر کاچوتھائی حصہ یاچوتھائی سے زیادہ ایک دن ایک یا ایک رات ڈھانگا تو دم واجب ہے۔ اور چوتھائی سے کم یا ایک دن یا ایک رات سے کم ڈھانگا تو نصف صاع صدقہ واجب ہے بعثی مقدار صدقۂ فطر۔اور عذر سے ڈھانگا تو پہلی صورت میں اختیار ہے، دم وے یا تین صاع چھ مساکین پرصدقہ کرے یا تین روزے رکھے۔

اوردوسری صورت میں نصف صاع ایک مساکین کوصد قد دے یا ایک دن کاروز ہ رکھے۔(احسن الفتاوی جہ/ص۳۳۳ بحوالہ روالختار: ج۲/ص ۲۲۷ د ہکذاا دکام جج:ص ۹۵) مئلہ۔احرام کی حالت میں علاوہ سراور منہ کے پورے بدن کوڈھ نمپنا جائز ہے نیز کان وگردن اور پیروا کورو مال و چا دروغیرہ سے ڈھانینا جائز ہے۔(معلم الحج جی اس ۱۱۵) مئلہ:۔احرام کی حالت میں ناک۔تھوڑی۔اوررخب رکو کپڑے سے چھپانا کروہ ہے۔ ہاتھ سے چھیانا جائز ہے۔

مئلہ:۔احرام کی عالت میں تکیہ پرمنہ کے بل لیٹنا مکروہ ہے اورسر یا رخسار کا تکیہ پررکھنا جائز ہے۔(معلم الحجاج:ص۱۱۳)

احرام میں لحاف اوڑھنا؟

احرام کی حالت میں عنسل کرنا؟

مئلہ: فرورت کے لیے بینی پائی حاصل کرنے کے لیے پاٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا غباردورکرنے کے لیے خالص پائی سے ٹھنڈا ہو یا گرم خسل کرنا جائز ہے۔ لیکن میل دورنہ کرے.

(مئلہ: صابن (بلاخوشبووالے سے) یا دوسری میل کاٹے والی چیز سے عسل کرنا احرام والے کے لئے جائز ہے کیسل کرنا احرام والے کے لئے جائز ہے۔ لیکن اس سے جو ئیں نہ مرنے پائیں۔ (کتاب الفقہ ن اص ۱۰۲۳)

مئلہ: \_ بغرخوشبو کے خالص صابن ہے دھونے میں کوئی چیز واجب نہیں کیکن احرام والے کو میل دورکر نا مکروہ ہے۔ (معلم الحجاج: ص ۲۳۱)

# احرام کی حالت میں مہندی لگانا؟

مسئلہ:۔احرام والے کومہندی کا نضاب کرنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ وہ بھی خوشبو ہے اور حالت احرام میں خوشیو ممنوع ہے۔ خواہ مرد ہو یاعورت اور خواہ مہندی کا خضاب ہاتھوں میں لگایا جائے یاسر میں یابدن کے کسی اور جھے میں۔ ( کتاب الفقہ نج الس ۱۹۵۱) مسئلہ: ساری ڈاڑھی یابوری ہفتیلی رمہندی لگائے نہ سے دم واحب ہوتا ہے۔ نیز اگر وروسری

مسئلہ:۔ساری ڈاڑھی یابوری بھیلی برمبندی لگانے تدم داجب بوتا ہے۔ نیز اگر در دسر کی وجہ سے خضاب کیا توجڑاء داجب ہوگی۔

مسئلہ: ۔ اگر سارے سریا چوتھائی سرکامہندی سے خضاب کیا اورمہندی بنگی بنگی لگائی خوب گاڑھی نہیں نگائی تو دودم واجب ہوئے ۔ اگر سارے دن یا ساری رات لگائے تو دودم واجب ہوئے ۔ اگر سارے دن یا ساری رات لگائے رکھا۔ اور اگر ایک دن یا رات سے کم لگایا تو ایک وم ایک صدقہ واجب ہوگا۔ ایک دم خوشبوکی وجہ سے اور ایک سرڈ ھائے کی وجہ سے ۔ بیمر دکا تھم ہے تورت پرایک ہی واجب ہوگا کیونکہ اس کے لیے سرڈ ھانکناممنون نہیں ہے۔

(معلم الحجاج. ص٢٢٣ و بكذا في احكام حج: ص٩٣)

# حالت احرام میں بالوں یا بدن پرتیل لگانا؟

مئلہ:۔جن اشیاء کوانسان کے جسم پرلگایا جاتا ہے ان کی تبین قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ خالص خوشبوکی چیز ہے اورخوشبوہی کے لیے لگائی جاتی ہے۔ مثلاً مشک۔ کافور۔عبروغیرہ ایسی چیزوں کا تیل وغیرہ میں استعمل احرام کی حالت میں کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔

دوسری چیزوہ ہے جوٹ لف خوشبوکی چیز ہیں ہے۔ اور نہ اس کے مغنی خوشبو کے جیں اور نہ اس کے مغنی خوشبو کے جیں اور نہ کسی طرح اس پر خوشبو کا اطلاق ہوتا ہے۔ جیسے چربی الیسی چیز کا استعمال پیکنائی وغیرہ کے طور پر حالت احرام میں جائز ہے۔ اور اس پر کوئی تا وان عائد نہیں ہوتا۔
تیسری وہ چیز جو گوبزات خودخوشبونہ جوئیکن خوشبوکی طرح ہوسکتی ہے۔ لہذا کہیں

تو خوشبواور چکنائی کے لیے اور بھی دوا کے طور پر کام میں لائی جاتی ہے۔ جیسے روغن زینون کے اگر اس کوخوشبودار چکنائی کے طور پر استعمال کہا جائے تو دہ خوشبو کے تھم میں ہے اور احرام کی حالت میں اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر دوا کے طور پر استعمال ہوتو اس کا لگاٹا اور کھاٹا جائز ہے۔ ( کتاب الفقہ: ج ۲/ئی ۱۰۵۹)

مسئلہ:۔احرام کی حالت میں زخم یا ہاتھ یا وَل کَ پَینن میں تیل لگا نا جا مُزہے بشرطیکہ خوشہووالی شہونیز احرام کی حالت میں گھی اتیل۔ چر بی کا کھا نا جا مُزہے۔(معلم الحجاج بص ۱۱۲) مسئلہ:۔زیتون یا تل کا تیل زخم پر یا ہاتھ یا وُل کی بوائیوں لیعنی پچٹن میں لگایا، یا ناک کان میں ٹیکا یا تو دم وصد قدنہیں ہے۔

مئلہ:۔زینون یا تِل کا خالص تیل اگرا یک بڑے عضویا اسے زیادہ پرخوشہو کے طور پر لگایا تو دم واجب ہے اوراگراس ہے کم پرلگایا تو صدقہ واجب ہے۔ اوراگراس کو کھالیا یادوا کے طور پرلگایا تو کیجھنی واجب نہیں ہے۔

مسئلہ: تنل کے بیاز یتون کے نیل میں اگر خوشبولی ہوئی ہے جیسے گلاب بیا چمبیلی وغیرہ کے پھول ڈال دینے جاتے ہیں اور اس کوروغن گلاب کہتے ہیں بیا کوئی اور خوشبودار تیل اگرا یک عضوکا ٹل بردگا یا جائے گا تو دم ہوگا اور اس سے کم پرصدقہ۔

مئلہ: چربی ۔ تھی۔ روغن ہادام۔ کر داتیل (سرسوکاتیل یارفائنڈ تیل وغیرہ) کھاٹا یالگاٹا جائزہے۔

مسئلہ:۔جوچیزیں خودخوشبوجیں مثلاً عنر۔ مشک۔ کافوروغیرہ ان کے استعمال سے جزاء واجب ہوتی ہے۔اگر چہدوا کے طور پر ہو۔ (معلم الحجاج: ص۲۲۲)

احرام كي حالت ميں خوشبودارغذا كھانا؟

مسئلہ:۔ پلاؤں۔ بریانی۔ زردہ وغیرہ کی کی ہوئی چیز میں زعفران۔ ایٹجی۔ دارچینی وغیرہ خوشبودار چیز ڈالی ہوتوالی کی ہوئی چیز کھ نا جائز ہے۔ جاہے جتنی مقدار میں خوشبودار چیز ڈالی گئی ہو۔اس کے کھانے ہے کچھواجب نہوگا۔

( فَأُونُ رَحِميهِ: ج ٨/ص ٢٠ ١٠٠ بحواله شامي: ج ٢/ص ٢٧٥ و بكذامعكم الحجاج: ص١١١)

مسئلہ ۔ اور جو (خوشہو کمیں حفیقی کہاںتی ہیں جیسے شک ، عزم ، زعنران اگر ) کیے ہوئے کھانے مسئلہ ۔ اور جو (خوشہو کمیں حفیقی کہاںتی ہیں جیسے شک ، عزم ، زعنران اگر ) کیے ہوئے کھانے میں مل ہوا کھایاتی ہو کھانا پکایا ہی منہیں جاتا ہوتو اگر خوشہو کی جنے مالیہ ہے۔ اور جو منہیں جاتا ہوتو اگر خوشہو کی جنے مالیہ ہے۔ اور جو مغلوب ( کم ) ہواگر چرخوشہو خوب و نے تو بھی ہے۔ اور جو مغلوب ( کم ) ہواگر چرخوشہو خوب و نے تو بھی ہے۔ نہوم نہ صدق محکم کمر ہو ہے۔

(زيرة الناسك بيم الص ١٥٥)

مسئلہ نہ اگر کسی نے بہت می خاص خوشبو کھائی لینی اتنی کہ منہ کے اکثر حصہ میں لگ گئی تو دم واجب ہے۔ اورا گرتھوڑی کھائی لیعنی منہ کے اکثر حصہ میں نہیں لگی تو صدقۂ فطر کے مقدار واجب ہے۔ بیاس وقت ہے جب کہ خاص خوشبو کھائے اورا گراس کوسی کھانے میں ڈال کر پکایا تو مجھے واجب نہیں۔ آر چہ خوشبو کی چیز مالب ہو۔

( معلم الحباج ص ١٣٦٥ و بكذا كتاب الفقه خ ارص ١٥٥ اوا حكام في ص ٩٥)

مسئلہ: ۔ پان میں خوشبودارتم باکو یا پنجی ڈال کرکھانا احرام دالے کیلئے بالاتفاق مکروہ ہے اور کتب فقہ کی بعض عبارات ہے دم لازم ہونے کی طرف اشارہ نکاتا ہے۔ لہٰذاا علیاط ضروری ہے۔ (احکام حج سم ۹۴ و ہکذامعلم الحجاج: ص ۱۱ ادامدادالا حکام: ص ۱۲۳)

حالت احرام میں خوشبودارشر بت بینا؟

مسئلہ: الیمی بوتل فر بت اور پیولوں کا یں جن میں خوشبوڈ الی گئی ہوا حرام کی حالت میں نہ بی جا کیں۔ اگر کوئی تھوڑی مقدار میں ایک مرتبہ پیئے گا تو صدقہ (بوئے ووکلو کیہوں بااس کی قیمت) واجب ہوگا۔ قیمت) واجب ہوگا۔ اورا گرزیادہ مقدار میں بیاتھوڈ اتھوڑ ادو تین بارتو دم واجب ہوگا۔ اور جس بوتل میں بالکل خوشبونہ ڈ الی گئی ہووہ بینا جائز ہے۔

(قاوي رهيه جه/ ١٠٠٧ بحواله شامي: جه/ص ١٧٧)

مسئار: اگرخوشبو پینے کی چیز میں مالی اگرخوشہوغالب ہے تو دم دے اوراگرمغلوب ہے تو صدقہ دیے مگر جومغلوب کو بار باراستعال کرے تو دم واجب ہے۔ پس اگر بہت پیاتو دم اور تھوڑا بیاتو صدقہ ہے اورا گرتھوڑا تھوڑا دو بارہ بیاتو دم لازم ہے۔

(زيدة الناسك في المص المرو بكذا كما بالفقد في الص ٥٨٠ اوا حكام في عن ١٩٥)

مسكد: پینے كى چیز میں مثلاً چائے، قہوہ وغیرہ میں خوشبوملائی تواگر خوشبوعالب ہے تو دم واجب ہے اوراگر خوشبومغلوب ہے تو صدقہ ہے۔ ليكن اگر كئى مرتبہ پياتو دم واجب ہوگا اور پینے كى چیز میں خوشبوملا كر دیكانے كى ہجہ ہے كچھ فرق نہيں آتا پینے كى چیز میں خوشبوڈ ال كر ايكا يا جائے يانہ ديكا يا جائے بہر صورت جزاء ہے۔

مسئلہ کے بیمن ، سوڈ ایا کوئی اور بوتل یا شربت جس میں خوشبونہ ملائی گئی ہوا حرام کی حالت میں پینی جائز ہے اور جس بوتل میں خوشبو فلی ہوا گر چہ برائے نام ہو۔ وہ اگر پی جائے گی تو صدقہ واجب ہوگا۔ البین اگرایک ہی مجلس میں گئی بار پیئے تو دم واجب ہوگا اورا گرخوشبوغالب ہو تو ایک ہی بار پیئے تو دم واجب ہوگا اورا گرخوشبوغالب ہو تو ایک ہی بار پیئے میں دم واجب ہوج ہے گا۔ (ا دکام جج.ص ۹۲ و ہکذا معلم الحجاج: ص ۳۲۱)

احرام کی حالت میں ویس ویام استعمال کرنا؟

سوال ۔ وِئس بام جودردسر یاسردی کی وجہ نے لگایاجا تا ہے۔ ای طرح بام یا دوا کیں حن میں ایک خاص قتم کی خوشبو ہوئی ہے ۔ مرض یا درد کی وجہ سے اثرام کی حالت میں لگانا کیسا ہے؟

جواب۔ وکس وہام خوشبودار چیز ہادرائی خوشبوتیز ہا گر ہوری چیشانی راگا یا دم ہوگا تھے کہ اسلام ہوگا تھے کہ کرام نے بھیلی کو برداعضو شارکیا ہے ہاتھ کے تالی نہیں کیا۔ اس لیے بیشانی بھی برداعضو ہونا چہتے ۔ (فقاوی رجیمیہ: نی ۱۸ص۱۸) مسئلہ: ۔ اگر خوشبو کو دوا کے طور پر لگایا ، یا ایسی دوالگانی جس میں خوشبو کا لب ہے۔ اور کی ہوئی مسئلہ: ۔ اگر خوشبو کو دوا کے طور پر لگایا ، یا ایسی دوالگانی جس میں خوشبو کا لب ہے۔ اور کی ہوئی مہرئی ہوئی اوراگرا کے برد خم ایک بردے عضو کے برابریاس سے ذیادہ نہیں قرصد قد واجب ہے۔ اوراگرا کی بردے عضو کے برابریاس ہے۔ دورا کی اوراگرا کی بردے عضو کے برابرہے۔ تو ام واجب ہے۔ دورا کی بردے عضو کے برابریاں ہے۔ دورا کی اورا گرا کی بردے عضو کے برابریاں ہے۔ دورا کی دورا کی بردے عضو کے برابریاں ہے۔ دورا کی دورا کی دورا کی اورا کی بردے عضو کے برابرہے ۔ تو ام واجب ہے۔ دورا کی دورا کی اورا کی ایسی کی دورا کیں دورا کی دورا کی

احرام کی حالت میں چٹنی یا اجار کھانا؟

مسئلہ:۔ حالت احرام میں الی چیز کھا ے جس میں خوشبو مل کی گئی ہو۔ مگرہ ویکا انہیں گیا۔ جسے چننی۔ اچارو غیرہ تو اگرخوشبوغالب ہے تو دم واجب ہوگاجب کہ مقدار کھانے کی زیادہ

ہواوراگرتھوڑاسا کھائے تو صدقہ دے اگر چہ خوشہونہ آتی ہو۔ کیونکہ اس صورت میں جڑاء کا مدار جڑاء پر ہے نہ کہ خوشبوآئے پر۔ اگراس طرح کھاناتھوڑ اتھوڑا کئی بارکھایا تو دم لازم ہوگا۔ (احکام نجج)

حالت احرام میں منجن یا ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا؟

بدن پرخوشبواستعال کرنے کی جنابیت

محرم نے اگر کسی بڑے عضو، مثلاً سریا ڈاڑھی یا بھیلی یاران یا بنڈلی کے بورے عضو پرخوشبولگائی تو جنایت کامل ہوگئی اگر چہ ذراد رہی استعمال کی ہو۔ اس صورت میں بغیر عضو پرخوشبولگائی تو جنایت کامل ہوگئی اگر چہ ذراد رہی استعمال کی ہو۔ اس صورت میں بغیر عذر کے دم لازم ہاگر فوراً ہی اس کورھو ڈانا ہوتب بھی دم ساقط نہیں ہوگا۔ اور عذر کی صورت میں مذکورہ سابق تین اختیار ہے کہ دم دے یا تین روز ہ رکھے یا چیم سکینوں کو بھذر صدقتہ الفطر ادا کرے۔ اگر کسی نیو ٹے عضو جیسے ناک، کان ۔ آ تکھ، مو نچھ، انگلی کوخوشبولگائی یا بڑے عضو کے کسی حصہ کو خوشبولگائی یا بڑے عضو کو بیل تو جنایت ناقص ہاس میں صدقہ بھذر مصدقۃ الفطر واجب ہا درعذر کی حالت میں نین روز ہے بھی قدیم مقام ہو سکتے ہیں۔ الفطر واجب ہا درعذر کی حالت میں نین روز ہے بھی قدیم مقام ہو سکتے ہیں۔ نوٹ: ۔ بیاس وقت ہے جب کہ خوشبوتہ موڑی مقدار میں ہوا وراگر خوشبوزیا دہ ہوتا پھر چھوٹے بوٹ سے عضو کا اور عشور کا ادر ناقص کا کوئی فرق نہیں ہرحال میں دم لازم ہوگا۔ اور تھوڑ ازیادہ بوتا ہرخوشبوکا الگ الگ ہوتا ہے۔ جس کوعرفی طور پرزیا دہ سمجھا جائے وہ زیادہ کہلائی جائے ہونا ہرخوشبوکا الگ الگ ہوتا ہے۔ جس کوعرفی طور پرزیا دہ سمجھا جائے وہ زیادہ کہلائی جائے ہونا ہرخوشبوکا الگ الگ ہوتا ہے۔ جس کوعرفی طور پرزیا دہ سمجھا جائے وہ زیادہ کہلائی جائے ہونا ہرخوشبوکا الگ الگ ہوتا ہے۔ جس کوعرفی طور پرزیا دہ سمجھا جائے وہ زیادہ کہلائی جائے

گی مثلاً مثلک کی قلیل مقدار بھی جوعام استعمال کے لحاظ سے کثیر بھی جائے وہ کثیر ہی ہیں واخل ہوگی۔(احکام حج:ص9)

## کپڑے میں خوشبواستعال کرنے کی جنابیت

مسئلہ: محرم اگر خوشبودار کپڑے پہنے تو اگر خوشبو بہت ہے مگر بالشت دوبالشت سے کم مقدار بیل ہوئی ہوئی ہو یا خوشبو تھوڑی ہے مگر بالشت دوبالشت سے زیدہ بیل لگی ہوئی ہو یا خوشبو تھوڑی ہے مگر بالشت دوبالشت سے کم سارے دن یا ساری رات پہنے رہے تو دم ہے۔ اگر تھوڑی خوشبو جو بالشت دوبالشت سے کم بہنے کی بیل گئی ہوتو صدقہ دے اگر چہ سارادن پہنے رہے اورا سے کپڑے کوایک دن سے کم بہنے کی صورت میں بھی صدقہ واجب ہے۔

اورایک دن ہے کم میں اگر چہ بہت خوشبو ہواور بالشت دوبالشت میں بھرا ہوا ہو توصد قہ ہےاور آ دھی رات ہے آ دھے دن تک ایک دن شار ہوگا۔

(احكام حج. ص ٩١ وعلم الققه : ح ٥٥ ٢٨)

مسئلہ:۔جس بستر میں خوشبولگائی ہوئی ہواحرام والے کے لیے اس پر لیٹنا آرام کرنا جائز نہیں۔اس کی جزاء کوخوشبو میں بھرے ہوئے کپڑے پر قیاس کرلیں۔(احکام جج:ص۹۳) مسئلہ:۔ ججراسود پراگرخوشبولگی ہو (جج کے موسم میں بعض لوگ اس پرخوشبولگا دیتے ہیں) اور طواف کرنے والا احرام پہنے ہوئے ہوتو اسکان استیلام 'جائز نہیں بلکہ ہاتھوں سے اشارہ کرکے ہاتھوں کو بوسہ دے لے اگر احرام والے نے ججراسود کا استیلام کیا اسکے منہ یا ہاتھ کو، کس اگرخوشبو بہت لگی تو دم اور تھوڑی لگی تو صدقہ لازم ہوگا۔(احکام جج:ص۹۳)

## بال منڈوانے کی جنایت

مسئلہ:۔احرام کی حالت میں چوتھائی سریا چوتھائی ڈاڑھی یااس سے زیادہ کے بال مندوائے یا کتر وائے یا کس وائے یا کستر مال میں جنایت کا ملہ ہے جس کی جزاء میں وم لازم ہے۔
مسئلہ:۔اسی طرح ایک بوری بغل مندڈ وائی یا زیرناف کے بورے بال صاف کے یا بوری

گردن کے بال صاف کرائے تو دم لازم ہے۔ مسئلہ:۔ ناخن چار ان ہاتھ یاؤں کے ایک مجلس میں کائے یاصرف ایک ہاتھ ایک یاؤں کے پورے ناخن کا نے تو جنایت کا ملہ ہے دم لا زم ہوگا۔

مسئلہ:۔اگرووتین بال منڈے یا کائے توہر بال کے بدلے میں ایک منھی گندم کا صدقہ د بدے اور تنین بال ہے زائد میں بورامقد ارصد قد الفطر واجب ہے۔

مسئلہ:۔اگر بال ازخو د بغیرمحرم کے کسی فعل کے گر جا کیں تو پچھ لا زم نہیں اورا گرمحرم کے ایسے فعل ہے گر ہے جس کاوہ مامور (اس کو حکم دیا گیا ہے) ہے جیسے وضوتو تین بال میں بھی ایک منی گندم کاصدقہ کافی ہے۔ (احکام جج بص ۹۷)

مسئلہ: وضوکرتے ہوئے یاکسی ادرطرح اورڈ اڑھی کے تبن بال کر گئے تو ایک مٹھی گیہوں صدقہ کردے اورا گرخودا کھاڑے تو ہرا یک کے بال کے بدلے میں ایک تھی گیہوں صدقہ كردے اگرتين بال ہے زائدا كھاڑے تو آوھاصاع صدقہ كرے۔ (صدقة فطر كى مقدار) ( فَيْ وَيُ رحِيميهِ . ج ٨/ص٣٢٣ و بكذاا حكام حج .ص٩٦ ومعلم الحجاج :ص ٢٥٥ وغنية ص١٣٧ )

مسئلہ:۔احرام کی حالت میں سراورڈ اڑھی کے بال جینے گریں اتنی قربانیاں دینے کا مسئلہ غلط ہے۔البتہا حتیاط ہے وضوکرنا جا ہے تا کہ بال نہ گریں۔اورا گرگر جا نمیں تو صدقہ کروینا کافی ہے۔(آپ کے سائل:جم/ص ۱۰۸)

مسئلہ:۔ڈاڑھی میں غلال کرنا بھی مکروہ ہے۔اگر کر ہے تواس طرح کر ہے کہ بال نہ گریں۔ (معلم الحجاج:ص١١١)

سریاچېره ڈھاینے کی جنایت

مسئلہ:۔اگرمرد نے سریاچہ ہ اورعورت نے چہرہ کپڑے وغیرہ ہے ڈھانپ لیا تواگرا یک دن کامل یا ایک رات کامل اس طرح رکھا تو جنایت کامل ہوگی بعنی دم لا زم ہوگا۔اس ہے کم میں صدقہ واجب ہوگا۔ اورعورت کواحرام کی حالت میں بھی سرچھیا تاای طرح ضروری ہے۔ جس طرح عام حالات میں۔ اگراس نے سرکھول دیا تواس پرتو کچھ واجب نہیں کیونکد سرکا چھیانا مورت کیلئے احرام کا بزنہیں ہے۔ بلکہ ریورت کیلئے ایک عام تھم ہے۔ (احکام جس ۹۵) مسئله: ـ اگرسلاموا کپٹر اسارے دن پہنے رہے یاسروچبرہ دن بھرڈ ھانے رکھااوراس کا کفارہ ایک دم دیدیا مگر کپٹر ابدستوراستعمال کرتار ہاتو دوسرا کفارہ دینا ہو گااورا گرنچ میں کفارہ دم نہیں دیا توایک ہی دم کافی ہوجائے گا۔

نوٹ:۔چوتھائی سریاچوتھائی چہرہ کا ڈھائکنا سارے سراور سارے چہرہ کے تھم میں ہے۔ (احکام حج بس ۹۵)

## جوئیں مارنے کی جنایت

مسئلہ: یحرم نے اگرایک جوں ماری یا کپڑادھوپ میں ڈالاتا کہ جو کیں مرجا کیں یا کپڑا جو کیں مارنے کے لیے دھویا توا بیک جوں کے بدلہ میں روٹی کائکڑااور دو تین کے بدلے میں ایک مشی گیہوں دیدے اور تین ہے زیادہ کے بدلے میں آگر چہ کتنی ہی ہو پوراصد قد دے۔ مسئلہ:۔آگر کپڑادھوپ میں ڈالا یا دھویا اور جو کیں مرگئی لیکن جو کیں مارنے کی نیت نہی تو کچھ واجب نہیں۔

مسئلہ: اپنے بدن کی جوں کو کسی دوسرے سے مروانایا پکڑ کرزمین میں زندہ ڈال دینا یا خود پکڑ کر کسی دوسرے کو مارنے کے لیے دے دیناسب برابرہے سب صورتوں میں جزاء واجب ہوگی۔ (احکام حج:ص۹۴)

احرام کے ضروری مسائل

مسئلہ -احرام کی حالت ہیں سردی کی وجہ ہے گرم جا دریں مثلاً کمبل، لحاف، رضائی وغیرہ استعمال کرسکتا ہے۔گرم زامیں (موزہ وخفین استعمال کرسکتا ہے۔گرمزہبیں ڈھانک سکتا ہے نیز حالت احرام ہیں جزاہیں (موزہ وخفین وغیرہ) کا استعمال جائز نہیں ہے۔ (آپ کے مسائل: جہ/ص۸۸ہ بکذامعلم الحجاج، ص۰۱ واحسن الفتادی: جہ/ص۵۳ا وردالحتار: ج/ص/ص۱۷۱)

مسئلہ:۔احرام میں کرنتہ، پا جامہ،شیروانی،صدری، بنیان وغیرہ پہنزامنع ہےاور جو کیڑ ابدن کی ہیئت پرسلا ہوا ہواس کا پہنزااحرام میں جائز نہیں ہے۔(معلم الحجاج:ص۵۰۱) مسئلہ:۔احرام کی حالت میں اگر کسی موذی جانورمثلاً سانپ، بچھو، پسو، چھکلی، گر گٹ، بھڑ، تکھی مارا جائے تو ایسے موذی جانوروں کو حرم میں اور حالت احرام میں مارٹا جائز ہے۔ ( آپ کے سمائل:ج۳/ص۱۵۸)

مسئد: ۔ حالت احرام میں آگ نہ کورہ جانو را گرمحرم پر حملہ نہ بھی کر نے تو بھی اسکو بغیر حملہ کے مارسکتا ہے۔ مثلاً سمانپ ۔ بچھو۔ کوا۔ جیل ۔ کاشنے والا کتا۔ چوہا۔ مچھر۔ چیچڑی وغیرہ ۔ ان کے مار نے سے کوئی کفارہ یا جزاءلازم نہیں آتا۔

( كفايت أمفتي · ن ٣/ص ١٣١١ و بكذامعلم الحجاج :ص ١١٦)

مسئلہ:۔ آنت اتر نے کی مجہ سے حالت احرام میں چٹی باندھناجا کڑے اور بیاس سلے ہوئے میں داخل نہیں ہے۔ جس کی احرام میں مما نعت ہے احرام میں ایساسلا ہوا کپڑ اممنوع ہے جوجسم کے موافق سلا ہوا ہو۔ (امداوالہ حکام: ج7/ص ۱۷۷)

مئلہ:ٰ۔احرام کی حالت میں آنت اتر نے کے عذر کی وجہ سے کنگوٹ باندھناجا مُزہے اور بغیرعذر کروہ ہے۔گراس پر کوئی جزاء واجب نہیں۔ نیز احرام کے پنچے نیکر بہننا ہر حال میں ناجا تزہے اور پہنے والے پر سے ہوئے کپڑ اپننے کی جزاء واجب ہے۔

(احسن الفتاويٰ ٢٠/ص ١٣٥٠ بحواله ردالخيّار: ج٢/ص ١٤١)

(جن کو بیشاب یاندی کے قطرے آنے کاعذر ہووہ احرام کے نیچ لنگوٹ مہن

سكتاہے۔ لیعنی وہ بغیرسلا ہوا كپڑ اجسكو پہلوان با ندھتے ہیں )۔

مسئلہ: نوٹ روپیہ بیسے کی حفاظت کے لیے احرام کی حالت میں تھیلی (بیلٹ) وغیرہ ہا ندھ سکتے ہیں۔(ایدادالا حکام: ج۴/ص ۷۷او ہکذامعلم الحجاج:ص ۱۱۵)

مسلد: احرام کی حالت میں محرم بعنی احرام سنے ہوئے چشمہ (چھتری) نگاسکتا ہے۔

(امدادالاحكام · ج٢/ص ١٨٠)

مسئلہ:۔ربر یا تارکی پیٹی (بیکٹ) وغیرہ سے احرام کا تہبئد باندھ سکتے ہیں۔ مسئلہ:۔محرم احرام کی جا در (او پر والی جا در) گری کی وجہ سے اتار سکتا ہے ہر وفت اوڑ ھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پسینہ وغیرہ کی وجہ سے علیحدہ کی جاسکتی ہے ( نقاوی دارالعلوم ج۲/ص۵۳۵) مسئلہ:۔احرام کی حالت میں ویگ ،طباق ، جاریا کی ،مبزی وغیرہ سر پراٹھا تا جا تزہے۔ مسئلہ:۔احرام کی حالت میں ویگ ،طباق ، جاریا کی ،مبزی وغیرہ سر پراٹھا تا جا تزہے۔

مسئلہ:۔احرام کالب س پہن کرسرڈ ھا تک کرنفل پڑھیں۔ پھرسرکھول کر تلبیہ پڑھے۔ (احسن الفتاوي: ج٣/م ٢٢٥)

مسئلہ:۔احرام کی تفلوں ہے فراغت کے بعد ویں اتارہ یادنہ رہاتوا گرٹویی ایک گھنٹہ ہے کم مہنی توایک سھی کیبوں۔ اوراس سے زائد پرنصف صاع صدقہ۔ بارہ کھنٹے یازیادہ مروم واجب ہے۔ (احس الفتاويٰ:جم/ص۵۱۳)

مسكد. \_سى حاجى كے ليے عمرہ كے احرام سے فارغ ہوئے كے بعد سے مج كا احرام باندھنے تک جود قفہ ہے۔اس میں جس طرح سی اور چیز کی یا بندی نہیں۔اس طرح میال بیوی کے تعلق کی بھی یابندی نہیں ہے۔اس لیے عمرہ سے فارغ ہوکر جج کااحرام باندھنے سے پہلے ہوی سے ملنا (جماع ، صحبت کرنا) جائز ہے اس سے جج کا و اب ضائع نہیں ہوتا۔ شہ آئندہ سال مج كرنالازم آتا ہے۔ (آپ كے سائل جسم ص ١٠٥)

مسئلہ:۔حالت احرام میں عورت یا مرد (بغیر صحبت کے ) کسی عذر کی بنایر تایاک ہوجا تمیں تو ان پر دمنہیں ہے نیز نایا کی کی دجہ ہے احرام کی کملی جا در تہبند ) کا بدلنا جائز ہے۔

( فآويُ رهيريه · ج ٨/ص ٣٣٣ و بكذاا حكام جج . ص ٩٦ ومعلم الحجاج .ص ٢٥٥ )

مسئلہ:۔احرام کی حالت میں چھتری نگانایا کسی اور چیز کے سابیہ میں بیٹھٹا، گھراور خیمے کے اندارداخل ہونا جائز ہے۔

مسئله: ۔احرام کی حالت میں میصنه کا انجکشن اور چیک وغیر ہ کا انجکشن لگوا نا جا تز ہے۔ (معلم الحاج: ص ١١٥)

مسئلہ:۔ ہرمر تنبہ عمرہ کرنے کیلیے احرام کی جاوروں کا ہر بارد ہونا کوئی ضروری مہیں جب کہ وہ عادریں یاک ہوں۔ (آپ کے مسائل:ج<sup>مر</sup>اس ۱۰۸)

مسئلہ:۔احرام کی جاورزمزم میں تر کی ہوئی بوسیدہ ہونے سے پہلے پہلے اس کواستعال کر لین جا ہے کہ بوسیدہ ہونے کے بعد گفن کے بھی قابل نہیں رہے گی۔ آپ مالک ہیں اس کو چی بھی سکتے ہیں۔ مالی حالت الحجیمی ہوتو کسی کو بخشش کے طور پر پر دینا بھی بہتر ہے، رشتہ داروں اور نیک لوگوں کے گفن کے لیے دینا بھی بہتر ہے۔( فٹاویٰ رحیمیہ:ج ۱۰/ص ۴۹۹)

مسئلہ۔ جج وعمرہ کرنے کے بعد چ درخو دبھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی کودینا چاہیں تو دے بھی سکتے ہیں۔

مسئلہ: احرام جو کہ تو بید کے کیڑے کا ہے اس کون ماستعال میں تولید کی جگہ استعال کرسکتے ہیں۔ مسئلہ: جج اور عمرہ کے دوران جو کیڑ ااحرام میں استعال کرتے ہیں اس کو گھر میں استعال کرسکتے ہیں۔ لیعنی تولید کو تولید کی جگہ اور لٹھے کوشلوا راور قبیص بنا کر پہن سکتے ہیں نیز احرام کے کیڑوں کا عام استعال جائز ہے۔ (آپ کے مسائل: ٹے سم/ص ۱۰۸)

## جے میں بال کٹوانے کی حکمت

حلق بعنی ج میں بال کوانے کی حکمت ہے کہ احرام کی حالت سے ہا ہر آنے کا بیا خاص متعین طریقہ ہے اگر بیطریقہ مقرر نہ کیا ج ئے تو برخض پنی اپنی خواہش کے مطابق اپنا احرام ختم کرنااوراحرام سے ہا ہر آنے کے لیے الگ الگ طریقے تجویز کرتے۔ (جمۃ اللہ الباللہ) اعمال جج کے ختم پرسرمنڈ وانا یا بال کتر وانا بھی ایک عبادت ہے اور بیہ کو یا فریضہ کے سے فراغت کا نشان ہے۔ جسے نماز کے لیے سلام یاروزہ کے لیے افطار۔

احرام کی حالت میں بال ٹوٹے پر پربندگی تھی اب ان تمام یا بیشتر بالوں کوکاٹ کراس حدیندی کے خاتمہ کی تعلیم خود حدنگانے والی شریعت ہی دی رہی ہے اس وقت وہ عمادت تھی اب رہیماوت ہے۔

سر پر بال رکھنے یا ندر کھنے کے سلسلے میں لوگوں میں تمین طرح کے مزاج وڈ وق ہوتے ہیں۔ (۱) سیسکسی کو بال رکھنا بوجہ اپنی صحت یا ڈ وق کے ناپسند ہوتا ہے اسے منڈ وادیئے میں کوئی تکلیف ہی نہ ہوگا۔

(۲) سیسی کو با نوں کا رکھن پہندتو ہوتا ہے مگر بھی تبھی منڈوادینا بھی اس کے لیے پچھے مشکل نہیں ہے۔

(٣) اور پچھالوگ بال رکھنے کے ایسے شوقین ہوتے ہیں کہ بالوں کا منڈ وا ناان کے لیے بہت بڑی دولت کالٹ جانا ہوتا ہے۔ شریعت کی نظر میں اصل پسندیدہ طریقہ تو یہی ہے کہ جج سے فارغ ہوتے ہی سراُسترے سے بالکل صاف کردیا جائے چنانچہ بار ہرآ تخضرت ایسے کی وعائمیں بھی منڈ وانے والوں ہی کے لیے ہیں لیکن تیسر مزاج والوں کی رعایت ہیں اس کی بھی اجازت ہے کہ پنچی ہے ہاوں کے سرے اس طرح لئے جا کمیں کہ تمام بال اکثر بال یا ایک ڈیڑھانگل کے بقدر کٹ جا کمیں۔

یا در ہے کہ بال منڈ دائے کا تقیم صرف مردوں کے لیے ہے۔ عورتیں اپنی چوٹی کے آخرے صرف ایک انگل بال کاٹ لیس۔ (انٹر غیب: یہ ۳۴س ۹۵)

# بال كتروانے ہے منڈواناافضل كيوں ہے؟

قربانی کے بعداحرام کھولا جاتا ہے۔ احرام کھولنے کا افضل طریقہ حلق لیعنی سر منڈ وانا ہے۔قصر کرانا لیعنی سرکے بالوں کوچھوٹا کرانا دوسراطریقہ ہے۔ یہاں افضل طریقہ کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ جس طرح نماز کے تریمہ سے نکلنے کاطریقہ سلام پھیرنا ہے۔ اس طرح احرام سے نکلنے کاطریقہ سرمنڈ وانا ہے اور بیطریقہ دودجھوں سے تبحویز کیا گیا۔

پہلی وجاحرام نے نگنے کا یہ مناسب طریقہ ہوت وقد کے خلاف نہیں ہے۔اس لیے سیطریقہ متعین کیا گیا ہے کیونکہ اگر ہوگوں کوآزاد چھوڑ دیا جاتا کہ وہ جس طرح چاجیں منافی احرام عمل کے ذریعہ احرام سے نکل سکتے ہیں تو معلوم نہیں لوگ کیا کیا حرکتیں کرتے ۔ کوئی جماع کرتا۔ کوئی شکار کرتا۔ اور کوئی کچھ اور عمل کرتا۔ جیسے نمازے کوئی جمی منافی نمازعمل کر کے نماز ہے نکل سکتے ہیں ۔ تولوگ معلوم نہیں کیا کیا جائے کہ لوگ کوئی بھی منافی نمازعمل کر کے نماز ہے نکل سکتے ہیں ۔ تولوگ معلوم نہیں کیا کیا مناسب اور تا مناسب حرکتیں کر کے نماز ہے نکلیں گے۔ اس لیے سلام پھیرنے کے ذریعہ نماز مارے نکلیا واجب کیا گیا۔ کیونک بیا لیک باوقار طریقہ ہے اور ٹی نفسہ بھی ایک ذکر ہے اس طرح منانت کی منافی نہیں ہے۔

دومری وجہاترام میں سرمٹی ہے بھرجا تا ہے بالوں کی جڑوں میں نمیل جم جا تا ہے۔ اس لیے سرمیل کچیل ہے اسی وقت دور ہوسکتا ہے جب کہ سرمنڈ دادیا جائے اس لیے بیافضل ہے۔(رحمتہ اللہ الواسعة: ج ۴/ص ۲۰۷)

بیز جب بادشاہوں کے در بارجاتے ہیں توصفائی کا خوب اہتمام کرتے ہیں جاج کرام اِحرام کھول کرطواف زیارت کے لیے در بارے خداوندی میں حاضری دینگے۔ بیں ان کوبھی خوب صاف ہوکرحاضر ہونا جا ہے اور سرمنڈ دانے سے سرکامیل کچیل اچھی طرح صاف ہوجا تاہے۔اس لیے بیافضل ہے۔

ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سرمنڈ اگراحرام کھو لئے کا اثر کئی دن تک باقی رہتا ہے جب تک بال رہتا ہے جب تک بال رہتا ہے جب تک بال بڑ ھنہیں جا سمنگے ہرد کیجنے والامحسول کرے گا۔ کہ اس نے بچے کیا ہے بہی اس عبادت (جج) کی شان بلند ہوگی اس لیے تصریح صلق افغال ہے۔ (رمتدائتد الواسعة . ج ۴/ص ۲۳۸)

## جس کے سریر بال نہ ہوتو کیا کر ہے؟

سوال: ایک مخص حج کے لیے گیا اس نے کئی عمرے کئے چونکہ ہرروزیا دوسرے روزعمرہ کرتا تھااس لیے بہت معمولی بال کٹنے تھے۔ قریب ایک سوت کے بیاس سے کم نظراً تے تھے۔ کیا بیطاق صحیح ہوایا نہیں؟

جواب: مسئولہ میں جب پہلے طلق کرانے کی وجہ ہے مربر بال نہیں توصرف اُسترہ بااس کے قائم مقام مشین چھیرہ یٹا کافی ہے اور یہ چھیر تا واجب ہے۔ اور جو مقدار بال کاشنے کی پوروے کے برابر کھی ہے وہ اس صورت میں ہے کہ مربر بال ہرا۔ مقدار بال کاشنے کی پوروے کے برابر کھی ہے وہ اس صورت میں ہے کہ مربر بال ہرا۔ (فاوی رہیمیہ بنج ہم/سے یہ وہ کا فاقی کی عالمگیری: ج ا/ص ۱۲۹۹)

# احرام کھولنے کے لیے کتنے بال کا ٹناضروری ہے؟

سوال: عمرہ پرلوگوں کودیکھا گیاہے کہ عمرہ کرنے کے بعد بال کائے بغیراحرام کھول دیتے ہیں۔ یابعض لوگ چارہ وں طرف سے معمولی معمولی بال کاٹ لیتے ہیں اور سد کہتے ہیں کہ سرکے بال کے چوتھائی حصہ کائے کا تکم ہے جو کہ اس طرح پوراہوجا تاہے اور بعض لوگ مشین سے کائے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے ہیں کیا تھم ہے؟ ان ان کا احرام اتار تاکیادم وغیرہ کولازم کرتا ہے۔ یا نہیں اور مسنون طریقہ کیا ہے؟

جواب: جج وعمرہ کااحرام کھولنے کے لیے جارصورتیں اختیاری جاتی ہیں۔ ہرایک کا تھم الگ الگ لکھتا ہوں۔ اول یہ ہے کہ حلق کرایا جائے لینی استرے سرکے سب بال اتاردیئے جائیں۔ بیصورت سب سے افضل ہے ادر حلق کرنے والوں کے لیے

## کیاتمام سرکے بال برابر کرناواجب ہے؟

مسئلہ:۔اگرانگی کے پورو کی امہائی کے برابر بال کا ٹے جائے ہیں تو چوتھ کی سر کے بال

پورو ے کی لمبائی کے برابر کا نے سے طلال ہوجائے گا۔ گر پور بے بیعنی تمام سر کے بال

برابر کرتا واجب ہے(چند بال اوھ اُدھر سے نہ کاٹے جا کیں)۔ اورا گر پورو ے کی لمبائی کے

برابر بال نہ کاٹے جائے: ول بینی بال چھوٹے ہوں تو منڈ واٹا ضروری ہے۔ بغیر منڈ وائ احرام نہ کھلے گا۔ تفصیل بالا کے مطابق سر کے بال کاٹ کر یا منڈ واکر حلال ہوں اور جتنی

بارشری طریقہ سے حلال ہوئے بغیراحرام کھلا ہے ہر بار کیلئے دم دیں۔ اوراحرام کھولنے کے

بادشری طریقہ سے حلال ہوئے بغیراحرام کھلا ہے ہر بار کیلئے دم دیں۔ اوراحرام کھولنے کے

بعد محظورات (ممنوعات) احرام میں سے جتنے افعال بھی گئے ہوں ان پرکوئی دم وغیرہ نہیں۔

(احین الفتاویٰ: جم/ص ۲ سے)

احرام كھولنے كاكيا طريقہ ہے؟

مسئلہ: احرام کھو لئے کے بیے حق یعنی استرے سے سرکے بال صاف کردینا الفنل ہے۔
اور قصر (بال کتر وانا، جبوٹ کروانا) جو سُڑہے۔ امام ابو حذیفہ کے بُزد کی احرام کھولئے کے
لیے بیشرط ہے کہ کم سے کم چوتھ کی سرکے بال ایک پورو ہے کے برابرکاٹ دیئے جا کی
اگر سرکے بال جبوٹے ہول اورایک پوروے سے کم ہول تو استرے سے صاف کر ناظروری
ہال کے بغیراحرام نہیں کھلنا۔ (آپ کے مسائل: جسم اسلان)
مسئلہ: اگر کسی دوایا صابان وغیرہ سے سرکے بال کوختم کردے تب بھی کافی ہے۔ نیز
اگر سر پر بال بی نہیں یا گئیا ہے تو صرف استرہ بھیر لیا کافی ہوگا۔ اگر سر پرزخم ہواوراسترہ بھی
اگر سر پر بال بی نہیں یا گئیا ہے تو صرف استرہ بھیر لیا کافی ہوگا۔ اگر سر پرزخم ہواوراسترہ بھی
مسئلہ: قصر (بال جیوٹ کروانا) اس وقت ہوسائل ہے۔ جب سرکے بال انگلی کے پورو ہے
کے برابر ہول لیکن اگر بال اس سے جیوٹے ہوں تو طبق متعین ہے قصر سے اس انگلی کے پورو ہے
حضرات بار بار عمرہ کرنے کا شوق رکھتے ہیں ان کولازم ہے کہ برعمرہ کے بعد طبق کرایا کریں۔
مشارے اٹکا احرام نہیں کھلے گا۔ (آپ کے مسائل: جسم اسلام)

مسئد: ۔ اگرمشین ای ہے کہ چھوٹے ہے چھوٹا بال بھی کاٹ دیتی ہے تو ٹھیک ہے سب ممرہ ورست ہوئے ۔ البتد الی حاست میں احتیاط سے ہے کہ استرہ کچھیر دیا کریں۔ (جب کہ بال بہت ہی چھوٹے ہوں اورمشین میں نہ آتے ہوں )۔ (فقاوی محمود سے نہ المسلم المسئد۔ ۔ اگرکوئی جنگل یا کسی ایک جگہ میں جلا گیا ہوکہ وہاں پر آسترہ یا تینجی نہیں ہے۔ تو یہ مشئد، ۔ اگرکوئی جنگل یا کسی مارمنڈ ائے یا کتر وائے گانہیں حلال نہیں ہوگا۔

(معلم الحجاج: ١٤١)

احرام کی حالت میں ایک دوسرے کے بال کاشا؟

سوال لے قربانی سے فارغ ہوکر بال کٹوانے کے لیے ہم نے تجام کو تلاش کیالیکن کوئی تجام (ٹائی) نہیں مل کا داس پرمیرے دوست نے خود ہی میرے بال کا ٹ دیئے جب کدوہ احرام میں تھا، تو کیا تھم ہے؟

جواب: احرام کھو لئے کی نیت سے محرم لینی احرام دلانے خود بھی اپنے بال اتارسکتا ہے۔ اور کسی دوسرے محرم کے بال بھی اتارسکتا ہے۔ آپ کے دوست نے آپ کا احرام کھلوانے کے لیے جوآپ کے بال اتادیتے نوٹھیک کیااس کے ذمہ دم داجب نہیں ہے۔ (آپ کے مسائل: جس/ص ۱۳۳)

مسئلہ: یطنق سے نہیلے کے تمام رکان ہے دونوں فارغ ہوئیکے ہوں اوراب صرف حلق (بال کا شنے ) ہی باقی ہوتو اس وفت ایک دوسرے کاحلق جائز ہے )۔

(احسن الفتادي. ج۴ مرص ۱۵ بحواله غدية ص۹۴ و بكذا في وي رحيميه. ج۳ مرص ۱۱۵)

مسئلہ۔۔احرام کھولئے کے لیے شوہرا پنی ہوی کے اور باپ اپنی بٹی کے بال کاٹ سکتا ہے۔
عور تیں ریکام آپس میں خود بھی کر سکتی کرتی ہے۔ (آپ کے مسائل: جہم اص ۱۳۳۷)
مسئلہ:۔حاجی متمتع ہویا قدرن یا مفرور، جب وہ صلق ہے پہلے کے تمام ارکان ادا کر چکا ہوا ور مرمند اکر حلال ہونے کا وقت آگیا ہوائی طرح دوسرامحرم بھی تمام ارکان ادکر چیکا ہوتو اب خودا پنے بال کا شاید وسرے کے بال کا شاس کے تی میں محظورات احرام میں ہے۔ لہذا ہے محرم اپنا خود بھی صلق کرسکتا ہے۔ اور اپنا حلق کر انے سے پہلے دوسرے محرم سے بال بھی کاٹ سکتا ہے۔

مائل ج بخاری شریف بس ۲۳۸۰ جلدا/ایک میں سلح حدیبیہ کے تعلق سے ہے کہ وصلح کمل ہوگئ اورآ ہے آگئے نے قربانی کی اور حس کیا تو آ ہے آگئے کو و کیے کر صحابہ کرام نے بھی قربانی کی اورایک دوسرے کاحلق کیابا و جود رہے کہ وہمحرم تھے۔''اس حدیث شریف ہے ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کے بعدمحرم ایک دوسرے کاحلق کرسکتاہے۔(فاوی رجمیہ:ج۸/ص۲۹۲فنینة الهن سك ص٩٣ و وكذامعهم الحجاج ص٩٩ اوز بدة الهناسك ص ١٥٤ و فيَّاوي مجموديه ج١٥/ص١٩٢)

حرم ہے باہر حلق کیا تو کیا تھم ہے؟

سوال: ۔ایک شخص نے عمرہ کیااس کے بعدجدہ آگیااورجدہ میں آ کرسرمنڈ وایا جو کہ حدود حرم ہے باہر ہے۔اس کے لیے کیا تھم ہے؟

جواب: عمرہ یا جج کے احرام ہے جان ل ہوئے کے لیے حدود حرم میں حلق یا قصر

ضروری ہے اگر حدو دحرم ہے ہا ہرسرمنڈ وایا تو دم لا زم ہوگا۔

مسئلہ:۔اگر جج یاعمرہ میں حرم ہے باہر حلق کیا تو دم دے اور ایسا بی جو حج میں ایام تحرکے بعد حلق کرے تو دم دے۔

مسئلہ:۔اگرعمرہ کے احرام سے حلال کرنے کے لیے حرم سے باہرسرمنڈ وایایا جج کے احرام سے حلال ہونے کے لیے حرم سے باہرایا منح کے بعد سرمنڈ وایا تو دم واجب ہوگا۔ اور دو دم واجب ہوئے ایک حرم سے باہر سرمنڈ وانے کادوسراتا خبر کا صورت مسکولہ میں جب کہجدہ میں بھیج کرسرمنڈ وایا تو ایک دم ارزم ہوگا اور بیدم حرم میں ہی ذبح کرنا ضروری ہے۔ (منی تمام ذیح گاہ ہے اورای طرح مکہ کے گلی کویے) (فآدی رجمیہ:ج۵/ص۲۳۳ بحوالہ ز بدة: ج٢/ص ٨ ٨ ومعلم الحجاج: ص ٢٧٧ ومداية اولين ص ٢٥٦)

مسئلہ: ہے امت دسویں سے بار ہویں تک کرائیں خواہ دن میں یارات میں، رمی اور قربانی کے بعداور بال کثوانا حرم میں ہوتا بھی ضروری ہے۔ اگر ندکورہ وفت کے اور حرم کے علاوہ کسی دوسرے وفت اور جگہ میں تجامت کرائے گا تو حدال ہوجائے گا۔لیکن دم واجب ہوگا۔

(معلم الحجاج: ص ٢ ١١)

مستلہ: عمرہ کرنے والا یا جج کرنے والا اگر حدود حرم ہے با ہرنگل جائے اور پھر حرم واپس آ کر

سرمنڈ دائے تو کچھ داجب نہ ہوگالیکن اگر جاجی ایام نحر کے بعد آ کرسرمنڈ دائے توایک دم تاخیر کا داجب ہوگا۔ (معلم الحجاج:ص ۲۴۷)

مسئلہ: اگرمفرویا قارن یا ملمت نے رمی سے پہلے سرمنڈ وایا، یا قارن اور متع نے ذرئے سے پہلے سرمنڈ وایا یا قارن اور متع نے رمی سے پہلے ذرئے کیا تو دم واجب ہوگا۔ کیونکہ ان چیزوں میں ترتیب واجب ہے۔ مفرد کیلئے صرف رمی اور سرمنڈ وانے میں ترتیب واجب ہے۔ کیونکہ فرخ اس پرواجب ہیں ہے۔ اور قارن اور تمتع کو تینوں بعنی رمی، ذرئے اور سرمنڈ وانے میں ترتیب واجب ہے۔ اول قارن اور تمتع کو تینوں بعنی رمی، ذرئے اور سرمنڈ وانے میں ترتیب واجب ہے۔ اول رمی کریں۔ اس کے بعد ذرئے کریں اس کے بعد سرمنڈ وائیں۔ اگر تقد می یا تا خیر کی تو دم واجب ہوگا۔ (معلم الحجاج: ص ۲۴۷)

فضائل طواف

طواف کی بہت ہی فضیلت ہے اوراحادیث میں بہت ترغیب دلائی گئی ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت بیلی نے فر مایا:القد تعالی بیت اللہ
پر ہرروز ایک سوہیں رحمتیں نازل فر ماتے ہیں (جس میں ہے) ساٹھ رحمتیں طواف کرنے
والوں کے لیے۔اور جالیس نم زیڑھنے والوں کے لیے اور ہیں بیت القد کود کھنے والوں کے
لیے۔'(طبرانی)

دوسری روایت میہ ہے کہ جوشن بیت اللّٰہ کا طواف کرتا ہے وہ ایک قدم اٹھا کر دوسراقد منہیں رکھتا کہ اللہ تعالٰی اس کی ایک خطاء معاف کردیتے ہیں اورایک نیکی لکھ دیتے ہیں اورایک نیکی لکھ دیتے ہیں اورایک ورجہ بلند کردیتے ہیں۔ (جمع الفوائد و کنز الاعمال)

مکه کرمه میں رہتے ہوئے جس قدر ہوسکے طواف کرتے رہوبی نعمت ہمیشہ میسرنہ ہوگا۔ اکثر اوقات ترم شریف میں گزار واور بہت اللّٰد کود کیستے رہو، کیونکہ بہت اللّٰد شریف کو د کیسا کھنا بھی عبادت ہے۔ (معلم الحجاج: ص۱۲۳)

جومحبت وشوق سے بمیضا ہوا کعبہ شریف کو صرف دیکھ رہاہے رحمتوں میں حصہ اسے بھی ماتا ہے۔ کیونکہ کعبہ کومجبت کی نظر سے دیکھنا در حقیقت خدا ہی سے محبت کا نتیجہ ہے۔ دوسر ہے کسی چیز کومجبت دوسر ہے کسی چیز کومجبت دوسر ہے کسی چیز کومجبت میں اگر نے کا ایک مؤثر کا میاب طریقہ ہے۔ کسی چیز کومجبت

کی نظر سے جتنا بار ہارہ کی جاتا ہے اس قدراس کی محبت ول میں گھر کر لیتی ہے اور ول اس کی مطرف کھینچتا ہے۔ اور آپ کی طرف کھینچتا ہے۔ اور آپ بتا اللہ ہو جو فکہ خدا کا گھر ہونے کی حیثیت سے ویکھا جاتا ہے اس سے اس کوویکھنا گویا کہ خدا ہی ۔ تبلیات کا مشاہدہ کرنا ہے۔

(الترغيب والتربيب ن٣/ص ١٢ ومعارف الحديث)

حدیث شریف میں ہے کہ جس نے طواف کے سات چکر پورے کئے اوراس ووران کوئی فضول حرکت نہیں کی تو گو بااس نے جان آزادکردی۔ بیعنی ایک علام کو آزاد کراکرائے ہیروں پرکھڑا کردیئے سے جواجروثواب ہے۔ طواف کے ممل پروہی تواب ہوگا۔(الترغیب:ج۳/ص۱۲)

طواف افضل ہے یا عمرہ کرنا؟

مسئلہ:۔ زیادہ طواف کرنا انتخال ہے گرشرط میہ ہے کہ عمرہ کرنے پر جتناوفت خرجی : وتا ہے اتنا وفت یااس سے زیادہ طواف پرخرج کردے۔ ورنه عمرہ کی جگہ ایک دوطواف کر لینے کوافضل نہیں کہاجا سکتا ہے۔ (آپ ئے مسأمل جسم/ص ۲۸)

مسئلہ: باہر کے رہنے والوں کے لیے فلی طواف نفلی نمازے انصل ہے۔ (معلم الحجان ص ۱۵۰)

#### طواف کے علاوہ کندھے ننگےرکھنا؟

سوال: یہ جج یا عمرہ میں جواحرام باندھتے ہیں اس میں اکثر لوگ کندھا کھلار کھتے ہیں ،اس کے لیے کیا تھم ہے؟

جواب ریشری مسدیہ ہے کہ جی وہم وہ کے جس طواف کے بعد صفاوم وہ کی ہو۔
اس طواف میں 'رمل' اور' اضطباع' کیا جائے۔ اور رمل ہے مراد ہے کہ پہلوانوں کی طرح کندھے ہلا کرفقد رہے تین تین چکروں میں اگر جگہ وموقع ہوتو)
اور اضطباع سے مراودا بنا کندھا کھولن ہے۔ ایسے طواف کے ملاوہ خصوصاً تماز میں کندھے نگے رکھنا کروہ ہے۔ (آپ کے سائل: جہم/ص ۹۰)
مسئلہ:۔عام حالات میں دندہ بال لیمن دا کیں بغل سے احرام کی جا در نکال کر با نمیں کندھے

پر ڈالٹاء نہ کیا جائے۔ خاص کرنماز میں اضطباع نہ کرے۔ جس طواف کے بعد سعی کرتا ہو۔ اس طواف میں اضطباع مسئون ہے۔ ( فقادی رہیمیہ ج۸/س ۴۰۱ بحوالہ ردایخار بی ۲/ص ۲۲۹)

## موائی جہاز میں بیٹھ کرطواف اور وقوف عرفہ کرنا؟

دومسلے ہیں: ایک ہوئی جہاز میں طواف کرنے کا۔ دومرے ہوائی جہاز میں وقوف عرفہ کرنے کا۔ ندکورہ مسلول کے متعبق جو کھی مجھاکونقہ کی کتابول کے مطابعہ کرنے سے ظاہر ہوا ہوائی وہائی جہاز میں سوار ہوکر طواف کرنے سے طواف تو سیح ہوجائے گا۔ بشرطیکہ ہوائی جہاز میں سوار ہوکر طواف کرنے سے طواف تو سیح ہوجائے گا۔ بشرطیکہ ہوائی جہاز کے ملاوہ میں بھی بلا عذر سوار ہوکر طواف کرنے کا ضم ہے۔ اور ہوائی جہاز جبین کہ ہوائی جہاز کے ملاوہ میں بھی بلا عذر سوار ہوکر طواف کرنے کا ضم ہے۔ اور ہوائی جہاز میں سوار ہوکر ہوفاف کی جھیقت ووران میں سوار ہوکر کوفاف کی جھیقت ووران میں سوار ہوکر ہوفاف کی جھیقت ووران میں سوار ہوکر کوفاف کی جھی جا رول طواف میں گورہ طواف کی جگی ہوئی جہاز میں بشراکط کرنے کی جگہ خانہ کعبہ سے مرتفع (بلند) ہوکر بھی جا کڑ نہ ۔ اس سے ہوائی جہاز میں بشراکط کروہ طواف میں جو دور میں ہو تو ف کو ڈیس میں ہوتو ف کوز بین کے ساتھ مقید کیا ہے۔ لیکرا آسان تک وقوف کو ف کوز بین کے ساتھ مقید کیا ہے۔ لیکرا آسان تک وقوف کو ف کوز بین کے ساتھ مقید کیا ہے۔

# كياج كے احرام كے بعد طواف ضروري ہے؟

مسئلہ: علی کا احرام ہاند ھنے کے بعد جب منی کا ارادہ کر کے جاتے ہیں تو جائے ہے پہلے خاند کعبہ کا طواف فرض یا واجب نہیں ہکد مستجب ہے۔ میطواف فرض یا واجب نہیں ہکد مستجب ہے۔ ماند کعبہ کا طواف کرتے جانامستحب ہے۔ میطواف فرض یا واجب نہیں ہکد مستجب ہے۔ میاامس ۲۰۷)

# طواف کاایک چکرحطیم میں کر ںیا تو؟

سوال: ہم عمرہ کاطواف کررہے نتھے۔ چونکہ جم غفیرتھااس لیے ہم تیسرے یا چو تتے چکر میں حطیم کے اندرے گزرگئے۔ پہلے ہم کوعلم نہیں ہوساکا جب حطیم کے دوسری طرف سے آکل تو معلوم ہوا پہلیم ہے۔ کیادم آئے گا؟ جواب ۔ آپ پر اور آپ کے دوست پر عمرہ کے طواف کا ایک چگرادھورا چھوڑنے
کی وجہ سے دونوں پر ایک ایک دم واجب ہے۔ اور یہ جو قاعدہ ہے کہ قران والے کے ذمہ دو
دم ہوتے ہیں وہ یہاں جاری نہیں ہوتا۔ دم اداکر نے کی صورت یہ ہے کہ آپ کی مکہ جانے
والے کے ہاتھ اتی رقم بھیج دیں جس سے بکراخریدا جاسکے اور وہ صاحب بکراخرید کرحدود حرم
میں ذرئے کرادیں اور گوشت فقراء ومساکییں میں تقسیم کردیں۔ (غنی اور مالدارلوگ اس
گوشت کو نہ کھا کیں۔ (آپ کے مسائل: ج سمائل: ع سمائل: ج سمائل: علیہ الفقہ: ج الم سمائل: علیہ المواف کیا تو بیطواف درست نہ ہوگا۔
مسئلہ: ۔ طواف مسجد کے اندر ہو۔ اگر کعبہ کا طواف زمزم یاستون کے اوپر کی طرف سے کیا
جائے تب بھی جائز ہے ۔ لیکن اً مرسجد کے باہر سے طواف کیا تو بیطواف درست نہ ہوگا۔
جائے تب بھی جائز ہے ۔ لیکن اً مرسجد کے باہر سے طواف کیا تو بیطواف درست نہ ہوگا۔

# طواف کے چودہ چکرلگانے کا حکم

سوال: -ہم ئے طواف کے سات چکر کی جگہ چودہ چکر لگاد نیے اور اس کے بعد سعی وغیرہ کی ۔ کیا پیمل درست ہے؟

جواب: بطواف توسات ہی شوط (چکر) کا ہوتا ہے گویا آپ نے مسلسل دوطواف کر گئے۔ ایسا کر ناٹا مناسب تھا۔ گرااس پرکوئی کفارہ یا جرمانہ ہیں۔ البتہ آپ کے ذمہ دونوں طوافوں کے دودوگانہ لازم ہو گئے تھے۔ لیعنی چاررکھتیں۔ اگر آپ نے نہ پڑھی ہوتو اب پڑھ لیں۔ (آپ کے مسائل: جہ/ص۱۱۲)

مسئلہ:۔اگر قصد اُکسی نے آٹھوال چکر کرلیا تو طواف کا اور چیر چکر ملاکر پورا طواف کرنا واجب ہے۔گویا اب دوطواف ہو جا ٹھنگے۔

مئلہ:۔ ساتویں چکر کے بعد وہم یا دسوسہ سے آٹھوال چکر بھی طواف کا کرلیا تب بھی اس کو دوسراطواف پوراکر ٹالازم ہے۔ (معلم الحجاج:ص۱۳۵) (گویااس صورت میں دوطواف ہوگئے ہیں۔اس لیے دورکعت دوطوانوں کی الگ الگ پڑھنا دا جب ہے۔)



## بغیروضو کے طواف کر لئے تو کیا حکم ہے؟

سوال: مجھے مذی نکل آتی ہے جس کی وجہ سے دضوٹو ث جاتا ہے میں نے طواف زیارت کیا ۔اورفارغ ہواتو کپڑے پرمڈی کااثر معلوم ہواتو کیا حکم ہے؟

جواب ۔اگر پورایاا کثر طواف زیارت بے وضو کیا۔ تو دم واجب ہے اورا کرنصف ہے کم (تنین یااس ہے کم چکر )طواف زیارت بلاوضو کیا ہوتو ہر چکر کے لیے آ دھاصاع گندم صدقہ کرے اور تمام شوط کا صدقہ وم کے برابر ہوجائے تو تھوڑا ساکم کردے۔ اوراگران صورتوں میں وضوکر کے طواف زیارت کااے وہ کرلیاخواہ ایام نحرمیں یاایام نحرگزرنے کے بعدتودم كفاره ساقط بوجائے گا۔

مسئلہ: ۔ طواف قدوم یا طواف و داع یا تفلی طواف بغیر وضوکیا تو ہر شوط کے لیے آ وھاصاع گیہوں صدقہ کرے۔اس صورت میں بھی اگر تمام شوط کا صدقہ دم کے برابر ہوجائے۔ تو کچھھوڑ اساکم کردےاوراگر دضوکر کے اعادہ کرلیا تو جزاء ساقط ہوجائے گی۔

( فَمَاوِيٰ رحِميهِ . جِي ٨/ص ٣٣١ بحواله غدية الهناسك :ص ٣٥ اوشامي بن ٢/ص ٢٨ و بكذاا حكام جج: ص••ا ومعلم الحجاج: ص٢٢٧ وعمدة الفقه : ج٢/ص٢١ ٥ وكتاب الفقه : ج الص ١٠٤٧)

#### د وران طواف وضوتوٹ جائے؟

مسئلہ: ۔ طواف کے لیے وضوشرط ہے اگر طواف کے دوران وضوٹوٹ جائے تو وضوکر کے دوبارہ طواف کیا جائے اورا گر چار پانچ چکر پورے کر چکا ہوتو وضوکر کے باقی پھیرے پورے کرلے درنہ نئے سرے سے طواف شروع کرے البندسعی کے دوران وضوشر طاقبیں ہے۔ اگر بغیر وضو کے سعی کرلی تو اوا ہو جائے گی۔ یہی تھم وقوف عرفات کا ہے۔ (آپ کے سائل: ج٣/ص٩٠١و بكذا فآوي رجميه: ج٨/ص٣١٩ وعمدة الفقه .ص٩٩ او حج بيت الله كها بهم فآوي :ص٥٥)

### طواف میں نیابت کرانا؟

مسئلہ: اطواف میں اس طرح نیابت جائز تبیں کہ جس کے اوپر طواف لازم ہواس کی طرف ے کوئی دوسر افخص طواف کردے۔ ایک صورت میں جس کی طرف سے طواف کیا جائے گا۔

اوراس کی طرف سے ذمہ داری ساقط نہیں ہوگ اس کیے عذریا بیماری کی وجہ ہے سواری پر طواف کرنا جائز ہے۔(غلیۃ البنا سک.ص+2)

( اور جوطواف کر ' ے اگروہ اپنے طواف کی نیت بھی کر لے گانو اس کا بھی طواف ادا ہو جائے گا)۔

# ریاحی مریض طواف کیے کرے؟

سوال ۔ ایک تفس کے جڑوں ہے ہوفت فون نکلتار ہتا ہے۔ اور میہ حالت مسلسل جاری ہے علاق کے باوجودافا قد نہیں ای طرح ریاحی مریض ہے پیٹ میں ریاح بہت ہو جاتی ہو جاتی ہے دوران میں مسلسل مہت ہو جاتی ہے۔ اور میرض بھی مسلسل رہتا ہے۔ معلوم میرکرنا ہے کہ طواف کے دوران میں عارضہ پیش آئے گا تو طواف کرنا کیسا ہے؟ گناہ تو نہیں؟

جواب: اگر معذور ہونے کے تم م شرائط موجود ہوں تو جس عذر کی وجہ ہے وہ معذور ہوا ہے اس عذر کی حالت ہیں وہ معذور ہوا ہے اس عذر کے چیش آنے ہے وہ وضوئیں ٹو ٹیا۔ اس طرح وہ معذور طواف بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس طرح وہ معذور طواف بھی کرسکتا ہے۔ اور جس طرح بین نماز ہیں اس عذر کے چیش آنے ہے کہ بڑگار نہیں ہوتا۔ اس طرح طواف کے درمیان اس عذر کے چیش آنے ہے وہ معذور حض گنہگار نہیں ہوتا۔ اس معذور کا وضوئماز کا وقت نکل جانے ہے ٹوٹ جاتا ہے اور طواف کے درمیان کسی نماز کا وقت نکل جانے ہے ٹوٹ جاتا ہے اور طواف کے درمیان کسی نماز کا وقت نکل جانے ہے ٹوٹ جاتا ہے اور طواف کے درمیان کسی نماز کا وقت نکل جانے ہے ٹوٹ جاتی وضاحت معلم الحجاج: ص ا ۱۵ المیں ہے کہ معذور حضو کی جس کا وضوئر تا ہوتا ہے اس کا وضو چونکہ صرف نم ز کے کہ معذور حضو کرنا ہوتا ہے اس لیے اگر چار وقت تک رہتا ہے نماز کا وقت نکل جائے تو دوبارہ وضو کر کے طواف پورا کرے اور اگر چار چکرول چکہ ہیں تب بھی دوبارہ وضو کر کے لیدر کرسکتا ہے۔ لیکن چار چکر ول میں ہے کرنا فضل ہے۔ (تو وی رہیم یہ کہ کے بیں تب بھی دوبارہ وضو کر کے لیدر کرسکتا ہے۔ لیکن چار چکر سے کم کے بیں تب بھی دوبارہ وضو کر کے لیدر کرسکتا ہے۔ لیکن چار چکر سے کم کے بیں تب بھی دوبارہ وضو کر کے لیدر کرسکتا ہے۔ لیکن چار چکر سے کم کے بیں تب بھی دوبارہ وضو کر کے لیدر کرسکتا ہے۔ لیکن چار چھر سے کرنا افتال ہے۔ (تو وی رہیم یہ بی ۲۰۰۰ کی الفتاد کی جس سے کرنا افتال ہے۔ (تو وی رہیم یہ بی ۲۰۰۰ کی دوبارہ وضو کر کے لیدر کرسکتا ہے۔ لیکن چار کرمان کا مورت میں الفتاد کی جس سے کرنا افتال ہے۔ (تو وی رہیم یہ بی ۲۰۰۰ کو لوگ کے بیاں کی کی سور کی دوبارہ وضو کر کے لیدر کرمان کا دوبارہ وضو کر کے کہ کی میں ہو کہ کو کرمان کو اور کرمان کو کرمان کا دوبارہ کی دوبارہ وضو کر کے کرمان کا دوبارہ کرمان کا دوبارہ کی دوبارہ کرمان کی دوبارہ کرمان کو کرمان کو کرمان کی دوبارہ کرمان کو کرمان کرمان کی کرمان کی کرمان کو کرمان ک

مسئلہ: جمع تقدیم کی شرائط اگرموجود ہوں تو معندو پر شرعی میدان عرفات میں ظہر کی نماز کے

ساتھ عصر کی نمازیڑھ سکتا ہے۔ اس لیے کہ معذور شرعی کا دضونماز کا وقت ف رج ہوئے سے نو فت فارج ہوئے سے نو فتا ہے۔ اور جمع تقذیم میں عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھی جاتی ہے۔ ظہر کا وقت خارج منبیس ہوتا۔ لبذامعذور شرعی کا وضونیس ٹوٹے گا۔ ( فآویل جیمیہ ج ۱۸ سے ۱۳۲۰ مبدلیة اولین جس•۵۱)

## اذان شروع ہونے کے بعد طواف کرنا؟

سوال: کیااؤان شروع ہونے کے بعد طواف شروع کرناجائز ہے۔ یانہیں؟
جواب: اگراؤان اور نماز کے درمیان اتناوقفہ ہوکہ طواف کرسکتا ہے تواؤان کے
دقت طواف شروع کرنے میں کوئی مضا کھنے ہیں۔ (نتاوی دیمیہ جہام، ۳۰۰وردالخار: جہام ۱۳۹۸)
مسئلہ: جماعت کیلئے اتفامت ہور ہی ہواور جب امام خطبہ کیلئے کھڑا ہواس وفت طواف
کرنا کمروہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کی وقت میں طواف کمروہ نہیں ہے اگر چہدہ اوقات ہوں جس میں نماز پڑھنا کمروہ ہوتی ہے۔ (احکام جج: ص ۲۲۷)

## طواف کے دوران ایذ ارسانی؟

مسئلہ: بج میں دیکھا گیاہے کچھ لوگ طواف کے دوران تیز دوڑتے ہیں اور سامنے آئے والوں کو دھکا دیے کرآگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔طواف کے دوران لوگوں کو دھکے دیٹا بہت براہے۔ (فآوی رجمیہ:ج۸/ص ۳۰۰)

مسئلہ: ججراسود کو بوسہ دینے میں یاہاتھ لگانے میں اس کا خیال رکھیں کہ کسی کو تکلیف نہ بنچ اگر چینچئے کا خطرہ ہوتو اس کو چھوڑ دیے کیونکہ ججراسود کا بوسہ دینامستحب ہے۔ ادرایڈ اعمسلم حرام ہے۔ (احکام جج: میں ۲۷)

#### طواف کرنے کا طریقنہ

مسئلہ: طواف کے منی کسی چیز کے گردگھو منے کے ہیں۔طواف کی نیت کر کے بیت اللہ کے کرد (چاروں طرف) سات مرتبہ گھو منے کوطواف کہتے ہیں ادرایک چکرکو 'شوط'' کہتے ہیں بیت اللہ کے سوائنی چیز یا کسی مقام کا طواف کرنا جا تزنہیں ہے۔
میت اللہ کے سوائنی چیز یا کسی مقام کا طواف کرنا جا تزنہیں ہے۔
طواف کے لیے نیت طواف فرض ہے۔ بغیر نیت کے کتنے ہی چکرلگائے طواف

نہیں ہوگا۔طواف کی نیت (عربی کے علاوہ بھی کسی زبان میں) اس طرح کرے''یااللہ میں تیری رضاء کے لیے طواف کا ارادہ کرتا ہوں۔اس کومیر ہے لیے آسان کردے اور قبول فر ما"۔ول سے بینیت کر نا فرض ہے اور زبان سے کہدلینا بھی افضل ہے۔

خاند کعبہ کے جس کونہ میں حجرا سودنگا ہواہے اس کے بالکل سامنے زمین برایک کالے رنگ کی پیٰ صحن کے فرش پرتقریباٰ ایک ہاشت چوڑی چلی گئی ہے کو ہے صفاء کی ظرف گویا پینشان بناہواہے کہ حجرا سود کا سامنا ہے۔آپ مسجد حرام میں جا ہے جس درواز ہ سے بھی آئیں ہوں اس پنی برآ کر تھہر ناہے اور تلبیہ موقوف کرنا ہے۔طواف کی نبیت کرنے کے بعد احرام کی جاور کے دائے ہے کواپی دائی بغل کے بیچے سے نکال کر بائیس کندھے کے او مر ڈ ال کیں۔اس کو''اضطباع'' کہتے ہیں اور میطواف کے پیراہونے تک رہے گا۔اوراس پٹی یرآ کراس طرح کھڑے ہو تا ہے کہ ججرا سود آپ کے سامنے ہواور آپ اس پٹی سے ذراہے بالحين جانب كھڑے ہوں داہنا قدم تو پٹی سے ملاہوا ہوا ور بایاں قدم اس سے الگ اس طور پر کہ داہنا مونڈ ھا حجراسود کے کنارے کے سامنے پڑتا ہوا وربدن حجراسود کے بغل میں ہ<sup>س</sup>ئیں جانب پڑے لیعنی آپ جمر اسود کے بالقابل بی ہوئی پٹی براس طرح کھڑے ہوجا تیں کہ حجراسودا ب كے چره كى منه وج ئے چر (بسم الله الله اكبرولله الحمد) یڑھتے ہوئے اس طرح دونوں ہاتھ اٹھا تھیں جیسے نماز میں اٹھاتے ہیں۔لیعنی دونوں کانوں تک ہاتھ اٹھا تھی کیں اور دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں خانہ کعبہ اور حجراسود کی طرف رہیں پھر دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیں اس عمل کوا سنقبال کہتے ہیں۔اور بیصرف شروع ہیں کرنا ہے ہاقی چکروں میں استفتال نہیں کیا جائے گالیتن تکبیرتح ہمہ کی طرح کا نوں تک ہاتھ اٹھا کرنہیں چھوڑے جائیں گے۔ بلکہ 'استنیلام' ' کرینگے۔ یعنی دونوں ہاتھ حجراسود کے سامنےاس طرح پھیلائیں که دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا رخ حجراسود کی طرف رہے اور ہاتھوں کی پشت اینے چبرہ کی طرف رکھیں۔

باتها الله اكبرولله الحمد) بيرهين (بسم الله الله اكبرولله الحمد) بيريره کرانی ہتھیلیوں کو بوسہ دیں اور چوہتے وقت چنخارے کی آواز پیدانہ ہو۔ اس عمل کو مرچکر کے پوراہونے پر جمراسود کا ''استیلام'' کریٹے۔ لینی جب لوٹ کر جمراسود پر کھنچنے تو پھر (بسسم السلمہ السلمہ الحبو و للہ المحمد) کہہ کر جمراسود کو بوسہ دینے ہاتھ لگانے اور ہاتھ کو بوسہ دینے کا وہی عمل کریں جو پہلے کیاتھ اس طرح ایک شوط (چکر) پوراہو گیااب اس طرح سات چکر جمراسود سے شروع کر کے جمراسود تک کریئے۔ تو ایک طواف کھمل ہوگا۔ سات چکر پوراکر نے کے بعد آٹھویں مرتبہ بھی جمراسود کا استیلام لینی دونوں ہاتھوں کی ہمتیلی مراتبہ بھی جمراسود کا استیلام لینی دونوں ہاتھوں کی ہمتیلی جمراسود کی طرف کرنے ہاتھ چوم لیس گے۔ اور ساستیلام ہر چکر کے شروع میں ہوگا اور آخری چراسود کی طرف کرنے جمراسود کا استیلام کرے واپس جانا ہے۔ گویاایک طواف میں آٹھ استیلام جو تگے۔ (احکام نج : ص ۲۵ و ہادا کتاب الفقد . جمراس جانا ہے۔ گویاایک طواف میں آٹھ استیلام ہونگے۔ (احکام خج : ص ۲۵ و ہادا کتاب الفقد . جمراس ۹۵ و اور حمت انتدالواسعہ : جمراس ۲۰۸)

طواف کے ہر چکر میں نئی دعاء بڑھنا؟

مسئله: طواف کے سات چکر ہوتے ہیں اور ہر چکر ہیں نئی دعایر عنا کوئی ضروری نہیں۔ بلکه جس دعاء یا ذکر میں خشوع زیادہ ہو۔ اس کو پڑھے۔ آنخضرت اللہ ہے۔ کن یمانی اور چراسوو کے درمیان: (ربنا اتنافی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقناعذاب الناد.) منقول ہے۔

طواف کے ساتھ چکروں کی دعا تھی کتابوں میں جو تکھی ہیں ہے آتخضرت بالیہ ہے۔ منقول نہیں ۔ بعض ہزرگوں سے منقول ہیں۔ عام لوگ شاتوان کا سیح تلفظ کر سکتے ہیں۔ نہان کے معنی ومفہوم سے واقف ہیں۔ اور پھرطواف کے دوران چیا چلا کر پڑھتے ہیں۔ جس سے دوسرول کوبھی تشویش : وقی ہے اور بعض حضرات قرآن مجید کی تلاوت بلندآ واز ہے کرتے ہیں۔ابیا کرنا نامناسب ہے۔

تیسراکلمہ۔ درود شریف یا کوئی دعاجس میں دل گئے۔زیرِلب ( ہلکی آ واز جس سے دوسروں کو تکلیف یا تشویش نہ ہو ) پڑھتے رہنا جائے۔

(آب ك سأل جسائل جسااوا دكام في بس ٢٥)

مسئلہ:۔مقابات کج میں کوئی دیا معین کرانا احجانہیں ہے۔ جس میں دل گے اور جس کی ضرورت سمجھے وہ دیاء کر نے کیونکہ الفاظ معینہ کی پابندی ہے رقب قلب اور خشوع اکثر نہیں رہتا اسلے بہتریہ ہے کہ اپنی زبان اور اپنے محاورہ میں دیاء کرے۔ (احکام کج: ص ۴۸)

## طواف کی مسنون دعا کیس کون سی ہیں؟

سوال: - جج کی کتابوں میں اس طرح نظر آتا ہے کہ طواف اس طرح شروع کر ہے۔ اور بیہ پڑھے، فلال رکن پر سیا عا، وغیرہ پڑھے۔ کیا بیدہ عا نمیں مسنون میں؟

جواب ان در وک میں ہے اکثر کی سندضعیف ہے۔ لہٰڈااس کوسنت سمجھنا جائز نہیں۔طواف کی مروجہ دعا ؤں کا کوئی جُبوت نہیں ان دعا وَں میں بہت غلوہ و نے لگا ہے۔ اس میں مندرجہ ذیل مقاسد ہیں۔

(۱) ان دعاؤل کاعام ابتم م اور دینی ادارول کی طرف ہے ان کی روز افز ال اشاعت کے باعث عوام ان کوضرور کی سجھنے گئے ہیں ایک حالت میں امرِ مندوب بھی مکروہ ہوجاتا ہے۔ چہ جائے کہ جس کا ثبوت ہی شہو۔

(۲) ۔ 'اکٹر لوگوں کور ما 'ئیں یادنبیں ہوتنیں۔طواف میں کتاب دیکھے کر پڑھتے ہیں۔ اور از دحام میں کتاب پڑھتے ہوئے جلنے سے خشوع نہیں رہ سکتا۔

(۳) از دحام میں کتاب ہر نظر رکھنا اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی باعث ایذا ( تکایف وہ) ہے۔ بالخصوص دعاؤل کی خاطر جھول کی صورت میں چلنا سخت تکلیف دہ ہے۔جوحرام ہے۔غیر ٹابت امر کی خاطر ارتکاب حرام کیا جاتا ہے۔

(٧) جشول كي صورت يس جلا جلاكرد عائي پڙھنے تعدومرون كے خشوع مين خلل پڙتا ہے۔

خدا کرے علماء دین کومفاسد ندکورہ کی طرف التفات ہواوروہ غیر نابت دعاؤں کی اشاعت کی بجائے ان سے اجتناب کی بینج میں مصروف ہوکرا پنافرض ادا کریں۔ اشاعت کی بجائے ان سے اجتناب کی بینج میں مصروف ہوکرا پنافرض ادا کریں۔ (احسن الفتاوی بے سم/ص ے ۵۴

را عوام دعاؤں کے الفاظ سے ادائیں کر پاتے تو معلم (یا قافلہ کابڑا) جھے کوروک کر الفاظ کہلوائے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب کہ طواف میں تھہرنا (بلاضرورت) مکروہ تحریمی ہے علاوہ ازیں اس صورت میں بعض لو یوں کی بیشت لیٹنی پیٹھ یا سینہ ہیت اللہ کی طرف

ہوجا تا ہے۔ ریبھی مکر دو تحریمی ہے اور ای حالت میں کچھ لوگ اگر آ گے سرک گئے تو استے جھے

کے طواف کا اعادہ واجب ہے۔ (احسن الفتادیٰ.ج ۱۲۸ص ۵۲۹)

(مقامات نج پاطواف وغیرہ کے ہر چکر کے لیے دعا کیں بعض حضرات نے شاکع کی ہیں۔ وہ رسول اللہ اللہ ہے ہے۔ منقول وہ انورتو ہیں گرخاص طواف وغیرہ کے لیے نہیں۔ اگر کسی کو یا دہوں اوران کو بجھ کر دعاء کر ہے تو سجان اللہ بہت اچھا ہے۔ گر بہت سے عوام جو کتا ہیں ہاتھ میں لے کرطواف کی حالت میں ان الفاظ کو بے سمجھے مشکل سے ادا کر نے ہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ جو پچھا پی سمجھ میں آئے اپنے محاورے میں اوراپی ہی مادری زبان میں دعاء کریں۔ اور سب سے فائدہ منداور آسان قرآنی دعاء جو ہے اس کا وروا کھر زبان میں دعاء کریں۔ اور سب سے فائدہ منداور آسان قرآنی دعاء جو ہے اس کا وروا کھر زبان میں دعاء کریں۔ اور سب سے فائدہ منداور آسان قرآنی دعاء جو ہے اس کا وروا کھر

(ربنا آتنافی الدنیاحسنة و فی الآخوة حسنة و قناعذاب النار) بین ان میں کھرلوگ ایسے بھی میں جواپی دعاؤل میں اللہ تعالی سے دنیا کی بھلائی اور بہتری بھی مانگتے ہیں۔ اور آخرت کی بہتری بھی اورعذاب جہنم سے بناہ ، نگتے ہیں۔

اس میں لفظ حسنہ تمام ظاہری اور باطنی خوبیوں اور بھلائیوں کوشامل ہے۔ مثلاً و نیا کی حسنہ میں بدن کی صحت ، اہل وعیال کی صحت ، رزق حلال میں وسعت و ہر کت و نیاوی سب ضروریات کا پواہونا اعمال صالحہ ۔ اخلاق محمودہ ۔ علم نافع ۔ عزیت و جاہت ۔ عقائمہ کی درتی ۔ صراطِ متنقیم کی ہدایت ۔ عبادات میں اخلاص کا مل سب داخل ہیں ۔ اور آخرت کی حسمی میں جنت اور اس کے بے شاراور لا زوال نعمتیں اور حق تعالیٰ کی رضاء اور اس کا دیدار بیسب

چیزیں شامل ہیں۔ الفرض یہ دعاء ایک ایسی جامع ہے کہ اس میں انسان کے تمام دنیاوی اوروینی مقاصد آجائے ہیں۔ دنیاو آخرت دونوں جہاں میں راحت وسکون میسر آتا ہے۔ آخیر میں فاص طور پراس میں جہنم کی آگ سے بناہ کا بھی ذکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول التعالیق کمٹر ت یہ وعاء مانگا کرئے تھے۔ اگر یا داتھ ہے تو احقر ''محدر فعت قامی'' کو بھی اس موقع بردعاؤں میں یا در کھیں )۔

طواف کے بعد کی دورکعت کا حکم

مسئلہ: طواف کے ہرسات چکر کے بعد دور کعت نماز پڑھنا داجب ہے۔ خواہ وہ طواف فرض ہو۔ یا داجب ہے۔ نواہ وہ طواف فرض ہو۔ یا داجب ہے انفل ۔ اور نفل ہیہ ہے۔ کہ طواف اور دور کعت نفل با انقطاع ادا کئے جا کیں جب کہ مکروہ وفت بھی دور کعت مماز پڑھنا کا دو تعدیم کسی وفت بھی دور کعت نماز پڑھنا لازم ہے۔ خواہ دخن و پس آ کر ہی پڑھے۔ گویا اس پس تا خیر مکروہ نہیں ہے۔ نماز پڑھنا لازم ہے۔ خواہ دخن و پس آ کر ہی پڑھے۔ گویا اس پس تا خیر مکروہ نہیں ہے۔

مسئلہ:۔اگرکسی نے مکہ مکرمہ میں نماز طواف جیس پڑھی تواس کوادا کرنا واجب ہے کہاں کے ذمہ ساقط نہ ہوگی تمام زندگی میں اوا کرسکتا ہے۔ (معلم الحجاج؛ سسسااوج بیت اللہ کے اہم فقاویٰ بس۵۲)

(ہرطواف کے بعد دور کعت پڑھناوا جب ہے۔ اور حرم شریف میں پڑھناسنت ہے۔ لیعنی جہاں پرشکار کرنا جا ئزنبیں۔ اس لیے متجد حرام کے علاوہ اپنے ہوٹل وقیام گاہ میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر دور کعت نفل طواف پڑھنا ہی یا دنبیں رہا بھول گئے اور اپنے وطن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر دور کعت نفل طواف پڑھنا ہی یا دنبیں رہا بھول گئے اور اپنے وطن بھی ہوگا واجب بھی تو اپنے وطن بھی بی پڑھ لے۔ اس پرتا خیر کی وجہ سے کوئی وم وغیر ونہیں ہوگا واجب ادا ہوجائے گا۔)۔ (محد رفعت قامی)

کیامقام ابراہیم برتفل اداکرناضروری ہے؟

موال: يعض به جائے ہوئے كہ جمع زيادہ ہے گرمقام ابراہيم برطواف كى واجب نفل براہيم برطواف كى واجب نفل براہيم اللہ اللہ ہے۔ نيزضيف نفل براھيے آلکتے ہيں۔ جس ہے ان كوبھى چوث وغيرہ لگنے كااند بيٹہ ہے۔ نيزضيف ومتورات كے ذخى ہوئے كااخال ہے۔ كيابينماز جموم ہے ہٹ كرنبيں براھى جاسكتى ؟

جواب: بہوم سے ہٹ کرضرور پڑھی جاسکتی ہے۔ اورا گرمقام ابراہیم پرنماز پڑھنے سے اپنے آپ کو یا کسی دومرے کوایڈ اسٹیٹنے کا اندیشہ ہوتو مقام ابراہیم پرنماز نہ پڑھی جائے کیونکہ کسی کوایڈ الجہنجانا حرام ہے۔

مسئلہ۔ اگر جگہ ہو (اور کسی کو تکلیف بھی نہ پنچے) تو مقام ابراہیم پر طواف کی دور کعت نقل پڑھنا افضل ہے۔ یا حطیم میں تنجائش ہوتو وہاں پڑھ لے۔ ورنہ کسی جگہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ بلکہ سارے حرم شریف میں کہیں بھی پڑھے یا مسجد حرم شریف سے باہرا ہے قیام گاہ پر پڑھے تب مارے حرم شریف ہے گئی جائز ہے کوئی کراہت نہیں ہے۔ (آپ کے مسائل: جسم میں ا

مسئلہ ۔ طواف کے دورکعت مقام ابراہیم کے پیچھے ہونے کا یہ مطلب ہے کہ مقام ابراہیم نمازی اور بیت اللہ کے درمیان آجائے مقام ابراہیم سے جتنا قریب ہوسکے بہتر ہے اوراگر کہاؤی اور بیت اللہ کے درمیان آجائے مقام ابراہیم سے جتنا قریب ہوسکے بہتر ہے اوراگر کہا تھا صلابھی ہوتو کچھ مضا کھ نہیں ۔ لوگوں کو تکیف دے کرآگے پہنچنا جہالت ہے۔ مسئلہ:۔از دھام کے دفت بالکل قریب جانے میں اپنے کو تشویش اور دوسرے کو ایذ ابھوتی ہو تو اس سے بہتر ہے کہ بچھ فاصلہ سے پڑھ لے۔

مئلہ۔دوگانہ طواف کیلئے جس کومقام ابراہیم کے قریب جگہ مل جائے تو اسکو جاہے کہ مختصر قراًت کیساتھ دور کعت پڑھے اور مختصر وعاء کر کے جگہ جھوڑ دے تا کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔طویل دعایا اور نوافل نہ پڑھے۔(احکام حج بص ۵ حضرت مفتی شفیع)

متعدد طواف کی ایک ساتھ تفل پڑھنا؟

مسئلہ:۔ اگر کوئی شخص پند طواف مسلسل کرے اور پھر ہر طواف کے لیے دودور کعت مسلسل پڑھے توالیا کرتا کروہ ہے البتہ جن اوقات میں طواف کی دور کعت پڑھنا کروہ ہے ان اوقات میں طواف کی دور کعت پڑھنا کروہ ہے ان اوقات میں اس طرح مسلسل طواف کرنا اور پھر (کروہ وقت نکلنے کے ) بعد میں ہر طواف کے لیے دودور کعت پڑھنا کر وہ نہیں ہے۔ (فراوی جمودیہ: جسم اس الما واحکام جج بص ۵۰)

لیے دودور کعت پڑھنا کر وہ نہیں ہے۔ (فراوی جمودیہ: جسم اس الما واحکام جج بص ۵۰)

معذور معند ورشخص طواف کے فل کیسے برا ھے؟

مسكدند معدور فض جي فرض نماز پر هتاب وي ي دوگاند پر هے۔ يعن كور ، موكر

اگراس کی طافت واستطاعت نہ ہوتو پھر بیٹھ کر پڑھ لے۔اورطواف خو دیا گسی کے سہارے سے کرے یاد میل چیر پرجیسے، مهمعذورلوگ وہاں کرتے ہیں کرے۔( آپ کے مسائل جہم/ص ۱۱۳) نوق

# طواف کے نفل ممنوع اوقات میں پڑھتا؟

مسئد: ۔ امام ابوحنفیہ ﷺ کے نز ویک ممنوع اوقات یعنی عصر کے بعد سے مغرب تک ۔ فجر کے بعد سے اشراق تک اورز وال کے وقت۔ ووگانہ طواف اداکر ناجا تزنبیں ہے اس ووران جتنے طواف کئے ہوں۔ کمروہ وقت ختم ہوئے کے بعدان کے دوگانہ طواف الگ اداکرے۔ طواف کئے ہوں۔ کمروہ وقت ختم ہوئے کے بعدان کے دوگانہ طواف الگ اداکرے۔ (آپ کے سائل: جسم/صمااوقادی محمودیہ، جمم/صمام)

مسئلہ:۔اگریہ دوگانہ تمروہ دفت میں پڑھاتو بلاا تفاق ادائیں ہوگا۔ درمیان میں تمروہ دفت کاخیل آ جائے تومنقطع کرد ہے بینی توڑ دے اورا گرتمام کرلیا تو تکروہ دفت گڑ رئے کے بعد دوبارہ پڑتھے۔(احس الفتادیٰ جس/ص ۲۲۵ بحوالہ ردالمخار ج ۱/ص ۲۳۲ دمعلم الحجاج جسس ۱۳۳۳)

# تفل بھول کر دوسراطواف شروع کر دیا؟

مئلہ: طواف کے بعد دور کعت پڑھنا بھول جائے اور دوسراطواف شروع کروے۔ اگر دوسرے طواف کا ایک چھوڑ کر دور کعت پڑھ دسرے طواف کا ایک چکر پورا ہونے سے پہلے پادآ جائے تواس کو چھوڑ کر دور کعت پڑھ لے۔ اگر ایک چکر پورا ہونے کے بعد یادآ جائے تو سے طواف پورا کر لے اس کے بعد دور کعت پہلے طواف کے لیے پڑھے۔ پہلے طواف کے لیے پڑھے۔

( فَأُونُ مُحُودِيدٍ: ج ٣/ص ١٨او بكذامعكم الحجاج: ص ١٣٣١)

#### طواف کےضروری مسائل

مسئلہ: مطواف شروع کرنے سے پہلے دونوں ہاتھ کا نوں تک اٹھا تا جیسا کہ نماز میں اٹھاتے ہیں صرف پہلی ہارہے سات ہارنہیں ہے۔ ''استیلام'' یعنی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کارخ حجراسود کی طرف رہے گویا حجراسود پر دکھے ہوئے ہیں۔ اور ہاتھوں کی بیشت اپنے چجرہ کی طرف رکھے اس کے بعد ہاتھوں کو بوسہ دینا آٹھ مرجہہے۔ (آپ کے مسائل:جس/ص۲۷) مسئلہ: ججراسود کا ''استیلام'' یعنی بوسہ دینا پہلی مرجہ اورآٹھویں مرجہ ہاتھاتی سنت مؤکدہ

ہے۔ پیچ والے چکروں میں زیادہ تا کیز نہیں ہے۔ (احکام نج :ص27) مسئلہ:۔ جس طواف کے بعد سعی ہوتی ہے اسمیں اول کے تین چکروں میں ''رمل'' بھی ہوتا ہے اور جس طواف کے بعد سعی نہیں ہوتی اس میں مل نہیں ہوتا۔

مسئلہ:۔اگرطواف رمل کیساتھ شروع کیااورایک دوچکر کے بعدا تنا بجوم ہوگیا کہ رمل نہیں کرسکتا تو رمل چھوڑ دےاورطواف پورا کرے۔

مسئلہ: کسی مرض یا بڑھا ہے کی وجہ ہے اگر دل نہیں کرسکتا تو پھے جرج نہیں ہے۔ مسئلہ: سمار سے طواف بعنی سماتوں چکر وں میں دل کرنا مکر وہ ہے لیکن کرنے ہے کوئی جزاء واجب نہیں ہوگی۔ (معلم الحجاج: ص۱۳۳)

(را طواف کے شروع کے صرف تین چکروں میں مردوں کے لیے ہا آگر پہلے چکر میں بھول جائے تو صرف دو چکر میں کرے اورا گردوسرے میں بھی بھول گیا تو صرف تئیسرے چکر میں کرے اورا گردوسرے میں بھی بھول گیا تو اب را کنہیں ہے۔ جس طرح شروع کے تین چکروں میں رال کرنامسنون ہے۔ ای طریقے ہے آخر کے چار چکروں میں رال نہ کرنامسنون ہے۔ ای طریقے ہے آخر کے چار چکروں میں رال نہ کرنامسنون ہے۔ یعنی ایک سنت اگر چھوٹ گئی تو دوسری سنت کونہیں چھوڑ تی چاہیے۔ ہال 'اضطباع'' آ فرطواف تک رہے گا۔ اور دور کعت نماز طواف پڑھتے وقت اضطباع شم کرکے بعنی مونڈ ھے ڈھا تک کرتب نماز پڑھے لیکن سرکھلارہے گا کیونکہ حالت احرام میں سرنہیں ڈھا نکٹا چاہئے۔ غرض یہ کہ آگر رال یا اضطباع یا استیلام جھوٹ جائے تو کوئی جزاء میں مرنہیں ڈھا نکٹا چاہئے۔ غرض یہ کہ آگر رال یا اضطباع یا استیلام جھوٹ جائے تو کوئی جزاء میں وغیرہ دلازم نہیں ہے)۔ (محمد رفعت قاسی)

مسكة: طواف كى جگه بيت الله كے چارول طرف مسجد كے اندراندر ہے۔ چاہے بيت الله عن قريب ہوياد وراور چاہے ستون وغيره كودر ميان بيس لے كرطواف كرے طواف هو چاہے الله ہوجائے گا۔ نيز اگر كو كى مسجد حرام كى حجست برج مرطواف كرے اگر چه بيت الله ہاونيا ہوجائے گا۔ نيز اگر كو كا مواف بوجائے گا۔ ليكن مسجد حرام سے با برنكل كرا گرطواف كرے گا تو طواف نه ہوجائے گا۔ ليكن مسجد حرام سے با برنكل كرا گرطواف كرے گا تو طواف نه ہوگا۔ (معلم الحجاج: ص ١٣٧)

مسئلہ: اطواف کرتے وقت سینہ یا پیٹے ہیت اللہ شریف کی طرف کرتا مکروہ تحریمی ہے۔ اگراس

حالت میں پھی فاصلہ (طواف کا) ہے کیا تو اسٹے کا طواف کا اعادہ واجب ہے۔
مسئلہ: طواف میں تجدہ کی جگہ پر نظر رکھنا مستحب ہے۔ ہیت القد کی طرف یا کسی دوسری طرف
کرنا خلاف استخباب ہے۔ (احسن الفتاوی: ج ۴/ص ۵۲۸ بحوالہ غلیۃ ص ۱۵)
مسئلہ: طواف میں یالکل خاموش رہنا اور پچھنہ پڑھنا بھی ج نزہے۔ نیز طواف کرتے وقت وعاء پڑھنا یا دعاء کرنا ہوتو دعاء میں ہاتھ نداش کیں۔ (معلم الحجاج: ص ۱۳۷)
مسئلہ: طواف کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں گر ذکر افضل ہے۔ تلاوت کرنا ہوتو بلندآ واز سے ندکر ۔۔ (فآوی رہیمیہ: ج ۱۸ احکام جج: ص ۱۹۷)
مسئلہ: ۔ذکر یا دعاء یا قرآن شریف کی تلاوت بلندآ واز سے کرنا یا کسی اور وجہ سے آواز کو مسئلہ:۔ذکر یا دعاء یا قرآن شریف کی تلاوت بلندآ واز سے کرنا یا کسی اور وجہ سے آواز کو مسئلہ:۔ذکر یا دعاء یا قرآن شریف کی تلاوت بلندآ واز سے کرنا یا کسی اور وجہ سے آواز کو مسئلہ:۔ذکر یا دعاء یا قرآن شریف کی تلاوت بلندآ واز سے کرنا یا کسی اور وجہ سے آواز کو مسئلہ:۔ذکر یا دعاء یا قرآن شریف کی تلاوت بلندآ واز سے کرنا یا کسی اور وجہ سے آواز کو بلند کرنا جس سے طواف کر نے والوں کو اور نمازی کو تشویش ہو۔ محمودہ ہے۔

(عدة الفقه: ٢٥/١٥)

مسئلہ: مطواف کی ابتداء جمراسود ہے کی جائے۔ اگر کسی نے نہیں کی تو قیام مکہ کے دوران دوبارہ طواف کرنا واجب ہے۔ اورا گرطواف دوبارہ نہ کیا اور جج سے واپس آگیا تو قربانی دینا واجب ہے۔

مسئلہ: ۔ طواف شروع کرنے کے وقت افضل میہ ہے۔ کہ پوراجسم حجر اسود کے سامنے ہو۔ یہاں تک کوئی حصہ بدن اس کے مقابل ہونے سے ندرہ جائے۔

یہ مالہ: واجبات میں ہے ہے کہ باب کعبہ کے قریب وائیں جانب سے طواف کرے اور کعبہ کوا بنی جانب سے طواف کرے اور کعبہ کوا بند ہے۔ اور مقتذی اکیلا ہوتو امام کے وائند ہے۔ اور مقتذی اکیلا ہوتو امام کے دائیں جانب کھڑ ابوتا ہے۔ اگر طواف اُس نے الٹ کیا یعنی با کیس طرف ہے شروع کیا اور کعبہ کو دائیں جانب رکھا تو دو بارہ طواف کرنا یا دم دینا واجب ہے۔ (کتاب الفقہ جائم سے ۱۹ مسئلہ: مریض دمعذ در کوطواف کرانا جائز ہے۔ (معلم الحجاج سے ۱۳۸۱) مسئلہ: مطواف کرانا جائز ہے۔ (معلم الحجاج سے ۱۳۷۱) مسئلہ: مطواف کے لیے اباس یہ بدن اور جگہ کا نجاست سے پاک ہونا سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کسی نے طواف کیا اور اس کا لباس تمام نجس نقاتو سنت ترک ہوئی لیکن اس پرکوئی تاوان نہیں ہے۔ (کتاب الفقہ بن اگر کسی ہے۔)

مسئلہ:۔اگر طواف کرانے والے نے نیت نہیں کی اور طواف کرنے والامعذور ہے ہوتی نہیں تھااس نے خود نیت طواف کی کرلی تو طواف ہو گیااورا کریے ہوتی تھا تو طواف نہیں ہوا۔ طواف کراتے والانیت کرلیتا تو طواف ہو جاتا۔ (معلم الحجاج بس ۲۳۱)

مسئلہ: سترعورت جس طرح نماز میں واجب ہے۔ طواف میں بھی واجب ہے۔ لبذابدن کے جن حصول کا ڈھکنا واجب ہے۔ البذابدن میں سے کسی عضو کا چوتھائی حصہ کھلا رہ گیا تو واجب ہے۔ اگر ان میں سے کسی عضو کا چوتھائی حصہ کھلا رہ گیا تو واجب ہے۔ ( کتاب الفقہ :جا اس میں اواجب ہے۔ ( کتاب الفقہ :جا اس میں ایک مسئلہ: مطواف میں اگر عورت مرد کے ساتھ ہو جائے تو طواف فاسد نہیں ہوتا نہ مرد کا نہ عورت کا۔ (معلم الحجاج، ص ۱۳۲۱)

مسئلہ: طواف کے درمیان تجراسود کا بوسہ لینے کے لیے انتظار نہ کریں۔ بلکہ موقع مل جائے تو بہتر ہے ور نہ دو سے ہاتھوں سے اشارہ کر کے ہاتھوں کو چوم لیس کھبرین ہیں۔ کیونکہ طواف کے درمیان تھہر ناخلاف سنت ہے۔ البتہ طواف کے شروع میں یا بالکل آخر میں بوسہ کے انتظار میں تھہرنے میں مضا کہ نہیں ہے۔ (احسن الفتاوی: جہ/ص ۲۲۵ کتاب الحج)

طواف زیارت سے پہلے احرام کیوں کھولتا ہے؟

موال: \_ يہاں پرايک موال ذہن ميں آتا ہے ۔ كد حج كااہم ركن طواف زيارت انجى باقی ہے پھراس سے پہلے احرام كيوں كھول ديا جاتا ہے؟

جواب: جب لوگ بادشاہوں کے در بار میں حاضری دیے ہیں۔ تو خوب صفائی کر کے۔ ہن سنور کے حاضر ہوتے ہیں۔ ای طرح لوگوں کوطواف زیارت کے لیے اپنا حال درست کرکے حاضر ہونا چاہئے۔ سرگر دے صاف کرلیں۔ بدن سے میل دور کرلیں۔ اور سلے ہوئے موزوں کپڑے پہن کر در بارخداوندی میں طواف زیارت کے لیے حاضری دیں۔ ای مقصد سے طواف زیارت سے پہنے احرام کھولنا شروع کیا گیا۔ چنانچہ بیاحرام جزوی طور پر کھاتا ہے۔ یعنی صرف تزین کی حد تک کھاتا ہے۔ بیوی کے ساتھ صحبت کرنے میں ایسی احرام باقی ہے۔ کیونکہ ایمی حج کا ایک اہم کرک طواف زیارت باقی ہے۔ کیونکہ ایمی حج کا ایک اہم کرک طواف زیارت باقی ہے۔ کیونکہ ایمی حج کا ایک اہم کرک طواف زیارت باقی ہے۔ کیونکہ ایمی کی ایک ایمی کر ایمی ایمی ایمی کرنے میں ایمی احرام باقی ہے۔ کیونکہ ایمی کی کا ایک اہم کرک طواف زیارت باقی ہے۔

#### طواف زیارت کاوفت؟

سوال: کوئی مردیاعورت کمزوری کی حالت میں ہو۔ دس فری الحجہ یا گیارہ کو ترم شریف میں بہت جموم ہوتا ہے۔ تو کیا ریسات یا آٹھ ذی الحجہ کوطواف زیارت(مقدم) کر سکتے ہیں؟ نیزاگر تیرہویں یا چودھویں تاریخ کوطواف زیارت کرے تو کیافرض ادا ہوجائے گا؟

جواب: طواف زیارت کا وقت ذی الحجه کی دسویں تاریخ (یوم النحر) کی صبح صادق عیشروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے طواف زیارت جائز نہیں ہے۔ اوراس کو ہارہویں تاریخ کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اداکر لیمنا واجب ہے۔ پس اگر ہارہویں تاریخ کا سورج غروب ہوگیا۔ اوراس نے طواف زیارت نہیں کیا تو اس کے ذمہ دم لازم آئے گا۔

(آپ ئے۔سائل جہ/ص۱۲او ہکذاا دکام تج ۔ص29ومعلم الحجاج :ص24) مسئلہ: ۔طواف زیارت جج کارکن اعظم ہے۔ ہار ہویں ڈی الحجہ کا سورج غروب ہونے تک اسکی ادائیگی کا وقت ہے۔ ( فق وی رخیمیہ : ج۸/ص۲۸ و ہکذا کتاب الفقہ : ج ا/ص۲۵ ۱۰۹)

#### طواف زیارت رمی کے بعد کرنا؟

سوال: رمی کے بعد احرام کی حالت میں مجدحرام میں جاکرطواف زیادت کرلیاجائے اور پھرمنی آکر قربانی اور بال کوائے جاکیں تو کیا تھم ہے؟ جواب: ۔ جس شخص نے تہتے یا قران کیا ہو۔ اس کے لیے تین چیزوں میں تر تیب واجب ہے۔ جواب: ۔ جس شخص نے تہتے یا قران کیا ہو۔ اس کے لیے تین چیزوں میں تر تیب واجب ہے۔ اگر اس تر تیب کے خالف کیا تو دم لازم ہوگا۔ لیکن ان تینوں چیزوں کے درمیان اور طواف زیارت کے خالف کیا تو دم لازم ہوگا۔ لیکن ان تینوں چیزوں کے درمیان اور طواف زیارت کے درمیان تر تیب واجب نہیں۔ بلکہ سنت ہے۔ بس ان تینوں چیزوں سے علی التر تیب فارغ ہوکر طواف زیارت کرلیا تو خلاف سنت ہونے کی وجہ سے مگروہ ہے۔ مگراس پردم لازم نہیں ہوگا۔ (آپ کے مسائل ج ۱۳۵م ۱۳۵۵)

مستلہ: بطواف زیارت کوری ۔ ذبح ۔ اور حلق کے بعد کرناسنت ہے۔ واجب نہیں ہے۔ البذا اگر کو کی صحص رمی ، ذبح اور حلق ہے بہلے طواف زیارت کرلے تواس بردم لا زم نہ ہوگا۔ مگر خلاف سنت اورمکر وه ہوگا۔ ( فآویٰ رحیمیہ . ج۸/ص۲۸ ومعلم الحجاج :ص ۱۹۵) مسئلہ:قربانی سے پہلے طواف زیارت جائز ہے۔مگرافضل یہ ہے کہ قربانی کے بعد طواف زیارت کر ہے۔ (معلم الحجاج:ص۵۰۱)

#### طواف زيارت كاطريقه؟

سوال: \_ کیاطواف زیارت میں مل ،اضطباع اور سعی ہوگی یانہیں؟ جواب ۔اگر میلے سعی نہ کی ہو بلکہ طواف زیارت کے بعد کرنی ہوتو اس میں ' رال'' ہوگا۔ گرطواف زیارت عمو ما سادہ کپڑے پہن کر ہوتا ہے۔ ( کیونکہ حلق وقر بانی کے بعد عام كيرے بين ليے جاتے ہيں)۔ اس ليے ائميس اضطباع نہيں ہوگا۔البتہ اگر احرام كى عادرین شاتاری بول تواضطباع بھی کرلیں۔ (آپ کے سائل:ج ۱۰۲) ا مئلہ: بطواف زیارت کے لیے مستقل احرام کی ضرورت نہیں ہے، جس احرام سے حلال ہوا ہےدہ بی اس کے لیے کافی ہے۔ (امدادالفتاوی ج ۲،ص ۱۲۴) مئلہ: بطواف زیارت کے بعد عی کرنا واجب ہے، اور جو تحض اس سعی کومقدم کر چکا ہے اس کے لیے طواف زیارت کے بعد سعی کرناوا جب نہیں ہے۔ (احکام جی ص۸۵ دیکذ معلم الحجاج م ۱۸۷)

ترك طواف زيارت كاحكم

سوال: \_ آپ ہے دریافت کیا تھا کہ جس شخص نے طواف زیارت عذر کی وجہ سے چھوڑ ویا۔ تو پھر کیا تد ارک ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا تھا کہ طواف زیارت کر لے۔ اب سوال ہیہ ہے کہ طواف زیارت حج کے موسم میں کرے یاجب جا ہے جا کرطواف زیارت كرسكا ہے؟

جواب ۔ جب جاہے طواف کرسکتا ہے۔ نیااحرام باندھے بغیرویسے ہی جاکر طواف کرے اور تاخیر کی دجہ سے دم دے۔ طواف زیارت سے قبل دوسرے فج یا عمرہ کا احرام باندھنا جا ئزنہیں۔ ہوی سے صحبت کرنا بھی حرام ہے۔ اگر ہوی سے صحبت کردی تو دم تا خیر کے علاوہ بدنہ یعنی پوری گائے ما یورااونٹ بھی واجب ہے۔ (احسن الفتاویٰ: جسم/ص ۵۲۹ بحوالہ ردالحقار: جسم/ص ۱۹۸) مسئلہ: طواف زیارت کس حال بین نہ فوت ہوتا ہے اور نہ اسکا بدل دے کراداسکتا ہے۔ بلکہ آخر عمرتک اسکی ادائیگی فرض رہے گی اور جب تک اسکوادائیمیں کریگا ہوی سے مہا شرت اور بوس و کنار حرام ہے۔ (احکام جے بص ۱۹۷)

مئلہ:۔ میں کے کہ طواف زیارت نہ کرنے والے پراس کی بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ جب تک طواف زیارت نہ کرے بیوی حلال نہیں ہوتی۔ گویا بیوی کے حق میں احرام ہاتی ہے۔ اسلام الحجاج:ص ۱۰۵)

#### مواد نکلنے کی حالت میں طواف زیارت کرنا؟

سوال: ۔ایک شخص کے بیر میں چوٹ لگ گئی، الی حالت میں طواف زیارت کیا پیرے پانی یامواد بھی بھی نکاتہ جاتا ہے۔اس کے باوجود طواف زیارت کرایا۔تو کیا طواف زیارت ہوگیایا نہیں؟۔

جواب: ایام نحرکے اندرزخم سے خون بند ہونے کا انتظار کرناواجب تھا۔ لیکن اگرطواف کرلیا تو ہوگی ۔ لیکن واجب طہارت (یا کی) چھوٹے کی وجہ سے دم لازم ہوگا۔ البت بعد میں اس طواف کا اعادہ کرلیا تو دم سماقط ہوگیا آگے۔ چدایا م خرکے بعد اعادہ کیا ہو۔

(احسن الفتاوي جيم/ص٥٢٥ و مكذاا حكام فج :ص١٠١)

مسئلہ:۔اگر بدن یا کپڑے پرطواف فرض یاواجب یانفل کرتے وقت نجاست کی ہوئی تھی تو کچھواجب شہوگا۔لیکن مکروہ ہے۔

مسئلہ: اگر پوراطواف یا اکٹر طواف زیارت جنابت (ناپاکی) یاجیض ونفاس کی حالت مسئلہ: اگر پوراطواف یا اورا گرطواف قدوم میں کرلیاتو پوراایک اونٹ یا پوری گائے ، بیل ،کٹر ا، واجب ہوگا۔ اورا گرطواف قدوم یا طواف ورائے یا طواف فالی بری (یاساتوال حصہ) واجب ہوگی۔ یا طواف فالوں میں طہارت کے ساتھ طواف کا اعادہ کر لینے سے کفارہ ساقط ہوجائے گا۔ اوران سب صورتوں میں طہارت کے ساتھ طواف کا اعادہ کر لینے سے کفارہ ساقط ہوجائے اس ۱۳۳۳)

#### طواف زیارت سے پہلے صحبت کرلی؟

سوال: ۔ رقی ہے خلطی ہوگی وہ یہ کہ بارہ ذکی الحجہ کو آخری کئریاں مار نے کے بعد، رات
کوہم میاں ہوی نے صحبت کرلی اورہم نے طواف زیارت تیرہ ذکی الحجہ کو کیا۔ کیا یہ رقی ہوگیا؟
جواب ۔ ۔ آپ دونوں کا فی تو بہرہ لہوگیا۔ کیکن فی ہیں دوجرم کئے۔ ایک طواف
زیارت کو بارہویں تاریخ ہے مؤخر کرنا اور دومر اطواف زیارت سے پہلے صحبت کرلینا۔ پہلے
جرم پر دونوں کے ذمہ دم لازم آیا۔ لینی صدود حرم میں دونوں کی طرف ہے ایک ایک بکرا ذرج
کیا جائے ۔ اور دوسرے جرم پر دونوں کے ذمہ '' بردادم' 'لازم آیا۔ لینی دونوں کی جانب سے
ایک ایک اونٹ یا گائے بوری صدود حرم میں ذرج کیا جائے (اور اس کا گوشت صرف فقراء
وسا کین ہی کھا تھے ہیں )۔ اور اس کے ملاوہ وونوں کو استعفار بھی کرنا چاہئے۔
(آپ کے ممائل جمائی جمائی کے سے ایک ایک کے مائوں کو استعفار بھی کرنا چاہئے۔

مئلہ: بچے میں طلق کرائے (بال کوانے) کے بعداور طواف زیارت سے پہلے تمام ممنوعات احرام جائز ہوجاتے ہیں ۔لیکن میاں بُوی کا تعلق (صحبت) جائز نہیں جب تک کہ طواف زیارت نہ کرلے۔(آپ کے مسائل بڑی /ص۳او بکذاا دکام جج بص 24) مئلہ: ۔اگر وقوف عرفات کے بعد سرمنڈ وانے سے پہلے جماع (صحبت) کرلیا توجج فاسد

مسلہ ۱۰ کرووک کرفات سے ہمار مرسکہ والے سے پہنے ہماں است کے مربی وی فاسمار مہیں ہوا تکرایک اونٹ بورایا بوری سالم گائے ذیح کرنا ہوگا۔

مسئلہ: اورا گرمرمنڈ وانے نے پہلے جماع (صحبت) کرلیا تو اس صورت میں بھی جج فاسد نہ ہوگا۔ لیکن جڑاء میں ایک بکری واہب ہوگ ۔ بعض حضرات نے اس صورت میں بھی بورا اونٹ وگائے بی داجب کہاہے ۔ (احکام حج:ص ۹۸)

مسئلہ: طواف زیارت فرض رکن جے ہے اس طواف کے بغیراحرام ہے نہیں نکلتا اور ہیوی ۔ ...
صحبت طلال نہیں ہوتی ۔ بیطواف کرنا ضروری ہے۔ (فآوی دارالعلوم بج المحمال مصبت طلال نہیں ہوتی ۔ بیطواف مرحوثین اور زندہ منظرات کے لیے بھی کر سکتے ہیں ۔ آپ اسلام منطقین کے لیے طواف مرحوثین اور زندہ منظرات کے لیے بھی کر سکتے ہیں ۔ آپ اسلام منطقین کے لیے طواف کریں تو کم ہے کم ایک احقر ''محدرفعت قائمی'' کے لیے بھی کرویں ۔ اسد تعالیٰ آپ کو جزائے فیرع طافر مائے۔ آپ کا جے۔ وہم واور طواف وغیرہ بھی قبول فرمائے۔ آبین )

(محمد رفعت قاسمي )

### حجراسودكي فضيلت

#### حجراسود کا بوسہ لینے کے آ داب

مسئلہ: ۔ بوسہ لینے کے لیے کسی کو دھ کا یا کوئی تکلیف نہیں دین چاہئے اس لیے کہ بوسہ لیما سنت ہے جبکہ لوگوں کو ایڈ اوینا منع ہے۔ لہذا سنت بڑمل کرنے کے لیے ممنوع کا ارتکاب نہیں کرنا چاہئے اوراز دھام کی حالت جس ہاتھ یا چھڑی وغیرہ کے ساتھ۔ ججرا سودگی جانب اشارہ کرتے ہوئے ہوئے کہ کرنا چاہئے۔ اشارہ کرتے ہوئے ہوئے کہ کرا ہے ہاتھ یا جھڑی کے بوسہ پراکتفا کر لیما چاہئے۔

واضح رہے کہ آنخضرت آلی ہے۔ جراسود کا بوسہ بھی لیاہے اور از دھام کے وقت اشارہ بھی کیا ہے۔ اور از دھام کے وقت اشارہ بھی کیا (جب کہ آنخضرت آلیہ کو بھیٹر میں جگہ ل سکی تھی اور سحابہ کرام بخوشی راستہ دیتے لیکن آپ تیا ہے۔ اشارہ پر بی اکتفا کیا تا کہ امت بھیٹر کے وقت میں اس سنت پڑمل کرلے)۔ لہذا یہ دونوں عمل آپ تیا ہے۔ کی مبارک سنت ہیں۔

حضرت عبداللداین عباس فرمات ہیں جمراسود پراز دحام نہ کرو نہ کسی کو نکلیف پہنچا وَاور نہ خُود کسی کی تکلیف کا نشانہ ہو۔

حضرت عطاءً کہتے ہیں کہ صرف تکبیر واشارہ پراکتفا کر لیٹااور حجراسود کا بوسہ نہ لیٹامیرے نزدیک اس ہے بہتر ہے کہ کسی کوایذادے کر بوسہ لوں ، نیز میہ بھی فرماتے ہیں جب ججراسود کی طرف اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چو ہے تو اس میں آواز بلندنہ کریں۔ مسکلہ: عورتوں کومردول کی بھیڑ میں گھس کر بوسہ لینے کی کوشش نہیں کرنی جا ہے البتہ جب بھیٹر شہوتو عورتیں جمراسود کا بوسہ لے سکتی ہیں۔

مئلہ: ججراسود کی سیدھ میں جوملائتی پٹی یا لکیر کا نشان مطاف میں ہے اس پروعاء کے لیے یا نماز کے لیے کھڑے نہ ہونا جا ہے بالخصوص از دحام کے دفت۔اس لیے کہ ایسا کرنے سے طواف کرنے والوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ (تاریخ مکہ:ص ۴۵ بحوالہ اخبار مکہ للفا کہی)

### حجراسودکو بوسه کیوں دیتے ہیں؟

سوال: غیرمسلم اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان حجراسود کو یوسہ دے کراس کی پوجا (عبادت) کرتے ہیں۔ان کوکیا جواب دیا جائے؟

جواب: ۔ ٹرکورہ اعتراض کا جواب آج سے چودہ سال پہلے دیا جاچکا ہے۔ نبی کر پیم ایک ہے جہراسود کے قریب ہو کر فر مایا تھا۔'' مجھے معلوم ہے تو ایک پھر ہے گفع ونقصان پہنچانے پرقادر نبیس ۔ میرارب تجھے بوسہ دینے کا حکم نہ کرتا تو میں بوسہ نہ دیتا''۔

اسی طرح اس مسئلہ کی تنظیم کرنے والے حضرت عمر فاروق کہ ایک مرتبہ طواف فرمارے تھے اس وقت کچھ نومسلم دیباتی بھی موجود تھے۔حضرت عمر جمراسود کے قریب پہنچ تو بوسہ دینے سے پہلے ذرائھ ہر گئے اور فرمایا '' میں جانتا ہوں اور میں یقین رکھتا ہوں تو ایک پھر ہے۔ اگر میں نے تو ایک پھر ہے۔ اگر میں نے تو ایک پھر ہے۔ اگر میں نے تو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور نہ نفع۔ اگر میں نے آخضرت ایک پھر ہے۔ اگر میں نے تو نے نہ دیکھا ہوتا میں بھی تھے نہ چومتا۔''

ذراسو پے کہ مسلمان حجر اسودکوقابل پرسٹش اور حاجت روااور تفع ونقصان کا مالک جانے ہوتے تو اس طرح کا خطاب کا کیا مطلب؟ اس ہے مترشح ہوتا ہے۔ کہ بوسہ صرف جڈب محبت میں دیتے ہیں۔ اپنی اولہ دکواور ہوی کوجی بوسہ دیتے ہیں کیا آبیں معبود اور حاجت رواسمجھ کر بوسہ دیا جاتا ہے؟ ہر گرنہیں۔ (فقاوی رحمیہ:ج ۸/ص۳۱) مسئلہ: کسی چیزی جوفظیم و تکریم اس نظریہ ہے کی جائے کہ اللہ تعالی اور رسول تقایق کا تکم مسئلہ: کسی چیزی جوفظیم و تکریم اس نظریہ ہے کی جائے کہ اللہ تعالی اور رسول تقایق کا تکم ہے۔ تو وہ تعظیم برحق ہے۔ لیکن اگر کسی مخلوق کونافع وضر ررسان اور بناء بگاڑ کا مختاریقین

کرے اس کی تعظیم کی جائے وہ شرک کا ایک شعبہ ہے اوراسلام میں اس کی مخبائش نہیں ہے۔ (معارف الحدیث جم/ص۲۵۲و بکدامظاہر حق: جس/ص ۱۳۱۸) مسئلہ: چراسود دنیاوی سنگ ( پھر ) نہیں ہے کہ اس کواس پر قیاس کیا جائے بلکہ میہ جنت کی محبوب ومعظم شکی ہے۔اس کے رسول النہ اللہ کے اس کوالی اہمیت وی ہے۔

( منتخب نظام الغتادي: ﴿ الص ١٥٣)

مسئلہ:۔آنخضرت آنے نے فرمایا کہ'' حجراسود جنت ہے ٹازل ہواادرآ خرت ٹیں وہ بھی اٹھایا جائے گا۔اور پوسہ دینے والول کے حق میں شہر دیت و ہے گا۔ ( کفایت المفتی: جسم/ص۳۳۳) حدیث شریف میں ہے کہ جمرا سود ہراس محف کو پہچا نتا ہے جواللہ تعالی کی نسبت ے اوب ومحبت کے ساتھ اس کو بابا واسطہ چومتا ہے اور اسکا استیلام کرتا ہے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ اسکود نکھنے والی اور بو لئے والی جستی بنا کر کھڑ ا کر دیگا۔ اوروہ ان بندوں کے حق میں سخوای دے گا۔ جوانند کے عظم کے مطابق عاشقا نہ اور نیاز مندا نہ شان کے ساتھواس کا استیلام كرتے تھے۔(معارف الحديث:ج٣/ص٢٥١ و بكذامظا ہرحق:ج٣/ص١٣٣)

#### کیا حجراسود جنت سے سفیدآیا تھا؟

سوال: میں نے حدیث شریف میں پڑھا ہے ججراسودلوگوں کی کو کٹر ت<sup>می</sup> کناہوں کی وجہ ہے کالا ہوگیا۔ تو کیا یہ جنت ہے آیا تھا۔اس وقت اس کوججراسود نہ کہتے ہتے۔ کیونک اسود کے معنی ہیں" کالا''؟

جواب: بس حدیث کا آپ نے حوالہ دیاہے وہ تر ندی ، نسائی وغیرہ میں ہے۔ اں کو بچے حسن کہا ہے۔اس حدیث میں مذکور ہے کہ ریاس وقت سفیدرنگ کا تھا۔ طاہر ہے کہ جب بینازل ہوا ہوگا اس وقت اس کو'' حجر اسود'' نہ کہتے ہو کئے (آپ کے سائل جمم/م ۱۵۶)

## حجراسوداورركن يماني كابوسه لينا؟

مسئلہ: حجراسود کا استیلام سنت ہے بشرطیکہ بوسہ لینے ہے اپنے آپ کو یا کسی دوسرے کوایذانہ ہو۔اگراس میں دھکم پیل کی نوبت آئے اور کسی مسلمان کوایڈ اٹینچے تو یعنی حرام ہے،اور طواف میں فعل حرام کاار تکاب کرنااورا پی اور دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈالنا بہت ہی بے عقلی کی ہات ہے۔اگر آ دمی آ سانی ہے ججرا سود تک پہنچ سکے تو اس کو چوم لے ور نہ دور ہے اپنے ہاتھوں کو چوم لے۔اس کے نواب میں کوئی کی نہیں ہوگی۔انشاءاللہ تعالیٰ۔

ہا سون و پوم ہے۔ اس کے دوا ہے۔ اس کی طرف اشارہ کیا جا تا ہے۔ بلکداگر چلتے

اور رکن یمانی کو بوسنہیں و یا جا تا ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا تا ہے۔ بلکداگر چلتے

چلتے اس کو داہمنا ہا تھ لگانے کی گنجائش ہوتو ہا تھ لگا دے اور ہاتھ کو بھی نہ چوے اور اگر ہاتھ نہ سالگہ لگا سکے تو بغیراشارہ کئے گر رجائے۔ (آپ کے مسکل جسم میں وائیس جا او بگذاا دکام جج بس بلکہ مسئلہ:۔ جب ججراسود کی طرف منہ کریں تو اس حالت میں وائیس جا نہ کو ہرگز نہ سرمیں بلکہ وجیں وائیس طرف کو گھوم جا تیں اور پھر آگے چلیں۔ (احسن الفتاوی نہ ہم مسلکہ کے حاصل کی دیا ہو غیرہ یا تھونہ جسم اس کے حاصل کی دیوارہ غیرہ یا کسی اور جگہ کا چومن اوب مسئلہ:۔ ججراسود کو اور سرد ہے وقت جا ندی کے صلفہ پر ہاتھ نہیں۔ (احسن الفتاوی نہ ہم اس کا چومن اوب کے خلاف ہے۔ (آپ کے مسائل: جسم مسئلہ:۔ ججراسود یا متزم پر اگر خوشبوگی ہوتو محرم (احرام والے) کو اس کا چھونا جا تر نہیں مسئلہ:۔ ججراسود یا متزم پر اگر خوشبوگی ہوتو محرم (احرام والے) کو اس کا چھونا جا تر نہیں مسئلہ:۔ جبراسود یا متزم پر اگر خوشبوگی ہوتو محرم (احرام والے) کو اس کا چھونا جا تر نہیں مسئلہ:۔ جبراسود یا متزم پر اگر خوشبوگی ہوتو محرم (احرام والے) کو اس کا چھونا جا تر نہیں میں جو زیاد ہوئے۔ (آپ کے مسائل: جسم میں کا جبراس کا کھونا جا تر نہیں میں اس کا جو دیا جا کہ کہ کو اس کا جو دیا جا کہ کو دیا ہوئے۔ (آپ کے مسائل: جسم میں کہ کو دیاد کو جبراسود یا متزم پر اگر خوشبوگی ہوتو محرم (احرام والے) کو اس کا جو دیا جا کہ کو دیاد کو جبراسود یا متزم پر اگر خوشبوگی ہوتو محرم (احرام والے) کو اس کا جو دیا جسم کیں کہ کو دیاد کو کو دیاد کو کو دیاد کو کھونا جا کہ کو دیاد کو کھونا جا کہ کو دیاد کو کھونا جا کو کھونا جا کہ کو دیاد کو کھونا جا کو کھونا جا کہ کو دیاد کو کھونا جو کو کھونا جا کہ کو کھونا جا کو کھونا جا کو کھونا جا کہ کو کھونا جا کہ کو کھونا جا کہ کو کھونا جا کو کھونا جا کہ کو کھونا جا کو کھونا جا کہ کو کھونا جا کو کھونا جا کو کھونا جا کہ کو کھونا جا کہ کو کھونا جا کہ کو کھونا جا کو

مسئلہ:۔ ججراسود کا بوسہ اس حالت میں جائز نہیں جب کہ بھیڑ کیوجہ ہے اپنے نفس کا یاکسی دوسرے کو تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہو۔اور عورتوں کیلئے اس حال میں حجراسود چومنا بالکل حرام ہے جب کہ اجنبی مردوں کیساتھ جسم لگئے کا حتمال ہو۔ (احسن الفتاویٰ: ج۴/ص۵۶۲)

(جمراسودوالے کوئے اور کالی پئی سے طواف شروع ہوکراور پہیں پر آکرایک چکر ہوتا ہے۔ اور طواف ختم بھی پہیں پر ہوتا ہے۔ کعبتہ اللہ کے بین کونوں کے چکر لگانے کے بعد جب چوشنے کونے نے پر پہنچیں گے اس کا نام'' رکن یمانی'' ہے۔ رکن یمانی کودونوں ہاتھوں سے باصرف دا میں ہاتھ سے چھونا سنت ہے، جب کہ دوسروں کو تکلیف پہنچائے بغیر وہاں تک پہنچناممکن ہوور نہ بغیر ہاتھ لگائے ہی وہاں سے گزرجائے اور اسکی طرف ہاتھ کا اشارہ بھی نہ کرے جیسا کہ بعض حضرات اسکا استبلام کرتے ہیں۔ اور ہاتھوں کو چومتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ اور خطاف سنت ہے۔

اگر ہاتھ لگا ناممکن نہیں ہے۔ تو صرف وہاں پر سے گر رہے ہوئے آنخضرت اللہ کے سنت اور صحابہ کرام کے طریقہ پنمل کرتے ہوئے صرف (رب نا آت نافی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) پڑھے ہوئے گر رجائے۔ اس میں سب پچھ مانگ لیا گیا ہے۔ اور اس کے الفاظ نہایت مختصر ہیں۔ پس اس مختصر وقفہ کے لیے یہی دعا مناسب ہے۔ نیون رکن بمائی ہے چال کر جمرا مود تک پہنچنے میں پچھ ڈیاوہ دین ہیں گئی۔ اسلیے مناسب ہے۔ نیون رکن بمائی ہے چال کر جمرا مود تک پہنچنے میں پچھ ڈیاوہ دین ہیں گئی۔ اسلیے اس موقع پر بین مختصر وی مناسب ہے )۔ (محمر رفعت قاسمی )۔

حجراسود كي توبين كاحكم؟

سوال: ۔ایک خاتون نے تج ہے آگر بتایا دوران نج سنگ اسود کا بوسہ ویے کے لیے جب میں گئی تو وہاں پرلوگوں کو بوسہ دیتے ہوئے د مکھے کر مجھ کو گھن آئی ۔ میں نے بوسہ بیں ویا۔ایسی عورت کے لیے کیا تھکم ہے ؟

جواب: اگراس کورت نے جراسود کی تو بین و بعز تی کے ارتکاب کی شیت سے پر گفتگو کی ہواوراس کا مقصد ججراسود کی تو بین ہواور بوسہ دینے کے ممل سے نفر ت ہوتو یہ کلمہ کفر ہے۔ اس پرتجد بدا بیان واجب ہے۔ اوراس کا نکاح شوہر سے نوٹ گیا۔ اورا گراس کا ارادہ یہ ہوکہ چونکہ اس پرلوگوں کا لعاب وتھوک پڑتا ہے۔ جوقا بل نفرت ہے۔ یااس کا مقصد تکبر کی بناء پرلوگوں کی اہانت ہے تو کفر کا تھم نہیں ہوگا۔ لیکن بدترین قسم کافستی ہونے میں کلام نہیں ہے۔ اس مورت پرتو بدواجب ہے۔

اوراگر اس خاتون کواس بات ہے گفن آئی کدسب مرد عورتیں۔ اسٹھے بوسے دے رہے ہیں۔ اوراس کو حیاماتی آئی کہ وہ مردوں کے جمع میں گفس کر بوسہ دے تواس کا بیہ فعل بلاشیہ سے ہے۔ اور کسی مسلمان کے قول وعمل کوختی الواسع اجھے معنی پر ہی محمول کرنا چاہئے۔ (آپ کے مسائل: جم/ص الل)

مسئلہ: حجرا سود کا بوسہ نہ لینے ت کفارہ جنایت بھی لازم نہ آئے گااور فریضہ سج ادا ہوجائے گا۔ (منتخب نظام الفتاوی: الس ۱۵۲)

حجراسوداورمقام ابراہیم جنت کے پھر ہیں جب ن کوز مین پراتارا گیاتو حکمت

الہی نے چاہا کہ ان پرونیاوی زندگی کے احکام مرتب ہوں۔ کیونکہ جگہ کی تبدیلی ہے احکام میں تبدیلی آئی ہے۔ ایک اقلیم کا آ دی دوسری اقلیم میں جابستا ہے تو رنگ، مزاج ، اور قد وغیرہ میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ چنا نجیز ٹین میں اتار نے کے بعدا کی روشنی مٹادی گئی اور وہ زمین کے میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ چنا نجیز ٹین میں اتار نے کے بعدا کی روشنی مٹادی گئی اور وہ زمین کے پھر وں جے نظر آ نے گئے۔ اس صورت میں ان کی فضیلت کی وجدا نکا جنتی پھر ہوتا ہے۔ پھر وں جسے نظر آ نے گئے۔ اس صورت میں ان کی فضیلت کی وجدا نکا جنتی پھر ہوتا ہے۔

زمزم کی فضیلت و آ داب

بیت اللہ ہے مشرق کی جانب ایک تاریخی کنواں ہے۔ جس کوزمزم کہتے ہیں حدیث شریف میں اس کنوئیس کی بڑی فضیلت آئی ہے اور اس کے پانی کی بھی بڑی برکت اور فضیلت بیان کی تئی ہے۔

حضرت ابرائیم نے القدت کی کے کم ہے جب حضرت اساعیل اوران کی والدہ حضرت ہاجرۃ کو کہ کے ہے آب و گیاہ ریکتان میں لاکر چھوڑ و یا تو اللہ تعالیٰ نے اس پررحم کھاکراس چیٹیل میدان میں ان کے لیے زمین کا یہ چشمہ جاری فرمایا۔ حدیث شریف میں ہے (ھسی ھنومة جسویل و سقیا اسٹ عیل.) (واقطنی) یہ جبرائیل کا کھووا مواکنواں اورا ساعیل کا سقادہ ہے۔

طواف کے بعد یاسعی صفا دمروہ ادر بال کوانے سے فارغ ہو کرز مزم کا پانی خوب ہی پیٹ مجر کر بیٹا جاہئے۔

زمزم کاپائی اس افراط کے ساتھ بینا کہ پہلیاں تن جائے۔ ایمان کی علامت ہے ایمان سے محروم منافق اتنائیں فی لیا تا کہ اس کی پہلیاں تن سکے۔ ابن ماجہ میں آپ میں آپ میں آپ مین کے درمیان ایک احتادی علامت بید آپ بین کے درمیان ایک احتادی علامت بید ہمنافق زمزم کا پائی اتنا پیٹ بھر کرئیس پیٹے کہ ان کی پہلیاں تن جا کیں '۔ آپ زمزم کی فضیلت وہرکت بیان کرتے ہوئے آنخضرت بیان فرمایا ہے۔ '' آپ زمزم جس مقصد سے پیاجائے۔ وہ ای مقصد کے لیے مفید ہوجا تا ہے۔ شفاء کے لیے بیوتو اللہ تعالی شفاء بخشے گا۔ پیٹ بھرنے اور آسودہ ہونے کے لیے بیوتو ضراتہ ہیں آسودہ کردے گا۔ پیال

بجھائے کے لیے پیوتوالٹد تعالیٰ تہاری بیاس بجھادے گا۔ بیدہ کنوال ہے جس کو جبرائیل نے اپنی ٹھوکر کی توت ہے ' اللہ کے کم ہے' کھودا تھااور بیاساعیل کی سبیل ہے۔ (دار قطنی )۔ حضرت عبداللہ این عبال اس کا بیان ہے کہ نبی کریم آلیات ہے نے ارشاوفر مایا'' روئے زمین کے ہریانی ہے ذریادہ افضل زمزم کا پانی ہے بیہو کے کیلئے غذا ہے اور بیمار کے لیے شفاء ہے۔' (ابن ماجہ)

مسکلہ:۔ آب زمزم کثرت سے بینامستخب اورایمان کی علامت ہے بیز زمزم کوقر بت کی نیت سے دیکھنا بھی عبادت ہے جیسے کعہ کودیکھناعبادت ہے۔ (معلم الحجاج:ص۳۰،۳ وہکذا تاریخ کمہ:۸۵)

آب زمزم پینے کاطریقه

سوال:۔زمزم کے متعلق حدیث شریف میں تھم ہے کھڑے ہوکر پیاجائے عرض یہ ہے کہ درے ہوکر پیاجائے عرض یہ ہے کہ دیکھ مسرف کچ وعمرہ اداکرتے وقت ہے یا کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ؟ جو اب:۔آب زمزم کھڑ ہے ہوکر اور قبلہ رخ ہوکر چینامتحب ہے جج وعمرہ کی تخصیص نہیں ہے۔( آب کے مسائل:ج۴/ص۱۱۱)

مسئلہ: پرضوکا بچاہوایانی اور زمزم کے پانی کو کھڑے ہو کر پینے کی کراہت واستحباب میں اختلاف ہے۔ ِرائح یہ ہے کہ بلاکراہت جائزے۔( کھڑے ہوکر پینا) گرمستحب نہیں ہے۔(احسن الفتاوی: جس/ص ۵۲۰ بحوالہ ردالختار: جس/ص ۲۰۲ وج ا/ص ۱۲۱)

مسكلة : برّمزم ينيخ بوت بيدعا ، برُسط: "اللهم انسى استلك رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء" (كراب الفقد: ج الص ٢٥٠ او بكر امعلم الحجاج: ص ١٩٥)

آبوزمزم اسيخ ساتحولانا؟

سوال: ــ زمزم شریف کواپنے ساتھ متبرک سمجھ کر تجاج کرام اپنے وطن لاتے ہیں، کیااس کا کوئی شوت ہے؟

جواب: ۔ حدیث شریف میں ہے ''ام المؤمنین حضرت عائشہؓ اپنے ساتھ زمزم لے جاتی تھیں اور فرماتی تھے'' لے جاتی تھیں اور فرماتی تھے'' (ترندی شریف کتاب الجج: ج المص ۱۱۵) اس سے ثابت ہوا کہ تجاج کرام کا زمزم لا ٹا جائز ہے اور باعث برکت، اس پر اعتراض کرتا ہے نہیں ہے۔(فروی رحیمیہ: ج۸/ص ۲۹۸)

مسئلہ:۔آبِ زمزم ہے استخباکر نامکر وہ ہے۔ تبرکا (حرم شریف میں) زمزم ہے وضویا مسئلہ کرنا مکر دہ نہیں ہے۔ بلکہ ستحب ہے۔(فاوی دیمیہ جدائی ۱۳۳۰ تول دالتخارج ۱۳۵۴ و بکنا معلم المجاج العظم المجاج الم ۱۳۹۳ مسئلہ:۔کسی نا پاک چیز کوآب زمزم ہے نہ وھو یا جائے کیڑا ہو یا کوئی اور نا پاک چیز اور جنبی یعنی نا پاک محفل کواس سے مسل بھی نہ کرنا جا ہے۔

مسئلہ: ۔ آپ زمزم کا کنوال مسجد کے اندر ہے اس کے چاروں طرف کی زمین مسجدہ اس لیے اس میں نا پاکی کاغشل کرنا جائز نہیں ہے۔ نیز اس طرح تھو کنایا ناک کی ریزش ڈ النایا جنابت کی حالت میں داخل ہونا بھی جائز نہیں ہے۔ (روالحقار: ج الص ۲۹۱ ماد کام حج)

سعی کیاہے؟

مسئلہ: ۔ صفاومروہ کی دو پہاڑیا ، جو مجد حرام کے قریب بی ہیں۔ (اب مسجد حرام ہیں بی شامل کرلیا گیا) اسعی 'کے لفظی معنی دوڑنے کے ہیں۔ اور شرعاً صفاومروہ کے درمیان مخصوص طریقتہ پرسات چکرلگانے کوسعی کہتے ہیں۔ یہ حضرت اساعیل کی والدہ ہاجرہ کے ایک فاص عمل کی یادگار ہے اور عمرہ اور حج دونوں ہیں یہ عی کرنا واجب ہے (احکام جج : ص۵۳) ایک فاص عمل کی یادگار ہے اور عمرہ اور حج دونوں ہیں یہ عی کرنا واجب ہے (احکام جج : ص۵۳) معلی (سعی کرنے کی جگہ) کی لمبائی ۱۹۲۵ میٹر ہے۔ یہ بیائش صفا کی بلندی مرد بوار تک ہے۔ مسعی پی کاعرض (چوڑائی) ہیں میٹر ہے۔ (تاریخ کہ : ص۹۴)

سعی کے شرا کط وآ داب

مسئلہ: سعی کاطواف کے بعد ہونا شرط ہے۔ اگر کوئی طواف سے پہلے سعی کرلے ہوو معی معتبر نہیں طواف کے بعد دوبارہ سعی کرنی ہوگی۔

مسئلہ: سعی طواف کے بعد فورا کرنا ضروری نہیں۔ گرطواف کے متصل کرناسنت ہے۔ اگر اٹکان یا کسی دوسری ضرورت کی وجہ ہے درمیان میں کچھ وقفہ کر لے تو مضا نقہ نہیں۔ مسئلہ:۔ جوسعی وقوف عرفات کے بعد طواف زیارت کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اس میں احرام شرط نہیں بلکہ انفنل وستحب یہ ہے کہ۔ دسویں تاریخ کوئی میں قربانی اور طلق کر کے احرام کھول لینے کے بعد طواف زیارت کرے۔ اگر چہ یہ بھی جائز ہے۔ کہ احرام کھولئے ہے پہلے طواف زیارت کرے۔ اگر چہ یہ بھی جائز ہے۔ کہ احرام کھولئے ہے پہلے طواف زیادت کر لے لیکن جج کی جوسعی وقوف عرفات سے پہلے کی جائے۔ اس میں احرام شرط ہے۔ شرط ہے۔ اس طرح عمرہ کی سعی کے لیے بھی احرام شرط ہے۔ مسئلہ: سعی پیدل کرنا واجب ہے کوئی عذر بہوتو سواری وغیرہ پر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر مسئلہ: سعی پیدل کرنا واجب ہے کوئی عذر بہوتو سواری وغیرہ پر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ملاعذر کے سواری پر سعی کی تو دم یعن قربانی واجب ہے۔ (احکام جج :ص ۵۲)

### سعی میں تا خیراور چکروں میں فاصلہ کرنا؟

مسلد استى جارے نز ديك واجب بے \_طواف كے بعد قوراً كرناسنت بے ـ واجب نہيں \_ ا گر کسی عدریا تکان کی وجہ ت فوراطواف کے بعد سعی نہ کر سکے تو مضا تقہ نہیں بلاعذر تاخیر مكروه ب\_\_ (معلم الحجاج: ش ١٣٣ و كتاب الفقد: ج الص ٢٥٠١) مسئلہ: ۔طواف زیارت، حلق، ری، قربانی۔ جج کے بیرسارے اعمال ایام تحرکے اندراندر کرنا واجب ہے۔لیکن صفاومروہ کے درمیان سعی کا ایام نحرکے اندرکرنالا زم نہیں ملکہ بعد میں کرنا بھی جائز ہے۔لہٰڈاا گرسی عذریا تھا دے دورکرنے کے لیے آ رام کرنا جا ہے تو آرام كرسكتا ہے۔ آج نبيس توكل يادس پندرہ دن كے بعد بھى سعى كرنا جائز ہے اى طرح سعى كے ساتوں چگروں کو بے در بے (مسلسل) کرنا سنت ہے۔ واجب نبیس للبذا اگر چند چکر کے بعد تھکاوٹ کی وجہ ہے بقیہ چگر کوموتوف کردیااور بعد میں کسی موقع بران چکروں کی پنجیل کی جائے توسعی کمل اور سیح ہو جائے گی اوراس پر کوئی جر مانہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ مسئلہ:۔اگرکسی نے متفرق طور پر سعی کی مثلا ایک دن میں سعی کا ایک چکراور نیات دن میں سات چکرکرنابھی جائز ہے۔ لیکن ایسا کرنا عذر کی وجہ سے بلاکراہت جائز ہے۔ اور بلاعذر خلاف سنت ہے۔ (مندیة الهناسک ص ٦٨ و بَهٰذامعلم الحجاج ص ١٩٧ واحکام الحج ص٣٣) (سعی کے کمل ہونے کے بعد ہی حلال ہو گااس ونت تک ممنوعات احرام ہے بچنالازم ہے)۔

#### سعی کرنے کامسنون طریقتہ

جس طواف کے بعد سعی ہوتو جا ہے کہ طواف سے فارغ ہو کر حجرا سود کا''استیلام'' کرے جیسے طواف کے شروع میں اور طواف کے آخیر میں استیلام کیا تھا ( ہاتھوں کو حجراسود ك مقابل كر ك ان كويوسرد ع اور (بسب البله الله اكبر لااله الاالله ) كيريدونول استبلام ایک مرتبہ عی کرنے والول کے لیے متحب ہے۔ استیلام کرنے کے بعد آنخضرت سالا ہے کی سنت کے مطابق باب الصفاء ہے باہرآئے اور کسی دوسرے دروازے ہے جائے توبيجى جائز ہے۔ كه چرصفاء يرا تناج سے كه بيت الله شريف بھى نظرة سكے پر قبله رخ کھڑے ہوکرسعی کی نبیت اس طرح کرے۔ کہ ' یا اللہ میں آپ کی رضا کے لیے صفاومروہ کے درمیان سات چکرسعی کاارادہ کرتا ہوں اس کومیرے لیے آسان اور قبول فرمائے۔ (نیت زبان سے یا دل میں کسی بھی زبان میں کرسکتا ہے تر بی زبان میں ضروری نہیں ) اور بیزبیت ول میں کرنا کافی ہے۔ مگرزبان ہے بھی کہا افضل ہے۔ پھر دونوں ہاتھوں کواس طرح اٹھائے جیے دعاء میں اٹھائے جاتے ہیں۔ (نماز تکبیرتح یمہ کی طرح نداٹھائے جیے بہت ہے تا واقف نوگ كرتے بيس)\_اور تكبير وتبليل يعنى (الاالمه الاالمله و حده الاشريك له له السملك وله الحمديحي ويميت وهوعليٰ كل شيء قدير. ) لمندآ واز \_ كم اور درودشریف آہتہ آوازے پڑھے پھرخوب خشوع وخضوع ہے اینے لیے اور دومرول کے لیے دعاء مائلے یہ بھی قبولیت دیا ء کا مقام ہے اور جوجا ہے دعاء مائلے ۔ اور دعاء مانگناسعی کے آداب میں ہے۔

اب سعی شروع کرے اور یہ بات ذہن ہیں ہے کہ اضطباع کیا تھا یہ اضطباع فتم ہوگیا طواف کی وورکعت نماز پڑھنے ہے پہلے پہلے ۔ البنداای حال میں یعنی مونڈ حاڈ تھکے ہوئے کی حالت ہیں سعی کرے ۔ لوگوں کود یکھادیکھی ہیں اضطباع نہ کرے ۔ پھر ذکر کرتا ہوا صقا ہے مروہ کی طرف جے تھوڑی دور چل کروہ ہرے نشا نات آ جا کیں گے جس کو کہا ہوں میں استوں ہے ۔ نہ پھر ہے اب تو صرف ہرے میں استوں ہے ۔ نہ پھر ہے اب تو صرف ہرے میں استوں ہے ۔ نہ پھر ہے اب تو صرف ہرے رنگ کی ٹیوب لائٹ کی ہری پی اللہ کی جری پی اور اور چھت پر نظر آئے گی ۔ یہ ٹیوب لائٹ کی ہری پی

دوجگہ حبیت پر ہیں۔ ان دونول جنگہوں کے درمیان۔ یہاں پرصرف مردوں کو جب بیہ کچھ فاصلہ بررہ جائے تو دوڑ کر چلے مگر متوسط طریقے سے دوڑے (عورتوں کو دوڑ تانہیں ہے)۔ جب دونول میلول ہے نکل جائے تو اس کے بعد مروہ تک کی مسافت اپنی جال اور میانہ روی ے چل کر بورا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ مروہ پر پہنچے۔ اور کشادہ جگہ پررک جائے ذرادانی جانب کو مائل ہوکرخوب بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے کھڑ اہواور پھرجس طرح صفایر ذکراوردعاء کی تھی یہاں پر بھی کر ہے۔ یہاں بھی دعاء قبول ہوتی ہے۔ بیرصفا سے مروہ تک ایک شوط (چکر) ہوگیااس کے بعد مروہ ہے پھرصفا کی طرف طلے اور دونو ل میلوں کے ورمیان پہلے کی طرح مرد دوڑ کرچلیں اور پھرصفا پہنٹے کر پھرائ طرح وعاءاورڈ کرکریں جیسے شروع میں کیا تھا۔ بیمروہ ہے صفا تک دو پھیرے ہوگئے ۔ای طرح سات پھیرے کرے۔ مچرسمی کے ساتھ چھیرے ہورے کرنے کے بعد دور کعت نماز تفل معید حرام میں ہڑھے۔ طواف کے بعد دورکعت نماز جو ہے دہ داجب ہے لیکن سعی کے بعد دورکعت نماز مستخب ہے۔اگر کسی نے بیس پڑھی تو قضا نہیں کرنی۔ نیز بینماز مردہ پرادانہیں کرنی بلکہ سجد حرام میں پڑھنی ہے۔ مسکہ: ۔ طواف میں ایک شوط تمل ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ کے جاروں طرف ایک چکر لگانے کے بعد اورسعی میں صفاے مروہ تک ایک شوط اور مردہ ے صفاتک دومراشوط ہوتا ہے۔ بورا تجييراكرية كانام شوطنيس ب- (منام جي س٥١ و بكذامعلم الحجان بص ١٣١ و كتاب المعد : ج الص٥٥٠١)

#### صفاکے بچائے مروہ سے سعی کرنا؟

مسئلہ: مفاہ سے می کرناواجب ہے اگر بجائے صفاکے مروہ سے سعی شروع کی تو واجب چھوٹے کی وجہ سے مہلا چکر نیر معتبر ہے۔ اس کے بعدسات چکر پورے کر لے۔ اگراس وقت ساتواں چکر نہیں کی تو بعد میں جب چاہے ایک چکر کر لے۔ البتاسعی جج کی پیکیل ہے قبل وقوف عرفات کرایا۔ تو بوری سی دوبارہ کرے۔ اگر نہیں کی تو دم واجب ہے۔

(انسن الفتاوي جس/ص ۱۸ هو حج ببیت الله کے اہم فآوی بص ۵۸)

مئلہ: سعی صفاے شروع کرن اور مردہ پر ختم کرنا ہے۔ اگر مروہ سے کسی نے ابتداء کی توبیہ پھیراسعی کا شار نہ ہوگا بلکہ صفاے لوٹ کرآئے گا۔ توسعی شروع ہوگی اور سات چکراس

مجعیرے کے علاوہ کرنے ہوئگے۔ جومروہ ہے شروع کیا تھا۔ (معلم الحجاج: ٩٣٢) مسکد: یستی کوصفاے شروع کر تا اور مروہ پرختم کرتا واجب ہے۔ (معلم الحجاج: ص ۱۲۲) مسكه: يغلى طواف تو موتا ہے كيكن تفلي سعى نبيس موتى \_ (معلم الحجاج: ص ١٥٠)

مسئلہ:۔اگر بوری سعی ما اکثر چکر سعی کے بلا عذر ترک کئے یا بلا عذر سوار ہو کر کئے توجی ہو گیا۔ کیکن دم واجب ہوگااور پیدل امادہ کرنے ہے دم ساقط ہوجائے گااورا کرعذر کی وجہ ہے سوار ہوکرسعی کی تو کچھ واجب نہ ہوگا۔ اوراگرایک یا دو تنین چکرسعی کے چھوڑ دیئے یا بلاعڈر سوار ہو کر کئے تو ہر چکر کے بدلے صدقہ لازم ہوگا۔ (احکام عج: ص١٠١) مسئلہ: معنی کا ایک چکر چھوڑ دیا تو صدقہ دے۔ای طرح دویا تین چکر چھوڑ ویئے تو ہر چکر كے عوض ميں صدقه واجب ہے۔ جاريااس سے زيادہ چکر چھوڑنے پر دم لازم ہے۔ (احسن الفتادي جه/ص ۱۸ و مكذا فج بيت الشكابم فآوي عس ۵۸)

سعى مقدم كرنا

مسئلہ:۔اگر جاجی از دحام (بھیڑ) ہے بیخے کے لیے ساتویں، آٹھویں، ذی الحجہ کومنی روانہ ہوئے سے بل سعی سے فراغت پانا جا ہتا ہے۔ توسعی سے فارغ ہوجانا بلا کراہت جائز ہے کٹیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ سمی ہے قبل احرام یا تدھ کر آیک تفلی طواف کرے۔ کیونکہ ہر سعی ہے پہلے ایک غلی طواف کا ہونا بھی شرط ہے۔اوراس طواف میں مردول کے لیے احرام کی جا در کا اضطباع کرتا اور دوران طواف رال کرنا بھی مستون ہے۔اگر سعی مقدم نہیں کرتا تو طواف زیارت کے بعد سعی کر ئے۔ (معلم الحجاج.ص ۲۲۱ بحوالداد جز المناسک: ج۳/ص ۳۷۷)

### سعی کےضروری مسائل

مسئلہ:۔امرسواری برسعی کررہا ہے بعنی دہیل چیروغیرہ برتو دونوں سنرمیلوں کے درمیان سواری کو تیز کردے بشرطیکہ دوسرے لوگول کواس سے تکلیف دایڈ انہ پہنچے۔اور نداینے کو تکلیف ہو۔ مسئلہ: پیدل باسواری کا دوڑ اناسمی میں اس حد تک سنت ہے۔ کہ دوسروں کو تکلیف وینے

كاسب ندية\_(احكام فج.ص ۵۷)

مسئلہ: میلین اخصرین (سبزیوب) کے درمیان زیادہ تیز دوڑ نامسٹون نہیں بلکہ متوسط طریقے سے اتنا تیز چلنا چاہئے کہ رمل سے زیادہ اور بہت دوڑنے سے کم رفقار ہو۔ مسئلہ: میلین کے درمیان ہر چکر میں جھپٹ کر تیز چلنامسٹون ہے۔ مسئلہ: میلین کے درمیان جھپٹ کرنہ چلنا یا تمام سعی میں جھپٹ کر چلنا براہے کیکن اس سے

دم صدقہ دا جب ٹبیں ہوتا۔ مسئلہ:۔اگر ہجوم کی وجہ ہے میلین کے درمیان دوڑنے میں دوسروں کو یا اپنے نفس کو تکلیف ہو تو دوڑ ناسنت نبیں ہے۔ جہال موقع پائے دوڑے یا تیز چلنے والوں کی طرح حرکت کرے۔ دمعلہ بھی ہے ہے۔ جہاں موقع کا سے دوڑے یا تیز چلنے والوں کی طرح حرکت کرے۔

(معلم الحجاج:ص١٣٥)

مسئلہ:۔اگرسعی کرتے ہوئے جماعت کھڑی ہوجائے۔ یا نماز جنازہ ہونے گئے توسعی چھوڑ کرنماز میں شریک ہوجائے اور پھیرے بعد میں پورے کرنے۔ای طرح اگر کوئی منڈر پیش آجائے تو ہاتی پھیرے پھر پورے کرسکتا ہے۔

مسئلہ:۔ جائز بات چیت کرنا جومشغول کرنے والا اورخشوع ونضوع کے منافی نہ ہواور ایسا کھانا بینا جوستی کے چکروں میں موجب نصل نہ ہومباح ہے۔(معلم الحجاج:ص ۱۳۹) (طواف وسعی نماز کی طرح نہیں ہے کہ ضروری بات چیت وغیر و سے ٹوٹ جائے۔)

(طواف و سی کمازی طرح بیل ہے کہ صروری بات چیت وعیرہ سے دو مروہ ہے۔)
مسئلہ: سعی کے سات چکر جیں صفا ہے مروہ تک ایک چکر ہوتا ہے۔ اور مروہ سے صفا تک
دو مرابیہ چکر ہوتا ہے۔ اسی طرح سات چکر ہونے چاہئیں۔ (معلم الحجاج: ص۱۳۲)
مسئلہ: فود سعی کر نااگر چہ (معذوری میں) کسی سواری پرسوار ہوکر کرے نیز سعی میں نیابت
جائز نہیں ہے۔ مگر بیا ترام ہے پہلے کوئی شخص ہے ہوش ہوگیا تو اس کی طرف سے دو سرافض
سعی کرسکتا ہے۔ بشرطیکہ سعی کے وقت تک ہوش نہ آیا ہو۔ (معلم الحجاج: ص۱۳۷)
مسئلہ: سترعورت بعنی ناف سے مردول کو گھٹے تک ڈھکنا گوہر حال میں بیستر ڈھکنا فرض
ہے۔ مگر یہاں احرام میں اور زیادہ استمام کی ضرورت ہے۔ (معلم الحجاج: ص۱۳۹)
ہے۔ مگر یہاں احرام میں اور زیادہ استمام کی ضرورت ہے۔ (معلم الحجاج: ص۱۳۹)

مسئلہ: سعی میں بادضوہ و تا اور کیڑوں کا پاک ہونا مستحب ہے۔ اور اس کے بغیر بھی سعی ہوجاتی ہے۔ (احکام حج بس ۵۹ وحج بیت اللہ کے اہم فقاوی بس ۵۵)
مسئلہ ۔ سعی کے دور ان وضوشر طرفیس ہے۔ اگر بغیر وضو کے سعی کرلی تو ادا ہوجا نیگی اور یہی تھم وقوف عرفات کا ہے۔ (آپ کے مسائل: جسم ۹۰ او ہکذا فقاوی رہیمیہ: ج ۸/ص ۱۹۹)
مسئلہ:۔ اگر طواف وسعی کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوجائے تب بھی کوئی جزاء واجب نہیں ہوتی ۔ (معلم الحجاج: ص ۱۳۳)

مئلہ: طواف کے بعد سمی ہواور سمی کے سات چکر ہوں۔ ان بیس سے ہر پھیراوا جب ہے۔ مئلہ: سعی پیدل ہواگر بلا عذر سوار ہوکر سمی کی تو وہ بارہ سمی کرنایا وم دینالا زم ہے۔ مئلہ: سمی طواف کے بعد ہے اگر سمی طواف سے قبل کی تو دوبارہ سمی کرنالازم ہے۔ مئلہ: سمی طواف کے بعد ہے ۔ اگر سمی طواف سے پہلے کرلی اور طواف بعد ہیں کیا تو وہ سمی شار میں نہیں آئے گی۔ اور جہاں تک ممکن ہواس کو پھر کرنا واجب ہے۔

( كتاب الفظه: ج الص ٧٥٠ أو بكذامعلم الحجاج: ص ١٢٨)

مسئلہ:۔صفاومروہ کے درمیان سعی میں نیابت جائز نہیں ہے۔ اگر عذر ہوتو سعی سواری پر کی جاسکتی ہے۔(غذیة المناسک:ص+)

سعی ہے فارغ ہوکر کیا کرنا جا ہے؟

مسئلہ:۔اگراحرام صرف عمرہ کا ہے۔ یا جی میں تہتے کا ہے تواب احرام اور عمرہ کے افعال تمام
ہو گئے بعنی اب عمرہ کے تین عمل کھمل ہو گئے۔ایک احرام ۔ دوسر ہے طواف ۔ تیسر ہے تعی
اوراب مستحب سے کہ آپ مطاف میں دور کعت نماز پڑھیں اور طواف کے بعد
جودور کعت نماز نہنے وہ داجب ہے۔ لیکن سعی کے بعد دور کعت نماز جو ہے وہ مستحب ہے۔
اگر کسی نے ادائیوں کی تواس کی قضاء نہیں کرنی ہے۔ اور بینماز مروہ پڑبیں پڑھنی بلکہ مطاف
پرآ کرادا کر ہے۔

اب صرف آخری کام رہ گیا حلق لینی بال منڈ واٹا اور قصر بال جھوٹے کرواٹا۔ مرد تائی کی دوکان پر جا کرا پنے بال منڈ وائے یا چھوٹے کروائے یا ساتھ میں پچھ ساتھی ہوں وہ آپس میں مونڈ ھیں تو بھی جائز ہے۔ اس میں بعض لوگوں کوغلط بھی ہوتی ہے۔ کہ اگر دو ساتھی ہیں تو ایک دوسرے کے بال کیے بنائیں؟ لہندا پہلے ٹائی سے ایک بنوائے تب وہ دوسرے کے بنائے۔

سیفلط بات ہے۔ بلکہ جب وہ سب کام عمرہ کے یا تج کے کر چکا ہے۔ اور صرف اب احرام کھولٹا باقی ہے۔ تواب اس کے لیے سب جائز ہے۔ اپ ساتھی کے پہلے بناوے۔ یا خود اپنیا ہے۔ اس میں کوئی حرب نہیں ہے۔ عورت کے بال کاٹے کی بیصورت ہوگی کہ سر کے سب بال اکٹھا کر کے آخر کے مشی میں کپڑے جو دو چا ربال کاٹے کی بیصورت ہوگی کہ سر کے سب بال اکٹھا کر کے آخر کے مشی میں کپڑے جو دو چا ربال کاٹے کی بیصورات ہوگی کاٹ کر نکال وے پھرا سکے بعد تقریبا انگل کے ایک پوروے کے برابر نینی کی جے ہوں ان کو پہلے کاٹ کر نکال وے پھرا سکے بعد تقریبا انگل کے ایک پوروے کے برابر نینی کی غیر محرم سے خدکو اے اور خدودی کاٹ لے بال کاٹی مروری ہے۔ کمرہ پر یا مروہ کے باہر بال کاٹے کی جگہ برکائے اور صدود حرم میں بی بال کاٹی مروری ہے۔ کمرہ پر یا مروہ کے باہر بال کاٹے کی جگہ برکائے اور صدود حرم میں بی بال کاٹی مروری ہے۔ خوش بال کاٹے نے کی جگہ برکائے اور صدود حرم میں بی بال کاٹی مروری ہے۔ خوش بال کاٹے نے کی جگہ مرمہ میں تھی ہیں اس میں آپ کی حیثیت دوسرے عمرہ کو تی مکہ مرمہ کے باشندہ کی حمد میں تھی ہیں اس میں آپ کی حیثیت اب وہی ہے۔ جو کسی مکہ مرمہ کے باشندہ کی حمد میں تھی ہیں اس میں آپ کی حیثیت ہے۔ مکہ مرمہ میں جی مکہ مرمہ میں جی طریح کی احرام باندھ نا ہے۔ میکو بی تی میں جو کی خوات کے گورے بائدھ تا ہے۔ اس طریح تھی تھی سے آپ کو این تی تی میں جی طریح کی احرام اپندھ تا ہے۔ اس طریح تی تی مکہ کر مہ میں جی طریح تی تی مکہ کر مہ میں جی طریح تھی تا تھی تھی تھی ہیں جو کی کی احرام باندھ تا ہے۔ تی کو این تی تی تی تی تی کو تی تی تھی تا ہے۔ جو کسی تیا می کاٹر ام باندھ تا ہے۔

بہرحال مکہ محرمہ میں جوقیام ہے،اس کے دوران نفل طواف کثرت سے کریں۔
ثماز باجاعت کا پوراا ہتمام کریں کم از کم ایک قرین کریم حرم شریف میں ختم کرنے کی کوشش
کریں۔اورموقع ہموقع مکہ دالوں کی طرح مسجدعا کشہ جا کرنفلی عمرہ کی نیت سے احرام باعدہ
کرنفلی عمرہ کی سعادت کبری حاصل کرتے رہیں۔ نیز مکہ مکرمہ کے قیام کے زمانہ میں جونفلی
طواف کئے جا تمنی ۔ ان میں اضطباع اور را نہیں ہوگا۔اضطباع اور را ہراس طواف کے
بعد ہوتا ہے۔جس طواف کے بعد سعی ہوتی ہے۔لیکن نفلی طواف کے بعد بھی دور کعت طواف
پڑھنا واجب ہے۔(محمد رفعت قامی)

مج کے فرائض

جے کے اصل فرض تین ہیں:۔(۱) احرام۔(۲) دقوف عرفات لیمی تو ذی الحجہ کوزوال آفاب کے وقت سے دی ذی الحجہ کا سے صادق تک عرفات ہیں کسی وقت کھمراتا۔ اگر چہ ایک لحظہ ہی کیوں نہ ہو۔(۳) طواف زیارت جودسویں ذی الحجہ کی صبح سے لے کربارہویں ذی الحجہ تک سرکے بال منڈوانے یا کتروانے کے بعد کیا جاتا ہے۔

#### اركان فج

(۱) طواف زیارت۔(۲) وتوف عرفد۔ان دونوں میں زیاد واہم اورا قو کی وقوف عرفہ ہے۔ مسئلہ:۔ان تینوں فرضوں میں ہے اگر کوئی چیز چھوٹ جائے گی۔نو جج صحیح نہ ہوگا۔اوراس کی حلاقی دم بعنی قربانی وغیرہ ہے بھی نہیں ہو سکتی۔ مسئلہ:۔ان تینوں فرائض کا ترتیب وارا دا کر ٹااور ہر فرض کواس کے مخصوص مکان (حکمہ) اور وقت میں کر ٹابھی واجب ہے۔

### مج کے واجبات

مجے کے واجہات چھے ہیں:۔ (۱) مز دلقہ میں وقو ف کے ونت کھم نا۔

(۲) صفااور مردہ کے درمیان سعی کرنا۔

(۳) رمی احیاز بعنی تنکریاں مارنا۔

- (٣) قارن اور متمتع كوقر باني كرنايه
- (۵) سركے بال منڈوانا باكتروانا۔
- (١) آفاتی ليعني ميقات سے با ہرر ہے والے كوطواف وداع كرنا۔

مسئلہ:۔واجبات کا تھم ہیہ ہے کہ اگران میں سے کوئی واجب جھوٹ جائےگا۔ تو بج ہوجائےگا۔ خواہ قصداً جھوڑ اہو یا بھول کر ۔لیکن اسکی جزاء لازم ہوگی ۔خواہ قربانی یاصدقہ (جبیبا کہ جنایات میں آئے گا)۔ البتہ اگر کوئی فعل کسی معتبر عذر کی وجہ سے چھوٹ گیا تو جزاء لازم نہیں آئے گی ۔ (معلم الحجاج ص ۹ ۸وفاوی عالمگیری کتاب الحج می ااومظا ہرجن سے سام ۲۱۸)

### حج ڪيٽنين

(۱) طواف قد دم (۲) طواف قد دم میں یا طواف فرض میں اکر کر چانا۔
(۳) دونوں سبزنشانوں کے درمیان سعی میں جلدی چانا۔ (۴) قربانی کی را توں میں سے ایک رات منی میں قیام کرنا۔ (۵) سورج نگلنے کے بعد منی سے عرفات جانا۔ (۲) سورج نگلنے سے بعد منی سے عرفات جانا۔ (۲) سورج نگلنے سے پہلے مزدلفہ سے منی آجانا۔ (۷) مزدلفہ میں رات گزارنا۔ (۸) تینوں جمرات میں تر تیب قائم رکھنا۔ (فناوی عالمگیری کتاب الجج جس ۱۸)

مسئلہ:۔سنت کا حکم بیے ہے کہ ان کا قصداً جھوڑ نابراہے اور کرنے سے نواب ملتاہے۔ اوران کے ترک یعنی جھوڑنے سے جڑاءلازم نہیں آتی ہے۔

(معلم الحجاج: ٩ وكتاب الفقد: ص ١٩ وكتاب الفقد: ج٥/ص٢٥)

مئلہ: کروہات کا تھم ہیہ ہے کہ جس کمل میں کسی مستحب کوترک (چھوڑے گا) کرے گا۔اس کے تو اب میں کمی آئے گی۔ اور سنت مؤکدہ کے ترک برختی اورڈ انٹ بھی ہوگی۔ اور واجب کے ترک کرنے پرعذاب ہوگا۔ (جب کہ اس گناہ سے توبہ نہ کرے) اور جزاء میں دم ( قربانی ) یا ضدقہ دینا بھی لازم ہوگا۔ اور واجبات کے علاوہ اور چیز وں لیعنی مستحبات وسنن کے ترک پرقربانی یاصد قہ کوئی جزاء لازم نہیں ہوگی۔

( فَأُونُ رَحِمِيهِ: ج ٨/ص ١١٤ بحواله عمدة الققه : ج٣/ص ٨١)

# مج كيشمين

ع کی تین قسمیں ہیں اور تینوں کے پچھا لگ الگ مسائل ہیں:۔ (۱) حج افراد۔ (۲) حج قران۔ (۳) حج تمتع۔

(۱) جج افراد:۔ افراد کے لغوی معنیٰ ہیں اکیلا کرنا۔ تنہا کام کرنا وغیرہ اورا صطلاح شرع میں افراد سے مرادوہ جج ہے۔ جس کے ساتھ عمرہ نہ کیا جائے۔ صرف جج کا احرام ہاندھا جائے اور صرف جج کا احرام ہاندھا جائے اور الیا جائے اور الیا جائے اور الیا جے اور الیا جج کرنے والے گو'' مفرد'' کہتے ہیں۔ مفرد احرام ہاندھتے وقت صرف جج کی نبیت کرے اور سارے ارکان جج اداکرے نیزمفرد پرقر ہائی واجب نہیں ہے۔

مسئلہ: جج افراد میں جواحرام باندھا جائے گا۔ ( مکہ مکرمہ بنٹی کر پہلے عمرہ نہیں کرے گا)۔ وہ افسال جج دور کر آئے اقرب ہے گا

انعال فج پورے کرنے تک ہاتی رہے گا۔

(۲) هج قران: قران لیعنی هج اور عمره کوایک ساتھ کرنا۔ قران کے معنی لفت میں دوچیزوں کو باہم ملائے کے بیں اور اصطلاح شرع میں قران هج اور عمره کااحرام دونوں ایک ساتھ باندھ کر لیعنی ایک ہی احرام میں دونوں کی نیت کر کے ) ایک ساتھ هج اور عمره کے ارکان اداکر نے کوقران کہتے ہیں۔ کیونکہ اس صورت میں جج اور عمره دونوں کواکٹھا کیا جاتا ہے۔ قران کا طریقہ یہ ہے کہ جج کے مہینوں میں میقات پر پہنچ کریا اس سے پہلے شمل

وغیرہ سے فارغ ہوکراحرام کے کپڑے بہن کردورکعت نماز سراحرام کی جادرے ڈھا تک کر پڑھوسلام کے بعد سرکھولواور دل میں حج اورغمرہ ووٹوں کے احرام کی نیت کرلواور باقی احکام احرام عمرہ کے سب وہی ہیں جو حج مفرد کیلئے ہیں۔

جب مکہ مرمہ پہنچوتو مسجد حرام میں مسجد کے آواب کے مطابق واخل ہوکراول عمرہ کا طواف مع اضطباع ( یعنی احرام کی جا در کودائی بغل کے بنچے سے نکال کر با کیں کند ھے پر ڈال کر ) اور ' رمل' ( یعنی تین چکروں میں اکر کرشانہ ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھ کر جھیڑنہ ہوتو تیزی سے چلنا طواف میں ) کے طواف سے فارغ ہوکرنما زطواف دور کعت اور آب زمزم و فیرہ سے فارغ ہوکر جمرا سود کا استیلام ( یعنی ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کر کے آب زمزم و فیرہ سے فارغ ہوکر جمرا سود کا استیلام ( یعنی ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کر کے

چومنااگر بوسہ نہ ہو سکے تق) کر کے باب الصفائ لگل کر عمرہ کی سعی کرہ سعی کے بعد عمرہ کے افعال پورے ہوئے گئی کر عمرہ کے احرام افعال پورے ہوگئے کیکن عمرہ کی سعی کے بعد حجامتِ (بال) نہ بنواؤ کیونکہ تم نے جج کا احرام بھی باندھا ہے۔ سعی کے فور آبعد یا تھم کر گر جہاں تک ہو سکے طواف قد وم جلدی کر لوور نہ وقوف عرفہ ہے پہلے طواف قد وم سے فارغ ہوجاؤ۔

عمرہ اورطواف قد وم سے فارغ ہوکراحرام با ندھے ہوئے احرام کی پابندی کی رعایت رکھتے ہوئے احرام کی پابندی کی رعایت رکھتے ہوئے مکہ سرمہ میں قیام کر داوراس کے بعد آٹھ ذی المجہ کوشی جا وَاورنوی کو عرفات جا وَعرفات اور مز دلفہ کے احکام میں جج قران اور جج افراد کے احکام میں پچھفر ق شہیں۔ پھر دسویں تاریخ کومنی میں آ کر جمرہ اخریٰ کی رمی کرواسکے بعد قران کے شکریہ میں قربانی کرواوراس کے بعد سرکے بال منڈ واکریا کمتر واکرتم حلال ہو گئے۔علاوہ عورت سے صحبت و بوس و کنار کے وہ سب چیزیں جواحرام کی وجہ سے منع تھیں جائز ہوگئیں۔اس کے بعد طواف زیارت کرلو۔ (علم الفقہ: ج ۵/م سے اعلم المجاج؛ میں ۱۱۱/احکام جج: میں ۱۸۔معارف الفرآن :ج المص میں دورائی کے دورائی کے الفرآن :ج المص میں دورائی کی دورائی کی دورائی کے الفرآن :ج المص میں دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کرلو۔ (علم الفقہ: ج ۵/م سے ۱۳ والم جا دی میں ۱۱۱/احکام جے: میں ۱۸۔معارف الفرآن :ج المص میں دورائی کی دورائی کا دورائی کی دورائی

(۳) جج جمتع: ۔ تہتع کے لغوی معنیٰ ہیں کچھ وقت تک فائدہ اٹھانااوراصطلاح شرع میں تہتے کے معنیٰ ہیں جج جمتع کرنا۔ جج جمتع یہ ہے کہ آ دمی عمرہ اور جج ساتھ کر ہے لیکن اس طرح کہ دونوں کے احرام الگ الگ باند ھے اور عمرہ کر لینے کے بعداحرام کھول کران ساری چیزوں سے فائدہ اٹھائے جواحرام کی حالت میں جمنوع ہوگئی تھیں ۔اور پھر جج کااحرام باندھ کرجے اداکر ہے۔ اس طرح کج میں چونکہ عمرے اور جج کی درمیان مدت میں احرام کھول کرحلال چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا پچھ وقت مل جا تا ہے اس لیے اس کو جج جمتے ہیں۔ کرحلال چیزوں سے فائدہ اٹھائے کہ وہ عمرے سے فارغ ہو کربھی احرام کی حالت میں رہنا ہے۔ اور ان جنا کہ وہ عمرے سے فارغ ہو کربھی احرام کی حالت میں رہنا ہے۔ اور ان جنا کہ وہ عمرے سے فائدہ شاسکتا ہے۔

پیروں سے افغال نہیں ہے۔لیکن افراد ہے افغال ہے۔ مسئلہ: ''تہتع کاطریقہ:۔ ''تہتع کرنے کاطریقہ یہ ہے کہ میقات سے پہلے عمرہ کی نیت سے احرام ہاند ھ کرجے کے مہینوں میں عمرہ کیا جائے۔ عمرہ سے فارغ ہوکر بال منڈ اکر یا کتر واکر طلال ہوجائے بینی احرام اتارکر عام
کپڑے پہن کے احرام کی پابندیاں ختم ہوجا کیں گی اس کے بعد مکہ مکرمہ بیس قیام کرے
یاکسی اور جگہ جانا جائے۔ جائے (مدینہ۔ جدہ وغیرہ) مگراپنے وطن نہ جائے اور جب جج کا
وقت آجائے تو جج کا احرام باندھ کرجج کرے اور دس ذی الحجہ کورمی۔ قربانی اور بال
کٹواکراحرام کھولا جائے۔

مسئلہ: تمتع کے لیے آفاقی میتی میقات سے باہررہنے والا ہونا شرط ہے۔ مکہ مکرمہ میں رہنے والے اور میقات کے اندرر ہنے والے کوئمتع جائز نہیں ہے۔

مئلہ:۔جج تمتع کرنے والا ایک عمرہ کے بعد دوسراعمرہ جج سے پہلے کرسکتا ہے۔ مسئلہ:۔ دسویں ذی الحجہ کومنی میں قربانی کرتا۔ قارن تمتع والے پر واجب ہے مفرد کے لیے مستخب ہے۔

مسئلہ ۔ ج کی تینوں قسموں میں نیت کا دل ہے کر لیٹا کافی ہے اور زبان ہے اپنے اپنے محاورہ میں ادا کر لیٹا درست ہے۔ اور عربی زبان میں کے تو بہتر ہے۔ مثلاً

ج افراد میں نبیت اس طرح کرے۔

(اللهم اني اريدالحج فيسره لي وتقبله مني.)

یااللہ میں جج کاارادہ کرتا ہوں اے میرے لیے آسان فرمائے اور قبول فرمایئے۔ اور جج قران میں اس طرح نیت کرے۔

(اللهم انى اريدالحج والعمرة فيسرهما لى وتقبلهما منى.) ياالله من حج وعمره دوتول كااراده كرتابول يددوتول مير علي آسان قرماد يجئ

اور تمتع کی صورت میں پہلے احرام کے وقت اس طرح نیت کرلے۔ (اللہم انبی ارید العمر ہ فیسر ہالمی و تقبلها منبی.) یا اللہ میں عمر ہ کا ارادہ کرتا ہول اسکومیر ہے لیے آسان فر ماد شیخے اور قبول فر مائیے۔ یہاں پرنیت کے عربی اور اُردودونوں طرح کے اغاظ لکھ دیتے گئے ہیں۔ کس کو

عربی الفاظ یا دکرنے میں دشواری ہوتو آردو۔ فاری۔ پنجابی ۔سندھی۔ بنگلہ۔ پشتو۔غرض بیکہ جو بھی اپنی مادری زبان ہوال میں سیمضموم اداکردیتا سیح ہے۔(احکام تج بص سومعلم الحجاج: ص٢٢٠علم الفقه "ج ۵ء لمكيري\_معارف القرآن: ج الص٢٢٦معارف الحديث كماب الفقه على المذابب: ص١٣٨/ اورآب كيسائل. جهم م عدد)

مسئلہ: ﴿ كِي كَاحِرَام بِانْدَ هِنْهِ وَالْحِي كُوافْرادِيا قرانِ يَاتَمَتُ كَا نَفْتَيارِ ہِــــالبتہ جَج قران باقی دونوں سے انصل ہے۔اور تمتع افراد ہے بہتر ہے۔

یا در ہے کہ قران کا انصل ہوٹا اُسی حالت میں ہے کہ جب ممنوعات احرام میں ہے کسی امرممنوع کے سرز د بوجائے کا اندیشہ نہ ہو۔ کیونکہ حج قران میں لیے عرصہ تک حالت احرام میں رہنا ہوتا ہے۔ اگر کسی کوالیبی بات کے سرز وہونے کا اندیشہ ہوتو تمتع ہی سب سے افضل ہے۔ کیونکہ اس ہیں احر م کی حالت ہیں احرام کے اندرتھوڑ ہے دن رہنا ہوتا ہے۔ اوراس میں انسان کے لیے اپنے نفس پر قابور کھنا آسان ہے۔ ( کتاب الفقہ: ج ا/ص۱۱۳)

# حج کے بعض ضروری مسائل

مسئلہ: \_ بھیک ما نگ کر جج کرنا جا ئزنہیں ہے ۔ البیتہ اس طرح حج کرنے سے حج اوا ہوجائے گا مگر سوال کرنے کا گناہ ہوگا۔ (فآوی محمودیہ:ج ۱۸ص۱۹۰وطحطادی:ج ۲/ص۳۹۳وفتاوی دارالعلوم: ج٦/ص ١٨ه بحواله بحرالرائق ج٢/ص٣٣٥)

مسئلہ: ۔کوئی مخص غریب کو حج کیلئے رقم دے اوروہ قبول کرلے تواس پر حج فرض ہوجائیگا۔ بشرطیکه دوسرا کوئی عذر نه ۶۰ و ( فآوی رهیمیه : ج۵/ص۲۱۳ وشامی : ج۱/ص۱۹۲) مسئلہ:۔جس پرج فرض ہواں کو پہلے جج کرنا جا ہے اسکے بعدا گر گنجائش ہومبجد بھی تعمیر کرائے وہ بھی کارِ ثواب ہے۔( فآویٰ دارالعلوم: ج۴/ص۵۱۱،ردالحقار: ج۴/ص۱۹۰) ( جج فرض ہونے کے بعد مہلے اس کی ادائیگی ضروری ہے بقیہ چیز ول کا درجہ اس کے بعد ہے )۔ (محمر رفعت قاسمي )

مسئلہ: ۔ بتای وفقراء کوروپیہ دینے سے فریضہ سج سے سبکدوش نہیں ہوسکتا۔ البتہ دوسری صورت لیعنی جج بدل ہوسکتی ہے۔ (جب کہ جانے سے معذور ہو) ( فآویٰ دارالعلوم: ج١/ص٩٣٥) مسکد: ۔ جو محف ج تمتع کا احرام باندھ کرمکہ مکرمہ پہنچا اور عمرہ کے افعال اواکر کے حلال ہو گیا تو اس کے بعدوہ مدید منورہ ہے وار جب مدید منورہ ہے والیس لوٹے تو بہتریہ ہے کہ جج افراد کا احرام باندھ کرآئے اور عمرہ کرکے حلال ہوجائے ۔ اور ایام جج آئے ہوجائے گا۔ ہوجائے ۔ اور ایام جج آئے پر پھر جج کا احرام باندھ کرج کرلے اس کا تمتع صحیح ہوجائے گا۔ اور تمتع کا افعقا و پہلے عمرہ سے ہوگا۔ البتہ قران کا احرام باندھ کرتے کرلے اس کا تمتع ہوجائے گا۔ اور تمتع کا انعقا و پہلے عمرہ سے ہوگا۔ البتہ قران کا احرام باندھ کرتے کا قوم کا زم ہوگا (فاوی رجمیہ: جا م ۱۳۹۳) مسکدہ نے ہوائی جہاز میں پرواڑ سے بل نماز سے گاتو وم کا زم ہوگا (فاوی رجمیہ: جا م ۱۳۹۳) مسکدہ نے ہوائی جہاز میں پرواڑ ہی پڑھائی بعد میں اعادہ واجب نہیں۔ فضاء کا خطرہ ہوتو بحالت پرواڑ ہی بڑھائیں بعد میں اعادہ واجب نہیں۔

(احسن القتاوي: ج٦/٩٤٢٥)

مسئلہ:۔ آفاقی حاجی کا اشہر جج میں میقات سے باہر نکلنے ہے تہتع باطل نہیں ہوتا گر نکلنا بہتر نہیں ہے۔اوراگرنگل جائے توجج افراد کا احرام باندھ کرآنا بہتر ہے۔

( فآوي رحيميه: ج٦/ص٢٩٩ بحواله زيدة المناسك: ج٦/ص١٥)

مسئلہ:۔غیرشادی شدہ جج کرسکتاہے جب کہ جج فرض ہو چکا ہو۔ ( فقادی رحمیہ: جے ۵ ہم ۲۳۷) مسئلہ:۔کافر کے روپیہ سے مسلمان جج کرسکتا ہے۔ جب کہ اس نے ہمبہ کر دیا ہے۔ ( فقادی محودیہ: جے ۱/م ۱۹۴)

مسئلہ: جہاج کرام کے لیے مسافر خان تغمیر ہواس میں تعاون کرنا ہوا اُو اب کا کام ہے۔ کسی مرحوم کے لیے بھی اس میں رقم دے سکتے ہیں۔ مرحوم کوثواب بہنچ جائے گا۔ لیکن زکو ہ وصد قات واجب اس میں دینا درست نہیں ہے۔ البتہ صد قات نا فدہ دے سکتے ہیں۔

( قَنَاوِيٰ رحيميه: جه/ص ١٩)

مسئلہ:۔تمام عمر میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ جب کہ شرائط حج موجود ہوں۔ نیز ایک مرتبہ سے زیادہ حج کرے گا۔تو وہ نفل ہوگا۔ (معلم الحجاج: ص ۴۷)

\*\*

## طريقه حج تمتع ايك نظرمين

(۱)مینات ساحرام باندهیں۔(۲) مکدآ کرطواف کریں (بیرمات چکر ہیں۔ جو حجراسود سے شروع ہوئے اورای پرختم ہونگے اس کے لیے وہال فرش پرایک موفی سی کیبر ہوتی ہے۔اور دیوار پراس کی سیدھ میں سبزرنگ کاراڈ)۔

طواف کے بعد دور کعتیں واجب ہیں ( مکروہ وقت میں فوز انہ پڑھیں، بلکہ مکرہ ہ
وقت ختم ہونے کے بعد پڑھیں) یہ دور کعتیں کعبہ کی طرف منہ کر کے مقام ابراہیم کوسا ہے
کرکے پڑھیں۔اس کے بعد دور کعت پڑھیں،اوراب سر برأستر اپھرائیں (حلق کرائیں)۔
یہ عمرہ ہوا۔اب احرام کھولو۔اس طرح سے جج تمتع ہوگا۔اب مکہ میں اپنے کپڑوں
میں رہیگا۔ طواف کرتار ہے وہاں پر بڑی عبادت طواف ہی ہے جتناوقت فرض وغیرہ
سنتوں سے بچے ای میں لگائے۔ اور حرم پاک میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے۔
یہاں تک کہ ذی الحجہ کی آٹے تاریخ آئے۔ ۸/ذی الحجہ کوطواف کر کے سعی کرے اور منیٰ
جائے۔(یہ عی مقدم ہوگی)۔

عصر کا وقت آئے تو عسر پڑھے۔ پھر غروب تک اس طرح دعااور ذکر میں مشغول رہے۔ بیبال تک کہ سورج غروب ہوجائے۔ غروب کے بعد وہاں سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوجائے۔ ابھی مغرب کا نماز نہ پڑھے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء اکتھے ہی عشاء کے وقت پڑھ لے۔ بھر جی جا ہے۔ ورود۔ استغفار پڑھ لے۔ پھر جی جا ہے۔ ورود۔ استغفار میں مشغول ہوجائے۔ تہد بڑھ لے۔ جتی کہ صبح صادق ہوجائے۔ فیری نمازغلس میں مشغول ہوجائے۔ تہد بڑھ لے۔ جتی کہ صبح صادق ہوجائے۔ فیری نمازغلس

(اندھرے میں) کیکن صحصاد ق کے بعد پڑھ لے۔ یہاں وقوف کرے اور کھڑا ہوکر کچھود یہ دعا کرے میں الرق المجھود کے اور یہاں سے روانہ ہوکر والیس منی آئے۔ یہیں مزولفہ سے کنگریاں اٹھائے ہے ہم ان گائے۔ ہم ان عقبہ احتیاطاً پچھوزا کد کنگریاں ساتھ دیکھے۔ اور یہاں سے روانہ ہوکر والیس منی آئے۔ ہم ان عقبہ پرسات کنگریاں مارے۔ والیس آئے اور ٹیا میں بی قربانی کرے سرمنڈ ائے۔ اب احرام کھولے کپڑے پہن کر مکہ آئے اب طواف زیارت کرے۔ میطواف زکن (فرض) ہے۔ طواف کے بعد والیس منی آئے۔ رات کو ویس ہے۔ جاتو کو اٹھ کر میدا / ذی الحجہ بعد وال طواف کو ایس ہے۔ والیس کے بعد والیس منی آئے۔ اب پہلے شیطان کوسات کنگریاں مارکر ایک طرف ہوکر دعا کرے۔ پھر دوسرے شیطان کو کنگریاں مارکر پچھ دور بوکر دعا کرے۔ پھر دوال کے بعد ای طرح کنگریاں مارکر پکھ دور بوکر دعا کرے۔ پھر والی کے بعد ای طرح کنگریاں مارکر تی الحجہ کو اسی طرح کنگریاں مارکر تب مکہ پھر منی میں شہر تا چا ہے۔ اور صح سے الرے وال کے بعد ای طرح کنگریاں مارکر مکہ واپس جاتا چا ہے تو بھی جا تر نے۔ مگرغروب سے واپس آئے۔ اگر مارکر کو کہ کو ایس جاتا چا ہے تو بھی جا تر نے۔ مگرغروب سے قبل منی سے فلے۔ مکہ آئے جب کھل ہوگیا۔

(بیان فرموده:حضرت مولا نااقدس مفتی محمود حس گنگوی مفتی اعظم داراالعلوم د بوبند)\_(ماهنامهالنور جنوری ۲۰۰۲ء)

| A Sold of Sold | الدے تخابریائی<br>ان ہے تخابریائی<br>ان ہے بریقن ج<br>اسے تخابریقن ج<br>ارائے تخابریقن ج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A BLEN ICO MANAGER AND SERVEN AND | ا استار داشش اوا کرای استار داشش اوا کرای استار داشش اوا کرای استار این می استار این می استار این استار این استار داشش اوا کرای استان حرواشش اوا کرای بی استان حرواشش ای |
| 272 -31 3 512 13 4 20 517<br>28 3 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | موافد شر نجر کی تماد کی جدمد<br>من کوروائی<br>میر<br>میر<br>میر سائی شرائی کتروانا<br>مواقد زیارت کر کیکسجانا<br>طواقد تیارت کر مین تیام<br>مارت تی شرکیکسجانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3 3 5 00 c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 3 1 50 LS. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | النوس عارى كرنا ووال ك<br>البوس عاروب آقاب ك<br>هجو ما شيطان ك<br>طوافية يديد تشيطان ك<br>آن مخرب ميايين فروك الدوم<br>آن مخرب ميايين وركير<br>المائي المجاول تيا كالادوم<br>وتركيل بالدوال ميايا ماداده ميا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

نوٹ:۔ری جمرہ عقبی وقربانی وسرکے بال منڈانا۔ ان تینول میں تر تیب واجب ہے۔لیکن طواف زیارت کی تر تیب واجب نہیں ہے۔

طواف زیارت کاونت ۱/ ذی الحجه کی فجر ۱۲٪ ذی الحجه کے غروب آفتاب لیمی مخرب تک ہے۔ کے خروب آفتاب لیمی مخرب تک ہے۔ نیز طواف زیارت ہے رات کے کسی جھے میں بھی فارغ ہو سکتے ہیں۔ مخرب تک ہے۔ نیز طواف زیارت ہے رات کے کسی جھے میں بھی فارغ ہو سکتے ہیں۔ (محمد رفعت قاسمی)

## حج كا ببهلا دن ٨/ ذى الحجه

آتھ ذی الحجہ کوسورج نکلنے کے بعداحرام کی حالت میں سب حاجیوں کومنی جانا ہے۔مفردجس کا احرام حج کا ہے اور قارن جس کا احرام حج وعمرہ دونوں کا ہے۔ان کے احرام تو پہلے سے بند ھے ہوئے ہیں۔ متمتع جس نے عمرہ کر کے احرام کھول دیا تھا۔اس طرح اہل حرم آج پہلے احرام باندھیں۔سنت کے مطابق عنسل کر کے احرام کی جاوریں مہن کرمسجد حرام میں آئیں اورمستحب یہ ہے کہ طواف کریں اور دو گانہ طواف اوا کرنے کے بعد احرام کے لیے دورکعت پڑھیں اور جج کی نیت اس طرح کریں کہ' یا اللہ میں آپ کی رض کے لیے فج کااردہ کرتاہوں اس کومیرے لیے آسان کرد ہیجئے اور قبول فرمائے۔ 'اس میت کے ساته تابيه يراهين البيك السلهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لاشربك لك" تبيد يرص بي احرام ج شروع ہوگیا۔اب احرام کی تمام یا بندیاں لا زم ہوگئیں۔اس کے بعد منل کوروانہ ہوجا کیں۔ ( مکہ کرمہ ہے منی تقریباً تین میل کے فاصلہ پر ہے ) آٹھویں تاریخ کی ظہر ہے نویں تاریخ کی صبح تک منی میں یا نچے نمازیں پڑھناوراس رات کومنی میں قیام کرنا سنت ہے۔ اگراس رات کو مکه مکرمه میں رہایا مہلے عرفات میں پہنچ گیا تو مکروہ ہے۔ (احکام: حج ص٠٢) مسئلہ '۔اگر کوئی صخص آٹھویں تاریخ ہے پہلے ہی منی میں موجود ہوتو دوو ہیں ہےاحرام کی نبیت کرےگا۔اورملبیہ کہنا شروع کردیگا۔ مکہ مکرمہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ( هج بيت الله كهاجم فأوى عن ٣٣)

## ج كادوسرادن ٩/ ذى الحجه) (يوم عرفه)

مسئلہ: مستخب میہ ہے کہ زوالی آفتاب سے پہلے شسل کر کے ادرا گراس کا موقع نہ ملے تو وضو بھی کافی ہے۔ اس طرح تیاری کر کے جائے وہاں پرامام خطبہ دے گا جو کہ سنت ہے واجب نہیں ہے۔ پھرظہر وعصر کی دونوں نمی زیں ظہر ہی کے وقت میں ایک ساتھ پڑھائے گا۔ اس صورت میں ظہر کی دوسنتیں بھی حجبوڑ ای جائجیگی۔

مسئلہ:۔ وقوف عرفات جو جج کارکن اعظم ہے حدود عرفات سے باہر نہ ہو۔ نیز مجد نمر ہ میدان عرفات کے بالکل کنار و پر ہے اس کی مغربی ویوار کے بنچ کا حصہ عرفات سے خارج ہے۔ اس کو بطن عرفہ کو ایمان کا وقوف معتر نہیں اس کو بطن عرفہ کہ جاتا ہے۔ بید حصہ عرفات میں واخل نہیں ہے۔ لہذا یہاں کا وقوف معتر نہیں بطن عرفہ والے وقوف کے وقت اس سے نکل کرحدودِ عرفات میں آجا کیں تو جج ورست موجائے گا۔ ورندان کا جج بی نہیں ہوگا۔

اس بات کوفوب سمجھ لیاجائے بعض معلموں کے کہنے پرنہ رہیں۔عرفات کے بور ہیں۔عرفات کے بور ہیں۔عرفات کے بور ہیں۔مرفات کے بور ہے میں جس جگہ جاتا ہے۔

مسئلہ: ۔ نو ذی الحجہ کی نماز فجر کے بعد سے تکبیرتشریق ہرنماز کے بعد بلندآ واز سے پڑھیں اور تیرہ ذی الحجہ کی عصر تک تمام فرض نماز دل کے بعد رینگبیر پڑھنی ضروری ہے۔ (ادکام حج بس ۲۱)

## عرفات ہے مزدلفہ کوروانگی

جسے ہی سورج غروب ہوج ئے توعرفات سے مزدلفدرواندہوجا کیں اور مزدلفہ منی

ے مشرق کی طرف تقریباً تین میل کے فاصلہ پر حدود حرم کے اندر ہے۔ عرفات کے وتوف
سے فورغ ہوکر دسوین ذی الحجہ کی شب میں مزدلفہ پہنچنا ہے۔ اور مغرب اور عشاء کی دونوں نمازوں کو عشاء کے دفت میں جمع کر کے بڑھنا ہے۔ اس کے راستہ میں ذکر اللہ اور تلبیہ بڑھتا ہوا چا۔ اس روز تجاح کے لیے مغرب کی نمازع فات میں یا راستہ میں پڑھنا جائز نہیں ہوا چلے۔ اس روز تجاح کے لیے مغرب کی نمازع فات میں یا راستہ میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ واجب ہے کہ مغرب مؤخر کر کے مزدلفہ میں عشاء کیساتھ پڑھے اور مغرب کے فرض کے فور ابعد عشاء کی سنت اور وتر سب بعد میں پڑھے۔ (احکام مج جمل کے فور ابعد عشاء کی سنت اور وتر سب بعد میں پڑھے۔ (احکام مج جمل کو فرض پڑھے مغرب کی سنتیں اور عشاء کی سنت اور وتر سب بعد میں پڑھے۔ (احکام مج جمل کو مناز کی سنت اور وتر سب بعد میں

ریدرات آپ کومز دلفہ میں گزار نی ہے۔ مز دلفہ میں ساری رات جا گناانسل ہے۔
لیکن لیٹنا یا سونامنع نہیں ہے۔ عرفات سے تعکاوٹ ضرور ہوگی۔ اس لیے آپ کو چاہئے۔ کہ
مغرب وعشاء سے فارغ ہوکر تعوری دریہوجا کیں اور پھرتازہ دم ہوکر عبادت میں مشغول
ہوجا کیں)۔ (محمد رفعت قاسمی)

مسئلہ: وقوف مزدلفہ واجب ہے۔ اس کا وقت شیخ صادق سے لے کرمورج نکلنے سے کچھ پہلے تک ہے۔ اسکا وقت شیخ صادق سے لے کرمورج نکلنے سے کچھ پہلے تک ہے۔ اگر کوئی طلوع آفان کا انظار نہر کے بعد تھوڑی دیر تھم کرمٹی کو چلا جائے طلوع آفان کا انظار نہر کے اور اجب کی ادائیگی کیلئے اتنا بھی کافی ہے۔ کہ تماز فجر مزدلفہ میں برو صلے مگر سنت میں ہے کہ مورج نکلنے تک تھم رے۔

مسكدند جب سورج نكلنے ميں بچھ در بھ تدر دوركعت كے باقی رہ تو مز دافد ہے منی كے ليے روانہ ہو بے اس كے بعد تا خير كرنا خلاف سنت ہے۔ اور روانہ ہونے ہے تبل ہى ارمی كے ليے تقر يباستر كنكرياں بڑے ہيے يا تھجور كی گھل كے برابر مز دلفہ ہے اٹھا كرساتھ لے جائے۔ باراستہ ميں ياكس اور جگہ ہے اٹھا ناورست ہے۔ ليكن جمرات كے پاس ہے نہ أُتھائے۔ حدود دِرم ميں جہاں ہے جائے اٹھا سكتا ہے۔ (معلم انجباح: ص ١٠ واحكام حج بس ١١)

## جج کا تیسرادن دی ذی الحجه

آج ذی الحجہ کی دسویں تاریخ ہے اور حج کا تیسر ادن اس میں حج کے بہت سے کام واجہات وفرائض اداکرنے ہیں۔ پہلا واجب وقو ف مز دلفہ کا ہے اس لیے حجاج کرام سے نمازعید معاف کردی گئی ہے جیسے بی آپ مزدافلہ سے منی لوٹ کرآئیس سے پہلے آپ فیے بہلے آپ فیے بہلے آپ فیے بہلے آپ و خیمے بہنچ کرا پناسامان وغیرہ رکھ کراگر سرام وغیرہ کرنا جا ہیں تو کرلیں اس کے بعد آپ کومنی میں تین کام بالتر تیب کرنے ہیں اور اس تر تیب کا باقی رکھناواجب ہے خلاف مرزی کی صورت میں وم واجب ہوگا۔

(۱) منی میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام جمرہ عقبہ (بڑے شرطان) کی رمی ہے۔جو آئے کے دن واجب ہے بعنی سات کنگریاں مار نا واجب ہے۔

(۲) دوسرا کام جج کی قربانی کرنا ہے۔ (۳) تیسرا کام سرکے بال منڈ واٹایا کتر واٹا ہے۔ آج ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو کنگریاں مارنی بیں۔ اور کنگریاں مارنے ہے پہلے مکہ مکرمہ میں احرام باند ھنے کے بعد تلبیہ کا سلسلہ نشروع ہوا تھاوہ اب کنگریاں مارنے کے وفت بند ہوجا تا ہے۔

منی میں تین مقامات پر جمرات کے نشان نصب ہیں۔ یہاں پر مختلف زبانوں ہیں اکھا ہوا ہے۔ پہلا جمرہ مسجد خیف کے نز دیک ہے اس کو'' جمرہ اولیٰ' کہتے ہیں۔ اور دوسرا جمرہ اس سے تھوڑی دور پرای راستہ میں آتا ہے اس کو'' جمرہ وسطیٰ' کہتے ہیں۔ تئیسرا جمرہ مٹی کے آخر میں ہے اس کو'' جمرہ عقبہ (بروے آخر میں ہے اس کو'' جمرہ عقبہ (بروے شیطان) پر سات کئر یوں نے رمی کرنا ہے اور رمی کے معنیٰ کنگری یا پتھری مارنے کے ہیں۔ شیطان) پر سات کئر یوں نے رمی کرنا ہے اور رمی کے معنیٰ کنگری یا پتھری مارنے کے ہیں۔ دسویں تاریخ ذی الحج کو صرف جمرہ عقبہ کی رمی کی جاتی ہے۔ اس کا وفت طلوع آفاب سے شروع ہوجاتا ہے۔

ری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک انگری داہنے ہاتھ کے انگوشے اور شہادت کی انگل سے چنگی سے چکڑیں اور مرد ہاتھ اتنا اٹھ نمیں کہ بغل کھل جائے اور ہر کنگری مارتے وقت (بسم الله الکبو) کہتارہ اور یا در ہے تو یہ دعا بھی پڑھے۔

رغما للشيطان ورضى للرحمن اللهم اجعله حجاً مبروراً وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفوراً

مہلے دن رمی کے بعد و ما و کے لیے تھم نا سنت نبیس ہے اور اس تاریخ میں دوسرے جمرات کی رمی کرنا جہالت ہے۔

دسویں تاریخ کا تیسراداجب۔ قارن اور متمتع پرقربانی داجب ہے کہ جمرہ عقبہ کی رقی ہے فارغ ہوکراس وفت تک بال نہ کئو، ئے جب تک اپنی داجب قربانی نہ کرلے۔ اگراس سے پہلے بال کٹوالئے تو دم داجب ہوگا۔ البت مفرد بالج جس نے صرف جج کااحرام (لیعنی میقات سے) با ندھاہے اس کے لیے قربانی داجب نہیں ہے۔ مستحب ہے۔ وہ قربانی داخر سالی کٹوالے تو جائز ہے۔

قربانی سے فارغ ہوئے کے بعد مرد کے بیے ہال منڈوانایا کترواناواجب ہے۔
عورت کے لیے انگل کے ایک پوروے کے برابر کا ثنا ہے۔ اگر کسی وجہ سے دس ذی المجہ کوقر بانی
تہیں کرسکاتو پھر گیررہ کوقر بانی کریں اور اگر گیارہ ذی المجہ کوبھی نہ کر عیس تو بارہ کوغروب
آفتاب سے پہلے پہلے ضرور قربانی کرلیں اور جب تک قربانی نہیں ہوگی اس وقت تک نہ
تواحرام اتار سکتے ہیں اور نہ بال کو اسکتے ہیں۔

وسویں تاریخ کاسب ہے ہڑا کا م طواف زیارت ہے۔ احرام کے بعد جج کے رکن اور فرض کل دو ہیں۔ ایک وقوف عرفات، دوسرے طواف زیارت۔ جودس تاریخ کو ہوتا ہے۔اس طواف کی سنت میہ ہے کہ رمی ۔ قربانی اور طلق کے جد کیا جائے۔ اگران ہے پہلے طواف زیارت کر لے گانو بھی فرض ادا ہو جائے گا۔

مسلہ: منی کے قیام کے دوران کہ جا کر طواف زیارت کرکے بھرمنی واپس آتا ہے نیز آگر قربانی کرکے بال کو النے تو روزمرہ کے لہاں بیں طواف زیارت کریں۔
مسلہ: جوعورت حالت حیض یا نفاس میں ہواس کے لیے طواف زیارت کرنا جا تر نہیں ہے۔
دسویں تاریخ کو بیاس سے پہلے چیش یا نفاس شروع ہوگی اور ہارہ ویں تاریخ تک بھی فراغت شہوتو وہ طواف زیارت کو مؤ خر کرے اوراس تا خیر پراس کے ذیمہ دم لازم نہیں ہے۔ جب تک حیض ونفاس سے بیاک نہ ہوجائے طواف زیارت نہیں ہوسکتی اور طواف زیارت نہیں ہوسکتی اور طواف زیارت کے بغیرا ہے وطن واپس نہیں ہوسکتی اگر داپس ہوجائے تب بھی تم بھر بیفرض لا زم رہیگا اور دوبارہ حاضر ہوکر طواف کرتا پڑے گا۔ اس لیے حیض ونفاس سے باک ہونے کا انتظار انا زمی ہے۔ حاضر ہوکر طواف کرتا پڑے گا۔ اس لیے حیض ونفاس سے باک ہونے کا انتظار انا زمی ہے۔ حاضر ہوکر طواف کرتا پڑے گا۔ اس لیے حیض ونفاس سے باک ہونے کا مذکر ہیں۔
دادگام تی جی مقام امور انجام دیں صرف طواف پاک ہونے تک نہ کریں۔
(ادگام تی جی میں عرف طواف باک ہوئے تک نہ کریں۔

## حج كاچوتفادن كياره ذي الحجه

اب ج کے واجبات میں مختفر کام رہ گئے ہیں۔ دویا تین دن منی میں رہ کر تینوں جرات کی رمی کرنا ہے۔ ان ونول کی را تیں بھی منی میں گڑا رہا سنت مؤکدہ ہے۔

اگر قربانی یاطواف زیارت کی جہ ہے دس تاریخ کونیں کرسکاتو آج گیارہویں تاریخ کوکر لے اور بہتریہ ہے کہ ظہرے پہلے اس سے فارغ ہوجائے زوالی آفاب کے بعد نماز ظہر کے بعد تینوں جمرات کی رمی کرنے کے لیے روانہ ہوجائے ۔ اور گیارہویں تاریخ کی مئی اس ترتیب ہے کرے کہ پہلے جمرہ اولی پر آئرسات کئر بیوں سے رمی ہی کی طریقہ سے کرے جس طرح وی تاریخ کو جمرہ عقبہ کی رمی کرچکاہے۔ اس کی رمی ہے فارغ ہوکر مجتم کر ہے ہوگر ہاتھ اٹھ کردعا کر لے۔ (اگر وقت وموقع ہوتو دعاء کرے) اس کے بعد جمرہ وسطی پر آئے اوراس طرح سات کنکریاں جمرہ کی جڑ میں مارے جس طرح پہلے کر چکاہے۔ اسکے بعد بھی جمع ہے ہٹ کرقبلہ رخ ہوکر پہلے کی طرح دعاء واستغفار میں پچھ درم شغول رہے پھر جمرہ عقبہ پر آئے اور یہاں بھی حسب سابق سات کنکریوں سے رمی کرے اوراس کے بعد دعاء کرنا سنت کرے اوراس کے بعد دعاء کرنا سنت

آج کی تاریخ کا آنائی کام تھاجو پورا ہو گیاباتی اوقات اپنی جگہ پرمٹی میں گزارے۔ ذکراللہ اور تلاوت اور دعاء میں مشغول رہے۔ غفلتوں اور نضول کاموں میں وقت ضائع نہ کرے۔ (احکام جج بص ۸۰ معلم الحجاج بص ۱۸۰)

حج كايانجوال دن باره ذي الحجه

مسئلہ:۔اگر قربانی یا طواف زیارت گیار ہویں تاریخ کوبھی نہ کرسکاتو آج بار ہویں تاریخ کو کرے اور آج کا اصل کا م صرف تینوں جمرات کی رمی کرناہے زوال کے بعد بالکل اس طریقہ ہے تینوں جمرات کی رمی کرناہے زوال کے بعد بالکل اس طریقہ ہے تینوں جمرات کی رمی کرے جس طری گیارہ ذی الحجہ کو کی ہے۔ اب تیر ہویں تاریخ کورمی کیلئے منی میں مزید قیام کرنے یانہ کرنے کا اختیارہ یا گرچاہے تو آج بار ہویں کی رمی

ے قارع ہوکر مکہ کر مہ جاسکتا ہے۔ بشرطیکہ غروب آقاب سے پہلے منی سے نکل جائے۔

اگر بار ہویں تاریخ کا آقاب منی میں غروب ہوگیا تواب منی سے نکلنا مکروہ ہے۔

اگر چلا گیا تو رہ مت کے ساتھ جائز ہے۔ اور اگر منی میں تیر ہویں تاریخ کی صبح ہوگئی تورمی اس دن کی بھی اس کے ذمہ واجب ہوجاتی ہے۔ اگر بغیرری کے جائے گا تو دم واجب ہوگا البتہ تیر ہویں تاریخ کی رمی میں یہ سہولت ہے کہ وہ زوال آقاب سے پہلے بھی جائز ہے۔ (احکام جج بھی میں یہ سہولت ہے کہ وہ زوال آقاب سے پہلے بھی جائز ہے۔ (احکام جج بھی میں یہ سہولت ہے کہ وہ زوال آقاب سے پہلے بھی جائز ہے۔ (احکام جج بھی میں یہ سہولت ہے کہ وہ زوال آقاب سے پہلے بھی جائز ہے۔ (احکام جج بھی ا

مسئلہ:۔ گیارہ، بارہ ذی الحجہ کورمی کاوفت زوال آفقاب سے شروع ہوکر مبلح صادق تک رہتا ہے۔ اگر کوئی اس سے پہلے کرے گاتواس کی رمی ادانہیں ہوگی۔ اوراگراس روز مبلح صادق سے پہلے اس کااعادہ نہیں کیاتوس کے ذمہ دم واجب ہوگا۔

(احكام حج بس٨٢ ومعلم الحجاج ص١٨٥)

مقیم ومسافر ہونے کے مسئلہ میں اب منی اور مز دلفہ کا حکم مکم معظمہ کی طرح ہے

مشاہدہ کے بعد ہندہ پاک سے معتبر عالی ہو مفتیان کا اہم فتوئی:۔
ہرسال جج کے موقع پر ہندہ پاک سے جانے والے جاج کے لیے یہ مسئلہ بحث ومیاحثہ کا موضوع بنار ہتا ہے کہ آئیں من دلفہ اور عرفات میں نمازیں پوری پڑھنی ہیں یا قصر کرکے پڑھنی ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ حنفیہ کے علاوہ دیگر بعض ندا ہب میں نمازوں کا قصر کرنا جج کے اعمال میں شامل ہے یعنی خواہ حاج ہتے ہم ہی کیوں نہ ہو۔ وہ ایام جج میں قصر کر بھا۔ جبکہ حنفیہ کے نزدیک قصروا تمام کا مدار جج پین بوری نمازیں پڑھنی ہوئی اوراگر مسافر ہونے پر ہے۔ اگر حاجی شرعاً مقیم ہے۔ تو اسے ایام جج میں پوری نمازیں پڑھنی ہوئی اوراگر مسافر ہونے وہ قصر کرے گا۔ اس بناء پر قصروا تمام سے متعلق سوالات کا جواب دیتے وقت اس کا لحاظ رکھا جاتا تھا کہ سائل منی جانے کے دن سے پہلے مکہ معظمہ میں پندرہ دن رہنا ہے یانہیں؟ اس طرح منی سے والیس کے بعدا سے مکہ متاریا تھا۔ لیکن جج

و الم الم معظمہ کے بعض معتبر عاماء نے اس جا ب توجد دلائی کہ اب مکہ معظمہ کی آبادی منی کک پہنچ رہی ہے۔ اور منی کو بھی مکہ معظمہ کی میں پاٹی کی حدود پیس شامل کرلیا گیا ہے۔ اور وہاں کا بڑا اسبتال سال مجرائی خدمات انجام ویتار ہتا ہے۔ نیز رابط عالم اسلامی کا دفتر بھی کھلار ہتا ہے۔ اور شابی تخل بھی آبادر بتا ہے۔ چنانچ اس موقع پر موجود ہندو پاک کے چنیدہ مفتیان کرام نے مشاہدہ کر کے انکے بیان کردہ تھا کی کو شق کی اور بیفتوی جاری کیا کہ اب فنا پشہر میں داخل ہونے کی وجہ سے قصر واتمام ، اق مت جمعہ اور مالی قربانی کے وجوب کے مسائل میں منی کا حکم بھی مکہ معظمہ کے ما نند ہوگی ہے۔ (بیفتو کی ندائے شاہی کے وجوب کے مسائل میں منی کا حکم بھی مکہ معظمہ کے ما نند ہوگی ہے۔ (بیفتو کی ندائے شاہی کے وجوب کے مسائل میں منی کا حکم بھی مکہ معظمہ کے ما نند ہوگی ہے۔ (بیفتو کی ندائے شاہی کے وزیارت ٹم پر بین شاکع ہو چگا ہے )۔

تا ہم گذشتہ سال سیمیا ہے۔ میں مشاہرہ سے میہ بات سامنے آئی کہ نہ صرف منی بلکہ مزدلفہ بھی مکہ معظمہ کے ' فنا ء' میں داخل ہو چکا ہے۔ اوراس کو مکہ معظمہ سے الگ قرار دینے کی کوئی وجہ بیس ہے۔ کیونکہ شہر کی نشرور بات (مشاجم عرات جمعہ کو اہل شہر کا تفریح اور کپنک کے لیے یہاں جمع ہون وریہاں کے میدانوں میں نوجوانوں کا کھیل کو وکرنا وغیرہ) اس سے کسی شدی حد تک متعلق ہیں۔ اور عزیز بیدا باوی مزدلفہ کی حدود تک بہنچ چکی ہے۔

لہذااب منفی حجاج کے لیے قصرواتمام کا مسکد طے کرنابہت آسان ہوگیا کہ وہ مکہ معظمہ جنٹی کے بعد بس یہ و کی لیس کہ مکہ ہے واپسی تک اسکے قیام کی مدت پندرہ دن ہورہی ہے یانہیں؟ اگر ہورہی ہے تو وہ مکہ میں رہتے ہوئے اور منی ومز دلفہ عرفات سب جگہ نمازیں پوری پڑھیں گے۔اوراگرواپسی تک کی مدت ۱۵/دن ہے کم ہے تو پھر ہر جگہ قصر پڑھینگے۔ بوری پڑھیں گے۔اوراگرواپسی تک کی مدت ۱۵/دن ہے کم ہے تو پھر ہر جگہ قصر پڑھینگے۔ اس طرح ایام منی میں اگر جمعہ کا دن پڑے تو جمعہ کی نم زادا کی جائے گی اور جو مال دارلوگ ان ایام میں شیم ہیں آئیس مالی قربانی بھی اداکر نی ہوگی خواہ وہ اپنے وطن میں کروائیں۔
ایام میں شیم ہیں آئیس مالی قربانی بھی اداکر نی ہوگی خواہ وہ اپنے وطن میں کروائیں۔

(۱) (فالقول بالتحديد بمسافة يخالف التعريف المتفق على ماصدق على ماصدق عليه بانه المعدلمصالح المصر. فقد نص الأمة على أن الفناء ماأعد لدفن الموتى وحوائح المصركركض النجيل و الدواب وجمع العساكر والخروج للرمى وعير ذلك. والى موضع يحد بمسافة يسع عساكر مصر.

ويصلح ميدانا للخيل والفرسان ورمى النبل والبندق البارود واختيار المدافع وهذايزيد على فراسخ فظهرأن التحديد بحسب الأمصار.)(ثائ يروت:٩/٣)

- (۲) (أقول وينبغى تقييد مافى النحانية والتاتر خانية بمااذالم يكن فى فناء المصرلمامر أنهاتصح اقامتهافى الفناء ولومنفصلاً بمزارع فاذاصحت فى الفناء الأنه ملحق بالمصريجب على من كان فيه ان يصليها لأنه أهل المصركمايعلم من تعليل البرهان والله الموفق.) ( (الالايروت: ٢٦/١/٣٢) المصركمايعلم من تعليل البرهان والله الموفق.) ( (الاكبروت: ٢٦/١/٣٢) (ومنبى مصر الاعرفات) فتجوز الجمعة بمنى والاتجوز بعوفات. اما الأول فهوقولهما وقال محمد: الاتجوز بمنى كعرفات واختلفوافى بناء النحلاف فقيل مبنى على انهامن توابع مكة عندهما خلافاله. وهذا غير سحيح غير سديد الأن بينهما أربع فراسخ. وتقدير. التوابع للحصوية غير صحيح والصحيح أنها مبنى على انها تتمصر فى ايام الموسم عندها الخ. وشمل التجميع بهافى غير ايام الموسم وفى المحيط قيل: انما تجوز الجمعة عندهما بمنى من فناء مكة وقد علمت فساد كونهامن فناء مكة فترجح تخصيص عير ها.) (الجم الراش: ٢٥/١/١/١٥)
- (٣) (وانمااقتصر المصنف على هذالوجه من التعليل دون التعليل بان منى من افنية مكه لأنه فاسدّلان بينهمافرسخين وتقدير الفاء بدلك غيرصحيح قال محمدفي الأصل اذانوى المسافران يقيم بمكة ومنى خمسة عشرويوماً لا يصير مقيماً فعلم اعتبارها شرعاً موضعين.)

(فخ القدير: جم اص٥٥)

(۵) (وقال بعض مشائخناأن الخلاف بين أصحابنافي هذابناء على أن من توابعها. وهذا منى من توابعها. وهذا غير مسديدلان بينهماأربعة فراسخ وهذاقول بعض الناس في تقدير التوابع.

فأماعندناف فيه بناء على مامو. الصحيح أن الخلاف فيه بناء على أن السمصور المجامع شرط عندناالاأن محمداً يقول: ان منى ليس بمصور جامع بل هو قوية في التبجود السحيمية بها كسمالا تبجو زبعرف ات. وهما يقولان. انها تتمصر في أيام الموسم.) (بدائع الصنائع: ١٥/٥٥٨٥٥) انها تتمصر في أيام الموسم.) (بدائع الصنائع: ١٥/٥٥٨٥٥٥) وقويم الماء معلوم بواك يخين كول كالعليل كرتے بوئ بعض قديم فقريم فقريم منى كون و مكر المراب الماق المراب الله المراب المر

(نحمده ونصلي على رسوله الكريم امابعد.)

پہلے دور میں مکہ معظمہ منی سنی السال اللہ مقامات سے اوران مقامات سے اوران سے مقامات سے اوران سے مقامات سے درمیان آبادی کاکوئی اتصال نہیں تھا۔ چنانچ عرصۂ دراز سے ای انتہار سے قصرواتمام کے مسائل بنائے جاتے تھے۔ لیکن گزشتہ چندسالوں سے مکہ معظمہ کی آبادی اس تیزی سے پھیلنی شروع ہوئی کہ تین جانب سے مکہ معظمہ کی آبادی سے متصل ہوگیا۔ چنانچہ میں شامل معتقمہ میں شامل مونے کافتوی جاری گیا۔

اب اس سال ۱۳۲۳ ہے میں دوبارہ مذکورہ مقامات کا مشاہدہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اب مزولفہ بھی مکہ معظمہ کی آبادی ہے عزیزید کی جانب متصل ہو چکا ہے۔ لہذااب قصرواتمام کے بارے میں مزولفہ بھی مکہ معظمہ اور منی ہی کے تام ہے۔ اور جن تجاج کرام کا مکہ معظمہ میں ہے۔ اور جن تجاج کرام کا مکہ معظمہ میں آمداوروا پسی کا درمیانی وقفہ بندرہ دن کا ہور ہا ہووہ سب اتمام کریئے۔ اور اس مدت میں منی اور مزدلفہ میں رات گزار ناان کے تیم ہونے میں مانع نہیں ہوگا۔ کیونکہ منی اور مزدلفہ اب مکہ معظمہ ہی کے تھم میں ہیں اور عرفات میں چونکہ صرف دن کا قیام ہوتا ہے۔ لہذا وہاں بھی اتمام کا تھم ہوگا۔

واصح رہے کہ اس فتوے کاتعلق مشاعر مقدسہ۔ (منی۔ مزدنفہ۔ عرفات) کی حدودشرعیہ ے نبیں ہے۔ کیونکہ وہ سب تو قیفی ہیں ان میں ترمیم واضافہ کاکسی کوئل نہیں ہے۔ البت قصرواتمام کے مسائل میں تھم وہ ہوگا جو مذکورہ فتوے میں بیان کیا گیا ہے۔ فقط واللَّد تعالَى اعلم \_ ( ۱۷/ ذي الحجه ز٣٢٣] ه بروز شنبه \_ برمدرسه صولتيه مكه معظمه ) \_

(حضرت مولانا) عبدالحق غفرله: ( مفتی اعظم محدث د رالعلوم د **یو** بند ) (1)

( بلندشېرې مفتی دارالعلوم د يو بند ) (حصرت مولا نامفتی ) تمورحس نجفرلهٔ (r)

(حصرت مولا نامفتی )شبیراحمه عفاالقدعنه (مفتی جامعه قاسمیه مدرسه شای مرادآباد) (٣)

(مفتى دارالا فياء جامعها شر فيدلا ہور) (حضرت مولا نامفتی ) شیرمحمعی (4)

(حضربت مولانا المفتى) محمر سلمان منصور بورى غفرله (مائب مفتى جامعة قاسم يبغد سه شابى مرادآبود) (4)

( حصرت مولا نامفتی )مشرف علی تھانوی (دارالعلوم الاسلامیها قبل ٹاؤن لاہور **)** (Y)

( جامعة محمود پيلي پور باپوڙر و د ميرڅه ) ( حصرت مولا نامفتی )محمد فاروق غفرلهٔ (4)

(حضرت مولا نامفتی ) مبین احمد قاسی (جامعة بيفادم الاسلام بالوژ) (A)

( حفزرت مولا نامفتی )مقصودعالم (خادم لاسلام بالبوز شلع عازى آباد بو في البند) (9)

(حضرت مولا نامفتی) محمد ابواا کلام (مركزي دارالان ، جامعه اسلامير به يجويال ايم يي) (1.)

(حضرت مولا نامفتی)عبدالستار (وارالا فياءانصل العلوم تاج تمنيح آثره) (ii)

(بشکر بیندائے شای دسمبر ۲۰۰۳ء)

## دوران سفرنج وعمره ميس قصر

مسئلہ:۔کراچی (اینے وطن) ہے مکہ مکرمہ تک توسفرے اس لیے قصر کریگا آگر مکہ مکرمہ میں پندرہ دن یااس ہے زیادہ تھہرنے کاموقع ہوتومقیم ہوگااور پوری نماز پڑھے گااورا گر مکہ مکرمیہ میں پندرہ دن تھہرنے کاموقع نہیں ملا۔ نو مکہ کرمہ میں بھی مسافر بی رہے گا۔ اور نمازیں قمركرےگا۔ (آپ كے سائل.جم/ص١٢١) (نمازقصر کے کمل مسائل دیکھتے احقر کی مرتبہ کردہ مسائل سفر)

## أيم ملوس ذي الحجد كوكس وفت منى جانا جا بيا ہے؟

مسئلہ:۔ آٹھویں ذی الحجہ کوکسی بھی وقت منی جانامسنون ہے۔ البتہ مستحب بیہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد جائے کہ سورج نکلنے کے بعد جائے اور ظہر کی نماز وہاں پر پڑھے۔ سورج نکلنے سے پہلے جانا خلاف اولی ہے مگر جائز ہے۔ (آپ کے مسائل جسم اسمال)

مسئلہ: معلم حضرات ساتویں ذی الحجہ کو بہت ہے حجاج کوئی لے جاتے ہیں تو ساتویں ذمی الحجہ کوچ کااحرام ہاندھ کرمنیٰ جائے ہیں کوئی کراہت نہیں ہلکہ افضل ہے۔

( فَأُونَى رحِميه ج ٨/ص ٢٩٨ وشرح وقاميه، ج ١/ص٣٣٣ )

# منیٰ کی حدود سے باہر قیام کیا تو جے ہوایا نہیں؟

سوال: جدہ ۔ گروپ کے ساتھ منی بہنچنے پر معلوم ہوا کہ گروپ والوں کے فیمے عکومت کی بنائی ہوئی منی کی صدود کے بین باہر ہیں۔ اب ایسے وقت میں ندرتم واپس مل سکتی ہواور نہ باوجودکوشش کرنے کے سی اور جگہ متبادل انتظام ہوسکتا ہے۔ لہذا ہم سب نے تمام مناسک حج وہاں پر بی (صدود حرم کے باہر) بورے کے ورمنی میں وہیں قیام کیا جو کہ منی سے چندقدم باہر تھا۔ کیا ہمارے جے میں کوئی نقص رہایا نہیں؟

جواب: مٹل کی صدودے ہا ہررہے کی صورت میں مٹل میں رات گز رائے کی سنت ادائبیں ہوگی کیکن جج ادا ہوجائے گا۔ (آپ کے مسائل: جہم/ص۲۲)

مسئلہ: منی کی حدود شرعاً متعین ہیں جہال حکومتِ سعود ریائے بڑے بڑے بڑے نیاے بورڈ لگار کھے ہیں لیکن موسم حج میں اورڈ لگار کے ہیں جہال حکومت نے جیموں کی پلاننگ زیادہ محفوظ طریقہ پر کرنے کے ایس کی میں میں کا سلسلمٹی کے اندر تک محدود ندر کھ کرمز دلفہ کے کانی حصہ تک وسیع کردیا ہے۔
لیے جیموں کا سلسلمٹی کے اندر تک محدود ندر کھ کرمز دلفہ کے کانی حصہ تک وسیع کردیا ہے۔

مزدلفہ میں ہے ہوئے ان خیموں میں ہزار ہاجا جیوں کے تھیرنے کا انتظام ہے۔ اس صورت حال میں منی میں رات گزار نے کی جو خاص سنت ہے وہ متروک ہورہی ہے۔ اس لیے مزدلفہ میں تھیر نے والے حجاج اگر بسہولت منی کے حدود میں (آنے کا) انتظام کرسکیں تو فیہا (بہت ہی اچھا) ور ندا گر مزدلفہ میں ہی رہنا پڑے جبیبا کہ عام حجاج کا حال ہے تواس کی وجہ سے ان پرکوئی دم وغیرہ لا زمنہیں ہے۔ اور حکومتی نظام کی مجبوری کی وجہ سے انشاء اللہ وہ ترک سنت کے گنہگاریھی شہول گے اور یہاں تھہر نے والے حفرات اگر عرفات سے لوٹ کرمز دلفہ کی حدود میں اپنے ہنہ ہوئے خیموں میں آئر رات گزاریں توان کا وقوف مز دلفہ کا تمل محقق ہوجائے گا۔ (انشاء اللہ تعالی)۔

(ندائے شاہی جنوری اسم ، بحوالہ چھٹافقہی اجتماع زے اسماھ)

## رات منی سے باہر گزارنا؟

سوال: ۔ایک شخص نے منی میں قربانی کرنے کے بعدادراحرام کھولئے کے بعددی اور گیارہ ذی المجہ کو درمیانی رات تکمل اور گیا رہ ذی المجہ کا آ دھادن مکہ کرمہ میں گز ارااور ہاتی دن منی میں ۔اور دہاں ہارہ ذی المجہ رمی تک رہا۔ اس شخص کا کیا تھم ہے؟ جواب منی میں رات گزار ٹاسنت ہے۔ اس لیے اس نے خلاف سنت کیا۔ گراس کے ذمہ دم دغیرہ واجب نہیں۔ (آپ کے مسائل: جمم/۱۲۲)

#### عرفات میں زوال کے بعد پہنچنا؟

مسئلہ: عرفات کے میدان میں زوال سے غروب آفتاب تک وقوف واجب ہے اگر کوئی فخص اپنی غفلت اور سستی پاکس عذر مثلاً سواری نہ ملنے یاراستہ بھول جانے سے غروب سے پہلے کا روم خات میں وہنچنے اور غروب کے بعد میدان سے نکل جائے تواس کا وقوف ہوجائے گا۔ وم واجب نبیس ہے۔ (احسن الفتاوی جسم میران سے نکل جائے تواس کا وقوف ہوجائے گا۔ وم واجب نبیس ہے۔ (احسن الفتاوی جسم میران سے نکل جائے تواس کا وقوف ہوجائے گا۔ وم

#### عرفات میں غروب کے بعد پہنچنا؟

سوال: عرفات کے میدان میں سواری نہ ملنے ۔ یاراستہ بھول جانے کی وجہ سے کو کی شخص نویں ذکی الحجہ کے غروب تک بھی نہ بہنچ سکے اورغروب کے بعد دسویں کی میچ صادق سے پہلے بہنچ جائے تو فرض وقوف تو ہوج نے گا۔ لیکن کیااسکونویں ذکی الحجہ کی غروب تک واجب تک واجب وقوف نہ کرنے کی وجہ سے کیادم دینا ہوگا؟
واجب وقوف نہ کرنے کی وجہ سے کیادم دینا ہوگا؟

یا مخلوق کی طرف سے عذر کے باعث تاخیر ہو کی تو دم واجب ہے۔

(احسن النة وی جس/ص ۵۳۸ بحواله روالتی رخ ۱/ص ۱۲۵ براید و برایس النه وی جس/ص ۱۳۵۸ براید و برایس ۱۳۵۸) مسئله: اگر کسی شخص کوکسی مجبوری سے نویں تاریخ کے زوال سے مغرب تک وقوف عرفه کا موقع ملاتو وہ غروب آفتاب کے بعد دسویں شب میں صبح صادق سے پہلے وقوف کرے ابیا کرنے سے فرض ادا تا وجائے گا۔ (ادکام هج بص ۱۸۸)

#### عرفات میں کب تک رہے؟

مئلہ: میدان عرفات بین فروب آفتاب تک رہنا جائے۔ اگر سوری غروب ہونے سے پہلے واپس چلا گیا تو وم لازم ہے۔ (فروی دارانعوم بن ۱/س ۱۳۵۵ ردالحقار بی ۱۳۳۹) مئلہ: جو مخص غروب آفتاب سے قبل عرفات کی حدود سے نکل گیااس پرلازم ہے کہ واپس آئے اور غروب کے بعد عرفات سے باہر نکلے اگر ایسانہ کیا تواس پروم واجب ہے لیعنی قربانی۔ (ادکام فی ص ۱۸)

مسئلہ: ۔ جج کے دورکن بیں وتو ف عرفہ اورطواف زیارت ۔ بحالت احرام اواکر لینے ہے جج ادا ہوجائے گا۔ بقیہ امور نج میں واجب ۔ سنت اور مستحب بیں۔ جن کے ترک سے صدقہ وغیرہ الازم ہوتا ہے یا تو اب میں کمی آتی ہے۔ (فق و کی محمودیہ: ج کے المص ۱۹۳) مسئلہ: ۔ ''میدانِ عرفات' عرفة کے معنی بہجائے کے بیں۔ حضرت آدم وحوا اء جنت سے زمین

مسکد: "میدان عرفات" عرفة کے عنی بہپانے کے ہیں۔ حضرت آدم دحوائے جنت ہے زمین مسکد: "میدان عرب عرفائے جنت ہے زمین بہاتے ہے ہیں۔ حضرت آدم دوسر ہے دوسر ہے دوسر ہے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کو بہپیانا۔ ای من سبت ہے اس جگہ کوعرفات کہا جائے لگا۔ دوسری وجہ بیہ بیان کی گئی کہ حضرت جبرائیل نے حضرت ابراہیم کوادکام جج سکھائے اور یہاں آکر بوجھا "مسل عرفت" کیا آپ نے متعلقہ احکام کو بہپیان لیا؟ آپ نے اثبات میں جواب دیا۔ ایک تول بیہ عمورت کہا جاتا ہے کہ یہاں پرلوگ اپنا ایک ایک تول بیہ اس کوعرفات کہا جاتا ہے۔ (تاریخ مکہ: س کا اعتراف کرے تو بہ کرتے ہیں اس لیے اس اس کوعرفات کہا جاتا ہے۔ (تاریخ مکہ: س کا ا



## وقوف عرفه کی نبیت کب کرنی جا ہے؟

مسئلہ:۔ وقو ف عرفہ کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے۔ یوم عرفہ کوز وال کے بعد جس وقت بھی میدان عرفات میں داخل ہوجائے وقو ف عرفہ کی نیت کر لینی جائے۔ اگر نیت نہ بھی کرے اور وقو ف ہوجائے تو فرض ادا ہوجائے گا۔ (آپ کے مسائل: جسم/ص۱۲۴)

وقوف عرفات نویں ذی الجہ کے روز زوال آفتاب کے بعد سے یوم نحری فجر تک ہے۔ اس میں نہ نیت شرط ہے اور نہ عقل کا بجا ہونا شرط ہے۔ اس میں نہ نیت شرط ہے اور نہ عقل کا بجا ہونا شرط ہے۔ اس میں چوشن ان اوقات میں عرفات میں بینج گیااس کا حج ورست ہو گیا۔ خواہ اس نے نیت کی ہویانہ کی ہو۔ اور خواہ ہے جانتا ہو کہ عرفات میں ہے یا نہ جانتا ہو۔ یا حالت جنوان یا ہے ہوتی کے عالم میں ہو۔ سور ہا ہو یا بیدار ہو۔ ( کتاب الفقہ : ج المی ۱۰۸۲)

## عرفات میں ظہر وعصر کی نماز قصر کیوں؟

سوال: نویں ذی الحجہ کومقام عرفات میں مسجد نمرہ میں ظہروعصر کی نمازایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں وہ ہمیشہ قصر کیوں پڑھی جاتی ہے۔ جب کہ مکہ مکر مدے عرفات کے میدان کافاصلہ تین چارمیل ہے؟

جواب: ہی ارے نز دیک عرفات میں قصرصرف مسافر کیلئے ہے۔ میٹم پوری قماز پڑھے گا۔ سعودی حضرات کے نز دیک قصر مناسک کی وجہ سے ہے۔ اسلئے امام خواہ میٹم ہو۔ قصر ہی کریگا۔ (آپ کے مسائل: ج۴/ص ۱۲۵)

## عرفات میں نمازظہر وعصر جمع کرنے کی شرا نظ کیا ہیں؟

مسئلہ: مسجد نمرہ کے امام کے ساتھ ظہر وعصر کی نمازیں جمع کرنا جائز ہے۔ مگراس کے لیے چند شرا لط جیں۔ان میں سے ایک رہے کہ قصر صرف امام مسافر کرسکتا ہے اگرامام تیم ہوتو اس کو پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ سنامہ تھا کہ مسجد نمرہ کا امام تیم ہونے کے باوجود قصر کرتا ہے اس لیے حنفی حضرات ان کیساتھ جمع نہیں کرتے تنے۔لیکن اگر تحقیق یہ ہوجائے کہ امام مسافر ہوتا ہے۔تو حنفیہ کے لیے امام کی نمازوں میں شریک ہوتا ہے۔ورنہ دونوں نمازیں اپنے

ا پے وقت پرا پنے اپنے تعیموں میں ادا کریں۔ (آپ کے مسائل: ج۴/ص۱۲۱) مسئلہ:۔اگر تحقیق سے معلوم : و جائے کہ مسجد نمرہ میں امام مقیم ، و نے کے باوجود قصر کرتے بیں توان کی قند اء میں مسافر منفی مقتد یوں کی نماز سے خیبوگی۔

( أَنَّاوَى رَحِميهِ عَلَم ص ٢٥ وشاى عَم /ص ٢٥٨ واحكام في عص ١٢٧)

مسئلہ: عرفات میں ظہراور عمر جمع کرنے کے لیے امام اکبر کے ساتھ ہو مجد نمرہ میں ظہرو عصر کی نماز پڑھا تا ہے اس بماعت میں شرکت شرط ہے۔ پس جولوگ مسجد نمرہ کی ووٹوں نمازوں (ظہروعصر) یا کسی اید کی جماعت میں شرکی نہ ہوان کیلئے ظہروعمر کوا ہے اپ اوقت پر پڑھنال زم ہے۔ خواہ جماعت کرائیں یا کیلے اکیلے نماز پڑھیں۔ ان کیلئے ظہروعمر کو جمع کرنا (ایک ساتھ پڑھنا) ہو بڑئییں۔ (آپ کے سائل جمامی ۱۵ اور دو تکمیروں کے ساتھ مسئلہ: عرفات میں اور تکمیروں کے ساتھ مسئلہ: عرفات میں ایک از ان اور دو تکمیروں کے ساتھ اسٹھ پڑھی جاتی جی اس کے نمو کرنے میں تیم اور سافر دونوں برابر جی خواہ مکمر مدھی تیم ہو۔ مسئلہ: جب امام خطبہ سے فارغ ہو جائے تو مؤ ذن تکبیر کے اور ظہر کی نماز ول میں قرائت پڑھا کے بعد بھر دوسری تکبیر کہنے کے بعد بھر دوس کی نماز دول میں قرائت پڑھا کے دونوں نماز دول میں قرائت پڑھے دور سے نہ پڑھا ہوں کہ دونوں نماز دول میں قرائت پڑھے دور سے نہ پڑھی ایک نماز دول میں قرائت پڑھے دور سے کہا نہ کہ دونوں نماز دول میں قرائت پڑھے دور عمر کی نماز دول سے کہا سنت ہو کہ دونوں نماز دول کے درمیان اور کوئی کام مسئلہ: فرائوں کے بعد بھی ظہری نفل یا سنت نہ پڑھے۔ نیز دونوں نماز دول کے درمیان اور کوئی کام کمرنا۔ کھانا پیناوغیر ہمروہ ہے۔

مسئلہ:۔اگرامام تقیم ہونؤ عرفہ میں دونوں نمازیں پوری بڑھے اور مقتدی بھی پوری پڑھیں خواہ مقیم ہوں یامسافر اوراگرامام مسافر ہے تو قصر کرے اور جومقتدی مسافر ہیں وہ بھی قصر کریں مق

اور جومقیم ہوں وہ پوری پڑھیں۔

مسکد: مقیم خص کو تصرکر ناج تزنبیں خواہ مقتدی ہویااہ م ادراگر مقیم امام ہوادر قصر کرے تو اس کی افتداء ندمسافر کوجائز ہے نہ مقیم کو۔اگر کوئی امام تقیم قصر کرے گاتوامام ادر مقتدی دونوں کی نماز ندہوگی۔ (احکام جج:ص ۱۵۷)

## ميدانِ عرفات ميں قصر كاحكم؟

#### وتوف عرفات كامسنون طريقه؟

مسئلہ: مستحب وقت عرفات میں جانے کا بیہ کہ یوم عرفدنویں ذی الحجہ میں سورج نگلنے کے بعد منی سے عرفات روانہ ہواور وہاں پہنچ کر حسب قاعدہ نما زظہر وعصر سے فارغ ہوکروتو ف عرفات کرے اور وقو ف عرفات کرے اور وقو ف عرفات کرے اور وقو ف عرفات کر اس بھی عرفات پہنچ عین وسویں تاریخ کی تمام رات بھی وقوف ہے اس عرصہ میں سے کسی وفت بھی عرفات پہنچ عیا تو فرض وقوف ادا ہوگیا۔

اور مزدلفہ کی طرف لوٹے کامستحب وقت وہی ہے جومشہورہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد (نویں تاریخ کو) چل کر مزدلفہ پنچے اور رات کو وہاں رہے اور سے کی نماز اندھیرے میں پڑھ کر وقوف مزدلفہ کرے اوراس وقوف کا وقت طلوع کجر یوم نحرے طلوع آفاب تک ہے اور بیو توف واجب ہے۔

اور جوحا، تی عرفہ کے دن شام کو بعد غروب من قباب یا عشاء کے وقت یا اسکے بھی بعد پیم صبح صادق ہے پہنے پہلے عرفات پہنچ گیا اس کا نج ہو گیا۔ وہ عرفات ہیں پجھ در پھم کراس وقت وہاں سے لوٹ کرمز دلفہ پہنچ کروقوف مز دیفہ بھی آئر وقت مز دلفہ کا ہاتی ہوکر لے تاکہ واجب س قط نہ ہو۔ اوراگر وقوف مز دلفہ نہ ہوسکا کہ اس کا وقت نہ ملااتو ترک واجب ہوا۔ اسلے دم واجب ہوگیا۔ (فتاوی دار بعوم ج ۸۲ س ۸۴ دردالختار: ج۲۲ص۲۰۲ کتاب الجج) مئلہ:۔ ٹویں ذمی الحجہ کوز وال آفتاب کے بعدے غروب آفتاب تک پورے میدانِ عرفات میں جہاں جائے ہوئا ہمی شرط میں جہاں جائے ہوئی مر( شہر) سکتا ہے۔ نیز وقو فع فرفت کے لیے پاک ہوتا بھی شرط نہیں ہے اگر کوئی عورت حیض و نفاس کی وجہ ہے نا پاک کی حالت میں ہویا مردنا پاک ہوتواس حالت میں بھی وقو ف عرفات درست ہوجائے گا۔

مسئلہ:۔افضل واعلی تو یہ ہے کہ تبدار نے کھڑے ہوکر مغرب تک وقوف کرے اگر پورے وقت میں کھڑا نہ ہوسکے تو جس قدر کھڑا ہوسکتا ہے۔ کھڑا رہے پھر بیٹے جائے پھر جب قوت وہمت ہو کھڑا ہوجائے اور اپورے وقت میں خشوع و خضوع کے ساتھ بار بار تبدیہ پڑھتار ہے گریے وزاری کے ساتھ ذکر ابتد اور تلاوت اور درو وشریف اور استخفار میں مشغول رہے اور دینوی مقاصد کے لیے اپنے واسطے اور اپنے متعلقین واحباب کے اور تمام مسلما توں کے لیے مقاصد کے لیے اپنے واشے اور اپنے مقبولیت دیا وکا فاص وقت ہے اور یہ ہمیشہ تھیب نہیں ہوتا۔ اس لیے اس دن بلاضرورت آپس کی جائز گفتگوؤں ہے بھی پر ہیز کرے پورے وقت کو دعا وک اور آئر القد میں صرف کرے۔

مسئلة: وقوف كى دعاؤل ين دعاء كى طرح باته الله ناسنت ب\_ جري تحك جائع المحالم المسئلة: وقوف كى دعاؤل ين دعاء كل المسئلة المحالم المحمد المحالم المحمد عن المحمد المحمد عن المحمد ا

'' کوئی معبود نبیس امتد کے سواوہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔اس کے لیے ملک ہے اوراس کے لیے حمد ہے۔ اے املہ تو مجھے ہدایت پررکھ اور تقویٰ کے ذریعہ پاک فرما اور مجھے دنیا وآخرت میں بخش دے۔''

اس کے بعد پھر ہاتھ 'ٹھ کروہی کلم ت اور دیاء پڑھیں پھراتی دیر ہاتھ چھوڑے رکھے اور پھرتیسری مرتبہ وہ ہی کلم ت اور دعاء ما نگی۔اصل بات یہ ہے کہ جو دعاء ول سے اور خشوع کے ساتھ مانگی ہائے وہی بہتر ہے خواہ کسی زبان میں مانگے۔ یا در ہے کہ وعاء کا پڑھنامقصور نہیں بلکہ دعاء مانگنامقصو دہے۔(حکام جج:ص ۲۵ ومعلم الحجاج:ص ۱۵۵)

#### عرفات کےضروری مسائل؟

مسئلہ: عرفات مکہ مکرمہ ہے مشرق کی جانب تقریباً نومیل اور منی ہے چھے میل ایک میدان ہے۔نویں وی الحجہ کوزوال کے بعد ہے دسویں کی ضبح صادق تک کسی وقت اس میں تظہرنا گوایک کھلہ ہی ہوجے کارکن اعظم ہے۔ (گویااس میدان میں نویں تاریخ کوجوشش ایک لحظہ کے لیے احرام کے ساتھ بہنچ گیااس کا جج ہوگیا)۔

مسئلہ:۔عرفات کامبدان ساراموقف یعنی تھبر نے کی جگہ ہے جہاں جی جا ہے تھبرے علاوہ بطن عرفہ کے۔

مسئلہ: عرفات میں پہنچ کر تمبید۔ دعا ، اور درودشریف وغیرہ کثرت سے پڑھتار ہے جب
زوال ہوجائے وضوکر کے مسل افضل ہے۔ ضروریات کھانا۔ بینا وغیرہ سے زوال سے پہلے
فارغ ہوجائے اور بالکل اظمینان وسکون قلب کے ساتھا پنے خالتی کی طرف متوجہ ہو۔
مسئلہ:۔ وقوف عرفہ کے لیے نبیت شرط نہیں۔ اگر نبیت ندکی تب بھی ہوجائے گا۔ عرفات میں
وقوف کے وفت کھڑار ہنامستحب ہے شرط اور واجب نہیں ہے۔ بیٹھ کر۔ لیٹ کرجس طرح
ہوسکے سوتے۔ جاگتے وقوف کرنا جائز ہے۔

مسئلہ:۔ دقوف میں ہاتھ اٹھا کرحمہ و ثناء درود، دعاء،اذ کار،تلبیہ وغیرہ پڑھتے رہنامستحب ہے اورخوب دعا نمیں کریں بیقبولیت کا ونت ہے۔

مئلہ:۔ دقوف کے لیے حیض و نفاس و جنابت سے پاک ہونا شرطنہیں ہے۔ مئلہ:۔ نویں ذی الحجہ کوز وال سے لے کرغر وب ہونے تک عرفات میں رہنا واجب ہے۔ اگر سورج غروب ہونے سے پہلے عرفات کی حدے نکل جائے گانو دم واجب ہوگا۔لیکن اگر سورج غروب ہونے سے پہلے پھر واپس عرفات میں آ جائے تو دم ساقط ہوجائے گا۔ اوراگرغروب کے بعد عرفات میں واپس آئے گا۔ تو دم ساقط نہ ہوگا۔

مسئلہ:۔جمعہ کے روزاگر وقو ف عرفہ (ج ) ہوتو اس کی فضیلت اور دن کے وقوف سے ستر درجہ زیادہ ہے۔ (معلم الحجاج:ص۱۲۳)

مسكد: عرفات من جعدجا رئيس ہے۔ (معلم الحجاج: ص ١٥٧)

#### میدان عرفات میں کیا پڑھے؟

مسئلہ:۔ایک روایت بیس آیا ہے۔ کہ جو مسلمان عرف کوز وال کے بعد موقف میں وقوف کرے اور قبلہ درخ ہوکر سوم ہے۔ ( لاال اللہ و حدد لاشریک لے لے الملک و له المحت مدو هو عبی کل شیء قدیوں) کچر سوم ہے، (قبل هو الله احد ) بوری سورت کچر سوم ہے ہماز کا دروہ شریف ( درووا ہرا ہی ( برا ھے تو باری تع لی فر ماتے ہیں۔ "میرے فرشتو! کی ایری تع الی فر ماتے ہیں۔" میرے فرشتو! کی ایری تا ہے جہاں کی اور ہوائی و تظمت کی اور شاء کی اور ہوائی و تظمت کی اور شاء کی اور ہوائی و تظمت کی اور شاء کی اور ہوائی و تظمت کی

میں نے اس کو بخش و بیااوراس کی شفاعت کواس کے نفس کے ہارہے میں قبول کیا۔ اورا گرمیراً بندہ اہلِ موقف کی بھی شفاعت کرے گاتو قبول کرونگا۔ اور جود عاء چاہے مائے۔ (فادی جیمیہ بڑہ سیماوسلم جون صدے اوا دعام نج صدا او جی بیت اللہ کے اہم فادی صوم ا عروب کے لیعد عرفات سے والیسی کی وجہ ؟

ز مانئہ جاہلیت میں ہوگ عرفہ ہے غروب آفناب ہے پہلے ہی ہوٹ آتے ہتھے۔اور مز دلفہ میں پہنچ کرفخر وصابات کی مختلیں جماتے ہتھے۔اورنمود کا باز ارگرم ہوتا تھا۔

رسول انتدائیے نے ان کی مخالفت کی اور ججۃ الوداع میں غردب کے بعدوالیس فرمائی کیونکہ غروب سے پہنے والیس کے لیے کوئی ایسادفت مقرر نہیں کیا جاسکتا تھا۔ جس میں سمسی کا ابہام نہ ہو۔

جب کہ ایسے ہڑ ۔ اجتماع کے لیے ایسے واضح تعیمین ضروری ہے۔ اور غروب ایک ایسی واضح علامت تھی جس میں ڈرابھی ابہام نہیں تھ ۔ چنا چید واپسی کے وفت کا انضباط غروب شمس سے کیا گیا۔

علاو وازیں خطہ کرم ہے۔ ملاقہ پہاڑی ہے اور شام کو پیش تیز ہوتی ہے اس لیے غروب سے پہلے واپسی میں پریٹانی ہے۔ اس لیے بھی واپسی کے لیے موز وں وفت غروب کے بعد ہے جیسے منی ہے عرفات کیلنے روائلی فجر کے فور ابعد تجویز کی گئی تا کہ محصندے وقت میں لوگ ٹھکا نے بینج جا کیں ۔ (رحمتہ اللہ الواسعة ، جسم/ص۲۰۲)

#### مز دلفہ میں شب گزار نے کی وجہ؟

عرفات ہے والیسی میں مز دلفہ میں رات گز ارناایک قدیمی دستورتھا۔شریعت نے اس کوہاتی رکھاہے۔ کیونکہ جج کا اجتماع ایک عظیم اجتماع ہے۔لوگوں نے ایسااجتماع شاید ہی مجھی دیکھا ہو۔ اورعرفات ہے واپسی غروب کے بعد ہوتی ہے لیعنی رات شروع ہوجائی ہے۔اس لیے اندیشہ تھا کہ اوگ والیس میں دھکادھکی کرینگے اورایک دوسرے کو چور چور کر دینگے۔ پھرلوگ دن مجر کے تنکھکے ماندے ہوتے میں۔ دور درازے چل کرعر قات میں آئے ہوئے ہوتے ہیں۔اوراکٹریت پیرل چلنے والول کی ہوتی ہے۔اس لیےاگران کو علم دیاجا تا کے منی میں پہنچونو وہ اور بھی ٹوٹ جاتے اور آئندہ کل کے لیے نہ رہجے۔اس لیے راستہ میں قیام تجویز کیا گیا تا که و ہاں سنتا کر شیج کواگلی منزل کا رخ کریں ( رحمته التدالواسعة :ج۴/س۲۰۳) نیزمخرب کی نمازمز دلفہ میں پڑھنے کی وجہ رہے کہ وقو نب عرفہ ، عُروب آفتاب کے بعد ختم کیا جا تاہے۔اب اگرلوگ مغرب کی نمر زیڑ ھے کرمز دلفہ کے لیے روانہ ہو نگے تو بہت تاخیر ہو جائے گی اور رات کا بڑا حصہ سفر کی نذر ہوجائے گا اور وقو ف مز دلفہ میں خلل پڑے گا۔ اس لیے وقو ف عرفہ تم کرتے ہی مز دلفہ کے لیے روائگی ہوجاتی ہے ۔لوگ جلداز جلد عز دانیہ پہنچ کر دونوں نمازیں (مغرب وعشاء) ایک ساتھ ادا کر کے آ رام کرتے ہیں اور شیخ تا زور م ہوکروتو ف مز دافد کر تے ہیں۔ (رحمت اللہ الواسعة: ج ١٩/٩ ٢٣٣)

## مز دلفه میں مغرب وعشاء کوجمع کرنا؟

سوال. مز دلفہ میں مغرب اورعشاء کی نمازیں جو جمع کر کے ایکہ سہ تھر پڑھتے ہیں۔ اس کی کیاشرا لط جیں؟عورت ومردتمام برضروری ہے؟

جواب: مزدلفہ میں مغرب و مشاء کا جمع کرنا عاجبی کے سیئے ضروری ہے۔ مغرب کو مغرب کو مغرب کو مغرب کو مغرب کو مغرب کے مغرب کو مغرب کے دفت پڑ بھن ان کیلئے جائز نہیں ہے۔ اسمیس مردادر عورت دونوں کا تھم ایک ہی ہے۔ ( آپ کے مسائل: جہ/ص ۱۲۱)

مسئلہ: ۔ یوم عرفہ کی شام کوغروب آفٹاب کے بعد عرفات سے مزدلفہ چاتے ہیں اور نماز مغرب وعشاء دونوں مزدلفہ ﷺ کراوا کرتے ہیں ۔

اگر کسی نے مغرب کی نماز عرفات میں یاراستہ میں پڑھ لی تو جا ئزنہیں ہے۔ مز دلفہ پہنچ کردو یا رہ مغرب کی نماز پڑھے۔ا سکے بعدعشاء کی نماز پڑھے۔ (آپ کے ساک:جسم/ص۱۲۵)

مسئلہ:۔اگرکوئی تنہا(یا جماعت کے ساتھ ) عرفہ کے دن مغرب کی نمازعرفات میں ہڑھے اورعشء کی نماز مز دلفہ میں پڑھے تو اس مخص کومغرب کی نماز کا اعادہ کرنالا زم ہے۔

(ابدادالفتاويٰ: ح|معا)

مسئلہ:۔مزولفہ میں مغرب وعش ء کے جمع کرنے میں اور م الحج کی شرط نہیں ہے۔ پس اگر تنہا پڑھیں ماچندا وی جمع ہوکر جماعت ہے پڑھیں ہرطرح سیجے ہے۔ (امدادا غنادیٰ: ۲/صاسا) مسئلہ: مزدلفہ پہنچ کرمغرب وعشاء جماعت کے ساتھ پڑھی جائیں اگر جماعت نہ ملے تو ا کیلے پڑھ لے۔ نیز دونول نمازی ایک اذان اورایک اقامت کے ساتھ پڑھی جا تھیں۔ دونو ن نمازوں کے درمیان سنتیں نہ پڑھی جائیں بلکہ سنتیں بعد میں پڑھیں اورا گرمغرب کی نماز پڑھکراس کی سنتیں پڑھیں تو عشاء کی نماز کے لیے دوبارہ اقد مت کہی جے۔

(أي كي سائل: ٢٥ م/ص ١٢٥ واحكام في :ص ٢٨)

مسئلہ:۔مز دلفہ میں مغرب وعشاء کی نمازیں عشاء کے وقت جمع کرنا لیعنی دونوں کوا یک ساتھ پڑھنا واجب ہےاوراس کے لیے جماعت بھی شرط<sup>ن</sup>ہیں ہے۔ مسئلہ:۔اگرعشاء کے وقت ہے پہلے مزولفہ بھنچ گیا توابھی مغرب کی نماز نہ پڑھےعشاء کے وقت کاا نتظار کرے۔اورعشاء کے وقت دونو ں نماز وں کوجمع کرے۔ مسئلہ: \_مز دلفہ کی رات میں جا گنااور عیادت کر نامستحب ہے۔ مسئلہ:۔ دسویں شب ذی الحجه یعنی عبد کی شب مز دلفہ میں قیام کرنا سنت مؤ کدہ ہے۔

(احکام کج.ص ۹۹)

مسکلہ:۔مزولفہ میںمغرب وعشاء کوا کٹھا پڑھنے کے لیے جماعت شرط تہیں۔ جماعت سے یر ھے یا تنہا دونوں کوا کٹھا پڑھے لیکن جماعت سے پڑھنا افضل ہے۔ مسئلہ: ۔ مزدلفہ میں دونوں تماز وں کوا کھا ہیڑھنہ واجب ہے۔ بخلاف ظہر وعصر کے عرفات ہیں ان کا جمع کرنامسنون ہے اور مز دلفہ میں جمع کے لیے با دشاہ بااس کا نائب ہوناشر ط<sup>ن</sup>ہیں

اور جماعت بھی شرط نہیں۔ اور خطبہ بھی یہاں نمازے پہلے مسنون نہیں۔ اور تکبیر بھی دونوں نمازوں کے لیے ایک ہی ہوتی ہے۔ اور ایک ہی اذان لیعنی ایک اذان اور ایک تکبیرے مغرب وعشاء کی نماز پڑھے۔ (معلم الحجاج: ص ۱۶۱)

مئلہ:۔ مزولفہ بین مغرب وعشاء میں ترتیب واجب ہے۔ پہلے مغرب پڑھیں پھرعشاء اوراگر پہلے عشاء پڑھ لی تو بتر تیب اعادہ واجب ہے۔ (ایدادالفتاوی: ج۲/صاکا) مئلہ:۔ مزدلفہ میں مغرب کی نماز میں اداکی نبیت کرے قضا کی نبیت نہ کرے۔ گوقضا کی نبیت سے بھی نماز ہوجائے گی۔ (معلم الحجاج: ص۱۲۲)

مسئلہ:۔اگرراستہ میں عرفات واپس ہوتے ہوئے کوئی ایسی وجہ پیش آ جائے تو اگراند بیٹہ ہوکر مزدلفہ سینچنے تک فجر کی نماز کاوفت ہوجائے گا۔ توراستہ میں مغرب اورعشاء بڑھنا جائز ہے۔( تنویرالا بصارمع الدرالمخار:ج ۲/ص ۵۰۹ دمعلم الحجاج:ص ۱۲۵)

مز دلفه میں وتر وسنتوں کا حکم؟

مشعرِ حرام میں وقوف کی وجہ؟

مشعر حرام ایک پہاڑگانام ہے جومزدلفہ میں واقع ہے۔ رسول اللہ اللہ نے اس کے پاس وقوف فر مایا ہے۔ پس وہاں وقوف کرناافضل ہے۔ اور تمام مزدلفہ میں جہاں بھی قیام اور وقوف کرے جائز ہے۔ مزدلفہ میں لوگ بینی کرمغرب وعشاء ایک ساتھ اواکر کے سوجاتے ہیں۔ صبح فجر کے بعد وقو ف مزدلفہ میں لوگ بینی کرمغرب وعشاء ایک ساتھ اواکر کے سوجاتے ہیں۔ صبح فجر کے بعد وقو ف مزدلفہ شروع ہوتا ہے اور بیدوقو ف اس لیے مشروع کیا گیا ہے۔ کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ یہاں پر تفاخر ونمود کی تفلیس جماتے تھے۔ اسلام نے اس کو کثر سے ذکر سے بدل دیا۔ سور وَ بقر و آیت ۱۹۸ میں ہے ﴿ فَ إِذَا أَفَ صَنْتُ م مِّنْ عَسَرَ فَاتِ فَاذُ کُرُ و اُ اللّهَ عِندَ اللّهِ عِندَ اللّهِ عِندَ اللّهِ عِندَ اللّهِ عَندَ اللّهِ عَندَ اللّهِ عَندَ اللّهِ عَندَ اللّهِ عَندَ اللّهِ مَا اللّهِ عَندَ اللّهُ عَندَ اللّهُ عَندَ اللّهُ عَندَ اللّهُ عَندَ اللّهُ عَندَ اللّهِ عَندَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَندَ اللّهُ عَندَ اللّهُ اللّهُ عَندَ اللّهُ عَندَ اللّهُ عَندَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَندَ اللّهُ عَندَ اللّهُ اللّهُ عَندَ اللّهُ عَندَ اللّهُ عَندَ اللّهُ عَندَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَندَ اللّهُ اللّهُ عَندَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَندَ اللّهُ ا

الْمَشُعَرِ الْمَحَوَامِ وَاذْ كُوُوهُ تَكِما هَذَا ثُكُمْ وإِن تُكُنتُم مِّن قَبُلِهِ لَمِنَ الطَّآلِيْنَ ﴾ ليعنى جبتم لوگء و تسبي لوثوتومشرح ام كے پاس الله كويا وكرو۔ اور اس طرح يا وكروجس طرح تم كويتلا ركھا ہے۔ اگر چہ تبل ازين تم گمرا ہوں ہيں سے تھے۔ يعنی جاہليت ميں جو پچھ يہال كيا جاتا تھا وہ گمرا ہی ہے۔

یہاں پر کثرت ہے القد تعالیٰ کو یا دکرنے کا تھم اس لیے و یا کہ جا ہلیت کی عاوت کا انسدا دہوجائے بعنی پیڈ کران کو تفاخر کا موقع ہی نہ دے۔

نیزاس جگہ ذکرالہی کے ذریعہ تو حید کی شان بلند کرنا ایک طرح منافست اور رکیس کی ترغیب ہے کہ دیکھیں تم خدا کی دزیادہ کرتے ہو یا مشرکین کی تفاخرت کا پلیہ بھاری ہے۔ (رحمتہ اللہ الواسعة: جم/ص ۲۰۳)

مسجر مشعر حرام کہاں ہے؟

یہ مجدس کے تبلہ کی سبت میں قیام فرماتے ہے۔ اس جگہ پر مسجد بنی ہے۔ ہالاً خرسعودی حکومت نے اس مسجد کی تعمیر جدید وتو سیع کی ہے اس کی لاگت تقریباً بچاس لا کھ ریال ہے۔ اس کا طول مشرق سے مغرب کی جانب ۹۰ میٹرادر عرض ۲۵ ہے اور کل رقبہ ۴۰،۴۰ مربع میٹر ہے۔ اس میں ہارہ ہزار سے زیادہ افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔

مسجد مشعر حرام ت خیف کا فاصلہ پانچ کلومیٹر ہے جبکہ مسجد نمرہ کا فاصلہ سات کلومیٹر ہے جبکہ مسجد نمرہ کا فاصلہ سات کلومیٹر ہے۔ (تاریخ مکہ کر مہ ۱۲۵۰/از ڈاکٹر عبدالغنی صاحب)

#### مز دلفہ میں وقو ف کب ہوتا ہے؟

سوال: مزدلفہ میں تورات کومیدان عرفات ہے پہنچیں گے اس کے بعداس کا وقوف کب سے شردع ہوتا ہے۔ اور کب تک رہتا ہے۔ نیز فجر کی نماز کس وقت پڑھینگے؟ اور اگر کوئی وادی محسر میں جس میں اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا تھا نماز پڑھ لے؟ جواب: وقوف مزدلفہ کا وقت ۱/ ذی الحجہ کوشیح صادق سے لے کرسورج نکلنے ہے

-----

سنت یہ ہے کہ صح صادق ہوتے ہی اول وقت نماز فجر اواکی جائے۔ نماز سے فارغ ہوکر وقوف کیا جائے اور سورج نکلنے سے پہلے تک وعاء واستغفار اور تضرع وابتہال میں مشغول ہوں۔ جب سورج نکلنے کے قریب ہوتو منی کی طرف چل پڑیں۔ اور وادی محسر میں مناز پڑھنا کروہ ہے۔ اگر بے فہری میں پڑھ کی تو فیر نماز تو ہوگئی لیکن وادی محسر میں وقوف جائز نبیں ہے۔ (آپ کے مسائل: جہ/ص ۱۲۸)

مسئلہ: مزدلفہ سب کا سب تھہر نے کی جگہ ہے تمروادی تسمر میں نے تھہر سے (مطم الحجاج: ص ۱۹۱) مسئلہ: ۔ فجر سے پہلے مزدلفہ میں آتاخواہ گھڑی بھر کے لیے ہو۔ اگر طلوع فجر سے پہلے مزدلفہ کی موجودگی رہ گئی تو قربانی (دم) لازم ہوگی۔ البتہ اگراس کی ناخیر کا سبب کوئی خاص عذر ہو یا مرض تو سیجھ لازم نہیں آتا۔ (کتاب الفقہ: ج الص ۸۹ اوشامی: ج الص ۱۵)

#### وقوف مز دلفہ جھوٹ جائے؟

سوال: سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ بیل پہنچا۔ تواس کا شرعی تھم کیا ہے؟
جواب: ۔ اگر وقو ف مزدلفہ کسی فقد رتی عذر کی وجہ سے نہ ہوسکا مثلاً کوشش کے باوجود عرفات سے مزدلفہ طلوع آفاب سے پہلے نہ بینج سکا تو کوئی جزاء واجب نہیں۔ البتہ مخلوق کی طرف سے من رکاوٹ کی وجہ سے یا عمداً (جان ہو جھ کر) ترک وقوف سے دم واجب ہے۔ (احسن الفتاوی: جسم کس رکاوٹ کی وجہ سے یا عمداً (جان ہو جھ کر) ترک وقوف سے دم واجب ہے۔ (احسن الفتاوی: جسم کس کا سام بحوالہ ردالمتحار: جسم کا واد دکام جج: ص ۱۰۳)

# منى ومز دلفه ميں قيام كاحكم؟

مسئلہ:۔ایام نحرکی را تول کومنی میں رہنا اور قربانی کی رات عرفات سے نکلنے کے بعدرات کومز دلفہ میں رہنا اور مز دلفہ ہے آفتاب نکلنے سے پہلے منی کوروانہ ہوجانا سنت ہے۔ ( کتاب الفقہ : ج الص ۱۰۹۳)

## صبح صادق ہے مہلے مزدلفہ ہے منی جانا؟

مسئلہ: ۔مریض ۔ضعیف۔ مستورات۔ عذر کیوجہ سے مزدلفہ میں وقوف نہ کریں تو جائز ہے۔ گرانے ساتھ کی وجہ سے تندرست مردبھی وقوف نہ کرے۔ اور سنج صادق سے پہلے مزدلفہ سے منی چلا جائے تو اس تندرست پر دم واجب ہوگا۔ اسلئے کہ اس کا ترک وقوف بلا عذر ہے۔ (احسن الفتروی ج ۲/ص ۲۱ وقتاوی رہے۔ :ج۲/ص ۲۱)

مئلہ:۔جوکوئی کمز درلوگوں اور تورتوں کے ساتھ مز دلفہ ہے مٹی کے لیے روانہ ہوجائے۔اس کا حکم ان ہی لوگوں لیعنی معذ دروں جبیبا تھم ہے۔ (حج بیت اللہ کے اہم فادی جس ۲۷) (جومعذ دروں کے ساتھ ہے وہ بھی معذ دروں کے تھم میں ہے)۔

م سکہ:۔ مزدلفہ میں وقوف کا وفت میں صادق سے سورج نگلنے تک ہے۔ اگر کوئی مخص سورج نگلنے کے بعد یاضبح صادق سے پہلے مزدلفہ کا وقوف کرے گا تو وقوف میچ ندہوگا۔

اس ونت وتوف کرناواجب ہے گوذ رائ دیر ہو۔اگر راستہ چلتے بھی اس ونت میں مزولفہ میں کوگر رجائے گانو وتوف ہوجائے گا۔خواہ سوتے۔ جاگتے۔ بیہوشی یاکسی حال میں ہومز دلفہ کاعلم ہویا نہ ہو۔ جیسے وتوف ہو فات کا تھم ہے۔ کہ ہر حال میں تصحیح ہوجا تا ہے۔ مسئلہ:۔اگر عورت جوم کی وجہ سے نہ تھم ہے تو دم واجب نہ ہوگا۔ کشم ہے۔ کہ مرکا تو دم واجب ہوگا۔

اورا گرضی صادق کے بعداند هیرے ہی میں مزدلفہ سے چل دیا تو دم واجب نہ ہوگا۔ کیونکہ مقدار واجب وقوف ہوگیا۔

کیونکہ وتو ف مز دلفہ کا وقت واجب کا وقت صبح صادق سے سورج نکلنے تک ہے۔ اس میں ایک لیحہ بھی وہاں پر چلہ جائے یا گزرجائے تو واجب ادا ہوجائے گا۔ (محمد رفعت قاسی) مسئلہ:۔اگرمز دلفہ میں اس وقت (صبح صادق کے بعد سورج نکلتے تک) وقوف نہ کیا اور رات ہی کو صح صادق سے پہلے وہاں ہے چاا گیا تو دم داجب ہوگا۔ البتہ عذر کی وجہ سے نہ تھہرا مثلاً مریض ہے یا کمز در ہے تو دم داجب نہ ہوگا۔

تیزمغرب وعشاء کی نمازے فارغ ہوکر مز دلفہ میں تفہرے اور مز دلفہ میں صبح صادق

تك ممر تاسست مؤكده ب- (معلم الحجاج: ص ١٧٤)

( صبح صادق ہے سور ب<sup>ح</sup> ن<u>کلنے</u> تک کا دفت واجب ہے )

مئلہ:۔اگرکوئی شخص عرفات میں بالکل اخیر وقت کینی ضبح صادق کے قریب پہنچا اور صبح صادق کے بعد سورج نکلنے تک مز دلفہ میں نہ آ سکا تو اس پر بھی دم واجب نہ ہوگا۔(معلم الحجاج بس ١٦٤) مسئلہ: گئے صادق سے پہلے مز دلفہ میں تھہر نے سے واجب ادائیس ہوگا۔ اور تزک واجب کیوجہ سے دم لازم ہوگا۔(لیعنی صبح صادق سے پہلے مز دلفہ سے نہ لیکلے)اگر رات کومز دلفہ نہیں پہنچ سکا یہاں تک کر صادق ہوگئی اس وقت ہی پہنچا تو اس پردم لازم ہوگا۔ مسئلہ:۔سورج نکلنے میں جب دور کعت کی مقدار وقت ہی پہنچا تو اس پردم لازم ہوگا۔ مسئلہ:۔سورج نکلنے میں جب دور کعت کی مقدار وقت ہاتی مواجہ کے اس وقت تک تھم رئاسنت مواکدہ ہوئے تی نماز فجر پڑھ کر منل کے لیے روانہ مواجہ تو اس کے لیے روانہ مواجہ تو اس کے لیے روانہ ہوجائے تو اس کے لیے اجازت ہے بلکہ جوزیادہ ضعیف ہوا در برواشت نہ کر سکیس (مزدلفہ میں تھم برنا) وہ آگرا ندھیر ہے ہی میں صادق ہے بھی پہلے روانہ ہوجائیں تو اس پرعذر کی وجہ میں تھم برنا) وہ آگرا ندھیر ہے ہی میں صادق ہے بھی پہلے روانہ ہوجائیں تو اس پرعذر کی وجہ میں تو اس خرائی ہو اس کے اس کے اور فرائی میں تو اس پرعذر کی وجہ میں تو اس خرائیں آئے گا۔ (فرائی مجمود ہے: ج ۱۳ اس میں اس کا در فرائی ہوجائی ہیں تو اس برعذر کی وجہ سے دم لازم نہیں آئے گا۔ (فرائی مجمود ہے: ج ۱۳ اس میں ا

# شیطان کوئنگریاں مارنے کی کیاعلت ہے؟

سوال: ۔ ج کے موقع پرشیطان (جمرات) کو جو کنگریاں ماری جاتی جیں کیااس کی علت حضرت ابرا بینم کا واقعہ ہے جس ہیں شیطان نے متعدد دفعہ بہکایا تھا؟ جواب: ۔ غالبًا ابرا بہتم والا واقعہ ہی اس کا سبب ہے گریے علت نہیں ۔ ایسے امور کی علت تلاش نہیں کی جاتی ہے اور ج کے اکثر افعال اور علت تلاش نہیں کی جاتی ہے اور ج کے اکثر افعال اور ادکان عاشقانہ انداز کے جی کہ عقلاء ان کی علتیں تلاش کرنے سے قاصر ہیں ۔ ادکان عاشقانہ انداز کے جی کہ عقلاء ان کی علتیں تلاش کرنے سے قاصر ہیں ۔ ادکان عاشقانہ انداز کے جی کہ عقلاء ان کی علتیں تلاش کرنے سے قاصر ہیں ۔ اس کی مسائل: ج مراس میں۔

#### تنكرياں مارنے كاوفت

مسئلہ:۔ پہلے دن دسویں ذی النج کوصرف جمرہ عقبہ (بڑاشیطان) کی رقی کی جاتی ہے۔ اس کا وقت میں صادق ہے شروع ہوجا تا ہے مگر طلوع آ فآب سے پہلے رقی کرنا خلاف سنت ہے۔ اس کا مسئون وفت طلوع آ فآب ہے۔ زوال سے غروب تک بلا کراہت جواز کا وقت ہے۔ اورغروب ہے اگے دن کی میں صادق تک کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ بواز کا وقت ہے۔ اورغروب کے بعد بھی بلا کراہت جائز ہے۔ گیار ہویں اور بار ہویں کی گئین اگر کوئی عذر بوتو غروب کے بعد بھی بلا کراہت جائز ہے۔ گیار ہویں اور بار ہویں کی فروب آ فاب سے پہلے رقی نہ کر سکے تو میں کا وقت زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ غروب آ فاب سے پہلے رقی نہ کر سکے تو غروب کے بعد بلا کراہت جائز ہے۔

مسئلہ: ۔ تیرہویں تاریخ کی رمی کامسنون وقت تو زوال کے بعد ہے۔ کیکن صبح صاوق کے بعد زوال سے پہلے اس دن کی می کرناا مام ابوصیفہ کے نزویک کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ دیسے میں میں میں میں کاریا ہا میں کاریا ہے۔

(آپ کے مسائل جہ/ص۱۳۲او معارف القرآن ج الص ۲۳۳)

كنكريال مارنے كاليح مقام كياہے؟

مسئلہ: مٹی میں بین مقام ہیں جن پرفد آ دم ستون بنا کر چاروں طرف نشان لگادیا گیا ہے۔

یعنی ستون کے چاروں طرف گول حوش بنادی گئی ہے اوران بینوں جگہ کو جمرات یا جمار کہتے

ہیں۔ عام طور برلوگ ان ستونوں کو بت (یا شیطان) شیختے ہیں اوران بی بیس کنگریاں مارتے

ہیں۔ جمار یعنی کنگری بیسٹنے کی جگہ ستون کے بنچ کی اور نشان نما حوض کے اندر کی زمین ہے۔

اس لیے کنگریاں ستون میں نہ مارتا چاہئے بلکہ اس جگہ پر مارٹی چاہئے جمہاں کنگریاں جمع ہوتی

ہیں اگر ستون پر کنگری ماری اور وہ بنچ گرگئی تو رسی ہوجائے گی اور گرستون کے اوپر جاکر

مسئلہ: کنگری کا جمرہ (ستون) پرلگنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کنگری جمرہ کے قریب (حوض کے مسئلہ: کنگری کا جمرہ (ستون) پرلگنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کنگری جمرہ کے گرد (حوض کما اندر) گرگئی تو بھی جائز ہے اور قریب کی حدد یوار کا احاطہ ہے جو ہر جمرہ کے گرد (حوض نما)

بناویا گیا ہے اور جو کنگری احاطہ میں نہگری تو اس کی جگہد و سری کنگری مارے۔

رادکام جے بیس الاحداث نافتاوی: جسم ۲۸ کا کا با الحج)

# تنكريال كيسى اوركتني ہوں؟

مئلہ:۔ مزدلفہ سے کنگریاں مثل تھجور کی تخطی یا پنے اورلو بئے کے وانے کے ہرا ہرا تھانا رمی

کرنے کے لیے مشخب ہے اور کسی جگہ سے باراستہ سے بھی اٹھانا جا کڑے۔ گر جمرے کے

(جس جگہ پر کنگری ماری جائی ہے اس کے ) پاس سے نہ اٹھائے۔ اگر کو کُی ان کو و ہاں سے

اٹھا کر مارے گا۔ جا کڑ تو ہے گر مکر وہ تنز بہی ہے۔ (فقادی محمودیہ: ج اس ۱۱۱۱/ ومعلم الحجاج بس ۱۸۱۷)

مسئلہ:۔ بڑے پھروں کو تو ڈکر چھوٹی کنگریاں بنا نا مکروہ ہے۔ اگر بڑے بڑے بڑے پھر مارے تو
جا تر تو ہے ہی مکروہ ہے۔

مسئلہ:۔کنگریوں کو دحوکر مارنامستحب ہے اگر چہ باک جگہ سے اٹھائی ہوں اور جوکنگریاں بیقینا تا پاک ہوں ان کو مار تا مکروہ ہے اور شک کا اعتبار نبیں ہے۔ نیز نا پاک جگہ کی کنگریوں سے رمی کرنا مکروہ ہے۔اس لیے نا پاک جگہ ہے نہا تھائے۔

مسئلہ:۔سات کنگریاں پہلے دن دس تاریخ کوصرف جمرہ عقبی پر ماری جاتی ہیں اور ہاتی گیارہ بارہ کواکیس اکیس کنگریاں تینوں جمرات یعنی ہر یک پرسات ماری جاتی ہیں۔ (معلم الحجاج:م ۱۲۸)

منی سے اٹھا کرکنگریاں مارنا؟

سوال: اگر جا جی کنگریاں مز دلفہ سے نہیں لائے بلکہ نئی سے اٹھا کر ہار ہے تو کیا دم ہوگا؟
جواب: یکٹریزے اگر مز دلفہ سے نہیں لایا بلکہ مٹی سے اٹھا کر رمی کی تو اس سے دم
لازم نہیں آتا لیکن اگر جمرہ (شیطان) کے پاس سے اٹھائے تو مکروہ تنزیبی ہے۔
لازم نہیں آتا لیکن اگر جمرہ (شیطان) کے باس سے اٹھائے تو مکروہ تنزیبی ہے۔
(فقاوی دارالعلوم، ج ۲/م ۵۵۵ دعائمگیری معری: ج الم ۲۱۸ کتاب الحج)

جمرات کے قریب سے کنگریاں اُٹھانا؟

سوال: کیا جمرات کے آس پاس سے کنگریاں لے کر مارنا جائز ہے؟ جواب: ہاں جائز ہے۔اسکے کہ قرین قیاس یہی ہے کہ ان کنگریوں ت رمی نہیں کی گئی ہے۔البتہ جو کنگریاں جمرات کے حوض میں ہیں ان سے رمی کرنی صحیح نہیں ہے۔ (حج بیت اللہ کے اجم فراوی جس اے ک

## کون سے ہاتھ سے رمی کی جائے؟

مسئلہ: سیدھے ہاتھ سے کنگری مار نامسنون ہے۔ تواب زیادہ ملکا ہے لہذاحتی الامکان سیدھے ہی ہاتھ سے رمی کر ہی نہ سکے تو ہا کیں (اللے) سیدھے ہی ہاتھ سے رمی کر بی نہ سکے تو ہا کیں (اللے) ہاتھ سے رمی کر سے رکی کر سے نہیں ہے)۔ (فاوی رجمیہ:جہ ۵/ص ۲۲۹) مسئلہ: جن کنگری سے رمی کی گئی جواوروہ کنگری جمرے کے قریب کری جو کی جووہ کنگری وہاں سے اٹھا کراس سے رمی کی گئی جواوروہ کنگری جمرے کے قریب کری جو کی جووہ کنگری وہاں سے اٹھا کراس سے رمی کرنا مکروہ ہے۔ کہوہ مردود ہے۔ (فاوی رجمیہ:جہ ۱۲۹)

## دسویں ذی الحجہ کومغرب کے وقت رمی کرنا؟

سوال: دسویں ذی الجبر کورمی کرنے میں کافی دشواری ہوتی ہے۔ ہم نے می کے بچائے مغرب کے وفت رمی کی ۔ کیا بیمل صحیح ہے؟

جواب: مغرب تک رمی کی تا خبر میں کو فی حرج نہیں ۔ لیکن بیشرط ہے کہ جب تک رمی نہ کرلیں ۔ رمی نہ کرلیں تب تک تمتع اور قران کی قربانی نہیں کر سکتے ۔ اور جب تک قربانی نہ کرلیں ۔ بال نہیں کٹواسکتے ۔اگرآپ نے اس شرط کولیحوظ رکھا تو ٹھیک کیا ہے۔

(آب كسائل:جم/ص١٣١)

#### رات کے وقت رمی کرنا؟

طافت ورمردوں کورات کے وقت رمی کرنا مکروہ ہے۔البتہ عور تیں اور کمزور مردا گرعذر کی بناء پررات کورمی کریں تو ان کیلئے نہ صرف جائز بلکہ متحب ہے۔ (آپ کے سائل: جم/ص اسا، وعمد ۃ الفقہ: ۲۳۳)

سنت بیہ کہ ہر کنگری پھینکنے کے وقت (بسم الله الله اکبو.) کہا جائے۔ (کتاب الفقہ:ج الص ۱۰۸۹)

## رمی جمار میں ترتیب بدل گئی؟

ایک صاحب نے تین ہوم میں بھول یا غلطی سے جمرہ عقبٰی سے شروع ہوکر جمرہ اولیٰ پررمی شتم کیں تو اس غلطی یا بھول کی سز او جزا کیا ہے؟ اس سے حج میں فرق آیا کیا؟

جواب: چونکہ جمرات میں ترتیب سنت ہے واجب نہیں ہے اور ترک سنت پر دم نہیں آتا۔ اسلئے جے میں کوئی خرابی نہیں آئیگی۔اور نہ دم داجب ہوگا۔البتہ ترک سنت سے پچھے اسا وت آتی ہے۔ یعنی خلاف کام کیا۔

۱۲/ ذی الحجه کوزوال سے بہتے رمی کرنا؟

#### باره ذي الحجه كي درمياني شب ميس رمي كرنا؟

سوال: یورتوں اور سنعفاء کے لیے تو رات کو کنگریاں مار نا جائز ہے کیکن ہار ہویں ذی الحجہ کواگرغروب آفتاب کے بعد تھبریں اور رات کوری کریں تو کیاان پر تیر ہویں کی رمی بھی لازم ہوتی ہے یانہیں؟

جواب: بارہویں تاریخ کوبھی عورتیں ودیگر ضعفاء کر ورحفرات رات کوری کرسکتے ہیں۔ بارہویں تاریخ کومنی ہے فروب آفاب کے بعد بھی تیرہویں کی فجر سے پہلے آتا کر اہت کے ساتھ جائز ہے۔ اس لیے اگر تیرہویں تاریخ کی شخ صادق ہونے سے پہلے مئی سے نکل جائیں تو تیرہویں تاریخ کوری لازم نہیں ہوگی اور اس کے چھوڑ نے پروم لازم نہیں آئے گا۔ ہاں! اگر تیرہویں کی فجر بھی منی میں تو پھر تیرہویں کی رق بھی واجب ہوجاتی مسئلہ: مسئلہ: تیرہویں تاریخ کی شب میں منی کا قیام اور تیرہویں تاریخ کی رق اصل سے واجب مسئلہ: مسئلہ: تیرہویں تاریخ کی شب میں منی کا قیام اور تیرہویں تاریخ کی رق اصل سے واجب مہوجاتی خہیں گرافضل ہے۔ البتہ تیرہویں کی صح منی میں ہوجائے تو اس دن کی بھی رق واجب موجاتی میں ہوجاتی تو اس دن کی بھی رق واجب ہوجاتی ہوجاتی ہے۔ (احکام جج: ص ۸۲)

تركب رمي كاحكم

سوال: ۔ اگرکوئی شخص دمویں ذی الحجہ کی رقی نہ کر سکے تو کیااس کی قضاء گیارہویں 
یابارہویں کوبھی کرسکتا ہے؟ اس طرح جوشف گیارہویں یابارہویں کی رقی نہ کر سکے تو کیااس 
کی قضاء بارہویں یا تیرہویں کوکرسکتا ہے۔ دریافت طلب سیامرہ کہ اگر کسی دن رق معین 
دفت میں نہ کر سکے تواس کی قضاء تیر ہویں تاریخ تک کسی دن کرسکتا ہے یاصرف دوسرے ہی 
دن کرسکتا ہے۔ اور بعد میں صرف دم دے؟

جواب: فضاء اور دم دونوں واجب ہیں قضاء کا وقت تیر ہویں تک ہے اس کے بعد نہیں۔ اور دم کی تفصیل میہ ہے کہ سب ایام کی یا ایک دن کی بوری یا نصف سے زائد کر کار کی اور دم کی تفصیل میہ ہے۔ اور ایک دن کی نصف ہے کم چھوڑ دیں تو ہر کنگری کار کی نصف ہے کم چھوڑ دیں تو ہر کنگری

كے وض نصف صاع صدقہ واجب ہے۔ اگر صدقہ كا مجموعہ دم كى قيمت كے برابر ہوجائے توال ہے چھکم کردے۔

(احسن الفتاوي: جه/ص۵۳۵ بحواله روالمختار ج۱/ص۲۲۵ وفتاوی رهیمیه . ج۵/ص۲۳۲)

## رمی مؤخر ہونے برقر بانی بعد میں؟

سوال: \_ہجوم کی وجہ ہے اگرعور ت رات تک رمی مؤخر کر دیے تو کیااس کے جھے کی قربانی مہلے کی جاسکتی ہے؟ شربانی مہلے کی جاسکتی ہے؟

جواب:۔جس مخف کاتمتع یا قران کا حرام ہو۔ اس کے لیے رمی اور قربانی میں ترتیب واجب کرے۔ کہ پہلے رمی ہے، پھر قربانی ، پھراحرام کھولے۔ پس جس عورت نے تمتع یا قران کیا ہوا گروہ جموم کی وجہ ہے رات تک رمی کومؤ خرکرے تو قربانی کوبھی رمی ہے فارغ ہونے تک مؤخر کرنالازم ہوگا۔ جب تک وہ رمی نہ کرلے اس کے حصہ کی قربانی نہیں ہوسکتی اور جب تک قربانی نہ ہوجائے ۔اس کا احرام نہیں کھل سکتا ہے۔

(آپ كے مسائل: جم/ص سے اوفراوي محوديد: ج سائل: جم/ص سے اوفراوي محوديد: ج سائل: م

#### منیٰ سے ہارہویں کے غروب کے بعد نکلنا؟

سوال:۔بارہویں تاریخ کوہم نے رات میں رمی کافعل ادا کیا۔غروب کے بعد نکلنے سے تیرہ کاتھبر تاضر وری تونہیں ہوگیا۔ کیونکہ یہاں پرلوگوں نے بتایا یارہ کومنی سے دریے نکلنے پر تیرہ کی رمی کرنا واجب ہوجاتی ہے؟

جواب:۔ بارہویں تاریخ کاسورج غروب ہونے کے بعدمنی سے نکلنا مکروہ ہے۔ محراس صورت میں تیرہویں تاریخ کی رمی لازم نبیں ہوتی۔ بشرطیکہ مبح صادق ہے میلے منی ے نکل گیا ہو۔ اورا گرمنی میں تیر ہویں تاریخ کی صبح صاوق ہوگئی تواب تیر ہویں تاریخ کی رمی بھی واجب ہوگئی۔اب اگرری کئے بغیرمنی سے جائے گاتو دم لازم ہوگا۔البتہ تیرہویں تاریخ کی رمی میں میں ہولت ہے کہ زوال آفآب سے پہلے بھی جائز ہے۔

(آپ کے ماکل:ج۲/ص۱۳۵)

# رمی کے لیے منکریاں دوسروں کودے کر چلے جانا؟

سوال: ۔اس مرتبہ جج کرنے کا ارادہ بھی اوراپنے وطن جا کر گھر والوں کے ساتھ عید کرنے کا بھی ۔ جا ندگی دن تاریخ جعرات کو ہوجاتے عید کرنے کا بھی ۔ جا ندگی دن تاریخ جعرات کو ہوجاتے ہے لیکن شیطان کو کنگریاں مارنے کے لیے تین دن تک مٹی میں رکناپڑتا ہے۔ ہم جانے ہیں کہ صبح والی فلائٹ سے اپنے وطن روانہ ہوجا کیں اورا پی کنگریاں مارنے کے لیے کسی دوسرے کو دیدیں؟ کیااس صورت میں جج کے تمام فرائض ادا ہوجاتے ہیں یانہیں؟

جواب: جعرات کی رمی واجب ہے ، اوراس کے چھوڑنے پردم لازم آتا ہے۔
ہارہویں تاریخ کوزوال کے بعدرمی کرکے جانا جا ہیں تو جاسکتے ہیں۔ اپنی کنکریاں کسی
دوسرے کے حوالے کرکے خود چلے آٹا جا کر ہیں ہے۔ جج ناتص رہے گا۔ دم لازم آئے گا۔
اورقصد آجے کا واجب چھوڑنے کیوجہ ہے گنہگارہو نگے۔

تعجب ہے کہ ایک شخص اتنا خرج کرکے آئے اور پھر تج کوادھورااور ناقص چھوڑ کر بھاگ جائے۔ اگر ایک سال عید گھر والوں کے ساتھ نہ کی جائے تو کیا حرج ہے؟ واضح رہے کہ جوشن خودرمی کرنے پر قابوہواس کی طرف سے کسی دوسر ہے شخص کا رمی کردینا کافی نہیں۔ بلکہ اس کے ذمہ بڈ ات خودرمی کرنالازم ہے۔ البتہ اگر کوئی ایسا بھارہو یا معذور ہوکہ خود جمرات تک آئے کی طاقت نہیں رکھتا اس کی طرف سے نیابت جا تزہے۔ کہ اس کے تھم سے دوسر افخص اس کی طرف سے رمی کردے۔ (آپ کے مسائل جسم اس سے 100)

کسی سے کنگریاں مروانا؟

سوال: ایک شخص بیاری یا کمزوری کی حالت میں جج کرتا ہے اب وہ جمرات کی رقی کس طرح کرے؟ کیاوہ کسی وہرے ہے رقی کراسکتا ہے؟
جواب: جوشخص بیاری یا کمزوری کی وجہ سے کھڑے ہوتو وہ معذورہ اورا گراس کو اور جمرات تک پیدل یا سوارہ وکرا نے میں سخت تکلیف ہوتی ہوتو وہ معذورہ اورا گراس کو اسے میں مرض بڑھنے یا تکلیف ہونے اکا ندیشہ نیس ہے تواب اس کوخو دری کرنا ضروری کرنا ضروری

ہے۔اوردوسرے ہےرمی کرانا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر سواری بااٹھانے والا نہ ہوتو وہ معتدور ہے اور معقدور دوسرے ہے رمی کراسکتا ہے۔ جس کومعندوری نہ ہواس کا دوسرے کے ذریعے رمی کرانا جائز نہیں ہے۔

بہت ہے لوگ محض جوم کی وجہ ہے دوسر ہے کوئنگریاں دے دیتے ہیں۔ان کی رقی نہیں ہوتی البتہ سخت جوم میں ضعیف وٹا تو ال لوگ پھنس جائے ہیں گووہ چلنے سے معذور نہیں لہٰذان کیلئے رات کورمی کرنا افضل ہے۔ ( آپ کے سائل:جسم ۱۳۲ واد کام جج:ص ۲۷)

ہجوم کے وفت خوا تین کاکسی سے کنگریاں مروانا؟

سوالٰ: ہجوم کے وقت خواتین کاخود کنگریاں مارنے کے بجائے ووسروں سے کنگریاں مرواسکتی ہیں مانہیں؟

جواب: رات کی وقت رش نہیں ہوتا۔ عور توں کواس وقت رمی کرنی جا ہے خواتین کی جگہ کسی دوسرے کاری کرنا سی نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی ایسا مرض ہو کہ رمی کرنے پر قادر نہ موتواس کی جگہ رمی کرنا جائز ہے۔ (آپ کے مسائل: جہم ص۱۳۱ء تج بیت اللہ کے اہم فاویٰ: ص۱۲)

رمی میں عورتوں کی طرف سے مجبوری میں نیابت

سوال: \_زید نے رقی جمرات ۱۱ / تاریخ کوعورتوں کی طرف سے نیابت کی کیونکہ قافلہ چل رہا تھا عورتوں کا رقی کرنا بہت دشوارتھا۔ کیا بیدری سیح ہوئی یا نہیں؟ یا دم واجب ہوگا؟ جواب: \_رقی جمارواجب ہے اورترک واجب اگر بسبب کسی عذر کے ہوتو اس میں پہوئی ہوئی تو میں بسبب عذراز دحام کے جوعورتوں کی رقی ترک ہوئی تو اس میں دم واجب نہیں ہوگا۔

( فَأُونَى دارالْعلوم · ج٤٠ /ص ٥٨ ٥ بحواله بحرالرائق وردالْخَار باب البمثايات: ج٢ /ص ٢٤٥)

رمی میں معذور کی تعریف؟

مسئلہ:۔جوخص کھڑے ہوکرنماز پڑھ سکتا ہویا جمرات تک پیدل ما سوار ہوکرآنے ہیں بخت تکلیف ہو یا مرض بڑھ جائے یا مرض پیدا ہوجانے کا تو ی اندیشہ ہوتو معذر ہے۔ (نتخبات نظام الفتاویٰ:ص ۵۷ ابحوالہ زبدۃ المناسک: مس ۱۲۵) مسئلہ: ایسے مریض اور کمزور اور ہوڑھے اور اپانچ وغیرہ کی طرف سے رمی جمرات میں نیابت جائز ہے جوازخود جمرات پنچ کرری کرنے پر قدرت نہیں رکھتے اور رمی کرنے والا تائب بوقت رمی انکی طرف سے رمی کی نیابت کر بگا۔ (غنیة المناسک: ص•۱)

مسئلہ:۔اگرمعذور کاعذر دوسرے سے رمی گرانے کے بعد رمی کے (وقت) کے دہتے ہوئے زائل ہوجائے تو بھی دوبارہ خودری کرناضروری نہیں رہتا۔اور نہ بی ان پرکوئی فدید لازم ہے۔(انتخبات نظام الفتاوی جا اس ۱۵۵ بحوالہ: یدة المن سک ص۲۶ اومعلم الحجاج:ص۵۸)

دوسرے کی طرف سے رمی کرنے کا طریقنہ

مسئلہ:۔ ہر جمرہ پراپنی سمات کنگریاں کچھنگئے کے بعد بی دوسر سے کی طرف سے اسی وقت سمات کنگریوں سے رقی کردی پھردوسر سے اور تغییر سے جمرہ پراسی طرح کیا بعنی پہلے اپنی سمات کنگریاں طرح کیا بعنی پہلے اپنی سمات کنگریاں ارتاجا کز ہے اور آج کل شدید از دھام کی وجہ ہے اس میں سہولت ہے۔

مئلہ: معذور کی طرف ہے دوسرے کورمی کرنے کے لیے بیشرط ہے کہ وہ اس کواپٹانا ئب بنا کرخود بھیجے لیعنی اجازت واختیار دے۔ اگر بغیر معذور کی اجازت کے دوسرے نے رمی کردی تو وہ معتبر نہیں البتہ ہے ہوش اور چھوٹے بچوں اور مجنون کی طرف ہے ان کے اولیاء خود بغیراجازت کے رمی کردیں تو یہ جائزہے۔ (ادکام جج من 20 وآپ کے مسائل: جہ/ص ۱۳۲)

# رمی کےضروری مسائل

مسئلہ:۔اگر کسی روز کی رمی اس کے وقتِ معین میں نہ ہو کی تو قضاوا جب ہوگی اور دم ہمی واجب ہوگا۔اسی طرح اگر بالکل کسی روز بھی رمی نہیں کی اور رمی کا وقت گزرگیا تب بھی ایک ہی وم واجب ہوگا۔

مسئلہ:۔ری کی قضاء کا وقت تیر ہویں کے غروب تک ہے۔غروب کے بعدرمی کا وقت فتم ہوجا تا ہے اور قضاء کا وقت تبییں رہتا۔ صرف دم واجب ہوتا ہے۔ مرکار دیا گئیس نے مصرف کی مصرف کی خبیس کی تنایس میں کا تا ہے۔

مسئلہ:۔اگر کسی نے دسویں یا گیار ہویں یا بار ہویں کوری نہیں کی تواس روز کے بعدوالی رات

میں رمی کرسکتا ہے۔مثلاً دسویں کوری نہیں کی تو دسویں اور گیار ہویں کی درمیانی شب میں رمی جائز ہے کیونکہ ایام جج میں بعد والی رات پہلے دن کی شار ہوتی ہے۔

مئلہ:۔رمی میں کنگریاں پے دریے (لگا تار) مارنامسنون ہے تا خیراور فاصلہ کنگریاں مارنے میں مکروہ ہے۔ نیزایک جمرہ کی رمی کے بعد دوسرے جمرہ کی رمی میں علاوہ دعاء کی وجہ سے تا خیر کرنا بھی مکروہ ہے۔

مسئلہ:۔رمی کرنے کے لیے کوئی خاص حالت اور ہیبت شرط نہیں بلکہ جس حالت میں اور جس جگہ کھڑ ہے۔ جو کررمی کرے گاجیح ہوجائے گی۔البتہ امور مذکورہ کی رعایت مسئون ہے۔ مسئلہ:۔سمات کنگر میال عبیحدہ علیحدہ مارنا۔اگرایک ہے زائد پیاسا توں ایک دفعہ مارے تو ایک ہی شار ہوگی۔اگر چرسب الگ گری ہوں۔ باتی چھ بوری کرنی ضرور ہونگی۔

مسئلہ: کم عقل، مجنون، بچہاور ہے ہوش اگر بالک رفی نہ کریں تو ان پر فعد میہ واجب نہیں البتہ اگر مریض رمی نہ کرے گاتو ترک رمی کی جزاء واجب ہوگی۔

مسئلہ: عورت اورمرکے لیے رمی کے احکام برابر ہیں کوئی فرق نہیں البنۃ عورت کور**می رات** میں کرناافضل ہے۔

مسئلہ:۔ ہر جمرہ پرسمات کنگری سے زیا دہ قصد آمار نا مکروہ ہے۔شک ہوجانے کی دجہ سے زیادہ مارے تو کوئی حرج نہیں۔(معلم الحجاج:ص ۱۸۷)

مسئلہ: ۔تیرہویں تاریخ کی رمی اس وقت واجب ہوتی ہے۔ جب کہ تنی میں تیرہویں تاریخ کی صبح ہوتی ہے۔ جب کہ تنی میں تیرہویں تاریخ کی صبح ہوچائے اس صورت میں اگر کسی نے صرف تیرہویں تاریخ کی رمی چھوڑ دی تب بھی دم واجب ہوگا۔ (احکام حج: ص ۱۰)

آج کل تر تبیب بدلنے پردم کیوں؟

سوال: یوم النحر کے چارکام ہیں۔ رمی ، ذیج ، سرمنڈ انا ، اور طواف زیارت کرنا ، آنخضرت الله کے زمانہ میں صحابہ کرام ہیں۔ رمی ، ذیج ، سرمنڈ انا ، اور طواف زیارت کرنا ، آنخضرت الله کے زمانہ میں صحابہ کرام سے بھول کی وجہ ہے تر تیب میں تقدم و تاخر ہوا۔ ہر شخص آکر آ ہے ایک سے عرض کرتا ہے کہ مجھ ہے ، بجائے اس کے ایسا ہو گیا۔ آنخضرت دیا ہے فرماتے ہیں کوئی گناہ منہیں۔ اب اس تر تیب میں تقدیم و تاخیر ہوتو دم واجب بتایا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟

جواب: بیم انتر کے جارافعال ہیں۔ تیمی وی مانی اورطواف زیارت۔ اول الذکر تین چیزوں میں تقذیم وتا خیر کی صورت میں دم واجب ہوگا۔ ممرطواف زیارت اور تمن افعال ندکورہ کے درمیان تر تبیب واجب نہیں بلکہ متحب ہے۔ پس اگر طوف زیارت ان میں سے پہلے کرلیا جائے تو کوئی دم او زم نہیں۔

حدیث شریف میں ان تین افعال کے آگے پیچے کرنے والوں کو چوفر مایا گیاہے کہ کوئی حرج نہیں۔ حنفیہ اس میں بیاتا ویل کرتے ہیں کہ اس وقت افعال جج کی تشریع ہورہی تھی۔اس لیے خاص موقع پر بھول چوک کر تقدیم وتا خیر کرنے والوں کو گناہ سے بری قرار دیا۔

مرچونکہ دوسرے دلائل سے ان افعال میں ترتیب کا وجوب ثابت ہوتا ہے اس لیے دم واجب ہوگا۔ والقداعلم۔ (آپ کے مسائل: جسم ۱۲۸)
مسئلہ:۔ حالت احرام میں غلطی قصدا کرے یا بھول کر یا خطاء ۔ مسئلہ جا نتا ہو یا نہ جا نتا ہو۔
اپی خوشی سے کرے یا کسی کی زبردئتی ہے۔ سوتے ہوئے یا جا گتے ہوئے۔ نشہ میں ہویا بے ہوش ہو۔ مالدار ہو یا تنگدست۔ خود کرے یا کسی کے کہنے پر، معذور ہو یا غیر معذور سب صورتوں میں جزاء واجب ہوگ۔ (معلم الحجاج، ص ۲۳۲)

# وم کہاں اوا کیا جائے؟

مسئلہ:۔ جج وعمرہ کے سلسلے میں جودم واجب ہوتا ہے۔ اس کا حدود حرم میں ذکح کرنا ضروری ہے۔ دوسری جگہ ذیح کرنا درست نہیں ہے۔ (آپ پراگردم واجب ہو۔ اورائے وطن آجا کیں تق آب کسی حاجی ہے ہاتھ اتی رقم بھیج دیں اوراس کوتا کید کردیں کہ وہ وہاں بحرا خرید کرحدود حرم میں ذیح کرادے۔ اس کا گوشت صرف فقراء ومساکین کھا سکتے ہیں۔ مالدادلوگ نہیں کھا سکتے رآب کے مسائل: جسم اس معاون اولی رجمہہ: جم الم 1940) مسئلہ:۔ وم ادا ہونے کے بیے مساکین کا عدوشر طنہیں ہے۔ اگرا یک مسئلین کوسارا گوشت یا ایک بی دفعہ دے دیا جائے تب بھی جائز ہے۔ مسئلہ:۔ وم کا گوشت ہرفقہ کو دینا جو نز ہے۔ حرم شریف کا فقیر ہونا شرطنہیں اور حرم میں حدقہ مسئلہ:۔ وم کا گوشت ہرفقہ کو دینا جو نز ہے۔ حرم شریف کا فقیر ہونا شرطنہیں اور حرم میں حدقہ مسئلہ:۔ وم کا گوشت ہرفقہ کو دینا جو نز ہے۔ حرم شریف کا فقیر ہونا شرطنہیں اور حرم میں حدقہ

کرنا بھی شرط نہیں۔اس لیے اگر حرم سے نکل کرفقراء کودے دیا تو بھی جائز ہے صرف حرم میں ذکا کرنا شرط ہے۔البنة حرم کے فقراء کو دینا انصل ہے۔لیکن اگر دوسرے فقراء حرم کے فقراء سے زیادہ پختاج ہوں تو پھرا نکودینا انصل ہے۔

مئلہ: وم کے بدلہ قیمت وینا جائز نہیں البنۃ اگر کسی نے اپنے دم سے کھالیا کہ جس سے کھانا جائز نہیں تھایا اس کوتلف کر دیا تو اس کھائے ہوئے اوتلف کئے ہوئے کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ (معلم الحجاج: ص۲۱۳)

کیا حاجی برعید کی بھی قربانی واجب ہے؟

سوال: ۔جوحصرات ج كيلئے جاتے ہيں وہاں ج كے دوران ايك قرباني واجب

ہے یا دوواجب ہیں؟

جواب: بوحاجی صاحبان مسافر ہوں انہوں نے جے تہتے یا قران کیا ہوان پر صرف (ایک) جی کی قربانی واجب ہے۔ اور اگر انہوں نے جے مفرد کیا ہو(جی مفرد ہیہ ہے کہ میقات سے گزرتے وقت صرف جی کا حرام باندھا جائے۔ اس کے ساتھ عمرہ کا احرام نہ باندھا جائے (عمرہ کی نبیت نہ ہو) جی سے فارغ ہونے تک بیاحرام رہے گا) توان کے ذمہ کوئی قربانی واجب نہیں۔ اور جو حاجی مسافر نہ ہوں بلکہ مقیم ہوں ان پر بشرط استطاعت عمید کی قربانی بھی واجب ہے۔ (آپ کے مسائل: جہم سراس استاج قربانی ہوتو قربانی مسلد: جی افراد میں قربانی نہیں ہوتی ۔ خواہ بہلا جی ہویا دوسرا، تیسراج قران ہوتو قربانی مسلد: جے افراد میں قربانی نہیں ہوتی ۔ خواہ بہلا جی ہویا دوسرا، تیسراج قران ہوتو قربانی النام ہوتی ہے۔خواہ بہلا ہو، یا دوسرا، یا تیسراج قران ہوتو قربانی النام ہوتی ہے۔خواہ بہلا ہو، یا دوسرا، یا تیسرا۔ (آپ کے مسائل: جہم سراس ۱۳۳۱)

ر رہاری سب و مارچ ہو ہوئی رہ رہایا یہ رہارہ بیات ماں مارہ ہیں۔ مئلہ:قربانی دوطرح کی ہوتی ہے۔ایک قربانی تو وہ ہے جوصاحب نصاب مقیم پرواجب ہوتی ہےخواہ مج کرنے جائے یانہ جائے۔

اگر حاجی نصاب ہے اور مکہ مکر مہ یامہ بند طیبہ کا کمین بھی۔ بندرہ دن سے زیادہ قیام کی نمیت کر سے تو بیقر بانی واجب ہوجائے گی اس کے بارے میں اختیار ہے چاہتو مکہ مکر مہ میں یامہ بینہ طیبہ میں یا گھر پر بی (اپنے وطن میں) کرنے کا انتظام کرے ۔ یا اپنے وطن میں اس قربانی کے لیے رقم بھیج دے (یادے کرآئے) کہ وطن کے لوگ وطن میں اس کی طرف ے قربانی کردیں۔ ( ننتخبات نظام الفتاویٰ: ج آ/س ۱۴۸ و فاویٰ رحیمیہ: جے ۵/ص ۲۱۹)
مسئلہ:۔ جج سفر کے دوران حاجی سفر میں ہوتا ہے اس لیے اس پرعیدالاضیٰ کی قربانی واجب مہری مہیں، البتہ حاجی نے جج تمتع یا قران کا احرام باندھا ہے تو اس برجج کی قربانی واجب ہوگی عیدالاضیٰ کی نبیں۔البت عیدالاضیٰ کی قربانی کی تربانی کی تربانی

(آپ ئے سائل ج مراس ۲ ساوق وی محودیہ: ج سراس ۱۸۵)

## قربانی کے تین دن ہیں؟

مسئلہ:۔قربانی کے بین ون مقرر ہیں۔عید کاون اوراس کے بعد دودن۔ بیدن قران، یا تہتع کی قربانی کے بیں۔ اس قربانی کو جمرہ عقبہ پر نظریاں مار نے کے بعد ذرح کرنا چاہئے۔ اگران ایام نحرکے بعد ذرح کیا قرب بھی قربانی ہوجائے گی۔ لیکن اس تا خیر کے باعث بھی قربانی لازم ہوگی ۔۔ قربانی لازم ہوگی ۔۔ مسئلہ:۔قران اور تہتع کی قربانیوں کے علاوہ کی اور قربانی کے ذرح کرنے کے لیے وقت کی مسئلہ:۔قران اور تہتع کی قربانیوں کے علاوہ کی اور قربانی کے ذرح کرنے کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن بہر حال حرم میں ہونا چاہئے۔ اور جوقربانی ایام نحر میں ذرح کرنے کی جائے آسے منی میں ذرح کرنا سنت ہے۔البتہ نذرکی قربانی ہوتو اس کو حرم میں ذرح کرنا سنت ہے۔البتہ نذرکی قربانی ہوتو اس کو حرم میں ذرح کرنے کی جائے آسے منی میں درح کرنا سنت ہے۔البتہ نذرکی قربانی ہوتو اس کو حرم میں ذرح کرنا سنت ہے۔البتہ نذرکی قربانی ہوتو اس کو حرم میں ذرح کرنا سنت ہے۔البتہ نذرکی قربانی ہوتو اس کو حرم میں ذرح کرنا سنت ہے۔البتہ نذرکی قربانی ہوتو اس کو حرم میں ذرح کرنا سنت ہے۔البتہ نذرکی قربانی ہوتو اس کو حرم میں ذرح کرنا سنت ہے۔البتہ نذرکی قربانی ہوتو اس کو حرم میں ذرح کرنا سنت ہے۔البتہ نذرکی قربانی ہوتو اس کو حرم میں ذرح کرنا سنت ہے۔البتہ نذر کی قربانی ہوتو اس کو حرم میں درح کی اس کرنا سنت ہے۔البتہ نذرکی قربانی ہوتو اس کو حرم میں درح کی اس کرنا سنت ہے۔البتہ نذرکی قربانی ہوتو اس کو حرم میں درح کرنا سنت ہے۔البتہ نذر کی قربانی ہوتو اس کو حرم میں درح کرنا سنت ہے۔البتہ نذرکی قربانی ہوتو اس کو حرم میں درح کرنا سنت ہوتو اس کو حرم میں درح کرنا سند ہوتو اس کو حرم میں درح کرنا سنت ہوتو اس کرنا ہوتو اس کو حرم میں درح کرنا ہوتو اس کو حرم میں درح کرنا ہوتو اس کو حرم میں کرنا ہوتو اس کرنا ہوتو اس کرنا ہوتو اس کو حرم میں کرنا ہوتو اس کرنا ہوتو ہوتو ہوتو ہوتو کرنا ہوتو ہو

ج میں قربانی کریں یا دم شکر؟

سوال:۔ایک مواوی صاحب نے بتایا کہ قربانی کے دنوں جوقربانی ہوتی ہے وہ دم ہے جج کا۔اورقربانی کرنا جا بی برضروری نہیں۔ کیونکہ وہ مسافر ہوتا ہے؟

جواب ۔ جس شخص کا جج تمتع یا قران ہوائ برج کی وجہ نے قربانی واجب ہائ واجب ہائ کورم شکر کہتے ہیں۔ ای طرب آگر جج یا عمرہ میں کوئی نلطی ہوئی ہوتوائ کی وجہ سے بعض صورتوں میں قربانی واجب ہوتی ہوتی عام قربانی دوشرطوں کی اجب ہوتی واجب ہوتی ہو۔ مسافر نہ ہو، دوم بید کہ جج کے ضروری اخراجات کیساتھ واجب ہے۔ ایک بید کہ آ دی تھیم ہو۔ مسافر نہ ہو، دوم بید کہ جج کے ضروری اخراجات اداکر نے کے بعداس کے پاس قربانی کی گنجائش ہو۔ اگر تھے نہیں تو قربانی واجب نہیں اور

اگر حج کےضروری اخراجات کے بعد قربانی کی گنجائش نہیں تب بھی اس کے ذر مرقر یانی واجب نہیں۔( آپ کے مسائل:ج<sup>مم</sup>/ص سے اوا حکام حج: و کتاب الفقہ ج ام سے ۱۱۳۳) مسئلہ: ۔ جج تمتع یا قران میں جو جانورمنی میں ذبح کیا جاتا ہے آ ہے" دم شکر'' کہتے ہیں اورعید کی قربانی الگ واجب ہے۔ حاجی پر سفر کی وجہ سے عید کی قربانی واجب تہیں۔البتہ اگر کوئی 🖊 ذی الحجہ ہے کم از کم ۱۵/ روز قبل مکہ مکر مہ میں آ کرر ہاتو وہ مقیم ہو گیا۔ اس ۔ لیے قرباتی کے دنوں میں اگروہ صاحب نصاب ہوتواس پردم شکر کے علاوہ عید کی قربانی بھی واجب ہے۔خوادمنیٰ میں ذبح کرے یاا ہے وطن میں کرائے ، اگر کسی نے و مشکر کوعید کی قربانی سمجھ کرادا کیا تو دم شکرادانبیں ہوا۔اگردم شکرادا کرنے سے پہلے احرام کھول دیا تو اُس پروم شکر کے ملاوہ ایک اور دم بھی واجب ہوجائے گا۔اوراگرایا منحرکے اندر دم شکر نہیں دیا تو تاخیر کی وجہ سے تیسرادم واجب ہوجائے گا۔اس طرح اُسے جارجانورڈن کرنے پڑینگے۔ (احسن الفتاوي: ج۴/م ٨٢٥ كياب الحج)

ج میں قربانی سے پہلے رقم چوری ہوگئی؟ سوال: من میں قربانی کرنے سے پہلے کسی کی رقم چوری ہوگئ، اب وہ قربانی مہیں کرسکتا تو کیا کرے؟

جواب: \_اگرصرف حج افرادتھ تواس برقر ہائی واجب نہیں \_اورا کر حج تمتع یا قران تھا توحلق کر کے (بال کٹواکر )احرام کھول ڈالے،ادر جب قدرت بوتوایک جانور بہزیت دم شکرحدودِحرم میں ذیح کرے (یا ذیح کروادے)اوراس پردم جنایت بھی نہیں کیونکہ بیمعذور ہے۔(احسن الفتاویٰ:ص۴/ص۲۵میوالیہ بحرالرائق: ج۴/ص۲۲ ۳) (پیشکل جب ہی ہوسکتی ہے۔ کہ رقم بالکل نہ رہے اور نہ ساتھی سے قرض ملے )۔ ( محمد رفعت قاسمي )

مسئلہ:۔اگر کوئی شخص قربانی کی طاقت نہیں رکھتا (منجائش نہیں) تواہے ایام حج میں تین روزے رکھتے ہول گے سمات روزے اپنے ملک دالیں جانے کے بعد۔

( کیج بیت اللہ کے اہم فآویٰ: ص۱۲)

# سی ادارہ کورقم دے کر قربانی کروانا؟

سوال: قربانی کے لیے مکہ مرمہ میں مدرسہ "صولتیہ" میں رقم جمع کروائی، اپنے ہاتھ سے میقربانی نہیں کی ، یمل صحیح ہوایا نہیں؟

جواب: ۔ حاجی کومز دلفہ ہے منی آ کر جا رکام کرنے ہوتے ہیں۔

(۱)ری۔ (۲) قربانی۔ (۳) طلق۔ (بال کوانا) (۳) طواف اضافہ پہلے تین کاموں میں ترتیب واجب ہے بینی کی سب سے پہلے رمی کرے پھر قربانی کرے۔ (جبکہ ج ترتع یا قران کا ہو) اس کے بعد بال کوائے۔ اگران تین کاموں میں ترتیب قائم ندر ہی مثلاری سے پہلے قربانی کے بعد بال کوائے۔ اگران تین کاموں میں ترتیب قائم ندر ہی مثلاری سے پہلے قربانی کے پہلے قربانی کردی یا طلق کرالیا تو دم واجب ہے۔

اب آپ نے جو صولتیہ میں رقم جمع کروائی تو ضروری تھا کہ وہ قربانی آپ کی رمی کے بعد اور طلق سے پہلے ہو۔ اگر آپ نے رمی نہیں کی تھی۔ انہوں نے آپ کی طرف سے قربانی کردی تو دم لازم آیا۔ انہوں نے قربانی نہیں کی تھی اور آپ نے طلق کرالیا تب بھی دم لازم آگیاان سے تحقیق کر لی جائے کہ انہوں نے قربانی کس وفت کی تھی۔ لازم آگیاان سے تحقیق کر لی جائے کہ انہوں نے قربانی کس وفت کی تھی۔

میتھم اس صورت میں ہے جب کہ آپ نے جج قران یا تہت کیا ہو۔ لیکن اگر آپ نے صرف جج مفرد کیا تھا تو قربانی آپ کے ذمہ واجب نہیں تھی۔ آپ رمی کے بعد طلق کراسکتے ہیں۔ (آپ کے سائل:ج ۴/ص ۱۳۸)

# بینک کے ذریعہ قربانی کروانا؟

مسئلہ:۔جس ضمن کا بچ تمتع یا قران کا ہواس کے ذمہ قربانی واجب ہے اور یہ بھی واجب ہے کہ پہلے قربانی کی جائے اس کے بعد حلق کرایا جائے۔ اگر قربانی سے پہلے حلق کرالیا تو دم لا زم ہوگا۔ آپ نے بینے میں جورتم جمع کرائی۔ آپ کو پچھ معلوم نہیں کہ آپ کے نام کی قربانی ہوجانے کے بعد آپ نے حلق کرایا یا پہلے کرائیا۔ اس لیے احتیاطاً دم لا ذم ہے۔ مسئلہ:۔جولوگ بینک میں قربانی کی رقم جمع کراویتے ہیں اسکے لیے ضروری ہے کہ بینک والوں سے وقت کا تعین کرائیں اور پھر قربانی کے دن قربان گاہ میں اپنا آ دمی جھیج کراپنا نام

ے قربانی کو ذرئے کرادیں اس کے بعد حلق کرائیں۔ جب تک کسی حاجی کو بیمعلوم نہ ہو کہ اس کی قربانی ہو چکی ہے۔ یانہیں اس وقت تک اس کا حلق (بال کثوانا) جائز نہیں در نہ دم لازم آئے گا۔ اس لیے یا تو اس طریقہ پڑمل کیا جائے جو میں نے لکھا ہے یا پھر بینک میں رقم جمع نی نہ کرائی جائے بلکہ اپنے طور پر قربانی کا انتظام کیا جائے۔

(آپ کے مسائل: جہم/ص ۱۳۹ تنفیل کے لیے دیکھئے فاوی رہے۔ جہ ۱۸۳۰) (حنفی مسلک کے لوگوں کواس معاملہ بیس بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ کیونکہ مسلک حنبلی بیس ترتیب واجب نہیں ہے اس لیے بینک یامعلم کے تو سط ہے اگر قربانی کی جاتی ہے اور رمی ، قربانی ، حلق بیس ترتیب بدل جاتی ہے تو ان کے یہاں پردم نہیں ہوتا مکر حنفی مسلک بیس ترتیب بدل جانے ہے دم لازم ، وجاتا ہے )۔ (محمد رفعت قاکی)

ایک قربانی پردوشخص دعویٰ کریں تو؟

سوال: بج كے دوران مير ے دوست نے وہال موجود قصائی كوتر بانی كے ليے رقم اداكى ۔ جب جانور ذرئ ہوگيا مير ب دوست نے اس ميں کچھ كوشت نكالنا جا ہا تو وہال کچھ لوگ آ گئے اورانہوں نے كہا يہ جانور ہمارا ہے قصائی كوہم نے اس كى رقم اداكى تحقيق كرنے پر معلوم ہواكہ قصائی نے دونوں پارٹيول سے الگ الگ ميے لئے اوراني ہى جانور ذرئ كرديا۔ كيا مير ب دوست كوتر بانى كا فرض ادا ہوگيا يا دوبار وكرنى ہوگى؟

جواب: پونکہ قصائی نے دوسری پارٹی سے پہلے سودا کیا تھااس لیے وہ جانوران کا تھا۔ پتہ چلنے پرآپ کے دوست کواپٹی رقم واپس لے کردوسرا جانورخرید کرذئے کرنا چاہئے تھا۔ بہر حال قربانی ان کے ذمہ باتی ہے اور چونکہ انہوں نے قربانی سے پہلے احرام ا تارویا اس لئے ایک دم اس کا بھی ان کے ذمہ لازم آیا۔

اب دوقربانیاں کریں۔ اور بید مسئلہ اس صورت میں ہے جب کہ ان کااحرام تمتع یا قر ان کا ہو۔ اور اگر جج مفرد کا احرام تھا تو ان کے ذمہ کوئی چیز بھی واجب بیں۔ (آپ کے مسائل: جسم/مس بیں)

مستلہ: رجے کی قربانی کے احکام شل عیدالانتیٰ کی قربانی کے ہیں جوجانوروہاں جائز ہے یہاں

بھی جائز ہے اور جس طرح و ہاں اونٹ ، بھینس ، گائے میں سات آ دمی شریک ہو سکتے ہیں۔ مہاں بھی شریک ہوسکتے ہیں۔

مسئلہ:۔اونٹ۔گائے۔ بہینس میں سات آ دمیوں سے کم بھی شریک ہوسکتے ہیں ۔لیکن کسی کا حصد ساتویں حصہ ہے کم نہ ہو۔

مسئلہ: منی میں چونکہ عیدالانٹیٰ کی نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے وہاں پر ذیح کے لیے نماز عید کا پہلے ہونا شرط نہیں ہے۔ (کیکن قربانی کارمی کے بعد ہونا شرط اور اس کے بعد طلق)۔ پہلے ہونا شرط نہیں ہے۔ (کیکن قربانی کارمی کے بعد ہونا شرط اور اس کے بعد طلق)۔

حاجی کس قربانی کا گوشت کھاسکتا ہے؟

مسئلہ:۔ جَ تُمتع یا جَ قران کرنے والا ایک ہی سفر میں جج وعمرہ اداکرنے کی بناء پر جوقر بانی
کرتا ہے اسے دم' شکر' کہا جاتا ہے۔ اس کا تھم بھی عام قربانی جبیبا ہے اس سے خود قربانی
کرنے والا۔ امیر وغریب سب کھا سکتے ہیں۔ البتہ جن لوگوں پر جج وعمرہ میں کوئی جنایت
(غلطی) کرنے کی وجہ ہے دم داجب ہوتا ہے وہ دم' جبر'' کہلاتا ہے۔ اسکا فقراء ومساکین
میں صدقہ کرنا ضروری ہے۔ بالدار اور دم دینے والاخوداس کوئیس کھا سکتا۔

(آپ کے سائل:جہ/ص،۱۱)

مسئلہ: قربانی کا گوشت قربانی کرنے و لے کو کھانامستحب ہے۔ لیکن نذر (منت کی) اور دم کی قربانی کا گوشت نبیس کھاسکتا۔ اگر کھایا تو اس قدر گوشت کی قیمت فقیروں کوا دا کرنا جا ہے گھونکہ دہ صدقہ ہے۔ (سما بالفقہ: ج الص ۱۱۳۸)

ترتبب قائم ندر بنے برگنجائش کی شکل

مسئلہ: نی صورت حال میں خفی حجاج کرام کیلئے رقی ، قربانی ، اور طلق کے درمیان ترتیب قائم رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے جار ہا ہے حکومت سعود رید کا پوراز وراس پر ہے کہ لوگ قربانی خودا پنے ہاتھ ہے کرنے کے بجائے بینکول سے قربانی کے ٹوکن خرید لیس اور مطمئن ہوجا کیس ای طرح کی مشکلات کے مداوئے کیلئے اوارہ المباحث الفقہیہ جمعیۃ العلماء ہند کے جھٹے فقہی اجتماع منعقد ۱۱ تا ۱۸ افری قعدہ کے ۱۷ اور طبی عبار کو سہولت ویتے ہوئے یہ جویز منظور کی گئی ہے۔ متمتع اور قاران کیلئے رمی فرخ اور طبی کے در میان اور ما عظم کے قول پر جومفتی ہہ ہے۔ تر شیب لازم ہے اس کے ترک ہے دم واجب ہوجا تا ہے۔ جب کہ صاحبین کے نزدیک یہ تر شیب سنت ہے اسکے ترک بردم اور نہیں ہے۔ آج کل حج جی واز دھام یادیگر پر بیثان کن اعذار کے پیش نظرا گر تر تیب قائم ندر کھ کیس قوصاحبین کے قول پر عمل کی گئیائش ہے۔ اس تبحوی نظرا گر تر تیب قائم رہے کہ اولا تو پوری کوشش ہے کی جائے کہ تر تیب قائم رہے خواہ اس کے لیے بچھ دفت ہی اٹھانی پڑ لے لیکن آگر کوشش کے باوجود تر تیب باتی رہنے کی کوئی شکل اس کے لیے بچھ دفت ہی اٹھانی پڑ لے لیکن آگر کوشش کے باوجود تر تیب باتی رہنے کی کوئی شکل اس کے لیے بچھ دفت ہی اٹھانی پڑ لے لیکن آگر کوشش کے باوجود تر تیب باتی رہنے کی کوئی شکل اس کے لیے بچھ دفت ہی اٹھانی پڑ لے لیکن آگر کوشش کے باوجود تر تیب باتی رہنے کی کوئی شکل نہ در ہے تو صاحبین کے قول پر عمل کرتے ہوئے دم واجب نہ ہوگا۔

( ندائے شاہی جنوری ۲۰۰۱ء ص۵۷۱)

منى وميدان عرفات ميں جمعه آجائے تو؟

آپ اللہ کے آخری جج کے دن یعنی اس سال وقوف عرفہ کے دن جمعہ تھا آنخضرت اللہ نے نے زوال کے بعد پہلے خطبہ جج الوواع کا دیااس کے بعد ظہر وعصر کی دونوں نمازیں ظہر ہی کے وقت میں ساتھ س تھ بلافصل پڑھیں۔

صدیت شریف میں صاف ظہری نماز کا ذکر ہے جس سے طاہر ہے کہ آپ آپ آف نے اس وال جمعہ کی آپ آپ آف نے دیاوہ اس وال جمعہ کی نماز نہیں پڑھی بلکہ اس کے بجائے ظہر پڑھی اور جو خطبہ آپ آف نے دیاوہ جمعہ کا خطبہ نیس مار بلکہ یوم العرفات کا خطبہ تھا۔

جمعہ نہ پڑھئے کی وجہ غالبًا پیتی کہ عرفات کوئی آبادی اور پستی نہیں ہے بلکہ وادی صحراء
ہواد سبعہ بستیوں میں اور آباد بوں میں پڑھاج تا ہے۔ (معارف الحدیث: جسم/ص ۲۳۱)
مسئلہ:۔میدان عرفات میں نماز جمعہ جائز نہیں۔ (معلم الحجاج: ص ۱۵۷)
مسئلہ:۔اگر آٹھویں تاریخ کو جمعہ جوتو زوال سے پہلے منی کوجانا ہے اور اگر زوال تک نہ کمیا
تو زوال کے بعد جمعہ پڑھنا واجب ہے پھر نماز جمعہ سے قبل جانامنع ہے۔ (جمعہ کی نماز پڑھ
کر ہی جائے )۔ (معلم الحجاج: ص ۱۵۳)
مسئلہ:۔اگر منی ک ایام (۱۰۔۱۱۔۱۱۔۱۳ وی الحجہ) میں جمعہ کا دن پڑجائے تو وہاں (منی

میں) جمعہ قائم کرناضروری ہوگا اگر مسجد میں نماز جمعہ قائم نہ ہوتو تھیموں ہیں الگ الگ جماعتوں کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی جائے گی۔اس لیے کہ ریبھی مکمل شہر کے درجہ میں ہو چکا ہے۔ جہاج کرام اس کا خاص خیال رکھیں۔( کیونکہ مکہ مکرمہ کی آبادی منی سے بھی متجاوز ہوچکی ہے۔اورمنی مکہ مکر مہ کا ایک محلّہ جیسا ہوگیاہے)۔

( تدائے شاہی ص: ۲۷ الحج وزیارت تمبر جنوری است: ع)

# منی سے مکہ مکرمہ کو واپسی پر کیا کرنا ہے؟

منیٰ سے تینول جمرات کی رمی سے فارغ ہوکر مکہ معظمہ واپس آنے پرآپ کے ذمہ سے کاموں میں سے صرف ایک طواف وواع باتی رہا ہے جو مکہ مکر مدسے واپس ہونے کے وقت واجب ہے۔ میقات سے باہر رہنے والول پر واجب ہے کہ جب مکہ شریف سے واپس جانے لگیں تو زخمتی کا طواف کریں اور یہ رجح کا آخری واجب ہے اوراس میں جج کی تینوں قسمیں برابر ہیں۔ کیونکہ ہر شم کا جج کرنے والے پر واجب ہے۔ اور جب تک مکہ مکر مہ میں تیام رہے دوسرے نفلی طواف اپنی قدرت کے مطابق کھ سے کرتا رہے اور دیگر میاوت بھی کرتا رہے اور دیگر

مسئلہ:۔جو قورت نجی کے سب ارکان وواجبات اداکر پیکی ہے اوراس کا محرم روانہ ہوئے گئے اور ورت کی کا محرم روانہ ہوئے گئے اور ورت کوائی وقت جیش یا نفاس ہوجائے طواف وداع اس عورت کے ذمہ واجب نہیں رہتا۔ اس کو جائے کہ مسجد حرام میں داخل نہ ہو گر دروازہ کے پاس کھڑی ہوکر دعاء ما گگ کر دخصت ہوجائے۔ نیزعورت پرعذر کی وجہ سے دم واجب نہیں ہوگا۔

مسئلہ: طواف وداع کے لیے نیت بھی ضروری نہیں ہے اگر واپسی سے پہلے کوئی طواف نفلی کرلیا ہے تو وہ طواف وداع کے قائم مقام ہوج تاہے۔ لیکن افضل مہی ہے کہ ستفل نیت سے واپسی کے عین وفت پر بیطواف کرے۔

مسئلہ:۔اگرطواف وداع کرنے کے بعد کسی ضرورت سے پھر مکہ مکرمہ میں قیام کرے تو پھر چلنے کے وقت (اگروفت ہوتو) طواف وداع کا اعادہ مستخب ہے۔ مسئلہ:۔طواف وداع کے بعددوگانہ طواف پڑھے پھر قبلہ رخ کھڑے ہوکرز مزم ہیئے۔

چرج م شريف سے دخصت مو۔

مسئلہ: طواف وداع روزمرہ کے لہاں ہیں کیاجائے گااوراس طواف ہیں رانہیں ہے اور نہ بعد ہیں سعی ہے۔

مسئلہ ۔طواف وداع سے پہلے مکہ ترمہ میں قیام کے زمانہ میں ریبھی اختیار ہے کہ عمرے زیادہ کرتار ہے جس کیلئے حدودِ حرم سے باہر جا کر (مسجد عا نشہ وغیرہ سے ) احرام باندھناضروری ہے۔ (احکام حج:ص۸۵ ومعلم الحجاج:ص۱۱۸۷)

(بعض حضرات بارہویں یا تیرہویں تاریخ کوئٹریاں مارنے سے قبل منی سے مکہ آتے ہیں اورطواف وداع کرتے ہیں۔ پھرمنی جاکر کنگریاں مارتے ہیں۔ اوروہیں سے اپنے شہر یا ملک کی طرف واپس ہوجائے ہیں۔ ایک صورت میں آخری کام رقی جمارہوتا ہے نہ کہ طواف ہیت اللہ جب کہ رسول التعافیہ کا فرمان ہے '' مکہ مکر مہ سے روائلی ہے قبل تہ خری کام بیت اللہ جب کہ رسول التعافیہ کا فرمان ہے '' مکہ مکر مہ سے روائلی ہے قبل آخری کام بیت اللہ کا طواف ہونا چا ہے''۔ اس لیے ضروری ہے کہ طواف وداع (رخصتی طواف) جج کے کاموں سے فراغت کے بعداور مکہ مکر مہ کے سفر کے کچھ پہلے ہونا چا ہے۔ طواف فراف وداع کے بعداور مکہ مرمہ کے سفر کے کچھ پہلے ہونا چا ہے۔

اورا لئے پاؤں چلئے میں خو دکو چوٹ لگنے اور دوسروں کو ایذاء کا اندیشہ ہے۔
اس آخری طواف و داع کے موقع پر جو کچھ چاہیں دل کھول کرا ہے لیے اورا ہے
اعزاء وا قارب کے لیے وعائیں مانگیں ۔ مغفرت ،صحت و تندری ،سلامتی ایمان ، دوبارہ مج
وعرہ اور کا روبار میں خیر و برکت و خاتمہ بالخیرغرض جو بھی مرادیں ہوں مانگ کرحزن و ملال
کے ساتھ واپسی کریں اوراحقر کو بھی این وعاؤں میں یا در کھ لیں ۔ (محدر فعت قاسمی)

## طواف وداع كى حكمت

حدیث شریف: حضرت ابن عبال فرماتے ہیں کہ لوگ (ج سے فارغ ہوکرمنی سے)

برطرف چل دیتے تنے۔ پی رسول التدبیقی نے فر مایا''تم میں ہے کوئی ہرگز کوج نہ کرے۔ یہاں تک کہ اس کی آخری ملاقات بیت اللہ ہے ہوجائے۔ گر بے شک آپ آب اللہ نے حانصہ سے تھم ہلکا کیا۔' (مشکوٰ قاشریف حدیث: ۲۶۲۸) آقہ یجی جارہ نہ سے اوک سے عرب اللہ اللہ علیہ مصمتید ہوں۔

تشریح: بطواف وداع کر ہے ہی وطن لوشے میں دو حکمتیں ہیں۔

مہلی تھکم<u>ت:</u>۔ مناسک کی ترتیب میںغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر حج کا اہم مقصد بیت انڈد کی تعظیم و تھریم اور اس کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار ہے۔

چنانچہ مکہ مکرمہ بیں ماضری کے بعد سب سے بہلا ممل طواف قدوم ہے لیمی عاضری کاطواف۔ مسجد حرام بیں داخل عوتے ہی بیطواف کیاجا تا ہے۔ تحیة المسجد بھی نہیں پڑھی جاتی ۔ پھر جج سے فارغ ہونے کے بعد آفاتی جب وطن کی طرف کورخ کرتا ہے تب بھی لیمی علم ہے کہ آخری ودائی طواف کر کے لوٹے۔ بیاس ہات کی منظر کھی ہے کہ مقصود صرف بیت اللہ ہی ہے۔

<u>دو مرگی حکمت</u>: \_لوگ جب بادشاہوں سے رخصت ہوتے ہیں تو الودائی ملاقات کرکے ہیں تو الودائی ملاقات کرکے ہی کوچ کرتے ہیں \_طواف وداع ہیں اس کی موافقت پیش نظر ہے \_لیعنی حجاج کرام کو بھی جو بارگاہ خداد ندی ہیں حاضر ہوئے ہیں \_اللہ پاک سے ملاقات کر کے اپنے وطنوں کو مراجعت کرنی جائے۔

کرنی جائے ۔

اوراللہ تعالیٰ کی ملاقات کی بہی صورت ہے کہ ان کے گھر کے پھیرے نگا کرلوٹے کیونکہ ان کی ہستی غیرمحسوس ہے۔ (رحمۃ اللہ الواسعۃ :ج۴/ص۲۱۲)

## طواف وداع كب كياجائے؟

سوال: کیاطواف وداع کے بعد حرم شریف میں نہ جانا جائے لیعنی مغرب کے بعد اگر طواف وواع کیا اور عشاء کی نماز کے بعد اگر طواف میں نہ جانا ہے دوائی ہے تو عشاء کی نماز کے لیے حرم شریف میں نہ جائے۔ کیا رہ خیال درست ہے؟

جواب: اگر کی نے طواف وداع کر لیااوراس کے بعد مکہ مکرمہ ہیں رہاتووہ مسجد حرام میں جاسکتا اوراس پر طواف وداع کا عادہ واجب بیس ۔ البتہ بہتر ریہ ہے کہ جب مکہ

شریف ہے چلنے گئے (وقت ہو) تو طواف وداع کرے تاکہ آخری ملاقات بیت اللہ کیساتھ ہو۔ (دومراطواف کرے تاکہ نظنے کیساتھ اس کاطواف متصل ہو) الغرض یہ خیال کہ طواف وداع کے بعد حرم شریف میں نہیں جانا چاہئے فلا ہے۔ (آپ کے مسائل: جسم/ص ۱۳۹۱) مسئلہ: ۔ مکہ مکر مہہ ہے والیسی رخصت ہونے کاطواف یعنی طواف وداع فرض نہیں ہے واجب ہسئلہ: ۔ مکہ مکر مہہ ہے والیسی رخصت ہونے کاطواف کو کرنے کی مسئلہ: ۔ مکہ مرکز ک سے صرف ایک دم لازم آتا ہے۔ والیس جانے کی اور اس طواف کو کرنے کی ضرورت نہیں صرف دم ویتا ہوگا حرم شریف ہیں۔ (فناوی دار العلوم: ج ۲/ص ۵۵۱)

# طواف وداع اگررہ جائے؟

سوال:۔اس سال خانہ کعبہ کے حادثہ کی وجہ سے بہت سے حاجی صاحبان کو بیہ صورت پیش آئی کہ حادثے سے پہلے وہ جب تک مکہ شریف میں رہے نفلی طواف کرتے رہے مگر آتے وقت طواف و داع کی نبیت ہے طواف نہیں کر سکے؟

جواب:۔فنخ القدیرج۲: ۱۳ ۸۸ میں ہے''متحب تو یہ ہے کہ ارادہ سفر کے وقت طواف و داع کرے۔لیکن اس کا وقت طواف زیارت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جب کہ سفر کاعزم ہو( مکہ کرمہ رہے کا ارادہ نہ ہو)۔

ردالمختارج ۲/ص۵۲۳ میں ہے۔ کہ''اگرسفر کاارادہ ہونے کے بعد نفل کی نبیت سے طواف کریں تو طواف وداع کے قائم مقام ہوجائے گا۔ اس عیادت سے دویا تبیں معلوم ہو کئیں ہیں۔

ایک بید کہ طواف وواع کا وقت طواف زیارت کے بعد شروع ہوجا تاہے بشرطیکہ حاجی مکہ شریف میں رہائش پذیر ہونے کی نبیت نہ رکھتا ہو ہوگا ہو۔

دوسری بات میں معلوم ہوئی کہ طواف وواع کے وقت میں اگر نفل کی نبیت سے طواف کر لیا جائے تنب بھی طواف وواع ہوجا تاہے۔ البتہ مستحب بیہ ہے کہ واپسی کے ارادہ کے وقت طواف وواع کر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن حضرات نے طواف زیارت کے بعد نفلی وقت طواف وواع کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن حضرات نے طواف زیارت کے بعد نفلی طواف کے جیں ان کا طواف و داع ہوگیا۔ ان کے ذمہ دم واجب نہیں ہے۔

طواف کئے جیں ان کا طواف و داع ہوگیا۔ ان کے ذمہ دم واجب نہیں ہے۔

(آپ کے مسائل: جسم میں ۵۱ ہوگیا۔ ان کے ذمہ دم واجب ہوگیا۔ کا سے مسائل: جسم میں ۵۱ ہوگیا۔ ان کے دیکھا وی: جسم ۵۲ ہوگیا۔ دیکھا وی دیکھا دیکھا دیکھا دیکھا وی دیکھا دیکھا دیکھا وی دیکھا د

مسئلہ:۔جس نے طواف زیارت کے بعد کوئی نفل طواف کرلیادہ طواف وداع کا قائم مقام مقام مواف ہواف وداع کا قائم مقام مواف ہوگیا۔ اس لیے اس پردم واجب ہے۔ کوئیا۔ اس لیے اس پردم واجب ہے۔ کیونکہ بید عذر ( کئی دن تک مسجد حرام بندرہی بوجہ باغیوں ادر مدعیانِ مہدویت بندرہی بندوں کی جانب ہے۔ بندرہی ہندوں کی جانب ہے جوم قطاحت اللہ تعالیٰ نہیں۔

عذر کی دجہ سے ترک داجب میں تین تول ہیں۔ایک بید کہ عذر مطلقاً منقط دم ہے۔ دومرا بید کہ جن اعذار کا منقط ہو تامنصوص ہے ان کے سواد وسر سے اعذار مسقط دم ہیں۔ تبیسرا بید کہ عذر ہندوں کی طرف سے نہ ہو۔عذر ساوی منقط ہے۔ (احسن الفتاویٰ: ج ہم/ص ۵۳۰)

### طواف وداع كاطريقه

سوال: کیا طواف د داع میں راس، اضطباع اور سعی ہوگئ؟

جواب: طواف د داع اس طواف کو کہتے ہیں جواپنے وطن کو واپسی کے وقت ہیت اللّہ شریف ہے رخصت ہونے کے لیے کیا جاتا ہے۔ بیسادہ طواف ہوتا ہے۔ اس میں رال ۔

اوراضطباع نہیں کیا جاتا ۔ نہ اس کے بعد سعی ہوتی ہے۔ رال اوراضطباع ایسے طواف میں مسنون ہے جس کے بعد سعی ہے۔ (آپ کے مسائل: جہ/س ۱۵۰)

مسنون ہے جس کے بعد سعی ہے۔ (آپ کے مسائل: جہ/س ۱۵۰)

(طواف و داع کو طواف صدرا و رطواف واجب و طواف اضافہ اور طواف رخصت ہمی کہتے ہیں)۔

طواف وداع کس پرواجب ہے؟

سوال: اکثر مقیمین ، جدہ ہے معلم کا انتظار کرتے ہیں۔ جوجدہ سے سید ھے منی وغیرہ اور بارہ تاریخ کوز وال کے بعد منی سے سید ھے جدہ لے جائے ہیں تو اس طرح طواف وداع کر تامشکل ہوجا تا ہے۔ کیا طواف وداع طواف زیارت کے بعد ایک اور طواف کر لینے سے ادا ہوجا تا ہے؟

جواب نداال جدہ پرطواف وداع واجب نہیں۔ آفاقی پر (جوشخص میقات سے باہر رہتا ہو) واجب ہے۔ اورطواف زیارت کے بعد ایا منجر میں بھی (طواف وداع) جائز ہے۔ اگر چدری باقی ہے۔ (احسن الفتاوی: ج ۴/ص ۵۲۹ واحکام نج جس۸۸) مسئلہ: بطواف وداع باہر کے رہنے والے جاجی پرواجب ہے۔ خواہ جج افراد کیا ہویا قران اللہ المسئلہ: بشرطیکہ عاقل بالغ ہو، معذور نہ ہو۔ اہل حرم ، اہل حل ، اہل میقات اور جا نضہ ، نفساء مجنون اور تا بالغ پرواجب ہیں ہے۔ ( فقاوی رجمیہ : ج ۸/ص ۹ ۳۸ معلم الحجاج : ص ۲۰۷) مسئلہ: بطواف وداع صرف حج میں واجب ہے عمرہ میں نہیں۔ نیز مسجد حرام کی تحیة المسجد طواف ہے۔ ( آپ کے مسائل : ج ۴/ص ۹ ۱۰)

## طواف وداع کے ضروری مسائل

مسئلہ: ۔طواف وداع علی اور میقاتی کے لیے متخب ہے۔ مسئلہ: ۔ جو مخص مکہ مکرمہ یا حوالی مکہ مکرمہ کو مستنقل طور سے وطن بنا لے تواس سے میطواف وداع ساقط ہوجا تاہے بشرطیکہ ہارہویں ذی الحجہ سے پہلے نیت اقامت وائی کی کرے اگر ہار ہویں کے بعدا قامت کی (تھہرنے) نیت کی توبیطواف ساقط نہ ہوگا۔ مسئلہ:۔اگرنیت ا قامت کے بعد مکہ تھرمہ ہے سفر کرنے کا ارادہ ہوگیا تو بھی طواف وداع واجب نه ہوگا۔ جیسے کہ مکرمہ میں رہنے والا اگر کہیں جائے تو اس پر واجب نہیں ہوتا۔ مسئلہ:۔اگر کسی نے مکہ محرمہ میں اتا مت کی نبیت کی کیکن مستقل وطن ہیں بنایا ، تو طواف وواع ساقط ندہوگا۔اگر جدمالہا سال رہے۔ مسئلہ:۔اول وفت طواف وداع کاطواف زیارت کے بعد ہے۔ نیز اگرطواف وداع کے بعدا گر پھیوتیام ہوگیاتو چلنے کے وقت دو ہار ہطواف وداع (اگر وقت ہو)مشخب ہے۔ مسئلہ: ۔ جو تحض بلاطو ف وداع کے مکہ مکرمہ ہے چل دیا ہے تو جب تک میفات سے نہ لکلا ہوا اس کومکہ مکرمہ واپس آ کرطواف کر ٹاوا جب ہے (جب کہ داپس آنا ہے اختیار میں ہو)احرام کی ضرورت نہیں ہے۔اگر میقات سے نکل گیا تواب اس کوا ختیار ہے کہ دم بھیج وے۔ مسئلہ: مطواف زیارت کے بعد چلتے وقت طواف وداع کرناافضل ہے طواف زیارت کے

بعدا گرتفل طواف کر چکا ہے تو وہ بھی طوا نب وداع کے قائم مقد م ہوجائے گا۔

(معلم الحجاج: ص١٩٢)

# مكه مكرمه كے اہم تاریخی مقامات

(۱) اوقات نماز میں مسجد <sup>حرام</sup> میں باجماعت نماز ادا کرنا افضل ترین عبادت ہے۔جس کا تواب ایک لا کھنماز کے برابر ہے۔

(۲) بقیداوقات میں جج وممرہ کے ارکان کی ادا نیک کے ملاوہ طواف کعبہ کا اہتمام کثرت مارکان کی ادا نیک کے ملاوہ طواف کعبہ کا اہتمام کثرت مارکان کی دارا نیک کے ملاوہ طواف کعبہ کا اہتمام کثرت

سے رہ پہر۔ انہیں کے حفرات تاریخی حوالہ ہے بعض مقامات و کھنے کاؤوق رکھتے ہیں۔ انہیں چاہئے کہ ان مقامات پر کوئی ایسائل نہ کریں جوشرک و بدعت کے زمرے ہیں آتا ہو۔ زبانی عشق و مجذوبی کے دبو ہے اور ہوتے ہیں بغیر ہوئی گی احاءت کے نقاضا در ہوتے ہیں۔ عشق و مجذوبی کے دبو ہے اور ہوتے ہیں۔ بغیر ہوئی گی احاءت کے نقاضا مدے لیے دحاگے با نمھنا، یبال رقع مجینکا اور چھے رکھنا کہ اس سے مرادیں پوری ہوئی۔ یہ سب پھوشری طور پر درست نہیں، اس لیے کہ ہمارے بیارے نبی رحمۃ اللحالین شفیح المذبین ہوئی ہے کہ اس میال ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا اور پھر آپ ہوئی کے سے عشق و محت حضرات صحابہ کرام واولیائے عظام نے اپنے طور پر ایسانہیں کیا۔ اندریں صورت حال کسی شرکیہ عمل کوتو حید کا عوان نہیں دیا جاسکتا۔ تو کسی بدعت پر نام نہاد مجت کا لیبل لگادیے سے وہ سنت نہیں بن عوان نہیں دیا جاسکتا۔ تو کسی بدعت پر نام نہاد مجت کا لیبل لگادیے سے وہ سنت نہیں بن جاتا بلکہ کے مجت کا نقاضات کہ تو حید وسنت برتا تم نہاد مجت کا لیبل لگادیے سے وہ سنت نہیں بن

جاتا بلکہ چی محبت کا نقاضا ہے کہ تو حید وسنت پر قدیم رہیں اور ترکت و بدعت سے چیس ۔ (۴) لیعض لوگ تاریخی مقامات سے مٹی یا پیتمرا ٹھا کر لے جاتے ہیں جبکہ حرم کی مٹی اور پیتمر کوحد و دحرم سے باہر لے جانا شر عامنع ہے۔

سرور کا ئنات قلیستاہ کی جائے پیدائش

یہ وہ گھرہے جس میں رسول التعالیقی کی مبارک جستی اس دنیا میں تشریف لائی۔ مروہ کے مقابل اور شعب ابی طالب کے قریب آج بھی یہ جگہ مشہور ومعروف ہے۔ اس شعب ابی طالب کے گر دنوان میں آنخضرت واللہ کے تقبیلہ ہنو ہاشم آبادتھا۔ شعب ابی طالب کے گر دنوان میں آنخضرت واللہ کی تقبیلہ ہنو ہاشم آبادتھا۔ شخ عباس قطال نے وسے الھ موجود میں ایک لائبر ریری تقبیر کرادی تھی۔ جواب مبحد حرام کی مشرقی صحن سے متصل برلب سرئک ہے۔ اس پر مکتبۃ المکر مدۃ کابورڈلگا ہوا ہے۔
اس مقام کی تاریخی حیثیت وا ہمیت مسلم ہے۔ مگر اسکوچومن اس سے چمٹٹا اسکے
دروازے کھڑ کیوں پر مزعومہ مقاصد کیلئے دھاگے باندھنا شرعی طور پر ٹابت نہیں اور حضرات
صحابہ کرام م وادلیائے عظام نے ایسانہیں کیا۔

#### 17/10

سیفارجبل تورکی چوٹی پر مجد حرام کے شال میں واقع ہے اسے جبل حراء کہتے ہیں۔
سطح سمندر سے اس کی بلندی ۲۱۱ میٹر اور سطح زمین سے ۲۸۱ میٹر ہے اس پہاڑ کی چوٹی پر موجود عارتک پہنچنے میں تقریبا ایک گھنٹہ صرف ہوتا ہے اس مبارک عارمیں رسول التعاقیقی اپنی بعثت سے قبل عبادت کیا کرتے تھے۔ عارکی شاکست دروازہ ہے جس تک تو پہنچنے کے لیے دو پھر دول کے درمیان سے گزر کرجانا پڑتا ہے جن کا درمیانی فاصلہ صرف ۲۰ سینٹی میٹر ہے۔ عارکی لمبائی تین میٹر بہنداور دومیٹر چوڑائی کہیں کم کہیں زیادہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ چوڑائی ۴۳۰، امیٹر ہے۔ اس میں دوآ دمی ایک دوسرے کے آگے پیچھے ٹماز پڑھ سکتے ہیں۔ چوڑائی ۴۳۰، امیٹر ہے۔ اس میں دوآ دمی ایک دوسرے کے آگے پیچھے ٹماز پڑھ سکتے ہیں۔ دائی سست بھی تھوڑی تی جگہ ہے جس پرایک آوئی بیٹھ کرنماز پڑھ سکتا ہے۔
اس عارکی ابھیت اور عظمت کا دوسر اپہلویہ ہے کہ یہاں جرائیل رسول التعاقیق پر بہلی وی کے لیے شریف لائے۔ (اقو آ باسم دب کہ یہاں جرائیل رسول التعاقیق پر بہلی وی کے لیے شریف لائے۔ (اقو آ باسم دب کہ اللہ ی خلق.) (سورة العلق: ۱)

یہ غارجیل تورمیں مسجد حرام سے جارکلومیٹر جنوبی سمت میں واقع ہے۔ سطح سمندر سے اس بہاڑی بلندی ۵۸ میٹر ہے۔ اور سطح زمین سے ۵۸ میٹر ہے۔ یہ غاراس کشتی کے مشابہ ہے جس کا تجلاحصہ او پرکوکر دیا جائے۔ اس فار کی اندرونی بلندی ۲۵ امیٹر ہے اور طول عرض ۳٬۵۳۰ میٹر ہے اس غار کے دودھانے بین ایک مغربی سمت میں ہے جس سے رسول الشعافی واض ہوئے تھا اس وروازہ سے لیٹ کربی اندر جایا جا سکتا تھا توی صدی بجری کے الشعافی واض ہوئے تیم اس وروازہ سے لیٹ کربی اندر جایا جا سکتا تھا توی صدی بجری کے آغاز سے تیم ہویں صدی بجری تک اس دھانے کومر صلہ واروسیج کیا جا تار ہا اب اس کی

او نیجائی والی سیرهی کوملا کرتقر بیاایک میٹر ہے۔ دوسرادرواز ہشرقی سمت میں ہے جومغربی دھانے سے زیادہ کشادہ ہے اور بعد میں بنایا گیا ہے۔ تاکہ لوگوں کوغار میں داخل ہونے اور نکلنے میں مہولت ہو۔ ان دونوں درواز وں کا درمیانی فاصلہ ۳۵ میٹر ہے۔ اس غارتک چڑھناد شوار ہے عموماً غارتک جڑنے میں ڈیڑھ گھنٹہ صرف ہوتا ہے۔ غار کامل وقوع پہاڑ کی چوٹی سے ڈرا پیجے ہے۔

#### مسجد ببعت

بیمبرمنی میں اس جگہ واقع ہے جہاں انصار مدید نے نبوت کے بار ہویں ہال اللہ عیں آنخضرت بالیقہ کے دست مبارک پر بیعت کی جس میں قبیلہ اوس اور فزرج کے بارہ سر برآ وردہ افرادشر کیک ہے۔ دوسری بیعت جس کو بیعت عقبہ ٹانیہ کہا جاتا ہے وہ نبوت کے تیر ہویں سال ۱۳۳ عیں اس جگہ منعقد ہوئی اس میں بیعت کرنے والے ۱۳ مرواوردو عورتیں تھی۔ اس وفعہ انصار مدید نے آپ ایک کی دوست بھی دی۔ اس بیعت کو بیعت عورتیں تھی۔ اس وفعہ انصار مدید نے آپ ایک کی دوست بھی دی۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ کبری ہی کہا جاتا ہے۔

يبين جلودافروز تتصميريآ قأببرطرف تتصحان ناراللداللد

عباسی خلیفہ ابوجعفر منسور نے ۱۲۳ھ ای بیرائے میں اس جگہ پرایک مسجد تغییر کرادی جس کے نام کا کہتہ مسجد کی قبلہ رخ دیوار میں ہیرونی جانب نصب ہے۔ اس کامحل وقوع جمرة عقبہ سے تقریباً وسامیٹر کے فاصلہ پیمٹی سے مکہ کی طرف انز نے والے بل کے دائنی سمت میباڑ کی گھاٹی میں ہے۔

### مسجدجن

یہ مجدمعلاۃ جاتے ہوئے بائیں جانب ہاور کرا سنگ بل سے متصل ہے۔ال کود مسجد جن 'اس لیے کہتے ہیں کہ اس جگہ پر جنات کی ایک بڑی جماعت نے رسول التعقیقی کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ اس موقع پر آپ نیات کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ تھے۔ آپ اللہ کے ان کے لیے زمین پرایک خط حد فاصل کے طور پر جینج ویا۔ واضح رہے کہ اس سے بل نبوت کے دسویں سال طائف سے والیسی پرمقام تخلہ میں بھی کچھ جنات نے آپ ایک سے ملاقات کی ہی۔

ن اس اھیں مسجد کی تجدید ہوئی۔اس مبجد کا دوسرا نام مسجد حرس بھی ہے۔

#### مسجددابير

(جمنڈے والی مسجد) اہام بخاری رحمتہ القدروایت کرتے ہیں کہ رسول القطافیہ نے فتح کلہ کے موقع پرارشادفر مایا کہ آپ آلیہ کا جمنڈ اتحوین کے مقام پرگاڑ دیا جائے۔
ابن بشام کہتے ہیں کہ رسول القطافیہ فتح کلہ کے موقع پر مکہ کی بالائی جانب (معلاق) کی طرف سے داخل ہوئے اور وہیں پر آپ آلیہ کے لیے خیمہ نصب کیا گیا تھا۔
اسی جگہ پر حضرت عباس کی اولا دہیں سے عبدالقد بن عباس بن محمد بن علی بن عبدالله بن عباس کے موقع پر کہ دوئی ہوئی اولا دہیں سے عبدالقد بن عباس بن محمد بن علی بن عبدالله بن عباس کے میں کہ کے بالائی حصہ ہیں جبر بن معظم کے کویں کے پاس ایک مسجد ہے۔ اس کنویں کو منہ بیر علی اس کنویں کو منہ میں جبر بن معظم کے کویں کے پاس ایک مسجد ہے۔ اس کنویں کو منہ منہ کو منہ منہ کی اس کے قریب ہی وہ بندہ تھا۔ جس کو حضرت عمر بن خطاب نے معلاق کی طرف سے مسجد حرام آنے والے سیلائی پانی کورو کئے کے لیے تعمیر کرایا تھا۔

مسجد شجره

(درخت والی سجد) ازرتی (متونی ۲۲۴ه ۸۵۸ء) کہتے ہیں کہ مجد شجرہ مسجد جنگے مقابل واقع ہے۔ اسکے بارے ہیں مشہورے کہ بید مسجدای جگہ پر برنائی گئی ہے۔ جہال سے آپنایش نے درخت کو بلایا تھا۔ اس وقت آپ یکھیے مسجد جن کے قریب تشریف فرمال سے آپنایش میرجن کے قریب تشریف فرمال سے درخت چل کرآیا جب آپ ایک واپس جانے کا تھم دیا تو وہ واپس چلا گیا۔

مسجد خالدبن ولبير

 (۱۳۱۳

جموم کی مسجد فتح

مرانظہر ان دادی ہے پہلے جموم بھی ایک منزل ہے۔ یہاں بنوسلیم قبیلہ آبادتھا اب یہ جگہ مدینہ منورہ روڈ (طریق ججرة) پر مکہ مکر مدے شال میں ۲۵ کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے مجد عاشتہ ہے اس کا فاصلہ صرف ۱۸/کلومیٹر ہے۔ رسول الٹھیجی نے یہ دوانہ فرہایا۔ نید بین حارث کی قیادت میں ایک گرہ پ کو بنوسلیم ہے جنگ کے لیے روانہ فرہایا۔ آپ تابیع نے جموم میں جہاں قیام فرہایا اور نمازی ادا کیس اس جگہ پرایک مسجد تغیم کردی گئی جومجد فتے کے نام سے موسوم ہے۔

مسجد صخره

میں مجدع فات میں جبل رحمت کے دامن میں بائیں طرف کی چڑھائی پرسطح زمین سے تھوڑی بلندی پرواقع ہے اس کے گرد چھوٹی سی چارد بواری ہے جس کے اندر چٹائیں ہیں جن کے نزد کیک رسول التندی فی التحقیقی عرف سے دن قصواء اور تھی پرتشر بیف فرما دعاؤں میں مشغول سے جبیبا کہ حضرت جابر کی روایت ہے کہ '' آپ آلی ہے نے ظہر وعمر کی مازمسج بنمرہ کی جگہ پرادافر مائی تھی بھراونٹنی پرسوار ہوکر موقوف پرتشر بیف لائے اورا بنی اونٹنی کی پشت چٹانوں کی طرف کی ۔ اپنے سامنے لوگوں کے گزر نے کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ اورخود قبلہ روہوکر غروب میں مشغول رہے۔

میمیں بیآیت کریمہ نازل ہوئی ﴿ اَلْیَوْمَ أَنْکُمْ لَتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَأَتُمَمْتُ عَلَیْکُمْ وَأَتُمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعُمْتِی وَرَضِیْتَ لَکُمْ الإِسُلامْ دِیْناً ﴾ (سورهٔ ما نده: ۳) ترجمہ:۔آج کے دن میں ئے تہر ہے لیے تنہارے وین کوکمل کردیا ہے اور میں نے اپی تعمت تم پر پوری کردی ہے۔اور میں نے تمہارے لیے اسلام کودین منتخب کیا ہے۔ اس جگہ کی نشاندہی کے لیے ایک چاردیواری بنادی گئی ہے قبلہ کی سمت اور دیوار کی لسائی ۱۳۳۳ میٹر دائنی اور بائیں جانب کی دیو رکی لمب ئی آٹھ میٹر ہے جب کہ تقبٰی دیوار دائر ہ کی شکل میں گول ہے۔

شیخ بکرابوزید کہتے ہیں۔ کہ پہاڑ کی چڑھائی کے دائی طرف جنو بی سمت میں ایک ہموار ٹیلہ ہے جس کوتقریباً نصف میٹراونجی دیوار سے گھیر دیا ہے بہی سجد صحر ق ہے۔

### جبل رحمت

سالیک چھوٹا پہاڑجس کامشہور نام' جبل رحمت' (رحمت کا پہاڑ) ہے اس کو الال اور تابت بھی کہتے ہیں۔قرین جی ایک نام ہے۔ میدان عرفات کی مشرق سمت ہیں سڑک منہرے اور ۲۲،۲۱،۲۰ کو درمیان ہے بیخت پھر والی پہاڑ ہے۔ اس کا محل وقوع خط عرض ۲۲،۲۱،۲۰ شال میں اور خط طول، ۲۹،۲۹،۵ مشرق میں ہے مجد نمرہ سے اس کا فاصلہ تقریباً ڈیڑھ کا کو میٹر ہے اس کو فاصلہ تقریباً ڈیڑھ کا کو میٹر ہے اس کو فاصلہ تقریباً ڈیڑھ کو میٹر ہے اس کو فاصلہ تقریباً ڈیڑھ کے لیے جو سٹر ھیاں بنائی گئیں ہیں۔ ان کی تعداد ۱۹۸۸ ہے اس کو میٹر کی سطح کشادہ اور ہموار ہے۔ جسکے چاروں طرف کے سینٹی میٹر اوراو نچی منڈ بر ہے، اس کے درمیان میں تقریباً می سینٹی میٹر او نچا چہوترہ ہے جس کے ایک طرف آٹھ میٹر بلند، مرابع سنون ہے جودور ہے اس پہاڑ کو متعین ونمایاں کرتا ہے۔ اس کا ہرضلع ۱۸، امیٹر ہے اس پہاڑی کے بیچے مجد صحرہ ہے۔ قریب ہی نہر زبیدہ کی گر رگاہ تھی اس پہاڑی کے اردگر د تقریباً ہی بہاڑی کے اردگر د تقریباً ہی بہاڑی کے دور تھی اس پہاڑی کے اردگر د تقریباً ہی جوار فضا میں پھیل کرموسم کو خوشگوار بناتی ہے۔ اور گری کی شدت میں تخفیف ہوتی ہے۔

#### دارالندوة

آنخضرت الله کی ولادت سے تقریباً ڈیڑھ سوسال پہلے تصی بن کلاب نے دارالندوہ تقبیر کرایا۔ اسمیں مشورے ہوتے بیز دارالندوہ تقبیر کرایا۔ اسمیں مشورے ہوتے جنگ وجدال کے لیے جھنڈے تقبیم ہوتے بیز اجتاعی امور سے متعلق مشورے کے لیے اس عمارت کا استعال ہوتا۔ کویا یہ قبیلہ قریش کی

پارلیمن تھی۔ یہی وہ مکان ہے۔ جس میں قریش کے سردادا کھے ہوتے اوراسلام کے خلاف مشورے کرتے۔ حق کدوہ آخری مشورہ بھی یہی سے پایا جس میں معاملات پراس انداز میں سوچا گیا کہ بہت سے سحابہ کرام میں مدینہ جبرت کر چکے جیں۔ اب امکان ہے کہ محقیقہ مدینہ ہی ہے۔ اوران سب کاوہاں جمع ہونا جمارے لیے خطرناک ہے۔ البندا آخضرت آلیے کہ بہت تے اوران سب کاوہاں جمع ہونا جمارے لیے خطرناک ہے۔ البندا آخضرت آلیے ان کے درمیان سے نکل کر جرت فرماں گئے اورانڈ تعالیٰ کادین سر بلند ہوایہ وارائندوۃ چونکہ مجد زرام سے متصل تھاس لیے جج وعمرہ کے دوران بہت سے امراء وخلفاء اس میں قیام کرتے۔ ایک وقعہ امیر المؤمنین حضرت عمر نے بھی اس میں قیام فرمایا پھرعہای خلیفہ معتصد باللہ نے سنہ مصل تھاس کے گئے کو ہم وہ کے دوران بہت سے امراء وخلفاء اس میں قیام کرتے۔ ایک وقعہ امیر المؤمنین حضرت عمر نے کھی اس میں قیام فرمایا پھرعہای خلیفہ معتصد باللہ نے سنہ میں شائل کرویا۔ اس کارقبہ ۲۸۳ = ۱۳۳۲ مراح میں شائل کرویا۔ اس کارقبہ ۲۸۳ = ۱۳۳۲ مراح طور پرای سے میں ایک دروازہ کانام باب النہ وہ رکھ دیا گیا ہے۔

متقبرة المُعلى

میمقبرہ کہ کرمہ کے تاریخی مقامات میں سے ایک ہے۔ جومبدحرام کی مشرقی جانب ایک پہاڑی کی گھاٹی میں واقع ہے فا کہی کہتے ہیں کہ مکہ مکر مد کے پہاڑوں کی گھاٹیوں کاطبعی رُخ ٹھیک قبلہ کی طرف نہیں ہے۔ سوائے مقبرہ المعلیٰ کی اس گھاٹی کے کہاس کارخ خطمتقیم سے قبلہ کی طرف ہے۔ اس مقبرہ کی فضیلت میں کچھ روایات کتب حدیث میں فرورہ ہیں جن میں سے ایک روایت میں آ ہے گائی ہے ارشاوفر مایا" می قبرستان کیا ہی اجھائے '۔ (حدیث میں ہے ایک روایت میں آ ہے گئی ہے ارشاوفر مایا" می قبرستان کیا ہی اجھائے '۔ (حدیث میں )

اسی قبرستان میں ام المؤمنین حضرت خدیج کی قبرمبارک ہے نیز بہت سے صحابہ وتابعین اور بزرگان وین کی قبریں ہیں اس قبرستان کے علاوہ مکہ مکرمہ میں اور بھی تاریخی قبرستان ہیں۔ (ماخوذ تاریخ مکة المکر مداز ڈاکٹر محدالیاس عبدالغی صاحب) جنت المعلی مکہ معظمہ کا تاریخی قبرستان ہے اس کے دوجھے ہیں۔ درمیان میں میرک ہے میرک کے شالی جانب قبرستان کا جوجھہ ہے اس میں اسلام کی شیرول اور سب سے میرک ہے میرک کے شالی جانب قبرستان کا جوجھہ ہے اس میں اسلام کی شیرول اور سب سے

مبلی محسنہ خاتون أم المؤمنین وسیدة المؤ منات حضرت خد بجہ الکبری کا مزار مبارک ہے۔

جنت المعلی کے ان دونوں حصوں میں تقریباً چھ ہزار جلیل القدر صحاب ، اور لا تعدادنا می گرامی
علائے اسلام اور صلحائے امت پوند زمین حرم محرم ہیں۔ اس خاک پاک کا ہر ذرہ اپنی زبان
حال ہے تر جمان ماضی ہے۔ بیمقام جوار بیت اللہ میں عالم ارواح کا مکہ معظمہ ہے۔
حضرت خد بجہ الکبری رضی اللہ تعالی عنہا کے مزرار مبارک سے پہلے چندقدم
پر ہندوستان کی قابل فخر اور مایہ ناز دومقدی سنیاں (۱) مجاہد اسلام حضرت اقدی مولانار جمت اللہ صاحب بانی مدرسہ صولتیں۔ (۲) حضرت اقدی حاجی امداواللہ حد حب مندوستانی مہاجر کی ایک جھوٹے سے احاطے میں کمین جنت وقرین رحمت ہیں۔

قبرستان شبيكه

کمہ معظمہ کا دوسرا تاریخی قبرستان مدرسہ صولتیہ کے قریب ہے، اسلام کے ابتدائی دور میں جب کہ کفارِ قریش کی عداوت وحالات کی پیچیدگی سے مسلمانوں کی تدفین میں دشمنان اسلام مزاحم ہوئے و أم المؤمنین حضرت خدیجة الکبری رضی اللہ تعالی عنہانے اپنی یہ زمین مسلمانوں کے قبرستان کے لیے وے دی جس میں اس زمانے سے تقریبانوں مال قبل تنک بے شاراللہ کے صالح ومقبول بندے اس یادگارز مانہ قبرستان میں فن ہوتے مسال قبل تنک بے شاراللہ کے صالح ومقبول بندے اس یادگارز مانہ قبرستان میں فن ہوتے رہے واس اور مزاروں جائ اور مقامی اینداء میں مبلک مرض کے شکار ہوئے اس لیے مجبورا مکہ معظمہ کے دونوں قبرستان لوگ اس وبائی مبلک مرض کے شکار ہوئے اس لیے مجبورا مکہ معظمہ کے دونوں قبرستان (جنت المعلی اور مقبرہ شبیکہ عرصہ سے چاروں طرف (جنت المعلی اور مقبرہ شبیکہ کی کھول دیئے گئے، ٹیے قبرستان شبیکہ عرصہ سے چاروں طرف آبادی کے وسط میں آپر کا تھا۔ اس لیے حکومت عثانیہ کی دزارت صحت کے تکم سے اس متعدی مرض کے بعد یہاں تدفین بندکردی گئی۔ رقح کے زمانہ میں نیک جاج یہاں بھی فاتحہ اور الیسال ثواب کے لیے بکثر ت آتے رہتے ہیں۔

مكان حضرت خديجة الكبرى (رضي اللهعنما) مكان محدة شاشيه ك زقاق (كل) بن جرجس كاآب نيانام مثارعا الصاغة " یبال دوطرفه سنارل کی دکانیم بین اوری مطور پر مولدسیده فی طمیه کے نام سے مشہور ہے ای مکان میں نبی کریم سیافت کی مکان میں نبی کریم سیافت کی مثاوی حضرت خدیجة الکبری سے ہوئی یمبین نبی کریم سیافت کی صاحبزاد یال سیده رقید (رضی الله عنها) سیده زینب رضی الله عنها، سیده کلثوم رضی الله عنها، سیده فاطمة الزہرا رضی الله عنها اور آپ کے صاحبزاد ہے قاسم وعیدالله (جن کی کنیت طیب وطاہر ہے) بیدا ہوئے۔ آپ آئی کی سے چاروں صاحبزاد یال مدینه منوره (جنت البقیع) میں اوردونوں صاحبزاد ہے اسامہ بین منوره (جنت البقیع)

حضرت خدیجة الکبری رسی القدعنها کے انتقال کے بعد بجرت مدینه منورہ تک نبی کر مراق اللہ مناورہ تک نبی کر مراق اللہ منان میں آیا م فر ماں رہے۔ اس یادگارز ماند مکان میں ایک کمرہ آپ ایک کمرہ آپ ایک کمرہ آپ ایک کمرہ آپ ایک کی عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ دراسی میں آپ ایک پر وحی نازل ہوتی تھی۔

### مزار حضرت ميمونه رضي الله عنها

مدیند منورہ جاتے ہوئے موقع سے یانہ طے۔ زمانہ قیام مکم عظمہ میں یہال سے تقریباً پائی چھمیل کی مسافت پر'وادی فاطمہ' (ایک مشہور آبادی) کے قریب پختہ سڑک کے بائیں طرف بیندرہ ہیں قدم پر بہرڑ کے دامن میں 'ام المؤمنین حضرت میموندرضی اللہ عنہا' کی قبرمبارک ہے۔ اس متام کانام' سرف' ہے۔ یہ عجیب تاریخی اتفاق ہے کہ اس فیل نی قبرمبارک ہے۔ اس متام کانام' سرف' ہے۔ یہ عجیب تاریخی اتفاق ہے کہ اس میں اللہ عنہا ہے تشریف لائے تواس مقام'' سرف' میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ہے آپیل کے ایک تاریخی اللہ کی خدمت میں صربوئیں اورا ۵ دیس ای مقام پر آپ کی آخری ہوی ) یہیں وہ نبی کریم ایک کی خدمت میں صربوئیں اورا ۵ دیس ای مقام پر آپ کا انقال ہوا۔

# حضرت عبدالله ابن عمر رضى الله عنه كامزار

امیرالمؤمنین عمرابن الخطاب رضی الله عنه کے صاحبر اوے زبردست می دیں، اور ایٹ مقلمہ میں مدفون ہیں۔
ایپ مقلی، پر ہمیز گار، فاتح و غازی ہاپ کے ہم پلہ شے، آپ مکہ منظمہ میں مدفون ہیں۔
عمرہ کے لیے تعلیم کو جاتے ہوئے مگلہ 'شہدا' سے آپ گزریں گے۔ یہاں مزک
سے بائیں طرف ایک بہت چھوٹی می مسجد سے چندقدم پر بہاڑ کے دامن میں آپ کی قبر

مبارک ہے۔ اس جگہ صرف تین قبریں ہیں۔ ایک حضرت عبدالقد ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ، دوسری آپ کے وفا دار نلام کی (تیسری قبر کے متعلق بیچھ ہیں کہا جاسکتا کہ وہ کس کی ہے۔) دی علم اور باخبر حجاج کرام کرام فاتحہ وایصال توال کے لیے بیماں آتے رہتے ہیں۔

مسجد حضرت بلال رضي اللهءنه

بہ مسجد جبل ایونٹیس کی چوٹی پر ہے۔ جومسجد حرم محتر م کے حن ہے بجانب مشرق نظر آتی ہے۔ اس بہاڑ کی بلندی کی تھ زیادہ نہیں ، اس مبارک بہاڑ پر نبی کریم آلیا ہے۔ معجز ہ شق القمر (جاند کے دوکلڑے ہوجانا) ظہور ہیں آیا۔

مسجد حضرت ابوبكرصديق رضي اللدعنه

ریمسید محلّه "مسفله" میں ہے، یہاں حضرت ابو بکرصد لیں رضی اللہ عنہ کا مکان تھا۔ جودر حقیقت مکہ معظمہ میں سب ہے بہلی مسجدہ ۔ اس مکان میں ہجرت سے قبل مسلمان با جماعت قماز پڑھا کرتے تھے۔ یہیں ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی کریم کیا تھے کے ساتھ ہجرت مدینہ منورہ کے لیے دوانہ ہوئے۔

مسجداستراحه

منی سے آتے ہوئے مکہ کرمہ کا پہار محلّہ '' معاہدہ'' ہے۔ نبی کریم آفی نے ساار ذمی الجہ کو جے سے واپسی پراس جگہ ظہراور عصر کی نماز پڑھی اور آرام فر مایا۔اس لیے اس مسجد کا نام '' معداستراحہ' ہے۔اس علاقے میں گنجان آبادی کی وجہ سے میں مجدس کے مدور ہے۔ ''

مسجدتنعيم

یہ مسجد عاکشہ کے نام سے مشہور ہے۔ تعظیم اس مقام کا نام ہے۔ جوحدود حرم سے باہر ہے اور بہاں سے نبی کریم آئی ہے نے جمۃ الوداع (اپنے آخری جج) ہیں حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کوعمرہ کرنا افضل ہے۔ میہ مسجد اس جگے بہاں سے عمرہ کرنا افضل ہے۔ میہ مسجد اس جگہ کے قریب بنائی گئی ہے بہاں اُم المؤمنین حضرت عاکشہ صدیقہ در نبی اللہ عنہانے احرام عمرہ کی نبیت قرمائی تھی۔

#### للمسحارحار ببسه

اب بیر جگر الشمیسی'' کے نام سے مشہور ومعروف ہے۔ نبی کریم الطبع نے یہاں میں روز قیام فرمایا۔

#### مسجد جعرانه

نی کریم آلیف نے بجہ الوداع، اپ آخری جی میں یہاں سے مرہ کا احرام باندھا،
یہ جگہ بھی حدود حرم ہے۔ یہاں ایک مجداور تاریخی کنواں ہے۔ جس کا پانی پھری اور کردہ کی
صفائی کے لیے مسلسل پیاجائے تو القد تعالیٰ شفاعطا کرتا ہے۔ اس مقام سے عمرہ کرنے کو عام
اصطلاح میں ' براعمرہ' اور شعیم سے عمرہ کرنے کو ' چھوٹا عمرہ' کہا جا تا ہے۔ ان دونوں
مقامات کی مسافت کے لحاظ ہے یہ نام رکھ دیئے گئے ہیں۔ ورنہ عمرہ کا چھوٹا یا بڑا ہوتا کوئی
حقیق چیز نہیں، دونوں مقامات (جعر انہ علیم ) ہے عمرہ کے اجرونواب میں کوئی فرق نہیں۔

#### مسجد خيف وغارمرسلات

سے منی ہیں سب سے بڑی اور مشہور مجد ہے۔ جس میں دس برارسے زیادہ آدی

بیک وفت نماز پڑھ کے ہیں۔ (خیف) پہاڑ کے دامن کو کہتے ہیں۔ یہ مجد چونکہ پہاڑ کے

یچے ہے۔ اس لیے اس کا نام ' مجد خیف' ہے۔ اس کے وسط میں ایک گول ممارت (گنبد)

ہے۔ ججۃ الوواع میں اس جگہ نبی کریم ہونے کہ خیمہ لگایا گیا تھا اور آپ نے یہاں پانچ کم نمازیں (۸/ فی الحجہ کوظہر، عصر مغرب وعشاء ۹/ فی الحجہ کوشیح کی نماز پڑھ کرعرفات کے لیے

روانہ ہوگئے) ادافر ما نمیں ، اس لواظ ہے مجد خیف ق بل ذکر وزیارت ہے، مجد خیف کی جنوبی

مت میں ' جبل صفائے'' کے دامن میں ایک چھوٹا سا بنارہے۔ نبی کریم ہونے نے اس

بہاڑ کے سائے ہیں آرام فرمایا، آپ غارش تشریف لے گئے، تو '' سورہ مرسلات' (پارہ

ہرازل ہوئی ، اس لیے یہ' غار مرسلات' کے نام سے مشہور ہے، اس بابر کمت مقام کی

زیارت کے لیے جان بکثرت ہوئے ہیں۔

### مسجدتمره

یہ مجدحرام اور صدودعرفات سے باہر 'وادی عرنہ' میں ہے۔ اس فاص جگہ کا نام ''نمرہ' ہے۔ جہال یہ سجد بنی ہوئی ہے۔ اس لیے اس کا نام مجد نمرہ ہے۔ نبی کر پھتالیات نے اس جگہ قیام فرمایا۔ یہال ظہروعصر، کی نماز اور خطبہ کے بعد آپ نے ''جبل رحمت'' کے قریب وقوف عرفات کا دفت (زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک) پورا کیا۔ آج یہاں امام وخطیب مسجد نمرہ میں کھڑ اہوتا ہے۔ اس بابر کت جگہ پر نبی کر پھیالیات نے نماز پڑھائی تھی۔

#### مسجد مزولفه

اس کومبرد دمشعرالحرام ، بھی کہتے ہے۔ ہی کریم النظامیہ جمۃ الوداع (آئزی جی)
کے موقع پر مزدلفد کی باہر کت رات میں جس جگہ ذکر وفکر ،عبادت ودعاء میں ہمہ تن متوجد رہے
یہ مجداس مبارک مقام کی یادکوصد یوں سے زندہ کئے ہوئے ہے۔ مزدلفہ کی رات بومی
عظمت وقضیلت کی رات ہے۔

#### مسجدعقبه

مکہ مرمہ سے جاتے ہوئے منی کی ابتداء میں یا تمیں جانب پختہ سڑک سے ہٹ کر پہاڑ کے دامن میں میہ تاریخی مسجد ہے اس جگہ انصار مدینہ منورہ کی ایک جماعت نے ہی مرمی اللہ ہے اس جگہ انصار مدینہ منورہ کی ایک جماعت نے ہی کر پیمالیہ سے آپ کے پچاحظرت عہاس ابن عبدالمطلب رضی القد عنہ کی موجودگی میں بیعت کی۔اسلیے اس کو دمسجد بیعت ' بھی کہتے ہیں۔

## مسجدكوثر

میمنیٰ کی تبادی کے وسط میں درمیانی شیطان کے قریب ایک اچھی کی مسجد ہے۔ اس جگہ نبی کریم ایک پینے پر''سورہ کوڑ''نازل ہوئی جسکی یادگار میں بیمسجد ہے۔ یہاں بھی مجاج زیادت مسجد کے لیے آتے ہیں۔

### مسجدتني

اس کو دمسجد تحر" بھی کہتے ہیں۔ یہ جمرہ اولی (بہلاشیطان) اور جمرہ وصطیٰ کے درمیان عرفات کے لیے جانے والی سے دائن جانب واقع ہے۔ نبی کریم آلیک ہے اس جگہ عیدالانحیٰ کی ممازید ھی اور قربانی کے جانور ذرخ کئے۔ (میم نامے جمس ۲۷۲۲۵۔ درسہ صولتیہ مکہ معظمہ)

### وادى محصر

منی اورمزدلفہ کے درمیان وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ابرھہ کے ہاتھیوں والے لشکرکوتاہ کی تھا۔ جس کا ذکر سورہ فیل میں ہے۔ یہاں پر حاجیوں کے لیے مسئون یہ ہے کہ تیزی سے چلیں جیسا کہ حضرت جابرضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ '' رسول اللہ اللہ وادی محصر سے گزرے تو آپ اللہ فیلے نے رفتار تیز کردی۔' محی مسلم کتاب الجج حدیث فہر ۱۲۱۸) ابن قیم رضی اللہ عنہ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کھتے ہیں۔ کہ آپ ملائے کی عاومت شریفہ میتھی کہ جب کس ایس جگہ سے گزرتے جہاں عنداب اللی نازل ہوا ہوتو تیزی عاومت شریفہ میتھی کہ جب کس ایس جگہ سے گزرتے جہاں عنداب اللی نازل ہوا تھا۔ ایک کے ساتھ گزرجاتے ، اس وادی محصر میں بھی ہاتھیوں والے لشکر پرعذاب نازل ہوا تھا۔ ایک دوسری وجہ میہ بھی ہے کہ زمانہ بہلیت میں عرب کے قبائل یہاں جمع ہوتے اورا پی آباء واجداد کے کارتا ہے بڑھا ہی اگر بیان کرتے۔ لہذاان کی مخالفت کے طور پرشر بیت اسلامیہ میں میہ شخب قرار پایا کہ یہاں سے جمدی گزرا جائے۔ (زادالمعادج المحسری سے اسلامیہ میں میہ شخب قرار پایا کہ یہاں سے جمدی گزرا جائے۔ (زادالمعادج المحسری)

# مدینه منوره کی حاضری

مدیند منورہ میں حاضری بلاشیہ جج کاکوئی رکن نیس ہے۔ لیکن مدینے کی نیم معمولی عظمت وفضیلت، مسجد نبوی میں نماز کا بے پایاں اجر داتواب اور در بار نبوی میں حاضری کا شوق، مومن کوکشاں کشال مدینے پہنچاہ بنا ہے۔ اوراً مت کا جمیشہ سے یہی دستور بھی رہا ہے۔ آوی دور در از کا سفر کر کے بیت اللہ پنچاہ در رہار نبوی میں درود سلام کا تحفہ پیش کئے بغیر واپس آئے، بیز بردست محروی ہے۔ ایس محروی کہ اس کے تصور سے مومن کا دل دکھنے گلتا ہے۔

### مدینهمنوره کے فضائل

مدینه منورہ کی تقدی اوراس کی عظمت شان صرف اس بات سے ظاہر ہے کہ وہ میں انبیا عظمت شان صرف اس بات سے ظاہر ہے کہ وہ بہترین انبیا عظمت کا مسکن تھا اوراب ان کا مدفن ہے بیدا یک ایسی بڑی فضیات ہے جوکسی دوسرے مقام کونصیب نہیں اورکوئی ووسری فضیات کیسی ہی کیوں نہ ہواس کی ہمسری کسی طرح نہیں کرسکتی۔

مدیند منورہ کے تام احادیث میں بکثرت وارد ہوئے ہیں یہ ہمی ایک شعبہ اس کی فضیلت کا ہے۔ منجملہ ان کے چندنام یہاں لکھتا ہوں حابہ طیبہ طبیبہ طبیبہ اور بھی بہت سے نام ہیں جوعلاء نے ذکر کئے ہیں سب سے زیادہ شہورنام مدینہ ہے۔ احادیث میں مدینہ منورہ کے فضائل بہت وارد ہوئے ہیں۔ اس مقام برصرف چند حدیثیں فیج سیج کھی جاتی ہے۔

(ا) جب شروع شروع میں رسول النہ اللہ ججرت کرکے مدینہ منورہ تشریف لا ہے۔ اس وقت وہاں کی آب و ہوانہایت ناتص و خراب تھی اکثر وہائی بیاریاں رہتی تھیں چنانچہ اس وقت رسول خدا ہوئے میں دار سے بال رضی اللہ عنہ آرتے ہی سخت بی رہوگئے تھے اسوقت رسول خدا ہوئے نے یہ وعمائی تھی کہ اے اللہ میارے دلوں میں ڈال والی اللہ عنہ آرتے ہی سخت ہارے دلوں میں ڈال و حدایا کہ ہم لوگوں کو مکہ ہے حجت ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اے اللہ ہمارے ولوں میں ڈال ورمد میں برکت و سے اور مدینہ کی آب و ہوا کو درست کردے اور اسکا بخار جمفہ کی طرف بھیج و ہے۔ (صیح بخاری)

(۲) آتخضرت الله کور یدمنوره سے اس قدر محبت تھی کہ جب کہیں سفر میں تشریف کے جاتے تو لوٹ جب مہیں سفر میں تشریف کے جاتے تو لوٹ جب مدید منورہ قریب رہ جاتا اوراس کی عمارتیں دکھائی دیئے تاثین تو حضرت اپنی سواری کو کمال شوق میں تیز کردیتے اور فرماتے کہ بدطا بہ آگیں۔ (صحیح بخاری) اور اپنی چاور ممبارک اپنے شانۂ اقدس سے سرادیتے ۔ اور فرمات کہ بد طیبہ کی جوا کیں جی ۔ صحابہ رضی اللہ عنہ میں جوکوئی بوجہ سروو غبار کا بنامنہ بند سرتا تو آپ منع کرتے اور فرماتے کہ مدید کی مار فرماتے کہ مدید کی خاک میں شفا ہے۔ (جذب القلوب)

(٣) نبي كريم اللي في فرمايا بكرايمان مدينه كي طرف لوث آئ كاجيس كرسان

اینے سوراخ کی طرف لوٹ آتا ہے۔ (صحیح بخاری)

(٣) نبي كريم النه في في مايك و جال كاكزر م شهر مين ، وكار مكر و مدينه فه آنے پائے كار فرشتے ان شهروں كى محافظت كرينگے۔

(۵) نبی کریم آلی نے فرمایا ہے کہ مدیند برے آ دمیوں کواس طرح نکال دیتا ہے جیسے لوہے کی بھٹی اوے کے میل کو نکال دیتی ہے۔ (صحیح بخاری)

میہ خاصیت مدینہ منورہ میں ہرونت موجود ہے اورخاص کراس خاصیت کاظہور قیامت کے قریب بہت التھے طور پر ہوگا۔ تین مرتبہ مدینہ میں زلزلہ آئے گا۔ کہ جس قدر بد باطن لوگ اس دفت وہاں پناہ گزیں ہوئے ہوں گے نکل جا کمیں گے۔

(۲) نبی کریم الیقی جب مکه مرمدے ہجرت کرے چلنے گئو وعاء کی کداے پروردگار اگرتو مجھے اس شہرے نکالیائے جو تمام مقامات سے زیادہ مجھے محبوب ہواں مقام میں مجھے لے جو جو تمام شہروں سے زیدہ و تجیم محبوب ہے۔

(2) نبی کر پیم ایستی نے فر مایا ہے۔ کہ جس سے یہ بات ہو سکے کہ مدیدہ میں مرے اس کو چاہئے کہ مدیدہ میں مرے اس کی چاہئے کہ مدیدہ میں مرے کو فالہ جو شخص مدیدہ میں مرجائے گا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کرونگا۔ اور اس کے ایمان کی گوائی دونگا اور دومری حدیث میں آیا ہے کہ مب سے پہلے جن لوگوکومیر سے شفاعت کی دوات تھیب ہوگی وہ اہل مدیدہ و تکے بعد اس کے اہل مکہ میں اس کے اہل ملکہ میں کے اہل طاکف۔

(۸) نی کریم الیستی نے فر مایا ہے کہ مدینہ منورہ میرے ہجرت کامقام ہے اوروہی میرا مؤن ہے۔ اورو ہیں سے میں قیامت کے ون اٹھوٹٹا جوشخص میرے پڑوسیوں لیعنی اہل مدینہ کے حقوق کی حفاظت کریگا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروٹگا اورا سکے ایمان کی گوائی دوٹگا۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جوشخص اہل مدینہ کے ساتھ برائی کریگاوہ ایسا گھل جائے گا جیسے شمک یانی میں گھل جاتا ہے۔

(۹) مدینه کی خاک پاک میں اور وہاں کے میوہ جات میں حق تعالی نے تا تیرشفا ود ایعت قرمائی ہے۔ جبیرا کدان دیت صححہ ہے تابت ہے۔ ایک مقام ہے وادی بطحان وہاں

کی مٹی سرورعالم بھی مرض تپ میں تجویز فرات شے اور فور آئی شفاہوتی تھی اکثر علاونے اس مئی کے متعلق اپنا تجرید کھا ہے۔ چنا نچہ شنخ عبد الجق محدث وہلوی بھی جذب القاوب میں لکھتے ہیں کہ جس زمانہ میں مدینہ منورہ میں، میں تھیم تھا میرے ہیر میں ایک مرض سخت پیدا ہوگیا کہ تمام اطباء نے اس امر پرانفاق کرلیا کہ اس مرض کا آخری نتیجہ موت ہے۔ صحت وشوار ہے۔ میں نے اس امر پرانفاق کرلیا کہ اس مرض کا آخری نتیجہ موت ہے۔ صحت وشوار ہے۔ میں نے اس فاک پاک سے ابنا علاج کیا تھوڑے ہی دنوں میں بہت آسانی سے صحت حاصل ہوگئی۔ اس فتم کی خاصیتیں وہاں کی تھپور میں بھی مروی ہیں اور لوگوں نے تجربہ بھی کرا ہے۔ (علم الفقہ: ج مراح) میں ہوگا کہ اس کے جور میں بھی مروی ہیں اور لوگوں نے تجربہ بھی کیا ہے۔ (علم الفقہ: ج مراح)

مسجد نبوی الیستی کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا؟

کیاروضہ مبارک کی زیارت میں بھی بدلیت ہے؟

مسئلہ: جی بدل میں زیارت روضہ اطہر دانتا نہیں ہے۔ اگروہ خص جوجی بدل کے لیے بھیجا گیاہے زیارت روضۂ اطہر کرے تواس کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور موجب نواب ہے گراس میں نیابت اور بدلیت نہیں ہے۔ جوکوئی زیارت کرے گااس کوثواب سے گا۔ اورجس نے اس كام ( جج بدل ) كے كيے رو بيد يا ہے اس كوصدق كا ثواب ہوگا۔

( فَهُ وَيُ وَارِ العَلْومِ : قَ ٢/ص ١٢٥)

حاجی کاروضهٔ مبارک کی زیارت کئے بغیر آجانا؟ سوال۔اً رکونی ٹی کیلئے جائے اور زیارت روضہ کئے بغیر آجائے تواس کا ج کمل موجائے گایانہیں؟

جواب: \_آخضہ ت بھی ہے۔ وضداطہ کی زیارت کئے بغیر جو خص والہ آجائے،
جو تواس کا اداہ و گیا لین اس نے ہم وتی ہے کام بیا اور زیارت شریفہ کی برکت سے محروم
رہا۔ بول کہد لیجئے کہ آخضہ ہے بھی ہے دوضہ اطہر کی زیارت کے لیے جاتا ایک مستقل عمل
مندوب ہے جو جی کے اعمال میں تو داخل نہیں مگر جو خص جج پر جائے اس کے لیے بیسعادت
حاصل کرنا آسان ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا ' جس شخص نے بیت اللہ شریف کا
ج کیا اور میری زیارت کونہ آیا اس نے جھے ہے ہم وتی کی۔ (آپ کے سائل ن سائل اس کا جج کے
مسئلہ:۔ جو خص جی کرے اور مجبور اپنے خرچہ کی کی وجہ سے مدینہ منورہ نہ جاسکے تو اس کا جی مسئلہ:۔ جو خص جی کرے اور مجبور اپنے خرچہ کی کی وجہ سے مدینہ منورہ نہ جاسکے تو اس کا جی مسئلہ:۔ جو خص جی کرے اور مجبور اپنے خرچہ کی کی وجہ سے مدینہ منورہ نہ جاسکے تو اس کا جج شبہ اور بڑی محر ہی قسمت کی بات تھی ، لیکن جب خرچہ کی کی وجہ سے جو رر باتو اس پر بجرمواخذہ نہیں ہے۔ (فاوئی رہیمہ ن ۲۱ میں ۱۵۸ مکٹو ہشریف ن جاتا تو بر اتفہ ، اور بڑی محر ہی قسمت کی بات تھی ، لیکن جب خرچہ کی کی وجہ سے جو رر باتو اس پر بجرمواخذہ نہیں ہے۔ (فاوئی رہیمہ ن ۲۱ میں ۱۸۵ مکٹو ہشریف ن جس خرچہ کی کی وجہ سے محبور ر باتو اس پر بجرمواخذہ نہیں ہے۔ (فاوئی رہیمہ ن ۲۱ میں ۱۸۵ مکٹو ہشریف ن جب خرچہ کی کی وجہ سے دور باتو اس پر بجرمواخذہ نہیں ہے۔ (فاوئی رہیمہ ن ۲۱ میں ۱۸۵ مکٹو ہشریف ن جب خرچہ کی کی وجہ سے دور باتو اس پر بجرمواخذہ نہیں ہے۔ (فاوئی رہیمہ ن ۲۱ میں ۱۸۵ مکٹو ہشریف ن جس کر جد کی کو جہ سے دور باتو اس پر بجرمواخذہ نہیں ہے۔ (فاوئی رہیمہ ن ۲۱ میں ۱۸۵ مکٹو ہشریف ن ۲۲ میں ۱۸۵ مکٹو ہشریف ن ۲۲ میں ۱۸۵ مکٹو ہشریف نے دور اس میں کو دیا میں دور باتو اس کی دور باتو اس کی دور بی سور دور باتوں کو دیا میں کو دیا ہو دور اس کی دور باتوں کو دیا ہو دور اس کی دور باتوں کو دور باتوں کی دور باتوں کو دور بیاتوں کو دور باتوں کو دور باتوں کو دور باتوں کو دور باتوں کی دور باتوں کو دور بی تو دور باتوں کو دور بات

مسجد نبوی میں کیا جالیس نمازیں بڑھناضروری ہے؟

سوال: عمره ادا کرئے مسبد نبوی بیٹی میں داخری دی اورواپس آگیا ل**یعیٰ مدینہ** طبیبہ میں جالیس نمازیں پوری نبیس کی لیا کولی گناہ ہے؟

جواب: گناه تو کوئی نیم گرمسجد نبوی شیخهٔ میں اس طرح چالیس نمازیں پڑھنے کی ایک خاص فضیلت ہے کہ تیم ترف سے نہ ہو۔ یہ فضیلت حاصل نبیس ہوئی۔ ایک خاص فضیلت ہے کہ تیم ترف سے مام میں نام حکومتان میں سالیس فروزی تکمی تیم میں میں میں ماری حقوم سے مام الیس

ایک حدیث شراف بین مسجد نبوی این بین چالیس نم زین تکبیرتر میمه کے ساتھ اوا کرنے کی خاص فضیلت کی بہار کی اللہ عند

سنخضرت بلینے ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ بین نے فر مایا جستخص نے میری مسجد میں جائیں۔ چالیس نمازیں اس طرح اوا کیس کہ اس کی کوئی بھی نم ز (باجماعت) فوت نہ ہواس کے لیے دوز رخ سے اور عذاب ہے براکت کھی جائے گے۔اور نماق سے بری ہوگا۔

(منداحمہ ج ۱۵۵س، پے کس کل ج ۴ ص۵۳ اوفآ وی محمودیہ: ج ۳ م ۱۸۹س) مسئلہ: مسجد نبوی اللیفی میں جا لیس نمازیں با ہمہ عت ادا کرنا فضل ہے ملازمت کی وجہ سے (وقت نیل سکا) نہ ہو سکے تو کوئی قباحت نہیں۔ جج میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔

( فآویٰ رحیمیه: ج۵/۲۲۲)

مسئلہ:۔روزانہ پانچویں وقت یا جس وقت موقع ہور و نسۂ اقدی ﷺ پر عاضر ہوکر درودوسلام پڑھنا جائزے۔

مسئلہ:۔روضہ اقد س میں کیا جواف کرنا جرام ہے اور ضہ کے سامنے جھکن اور بحدہ کرنا جرام ہے۔ مسئلہ:۔روضہ کی طرف بلاضر ورت شدیدہ بشت نہ کر ۔ نہ نماز میں اور نہ نماز کے علاوہ۔ مسئلہ:۔ جب بھی روضہ مبارک کے برابر سے گزر ، حسب موقع تھوڑ ابہت تھم کرملام پڑھے اگر چے مسجد سے یا ہر ہی ہو۔

مسئلہ: ۔ مدینہ منورہ کے قیام میں درود وسلام، روزہ، سیدقہ اور سجد کے خاص ستونوں کے پاس نماز اور دعاء کی کثر ت رکھے بالخصوص حضور علیہ کے زمانہ کی جوسجدہ اس کا خیال رکھے اگر چیرتواب ساری مسجد میں برابرہ۔

مسئلہ:۔روضہ مبارک کی طرف ریکھنا تو آب ہے۔ اور اگر مسجد کے باہر ہوتو قبہ کو بمی ویکھنا تو اب ہے۔(معلم الحجاج:ص ۳۲۵)

# مسجد نبوي اليسام كالحنظمت وتاريخ

مسجد تبوی ایست کی عظمت اور فضیت کے لیے یہی بات کیا کم ہے کہ اس کی تغییر خود نجی اس کی تغییر خود نجی اس کی تغییر خود نجی اس کی تبیت کے ایست میارک باتھوں ہے فرہ نی اور برسوں ہے اس میں نماز پڑھی اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی اور اس کواپنی مسجد کہا ہے۔ آپ ایست کا ارش د ہے: ''میری مسجد میں ایک نماز پڑھتا دوسری مسجد وں میں بزار نماز پڑھتا دوسری مسجد حرام کے۔''

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی کر پھیلی ہے ارشا وفر مایا: ''جس مخص نے میری اس معجد میں مسلسل جالیس وقت کی ٹمازیں اس طرح پڑھیں کہ ورمیان میں کوئی نماز بھی فوت نہیں ہوئی تو اس کے لیے جہنم کی آگ اور ہرعذاب ہے برات لکھ دی جائے گی۔'' (منداحمہ،الترغیب) جائے گی۔'' (منداحمہ،الترغیب)

سرورکا کنات میں جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فر ماکر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ ایک مرکز کی ضرورت محسوں کی اجہا تی عمادت کے لیے ایک مرکز کی ضرورت محسوں کی۔ چنانچہ آپ ایک کے نمازاداکرنے کے لیے ایک مسجد کی تعمیر سے لیے تھم فر مایا

حضرت ابو یوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے ایک ناہموار زبین کا ککڑا تھا جو دراصل نخلتان تھا۔

بیز مین دو پیتم بچوں ہل اور سہل کی ملکت تھی۔ بچے حضرت اسعد بن زرارہ رضی
اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر پر ورش تھے۔ حضورا کر م اللہ تعالیٰ عنہ بچوں ہے ارشاد فر مایا کہ بید
ز مین ہمارے ہاتھ فروخت کردو۔ ہم چاہتے ہیں کہ یمبال مجد تعمیر کی جائے۔ ان پنتم بچوں
نے عرض کیا۔ یارسول التعالیہ اہم بیز مین بلا معاوضہ آپ کی خدمت میں چیش کرتے ہیں۔
گراللہ کے رسول التعالیہ رائنی نہیں ہوئے اور بیز مین دیں ویتار میں خرید کی۔ اور بیدی ویتا
رحضرت ابو بکر صدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوا کئے۔ چنا نچی آپ آپ آپ آپ آپ اور بیدی حالت میں
درخت کاٹ دیتے جا تیں اور ٹیلول کو ہرا ہر کردیا جائے۔ چندروز تک ای حالت میں
درخت کاٹ دیتے جا تیں اور ٹیلول کو ہرا ہر کردیا جائے۔

مسجد نبوی آلیک کی بنیادا بین ایس ایس ایس وست مبارک سے رکھی می ابدا مرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعمیر مسجد کے لیے پھر اٹھا کر لاتے تنے ۔ آپ آلیہ بھی بنفس نفیس سحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تقیم مسجد میں مصروف رجے ۔ ابتداء اسلام میں قبلہ شالی کی جانب بیت المقدس کی سمت تھا۔ من دو جمری میں تحویل قبلہ کا تھم آیا تو کعبۃ اللہ کوقبلہ مقرر کیا گیا۔ مسجد نبوی آلیک کی تعمیر میں تھجور کے بیتے اور سے استعال ہوئے تھے۔ بارش ہوتی تھی تو جہت شیکتی تھی اور حضورا کر میں اللہ اور جلیل القدر رفقاء اس کیلی زمین پر بھی بارگاہ ایز دی میں بحدہ ریز موجاتے ۔ تقریباً دس سال تک سرور کا میات دوعالم آلیک نے اس مسجد میں نمازیں ادافر ما نہیں۔

## رياض الجنة

مسجد نبوی کاوہ حصہ جومنبر اور قبرشریف کے درمیان ہے۔ وہ ریاض الجملة کہااتا ہے۔اس مقام کے متعلق حضوں اللہ نے ارشاد فر مایا ہے جو جگہ میرے گھر اور منبر کے درمیان ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔

یعن یہ جگہ حقیقت میں جنت کا نکڑا ہے جواس دنیا میں منتقل کردیا گیا ہے۔ اور قیامت کے دن ریکڑا جنت میں شامل ہوجائے گا۔

محراب الني أيسية

اس ریاض الجنة میں حضورت اللہ کا مصلی بھی ہے جہاں آپ آیا ہے کو سے ہوکر امامت فرمایا کرتے تھے۔ اس جگہ اب ایک خوبصورت محراب بنی ہوئی ہے۔ جومحراب نبوی آیا ہے۔

حضورا قدس الله کے وصال کے بعد مصلی رسول جیسی متبرک جگہ کی تعظیم کو برقرار رکھنے کی غرض ہے حصرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھنے کی جگہ پر دیوار بنوادی تھی البتہ قدم مبارک کی جگہ جھوڑ دی تاکہ آپ تابی ہے تعدہ کی جگہ لوگوں کے قدموں سے محفوظ رہے۔ چنانچہ اب اگر کوئی حاجی مصلی رسول کے سامنے کھڑے ہو کرنماز پڑھے تو سجدے میں اس کی بیشانی حضورا قدس تابیق کے قدموں کی جگہ ہوتی ہے۔

گنبدخصراء

روضہ اقد سے اللہ ہے۔ اس مبز گذبدت نور پھوٹنا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اس مبز گذبد نے نور پھوٹنا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ جواطراف واکناف کوروٹن کررہا ہے۔ اس کے ساتھ بی مینارنور ہے۔ مسلمان و نیا پیس جہال کہی بھی ہو۔ اس کی سب سے برخمناوا رزو یہی تھی ہے کہ گذبد خفزیٰ کوایک نظر دکھ میں جہال کہی بھی ہو۔ اس کی سب سے برخمناوا رزو یہی تھی ہے کہ گذبد خفزیٰ کوایک نظر دکھ سے لے خوش نصیب ہوتی ہے۔ لے خوش نصیب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جماع ہوں اربارا سے و کیمنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جماع ہوں الملک المنصور قلادن صالحی کے عہد میں روضہ اقد س پرگذبد (قبہ) بنایا گیا۔ گذبہ نیچ سے مرابع اوراو پر سے مثن (یعنی آٹھ گوشہ) تھا۔ و بواروں پر گذبہ (قبہ) بنایا گیا۔ گذبہ دینے سے مرابع اوراو پر سے مثن (یعنی آٹھ گوشہ) تھا۔ و بواروں

کے سروں پرلکڑی کی تختیاں اور ان کے او پر سیسے کی پلٹیں لگادی گئیں۔

المراس کی المعک اشرف قائت بائی نے سنقر جمالی کومجد کی تغییر ومرمت کی خدمت انجام و بینے سے بھیج ۔ سنقر جمالی نے روضہ اقدس کی دیواروں برایک گنبد بنایا جس اوراس گنبد کے او برایک دوسرا گنبد بھی تغییر کرایا۔ پھراس کے بعدا یک بہت بڑا گنبد بنایا جس نے دونوں گنبدوں کو گھیررکھا تھا انہوں نے مسجد شریف کی مرمت اور جھت میں بھی چنداور گنبدوں گنبدقی برکرائے۔ اس وقت روندہ اقدس کے کارنگ سفیدتھا اوراسے قبۃ البیطا کے نام سے یادکیا جاتھا۔

۸۸۸ هیں سلطان قائت ہائی نے روضہ اقدی کی نکڑی کی مبارک جالیوں کیجکہ نئی جالیاں نحاس اصغر یعنی پیتل کی بے حد خوبصورت بنوا کیں۔اس میں ریاض ابحث کی طرف (مغرب میں) جو دروازہ بنوایا گیااس سے باب الرحمت یا باب الوفو دکہا جاتا ہے۔قبلہ کی جانب روضہ اقدی میں جھر و کہ بنوایا گیااورا یک دروازہ بھی رکھا۔مشرقی سمت والے دروازے کو باب تہجد کہا جاتا ہے۔سلطان نے دروازے کو باب تہجد کہا جاتا ہے۔سلطان نے دوفہ اقدی کے فرش کو جس پر حضور سرورکو نین رحمتہ اللعالمین تابیقہ کے قدم مبارک رفضہ اقدی سے ال میں رہنے دیا۔

سلطان سلیمان رومی نے دسویں صدی ججری کے وسط میں روضہ اقدی کاسٹگ مرمر کا فرش بنوایا، جوآج تک موجود ہے۔ روضہ اقدی (مقصورہ شریف) کا طول شالاً جنوبا ۱۲ میٹر لیمنی تقریباً ۵۲ فٹ اورشر قاونر با ۱۵ میٹر لیمنی تقریباً ۴۹ فٹ ہے۔ جاروں گوشوں میں سنگ مرمر کے بڑے بڑے ستون بیں جن کی بلندی حجمت کے برابر تک ہے۔

معرو میں سلطان سلیم اللہ نے روضہ اقدی کا قابل رشک گنبد بنوایا، اسے رتگین کھروں سے سجایا اور پھرزرووزی نے اس کے حسن کواورا جاگر کردیا۔ گنبد پر مبزر نگ کرایا۔ جب کہ پہلے گنبد کارنگ سفید تھا ای دن سے عاشقانِ رسول تھی اس بے نظیر قبہ مبارک کو گنبہ دھرا کے تام سے یا دکر تے ہیں۔ گنبہ دھرا کے تام سے یا دکر تے ہیں۔

يبال ايك بات يادر سي ك حضور ياك النافع كمزارمبارك كے سامنے

تین جالیاں ہیں اور تینوں میں سوراخ ہیں۔ عام لوگ بلکدا کڑ عرب حفرات بھی اس خلط نبی میں جالیاں ہیں اور تینوں میں حضور پاک جائے ہوں مری جالی میں حضرت ابو بکررضی اللہ تق لی عنہ اور تیسری جالی میں حضرت عرفاروق رضی اللہ تعالی عنہ آ رام فرمار ہے ہیں۔ حالا نکہ ایسانہیں ہے۔ بلکہ درمیان والی ہی میں تینوں آ رام فرمار ہے ہیں۔ درمیان والی جالی میں ایک گول سوراخ رکھا گیا ہے۔ یہ آ پہنچھ کے چہرہ مبارک کے سامنے ہے ای سوراخ سے تھوڑا ہٹ کر حضورا کرم بیات کا سینہ مبارک ہے جہال پر حضرت ابو بکر صدقی رضی اللہ تعالی عنہ کا سر ہے۔ یہاں بھی ایک گول سوراخ ہے جو حضرت ابو بکر کے چہرہ مبارک کے سامنے ہے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا سر حضرت ابو بکر کے چہرہ مبارک کے سامنے ہے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا سر ہے۔ یہاں بھی ایک گول سوراخ بنا ہوا ہے۔ گویا درمیان کی جالی جہاں تین تینوں آ رام فرمارے ہیں۔

جب آپ درمیان کی جالیوں کے سامنے کھڑ ہے ہو نگے تواس جگہ کی پیچان ہیہ کہ درمیان کی جالی ہیں ہاتھ پرایک گول سوراخ ہے۔ یہ حضوراقدی آلی ہے چہرہ مبارک کے ساتھ ہی ما تھ ہی ما تھ ہی اس کے ساتھ ہی ما ہواایک دردازہ ہے جو بندر ہتا ہے۔ اس کے فورابعددا کی ہاتھ کی ہی طرف ایک گول سوراخ ہے یہ حضرت عمرضی اللہ تعالی عند کے چہرہ مبارک کے سامنے ہے۔ (محدرفعت قامی)

### مسجد نبوی کے مخصوص سات سنون

#### ستنون حنانه

میرمرام النبی الن

### سننون عا ئشەرىنى اللەنغالى عنە

ایک مرتبه حضور اقد کالیا نے فرمایا کہ 'میری معجد میں ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر

لُوگوں کو وہاں نماز پڑھنے کی فضیلت کاعلم ہوجائے تو وہ قرعدا ندازی کرنے لگیں'۔ (طبرانی) اس جگہ کی نشاند ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مائی تھی۔ ستون عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پدینا ہوا ہے۔

# ستنون ابولبابهرضي الثدنعالي عنه

ایک صحابی حضرت ابولبابہ رضی القد تعالی عنہ سے ایک قصور سرز دہو گیا تھا۔ انہوں نے اپ کو بہال ہے ہوئے ستون سے اس نیت سے باندھ لیا تھا کہ جب تک اللہ کی جانب سے میراقصور معاف نہیں ہوگا تب تک میں اپنے آپ کواس سے باندھ کررکھوںگا۔ چانچہ ایک موقع دو آیا کہ نبی کریم آلیا ہے نے ابولبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قصور کی معافی کی خوشخبری سنائی۔ اب اس مقام پرایک ستون بناہوا ہے جے ستون ابولبابہ کہتے ہیں۔

ستنوك سربر

اس جگہ نی اکرم اللہ اعتکاف فرماتے تھے، اور رات کو یہیں آپ اللہ کے لیے بستر بچھادیا جاتا تھا۔

#### ستون حرس

اس مقام پرحضرت علی رضی الله تعالی عندا کثر نماز پڑھا کرتے تھے۔اوراسی جگہ بیٹھ کرسر کاردوعالم الفیلیفی کی پاسبانی کیا کرتے تھے۔اس کوستون علی رضی الله تعالی عنه بھی کہتے ہیں۔

#### ستنون وفو د

اس جگہ نبی اکر معالیقہ باہرے آنے والے وفودے ملاقات فرماتے تھے۔

#### ستنون تهجد

نی کریم اللہ اس جگہ تہجد کی نمازادا فر مایا کرتے تھے۔ بیتمام ستون مسجد کے اس مصد میں بیل ۔ جوحضورا قدس ملائے کے زمانے میں تھی ۔ ان ستونوں کے پاس جا کر دعاواستغفار سیجئے ۔ بیس جس موقع ملے ان کے پاس نوافل ادا سیجئے۔ بیس درے متبرک مقامات ہیں۔ اور جب بھی موقع ملے ان کے پاس نوافل ادا سیجئے۔ بیس درے متبرک مقامات ہیں۔

#### اصحاب صفه

صفہ سائبان کوا درسا بید دارجگہ کو کہا جاتا ہے قدیم مسجد نبوی کے ثال مشرقی کنارے پرمسجدے ملا ہوا ایک چبوتر اتھا۔ بیہ جگہ اس وقت باب جبرائیل ہے اندر داخل ہوتے وقت مقصورہ شریف کے شال میں محراب تہجد کے بالکل سامنے افٹ اونے کشہرے میں گھری ہوئی ہے اس کی لمبائی ۲۰۰×۴۰ فٹ ہے۔اس کے سامنے خدام بیٹے رہتے ہیں۔اور یہاں لوگ قرآن یا ک کی تلاوت میں مصروف رہتے ہیں۔اگرآپ یہاں بیٹھ کر تلاوت کرنا جا ہیں تومشکل بی ہے جگہل سکے گی ، یہاں وہمسلمان رہتے تھے جن کا کوئی گھریار نہ تھا۔ نہ بی بیوی یے اور نہ کوئی اور۔ بیراہل صفہ کہلاتے تنے اس لیے اس جگہ کو''صفہ' کے نام سے یا وکرتے لیے دوسرے مقاہ ت پر جاتے تھے۔ یوں تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی بہت سادہ تھی ۔ مگراصحاب صفہ کی زند کیوں میں اور بھی فقر وسادگی اور دنیاوی چیزوں سے بے نیازی اور بے بعلقی یائی جاتی تھی۔ بہلوگ دن رات تز کیڈنس اور کتاب وحکمت کے حصول کی غاطر فیننان مصطفوی سے فیض یاب ہونے کے لیے خدمت نبوی سیالی ہے میں حاضرر ہے تھے۔ ندانہیں تجارت ہے کوئی مطلب تھااور نہ زراعت سے کوئی سروکار۔ ان حضرات نے اپنی آ تھوں کوآ ہے تاہے کے دیدار کا نوں کوآ ہے کے کلمات اورجہم و جان کوآ ہے کی صحبت کے لیے وقف کرر کھاتھا۔ یہ لوگ دین کی دولت سے مالامال نتے، مگردنیاوی زندگی میں افلاس ونا داری کا بیه عالم تھا کہ حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قر ماتے ہیں۔

'' میں نے ستر اصحاب صفہ کود یکھاجن کے پاس چا در تک نہیں تھی صرف تہبند تھا یا اور تک نہیں تھی صرف تہبند تھا یا فقط کمبل، چا در کو گلے میں اس طرح باندھ کرانکا لیتے کہ وہ پنڈلیوں تک اور بعض کے سیاسی طرح باندھ کرانکا لیتے کہ وہ پنڈلیوں تک اور بعض کے سیاسے تھا ہے دکھتے کہ بیں ستر کھل نہ جائے۔
''گھٹنوں تک بینچ جاتی تھی اور ہاتھ سے اسے تھا ہے دکھتے کہ بیں ستر کھل نہ جائے۔
''کھٹنوں تک بینچ جاتی تھی اور ہاتھ سے اسے تھا ہے دکھتے کہ بیں ستر کھل نہ جائے۔
''کھٹنوں تک بینچ جاتی تھی اور ہاتھ سے اسے تھا ہے دکھتے کہ بیں ستر کھل نہ جائے۔

#### زیارت روضه مقدسه کے فضائل

حضرت سیدالمرسلین کی زیارت سر ما بیسعادت دنیا و شخرت ہے اور اہل ایمان محبت کا مقصداصلی اور حقیقی غایت اس کے فضائل بیان کرنے کی چندال حاجت نہیں۔ گراس یارگاہ رحمت کر امت کی فیاضی کا مقتصیٰ ہے کہ جواوگ آستانہ عالی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں انکے لیے علاوہ اس وولت ہے بہالیتنی و بدار جمال بے مثال روضہ سرورا نہیاء کے اور بھی بوٹے براے کا وعدہ کی گیا ہے۔ شمونہ کے طور پر دوجیا رحد پشیں کا بھی جاتی ہیں۔

(۱) نبی کر بھی تھی ہے فر مایا کہ جو خص میری زیارت کے لیے آئے اور میر نی زیارت کے سوااس کا کوئی کام نہ ہوتو میرے او پر ضروری ہے۔ کہ میں قیامت کے ون اس کی شفاعت کروں۔

(٣) نبی کریم آلی نے فرمایا ہے۔ کہ جو تحف کے کرے بھر بعد میری وفات کے میری قبر کی زیارت کرے ہوری وفات کے میری قبر کی زیارت کرے ہوگا جس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ قبر کی زیارت کو ایسے کہ جو تحف قصد کر کے میری زیارت کو آئے وہ قیامت کے دن میرے پڑوی میں ہوگا اور جو تحف حریین میں سے کسی مقام میں سے مرجائے گااس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بے خوف لوگول میں اٹھائے گا۔

(۳) نی کریم آلی نے فرمایا ہے کہ جو تخص بعد وفات میری زیارت کریگا گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کریگا گویا اس نے میری قبری زیارت کی اس کے لیے قیامت میری زندگی میں میری زیارت کی اور جس نے میری قبری زیارت کی اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہوگئی۔ اور میری امت میں جس کسی کومقد ور ہو پھروہ میری زیارت نہ کری تو اس کا کوئی عذر نہیں (سناجائے گا۔)۔

حضرت ابن عمر کی عادت تھی کہ جب کسی سفر سے آتے توسب سے پہلے روضہ مقد سہ پر حاضر ہوکر جناب نبوی اللیکے میں سلام عرض کرتے۔

مصرت عمر بن عبدالعزیز شام سے مدینہ منورہ قاصد بھیجا کرتے تھے اس لیے کہوہ انکاسلام بارگاہ رسالت میں پہنچاد ہے اور بیز مانہ لیل القدر تابعین کا تھا۔ اس سم کی اور بھی بہت سی روایتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اور تابعین اس زیارت پر کیے دلدادہ بھے اوراس کے لیے کتنا اہتمام کرتے تھے اور در حقیقت مومن کے لیے حق مبیان کے لیے حق مبیان کے لیے حق مبیان کے دیدار کے بعداس سے زیادہ اور کوئی دولت اور نعمت ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی آنکھول سے اس قبیلو رکی زیارت کرے اوراس کس بیس انکیدگاہ ہر دو جہان کی خدمت میں ملام عرض کرے اوراس کے جواب ہے مشرف ہو۔ (علم الفقہ من ۵۵مس)

روضها فترس اليستيم كى زيارت كاطريقه

حضرت مصطفی حیات کی قبری زیارت با شبه قرب البی کاببت بزاذ را بعه ہے۔ اورمہتم بالشان عمل ہے۔ حقیقت ہے ہے کہ وہ ارض پاک جہاں پر خیرالرسل سرورا نبیا ہونے کا مرقدے اللہ کے نز دیک اے ایسی ایک خاص اہمیت اور برتری حاصل ہے جے معرض تحریر میں نہیں لایا جا سکتا۔ مزید برآ ں زیارت قبور کا اصل مقصد آخرت کے تصور کا تاز ہ کرتا ہے۔ چنانچدا حاویث صححه میں قبرول کی زیارت کرنے کی اجازت بہصراحت ہ کی ہے۔ بتا کہ انسان اس سے عبرت حاصل کر سکے اور آخرت کی بادآئے۔ بس اگرزیارت قبر کامقصد محجے معنوں میں وی ہے جوشارع علیہ السلام نے بتایا ہے تو بہرحال وہ امر سنخسن ہوگا۔ اور بیدامرتو ظاہر ہے کہ آنخضرت میالیفہ کی قبر کی زیارت سے اہل ول پر جتنا اثر ہوتاہے وہ اور دوسری عبادتوں سے بہت زیادہ ہے۔ پس جو تف حضور علیہ ہے گی قبر کے سامنے بہتے کراس امر کا تصور کرے کہ آپ کودعوت حق وینے اورلوگوں کوشرک کے اندھیرے میں ہدایت کی روشی و کھانے کی راہ میں کیسے کیسے حالات سے دوجہ رہونا پڑااور کس طرح آپ کودنیا میں اضاق فاصلہ کے پھیلانے اور دنیا بھر کی برائیوں کے مٹانے اورایک ایسی شریعت کی تبلیغ کے لیے جس کی بنیادتمام بی نوع انسان کی اجتماعی بہبود کے حصول ادر برائیوں کا قلع قمع کرنے سے لیے رکھی گئی ہے کیسی کیسی مشکلات کا سامنا ہوا تو یقینا دلوں میں اس رسول اللہ کے محبت جا گزیں ہوجائے گی جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کاحق ادا کیا تو ضرور ہے کدا ہے۔ اعمال کے بحالا نے کی رغبت ہوگی جن کاحضو ﷺ نے حکم دیا اور لامحالہ اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی برشرمسار ہوگا۔اورا تنا ہوجائے تواس کو بڑی کامیا بی کہنا جا ہے۔ یقیناً آنخضرت بلیسته کی قبری زیارت اورنزول وی کی سرزمین کے مشاہدہ اورا یسے

مخلص نیکوکاروں کے مزار پر حاضری ہے جنہوں نے دین حق کی جمایت میں اپنی جان اور اپنے مال کوالقد کی راہ میں قربان کیا، بغیراس کے کہ انہیں حکومت کا شوق ہوان کا دل حیات و نیوی کی لذتوں اور دل فریبیوں کی جانب راغب ہو، بلکہ وہ اپنی دونت فراواں اور پیش بے اندازہ کوترک کرکے القد کی راہ میں اور اس کی خوشنو دی کی خاطر العدائے وین کے مقابلے اور دین کی حمایت کے لیے کل بڑے ان کی پائیداری یا دتا زہ ہوتی ہے۔ اور اللہ تع لی کا قرب حاصل ہوتی ماصل ہوتی ہے۔ اور اللہ تع کی کا قرب حاصل ہوتی ہے۔ اور اللہ تع کی اور انسان ان بزرگان دین کے تول فعل کی پیروی پر آمادہ ہوجا تا ہے۔

اگرمسلمان حقیقی معنوں میں اس طریق عمل نواختیار کریں جوان قبروں میں آرام کرنے والوں نے اختیار کیا تھ، جن کے کارناموں نے روم وفارس کی سلطنق کوزک پہنچایا، توانہیں نمایاں تقویت حاصل :و۔ ہرچند کہ آج مسلمانوں کی مادی قوت دشمنان اسلام کے مقابلہ میں قابل ذکر نہیں ہے تا ہم مسلم قوم ایک ایسی اہمیت کی حامل ہے جس کا مقابلہ کوئی توم نہیں کرسکتی۔

غرض آنخضرت الله کی قبری زیارت اور حضور الله کی الله اور خوص الله کا که برا از راید اور خوص نیت سے عمل کرنے والوں کے دل پر جو خدائے واحد کے پرستار اور خداور سول الله کے احکام پر عمل کرنے والوں کے دل پر جو خدائے واحد کے پرستار اور خداور سول الله کے احکام پر عمل کرنے اور ممنوعات سے بازر ہنے والے بامر اولوگ ہیں، نہایت گہرااٹر ڈالتے ہیں۔ پس جب کہ قبر آنخضرت آلینی کی زیارت بجائے نو والی بہترین پنداور گہرے تاثر کا موجب ہو تو اسے بہترین بنداور گہرے تاثر کا موجب ہو تو اسے بہترین اعمال سالح میں سے قرار دینے کے لیے کائی ہے، اس لیے وین صنیف نے اس کی رغبت ولائی ہے، پھر وہ مسلمان جے جج بیت اللہ کی تو فیق ہوئی اور جو قبر نبوی آلیک کے ماضر ہوئے کے قابل ہے۔ اگر زیارت سے محروم رہ تو اس کے دل کو قرار وسکون کس طرح حاصل ہوسکتا ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مسممان مکہ میں یعنی مبط وحی شہر مدینہ کے ماصل ہوسکتا ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مسممان مکہ میں یعنی مبط وحی شہر مدینہ کرنہ ورب ہواوراس کے دل میں مدینہ بینچنے اور مزار نبوی آلیک کی زیارت کا شوق رہ رہ کرنہ ورب ہواوراس کے دل میں مدینہ بینچنے اور مزار نبوی آلیک کی زیارت کا شوق رہ رہ کرنہ والوراس کے دل میں مدینہ بینچنے اور مزار نبوی آلیک کو زیارت کا شوق رہ رہ کرنہ انہوں۔

واضح ہوكہ فقہاء نے بی سینے كی قبر مبارك اور دوسری مساجد كے ليے متدرجہ ذیل آواب زیارت مقرد كے جي انہوں نے بتایا ہے كہ جب كوئی شخص زیارت نبوى الفیلی كے اور مك ليے جانے كاراوہ كرے تو تمام رائے كثرت سے سلام اور درود برخ صتا ہوا جائے۔ اور مك سے حدید كوجائے تو حضو سینے پر درودوسلام بھیجے سے مدید منورہ كی نصیل نظر آئے تو حضو سینے پر درودوسلام بھیجے اور یول کے: (اللہ م هلا حسرم نبیك فیاج عملیه وقایة لی من المار و امانا من العداب و مسوء الحساب.)

(بارالہامیہ تیرے نبی کاحرم ہے۔اس کی برکت سے جھے نارجہنم ہے بچالے نیز عذاب اور تحتی محاسمہ ہے امان میں رکھ ) اور جائے کہ مدینے میں داخل ہونے ہے پہلے اگر موقع ہوتواور پھر داخل ہونے کے بعد عسل کرے اور خوشبولگائے اور اپنابہترین لباس زیب تن کرے اور مدینہ میں عاجزی، سکون اوروق رکیساتھ داخل ہو۔ اگر جگہ وموقع ہو تو حضورة الله کے منبر کے پاس دورکعت نمازیر ھے (نماز کے لیے )اس طرح کھڑا ہو ناجاہتے كەمنېركاستون دائىيں شانے كے محاذييں ہو۔حضور الله ال جگه كھڑے ہوتے تھے۔ بيجگه قبرشریف اورمنبر کے درمیان ہے۔ (ورنہ جہاں بھی جگہ ملے تو دورکعت شکرانہ کی پڑھے ) پھراللّٰہ تعالٰی نے (بیہاں تک پہنچنے کی) تو فیق جوعطا فر مائی اس کاسجدہ شکر بجالائے اور جودل جا ہے ما تھے۔ پھروہاں سے چل کرآنخضرت اللہ کی قبری بانب آئ اورحضور اللہ کے سر ہانے کی طرف قبلہ روہوکر کھڑا ہو۔ پھرقبر کے تین جار ہاتھ کے فاصلہ پرپہنچ جائے ،اس ے آگے نہ بڑھے، اور قبر کی دیوار بر ہاتھ نہ رہ اوراس طرح ادب سے کھڑا ہوجیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اور وہاں پر حضور اللہ کی شکل مبارک کا تصور کرے کو یا وہ اسے مرقد میں سورے ہیں۔ اور کو یااس کی موجود گی کو جائے ہیں۔ اوراس کی بات س رہے ہیں پُركِ: (السلام عليك يانبي الله ورحمته وبركاته، اشهدانك رسول الله فقد بلغت الرسالة اديت الامانة)

( مینی السلام علیک یا نبی الله ورحمته الله و برکاته، میں اس امرکا گواہ ہوں کہ بلاشبہ آپیدی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کی امانت آپیدی کے رسول اللہ کی امانت اللہ اللہ کی امانت ادا کردی امت کو تصبحت قرمائی )۔

یانڈ! قبر نبی ﷺ پر ہماری اس حاضری کوآخری موقعہ نہ بنا بلکہ اے و والجاول والا کرام ہمیں پھرواپس آنے کی تو نیق مطافر ما)۔اوراس (و ماکے وقت) نہ آواز بہت او نجی کر ہے اور نہ بالکل دھیمی ہو۔ اس کے بعداس کا سلام پہنچ یا جائے جس نے اینا سلام پہنچانے کی درخواست کی ہو۔اس کے سے یوں کہنا جائے:

(السلام عليك يارسول الله من فلان ابن فلان يستشفع بك الى ربك فاشفع له ولجميع المؤمنين. )

(یعنی اے رسول ابتدا آپ پرفلال کی جانب ہے۔ سلام ہو۔ وہ آپ کے پروردگار
کی بارگاہ میں آپ کی شفاعت کا حالب ہے۔ پس اس کی اور تمام مسلمانوں کی شفاعت
فرمائے )۔ پھرجد حرصو چھنے کا چبرہ ہے اس طرف قبلدرخ کی جانب پیشت کر کے کھڑا ہو
اور جونساور ووجا ہے پڑھے اور پھرکوئی ہاتھ کھر بہٹ کر حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے
مرکے مماضے جائے اور تنب بیہ کیے:

(السلام عليك ياخليفة رسول الله السلام عليك ياصاحب رسول الله في الغار السلام عليك يارفيقه في الاسفار)

( العنی اے فلیفہ رسول القدآب پرسلام ہو۔ اے غار میں رسول الفنائی کا ساتھ وین والے آپ پرسلام ہو ) ای وین والے آپ پرسلام ہو ) ای وین والے آپ پرسلام ہو ) ای کے بعدو ہاں سے ہٹ کر حفرت مررضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی طرف آنا چاہئے، وہاں پر الحدو ہاں سے ہٹ کر حفرت مررضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی طرف آنا چاہئے، وہاں پر ایوں کہنا چاہئے: (السلام علیک باامیسر السمؤمنین، السلام علیک بامکسر الاصنام، جزاک الله عنا الحضل بام علیک یامکسر الاصنام، جزاک الله عنا الحضل الحزاء ورضی الله عنه.)

(لیعنی اے امیر المؤمنین آپ پرسلام ہو۔اے اسلام کے پشت پناہ آپ پرسلام ہو۔اے بنول کونو ڑنے والے آپ پرسلام ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی دی طرف سے آپ کو بہترین اجرعطافر مائے اوراس سے راضی ہوجس نے آپ کوصلیفہ بنایا)۔ اس کے بعد جودعایا دہودہ کرے اور جوجی جا ہے دعامائے۔ مستحب سے ہے کہ جب تک مدینہ میں ربنا ہوتمام نمازیں مسجد نبوی اللے میں اداکی جائے میں اداکی جائے میں اداکی جائے جا کیں اور جب اینے شہر میں دالیں کا ارادہ ہوتو دور کعت نماز د داع مسجد میں اداکی جائے اور جومراد ہواس کیلئے دعاما تکی جائے اور پھر حضور رہیے ہی قبر پر آکر دعا کیں مانے انقد دعاؤں کا قبول کرنے دایا ہے (آمین) (کتاب الذقد علی المذ ابب الاربعہ: جامی ۱۸۰۰)

(اوریہ تصوراور خیال کرتے ہوئے کہ میں بارگاہ عالی مقام میں حاضر ہول کہ آ قامیلی آ فامیلی آ واز سے صلوق آ قامیلی آ داز سے سلوق میری گزارش بفس نفیس من رہے ہیں۔ پورے اوب کے ساتھ ملکی آ واز سے صلوق وسلام کا نذرانہ چین کرے۔ اور شفاعت کی ورخواست چین کرے۔ صلوق وسلام کے صیغے مخصر بھی جی اور طویل بھی جس طرح کا ذوق ہوا ہے اختیار کرے البت عام لوگول کے لیے مختفر سلام بہتر ہوگا۔

(الصلوة والسلام عليك يارسول الله) "اكاللك رمول آپ پردرودوملام" (الصلوة والسلام عليك ياحبيب الله)

"اكالله كمجوبآب بردرودوسلام"

(الصلواة والسلام عليك ياخير خلق الله)

''اے للہ کے مخلوق میں سب ہے بہتر آپ پر درود وسلام''

(السلام عليك ايهاالنبي ورحمة الله وبركاته)

"اے اللہ کے نبی آپ پر ملام اور اللہ کی رحمت اور اس کی بر کتیں"

طویل سلام کا ذوق ہوتو جے وزیارت پر کھی جانے والی کتابوں کی طرف رجوع کیا جائے۔
مدینہ منورہ میں تیام کے ایک ایک لیحہ کو ننیمت سمجھا جائے جس قد رہو سکے طاعت
وعبادت میں صرف کرے۔ ہر نماز جماعت کے ساتھ مبحد نبوی آلیا ہے میں اداکر ہے بلکہ کوشش
کرے کہ ریاض الجئے یا اس جسے میں پڑھے جو حضورا قدس آلیا ہے کے زمانہ میں مسجد تھی۔
ورووشریف کاورد ہروقت جاری رکھے۔ کشرت کے ساتھ روضہ اقدس آلیا ہے پر حاضری دیتا
درج۔ اور سلام عرض کرتارے کیونکہ پھریہ دولت کہاں نصیب ہوگی۔ اور زیادہ سے زیادہ

اکٹر جوم کی وجہ ہے مواجہہ شریف میں پہنچ کرسکون واطمینان ہے صلوٰۃ وسلام اورعرض ومناجات کاموقع نہیں لیا تاہے۔ البتہ تجربہ کے مطابق مندرجہ ذیل تین اوقات میں اس کاموقع مل سکتا ہے۔ (۱)عشاء کے تقریباً ایک گھنٹہ بعد۔ (۲) فجر کے ڈیڑھ گھنٹہ بعد۔ (۳) ظہر کے ڈیڑھ گھنٹہ بعد۔ (۳) ظہر کے ایک گھنٹہ بعد۔ (۳) کامرے ایک گھنٹہ بعد۔

اگرمواجبہ شریف میں اطمینان وسکون کے ساتھ صلوۃ کے ساتھ صلوۃ وسلام کاموقع نہ مل سکے تو مسجد نبوی اللہ میں جس جگہ سے بہ سہولت ہو سکے صلوۃ وسلام اور درو دشریف کاور در کھے۔

مدینه منورہ میں قیام کے دوران ہر نماز کے بعد کوشش کرے کہ احادیث مبارکہ میں واردشدہ درود وسلام کے چ لیس صینے ایک بار پڑھ لے۔انشاء اللہ اس کے بہت قوائد محسوس کرےگا۔ بانماز میں پڑھے جانے والا درودشریف پڑھتار ہے۔ آپ سے التجاء ہے کہ آپ جب روضہ اقد س آبی ہم پر اپنا اورائے اقارب واحباب کا درود وسلام چیش فرما نمیں تو اس گنه گار کا درود وسلام بھی پہنچادیں۔ جو خص میرے سلام ودرود کومیرے آقی پہنچائے القد تعالیٰ اس کو جزائے خیرعط فرمائے۔ آبین۔ (محدر نعت قائمی)

# ک مدینه منوره کی دیگرزیارت گاہیں کا جنت البقیع جنت البقیع

مدینہ طیبہ میں مسجد شریف روضہ مقدسہ کے بعدسب سے اہم مقام وہاں کا قدیمی قبرستان جنت البقیع ہے جو حرم بنوی سے بہت تقوزے فاصلے پر ہے اس میں اکثر ازواج مطہرات بنات طہرات اورائل بیت نبوت، جلیل القدرصی بہ کرام، تابعین، بے شارائمہ عظام اوراولیا وکرام محواستر راحت ہیں۔ اہل بقیع میں سب سے انضل عثان غنی رضی اللہ عنہ کامرقد ہے، ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کامرقد ہے، ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کوچھوڑ کریاتی تمام ازواج مطہرات ای جنت البقیع میں مدفون ہیں۔

• جبل أحد

اُحدوہ بہاڑے جس کے متعلق رسول مقبول منطق نے فرمایا 'خبہ تحسبنا'' (ہم کواس سے مجبت ہے اور اس کوہم سے مجبت ہے )۔ای بہاڑ کے دامن میں جنگ اُحد شوال سے م

میں ہوئی تھی جس میں آنگے نہ ت کی بھی ہو دو شد پرزخی ہوئے تھے اور قریباً ستر جال نار صحابہ شہید ہوئے تھے۔ جن میں آپ نیک ہے بی احسرت تمز ہ رضی القد عنہ بھی تھے۔ بیسب شہداء کرام یہیں مدفون میں۔ رسول الفقایات استی سے یہال تشریف لاتے اوران شہیدول کو سملام ووعائے نوازت تیے۔ معتمد روا تول سے نابت ہے کے حضری ضرور دستر اور خضرت عمر بھی یہال تشریف لایا کرتے تھے۔ معتمد روا تول سے نابت ہے کے حضری ضرور دیں اور شہداء کرام یہاں تشریف لایا کرتے تیے۔ ابندا م از کم ایک مرتبہ یہال حضری ضرور دیں اور شہداء کرام کومسنون طریق سے ساام عن کرک ان کے لیے اللہ تھی لی سے مغفرت ورجت کی دعا کی مطاع کے اور اللہ ورسول کے سی تھی تی وف داری اور دین پر استفامت کی دعا اپنے لئے ما تھی ۔

# 🖈 مدینه منوره کی مساجد 🏠

#### فضيلت مسجد قباء

الله تعالى نے اس مسجد كا قرآن مجيد ميں ذكر فرمايا ہے (لمد منسجة أسب على على التَّقُوى مِنْ أَوِّلِ يَوْمِ احقُ الْ تَقُوْم فيله) (سورة توبه) التَّقُوى مِنْ أَوِّلِ يَوْمِ احقُ الْ تَقُوْم فيله) (سورة توبه) ترجمہ:۔جومسجداول روز ہے تقوی برقائم کی گئی تھی وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ

آپ اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہول۔

حدیث شریف بین اس کی فضیلت کوامام بخاری نے ابن عمررضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ تاہیں ہفتہ کے روز پیدل یا سوار بوکر مسجد قباء تشریف لاتے اور دور کعت نمازادافر ماتے نئے۔ " پہنچھ کا ارشاد مبارک ہے کہ جو تحص گھر میں وضوکر کے مسجد قباء آئے اور دور کعت نمازادا کر اس وعمرہ جتنا تواب ملے گا۔

#### مسجدقباء

مدید منورہ ت تین میل کے فاصلے پر جوآبادی ہے اے قباء کہاجاتا ہے میہال انصار کے بہت ہے فاندان آباد سخے ان میں تمروبین عوف کا خاندان بھی تھا۔اس خاندان کے سربراہ کلٹوم بن البدم ہے۔آپ ایستی نے قبامیں جارون قیام فرمایا۔ بیشرف اس خاندان کے مقدر میں لکھاتھا۔ FMF

قیام قباء کے درمیان تاریخ سلام کے زریں باب کی تعمیر مسجد جسے مقدی شاہ کارے شروع کیا گیا۔ حضرت کلاؤم بن اہدم کی ایک افقادہ زیبن جہاں تھجوریں خٹک کی جاتی تھیں۔ ای مبارک قطعہ زیبن پرآپ ہوئے ہے نے اپنے دست حق پرست سے مجدقباء کی بنیا در تھی۔ مسجد کی تعمیر بیل مز دورول کے سرتھ شاہ کو ٹیمن ہوئے بھی مصردف کارر ہے۔ بھاری اوروز فی پھراٹھاتے ،عقیدت مندآتے اور عرض کرتے 'یا رسول اللہ! آپ پر بھارے مال باپ قربان جا کیں ،آپ چھوڑ ویں ، ہم اٹھ کیں گے۔'

آپڑونے ان کی درخواست کوشرف قبولیت نے نوازتے ہوئے چھوڑو پے گھر کھر بھر بھی اس کی درخواست کوشرف قبولیت سے نوازتے ہوئے حکے سلے مسلے سے بہلے تعمیر ہوئی ہے۔ تعمیر ہوئی ہے۔

#### مسجدالجمعه

اس مسجد کے دونام اور ہیں ، مسجد الوادی اور مسجد مدینہ طیبہ سے قباء جاتے ہوئے راستہ میں ملتی ہے۔ حصنوں الفاق جب ترب قباء جاتے ہوئے راستہ میں ملتی ہے۔ حصنوں الفیقی جب ترب قبار ہے مدینہ طیبہ شریف لار ہے تھے تو اَ پہلے تھے اس جگہ میں ہمار جمعہ پڑھی تھی۔ اس جگہ مسجد بنادی گئی ہے۔ جو مسجد الجمعہ کہلاتی ہے۔ مسجد مسجد مسجد میں مصالی مسجد مسجد مسجد میں مصلی

مدینه طیبہ سے غربی جانب بیرعبرگاہ ہے۔ یہاں حضور علیہ عیدین کی نمازادا فرماتے ہے اس کومسجد عمامہ بھی کہتے ہیں۔

#### مسجدا بوبكررضي التدعنه

عیدگاہ کے شال جانب ایک مسجدت جس میں اجھن روایات میں جینبرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کااس جگہ نفل پڑھنا اور اجھن روایات میں اپنے زمانہ خلافت میں یہال تماز پڑھنا مروی ہے۔

#### مسجدعلي رضى التدعنه

میمسجد بھی عیدگاہ ہے قریب ایک وسیع محد ہے۔ یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عیدین کی نماز پڑھنا مروی ہے۔

#### مسيد بغله

ال مسجد کا دومرانام ہوظفر ہے۔ یہ مسجد جنت البقیع کے پورب میں ہے۔ اس مسجد کے پاس ایک بچر کے کے پاس مسجد کے پاس ایک بچر کے کے پاس ایک بچر کے سے اس کو مسجد بغلہ کہتے ہیں۔ سم کا نشان ہے اس وجہ سے اس کو مسجد بغلہ کہتے ہیں۔

#### مسجدالا جابه

مید مبحد جنت البقیع کے اتر جانب ہے۔ بنومعاویہ بن مالک جوادی کے ایک قبیلہ کے تھے ان کی مسجد ہے۔ یہال حضورایک دن تشریف لائے اور نماز اداکی اور دیر تک دعاء کرتے رہے جومقبول ہوئی۔

#### مسجدشقيا

حضولاً الله في بدر جاتے ہوئے بہال نماز اوافر مائی تھی۔

# مسجداحزاب (فتح اعلى)

یہ میرسلع پہاڑی کے بچپنی کنارے پرواقع ہے عزوہ خندق کے موقع پر تمین دن مسلسل کفار پر لنتے پانے کی حضورا کرم آلیا ہے گئے نے یہ ال دع فرمائی۔ چوشے روز دعا قبول ہوئی اور فتح نصیب ہوئی۔ اس وجہ ت اس کو مسجد میں اور فتح نصیب ہوئی۔ اس وجہ ت اس کو مسجد عثمان رضی القد عند ، مسجد علی اور مسجد سلمان فاری ۔ اور ہیں۔ مسجد ابو بھر رضی القد عند ، مسجد میں فاری استحاب کرام یہ چھ مسجد میں (مسجد سنة) کہلاتی ہیں۔ مید مسجد میں غالبًان مقامات پر ہیں جہال مسحاب کرام بھی حزاب ہیں مور چہ پر متعین ہے۔

#### مسجد بني حرام

مدیند منورہ سے مجداحزاب جاتے ہوئے دائی طرف ہے یہاں رسول التعاقیہ فی خرف ہے یہاں رسول التعاقیہ فی خراف ہے یہاں رسول التعاقیہ فی نماز پڑھی ہے اس کے قریب ایک غاریب جائے۔ جس کو کہف بنوحرام کہتے ہیں۔اس غارمیں جنگ خندق کے موقع پر حضورا کرم ایک ہوئے ہیں۔ اس غارمیں حضور ایک فی ۔ حضور ایک بیار میں ازل ہوئی تھی۔

مسجد ذياب

ریم جد جبل ذباب پر ہے جنگ خندق کے موقع پراس جگہ حضو علاقے کا خیمہ نصیب ہوا تھا۔ اوراس جگہ آ ہے آگے گئی نے نماز بھی پڑھی تھی۔

#### مسجد فبكتين

مدید منورہ کے شال ومغرب میں وادی عقیق کے قریب واقع ہے۔ اس میں دومحراب بنی ہوئی ہیں۔اس میں ایک محراب بیت المقدس کی طرف اور دومری خانہ کعبہ کی جانب بنی ہوئی ہے۔ آئخضرت عقیقہ ایک مرتبہ وہاں تشریف لے گئے۔اورظہر کا وقت ہوگیا آپ نماز پڑھارے تھے۔ کہ رہ آیت نازل ہوئی۔(فَسوَلِّ وَجُهِکَ شَسطُّورَ الْمَسْجِدَ الْحَوَامِ.)(اب آپ اپنا چرہ مجدح ام کی طرف کیجئے۔)

# مسجد ت

بنونسیر میہود یوں کا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ فر مایا، اس جگہ آپ کا جبمہ نصب ہوا تھا، اور چھر وزتک آپ نے اس جگہ نمازادا فر مائی۔ یہ سجد بلندی پر سیاہ پھر کی بنیاد پر بشکل مربع بغیر حجمت کے مسجد قباء کے مشرق جانب تھی۔

#### مسجد بني قريظه

میبودی بنی قریظہ کے محاصرہ کے وقت حضورہ نے یہاں قیام فرمایا تھا اور ایک محوشہ میں نماز پڑھی تھی۔

#### مسجدابراتهم (ماربيوبطيه)

مارية قبطيه براجيم بن بي كريم آلي في والده ما جده كاايك جيمونا ساباغ تھا۔حضرت ابرامیم ابن رسول التعرفی سیمیں بیرا ہوئے۔حضورتی اس باغ کے ایک حصے میں تمازادا فرماتے تھے۔ میں سجد بنوقر بینیہ ک مسجد سے شالی کی طرف واقع ہے۔

مسجدالبقيع (مسجداً بي)

بیمسجد جنت اُبقتع کے متصل ہے اس حبگہ حضرت الی ابن کعب کا مکان تھا۔ رسول التُعليفُ أكثر يبال تشريف لات اورنمازيرُ هة .

### مسجدا بوذ ر(مسجد طریق السافله)

میمسجد سیدالشبد اء حضرت حمز ہ رضی اللہ عنہ کے مزار مقدس کو جورات کیا ہے۔اس یرواقع ہے۔ اس جگہ حضور علیہ نے دور کعت نماز ادافر مائی ہے اور اس مقام برآ ہے ایک كوم وه ويا كياكه جوامتي آي النيخ يردرود تصبح كااس برامتد تعالى درود بصبح كا- اس مروه **پرآ پ نے بہت ہی طویل عبد وُشکر دافر مایا تھا۔** 

(تفصيل وکمل معلومات و کیفیز مدینه منوره کی تاریخی مساجداز ڈاکٹرمحمرالیاس عبدالغی صاحب)

🖈 آداب مدینه طیبه ایک نظر میں 🖈

#### آ داپ مدینه طبیبه

(۱) رائے میں کٹر ت کیساتھ ورودشریف پڑھیں جب شہرمدینہ نظرآئے توزیادہ ا**شتیاق**اور بے قراری کے سرتھ پڑھیں۔(۲)مدینہ طبیعی<sup>جیجی</sup> کراپناسامان اطمینان کے ساتھ ر کھیں اگر ہو سکے تو عنسل و نیبر و آر ئے مسجد نبوی کیائے ہیں حاضر ہوں۔ **( ۳ )مسجد نبوی میں** وا<sup>ظ</sup>ل بوتے ہوئے (بسم الله و الصلواة و السلام على رسول الله اللهم افتح لي ابسواب د حسمتک ) پڑھ کر پہلے ا ابنا پیر کھیں۔ جب بھی مسجد نبوی میں داخل ہوں اعتكاف كى نبيت كريں \_ ( ٣ ) مسجد بنوى ميں داخل ہوئے كے بعد جگہ مل سكے تو روصنة الجمة

میں دورکعت تحیة المسجد براهیں۔ ورثہ جہاں جگول جائے پاط لیں بشر طیکہ وقت کروہ نہ ہو۔
(۵) اس کے بعد حضو وربیعی کے روضہ اقدس پر حاضہ ورا اور مواجہ نثر یق کے سامنے قراسا ہا کیں طرف مرکز کور یہ مالام پر هیں: (السسلام علیک یارسول الله، السسلام علیک یا حبیب الله، السلام علیک یا شفیع المذنبین، السلام علیک یا خاتم النبین السلام علیک وعلی آلک اصحابی اجمعین، السلام علیک یا یہ البین السلام علیک وعلی آلک اصحابی اجمعین، السلام علیک یا ایہ الله و ہو کاته.)

(۲) اس کے بعد تقریباً ایک ہاتھ ہٹ کردائی جانب حضرت ابو بکرصدین رضی اللہ عنہ کے چہرہ مبارک کے سامنے حاضر ہوکراس طرح سلام کے رائسلام علیک یسا خلیفة رسسول السله الشخط اباب کو الصدیق) (ے) اس کے بعد پھرایک ہاتھ واتی جانب ہٹ کر حضرت عمر کو ای طرح سلام کریں۔ (السلام علیک یساامیس السمؤ منین عمو مضرت عمر کو ای طرح سلام کریں ۔ (السلام علیک یساامیس السمؤ منین عمو فسسادو فی ) (۸) جینے دن قیام مدینہ طیبہ یس رے روز اندای طرح حاضر ہوکر سلام کریا چاہئے۔ (۹) قیام مدینہ یس در دوشریف کی خشریہ ہے:

چاہے۔ (۱) میں مدینہ محمد النبق الائمی و علی الله و سلم نسلیما.)

صلوٰۃ وسلام کی چبل صدیث چپی ہوئی ملتی ہوئی ملتی ہے اس کوساتھ رکھیں تو بہتر ہے۔ اس

کو پڑھا کریں۔ (۱۰) مسجد قبا کی زیارت کریں صدیث شریف بیس ہے کہ اس بیس دور کعت

نقل کا تواب ایک عمرہ کے برابر ہے۔ (۱۱) احدیباڑ کی زیارت کریں صدیث شریف

میں ہے کہ جم کوائل سے محبت ہے اوراس کوجم سے محبت ہے۔ (۱۲) احدیباڑ کے دامن

میں سر جاں نتار صحابہ کرام مدفون ہیں ان کی قبروں کی ذیارت کرے اور ایصال ثواب کرے حضور میں اللہ عنہ ہیں۔ (۱۳) جنت البقیع کرے حضور میں اللہ عنہ ہیں اللہ عنہ ان میں وفن ہیں۔ (۱۳) جنت البقیع کی ذیارت کریں وہاں حضور میں اللہ عنہ از داج مطہرات رضی اللہ عنہ ا ، آپ اللہ کی ما میں رضی اللہ عنہ ا ، آپ اللہ کی ما جبر اور یون اللہ عنہ ا ، وسرے الل بیت رضی صاحبر اور یاں رضی اللہ عنہ ا ، آپ اللہ کی ما جبر اور یاں رضی اللہ عنہ ا ، آپ اللہ کا اللہ در صحابہ کرام میں اللہ عنہ بہت ہے گان اللہ عنہ بہت ہے گیاں اللہ عنہ بہت اللہ عنہ بہت ہے گیاں اللہ در صحابہ کرام میں مدفون ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی آئھ روز قیام رہ تاکہ در صحاب کہ اللہ عنہ بھی آئھ روز قیام رہ تاکہ در صحاب کہ اللہ عنہ بھی آئھ روز قیام رہ تاکہ در صحابہ کی اللہ عنہ بھی آئھ روز قیام رہ تاکہ در صحابہ کی اللہ عنہ بھی آئھ روز قیام رہ تاکہ در صحابہ کی اللہ عنہ بھی آئھ روز قیام رہ تاکہ در صحابہ کی اللہ عنہ بھی آئھ روز قیام رہ تاکہ در صحابہ کی اللہ عنہ بھی آئھ روز قیام رہ تاکہ در سے تاکہ در

چالیس نمازی پورن جوب کی ۔ حدیث شریف میں ہے جو تحف میری متجد میں چالیس نمازی ادا کرے اور کوئی نمازای فوت نہ جو تواس کے جو دور ٹے ہے برات کاھی جائے گی ۔ (۱۵) زیارت کے وقت روضہ کی اور عذاب اور نفاق ہے برات کاھی جائے گی ۔ (۱۵) زیارت کے وقت روضہ کی دیواروں کو چھونا ہو سہ دینی پشنا ناب تراور ہے ادبی ہے۔ (۱۲) روضہ کی طرف بلاضر ورت شدیدہ پشت نہ کرے نہ نماز میں نہ خاری نمی زمیں ۔ (۱۵) جب بھی روضہ مبارک کے برابر ہے گر رہ حسب موقعہ تھوڑ ابہت تھم کر سلام پڑھے اگر چہ جدے ہے باہر ہی ہو۔ (۱۸) روضہ شریف کی طرف و کیف ثواب ہے۔ اور اگر مسجد کے باہر جو تو تی کو بھی دو کھی اثواب ہے۔ اور اگر مسجد کے باہر جو تو تی کو بھی کر روضہ اقدی پر حضر جو ارآ خری درود صلام پڑھی اور دھا مانے گے۔ (۲۰) جب اپنا شہر قریب کر روضہ اقدی پر حضر جو ارآ خری درود صلام پڑھے اور دھا مانے گے۔ (۲۰) جب اپنا شہر قریب کر روضہ اقدی پر حضر بو ارآ خری درود صلام پڑھے اور دھا مانے گئے۔ (۲۰) جب اپنا شہر قریب کر وہوا تی ہوتو اپنی میں پڑھیں اس کے بعد گھر آئیں۔ آئے یہ تھو میں داخل ہول یہ در کعت نفل اپنی مسجد میں پڑھیں اس کے بعد گھر آئیں۔

 کرناچاہئے۔ معصیت اور اضائی رذیلہ سے فرت اور اجتن ب کرناچاہئے۔ اور وہنی اعمال کی طرف زیادہ سے زیادہ لگناچ ہے۔ بہتر ہے کہ دین ماحول میں رہا کرے ہو سکے تو تبلیغی جماعت میں شریک رہے۔ ہزرگوں کی خدمت میں حاضری دیتارہے تا کہ نیک صحبت میں میں جو کی دیارہے تا کہ نیک صحبت میں میں جو کی کوجندی متاثر کردیتا ہے۔ اپنی حفاظت مشکل میں جو آدمی کوجندی متاثر کردیتا ہے۔ اپنی حفاظت مشکل ہوجاتی ہے۔ نیزاس کے لیے دیا بھی کرتا ہے۔

(بیان فرمود ه شیخ مفتی محمود حسن مفتی اعظم دارا علوم دیوبند ما مهنامه النور **۲۰۰۳**ء)

### حاجيوں كااستقبال كرنا؟

مئلہ : حاجیوں کا استقبال تو الحیمی بات ہے ان ہے مدہ فات اور مصافحہ و معانقہ بھی جائز ہے اور ان سے دعا کرائے کا بھی تکم ہے۔ لیکن ہے بھول اور نعرے وغیرہ حدود سے تجاوز ہے اگر حاجی کے دل میں بجب بیدا ہوجائے کج ضائع ہوجائے ان جیزوں سے احتراز کرنا جائے۔ (آپ کے مسائل بے سم سے ۱۲۲)

مئلہ:۔حاجی کے نگلے میں ہاروغیرہ ڈالن بیسبطریفے خلہ ف سنت اور نلط اور قابل ترک ہیں۔ (فاویٰ محمودیہ:ج۳/۳۲)

مسئلہ: بچ کوجانے والے کونعروں کے ساتھ رخصت کرنایہ ایک نمائش ہے۔ (جوکہ جائز مہیں ہے)۔ ( فآویٰ محمود بیہ: ج ۱ س ۸۲)

حفرت عبدالقدر شی ابتد عنه تروایت ہے کہ رسول ابتیافی نے فرمایا جب تم حاجی سے ملوتو اسے سلام کرواوراس سے مسافحہ کرواوراس کے تھر میں جانے سے پہلے اس سے اپنے لیے دعا عِمغفرت کراؤ کیونکہ وہ بخشایا آیا ہے۔

تشريح: على المحارك واليس أيس تهدوهن كولوكول كوتين كام مرفي حيابئيس-

- (۱) اسكاات قبال كرناليني بجيرة صديد يني كي يار
- (۲) سلام ومصافحہ کے بعداس کو دیا وہ بنا کرایندتعالی تمہارا جج قبول فرمائے۔
  - (٣) ال ساب وعاء مغفرت كرانا-

اسكى ايك عده صورت تويہ ہے كه اشيش پريائستى ميں آكرمسجد ميں (حاجى دوركعت

نقل پڑھکر) سب وعاءکریں ، جاتی وہا وہ اے ور ہاتی سب میں ہبیں ،اور پیھی متاسب ہے ہر تخص کیلئے ملا قات کے وقت " ہندہ" تعد و مختصرا اور جامع الفاظ میں دیا اور دی جائے۔ (الترفيب التربيب ن من صوح المواليه منداحمه بن ما المحملة الزوائد المراهم المراكم) اسینے عزمیز داقر با وکواہ رہ برست و حرباب کوخوش کے موقع پر میارک باود ہینے کی عام مدایت توہے بی خاص طور ہے عنور ایک نے کی کی مبارک بھی دی ہے۔ آنخضرت میلانی نے نے حصرت عروه بن مصرین طائی کوٹ کی سپارے یا دی دی تھی۔ (جمجع الزوائد: ج ۴/ص۲۹۳) اس کیے حجاج کرام کوان کے ٹی کی مہار کیا دھی ویجئے گااہ رائبیں ان کے جج کے مقبول ہونے کی وعاء بھی و سیجئے اورا تن من جی کائی ہے کہ اللہ تع لی آپ کائی وعمرہ قبول فرمائے اوراسینے لئے دعاء کی درخواست نریں یونکہ جاتی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ (محمد رفعت قامی)

حاجیوں کی آ مد بردعوت کرنا؟

مسئلہ:۔اگررشتہ وارصلہ رحمی کی ہت ہے یا کوئی قریبی تعلق والا اس مہارک سفر کی نسبت پر جا جی کے اعز ارمیں سید ھے ہا دیے اینہ پر پورے اخلاص کے ساتھ ا**س کی دعوت کرے یا ہدید پیش کرے بشرطیکہ دونوں اس کوٹ رئی نہ بھتے ، ول۔ ویتے والاصرف رضا والہی کے** ليے چیش كرے، دكھاوا، شہرت اور برائى ہے منتصود نہ: داور لينے دا ليکجھى بورااطمينان ہوبيہ ول ہے اخلاص کے ساتھ میریہ جیش مرر ہائے یا دعوت مرر ہا ہے۔ بدلہ چیکائے یا آئندہ وصول كرنے كا بالكل شائبه نه: وتوبي في نشه مه ن اورانشا والله باعث اجر ہے۔

سنگرآج کل ان چیز ول برجس انداز <sub>س</sub>ے عمل ہورہا ہے وہ عمومار سم وراج کے طور ہر ہے اس کیے اس زمانہ میں ان چیز وہ سے احتر از بی ضروری ہے۔ اور ان رسم ورواج کے بند کرنے کا ہی حکم کیا جائے گا۔

آج كل عموماً اليها بهوانات كه في من جياف والداأ الروعوت مدكر العلوك اس كي وعوت نه کریں تو جانبین میں براہا نے جیںاہ روعوق کواس قدرضروری سمجھا گیاہے کہ نہ کرنے پر شکا پیتیں ہوتی ہیں۔ سے نہ ہے جہتے ہیں اور گاہے ان دعوتوں میں فضول خرجی ہوتی ہے،خوب دھوم دھام ہونی ہے۔ یکی حال ہدایا اور سوغات کی لین دین کا بھی ہے، اس کو بھی ضروری سمجھ لیا گیا ہے۔

یہاں بھی وہی شکایتیں ہوتی ہیں۔ اور نیت بھی عمو اُضح نہیں ہوتی۔ ویے والے عمو اُلے محمواً ویک شہرت اور ہزائی کے خیال ہے دیتے ہیں اگر نہیں دینے تو لوگ کیا کہیں ہے، خالی ہاتھ ملاقات کے لیے جانا معیوب اور اپنے لئے باعث خفت سمجھتے ہیں، ہدیہ پیش کرنے ہیں جوا خلاص ، للہیت اور خوش دل ہونا جا ہے وہ عمو اُنہیں ہوتی ۔ صرف لعن وطعن سے نہیے یا جوا خلاص ، للہیت اور خوش دل ہونا جا ہے وہ عمو اُنہیں ہوتی ۔ صرف لعن وطعن سے نہیے یا ہدلہ چکانے یا آئندہ بدلہ وصول کرنے کے خیال ہے ہوتا ہے۔ اور جو ہدیاس خیال سے پیش مدلہ چکانے یا آئندہ بدلہ وصول کرنے ہی جائز نہیں ، صدیث شریف ہیں ہے ''کی مسلمان کا مال اس کیا جائے ایسا ہدیہ تو قبول کرنا بھی جائز نہیں ، صدیث شریف ہیں ہے ' 'کی مسلمان کا مال اس کی دل کی خوشی کے بغیر طلال نہیں'' نیز صدیث شریف ہیں ہے۔ کہ رسول الشوالیہ نے منع کی دل کی خوشی کے بغیر طلال نہیں'' نیز صدیث شریف ہیں ہے۔ کہ رسول الشوالیہ نے منع فرمایا ان لوگوں کی دعوت قبول کرنے سے جونخر کے لیے کھانا کھلا کیں۔

عاصل کلام میہ ہے کہ ایک چیز مباح کے درجہ میں تھی اسے ضروری سمجھ لیا گیا ہے اورلز وم کا درجہ دید یا گیا ہے۔ اور شرقی قائد دید ہے کہ اگر مباح چیز کو ضروری سمجھ لیا جائے تو وہ قابل ترک ہے۔ اور خاص کراگراس میں غیر شرقی امور شامل ہوجا کیں تو اس کا ترک انہائی ضروری ہوجا تا ہے۔ (فقاوی رجمیہ: • اص ۱۹۳/وانسلاح الرسوم۔ ۹)

### مجے سے واپسی پر حاجی کا دعوت کرنا؟

مسئلہ:۔ جج اسلام کاعظیم الثان رکن ہے اور بہت بن کا نعمت ہے۔ اس کی اوائیکی براگرکوئی فخص شکویہ کے طور پرغرباء ومساکین اور اسمزہ واحباب کو کھاٹا کھلائے یا کچھ ہدیدو ہے تو شرعاً درست ہے لیکن بعض جگہ اس میں ریاء اور فنر کی شان ہوتی ہے گویا کہ اپنے بج کا اعلان ہوتا ہے کہ جج کرکے آئے ہیں۔ اور بعض جگہ پر کھاٹالازم اور ضروری تصور کیا جاتا ہے بہاں تک کہ اگرائے بیسہ نہ ہوتو قرض لے کر کھا ایا جاتا ہے اور بعض دفعہ اس کے لیے سودی قرض کی اجازے ہیں ، اس سے پر ہیز کیا فیاتا ہے۔ ایس صورت میں شریعت کی طرف سے اس کی اجازے نہیں ، اس سے پر ہیز کیا جاتا ہے۔ اس طرح کھلانے ہے بھی اور ایسا کہ اس کی ہے تھی۔ ( قروی محمود یہ بیل میں اور ایسا کہ اس کی اجازے نہیں ، اس سے پر ہیز کیا جاتا ہے۔ اس طرح کھلانے ہے بھی اور ایسا کہ اس کی اجازے نہیں ، اس سے پر ہیز کیا

#### حاجيوں كاتخفے تحا ئف دينا؟

سوال: اکثر لوگ جب مُرہ یا جی کے لیے جاتے ہیں تو ان کے عزیز انہیں تحقہ میں مضائی ، نقدرو ہیئے وغیرہ ویتے ہیں ، اور جب یہ وگ جی کرے واپس آتے ہیں۔ تو تبرک کے نام سے ایک رسم ادا کرتے ہیں جس بیس تھجو یں ، زمزم ، اور ان کے ساتھ دوسری چیزیں رسمایا شختے ہیں ، کیا یہ رواج ورست ہے؟

جواب برعزیزہ واقرب اور دوست واحباب کو تخفے تھا کف وینے کا تو شریعت میں تھم ہے کہ اس سے محبت برحتی ہے۔ سرولی رغبت ومحبت کے بغیر محض نام کے لیے یارسم کی لکیر پیٹنے کے لیے کوئی کام کر تابری بات ب عاجیوں کو تخفے وینا اور ان سے تخفے وصول کرنا آج کل ایسارواج ہوگی ہے کہ محض نام اور شرم کی وجہ سے بدکام خواجی ونخواجی کیا جاتا ہے۔ بیشرعاً جھوڑنے کی این ہے۔ (آپ کے مسائل: جسم/ص ۱۲۱)

## جو ج وعمرہ کے بعد بھی گناہ سے نہ بیج؟

سوال: میرے دوست نے جوکہ بیس متیم ہیں، جج وعمرہ کرکے واپس آگر وی ہی، آر برعریاں فلمیں دیکھیں۔ ان کے ہے کہ تعم ہے۔ وہ ابھی پیجھتار ہے ہیں؟ جواب: معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے تیج معنوں ہیں جج وعمرہ نہیں کیابس تھوم پھر کرواپس آگئے ہیں۔ جج کے متبول جو نے کی ملامت رہے کہ جج کے بعد آ دمی کی زندگی میں انقلاب آجائے۔ اور اس کارخ خیراور نیکی کی طرف بدل جائے۔

ان صاحبوں کوائے است قبار نی جائے۔فرائض کی پابندی اور محرمات سے پر ہیز کرنا جائے۔ اگر تی کی ان کے قصور کومعاف فرماد یکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کومعاف فرمائے۔ ( آب کے مسائل: جہم سے کومعاف فرمائے۔ ( آب کے مسائل: جہم سے کا

#### مجے کے بعداعمال میں سستی آئے تو؟

سوال: جے کرنے ہے بعد زیادہ میں مستی کا بلی آگئی ، جے سے پہلے دین کاموں میں دلچینی لیتن تف لئیس بان ہے بعد ہیں نوگیا ہے ،آپ سے بیمعلوم کرتا ہے کہ جج کرنے میں کوئی فرق تونہیں ہو گیا ، کیاد وہارہ جج کے لیے جانا ہوگا؟ میں جے صحیح سی میں اس کے میں ا

جواب:۔اگر پہلا جے سیجے ہوگیا تو دوبارہ کرناضروری نہیں ہے۔ جج کے بعداعمال میں برجست نو میں دیس کا مصلح

مين ستى نبيس بلكه چستى مونى چاہئے۔ (آپ كے مسائل: جمم/ص١٥٥)

مئلہ:۔جو خض جے ہے پہلے بھی گناہوں میں ملوث تھااور کچ کے اندر بھی بے پروائی سے کام لیتار ہااور کچ کے بعد بھی گناہوں ہے پر ہیز نہ کیا تو اس کا کج کوئی فائدہ نہ دیگا، اگر چہاس نے ویکن کے بعد بھی گناہوں اور تیسی کر سیار کے کوئی فائدہ نہ دیگا، اگر چہاس نے

فرائض حج كو يورا كرليا\_ (معارف القرآن. ج الص ٣٣٨)

مج كرنے كے بعدنام كيساتھ" حاجي" ككھنا؟

مسئلہ:۔اپنے نام کیماتھ کج کرنے کے بعد 'ما تی' کالقب لگانا بھی ریا کاری کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کج تورضائے اللی کے لیے کیاجا تا ہے۔لوگوں سے' حاتی' کہلانے کے لیے مہیں، دوسرےلوگ اگر' حاجی صاحب' کہیں تومضا کقہ نہیں کیکن خودا ہے تام کے ساتھ ''ما تی 'کالفظ لکھنا بالکل نلط ہے۔(آپ کے مسائل: جس/ص ۱۲۱)

مسئلہ:۔جو محض جج بدل کر کے واپس آئے وہ'' حاجی'' کہلائے گا، اپنے جج کئے بغیر ہی وہ '' حاجی'' کہلائے گا۔ (آپ کے مسائل:جس/ص۲۷)

(مولانااشرف علی تھانویؓ دیہات میں نماز کے وفت مسجد پہنچے،مولا نامرحوم نے

مسجد میں نمازیوں ہے معلوم کیا تنہارا کیانام ہے؟

جواب دیا حاجی ابراہیم مولانانے دوسرے شخص ہے معلوم کیا تو بتایا حاجی لیقوب کی سے معلوم کیا تو بتایا حاجی لیقوب کی سے معلوم کیا تو ہرا یک نے اپنے اپنے نام کے ساتھ لفظ 'حاجی' لگا کرہی نام بتایا۔
بعد میں ان لوگوں نے مولا تا ہے معلوم کیا اجی ! تھارا (تمہارا) کیا نام ہے؟
(مولا ناحکیم الامت ہی کہلاتے شے اور واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کوامت کا نباض بنایا تھا)

فرمایا میرانام اشرف علی نمازی ہے۔

گاؤں والے بیس کرچو کے اور بولے اتی انمائی (نمازی) کیا ہوتا ہے؟ مولا تانے فرمایا کہ بتاؤ کہتم نے کتنے جج کئے اکثر نے ایک ہی بتایا، اس پرمولا تا

عن فرمایا کہ جبتم ایک مج کرنے کے بعدائے نام کے ساتھ" ماتی" کالفظ لگاتے ہو

تو میں تو دن میں پانچ وفت کی نماز پڑھتا ہوں کیوں ندا پنے نام کیساتھ نمازی لگاؤں ایک ہات پڑگاؤں والے نثر مندہ ہوئے اور مولانا تھاٹویؒ نے اس طریقہ سے ان کی اصلاح فر مائی۔

غرض یہ کہ جج کرنے کے بعدائے نام کے ساتھ ازخود ہی لفظ' حاجی' استعمال کرنا صحیح نہیں ہے ،اگر کوئی دوسرااحتر اما حاجی صاحب کہدد نے تو کوئی مضا کقتہ بھی نہیں )۔ (مجمد رفعت قاسی)

ميزان حج

ترازوکے ذریعہ آپ ہر چیز کا سیح طور پروزن معلوم کر لیتے ہیں۔ ہاتھ میں آگر ازوہ ہو جائے، ترازوہ ہو آگا تھیں کا نے پر آئی رہتی ہیں کہ قدراوروزن کا بھینی علم اورا ندازہ ہو جائے۔ سفر جج بھی حقیقت حال کی ترازوہ ہو گئے (اللہ تعالی قبول فرمائے) جج کے ذریعہ آپ نے اسلام کا پانچواں اہم رکن اداکر کے اپنے دین کی تکیل کی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے۔ کہ'' جج مبر ورومقبول کے بعدا کی نی زندگی حاصل ہوتی ہے، گزرے ہوئے زمانہ کی کمزوریوں کا جائزہ لیجئے اور آج سے معلوم ہو کہ آپ جائزہ لیجئے اور آج سے معلوم ہو کہ آپ میں نامالیاں طور پر تبدیلی پیدا ہوئی اور دین ، اخلاقی ، معاشرتی ، اعتبار سے آپ کے خیالات، میں نمایاں طور پر تبدیلی پیدا ہوئی اور دین ، اخلاقی ، معاشرتی ، اعتبار سے آپ کے خیالات، میں نمایاں طور پر تبدیلی پیدا ہوئی اور دین ، اخلاقی ، معاشرتی ، اعتبار سے آپ کے خیالات، میں نمایاں طور پر تبدیلی پیدا ہوئی اور دین ، اخلاقی ، معاشرتی ، اعتبار سے آپ کے خیالات، میں نمایاں طور پر تبدیلی کی دئیا بدل گئی۔

جَى ، كُونَى رسم ياشبرت يا دكھا وے كى چيز نبيں ' حاجی' بننے کے ليے اس زهمتِ سفر،
اس زير بارى كے نتيجہ ميں آپ نے كيا كمايا ، كيا حاصل كيار وزمرہ كے اجتماعى ماحول ميں كيا
خير واصلاح كى شكليس پيدا ہوئيں ، مناسكِ جَى كى اوائيگى ، مكہ معظمہ ومدينہ منورہ كى باريا بى
وشرف زيارت ، كفن بردوش ميدان عرفات وشب منى ومز دلفہ كى دعا ؤں اور آ ہ وزارى كے
ساتھ ساتھ ان تمام مراحل ہدايت وارشاو سے گزركراس نمونہ سفر آخرت كو پوراكر كے آپ خود
دميزان ' (تراز و ، كانٹا) بن گئے ، اپ آپ كوتو لئے رہنے ، اپناوزن خودمعلوم كرتے رہيئے ،
اورتراز دكے كائے يہ بروفت نگارہ ركھئے۔

کیونکہ جج حقیقت حال کی ایک سوٹی بھی ہے۔ کہ س نے غدا کی اس تو فیق سے واقعی فائدہ اٹھا یا ہے اور کون موقع پانے کے باوجود محروم رہ گیا۔

جے کے بعد کی زندگی اور سرگرمیاں واضح کردیتی ہیں کہ س کا جے واقعی جے ہے اور انہ بران کلار زادا کر فرادر میں وزار کی زیاں و کر فریق کی اور دمجے دمیں مگر ا

کون سارے ارکان اوا کرنے اور بیت اللہ کی زیارت کرنے کے باوجود محروم رہ گیا۔
ج کی تو فیق اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس بات کی تو فیق ہے کہ اصلاح حال کی تمام
متند کوششوں کے باوجود بندے کی زندگی میں جو بھی کھوٹ اور نقص و کمی رہ جائے وہ ارکان
ج اور مقامات ج کی برکت ہے دور ہوجائے اور وہاں ہے ایسا پاک وصاف ہوکرلو نے کہ
سمویا اس نے آج بی جنم لیا ہے۔

نیز یہ بھی یا در کھنے کی بات ہے۔ تج ادا کرنے کے بعد شیطان عمو مآانسان کے دل میں اپنی بڑائی و ہزرگی کا خیال ڈالنا ہے۔ جواس کے تمام اعمال کو برکار کردیے والا ہے۔ جس اپنی بڑائی و ہزرگی کا خیال ڈالنا ہے۔ جواس کے تمام اعمال کو برکار کردیے والا ہے۔ جس طرح جے سے پہلے اور جے کے اندراللہ تعالی سے ڈرنا اور اس کی اطاعت لازم ہے۔ کہ ہے ای طرح جے کے بعداس سے زیادہ ڈرنا اور گنا ہوں سے پر ہیز کا اجتمام لازم ہے۔ کہ

کہیں بیکری کرائی عمادت ضائع ندہو جائے۔

اب آپ خود خود خود کور کیجئے اور اپنے اندرونی حالات کا جائزہ لیجئے کہ جج کے بعدوالی نئی زندگی میں آپ نے کیا کمایا اور کیا کھویا۔ جذبات خیرواصلاح خلوص اور محبت میں اضافہ ہوا یا کمی ہوئی؟ نفع یا نقصان کا آپ خود حساب سیجئے ، کیونکہ آپ جج کے بعد خود "میزان" (ترازو) بن مجئے ہیں۔

(اللهم وفقنالماتحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية) طالب دعا

محمد رفعت قائمی خادم الند رئیس دارالعلوم د بوبند ۲۴/ رمضان المیارک ۱۳۲۵ ه ۸/ تومبر سم ۲۰۰۰ و ر

#### چندلوگوں سے جج بدل کی رقم لے کر جج بدل کرنا کروانا؟ (حوالہ نبر۱۴۰۳)

کیافرہاتے ہیں ہوا ، دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:

ایک شخص ہند وستان ہے جج بدل کرانے کے لیے مختلف لوگوں ہے رقم لے کر کچھ
لوگوں کے ذریعے مکہ، یااسکے آس پاس ہے جج بدل کر دیتا ہے۔ ایسی صورت میں جج بدل درست ہوجا تاہے یا نہیں؟ اوراس شخص کا بیکار دیار جائز ہے۔ یا نہیں؟

ورست ہوجا تاہے یا نہیں؟ اوراس شخص کا بیکار دیار جائز ہے۔ یا نہیں؟

فقط: مجمد شاہ: امام شاکر خال بلند شہر

باسمه سيحانة وتعالئ

الجواب وبالله العصمة والتوفيق، حامداومصليا ومسلما

ہندوستان (وطن آمر) نے تج بدل کرائے کی فاظر لوگوں ہے آم وصول کرنا اور مکہ المکر مہ یاس کے آس پاس سے تج بدل کراؤینا چا کرنہیں اس طرح تج کرائے ہے تج بدل ادائمیں ہوتا۔ اور جن لوگوں ہے۔ آئیس لی بیں ان کو پوری پوری رقوم واپس کرنا واجب ہے۔ فاون شامی بیس ہوتا۔ اور جن لوگوں ہے۔ (قبول و حج السمامور (بسفسه) فلیس له احجاج غیرہ عن السمیت و ان موض مالم یاذن له بذاک الثانی عشو (من شو انط صحة المحح عن المعیت و ان موض مالم یاذن له بذاک الثانی عشو (من شو انط صحة المحح عن المعیت المعیس) ان یحوم من المعیقات فلو اعتمو و قدامر و بالمحج ثم حج من مکة لایہ جو زوید سمن امج ۲/ص ۲۳۹) (باب الح عمر الغیر) من الموال کا یہ کاروبار اور دھندہ تجموث فریب اور دیگر حرام امور کا مجموعہ ٹیز اسلام کے رکن اعظم ( کے ) ہیں کاروبار اور دھندہ تجموث فریب اور دیگر حرام امور کا مجموعہ ٹیز اسلام کے رکن اعظم ( کے ) ہیں ظل ویگاڑی امو جب ہے پس اس کا حرام ہونا ظاہر ہے۔

جَ بدل کرائے والول کو بھی بہت احتیاط کی ضر درت ہے ان کو چاہئے کہ خوب دیکھ بھال کرا یسے شخص کو تجویز کریں کہ جو عالم ہو (اوراس ایک شخص کی طرف سے خود ہی بدل کرے ) اور بہتر ہے کہ اپنا تج فرض اداء کر چکا ہولائق اعتماد ہو۔ اداءِ مناسک پراچھی طرح قادر ہو، جج بدل کر وانے کے عنوان پرلوگوں ہے رقبیں نہ این نتا پھرتا ہو۔ فقط

(والله سبحانه وتعالى اعلم)

حرره احقرمحودحسن غفرك بلندشهري وارالعلوم ديوبند - يوم الجمعة ٢٣١١ ٥-

ج سے متعلق اہم سوال وجواب

سوال: اگرکونی شخص صرف عمره کرنے کے ارادہ سے مکۃ المکر مہی پہنچا، اور طواف کعبۃ الند کے بعد سعی سے پہلے سرمنڈ اکر حلال ہو گیا، تواس شخص پر کتنے دم واجب ہو تگے؟
جواب: اگرمحرم بالعمرة سعی کئے بغیر سرمنڈ اکر حلال ہوجائے تواس مردودم واجب ہو تگے ، ایک ترتیب کے ساقط ہونے کی وجہ سے جوواجب ہے اور دوسراستی کوترک کرنے کی وجہ سے جوواجب ہے اور دوسراستی کوترک کرنے کی وجہ سے جوواجب ہے اور دوسراستی کوترک کرنے کی وجہ سے داور دوسراستی کوترک

سوال: ایک فخص نے طواف افاضہ سجد حرام کی حجیت پر کیا، اور بھیڑ کی شدت کی وجہ ہے سعی گاہ کی حجیت پر کیا، اور بھیڑ کی شدت کی وجہ ہے سعی گاہ کی حجیت پر ہے گر رنے پر مجبور ہو گیا۔ جب کدا ہے بیمعلوم ہے کہ سعی گاہ مسجد حرام سے خارج ہے۔ تو کیا اس کا طواف سے ہوگیا۔ اگر نہیں ہوا تو اس پر کیا واجب ہے؟ خاص طور پر صورت حال ہد ہے کہ وہ اپنے ملک واپس آگیا ہے۔ اور اس کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ دو ہارہ جا کر جج کر سکے؟

جواب: فرکورہ محض نے طواف مسجد سے باہر کیا ہے۔ لہذااس کا طواف نہیں ہوا،
کیونکہ طواف کا مسجد کے اندر ہونا ضروری ہے۔ جس قدر ممکن ہوطواف کا اعادہ لازم ہے۔
اوراگرزندگی میں اس کی اطاعت نہ ہوسکی تو موت سے پہلے بدنہ (اونٹ) کی قربانی کی
وصیت اس پرواجب ہوگی ۔ لیکن اگر اس نے بار ہویں تاریخ کے غروب آفتاب سے پہلے
طواف نفل کرلیا تو اس کی وجہ سے دم واجب ساقط ہوجائے گا۔ اوراگر بارہ تاریخ کے بعد ذرج
کرتا ہے تو تا خیر کی وجہ ہے دم لازم ہوگا۔ (زیدۃ المناسک ہے سے)

سوال: کسی محض نے قربانی کے ذمہ دار بینک کوج تہتے کی ہدی (قربانی) کاوکیل بنایہ، پھرا سے معلوم ہوا کہ رمی، ہدی (قربانی) حلق میں ترتیب ضروری ہے۔ جب کہ بینک میں اس کا خیال نہیں رکھاجاتا، چنانچہ اس نے دوسری بکری ہدی کے لیے خریدی، اور جس بحری کا بینک کو وکیل بنایا تھا۔ اس کواپ ذمہ داجب دم جبر کی طرف سے قربانی کرنے کی میت کرتا ہے۔ تو کیا صرف نیت بدل لیما اس کے لیے کافی ہوگا۔ یا بینک کواس تبدیلی نیت کی اطلاع ضروری ہے۔ جب کہ یہ دشوار مسئلہ ہے۔ تو کیا اگر بینک دم شکر کی نیت سے جانور کو اطلاع ضروری ہے۔ جب کہ یہ دشوار مسئلہ ہے۔ تو کیا اگر بینک دم شکر کی نیت سے جانور کو

ذری کروے، جب کہ میخف اس جانورکودم جرک طرف سے قربان کرنا جا ہتا ہے۔ تو اس پر واجب دم جرسا قط ہوگا یائبیں؟

جواب: ۔ جی ہاں نیت بدلنا کائی ہوجائے گااسلیے کہ قربانی کے سلسلہ میں مالدار اپنے غیرکوقائم مقام کرسکتا ہے اوراس تبدیلی کی اطلاع وکیل کودینی ضروری نہیں اور یہاں موکل کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے نہ کہ دکیل کی نیت کا ایکن بینک اس کی قربانی کودم شکر کی جانب سے ذرح کرتا ہے ۔ لیکن جب مؤکل نے دم جبرکی نیت کرلی تو مؤکل کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ وکیل بینی بینک کا اعتبار ہوگا۔ (الاشیاہ سے وقیل بینی بینک کا اعتبار ہوگا۔ (الاشیاہ سے وقیل ہے الدناسک: ص ۱۹۴)

سوال:۔اگر ہاپ نے ایخ چھوٹے جیٹے کواپے ساتھ اٹھاتے ہوئے طواف کیا۔ اوراس جیٹے کی طرف سے بھی اس نے طواف کی نیت کرلی۔ تو کیاباپ پراس جیٹے کی طرف سے طواف کی دورکعت نماز پڑھنا ہوگی یانہیں؟

جواب: مصورت مسئولہ میں باپ پراپنے تیجو نے جیٹے کی جانب سے طواف کی دو رکعت لازم نبیں ہوگی۔ (غدیۃ المناسک:ص2۲)

موال: ما بالغ بچدنے اپ والد کے ساتھ تھتے کیا، جب کداس کے پاس مدی کی قیمت نہیں تو کیا والدا ہے بیٹے کی طرف سے تہتے کی مدی اپنے او پرلازم کرسکتا ہے۔ یا نہیں؟
کیونکہ وہی اس کی کفالت کرتا ہے۔ اور اگر باپ اپنی وسعت کے باوجود مدی نہ دے تو کیا وہ گئمگار ہوگا۔ اور کیا اس مینز بچہ پر بالغ واستطاعت کے بعد کچھ واجب ہوگا یاصغیر پرتھ میں نہ روز ہے نہ مدی؟

 موال: ۔زید نے عمرہ کے بعد پورے مرکے بالوں کو چھاٹا (جیسا کہ آج کل پینی سے کٹانے کارواج ہے) کیکن انگل کے پورے (لیتی ایک اپنے ہے بھی کم) چھوڑے (کٹوائے) پھروہ اپنے ملک والیس آگیا۔ اور کی سال اس حالت بیس گزر گئے تواس کے باوجوداس کا حلال ہونا درست ہے یاوہ محرم ہی دہے گا۔اوراتن مدت ممنوعات کے اور تکاب کیوجہ ہے اس پردم واجب ہوگا یا نہیں۔ اور اس وقت اس پر کیا واجب ہے کیا ان چھوڑے ہوئے بالوں کو کٹوائے بغیر حلال نہوگا۔اور اس مرا پر کیا واجب ہے کیا ان چھوڑے ہوئے بالوں کو کٹوائے بغیر حلال نہوگا۔اور اس شرط پر کیا واب ہے؟

جواب: ۔اگر کوئی مخص حلت کی بجائے تنفیر کرائے تو حتی طور پرانگل کے بور کے بقدر اورا حتیاطاً اس سے زیادہ کٹوانا ضروری ہے بور سے کم تعداد کٹوائے سے حلال نہیں ہوگا۔لہذا اگراسی طرح وطن لوٹ آیا اور ممنوعات احرام کرتار ہاتو اس پردم لا زم ہوتے رہنگے ۔

(الصّاح المناسك: ص١٨٠)

سوال: ۔ فالد نے جے فرض اداکیا۔ لیکن اس نے جے کی سی نہیں کی ، ادروہ طال یہونے ادر طواف کرنے کے بعد گھروا لیس آگیا پھرا گلے سال اس نے نفلی جے کیا۔ ادر تمام ارکان کھمل کئے۔ جب کہ اس نے سال گزشتہ کئے ہوئے جی کی باتی ماندہ سعی کا تدارک نہیں کیا۔ تواب اس پر کیا واجب ہوگا۔ کیا باتی ماندہ سعی پوری کرنے کے ساتھ دم جبر بھی لازم ہوگا یا صرف سعی کی قضا مکافی ہے دم لازم نہیں ہے؟

جواب: اگرکوئی مختص کی تمام ارکان اداکر لے ادر کمل سعی یا کٹرسعی کو چھوڑ دے تو ایس سورت میں اس پردم واجب ہے۔ پھراگر و فخص گھر آئی اور دوبار جہ سمدہ مال جی کے لیے جائے تو اس پراس سی کی قضاء لازم نہیں ، بلکہ دم جبر کا فی ہے۔ مال جی سے جائے تو اس پراس سی کی قضاء لازم نہیں ، بلکہ دم جبر کا فی ہے۔ البتدا گرعذر شدید کی وجہ ہے تن نہ کرس کا تو اس پر پھی واجب نہیں۔ موال نہ اگر واقع میں مشارحہ و مانا

سوال سام مثلاً جدہ جانا چاہے، نیکن جس راستہ سے دہ سفر کرے گادہ راستہ داخل حرم سے ہوکر نکلتا ہے۔ لہذا میخض حرم کا قصد کئے بغیر داخل مکتہ المکرّمۃ سے گزرنے پرمجبورہے۔ بلکہ مسافر کی طرح ہے تو کیا اس مخص پراحرام لازم ہوگا۔ اورا گربغیراحرام کے گزرگیا، تو اس پردم لازم ہوگایا نہیں، یہاں کچوعافاء سے اٹروم دم کے قائل ہیں۔ کیونکہ دم تواس پرلازم ہوگا جومکۃ المکرّ مہ کا قصد کرے نہ کہاس کے علاوہ کا تو کیا بی تول درست ہے؟

جواب: صورت مذکورہ میں شخص مذکور پراحرام بائد ہ کرمرورحرم لازم ہے۔ جج یا عمرہ کے احرام کے بغیر گزرنے پردم لازم ہوگا۔ قائل کا قول اس صورت کے موافق نہ ہونے کی دجہ ہے درست نہیں ہے۔ (غدیة المناسک ص ۲۷)

سوال: ۔زیدنے ج قران کی نیت کی ،گرطواف عمرہ کرلینے کے بعد سعی کرنا بھول عمرہ اورای احرام کیساتھ جے کے لیے روانہ ہوگیا۔ پھر وقوف عرفہ کرلینے کے بعد یادآیا کہ عی عمرہ نہیں کی ،تواب اس پر کیالازم ہے۔ کیا حرم جا کرسعی کرسکتا ہے اور بیسعی سعی عمرہ کی کفایت کرسکتا ہے اور بیسعی سعی عمرہ کی کفایت کرسکتا کی یافد بید یناضروری ہے۔

جواب: ۔ بی ہاں زید کے لیے حرم جا کر وقوف عرفہ کے بعد سعی کرلیمنا جائز ہے اور یہ سعی سعی عمرہ کی کفایت کر سکے گی اور اس پر کوئی کفارہ لا زم نہیں مگر تا خیر کی وجہ ہے کراہت ضروری آئے گی۔ (غذیۃ المناسک: ص ١٠٩)

#### ﴿ مَاخذومراجع كتاب ♦

| نام مصينف                                   | نام کتاب        |
|---------------------------------------------|-----------------|
| مفتى محرشفيخ صاحب مفتى أعظم بإكستان         | معارف القرآن    |
| مولا نامحد منظور نعمانی صاحب                | معارف الي يث    |
| مفتى عزيز الرحمن سالق مفتى دارالعلوم ديوبند | فيآوي دارالعلوم |
| مفتی عبدالرحیم لا جپوری                     | فآوي رحيميه     |
| مفتى محمودصاحب سابق مفتى دارالعلوم ديوبند   | فآوي محمود بيه  |
| مولا نااشرف على تقانويّ                     | المدادالفتاوي   |
| مولا نا ظفرعثانی ومفتی عبدالکریمیم          | المدادالاحكام   |

| 000                               | 0.20                             |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| مولا نامفتی رشیداحم گنگوبی گ      | فآویٰ رشید بیه                   |
| مولا نامفتی رشیداحمه صاحب         | احسن الفتاوي                     |
| مفتي حجمه شفيع مفتى اعظم بإكستان  | جوابر الفقه                      |
| مفتی محمد شفیع "مفتی اعظم پاکستان | ا حکام کی                        |
| مولا نامفتی محمود حسن پاکستان     | ر فيق الحجاج                     |
| يشخ عبدالعزيز بن عبدالله          | مج بیت اللہ کے اہم فتاوی         |
| وارالعلوم حرم                     | میم نامد حج                      |
| مولا ناعبدالشكورصاحب              | عكم القظه                        |
| مولانا قاری سعیداحمهٔ             | معلم الحجاج                      |
| علامه عبدالرحيم الجزري            | كمآب الفقه على المذ ابهب الدربعد |
| علامه ابن عابدينَّ                | ورمختار                          |
| الامام الحافظ زكى الدين المنذري   | الترغيب والنهذيب                 |
| حضرات علماءاورتگ زیب ّ            | فآوبی عالمگیری اردو              |
| علامه نواب قطب الدين خال د ملوئ   | مظاہر حق جدید                    |
| مولا نامحمه يوسف لدهبيا نوي ً     | آپ کے مسائل اورا نکاحل           |
| مولا نامفتی محرسعیدصاحب پالن بوری | رحمة الله الواسعه                |
| مولا نااصغر سين محدث دارالعلوم    | الجواب المتين                    |
| ڈ اکٹر محمد الباس عبد الغنی صاحب  | تاریخ مکة المکرمة                |
| ڈ اکٹر محمد الیاس عبدالغنی صاحب   | مدینه منوره کی اہم تاریخی مساجد  |
|                                   |                                  |

ثئنت بالخير⇔



قرآن وسنت کی روشنی میں دارالعلوم دیو بند کے حضرات مفتیان کرام کے تضدیق کے ساتھ



حضرت مولا نامحمد رفعت صاحب قاسمی مفتی و مدرس دارالعلوم دیوبند



#### ☆ کتابت کے جملہ حقوق کِق ناشر محفوظ ہیں 🌣

تكمل ويدلل مسائل زكوة

نام كتاب:

تالف:

حضرت مولا نامحمد رفعت صاحب قاسمی مفتی و مدرس دارالعلوم و بوبند دارالتر جمه و کمپوزنگ سنشر ( زیرنگرانی ابو بلال بر مان الدین صدیقی)

ميوزيك:

مولا بالطف الرحن صاحب

تصحیح ونظر ثانی: سٹنگ:

بر ہان الدین صدیقی فاضل جامعہ دارالعلوم کراچی ووفی ق المدارس ملتان وخریج مرکزی دارالقرا ومدنی مسجد نمک منڈی پیٹاورا بیم اے عربی پیٹاور یو نیورٹی

اشاعت اول:

جماري الاولي ١٣٢٩ه

: 20

وحيدى كتب خانه پشاور

استدعا: القد تعانی کے تعنل وکرم ہے گئا بت طباعت کھنچے اور جلد سازی کے تمام مراحل میں پوری احتیاط کی گئی ہے لیکن پھر بھی انسان کمزورہ اگراس احتیاط کے باوجود بھی کوئی غلطی نظر آئے تو مطلع فرما ئیں انشاء اللہ آئندہ ایڈیشن میں اصلاح کیا جائے گا۔ منجانب: عبدالوہاب وحیدی کتب خانہ پشاور

#### (یگر ہانے کے پتے

لاهور: مكتبدرهمانيدلا بهور

الميز ان اردوباز ارلا ہور

صوالي: تاج كتب خانه صوالي

اكوژه خنك: كمتبه علميه اكوژه خنك

: كَتَبْدِرشِيدِيهِ أَكُورُهُ خَنْكَ

بنير: كمتبه اسلاميه واژي بنير

سوات: كتب خاندرشيد بيمنگوره سوات

تیر گره: اسلامی کتب خانه تیمر گره

بإجورُ: مكتبة القرآن والسنة خارباجورُ

كراچى:اسلامى كتب خانه بائتقابل علامه بنورى ٹاؤن كراچى

: مكتبه علميه سلام كتب ماركيث بنوري يا ؤن كراچي

: کتب خانداشر فیه قاسم سننرار دو بازار کراچی

: زم زم پلشرزار دو بازار کراچی

: مكتبه عمر فاروق شاه فيص كالوني كراجي

: مکتبه فارد تیه شاه نیمل کالونی جامعه فارد تیه کراچی

راوالینڈی: کتب فاندرشید بیراجہ یا زارراوالینڈی

كوئند : كمتهدرشيد بدسركي رود كوئد بلوچستان

يثاور : حافظ كتب خانه محلّه جنكي يثاور

: معراج كتب خانه قصه خواني بإزار بيثاور

# فهرست مضامين

| عجد              | مصمون                                  | سفحه | مضمون                                        |
|------------------|----------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| 1"1              | ز کو ۃ کے فوائد                        | 14   | انتماب                                       |
| ייןייון          | خدائی فیصله                            | ø    | عرض مؤلف                                     |
| ra               | ز کو ۃ ال کامیل ہے                     | 1/4  | تقعد بق حضرت مولا نامفتي محمود حسن صاحب      |
| ۳ч               | عالم برزخ من زكوة شدية والول كالنجام   | 19   | اارشادكرا مي مطرت مول نامفتي نظام الدين صاحب |
| PA               | ز کو ة ندوین پردندوی عذاب              | Ye : | رائے گرامی مواا نامفتی ظفیر الدین صاحب       |
| 2                | مسلمان کیلئے زکو ۃ انشورٹس ہے          | rı   | آيب قرآنی مع ترجمه وخلاصه تغییر              |
| 144              | مرمایه داری اورز کو ة                  |      | ز کو ة کی وجه تسمیه                          |
| l <sub>k</sub> + | کیاز کو قراسلای ٹیکس ہے                |      | ز کو ة کی تعریف وتضیر                        |
| ۱۳۱              | ز کو ة اور نیکس کا بنیا دی فرق         |      | ز كوة اوراسكا ثبوت                           |
| m                | ز كوة كاأيك نمايان فرق                 | 44   | ر کو ہے احکام کا جاننا کب قرض ہے؟            |
| 144              | کیاز کو ہ کی وصولیاں بھی حکومت پرہے؟   |      | ز كوة كب فرض بهو كى ؟                        |
| £                | كياسركاري نيكس زكوة ميس محسوب موسكتاب؟ | ra   | ز كوة كالحكم تهلى شريعتوں ميں                |
|                  | كيااتكم نيكس اداكرنے سے زكوة ادابو     | 74   | كى دور مين زكوة كامطلب                       |
| سويم             | جائے گی؟                               | 1/2  | مد نی دور پیس ز کو ة کی نوعیت                |
| #                | حاكم وقت اورز كوة                      |      | ز کو ة کے تین پہلو                           |
| *                | اموال ظاہرہ وباطسند کی زکو ق کا حکم    | ۲۸   | ز کو ق کا ایک اورمقصد                        |
| 60               | ز کو ق کے واجب ہونے کی شرطیں           | 1    | منكر زكوة كالحكم                             |
| ٩٣               | ادا لیکی زکو ہ کی شرطیں                | 49   | مانعین زکو ۃ ہے جنگ                          |
| ۵۰               | مال کے ضالع ہوئے پر زکو ۃ کا حکم       | ۳.   | حضرت ابو بكڑنے مانعین ز كو ة ہے جنگ          |
| ¢                | مد ہوئی پرز کو ہ کا تھم                | #    | اسلام اورمستله غربت كاحل                     |

| ر کو <del>ة</del> | مائل                                      | ۵          | مكمل ويدلل                              |
|-------------------|-------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| صفحه              | مضمون                                     | صفحه       | مضمون                                   |
| ΛI                | زیور کی زکو ق ہے متعلق چندسوایات          | ۷٠         | سونے وجاندی پرز کو ق کیوں ہے؟           |
|                   | بیوی کے صاحب نصاب ہوئے سے                 | #          | ز کو ۃ کے ڈر ہے مسلم کو غیرمسلم لکھوانا |
| AF                | شوجر كأحكم                                | ۷۱         | کیاہے؟                                  |
| *                 | بیوی کاز پوراور قرض مرد پر                | 45         | ز كوة ت بيخ كيك مال كامبدكرنا؟          |
| , j               | کیاز کو ہ میں شوہر کی اج زید ضروری ہے     | £          | صاحب نصاب كاد يواليه بموجائة توكيا      |
| ۸۳                | زلورات کی زکوۃ عورت کہال ہے دے؟           | \$         | · عَلَم ہے؟                             |
| ø                 | کیابیوی کے زیور کی زکو ہمرد پرہے؟         | ۷٣.        | سوتے وچا تدی کا چ لیسوال حصد اگر پیسون  |
| ۸۳                | شو ہراور بیوی کی زکو ہ کا حساب            | 25         | کیا کاغذ کے نوٹوں پر ذکو ہے؟            |
|                   | ولبن كوجوز يوروياجا تابياس كي زكوة كس     | 44         | جمع شده توثول برز كؤة كيول بي؟          |
| yl.               | الرك كے لئے زيور بنوا كرركھا تواس كى ذكوة | ø          | نوث بھنانے میں لینا کیماہے؟             |
| ۸۵                | لڑ کی کے والدین نے جوز بورد یا اسکی       | <b>1</b> 7 | کیاسرکاری نکٹوں پرز کو ہے؟              |
|                   | مہر میں جوز بورویا گیااس کی زکوہ کس       | 22         | ضرور مات كيلئے جورقم ہےال كائكم         |
| *                 | 54.4                                      | *          | کیا گھر کے تمام افراد کے مال کی زکوۃ    |
| 6                 | عرف ليتي رواج كامطلب                      | ۷٨         | انفرادی ملکیت پرز کو ہے؟                |
| rΛ                | لڑکیوں کے نام ہونا کرنے برز کو ق کا حکم   | *          | مشتر كه كهر داري بين زكوة كالحكم        |
| ٨٧                | کیامہر کے وصول ہونے سے قبل ڈکؤ ہ          |            | جورقم والدين كورى جائے اسكى زكوة        |
| ۸۸                | مهروالی عورت کوز کو ة دینا کیساہے؟        | 49         | سکس پرہے؟                               |
| 3                 | کیا بیوی کامبرز کو ہے واجب ہونے           | ø          | جو مال کی دوسرے کے قبضہ میں رہے         |
| 9+                | عورت كومبرل جائے پرز كؤ ۽ كاتھم           | ۸٠         | جومال باب اور بينے نے كماياس كى زكوة    |
| s                 | مهر میں دی ہوئی زیبن کا تھم               | *          | مسافر پرزگوة كاحكم                      |
| #                 | كيااستعال والےزيورات پرزكو قاہے؟          | >          | كيااستعال والے زيورز برز كو ة ہے؟       |
| 91                | اشرفي برز كؤة كاحكم                       | Λt         | كھوئے ہوئے زيور كى زكوة                 |
|                   |                                           |            |                                         |

| 883    | ا ا                                                                             | T    |                                                      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|
| صفحه   | مضمون                                                                           | صفحه | مضمون                                                |
|        | جس قرض کی وصولیا فی کی امید ناتھی اگروہ                                         | 41   | زیور کے نگ اور کھوٹ کا تنکم                          |
| 9.4    | مل جائے تو                                                                      |      | جراؤز بورات کی زکو قائس طرح وے                       |
| ý      | قرض کی زکو ہ کس کے ذمہے؟                                                        | 91   | یس زیور میں جواہرات بڑے ہوں                          |
| 99     | کیا قرض دی ہو کی رقم پرز کو ۃ ہے؟                                               |      | خالص جوابرات كے زيورات كاظم                          |
| ÷      | ناد ہندہ قر صدار کو دی گئی رقم برز کو ۃ                                         | *    | جس زيورات ميں غش ملا ہوان کا حکم                     |
| ++     | مقروض کے اٹکار کی صورت میں زکو ق کا حکم<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |      | ملادتی اشیاء برزگوۃ کاحکم کیاہے؟                     |
| F      | صاحب نصاب مقروض برز کو قا کاحکم                                                 |      | یچے گوشداور کامدار کیٹر ہے پر زکو ۃ                  |
|        | ز کو ہ فرض ہوئے کے بعد مقروض ہو گیا                                             |      | جورقم ورثاء كيلي جمع لي، كياس                        |
| 1+1    | كيامقروض قرض كى زكوة ادر كرسكتا ہے؟                                             |      | يرنا كو ة موك                                        |
| *      | مسى كى طرف ہے اجازت كے كرز كؤة اوا كرنا                                         |      |                                                      |
|        | مس کی طرف سے بلااجازت زکوہ                                                      |      | سابقه زمانه کی زکوهٔ معلوم نه هوتو                   |
| -      | دینا کیساہے؟                                                                    |      |                                                      |
| 4      | ز کو ق ہے مقروض کا قرض ادا کرتا کیسا ہے؟                                        | 1    | شادی کے بعدے زکوۃ تی نہ دی                           |
| 1+1"   | ہوہ کا قرض اس نیت ہے ادا کرنا کرز کو ق                                          |      | تو کیاظم ہے؟                                         |
| *      | واجب الوصول رقم كى زكو ة كاعلم                                                  | 1    | ز کو ة خريد کرده قيمت پر هوگي ياموجب                 |
| *      | جوقرض فشطوں میں وصول ہواس کا علم<br>سرک                                         |      | قيمت پر؟                                             |
| 1+1-   | کیالسی فریب کا قرض معاف کرنے ہے<br>۔                                            |      | سونے وجاندی کی زکوہ مس ریٹ                           |
| 1      | قرض معاف کرنے پرز کو ق کاعلم<br>* مناب کی قر                                    |      | بردی چاہئے                                           |
|        | قرض وی ہوئی رقم میں زکوۃ کی نبیت                                                |      | ریٹ معلوم نہ ہوتو کیا کیا جائے                       |
|        | کرناکیہاہے؟<br>تیف جب کی قیمین کا تھا                                           |      | قرضه حسنه کی زکوة کانتم<br>ترضه حسنه کی زکوة کانتم   |
| ا ا•اد | قرض دارجس کی ذاتی آمد نی جسی ہے<br>اس                                           |      | جوقرض تھوڑ اتھوڑ اوصول ہوائی زکو ۃ<br>جستہ میں سامار |
| *      | رئن كاروپىيەجوسال مجرد كھارے اس كائتكم                                          |      | جس قرض کی وصولیا بی کی امید شامو                     |

|      |                                             | 9      | تمل ديدلل                                     |
|------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|
| صفحہ | مضمون                                       | سفحہ   | مضمون                                         |
| 10%  | خريد كرده نج يا كھاد پرز كۈة                | 10%    | نفذ مال اورخرج وغيره كي زكوة كالحكم           |
| 3    | مختلف نوعیت کے مال کی زکو ہ کا تھکم         | 1m     | كيا تاجرادهارونقتردونول كي زكوة وي            |
| ś    | جومال بيوياري كي دواله كرساس كي ذكوة        |        | زكوة كيلئ كياروزانه كاحساب ركهنا              |
| IM   | منافع کی زکو ہ کیے دی جائے گی؟              | _      | ضروري مي؟.                                    |
| 7    | ال كى سيلانى برز كوة كالحكم                 |        | كياآمانى كام رسال حماب كرمناضروري ي           |
| £    | قرض کے کر کاروبار پرزگوۃ                    |        | تحور ی بچید والا زکوة کس حساب سے              |
| ff*4 | صنعت برز کو ة                               |        | اواکرے؟                                       |
| \$   | شركت والے كاروبارى زكوة                     |        | ا ۱۰ ا کی زُ او ہ ش کوکی قیمت کا امتبار ہوگا؟ |
| 10.  | مقروض تاجر کوز کو ة دینا کیساہے؟            | 2      | جورقم سال بحريش تحشق براهتی رہے اس کا تھم     |
|      | جائداداورسامان تجارت كي زكوة                | البياب | بجيت ہے زیادہ قرض والے کاعکم                  |
| 101  | ادائے زکو ہ میں تاجر کیلئے ایک مہولت        |        | جوروپیہ بارھویں مہینے میں خرج ہو گیا          |
| #    | کیا ڈیکوریش پرز کو ہے؟                      | ,      | ال كانتم                                      |
| \$   | روزمرہ کی آمدنی والاکسے زکوۃ دے؟            |        | سال کے قریج کے بعد جو غلہ بچے اس کا تھم       |
| 101  | آلات تنجارت پرز کو ة کاتنگم                 | 100    | نقتداور مال تنجارت موجود واورقرض كأحكم        |
|      | كياكراكرى پرزكوة ہے؟                        |        | جس مال کی قیمت بدلتی رہتی ہےاس                |
| 100  | رِيشَك بريس ادر كارخانول يرز كوة كالحكم     | ٠      | ک زکون                                        |
| *    | المنعتى اوزاركي دوتشميس اوران يرزكو قاكاتهم | ira    | تاجر کی قیمت خرید کا اعتبار ہے یا موجودہ کا؟  |
| 3    | نیکسی کے ذریعہ کرائے کارقم پرزگؤہ           | -      | قرض ہے جو تجا یت کی اس کی زکو ہ               |
| ۳۵۱  | كرابية بالخيز المسامان برزكوة كالحكم        |        | جورو پیر خیارت میں لگاس زکو ہ                 |
| 100  | جومال برآ مركياجا تاباس كي زكوة             |        | ا تجارت میں نفع وخرج کی زکوۃ کیسے دیں؟        |
| 2 2  | الشيشزي کي ز کو ۾ کاڪيم . * ٠٠٠ - ١٠٠٠      | >      | قابل فروخت مال مع منافع برزّ يوة              |
| 5    | عطروروس كى زكو فا كالحكم                    | *      | گڑی ذکوہ کس طرح دی جائے؟                      |

| صفحه | مضمون                                | صفحه | مضمون                                  |
|------|--------------------------------------|------|----------------------------------------|
| ąř.  | سال کے ورمیان جاتورکے مرتے           | 151  | دوكان كى زكوة كسطرت اداكى جائے؟        |
| 121  | يرز كوة كأحكم                        |      | بساط خاندكي زكوة كاحكم                 |
| 121  | بكرى كي بچول برز كوة كاعكم           | ś    | ادويات پرز كو ة كاحكم                  |
| s    | جومواشی جنگل میں جرے اور گھر میں بھی | 152  | كتب خانه كي زكوة نكالنے كاطريقه        |
|      | تجارتی مواشی کی زکو ہ کا حکم         | ø    | پر چون کی ز کو ہ                       |
|      | وودرو فروشت كرنے كى نيت سے پالى      | ø    | ووا خانه کی ز کو ة                     |
| 121  | بهو تی تجمیشوں کا قتکم               | IΔA  | جس د کان کا حساب نه بهواس کی زکوة      |
|      | زرى سرمائے پرز کو ة                  | £    | ووکان جیموڑنے کی صورت میں زکو ہ کا تھم |
| 140  | عشر کے داجب ہونے کی دلیل             | PGI  | مویشیوں پرز کو ق کیوں ہے؟              |
| 4    | عشر كامغبوم كياہے؟                   | ٠    | شريعت يش مويشيون كي زكوة كي اجميت      |
| 124  | نصاب عشر کیا ہے؟                     | 14+  | مائمه جانور کیا ہیں؟                   |
| *    | کیامقروض پرعشرواجب ہے؟               |      | جوجانورسال کے ورمیان حاصل ہو           |
| *    | عشر کے واجب ہونے کی شرطیں            | IYĽ  | اس کاظم                                |
| 144  | عشر وخراج کے احکام                   | •    | ز کو ة میں کیسے مولیٹی لیے جا کیں؟     |
|      | عشراورز کو 6 میں فرق                 | 145  | مشتر كه جانوروں كى زكو ة كائحكم        |
| 149  | خاتمہ زمینداری کے بعد مسلاعشر        | 170  | جوجانوراستعال مين بوان كي زكوة كأهم    |
|      | کی ہندوستان کی زمین پرعشرواجب ہے؟    | IND  | كن كن جا نورول پرزگوة واجب تبيس بهوتی؟ |
|      | جواشيا محقوظ كرلى جائے ال كاتحكم     | 144  | مخلوط النسل جا تورول کی زکو ۃ          |
| 1/4  | عشرکس پرہے؟                          |      | وثف کے جانور پرز کو ۃ کا حکم           |
| IAI  | حياره والى زمين كأتفكم               | ,    | الونون كرزكوة ك تصاب كي تفصيل مدايات   |
|      | کیتی کئے سے پہلے فروخت کرنے          | 144  | كائے اور تھينس كى ذكوة كانساب          |
|      | رعشر كاحكم                           | 14+  | بكريون اور جعيزون كي زكوة كانصاب       |

199 197 691 194 144 19A عشر کی رقم کامصرف کیاہے؟ 199 پیشکی زکو ة دینے کی تفصیل كياونت ضرورت زكؤة مين تبديلي جس غريب كويفتكي زكوة دي الروه ہو عتی ہے؟.... كيا مقدار نصاب بميشه كيلي ب 19۳ مالداريو....

| صفحہ | مضمون                                      | صفحه        | مضمون                                      |
|------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
|      | زكوة كى رقم فقراء كے فائدے كيلئے           | P+1         | مجوزہ بیشگی زکوہ کی رقم سے قرض             |
| FIFE | خرچ کردینا کیماہے؟                         |             | ويناكيها ہے؟                               |
|      | ز کو قائس کولینااور دینا جائز ہے؟          |             | موجودہ رقم ہے زکو ہ دے یا ایک ہے؟          |
| HIP  | كياستحق كے حالات كي تفتيش شروري ہے؟        | #           | زكوة وين من شك بوجائة كي حكم مع؟           |
|      | ز کوہ کے زیادہ سمجق مدارس                  | r+r         | فی سلیل الله میں کون لوگ داخل ہیں؟         |
| -    | الله المالح؟                               | <b>14 P</b> | مصارف کی قدرتی ترکیب                       |
| ria  | تابل توجه بات                              | 1417        | کیاز کوهٔ تمام مصارف میں تقلیم کرے؟        |
|      | جن کے عقا کد خراب ہوان کوز کو ہ            | ø           | ز کو <b>ة</b> وصول کننده اصول وفضائل       |
| FIN  | ویٹا کیماہے؟                               | r•a         | کیاعامل زکو ہ میریتبول کرسکتا ہے؟          |
| MZ   | ز کو ہ کا انداز آدینا کیسا ہے؟             | <b>**</b>   | عاملين كون بير؟                            |
| *    | بغیرحساب نگائے زکوۃ دیٹا کیساہے؟           |             | دوسوالول كاجواب                            |
| MA   | ز کو ق کی رقم سے مہیند مقرر کروینا         | •           | عاملين كووكيل س في بنايا                   |
| *    | تھوڑی تھوڑی کر کے زکو ہو یٹا کیسا ہے؟      | 7-9         | کیا دارس کے سفراء عالمین میں داخل ہیں؟     |
|      | جنى زكوة واجب باس سازياده                  | ři+         | ز كوة كى تشبير كرما كيسا ہے؟               |
| riq  | ويناكيها ہے؟                               | ,           | مستحق مد ملنے پرزگوۃ کی رقم دریے           |
|      | کیازائدوی گئی رقم کوآئندہ سال کی           | ĦI          | وینا کیماہے؟                               |
|      | ز كوة مِن لِكَا كِيةٍ مِن ؟                |             | ز كوة كى رقم كوفقراء كيليئة آمدنى كاذر جيه |
|      | ز کو ة میں وکیل بنانا کیساہے؟              | 9           | بنانا كيسا ہے؟                             |
| ø    | شرائط کیساتھ وکیل بنانا کیساہے؟            |             | ز کو ق کی رقم سے غریبوں کو تجارت           |
| 14+  | کیاوکیل اینا نائب بناسکتا ہے؟              | rir         | كرناكيها ہے؟                               |
| *    | وكيل كاز كؤة كى رقم مين ردوبدل كرنا كيها ب |             | رُكُوٰۃ مِين تَنْ كَلَ قِيت كُم كُرنا      |
| rrr  | وكيل كامدزكوة ع كوئى چيزخريدكردينا؟        | 9           | کیاہے؟                                     |

| صفحه    | مضمون                                     | صفحہ | مضمون                                       |
|---------|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| rrr     | زكوة كى رقم ہے اسكول كاسامان خريد تا      |      | کیاوکیل اینے ڈی رحم کورکوۃ وے               |
|         | زكوة كى رقم سے رسمالہ جارى كرانا كيسا ہے؟ | ttt  | سکتے ہیں؟                                   |
| ø       | ز كوة كى رقم سے كارخاندلگانا؟             | *    | كياوكيل خودز كؤة ليسكياب؟                   |
|         | ز كؤة كى رقم سے مكان بناكر كى غريب        | rrm  | كياوكيل ذكوة اليينس برخرج كرسكتاب؟          |
| *       | کود بدینا؟                                | rrr  | وکیل کے پاس سے زکوۃ کی رقم ضائع             |
|         | ز کو ہ کی رقم سے سوسائٹ کے ذریعہ          | 4    | ز کو ہیں حیلہ کرنا کیماہے؟                  |
| *       | كامكان يتوانا؟                            | rra  | حیلہ پیں شرط لگانا کیسا ہے؟                 |
|         | ز کو ہ کی رقم ہے شرائط کیساتھ مکان        |      | حیلہ میں تملیک کی شرط کیوں ہے؟              |
| I. I.L. | تقسيم كرنا                                | 777  | اگر حیلہ میں تملیک مقصود شہو؟               |
| rra     | ز کو ق کی رقم ہے مکان بنا کر مستحقین کو   | 112  | مجدے لئے حیار تملیک کرنا کیماہے؟            |
|         | غریب کوبغیر کراید کے زکو ہ کی نیت         |      | حیلہ کے ذریعہ قبرستان کیلئے زمین            |
| rmy     |                                           | FFA  | میں وقت کرتا<br>                            |
|         | زكوة كى رقم سے غريب كے مكان كى            | £    | زكوة كى رقم عقبرستان يرقبضدلينا كيساب؟      |
| *       | مرمت کرانا؟                               |      | قبرستان میں زکوۃ کی رقم کا صرف کرنا         |
|         | حکومت ہے محق مدارس میں زکو ہ دینا         | F    | کیاہے؟                                      |
| 772     | جس مدرسه من زكوة كي مدند جوومال           | 779  | مقدمه میں زکوۃ کی رقم دینا کیساہے؟          |
| *       | قرضی مدرسد کام ے ذکر ہوسول کرنا           | •    | اشیاء کی شکل میں زکوۃ دیتا کیساہے؟          |
|         | مستحق طلباء کی آمد کی امید برچنده کرنا    | 114  | ز کو ہ کی رقم افطاری یا شبینہ میں خرچ کرنا  |
| PPA     | مہتم طلبا و کاوکیل ہے یا معطی کا؟         |      | ز کو ہ کی رقم ہے دین کتب وقر آن تقلیم کرنا؟ |
|         | كياغريب مهتم مدرسه كي زكوة                |      | ز کوۃ کی رقم ہے کتابیں خرید کرونف           |
|         | استعال كرسكما بي؟                         | 4171 | کرنا کیماہے؟                                |
| 922     | كيد كوة كرم مم كوية على المراجات كى؟      | •    | زكوة كارتم يد فريدى مولى كايس               |

ہوجائے گی؟

بلاتمليك مطبخ ہے كھانادينا؟

كياميت كے كفن كاثواب زكو ة د ہندہ

٢٢٨ أركوة كي قم عرده كاقرض اداكرناكيساب؟

| صفحہ       | مضمون                                     | صفحہ       | مضمون                                       |
|------------|-------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| rym        | يقيتي مساكيين كون مبين؟                   |            | زكوة كاروبيدمروه كے الصال ثواب              |
| *          | حکمی مساکین کون ہیں؟                      | 100        | كميلية ويزا؟                                |
| \$         | پیشه در فقیرول کوز کو قادینا              | 101        | ایخ بب شو هر کوز کو ۱۶ دینا؟                |
|            | جوفقیرنا جائز کاموں میں خرج کرے           | ,          | مالدار بیوی کے قریب شو ہر کوز کو ق دینا؟    |
| 444        | ان کودیتا                                 | *          | شادی شده عورت کوز کو ة وینا؟                |
| ø          | مالىدارفقىركوز كو ة دينا                  | 134        | مالداراولا دواني بيوه کوز کو قدينا؟         |
| 440        | جونفقير كمانے برقاد ہواس كوز كو ة دينا    |            | مفلوك الحال بيوه كوز كو 5 دينا؟             |
| s          | يتيم خاند مين ز كو ة دينا كيسا ہے؟        | *          | يرمر دوزگار يوه كوزكوة دينا؟                |
| 744        | ز کو ہ کی رقم ہے میٹیم خانہ کی تعبیر کرنا | *          | بد کروارگی بیوی کوز کو قادینا؟              |
|            | رسول التعليق كے خاندان والوں كو           | YOA        | بےروز گارکوز کو ة دینا؟                     |
| *          | ز کو ة دينا                               |            | معدد ورکڑ کے کے باپ کوز کو قادینا؟          |
| <b>147</b> | سيداورها تى كوز كوة ديناجا رئيب ياتيس؟    | *          | سفيد پوش كور كو قادينا؟                     |
| AFT        | جس کی ماں سیدہ ہواس کوز کو ہ دینا         | ,          | ز كوة كي قم غريب الركبون كي تعليم مين دينا؟ |
| *          | جوشجر ونسب شدر کمتا مواس کوز کو ة وینا    | 129        | كثيرالعيال كوز كوة دينا؟                    |
| *          | جوسيد مشهورو مواس کور کو ة دينا           | *          | مال وارضر ورت مندكوز كوة وينا كيساب؟        |
| \$         | سادات كوز كوة شددين كي عقلي وجه           | <b>174</b> | بِنَمَارُي كُورُ كُورَة دِينا كيما ہے؟      |
| 444        | سادات کوز کو آند سیخ کی ملی دجو ہات       |            | نشہ کے عادی کوز کو ۃ دینا کیما ہے؟          |
| 1/2+       | سيد کې ز کو ة سيد کود بيه نا              | 141        | غیرمسلم فقیروں کوز کو ہ دینا کیسا ہے؟       |
| -          | سیدکی بیوی کوز کو ة دینا                  |            | غيرمسلموں كى تعليم گاەمين ز كۈ ۋە دينا؟     |
| *          | سیده عورت کی اولا د کوز کو ة دینا         | 777        | بلالحاظ مذهب زكوة دينا                      |
| i          | سيد كاقرض مال زكوة سے                     |            | ملحداورمر مدكوز كؤة وينا                    |
| 121        | ادا ہوسکتا ہے یا نہیں؟۔                   | #          | مسكين كس كو كبيته بين؟                      |

|      |                                          |           | U450                                    |
|------|------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| صفحه | مضمون                                    | صفحه      | مضمون                                   |
|      | ان حضرات كوزكوة دي ي زكوة                | 121       | كياسيداضطراري حالت مين زكؤة             |
| 144  | ا دانېيس ہوتی                            |           | و سے سکتے ہیں؟                          |
| rz.A | قرض کے نام ہے ڈکو ۃ دینا کیسا ہے؟        |           | ا گر غنطی ہے سید کوز کو ہ وے دی گئی تو  |
|      | ز کو ہ کی رقم کسی دوسرے عنوان سے         |           | کیاتھم ہے؟                              |
| 14.9 | دیناکیساہے؟                              | I .       | شيعه اورقاد ماني كوركوة دينا كيها ٢٠    |
|      | غریب کاامیر ہوئے کے بعدر کو ق            | 1         | مستحق کی تقعد لیق کرنا کیساہے؟          |
| PAt  | میں کی ہوئی چیزاستعمال کرنا              | \$        | رشنه دارسکین کوز کو ة دینا              |
|      | کیا فقیر کوز کو ہ میں ملی ہوئی چیز عن کے | ,         | معمولی آمدنی والے کوز کو ة دینا         |
|      | لئے جائز ہے؟                             | #         | بھائی کوڑ کو ہ و ہے کر باپ پرخرج کروانا |
|      | جس کوز کو ۃ دی گئی اس کامدیہ قبول        | 121       | سوتنعي مال کوز کو ة دينا                |
| tAt  | کرنا کیماہے؟                             | s         | ا پني ناچ نز اولا د کوز کو ة دینا       |
|      | زكوة كى رقم اگرچورى جوجائے               | \$        | جس کودووه بلایا گیااس کوز کو ة دینا     |
|      | تو کیا تھم ہے؟                           |           | ز کو ہ کی رقم ہے شفا خانہ قائم کرنا     |
|      | ز کو ہ کی رقم منی آرڈ روڈ رافت ہے بیجھنا | 72 M      | ادائے زکو ۃ کی ایک صورت                 |
| M    | رجشرى يامنى آرۋرے زكوة نه پنچ            | F         | سيلاب ز دگان كوز كو ة دينا              |
|      | ز کو ة میں دی ہوئی اپنی چیزخر بید تا     | 120       | مرز كوة عدتيد بول كوكها فالحلا فاكيسام  |
| TA?" | غیر ستخن کوز کو ہ دے دی گئ؟              | *         | فوجي كوز كوة دينا كيسا ہے؟              |
|      | مآخذ ومراجع                              | 124       | يارس كرايه مين زكزة كى رقم خرج كرنا     |
|      | \$\$                                     |           | ان حضرات كوز كؤة ديے سے زكوة            |
|      |                                          | #         | ادا ہو جاتی ہے۔ .                       |
| ☆☆   | ***                                      | <b>☆☆</b> | ***                                     |

#### بسم الله الرحلن الرحيم

# إِنْ تَابِيدٍ إِنِ

راہِ خدا میں اپنے گھر کاتمام اسباب بیش کرنے والے بار غارضا فید اول سیدنا حضرت ابو بھرصد بین کی اس مشر ہے نیام کے نام جس کی چیک نے سرکار دوعالم محبوب البی تعلقہ کے وصال کے فور آبعد مانعین زکو ہ کی آنکھول کو خیرہ کر دیا اوران کی گردنیں احکام خداوندی اورا طاعب رسول میں ہے تھے کے در اورا طاعب رسول میں ہے تھے کے در ہور ہوگئیں۔

محمد رفعت قاسمي غفرلهُ

مدرس دارالعلوم ديوبند (انثريا) ۱۳۱۳ ه مطابق ۱۹۹۲ ء۔

#### عرضل مؤلف

نحمدة ونصلى على رسوله الكريم

احتر کادل حمد وشکر ہے لبر بیز ہے کہ جس دین خدمت کا آغاز کیا گیا تھاوہ بتدریج انجام پارہی ہے اور ملت اسلامیداس ہے برابر مستفید ہورہی ہے اور مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہورہا ہے۔ الحمد للہ کا فالک ادریہ بھی حقیقت ہے کہ جو پھے بھی کام ہورہا ہے سب رب العزت کی توفیق اور اساتذہ ومفتیان کرام دارالعلوم دیو بنددامت برکاجم کی توجہ کا ثمرہ ہے۔ اس بے بضاعت کواس حقیقت کا قرار واعتراف کرنے میں کوئی تامل و تجاب نہیں کہ دریائے علم کا جو قطرہ اس تبی مایہ کے جھے میں آیا ہے وہ کسی تشد لب کوتو کیا سراب کرتا خوداس کی تشکی رفع کرنے کیلئے بھی کافی نہیں الیکن میں آیا ہے وہ کسی تشد لب کوتو کیا سراب کرتا خوداس کی تشکی رفع کرنے کیلئے بھی کافی نہیں الیکن مخاری شریف کی حدیث (ربلے فواعنی و لو آیة )) کے تحت یویں کتاب تعمل و دلال مسائل کر تو تو کن کن کوتان کی تقریبانوسومسائل کا مجموعہ ) ہدیئہ تاظرین ہے جس میں ذکو تا کے مسائل کر تو تو کن کن اُموراور کن کن لوگوں ہرواجب ہے۔

نیزشیئرز، فکسڈ ڈیازٹ، سیونگ سرٹیفیکیٹ ،انشورنس، فنڈ، بینک ہیں جمع شدہ رقوبات، تجارتی اموال ومواثی، جاندادوزری پیداوار ومعدنیات وغیرہ کے احکامات اورز کو قاوصول کنندہ کے لیے شرعی اصول واحکام اور اس کامصرف قابلی ذکر ہیں۔

احقر کی استدعا ، ہے کہ اس کیا ہے سے فائدہ حاصل کرنے والے حفرات مجھ کووعا ، ہیں یا در کھیں اور خاص طور سے میر ہے شیخ ومر بی سید فقیہ الامت حفرت مولا نامفتی محمود حسن صاحب مد ظلۂ العالی مفتی اعظم وار العلوم و و بند کی صحت کے لیے بھی وعا ، فر مائیں کہ اللہ تعالی ان کوتو ت وصحت کلی عطافر مائے اور تا در صحت و عافیت کے ساتھ ہم خور دول پر موصوف کا ساہے عاطفت قائم رکھے۔ (آبین یا رب العالمین)۔

طالب دعا محمد رفعت قائمی مدرس دارالعلوم دیو بندیو پی ( انڈیا )

سرارزی انجیما ۱۳ اهرطابق ۱۵/جولائی <mark>۱۹۹۲</mark>ء۔

تصديق

جامع شریعت وطریقت فقیه اله مت سیدی حضرت مولا نامفتی مجمود حسن صاحب دامت بر کاته چشتی ، قدری ، سهرور دی ، نقشبندی مفتی اعظم دارالعلوم دیو بند

نممرة ونصلى على رسوله الكريم

زیرِنظر کتاب 'مسائل زکوٰ ق' اسم باسٹی ہے۔ عزیر محترم قاری محد رفعت صاحب نے بہت محنت ہے ،اور کوشش مید کی ہے کہ بہت محنت ہے ،اور کوشش مید کی ہے کہ اختلانی مسائل میں قول راج ومفتی بہکوا فقیار کریں ،اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور ان کی محنت کو قبول فریائے مجلوق کو فقع دے۔ ( آمین )

اس سے قبل بھی مؤلف زید مجد ہم نے متعدد کتابیں تالیف فر مائی ہیں اور مخلوق کوان سے

تفع پہنچاہے، دعاء ہے۔

التدكر ياده

العبد محمود عفی عنه چھنة مسجد دارالعلوم ديوبند ٢/شوال المكرّم سلام إھــ

# ارشادِگرامی

حضرت مولا نامفتی نظام الدین صاحب دامت بر کانهٔ صدر مفتی دارالعلوم دیوبند باسمه تعالی

نميرة وصلى على رسوله الكريم

مجموعہ مسائل زکوۃ ہمرجہ جنا ب مولانا قاری رفعت صاحب سلمہ ندرس وارالعلوم و بینزنظرنو از ہوا۔ القد تعالیٰ نے موصوف کو مرال وراج مسائل کے استقصاء وانتخاب میں بے نظیر ملکہ عطافر مایا ہے، چنا نچہ موصوف کی اس شان کی بینویں کوشش ہے۔ اس کے قبل کی شرئع شدہ کوششیں عوام وخواص سب کے زویک مقبول ہو چکی ہیں اور خراج تحسین حاصل کر چکی ہیں۔ مشل سابق یہ پیش نظر تالیف (مسائل ذکوۃ) بھی ہواور زکوۃ کے سینکڑوں جزئیات پر مشتمل ہے۔ خصوصاز مانتہ حاضر کے بیچیدہ پیداشدہ نے مسائل کا بہترین مجموعہ ہے ہی ہوی محنت ومشقت کا متیجہ ہے۔ اور بہت زیادہ کاوش اور عرق ریزی کا پیعہ دیتا ہے۔ ہرمستاہ کے اخیر میں مستند ومقبول قبادی کے حوالوں ہے بھی مزین ہے جس سے اس کی نافعیت اور زیادہ ہے۔ مسئلہ کا فیر میں ادر اس طرح کی مزید کو قبل میں بلندفر ما کیں اور مرتب کے درجات دنی وعقبی میں بلندفر ما کیں اور اس طرح کی مزید کوششیں کرنے کی توفیق عطافر ما کیں۔ آئین۔

كتبه العبد المسكين المدعو بحمد نظام الدين الاعظمى غفر القدله ولسائر مشاعجه واساتذه واحبابه الجعين علاما الاسام م ١٩٩٣/٣/٣٠ و ١٩٩٣/٣/٠٠



# دائے گرامی

حضرت مواانامفتى محدظفير الدين صاحب زيدمجرجم مفتى وارالعلوم ويوبند الحمدلله وكفى وسلام على عباده النرين الصطفى

آج کی د نیاسہولت پسند ہوگئ ہے،اور ساتھ ہی ان میں مجلت بھی آگئی ہیں ،الحمد لله علماء اسلام کی حالات عاضرہ پر گہری نظر ہے اور موجودہ حالات کے مطابق مسلمانوں کو سہولت پہنچانے کی جدوجہد میں مصروف ہیں ،تا کہ سانی کے ساتھ وہ دینی احکام ومسائل سے باسانی استفادہ كرسكيس اورانبيس يجھ زيادہ كدوكاوش كى ضرورت نه يڑے،اس سلسله بيس جمارے بيبال مولانا قاری محمد رفعت صاحب استاذ دار العلوم بہت زیادہ مستعدیائے گئے۔اور دہ کئی سال ہے ہرعنوان بر مسائل جمع کر کے شائع کررہے ہیں،ان کی محنت اور جدوجہدہم سب کے لیے باعث رشک ہے، الله تعالی ان کی جمت کی بلندی اورزتیب وزئین اورجع کی مشقت قائم رکھے، ان کی متعدد كتابين شائع ہوكر مقبول ہو چكى بيں۔اس وفت "مسائل زكوة مال وكمل" ميرے سامنے ہے، فناویٰ کی چوالیس منتند کتابوں ہے انہوں نے زکو ہے مسائل کو یکجا کیا ہے،ان میں ترتب قائم کی۔اور جہال سے جوسئلہ ملا ، اس کے حوالوں کے ساتھ جمع کیااور بڑی جانفشانی سے کام لیا ، مولا نا موصوف کی یہ جغائش لائقِ صدمہار کہاد ہے۔اوراُردودال طبقہ برِان کابیہ بڑااحسان ہے کہ ز کو ۃ ہے متعلق جتنی چیزیں قرآن وحدیث اور فقہ کی کما بوں میں بھری ہوئی تھیں سب کو بجا کر دیا " تا کہ اس کتاب کو پڑھ کرآ دمی اور بہت ساری کتابوں سے بے نیاز ہوجائے،اور ذہن انسانی یں جس قدرمسائل کی صورتیں آسکتی ہیں وہ سب سوال وجواب کی شکل میں اس مجموعہ میں فراہم ہوگئی ہیں۔

دعاء ہے کہ رب الدہ لمین مولف موصوف کی اس گرال خدمت کو قبول فر مائے اور مسلمانوں کوزیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔آمین۔

> محرظفير الدين غفراد مفتى دارالعلوم ديوبند ٢٥/رمضان السبارك ساام اه يوم شنبه

### بسم الثدالرحن الرحيم

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يفقو نها في سيل الله فبشرهم بعذاب اليم ديوم يحمى عليها في نارجهنم فتكوى بها جباههم و جنوبهم و ظهور هم ،هذا ماكنزتم لا نفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون٥

اُور جو لوگ سونا جاندی جمع کر کر دکھتے ہیں اوران کوالٹدگی راہ میں شرچ نہیں کرتے سوآپ ان کوایک ہڑی درد تاک سزا کی خبر سناد ہے ۔ جو کہاس روز واقع ہوگی کہان کوروز خ کی آگ میں تیایا جائے گا پھران ہے لوگوں کی بیشانیوں اوران کی کروٹوں اوران کی پشتوں کو داغ دیا جائے گا۔ بیدہ ہیں جس کو تم نے اپنے واسطے جمع کر کر کے رکھا تھا ، سواب جمع کرنے کا مزہ چکھو۔

#### خلاصةنسير

'' لیعنی جولوگ سونے جاندی کوجمع کرتے رہتے ہیں اوراس کواللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کوعذاب دردناک کی خوش خبری سناد پیجے''

و لا یہ نفقو نھا کے لفظوں ہے اس طرح اشارہ ہو گیا کہ جولوگ بفقدرضروری اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں تو ہاتی ماندہ جمع کیا ہوا مال ان کے حق میں مصرفیں۔ مصل کے سام سلم مسلم کی سام سلم مسلم کا میں میں مسلم

حدیث میں خودرسول القد صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جس مال کی زکو ۃ ادا کر دی جائے وہ کنز تیم میں داخل نہیں ۔ (ابردا ؤد،احمد وغیرہ)

جس ہے معلوم ہوا کہ زکو ۃ نکالنے کے بعد جو مال باقی رہے اس کا جمع رکھنا کوئی گناہ ہیں، جمہور فقہاء وائمہ کا بہی مسلک ہے۔

آیت میں اس مذاب الیم کی تفصیل اس طرح بیان فر مائی ہے۔ ویوم یحمی علیها فی نار جهنم فتکوی بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنزتم لا نفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون ٥ لینی زکوة ندادا کرئے والوں کو بیمذاب الیم اس دن ہوگا جب کدان کے جمع کے ہوئے سونے چاندی کوجہنم کی آگ میں سے تبایا جائے گا ، پھر ان سے ان کی پیٹانیوں ،
پہلوؤں اور پشتوں پر داغ دیئے جائیں گے ، اور ان سے زبانی سز اکے طور پر کہا جائے گا کہ یہ
وہ چیز ہے جس کوتم نے اپنے لئے جمع کیا تھا ، سوا ہے جمع کیے ہوئے سر مایہ کو چکھو ، اس سے
معلوم ہوا کہ جز اعمل عین عمل ہے ، جوسر مایہ نا جائز طور پر جمع کیا تھا ، یا اصل سر مایہ تو جائز تھا گر
اس کی ذکو قادانہیں کی تو خودوہ سر مایہ بی ان لوگوں کا عذاب بن گیا۔

اس آیت میں داغ نگانے کے لئے بیٹانیوں، پہلوؤں، پشتوں کاذکر کیا گیا ہے یا تواس سے مراد پورابدن ہے اور یا پجران تین چیز دل کی تخصیص اس بناء پر ہے کہ بخیل آدمی جو اپناسر مایدائند کی راہ میں خرج بخیر کرنا چاہتا، جب کوئی سائل یاز کو ہ کا طلب گارا سکے سامنے آتا ہے تو اسکود کی کرسب سے پہلے اسکی بیٹائی پر بل آتے ہیں پھراس نے نظر بچانے کے لئے دا ہے یا تمیں مُرونا چاہتا ہے، اور اس سے بھی سائل نہ چھوڑے تو اسکی طرف پشت کر لیتا ہے۔ اس لئے بیٹائی، پہلو، نِشت اس عذاب کے لئے مخصوص کیے گئے۔

(معارف القرآن ص٣٩٣ جلدم)

# ز کو ہ کی وجیشمیہ

زگوۃ کے نفوی معنی ہیں اطہارت و برکت اور بردھنا "اصطلاح شریعت ہیں الوۃ کہتے ہیں اپنے ہال کی مقدار معین کے اس حصہ کو جو کہ شریعت نے مقرر کیا ہے کسی ستی کو مالک بنا دینا ، مال کے باتی ماندہ حصے کو باک کر دینا ہے ، اس میں حق تعالیٰ کی طرف سے برکت عنایت فرمائی جاتی ہا دراس کا وہ مال نصرف سے کہ و نیا میں بردھتا اور زیا وہ ہوتا ہے برکت عنایت فرمائی جاتی اس کے اور اس کا وہ مال نصرف سے کہ و نیا میں بردھتا اور زیا وہ ہوتا ہے بلکہ اُخروی طور پر القدتعالیٰ اس کے اُو اب میں اضافہ کرتا ہے ، اواس کے مالک کو گنا ہوں سے اور دیگر ٹری حصلتوں مثلاً بخل و نیرہ سے پاک وصاف کر دیتا ہے ، اس لئے اس فعل کو زکوۃ کہا جاتا ہے۔

'' زکو ق''کوصد قد بھی اس لئے کہا جاتا ہے کہ بیٹل اپنے مال کا ایک حصہ نکا لئے والے کے ایمانی دعویٰ کی صحت اور صدافت پر دلیل ہوتا ہے۔

(مظامرت جديد ص ١٨١ج ٢ وكناب الفقد باب الزكوة ص ٩٥٨ ج١)

### ز کو ۃ کی تعریف وتفسیر

اپنی مال کی ایک خاص مقدار کا کسی ایسے نادار مسلمان کو مالک بنادیتا جونہ ہاشی خاندان ہے ہو، ندائی مخض کا (شرعی نقط نظر سے ) غلام ہو،اوراس عطیہ کے بیچھے ندائی مخض کی کوئی وُ نیاوی منفعت اور کسی عوض کا لا لیے بھی ندہو، بلکہ خص خدا کی رضا چین نظر ہو، شرایعت میں لفظ زکو قاکا یہ بی مطلب سمجھا جاتا ہے۔ (عالمگیری ص اج سم بحوالت بیمین الحقائق) مسلمان سنتی کوزکو قائے والے مسلمان سنتی کوزکو قائے والے کی ہر طرح کی منفعت اس مال سے منقطع ہو جائے ۔لہذا زکو قادا کرنے والا اپنی زکو قانہ السیالی نوتا یوتی اور نواسہ نواسی کو دیگا ،اور ندا پی فروع یعنی بیٹا بیٹی یوتا یوتی اور نواسہ نواسی کو دیگا ،اور ندا پی فروع یعنی بیٹا بیٹی یوتا یوتی اور نواسہ نواسی کو دیگا ،اور ندا پی فروع یعنی بیٹا بیٹی یوتا یوتی اور نواسہ نواسی کو دیگا ،اور ندا پی فروع یعنی بیٹا بیٹی یوتا یوتی اور نواسہ نواسی کو دیگا ۔اس کے کہان کے دینے جیس فی الجملہ اس کی منفعت ہے۔ اور نواسہ نواسی کو دیگا ۔اس کے کہان کے دینے جیس فی الجملہ اس کی منفعت ہے۔ اور نواسہ نواسی کو دیگا ۔اس کے کہان کے دینے جیس فی الجملہ اس کی منفعت ہے۔ (یعنی زکو قاکا فائد ہ اس کو کہا ہے)

#### ز کو ۃ اوراس کا ثبوت

مسئنے :۔ زکو قاسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک رکن ہے اور برخض پر فرض ہے جو شرائط (آئندہ جو بیان بول گی) پوراِ کرتا ہو۔

ز کو ۱۶ جری میں فرض ہوئی اور دین (اسلام) میں اس کا فرض ہونا بہر حال سب کو

معلوم ہے۔

اس کی فرضیت کتاب، سنت اور اجماع سے ثابت ہے، قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔ وَ اتُوا الزّ کو ۃ "لِعِنی زکو ۃ اوا کرو۔

اور صدیت میں زکو ہ کے تھم کے متعدد جوت ملتے ہیں منجملہ ان کے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ امور مین اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ امور مین ذکو ہ کا ذکر فرمایا ہے اور منجملہ ان کے وہ صدیث بھی ہے جو تر ندی نے سلیم بن عامر سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں گہ۔

''ابوا مامہ سے بیں نے سنادہ کہتے ہیں کہ بیں نے رسول الند سلی الندعلیہ وسلم سے جمتہ الوداع والی تقریرین ہے جس بیں حضور نے فر مایا کہ اللہ سے ڈرو، اپنی پڑھا نہ نمازیں پڑھا

کروادررمنیان آئے تو روز ہ رکھواورا پنے مال کی زکو ۃ ادا کرواورا پنے حاکم کی اطاعت کرو جنت ہیں جاؤگئے''۔

ان کےعلاوہ او بھی احادیث اس ہی مضمون کی ہیں۔رہاا جماع سوتمام امت اس امر پر متفق ہے کہ زکو ۃ اردان اسلام میں ہے ایک رکن ہے جس کی خاص شرا کط ہیں۔ (کتاب لفقہ ص ۲۵۹ جیدا)

مسئلہ:۔ درُمحتاروشای میں ہے کہ زکو ہ کا تھکم قرآن کریم میں نماز کے ساتھ ۳۲ جگہ آیا ہے۔ اور نماز کے ملاوہ جوذ کرآیا ہے۔ وہ نہیں لکھا۔ (فقاد کی دارالعلوم ص ۳۱ جلد ۲)

زكوة كاحكام كاجانناكب فرض ہے؟

مسئلہ:۔آدی جب تک نصاب زکو ہ لینی ساڑھے سات تو لے سونا کے اگرام 24 ملی گرام اساڑھے باون تولہ ۱۱۳ گرام 20 ملی گرام چاندی یا اس کی قیمت کے برابر نفذی ،سامان تجارت وغیرہ کا مالک نہ ہو،اس وقت تک اس کواحکام عملیہ زکو ہ سیھنا فرض اور ضرور کی نہیں گواعتقا دفر ضیت کا فرض ہے۔ اور جب مال کا مالک ہواُس وقت احکام عملیہ زکو ہ سیھنا فرض اور ضروری ہوگیا۔اس وقت احکام عملیہ کی قیداس لئے لگائی کہ عقیدہ کے درجہ ہیں تو ہر شخص کوزکو ہ کی فرضیت کا افر ارضروری ہے۔ (امداد سائل الزکو ہ ص ۱۶ جوالہ تا سیس البیان میں)

# ز كوة كب قرض بهوتى؟

احادیث اور آثارے یہ معلوم ہوتا ہے اور فرائض خمسہ کی تاریخ وتشریع سے اس امر
کی تائید ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ، پچگا نہ نمازی شب معراج میں مسلمانوں پر فرض ہوئیں،
پھر مدینہ طیبہ ۲ بھری میں روز نے فرض ہوئے اور اس کے ساتھ زکو ق ، فطر فرض ہوئی تاکہ
روزہ دار تغوادر فیف سے پاک ہوجائے اور عید کے روزمسکینوں کی امداد ہوجائے ، بعدازاں
زکو ق مع نصاب اور مقادر فرض ہوئی ، لیکن اس امر پر کوئی قطعی دلیل موجود نہیں ہے کہ زکو ق
کے بارے میں میتحد یدات (LIMITATIONS) کس سنہ میں مقررہ و تیں۔
(فقدالز کو ق میں اور مقادر یو بندص اس نا

صدقد، ذكوة كى فرضيت صحيح يه به كداوائل اسلام بى ملى مكر مد كا اندر نازل ہو چكى تقى، جيسا كدام مقفير ابن كثيرٌ نے سورة مُرئل كى آيت "واقيه مُو الله صلوق واقع والله على الله والله الله ما الله تعلى الله والله الله الله ما الله والله به يه ورق بالكل ابتداء وقى كن ما ندى سورتوں ميں الله والله بين نماز كے ساتھ ذكوة كا بي تكم مهم به البتد روايات احاديث به ايمام علوم موتا به كدا بتداء اسلام ميں ذكوة كے لئے كوئى خاص نصاب يا خاص مقدار مقرر ندتى ، بلكه جو بحد البتدى راہ ميں خرج كيا جاتا تھا، كه والله كا ابنى ضرورتوں سے فئى رہ وہ سب الله كى راہ ميں خرج كيا جاتا تھا، سابول كالقين اور مقدار ذكوة كا بيان ہجرت كے بعد مديد طيبه ميں ہوا ہے اور پيم ذكوة وہ سد قات كى وصول يا في كا نظام تكمائه انداز كا فتح كمه كے بعد عمل ميں آيا ہے ۔ اس آيت ميں محمد فرض ہے بين منظم صدقات فرض كے بيان ميں نظل صدقات فرض كے مصارف ميں نظل صدقات فرض كے مصارف ميں نظل صدقات فرض كے مصارف ميں نظم مخصر نہيں نيل در معارف القرآن ص ١٩٣٣ ت كى بناہ پر بہت وسعت ہے وہ ان آخم مصارف ميں معارف ميں مخصر نہيں نظم من در الموارف القرآن ص ١٩٣٣ ت كى بناہ پر بہت وسعت ہے وہ ان آخم مصارف ميں من من من من من من من در الموارف القرآن ص ١٩٣٣ ت كى الله من الله

ز كۈة كاھىم بېلىشرىعتوں مىں

زکوۃ کی اس غیرمعمولی اہمیت اور افاویت کی وجہ سے اس کا تھم پہلے ہینمبروں کی شریعتوں میں بھی ہماز کے ساتھ ہی ساتھ برابر رہاہے۔ سورۃ انبیاء میں حضرت ابراہیم اور ان کے صاحبز اوے حضرت ابحق اور پھر ان کے صاحبز اوے حضرت ایحق اور پھر ان کے صاحبز اوے حضرت ایعقوب کا ذکر کرتے ہوئے ارشاوفر مایا گیاہے۔ و او حب الیہ میں فیصل السحیو ات و اقام المصلوۃ ایتاء السن کے واقع کرنے کا (خاص کر) نماز قائم کرنے السن کے کرنے کا (خاص کر) نماز قائم کرنے اور گوۃ وینے کا۔

اورسورہ مریم میں حسرت اساعیل علیہ السام کے اسے میں فرہ یا گیا ہے: و مکان یا مراهلهٔ بالصلوۃ و الزّ کوۃ اورائے گھر والوں کو نیاز اور زکوۃ کا تھم دیتے ہے ۔ قرآن کریم کی ان آیات سے ظاہر ہے کہ نماز اور زکوۃ ہمیشہ سے آسانی شریعتوں کے خاص ارکان اور شعائر دہے ہیں ، ہاں ان کے حدود اور تفصیلی احکام وتعینات میں فرق رہا ہے ارو بیفرق تو

خود ہماری شریعت کے بھی ابتدائی اور آخری تھمیلی دور میں رہا ہے مثلا یہ کہ ہملے ہر فرض نماز صرف دور کعت پڑھی جاتی تھی، پھر فجر کے علاوہ باتی چار وقتوں میں رکعتیں بڑھی ہیں۔

اس طرف دور کعت پڑھی جاتی تھی، پھر فجر کے علاوہ باتی چار وقتوں میں رکو قا کا تھکم تھا۔ چنا نچے سور وَ مروم ن فرم ن اس اس طرح بجرت ہے بہلے مکہ کے ذماعت قیام میں رکو قا کا تھکم تھا۔ چنا نچے سور وَ مروم ن مراب اور سور وا قامت کے طور پرا قامت مسلو قابعی نماز قائم کرنا اور کو قا داکر نے کا ذکر موجود ہے جبکہ بیتینوں سورتیں مکتی ہیں۔

سلو قابعیٰ نماز قائم کرنا اور کو قا داکر نے کا ذکر موجود ہے جبکہ بیتینوں سورتیں مکتی ہیں۔

(سعارف الحدیث سال کے بیٹ سے سال ہوں کا کا دی کی موجود ہے۔

# مكى دورمين زكوة كامطلب

کیکن مکمی دور میں زکو قاکا مطلب صرف میاتھ کہ اللہ کے حاجت مند بندوں پراور خیر کی دوسری راہوں میں اپنی کمائی صرف کی جائے۔

نظام ذکو قانصیلی احکام اس وقت نہیں آئے تھے، وہ بچرت کے بعد مدینہ طیبہ پیل آئے، پس جن مورخین اور مصنفین نے بیلکھا ہے کہ ذکو قا کا حکم بجرت کے بعد دوسرے سال میں یااس کے بعد میں آیا، ان کا مطلب غالبًا یہی ہے کہ اس کی حدود لعینات اور تفصیلی احکام اس وقت آئے، ورندز کو قا کا مطلق حکم تو یقینا اسلام کے ابتدائی دور میں ہجرت سے کافی پہلے آچکا تھا۔ بال نظام ذکو قا کے مطلق حکم تو یقینا اسلام کے ابتدائی دور میں ہجرت کے بعد آئے اور مرکزی طور پراس کی خصیل وصول کا نظام تو ۸ھ کے بعد قائم ہوا۔ (معارف الحدیث مؤرہ میں فرض ہوئی عن انون اسلامی کی تاریخ میں مشہور بات یہی ہے کہ ذکو قائد بینہ منورہ میں فرض ہوئی ہے، اس لئے کہ بیسوال بید ابوتا ہے کہ بیہ بات کی دور کی سورتوں میں کس حد تک ہم آئیک ہے۔ اس لئے کہ بیسوال بید ابوتا ہے کہ بیہ بات کی دور کی سورتوں میں کس حد تک ہم آئیک ہیں ہے جو مدینہ میں فرض ہوئی ہے جس کی مقدار مقرر اور حدود متعین میں اور جس کی وصولی نہیں ہے جو مدینہ میں فرض ہوئی ہے جس کی مقدار مقرر اور حدود متعین میں اور جس کی وصولی کے سئے اور اس کے مصارف میں خرچ کرنے کے لئے کارندے بھیجے گئے اور دیاست نے اس کا نظام کرنے کی ذمہ داری سیمائی۔

کی دور میں جوز کو ہ تھی وہ مطلق تھی اور اس میں حدود اور قیود نہیں تھیں اور اس کا مدارافراد کے ایمان اور ان کے شعور اور ان کے احساس اخوت پر تھا۔اور اس وقت مؤمنین کے ساتھ حسن سلوک میں بھی کم خرج کر تا پڑااور بھی زیادہ خرچ کر تا پڑتا تھا۔ (نتال کا جدہ جان دیا کہ یہ

( فقدالز کو ۱۵۶ ج از ڈ اکٹر پوسف القر ضادی)

# مدنی دور میں زکوۃ کی نوعیت

کی دور میں مسلمانوں کی دعوت اسلام انفرادی تھی اور وہ دعوت کی بناء پر محاشر بے سے کٹ کرالگ تھلگ ہوگئے تھے جبد مسلمان مدینہ منورہ پہنچ توا یک منظم اجتم عی صورت میں آگئے اور مدینہ میں مسلمانوں کی ریاست تشکیل یا گئی اور ان کا اقتدار قائم ہوگیا پھر اس لیے اسلامی ذے داریوں نے بھی اس نی صورت حال میں تعیم اور اطلاق کی جگہ تحدید اور تخصیص کی صورت اختیار کرلی اور جو پہلے راہ نمائی کرنے والی ہدایات تھیں وہ اب لازمی قوانین کی صورت اختیار کر گئیس اور ان قوانین کے ساتھ ماتھ اقتدار اور قوت سے کام لینا ناگزیم ہوگیا ہے۔ چنانچے مدینہ منورہ میں آگرز کو قرنے بھی بھی صورت اختیار کی کہ شارع علیہ السلام (یعنی حضور صلی اند علیہ وسلم) نے ان اموال کی تحدید فرمادی جن میں زکو ق فرض ہے ، اور اس کی فرضیت کی شرائط اور اس کی لازمی مقداروں کا تعین فرمادی اند علیہ وسلم کے دائر ہ کار کا ایک لائے ممل مقرر فرمادیا۔ (فقدائر کو قصار کردیئے اور اس کی تنظیم اور اس کے دائر ہ کار کا ایک لائے ممل مقرر فرمادیا۔ (فقدائر کو ق ص کے ۲۸ ج)

#### ز کو ہ کے تین پہلو

ز کو ہیں نیکی اور افادیت کے تین پہلو ہیں۔ ایک یہ کہمؤمن بندہ جس طرح نماز کے قیام اور رکوع و بجود کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی بندگی اور تذلل و نیاز مندی کا مظاہرہ جسم و جان اور زبان سے کرتا ہے تا کہ القد تعالیٰ کی رضا ورحمت اور اس کا قرب اس کو ماصل ہو، اس طرح زکو ہ اواکر کے وہ اس کی بارگاہ میں اپنی مالی نذر رای غرض سے چیش کرتا ہے اور اس بات کا مملی بجوت و یتا ہے کہ اس کے پاس جو پچھ بھی ہے وہ اس اپنائیس بلکہ خدا کا سمجھتا اور یقین کرتا ہے ، اس کی رضا کا قرب حاصل کرنے کے لئے وہ اس کوقر بان کرتا اور سند چڑھا تا ہے۔

ز کو قا کاشہ ر''عبادت'' میں اس پہلو ہے ہے ، دین وشریعت کی خاص اصطلاح میں'' عبادات'' بندے کے انہی اعمال کو کہا جاتا ہے جن کا خاص مقصد دموضوع اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی عبدیت اور بندگ کے تعلق کو ظاہر کرنا اور اس کے ذریعیداس کا رحم وکرم اور اس کا قرب ڈھونڈ ھنا ہو۔

دوسرا پہلوز کو قامیں یہ ہے کہاس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ضرورت منداور پر بیٹان حال بندول کی خدمت واعانت ہوتی ہے۔اس پہلو سے زکو قا اخلا قیات کا نہایت ہی اہم یاب ہے۔

تیسرا بہلواس مین افا دیت کا ہے ہے کہ حب مال (مال کی محبت) اور دولت پرتی جو ایک ایک کی محبت) اور دولت پرتی جو ایک ایمان کش اور نہایت مہلک''روحانی بیمری'' ہے زکو قاس کا علاج اور اس کے گند ہے اور نہر ملے اثر ات سے فس کی ظمیراور تذکیہ کا ذریعہ ہے۔ (معارف الحدیث ص۲۶ ج۴)

#### زكوة كاايك ادرمقصد

اسلام بیزبیں جا ہتا کہ دولت کسی ایک گروہ کی ٹھیکیداری میں آجائے ، یا سوسائن میں کوئی ایسا طبقہ ببیدا ہوجائے جو دولت کوخزانہ بنا بنا کر جمع کرے بلکہ وہ جا ہتا ہے کہ دولت ہمیشہ سیر وگردش میں رہے اور زیاوہ سے زیاوہ تمام افراد میں تھیلے اور منقسم ہو۔

منكرزكوة كاحكم

ز کو ۃ کی اہمیت کے بیش نظر فقہائے کرائم نے فرمایا ہے کہ زکو ۃ اور اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کا فرہے اور اسلام سے بالکل خارج ہے۔

اس سلسلے میں امام نو وئ فرماتے ہیں کداگر کوئی ایساشخص جوحال ہی میں اسلام لایا ہو، یا اسلامی ماحول سے دور کہیں جنگل میں بلا ہزھا ہوا اور وہ ذکوۃ کی فرضیت سے انکار کر کا اسلامی ماحول سے دور کہیں جنگل میں بلا ہزھا ہوا اور اسکی اہمیت بتائی جائے گی اگر وہ اس کے باوجود بدستورا ہے انکار پر قائم رہ تو اسکے کفر کا تھم لگا یا جائے گا لیکن اگر کوئی شخص مسلم معاشر سے میں رہتا ہوا ور اسے زکوۃ کی فرضیت کا علم ہوا ور اسکے باوجود اسکا انکار کرے تو وہ کا فرہو جائے گا اور اس پر مرتد کے احکام جاری ہوں کے یعنی ہملے اے تو بہ کیلئے کہا جائے گا اور تو بہ نہ کرنے ہوتی کر دیا جائے گا کیونکہ ذکوۃ کی فرضیت کا علم لازی ہے اور اس علم کے باوجود اسکا انکار التداور اسکے رسول کی تکذیب ہے (المجموع صسم سے میں کا قرامی ہوتا ہوتا کا کوئکہ ذکوۃ کی فرضیت کا علم لازی ہے اور اس علم کے باوجود اسکار التداور اسکے رسول کی تکذیب ہے (المجموع صسم سے ۵)

غرض کے منکرین زکوہ کے بارے میں داضح شرعی تکم موجود ہے اور جس پر اجماع بھی ہے۔ ( فقہ الزکو ۃ ص ۱۲ ج او کتاب الفقہ ص ۹۵۹ ج ۱ )

#### مانعيين زكوة سيرجنك

اسلام نے صرف اس امر پر اکتفائیس کیا کہ ناد ہندگان سے مالی تا وان لے لیا جائے یا اُٹھیں تعزیری سرنا کیں دے دی جا کیں بلکہ اگر صاحب توت گروہ سرکٹی افتیار کرکے ادائے ذکر ق سے انکار کردے تو اسلام نے ان سے جنگ کرنے کا تھم بھی دیا ہے اوراس فرض کی ادائیگی کی خاطر جان سے مارڈ النے ( فتل نشس ) اورخون بہانے سے بھی در لیے نہیں کیا ہوائیگی کی خاطر بہے وہ رائیگال نہیں جاتا بلکہ اللہ تعالیٰ تحفظ فراہم کرے، اس لئے کہ جو خون حق کی خاطر ہے وہ رائیگال نہیں جاتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے داستہ میں قل ہونے والا اسکی زمین میں عدل قائم کرنے کی خاطر مرجانے والا بھی جہیں مرتا اور جوجا ہیں اللہ اور رسول کی نافر مائی کی بناء پر اور اس کا حق اوالہ کرنے اور اس سے کے ہوئے عہد کی پاسداری نہ کرنے نافر مائی کی بناء پر تلف ہوں گی وہ بھی اس وجہ سے ہوں گی کہ انہوں نے اپنے طرز عمل اور اپنی ٹری کی بناء پر تلف ہوں گی وہ بھی اس وجہ سے ہوں گی کہ انہوں نے اپنے طرز عمل اور اپنی ٹری مرشی اور بخاوت کے طور پر ذکو ہ سے انکار کرنے والوں سے ( قال ) جنگ مرشی اور اجماع صحابہ ہے جا بہت ہے۔

رسول الشعنى القد عليه وسلم كى وفات كے بعد زكوۃ نددينے پر اصرار كرنے والے عربوں كے ساتھ حضرت ابو برصد بي نے بيہ موقف اختيار كيا اور بردے بردے صحابہ كرام نے اس موقف كى تائيد كى اور آپ كے ساتھ مانعين زكوۃ سے جنگ جي شريك ہوئے ، يہال تك كداس جنگ جي ان سے برام نے نے بھی شركت فرمائی جو ابتداء بنگ كے بارے ميں حضرت ابو بكر كى رائے سے بورى طرح منفق نہيں ہے ۔ (اوراس طرح اسلامی شريعت ميں مانعين ذكوۃ سے جنگ كرنا ايك اجمائی صورت اختيار كر گيا۔ كيونك جنگ كے موقف كى تائيد ميں حضرت ابو بكر نے دائول و سے بہال تك كہ صحابہ كرام نے نے اتفاق كرليا اوراس طرح ان كے موقف كى تائيد ميں حضرت ابو بكر نے دائول و سے بہال تك كہ صحابہ كرام نے نے آپ كى رائے سے اتفاق كرليا اوراس طرح ان كے موقف كى تائيد

# حضرت ابوبكرصد أين في مانعين زكوة سے جنگ كيول كى؟

حضرت ابو برگا ما نعین زکو ق سے جنگ عالبًا اس لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے کہ انسانی تاریخ میں بید بہلاموقع تھا کہ کوئی حکومت ور یاست معاشر سے کے کمز ورافر اداور فقراء اور مساکیین کے حقوق انھیں دلانے کے لیے آمادہ جنگ ہوگئی، جبکہ تاریخ میں ہمیشہ بہی ہوتا رہا ہے کہ ساج کے طاقتور طبقے کمز ورطبقوں کو کھاتے رہاورا حکام اورامراء نے بھی غریبوں اور بے کہوں کی ہے۔ (الا ماشاء اللہ) فقد الزکو ق 11 کٹر و بیشتر حکومت وقت نے دولت مند طبقہ کی حمایت کی ہے۔ (الا ماشاء اللہ) فقد الزکو ق 11 ج 1)

# اسلام اورمسئله غربت كاحل

اسلام نے مسئلہ غربت کا جومل پیش کیا ہے اور جس طرح ضرورت مندوں اور کر وروں کی کفالت کا نظام قائم کیا ،اسکی آسانی ندا ہب میں یاانسانوں کے بنائے ہوئے مرقبہ تو انین میں کوئی نظیر نہیں ملتی اور اسلام نے اس سلسلے میں جو نظام تربیب وراہ نمائی دی ہے اور جوتوان تو انین میں کوئی نظیر نہیں اور جوان تو انین کے نفاذ اور تطبیق (appletioms) کے جوتو اعد بتائے ہیں ان کی ڈنیا کے ندا ہب وتو انین میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ کے جوتو اعد بتائے ہیں ان کی ڈنیا کے ندا ہب وتو انین میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اسلام نے غربت کے مسئلہ کوحل کرنے کی جانب جس قدر زیادہ توجہ دی اور جتنا

زیادہ اس بات کا اہتمام کیا ہے اسکا اندازہ اس امرے بخوبی ہوسکتا ہے کہ اسلام نے اپنے بالکل اہتدائی دور ہی میں جبکہ مسلمان محض چندگنتی کے مجبورہ ہے کس افراد تھے اور جو دعوت اسلام قبول کرنے کے بڑم میں ہرشم کے ظلم وستم سہدرہ سے تھے اور جن کا کوئی سیاسی وجود ندھا اور نہی افھیں کوئی اقتدار حاصل تھا ، اسلام نے اس دور میں غریبوں کے مسئلے کی جانب پوری توجہ کی اور قر آن کریم نے اس سلسلے میں بڑی اہم ہدایات دیں۔ بھی قر آن کریم نے اس مسلم کا وجہ کی اور قر آن کریم نے اس مسئلہ کا ذکر طعام مسکون غریبوں کو کھا نا کھلانے کے الفاظ ہے کیا اور اس پر مخاطبین کوآبادہ کیا ہے ، اور بھی سائل اور محروم کا کیا ہے ، اور بھی سائل اور محروم کا حق ادا کرنے کی تاکیدی اور بھی سائل اور محروم کا حق ادا کرنے کی تاکیدی اور بھی "ایت ا

غرض ال طرح ملی دور کے آغاز ہی ہے قرآن کریم نے مسلمانوں کی روح میں یہ حقیقت جانگزیں کردی ہے کہ ہرانسان کے مال پرغریب اور مختاج کالازمی حق ہے جسے بہر طور ادا کیا جانا جا ہے کیونکہ رمحض نغلی صدقہ نہیں ہے اگر جاہے ادا کرے اور جاہے ادا نہ کرے۔ (فقد الزکو قص اے جا)

#### زكوة كيفوائد

(۱) آج بوری دینا میں سوشلزم کی بات ہور ہی ہے، جس میں غریبوں کی فلاح و بہبود کا نفرہ دکا کر انھیں متمول (مالدار) طبقہ کے فلاف اُ کسایا جاتا ہے۔ اس تحریک سے غریبوں کا ہملا کہاں تک ہوتا ہے؟ بیا یک مستقل موضوع ہے مگر یہاں نیکہنا چاہتا ہوں کہ امیر اورغریب کی یہ جنگ صرف اس لیے بیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متمول طبقہ کے ذمہ بسما ندہ طبقہ کے جوحقوق عائد کیے تھے اُن سے انھوں نے بہلوتی کی ،اگر بورے ملک کی دولت کا چالیہواں جوحقوق عائد کیے تھے اُن سے انھوں نے بہلوتی کی ،اگر بورے ملک کی دولت کا چالیہواں حصر منر ورت مندوں میں تقسیم کر دیا جائے اور بیمل ایک وقتی کی چیز ندر ہے بلکہ ایک مسلسل عمل کی شکل اختیار کر لے اور امیر طبقہ کسی ترغیب وتح یعی اور جبر داکراہ کے بغیر ہمیشہ بہفریضہ اداکر تار ہے اور پھراس رقم کی منصفانہ تقسیم مسلسل ہوتی رہے تو پھی عرصہ کے بعد آپ دیکھیں اداکر تار ہے اور پھراس رقم کی منصفانہ تقسیم مسلسل ہوتی رہے تو پھی عرصہ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ غربا وکوا میروں سے شکایت ہی نہیں رہے گی ادرا میروغریب کی جس جنگ سے دنیا جہم

کدو بنی ہوئی ہے دہ اس نظام کی بدولت راحت وسکون کی جنت بن جائے گی۔ معس صرفہ الکتال کی مآیہ ایسان میں شہیس اک نیا تھے کی ا

میں صرف پاکتان کی ملت اسلامیہ سے نبیں بلکہ دنیا تھر کے انسانوں اور معاشروں سے کہتا ہوں کہ وہ اسلام کے نظام زکوۃ کو نافذ کر کے اس کی برکات کا مشاہدہ کریں اور سرماییدوں ملکوں کی جننی دولت کمیونزم کا مقابلہ کرنے پرصرف ہور ہی ہے وہ بھی اس مدیس شامل کرلیں۔

(۲) مال و دولت کی حیثیت انسانی معیشت میں وہی ہے جوخون کی بدن میں ہے اگر خون کی گردش میں فتورآ جائے تو انسانی زندگی کوخطرہ لاحق ہو جاتا ہے اور بعض اوقات دل کا دورہ پڑنے سے انسان کی اچا تک موت واقع ہوجاتی ہے۔

تھیک ای طرح اگر دولت کی گروش منصفانه نه بهوتو معاشره کی زندگی خطره میں ہوتی

ہے اور کسی وفت بھی حرکت قلب بند ہوجانے کا خوف طاری رہتا ہے۔

تدرت کے ر ہو ہ وصد قات نے درجیے ان چور کے سیوں کا علاج ہوج کیا ہے جو دولت کے انجام کی بدولت معاشرے کے جسم پرنگل آتی ہیں۔ (۳) اپنے بنی نوع سے ہمدر دی انسانیت کا عمد و ترین وصف ہے جس شخص کا دل اپنے جیسے انسانوں کی بے چارگی بخر بت وافلاس بھوک بنقرون قد ،اور نگ دی وز بول حالی دیکی کرنہیں ہیں جا ،وہ انسان نہیں جا نور ہے اور چونکہ ایسے موقعوں پر شیطان اور نفس ،انسان کو انسانی ہمدردی بیں اپنا کر دارادا کرنے ہے بازر کھتے ہیں اس لیے بہت کم آ دمی اس کا حوصلہ کرتے ہیں ،حق تعالی شانہ نے اپنے کمزور بندوں کی مدد کے لیے امیر لوگوں کے ذمہ بیہ فریضہ عائد کردیا تا کہ اس فریضہ خداوندی کے سامنے وہ کسی ناوان دوست کے مشورے پر کمل شہریں۔

(۵) مال جہاں انسانی معیشت کی بنیاد ہے، وہاں انسانی اطلاق کے بنانے اور بگاڑنے میں بھی اسکو گہراوخل ہے۔ بعض دفعہ مال کا نہ ہوٹا انسان کو غیر انسانی حرکت پر آمادہ کرتا ہے اور وہ معاشرہ کی ٹانسانی کو و کھے کر معاشرتی سکون کو غارت کرنے کی ٹھان لیتا ہے بعض اوقات وہ چوری ڈیٹی، سٹداور جو اجیسی فتیج حرکات شروع کر دیت ہے، بھی فر بت وافلاس کے ہاتھوں ننگ آکرہ وزندگی سے ہاتھ دھو لینے کا فیصلہ کر لیتا ہے، بھی و دیبین کا جہنم مجرنے کے ہاتھوں ننگ آگرہ وزندگی سے ہاتھ دھو لینے کا فیصلہ کر لیتا ہے، بھی و دیبین کا جہنم مجرنے کے لیے اپنی عزت وعصمت کو نیلام کرتا ہے اور بھی فقروفا قد کا مداوا ڈھرنڈ ھنے کے لیے اپنے دین وائیان کا سودا کرتا ہے اسی بناء پر آیک حدیث شریف میں فر مایا گیا ہے کہ فقروفا قد آدمی کو قریب گفری کی سے اسی بناء پر آیک حدیث شریف میں فر مایا گیا ہے کہ فقروفا قد آدمی کو قریب گفرتک پہنچا دیتا ہے۔ ۔

بینمام غیرانسانی حرکات معاشرہ میں فقرو فاقد سے جنم کیتی ہیں اور بعض ادقات گھر، نوں کے گھرانوں کو ہر ہاد کر کے رکھ دیتی ہیں ۔ان کا مداوا (حل) ڈھونڈھٹا معاشرہ کی اجتماعی ذمہ داری ہے اور صد قات وزکو ہ کے ذریعہ خالتی کا ئنات نے ان ہرائیوں کا سد ہاب

مجمى قرمايا ہے۔

(۲) اس کے برعکس بعض اخلاقی خرابیاں وہ ہیں جوافراط دولت سے جنم لیتی ہیں،امیر زادوں کو جو جو چو نچلے سوجھتے ہیں اور جس قسم کی غیر انسانی حرکات ان سے سرزو ہوتی ہیں انھیں بیان کرنے کی حاجت نہیں ۔صد قات وزکو ق کے ذریعے حق تعالیٰ نے مال و دولت سے بیدا ہونے والی اخلاقی ٹر ائیوں کا بھی انسداد فر مایا تا کہ ان لوگوں کوغر باء کی ضروریات کا بھی احساس رہے اورغر باء کی حالت ان کے لیے تا زیانہ عبرت بھی ہے۔

(2) زکو قوصدقات نظام بین ایک حکمت بیایی ہے کہاں ہے وہ مص بجب و آفات کل جاتی ہیں جوانسان پر نازل ہوتی ہیں ای بناء پر بہت ی احادیث میں بیان فرہ یا گیا ہے کہ صدقہ کے در بیعے بلہ ؤور بوتی ہیں ای بناء پر بہت ی احادیث میں بیان فرہ یا گیا ہے کہ صدقہ کے در لیعے بلہ ؤور بوتی ہے ، اور انسان کی جان و مال آفات ہے محفوظ رہتی ہیں۔
(۸) زکو قوصد قات میں بخل لرن آسانی برکتول کے دروازے بند کر دیتا ہے ، حدیث شریف اور زکو قوصد قات میں برکت ہوتی ہے انتد تعالی اس برقیط اور خشک سالی مسلط کر دیتا ہے اور میں ہے کہ جو تو م زکو قرروک لیتی ہے انتد تعالی اس برقیط اور خشک سالی مسلط کر دیتا ہے اور سان سے بارش بند ہوج تی ہے۔ (طبر انی ، حاکم ۔ آپ کے مسائل اور ان کاحل ص ۲۳ نامی)

#### خُدائی فیصله

انسان کی ہ ذی ضر در وں کا اس کا نئات کی ماد کی چیز وں ہے وابستہ ہونا ایک قدرتی چیز ہے اور میہ بھی خلمت خداوندی کا تقاضہ اور عالم کوین کا اٹل فیصلہ ہے کہ ماذی اسباب و وسائل تمام انسانوں کو ہرابر تفتیم نہ کیے جا کیں بلکہ ضروری ہے کہ جو پچھلوگوں کو وسائل زندگی اور اسباب معاش ادر قدرتی فراوانی ہے دیے جا کیں کہ ان کی ضروتات زندگی وسائل زندگی اور اسباب معاش ادر قدرتی فراوانی ہے دیے جا کیں کہ ان کی ضروتات زندگی ضروریات بھی آسانی سے اتنا کم حصہ ملے کہ وہ اپنی روزانہ کی ضروریات بھی آسانی ہے ہوری نہ کر سکیں ،القد تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

لحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیوه الدنبا (سوره زخرف آیت ۳۳ پاره ۴۵ ترجمه: ۴۵ کیم فی دنیا کی زندگی بین ان کے اسباب معاش ای کے درمیان تقییم کردیے بین اور بعض کو بعض پر بدر جہافا تن بنایا ہے کہ ان بین کا ایک دوسرے کو اپنا تا بعدار بنالیزا ہے۔

اور دنیا کانظم و نسق ق نم رکھنے اور تو از ن برقر ار رکھنے کے لئے یہ او پنج پنج بالکل ضروری اور لا بُدی چیز ہے ۔ لیکن ضدا تعالی نے یہ او پنج ننج مقرر کر کے دونوں فرین کو ان کے صال پرنہیں چھوڑ دیا ، بلکہ جہاں کے طرف بزاروں ' تکوین 'مصلحتوں کے تحت بیداد نج ننج محل کی ہے دبین خدا کے قوم نے ' تشریعی ' طور پر بیتھ بھی دیا ہے :۔ , فی امو الهم حق معلوم .. المنح ، کہ ان کے مالوں بین حصہ مقرر ہے ما تکنے والوں اور (وسائل معاش ہے) معلوم .. المنح ، کہ ان کے مالوں بین حصہ مقرر ہے ما تکنے والوں اور (وسائل معاش ہے) محروم کے لیے۔ (سورة المعارئ آیت ۲۲ یا رو۲)

نعنی مالداروں کے مالوں میں محروم اور صاجت مندوں کا حسد طے محد ہ اور متعین ہے جو ان کا حصہ بیس و بتا وہ گویا عاصب ہاور ناجا نزطور پراس پر قبضہ جمائے ہوئے ہے چنا نچہ ایک حدیث شریف ہے اشار ہ ہیہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس شخص پرز کو ہ جس وقت واجب ہوجاتی ہے اشار ہ ہیں خود بخو داس مال کا چالیسوال حصہ بند ہ مستحق واجب ہوجاتی ہے اس کا دان کھاتے میں خود بخو داس مال کا چالیسوال حصہ بند ہ مستحق کے نام لکھ دیا جاتا ہے ، اب اس کا ادانہ کرنا'' مال کا نہ تکا ان 'نہیں ہے بلکہ اس کے متم رہ حصہ کوا ہے مال میں دوبارہ'' شامل کرنا'' ہے ارشادی نبوی ہے ''ماخالطت المز کو ہ مالا قط الا اھلکتہ'' یعنی زکو ہ کا مال جس مال میں بھی شامل ہوگا اس کو ہلاک کر کے چھوڑ ہے گا الا اھلکتہ'' نیمیں ہے کہ کا مال جس مال میں بھی شامل ہوگا اس کو ہلاک کر کے چھوڑ ہے گا

اورایک حدیث میں زکوۃ کو مال کامیل قرار دیا گیا ہے کہ: "ان هذه المصدقات اسما هی او مساخ الناس "(مشکوۃ ص١٢١ج١) لیمنی بلاشبہ ریز کوۃ کا مال کو کوں (کے مال) کے میل کے سوا پڑھیس ہے۔ داشہ اس میل سے السال کی ایک سے نائے کی ان کے اس کے میں استان کی ایک میں استان کی انسان میل سے دوری میں۔

چنانچائ میل ہے ان مالوں کو پاک صاف کرنے کے لیے ارشاد خداد ندی ہے کہ:۔ خد من اموالهم صد قة تطهوهم و تزکیهم مها ٥ ترجمہ اک مالوں میں ہے: ذریع میں اموالهم صد قد تطهوهم و باک کرد ہے اور انھیں زکو ق کے ذریع ہے یا کہ باطن کرد ہیجئے ''۔ (سورة توبه آیت ۱۰۳۔ یاره ۱۰)

ابودا وَدِمِينِ رسولُ الله كَا ارشاد ہے كُهُ 'الله تعالىٰ نے زَكُو ۃ اس ليے قرض كى ہے ( كداس كے ذريعه ) تمھارے بقيه مال كوصاف كردے ' (مشكوۃ ص ١٥١ج١)

## ز کو ہ مال کامیل ہے

جیسے گئے کے رس کو پکا کر جب اس کا گرد یا شکر بناتے ہیں تو بچھ دہر کیئے کے بعد
او پرجھا گ کی شکل میں میل آجا تا ہے جس کا نکالناضر وری ہوتا ہے اگر اس کو پورے رس سے
علیجہ و ندکیا جائے ، تو پورا مال گندہ ، خراب اور بدشکل تیار ہوتا ہے۔ اس طرح بعقد رفصاب مال
پر جب ایک سمال کی مدت گرد جاتی ہے تو اس کا میل نکل کراو پر آجا تا ہے جس کی خبرچشم نبوت
نے مشاہدہ کر کے ہمیں و بدی ہے ، اگر اس میل کو جو جھٹ کرخو و بخو دعلیجہ و ہو چکا ہے ، دو بارہ

اس ہیں شامل کر دیا جائے ہو را ہال خراب ہوجاتا ہا اور جس طرح صاف اور عمدہ مال کی مارکیٹ ہیں وہ گندہ اور میلا کر یا شکر نہیں چل سکتا ،اسی طرح سے مال اس صاحب شروت و مالدار) آدمی کے ایجھے کا موں میں خرج نہ ہو گا بلکہ طرح طرح کی نا گہانی اور غیر متوقع آفوں ہیں خرج ہو کر ضائع و ہوہ ہوگا ،جس کا ارشاد اوپر والی صدیث میں بھی ہے،اور بھی متعدد احادیث اس بی قتم کی جی ۔ (الترغیب والتر ہیب س ۱۲۵ ہے کتاب الصدقات) مشعدد احادیث اس بی قتم کی جی ۔ (الترغیب والتر ہیب س ۱۲۵ ہے کتاب الصدقات) مشریعت کا اگر صرف نظام زکوہ ہی مکمل طور پر قائم ہوجائے تو دنیا کی آدھی سے مشریعت کا اگر صرف نظام زکوہ ہی سے مالدار جب شریب کے پاس رقم (زکوہ و مصدقات وغیرہ) کے کر پہنیت ہوں ہو جو اس کے حوالے کر دیتا ہو تم غریب کے دل میں جواس کے مال ہے بعض وحمد کی چرگاری سلگتی رہتی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھ جاتی میں جواس کے مال ہے بعض وحمد کی چرگاری سلگتی رہتی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھ جاتی میں جواس کے مال ہے بعض وحمد کی چرگاری سلگتی رہتی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھ جاتی ہے اور ان کی پریشانیاں اور مشکایا ہے اس کے مدر خود یہ مالدار جب غریبوں کے قریب بوتا ہے اور ان کی پریشانیاں اور مشکایا ہے اس کے سرخت آتی ہیں تو اس کے اندرا پی خوش حالی پر خدا تھائی کے لیے جذبہ شکر پیدا ہوتا ہے اور وہ مال کی قد رکو پیمانت ہے۔ (الترغیب صرحال کی قد رکو پیمانت ہے۔ (الترغیب صرحال کی قد رکو پیمانت ہو تا ہے۔ (الترغیب صرحال کی قد رکو پیمانت ہو تا ہے۔ (الترغیب صرحال کی قد رکو پیمانت ہوں۔ (الترغیب صرحال کی تو رکو پیمانت ہوں۔ (الترغیب صرحال کی تو رکو پیمانت ہوں۔ (الترغیب صرحال ہوں کی تو رکو پیمانت ہوں کو تو رکو پیمانت ہوں۔ (الترغیب صرحال ہوں کی تو رکو پیمانت ہوں کی تو رکو پیمانت ہوں۔ (الترغیب صرحال ہوں کی تو رکو پیمانت ہوں کی تو رکو پیمانت ہوں۔ کی تو رکو پیمانت ہوں کی تو رکو پیمانت ہوں۔ کی تو رکو پیمانت ہوں کی تو رکو پیمانت ہوں۔ کی تو رکو پیمانت ہوں کی تو رکو پیمانت ہوں کی تو رکو پیمانت ہوں۔ کی تو رکو پیمانت ہوں کی

عالم برزح بين زكوة ندديے والول كاانجام

رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے شب معراج میں دیکھا آپ نے فر مایا ایک قوم پر گز رہوا کہا تکی شرمگاہ پرآ گا در چیچے چیتھڑ ے لیٹے ہوئے تھے اور وہ مواشی کی طرح چرر ہے تھے اور زقوم اور جہنم کے پھر کھار ہے تھے۔

آپ نے پوچھا کیون لوگ ہیں؟ جبرئیل عدیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جواپئے مال کی زکو قاوانہیں کرتے۔اوران پراللہ تعالیٰ نے ظلم ہیں کیااورآپ کارب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والانہیں۔(نشر الطیب س ۵)

ز کو قادانہ کرنے والوں کے لیے جوہزائیں ضداتع کی نے آخرت میں تجویز فرمائی ہیں وہ تو الگ ہیں۔ یہ عذاب تو حشر ہی سے شروع ہوجائے گا۔ جس طرح بعض علین مجرموں پرمقدمہ فیصل ہونے سے پہلے ہی پہلے تھی تحقیاں حوالات ہی ہے ہونے گئی ہیں اور عدالت میں بھی ان کوذکت ورسوائی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ ای طرح خدا کے ان باغی عدالت میں بھی ان کوذکت ورسوائی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ ای طرح خدا کے ان باغی

مجرموں کے ساتھ بھی حشر میں ایساہی ہوگا۔ (ترغیب ص۱۸۲ج۲)

صدیت شریف میں ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد پانٹی چیز وں پر ہے۔

(۱) اس کی شہادت دینا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نبیں اور یہ کہ محمد اللہ کے بند ہاور
رسول ہیں۔(۲) نمی زقائم کرنا۔(۳) زکو قادا کرنا۔(۳) ہیت اللہ کا نج کرنا۔

(۵) رمضان المبارک کے روز ہے رکھنا۔(بخاری شریف ومسلم س۳ ج۱)
ایک اور جدیث میں ہے کہ جس شخص نے اپنے مال کی زکو قادا کروی اس نے اس

ایک اور حدیث میں ہے کہ جس تھے ہے اپنے مال کی زکو ۃ ۱۰۱ کر وی اس نے اس کے شرکود ورکر دیا۔ ( کنز العمال مجمع الزوائد ص ۱۳ ج ۳)

ایک اور حدیث میں ہے کہ جب تم نے اپنے مال کی زکو ۃ ادا کردی تو تم پر جو ذمہ داری ما کد ہوتی تھی اس سے تم سبکہ وش ہو گئے۔ (تر فدی ص ۷۷ ت۱)

ایک اور حدیث میں ہے کہاہیے مالول کوز کو ۃ کے ذریعے تحفوظ کرو،اپنے بیمارول کا صدقہ سے علاج کرو،اورمصائب کے طوفان کا دعاءوتضرع سے مقابلہ کرو۔ (البوداؤد)

ایک اور صدیث میں ہے کہ جو تخص اپنے مال کی زکو ۃ اوانبیں کرتا ، قیامت میں اس کا مال سنج سانپ کی شکل میں آئے گا اور اس کی گردن سے لیٹ کر گئے کا طوق بن جائے گا۔ (نیائی ص ۳۳۳)

جس مخص کوائند جل شاند نے مال عطاء کیا ہوا وروہ اس کی زکو ۃ ادانہ کرتا ہوتو وہ سانپ بن کراس کے گلے میں ڈال دیاجائے گا اور وہ کہا کہ میں تیرامال ہوں تیراخزانہ ہوں۔
مانپ جس گھر میں بھی نکل آتا ہے ، دہشت کی وجہ سے اندھیر ہے میں اس گھر میں جانا مشکل ہوجاتا ہے کہ ہیں لیٹ نہ جائے ، لیکن اللہ پاک کا پاک رسول فرما تا ہے کہ میں جانا مشکل ہوجاتا ہے کہ ہیں اور لوہے کی الماریوں میں رکھا جاتا ہے ، زکوۃ ادانہ کرنے برکل کوسانپ بن کرتم ہیں اپن ویا جائے اُ

محرے سانپ کالیٹنا ضروری نہیں ہوتا ہجنن اختال ہے کہ شاید لیٹ ہوئے اوراس اختال پر بار بارفکر وخوف ہوتا ہے کہ کہیں ادھر سے نہ نکل آئے آ،ھر سے نہ نکل آئے۔زکو ہ ادانہ کرنے براس کاعذاب یقینی ہے پھر بھی اس کاخوف ہم کوئیس ہوتا (فضائل صدقاے سا ۱۳۳۴ تا)

#### ز کو ة نه دینے پر دینوی عذاب

حضرت ہریدہ رسی ایڈرتی کی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الترصی القدعلیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جوبھی تو م ز کو ق وینا چیوڑ ویٹی ہے اللہ تعالی اس کو قط سائی میں مبتلا کر ویتا ہے۔ اور اینے اینے مالول کی زکو ق وینا چیوڑیں گے تو ضرور آسان سے بارشیں روک دی جا نمیں گی جن کی اگر چو پائے نہ وں ق ایک قطرہ نہ پرسے۔ (تر نیب ۱۹۹۶ ۲۔ وفقہ الزکو ق س کے این) قطری وبا ، ہم لوگوں پر ایسی مسلط ہور ہی ہے کہ اس کی حد نہیں ہزاروں تد ہریں ایسی فرائی کرنے کے واسط کی جاتی ہیں کیکن کوئی بھی کارگر نہیں ہور ہی ہے جب اللہ تعالی اسکے زائل کرنے کے واسط کی جاتی ہیں کیکیا طاقت کہ اس کو بٹا سکے وہ تو اسکے ہیں نے موسی ہوری ہے اللہ تعالی کوئی بھی کارگر نہیں ہور ہی ہے جب اللہ تعالی کوئی وبال سی گن ہ پر اتارہ یہ ق و دنیا ہیں کی کیا طاقت کہ اس کو بٹا سکے ، وہ تو اسکے ہیں نے موسی ہورہ تو سے ہے اس نے مرض بتلا دیا ہے اور اسکا تھے علاج بٹا دیا ہے اگر مرض کو زائل کرنا مقصود ہوتو صبح علاج بٹا دیا ہے اگر مرض کو زائل کرنا مقصود ہوتو صبح علاج بٹا دیا ہے اگر مرض کو زائل کرنا مقصود ہوتو صبح علاج بٹا دیا ہے اگر مرض کو زائل کرنا مقصود ہوتو صبح علاج بٹا دیا ہے اگر مرض کو زائل کرنا مقصود ہوتو صبح علاج بٹا دیا ہے اگر مرض کو رائل کرنا کو دیتا ہے گئی روشنی میں ) اختیار کیسے گا۔

( فضائل صد قات ص ۴۵۱ ج۱)

''جس مال کی زکو ۃ ہاتی رہ جاتی ہے وہ اس مال کوخراب کردیتی ہے''۔ حدیث مذکورہ ہالا کے دومطلب ہیں۔ایک مید کہ جس مال کی زکو ۃ اسی مال ہیں ہاتی رہ گئی ہوا ورا دانہ ہوئی ہوتو وہ زکو ۃ اسی مال کے ضیاع اور خرابی کا ہاعث بن جاتی ہے۔ دوسرامطلب میہ کہ ایک شخص جوخود مالدار ہواگروہ زکو ۃ لے لے اور اسے اپنے مال میں شامل کر لے تو اس کا سہ رامال ضائع ہوجا تا ہے۔

(فقدالز كوة ص ١٠٨ج الج الجواله نيل الاوطارص ٢٠١٦ ج٣)

مسلمان کے لیے زکو ۃ انشورنس ہے

ز کو ق مسلمانوں کی آپر یوسوسائٹ ہے ، بیدان کی انشورنس کمپنی ہے یہ ان کا پراویڈنٹ فنڈ ہے بیان کے لیے بے کاروں کا سرما بیاعا نت ہے، بیان کے لیے معذروں ، اپا بجوں ، بیاروں ، بیموں ، بیواؤں کا ذریعہ پرورش ہے۔اوران سب سے بردھ کرید (زکو ق) وہ چیز ہے جومسلمانوں کوفکر فروا ہے بالکل بے نیاز کردیتی ہے۔اس کا بدھا سادا اصول بیہ کہ آج تم مالدار ، وتو دوسروں کی مد دکرہ ، کل تم نادار ، ہوگئتو دسرے تمہاری مدوکریں گے۔ تم کو بیڈکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ ، ہم شلس ، وگئے تو کیا ب گا؟ مرگئے تو بیوی ، بچوں کا کیا حشر ، ہوگا؟ کوئی آفت نا گہائی آپ کی ، بیار ہوگئے ، گھر میں آگ لگ گئی ، سیا ب آگیا ، دیوالہ نکل گیا تو ان سیبتیوں سے شخص کی کیا سبیل ہوگئی؟ سفر میں بیبہ ندر ہاتو کیونکر گزر رہر ہوگی؟ سفر میں بیبہ ندر ہاتو کیونکر گزر رہر ہوگی؟ سفر میں بیبہ ندر ہاتو کیونکر گزر رہر ہوگی؟ سفر میں بیبہ ندر ہاتو کیونکر گزر رہر ہوگی؟ بن سب فکر دوں نے صرف زکو قاتم کو جمیشہ بفکر کرد یق ہے بتہ ہمارا کام بس اتنا ہے کہا پی بس انداز کی ہوئی دولت میں ہے ڈھائی فی صدد ہے کرانڈ تعالی کی انشورنس کمپنی میں اپنا ہیمہ کر الو ، اس وقت تم کو اس دولت کی ضرورت نہیں ہے ، بیان کے کام آئے گئی جو اس کے ضرورت مند ہوگی ضرورت مند ہوگی خواس کے ضرورت مند ہوگی خواس کے ضرورت مند ہوگی خواس کے انہوں ضرورت مند ہوگی خواس کے انہوں خواس کے کام آئے گئی کی دولت مند ہوگی دولت مند ہوگی زیادہ تم کو دائیں اولا دیا ہوئی ضرورت مند ہوگی وزیادہ تم کو دائیں خواس کے خواس کے خواس کو خواس کی خواس کے خواس کے کام آئے گئی خواس کے خواس کی خواس کے خواس کے خواس کی خواس کے خواس کی دولت مند ہوگی جو ان کے کام آئے گئی جو اس کے خواس کی دولت مند ہوگی دولت میں دولت مند ہوگی دولت مند ہوگی دولت مند ہوگی دولت کی دولت مند ہوگی دولیں شرورت مند ہوگی دولت مند گئی دولت مند ہوگی دولت مند ہوگی دولت مند ہوگی دولت مند ہوگی دولت من مند ہوگی دولت کو دولت مند ہوگی دولت مند ہوگی دولت مند ہوگی دولت کی دولت مند ہوگی دولت کی دولت کو دولت کی دولت کی

(فقة الزَّوة ص١٤ ٢٠)

سرما بيداري اورز كوة

مر ماید داری اور اسلام کے اصول دنتائے بیل گلی تصف دنظر " تا ہے کہ سر ماید داری کا تقاضہ یہ ہے کہ رو پید جمع کی جائے اور اس کو برھانے کے لیے شو دلیا جائے تا کہ ان نالیوں کے ذریعہ آس باس کے لوگوں کا رو پید سمیٹ کر اس جمیل بیس جمع کیا جائے ۔ اسلام کے بالکل خلاف یہ تھم دیتا ہے کہ رو پیداول تو بالکل جمع بی ند ہو ، اور اگر جمع ہو بھی تو اس بیس ذکو ق کی نہریں نکال دی جا کیں تا کہ جو تھیت سو کھے ہیں ان کو بانی پہنچ اور گرد و چیش کی ساری کی نہریں نکال دی جا کیں تا کہ جو تھیت سو کھے ہیں ان کو بانی پہنچ اور گرد و چیش کی ساری زبین شاواب ہو جائے ۔ سر ماید داری کے نظام میں دولت کا مبا ، لدمقید ہے اور اسلام میں دبین شاواب ہو جائے ۔ سر ماید داری کے نظام میں دولت کا مبا ، لدمقید ہے اور اسلام میں دبیاں موجود ہو ، ورنہ آپ ایک قطرہ آب (بانی ) بھی نہیں لے سے ۔

اس ك مقابلي مين اسلام ك فرانية بكا قاعده يه كرس ك ياس ضرورت سے زياده پاني (مال) بو وه اس مين لاكر (زكوة) دال دے اور جس كو پاني (مال) كى ضرورت ہووه اس سے لے لے۔ ظاہر ہے کہ میہ وزوں طریقے اپنی اسلی طبیعت کی لحاظ ہے ایک دوسرے کی بوری ضعد ہیں اورایک ہی منظم معیشت میں دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔(فقدالز کو قام الے جس) کیا زکو قالسلامی ٹیکس ہے؟

ز کو ۃ ٹیکس نہیں ہے۔ بکہ ایک اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ بعض او گول کے ذہمن میں زکو ۃ کا ایک نہایت گفتیا تصور ہے کہ وہ اس کو حکومت کا ٹیکس سجھتے ہیں جسطر ح کہ تمام حکومتوں میں مختلف تشم کے ٹیکس عائد کردہ ہ حکومتوں میں مختلف تشم کے ٹیکس عائد کی جاتے ہیں ، حالا نکہ زکو ۃ کسی حکومت کا عائد کردہ م نہیں ، شدرسول اللہ نے اسلامی حکومت کی ضروریات کے لیے اس کو عائد کیا ہے بلکہ حدیث میں صاف طور ہے ارتباد ہے کہ 'زکوہ مسلمانوں کے متمول (مالدار) طبقہ سے لیکران کے متمول (مالدار) علیہ میں جائے کہ کا مالدار کی جائے۔

ای طرح سے مجھنا نہی ماط ہے کہ زکو ۃ دینے والے فقراء ومسا کین کا مالداروں پر احسان ہے، ہرگز نہیں بلکہ خود فقراء ومسا کین کا مالداروں پراحسان ہے کہ ان کے ذریعے سے ان لوگوں کی رقم خدائی ہیک میں جمع ہورہی ہے، اگر آپ کسی کو ہینک میں جمع کرانے کے لیے کوئی رقم سپر دکرتے ہیں تو کیا آپ اس پراحسا ناکررہے ہیں؟ اگر ریاحسان نہیں تو فقراء کوز کو ۃ ویتا بھی احسان نہیں۔

میلی اُمتوں میں مال اید تعالیٰ کی بارگاہ میں نذرانہ کے طور پر بیش کیا جاتا اس کا استعال کرناکسی کے لیے بھی جائز بیس تھا بلکہ وہ'' سوتنٹی قربانی کہلاتی تھی''۔اس کوقربان گاہ میں رکھ کر دیا جاتا تھا،اب اگر آسان ہے آگ آکر اُسے را کھ کر جاتی تو قبول ہونے کی علامت تھی۔اور اگر ، و چیز اس طرح تربی تو س کے مرد ددہ و نے کی علامت تھی۔الله تعالیٰ نے اس اُمت پر بیغانس من بیت فرمائی ہے کہ اُمراء کو تھم دیا گیا کہ وہ جو چیز ق تعالیٰ کی بارگاہ میں چیش کرنا چاہیں اس کوان کے فلال فلاس بندوں (فتراء مساکین) کے حوالے کر دیں۔اس عظیم الثان رحمت کے اربیا کی طرف فقراء کی حاجت کا انتظام کر دیا گیا، دوسری طرف ای اس اُمت مرجومہ کے اوگوں کو اُسوائی اور ذکت سے بچایا گیا ہے،اب خدا ہی جو میش رضائے النی جمانی جو ایک مال سے جو محض رضائے النی جو جو میش رضائے النی جاتی کا اس کا میں رضائے النی مال سے جو محض رضائے النی جاتی کا ایک مال سے جو محض رضائے النی جاتی کا ایک مال سے جو محض رضائے النی جاتی کا ایک مال سے جو محض رضائے النی کا مال سے جو محض رضائے النی مال سے جو محض رضائے النی مال سے جو محض رضائے النی کو جو النی کے مال سے معرف کی درتا ہے اور کون نا پاک مال سے جو محض رضائے النی مالی کے کوئن پاک مال سے جو محض رضائے النی کا در کوئن نا پاک مال سے جو محض رضائے النی کا مال سے جو محض رضائے النی کا در کرتا ہے اور کون نا پاک مال سے جو محض رضائے النی کی مال سے جو محض رضائے النی کی مال سے جو محض رضائے النی کی میں محت کا انتظام کی میں مصافح کی کوئن پاک مال سے جو محت کا انتظام کی میں میں محت کی کوئن پاک مال سے جو محت کا انتظام کے کوئن پاک مال سے جو محت کا انتظام کی کوئن پاک مال سے معرف کوئن پاک مال سے معرف کوئن پاک مال سے کوئن پاک مال سے کا معرف کوئن پاک مال سے بھور کی معرف کوئن پاک مال سے معرف کوئن پاک مال سے معرف کوئن پاک مال سے معرف کوئن پاک میں میں میں کوئن پاک میں میں میں میں کوئن پاک میں کوئن پاک میں کوئن پاک میں میں کوئن پاک میں کوئن پاک میں کوئن پاک میں میں کوئن پاک کوئن پاک میں کوئن پاک کوئن

کے لیے دیتا ہے اور کون نام وتمودا ویشبرت وریا کے لیے الغرض زکو قائیکس نہیں بلکہ القداقوالی کی بلیہ القداقوالی کی بارگاہ میں نذرانہ ہے۔ بہی وجہ ہے کہ القداقوالی نے قرآن کریم میں اے قرض حسنہ فر مایا ہے۔ رومن ذالذی بقرض الله قرضا حسنا فیضع فله کند اضعافا کینیر ہے ،

( يره اسوره بقره )

یہاں صدقات کو قرض حسن ہے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ جس طرح قرض واجب الا اداء ہے اس طرح قرض واجب الا اداء ہے اس طرح صدقہ کرنے والے مکوظمئین رہنا چاہیے کہ ان کا بیصدقہ ہزاروں برکتوں اور سعادتوں کے ساتھ انھیں واپس کردیا جائے گا۔ یہ مطلب نہیں کہ خدات کی کوکسی چیز کی احتیاج ہے۔

یہ بی وجہ ہے کہ صدقہ فتیر کے ہاتھوں میں جانے سے پہلے انقد نتھاں کی ہارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔اور فقیر گویا اس دینے واسے سے وصول نہیں کر رہا ہے بلکہ بیاً می کرطرف سے ویا جارہا ہے جوسب کا داتا ہے۔ (آپ کے سائل ٹاس ۳۲۸ جس)

اسلامی نیکس (زکوۃ) میں بہ فرق ہے کہ عکومت نیکس لے کراہے کاموں میں خرج کرتی ہےاوراسلام نیکس (زکوۃ) کی رقبیں غرباء مساکین او جا جواں میں تقسیم کرادیتا ہے۔ اسلام نے اس رقم کوخرچ کرنے کے لیے آٹھ صلتے بنائے ہیں۔ (حقیقت الزکوۃ ص ۵۸)

## ز کو ۃ اور ٹیکس کا بنیا دی حق

مسئلہ: یکس کی ادا نیک کوز کو ق کے لیے کافی سجھ لینا یاز کو ق کی کی برقم کا بطور تیکس ارا کردیا شدورست ہے اور ندکافی زکو قاور تیکس کے درمیان برا بنیا دئی اور جو ہری فرق ہے ذکو قایب عبادت ہے ،اس لیے اسمیس نیت اورار داہ شروری ہے ، خلاس خداد ارئی مصوب ہے اس کے لیے متعین مصارف ہیں ،انبیس پر انکوخر ہے کیا با سکتا ہے غیر مسلم ل رر مام رفائی کا مول میں اسکا استعمال جائز نہیں ہے۔ ( \*کو ق جن کو وی جائے وہ متحق ،کی ہوں اور مالک بنے کی مدا دیت بھی رکھتے مول ) اسکی ایک مقدا اور تا سب متعین ہے ،واجب ہونے کے لیے دوات کی ایک حدمقرر ہے نیجراس می ادائیگ کے لیے ایک سال کی مدتر سے بعض خصوصی دوات کی ایک حدمقرر ہے نیجراس می ادائیگ کے لیے ایک سال کی مدتر سے بعض خصوصی اموال ہی ہیں جن میں واجب ہوتی ہے ہر ، ل پر واجب نہیں ہوتی ہے بات سال کی مدتر سے بعض خصوصی اموال ہی ہیں جن میں واجب ہوتی ہے ہر ، ل پر واجب نہیں ہوتی ہے سارے احکام قرآن و

سنت ہے تا بت ہیں آسمیں اونیٰ تبدیلی اور تغیر کی کوئی گنجا نشنہیں ہے۔

اس کے برخلاف ٹیکس عباوت نہیں ہے بلک صومت کی اعانت یا اس کے ہے تینی والے فائد وکا معاوضہ ہے، نداس کے لیے کو کی متعین تناسب اور مقدار ہے نہ کسی مال کی تعین ہے، نداس کے بین مال کی تعین است ور مقدار ہے نہ کسی مال کی تعین ہے، نداس کے مصارف وہ ہیں جوز کو ہ کے ہیں اور نداس کے لیے وہ مناسب حدیں ہیں جو شریعت زکو ہ کے لیے سنا کہ ہے، بلکہ بسال اوقات یا کم کی سطح تک ہیں جاتا ہے۔ (جدید فتہی مسائل س ۱۲۵)

#### زكوة كاليك نمايان فرق

سب سے پہاا فرق زکو ۃ اور نیکس کے درمیان ان کے ناموں سے تمایاں ہے کہ
زکو ۃ کے معنی پا کی نشونم ااور برکت کے ہیں ، شریعت اسلامیہ ہیں وال کے اس جھے کو جوز کو ۃ
د ہندہ فقیر کو ویتا ہے ذکو ۃ کہا ہے۔ اس سے زکو ۃ د ہندہ کے نفس میں بیتا شرپیدا کرن ہے کہا ۔ کا
میمل سراسر خیرو برکت کا حال اورا سکے وال کونشو ونما دینے والا اور اس کو پاک کردیت والا ہے۔
بیمل سراسر خیرو برکت کا حال اورا سکے والی کونشو ونما دینے والا اور اس کو پاک کردیت والا ہے۔
جوز بردی اور بالجبر مالد ارشخص پر لا ودیا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ نیکس کو ایک ہے حد
ناگوار ہو جواور اس کے مال بر براجانے والد ڈنڈ سیجھتے ہیں۔

ز کو ق کا لفظ اپنیا کیزگی ، برکت اورنشو ونما کے مفاجیم کے ساتھ اس امر کی بھی نشان دہی کرتا ہے دہ نا پاک و بخس دہی کرتا ہے دہ نا پاک و بخس رہتا ہے اورز کو ق بی ہے جواس مال کو باک کرتی ہے اور صاحب مال کو بخل اور حرص بہتا ہے اورز کو ق بی ہے جواس مال کو باک کرتی ہے اور صاحب مال کو بخل اور حرص سے باک کرتی ہے ۔ زکو ق کا نفظ بٹلاتا ہے کہ جو مال بظاہر ادائے زکو ق سے کم نظر آتا ہے ورحقیقت وہ نشو ونما پار ہا ہے اوراس میں افز ودگی ہور ہی ہے۔ التد تعالی کا ارشاد ہے سورہ بقر و کر بارہ ساتھ اللہ مورکواور بڑھا تا ہے خیرات کو )۔ (فقد الزکو ق ص ۵۹۹ ج۲)

# کیاز کوۃ کی وصولیا بی حکومت برہے؟

ر ہا پیسوال کہ جب زکوۃ ٹیکس نہیں بلکہ خاص عبودت ہے تو حکومت کواسکا انظام
کیوں سنپر دکیا جائے ؟ اس کا مختفر جواب سے ہے کہ اسلام پورے معاشرے کوایک اکائی قرار
دے اسکانظم و نسق اسلامی حکومت کے شپر دکرتا ہے۔ اس لیے نقرا، و مساکییں جو اسلامی
معاشرے کا جزء جیں ، انگی ضروریات کا تکفل بھی اسلامی معاشرے کی قوت مقتدرہ کے شپر و
کرتا ہے۔ اور اس کفالت کے لیے اس نے صدقات و زکوۃ کا نظام رائے فر مایا ہے جو فقراء و
مساکییں کی کفالت کی سب ہے بڑی ذمہ واری حکومت پر ساکد کی گئی ہے۔ اس لیے اس مہاکیین کی کفالت کی سب سے بڑی ذمہ واری حکومت پر ساکد کی گئی ہے۔ اس لیے اس مہاکیین کی کفالت کی صوب کے برای و مہ واری حکومت کا فریضہ ہوگا۔ یبی وجہ ہے کہ جواوگ حکومت کی جانب سے صدقات کی وصولی وانتظام پرمقرر ہوں ، حدیث شریف میں ان کو 'نفازی فی شبیل بانہ کو تشریبہ دی گئی ہے۔ (او واؤو و تریزی)

جس میں ایک طرف ان کی خدمات کوسراہا گیا ہے اور دوسری طرف نازک ذمہ واری کا بھی انھیں احساس ولا یا گیا ہے ۔ یعنی اگر وہ اس فریفنہ کو جہاد فی سبیل اللہ بچھ کر اوا کریں گئی اند بچھ کر اس کے اور اگرانبول نے اس مال میں ایک بیسے کہ بھی خیانت روار کھی تو انھیں اچھی طرح سبھے لیمنا چاہیے کہ وہ خدائی مال میں خیانت کے بیسے کہ بھی خیانت کے لیے آتش دوزخ کا سامان ہے، چنا نچ ایک صدیث شریف مرتکب ہورہ ہے کہ دجس شخص کو ہم نے کسی کام پر مقرد کیا اور اس کے لیے وظیفہ بھی مقرد کرویا، میں اس کے بعد والا ہوگا۔ (ابوداؤد) اس کے بعد اگر اس مال ہے کچھ لے گا تو وہ غذیمت میں خیانت کرنے والا ہوگا۔ (ابوداؤد)

کیا سرکاری ٹیکس زکو ہ میں محسوب ہوسکتا ہے؟ سوال ۔سرکار تجارت کے منافع اور مکانات کے کرامیہ پرٹیکس لیتی ہے۔ کیابیڈ کو ہ میں محسوب ہوسکتا ہے؟

جواب. نیکس میں جورو بیدویا جاتا ہے وہ زکو ہیں محسوب نہیں ہوسکتا، زکو ہ علیحدہ اوا کرتی جاہیے۔ (فقاوی دارلعلوم ص ۱۲۷ ج۱ بحوالہ شامی باب الزکو ہ العنم ص ۳۲ ج۲) كيااكم ليكس اداكرنے سے ذكوة اداہوجائے گى؟

عسم المان الم الكريس ملك كي ضروريات كے ليے گورنمنٹ كي طرف ہے مقرر ہے جبله زكوۃ اوا ايک مسلمان کے ليے فريفنہ خداوندي ہے اور عبادت ہے۔ انکم نیکس اوا کرنے ہے زكوۃ اوا نبیس ہوگی، بلكه زكوۃ الگ اوا کرنافرض ہے۔ (آپ کے مسائل سے ۱۸۸۳ج۳)

حاتم وفت اورز كوه

عسینلہ:۔اگرحاکم دفت کونی مسمان عادل ہے تواس کو ہرشم کی زکو ۃ لینے کاحق حاصل ہے و تمام لوگوں ہے زکو ۃ وصول کر کے مستحقین برصرف کرئے گا۔

عسمناه - اگرحا کم وقت کوئی خالم یا غیر سلم ہوتو اس کوز کو قالینے کا پچھ حق نہیں ہے اوراً سروہ جبراً لے لئے کا پچھ حق نہیں ہے اوراً سروہ جبراً لے لئے والی جبراً لے لئے ہے گئا چا ہیں؟ اگر شتحقین پر جبراً لے لئے ایک جبراً کے اس مال کو مستحقین پر صرف کیا ہے تو خیر ، ورندان لوگوں کو دینا جا ہے کہ پھر دو بارہ زکو قاتکا لیں اور بطورخو دستحقین پر تقسیم کریں ۔

عسبنا الرکوئی شخص زکو ة نه دیتا ہوتو حاکم وقت کوچاہیے کہاں کوقید کر دے اور اس سے زکو قاطلب کرے ، جبرا اسکے مال کوفرق نه کرنا چاہیے ، کیونکہ زکو قاکے تیجے ہونے میں نیت شرط ہے اور سے بات فاہر ہے کہ جب اس کا مال جبرانیا جائے گا۔ تو وہ نیتِ زکو قانہ کرے گا۔ شرط ہے اور سے بات فاہر ہے کہ جب اس کا مال جبرانیا جائے گا۔ تو وہ نیتِ زکو قانہ کرے گا۔ میں اس جب کہ جب اس کا مال جبرانیا جائے گا۔ تو وہ نیتِ زکو قانہ کرے گا۔

اموال ظاہرہ و باطنه کی زکوۃ کاحکم

عسائله : حکومت سرف موال ظاہرہ کی زکو ہ وصول کرے گی۔ اموال باطنہ کی زکو ہ وصول کرے گی۔ اموال باطنہ کی زکو ہ ہرخص اپنی صوابد بد کے مطابق ادا کرسکتا ہے۔ ("پ کے مسائل ص ۳۴۳ ج۳)

کارخانوں اور ملول میں تیار ہونے والا مال ہنجارت کا مال اور بینک میں جمع بؤیدہ سرہ بیاموال ظاہرہ ہیں اور جوسونا جیا ندی ، نقتری گھرون میں رہتی ہے ان کواموال باطنہ کہا جاتا ہے۔ (محمد رفعت قاسمی غفرلہ)

مسئله :۔اب ده زمانہ ہے کہ مسلمان کوخوداس کا انتظام کرنا جا ہے کہ ہرشخص اپنی زکو ۃ خود

قواعد شرعہ کے لخاظ سے انکا لے اور خود اپنے طور پر مستحقین پر صرف کریے اور خود ہی اپنے صند وقی (صیف وغیر ہو) کوز کو ق کا بیت المال بنائے لیعنی زکو ق کا سال جس وقت ختم ہو یا عشر جس وقت واجب ہوتو فوراً اگر مستحقین دستیاب ہوجا کیں تو ای وقت تقسیم کر د بے ور نداس کو صند وقید میں علیجد وجمع رکھے جس وقت مستحقین ملتے جا کیں اس مال کوصرف کرتا رہے ،اس زمانہ میں جولوگ مستحدی ہے قواعد شریعت قاد سہ پر عمل کرتے ہیں ان کے لیے بڑا اجر بر با اجر بر جا سے اول وقت صیحہ میں بھراحت موجود ہے ۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو تو فیتی عنایت فرمائے ۔ آمین (علم الفقہ ص ۲۱ جس)

ز کو ۃ کے واجب ہونے کی شرطیں

(۱) مسلمان ہونا ،کافر پرزکوۃ فرض نہیں (خواہ وہ پہلے مسلمان ہویا مرتد ہونے کے بعد اسلام لایا ہو۔اگر مرتد (اسلام سے نکلا ہوا) مسلمان ہوجائے تواس پرارتدا و کے زمانے کی فرکوۃ اواکرٹا واجب نہیں مسلمان ہوتا جس طرح زکوۃ کے واجب ہونے کی شرط ہے اس طرح صحت اوائیگی کی بھی شرط ہے ، کیونکہ زکوۃ بغیر نیت کے درست نہیں اور کافر کا نیت کرنا ہی ورست نہیں (کتاب الفقہ علی المذاب الاربعث ۱۴۶۶)

(٢) بالغ بوتا، تابالغ پرز كوة فرض نبيل\_

(۳) عاقل ہوتا ، مجنون پرزگؤۃ فرض نہیں۔ نداس محف پر جس کے دماغ میں کوئی مرض بیدا ہوگیا ہوا دراس سبب ہے اس کی عقل میں فتورآ گیا ہو۔ ہاں اس قد رتفصیل ہے کہ جنون غیر اصلی (جنون اگر بالغ ہونے ہے پہلے عارض ہوا ہوتو اصلی ہے درنہ غیر اصلی) اور بیہ نقصان عقل اگر پورے سال بحررہے گا تو ذکوۃ فرض نہ ہوگی۔ اوراگر پورے سال بحرنہ رہے تب بھی ذکوۃ فرض ہوگی ، البتہ اگر جنون اصلی ہے تو اس کا ہر حال میں امنتہار ہوگا ، سال بحرنہ رہے تب بھی ذکوۃ فرض نہ ہوگی ، البتہ اگر جنون اصلی ہے تو اس کا ہر حال میں امنتہار ہوگا ، سال بحرنہ سال کو تا تا ہی دو ایک مرتبہ جنون ہوجائے تو اس سال کی ذکوۃ قاس پر فرض نہ ہوگی مثلاً کسی کو سال بحر میں دو ایک مرتبہ جنون ہوجائے تو اس سال کی ذکوۃ قاس پر فرض نہ ہوگی بلکہ جس وقت سے اس کا جنون ذائل ہوا ہے اس وقت سے اس کے سال کی ابتداء بھی جائے گی۔ (روالحقار)

(۷) زکوۃ کی فرضیت ہے داقف ہونایا داراسلام میں ہونا جو محض زکوۃ کی فرضیت ہے

ٹا واقف ہواور دارالا سلام میں بھی ندر ہتا ہوا*س پر ز* کؤ ۃ فرض نہیں۔

(۵) - آزاد ہونا، ناام پر گووہ مکا تب (لینی وہ نلام جسکوا سکے آتی نے اس شرط پر آزاد کردیا ہوکہوہ ای قدررو پہیکا کراسکودے دے جب تک روپیاس قدر کما کرنہ دے نبلام ر ہتا ہےاور دیئے کے بعد '' زاد ہو جا تا ہے ) یا ماذ ون ہوز کو ۃ فرض نہیں۔ ماذ ون وہ غلام جس کوآ قائے اجازت دی ہو کہ و مکمائی کرے اور اپنے آ قاما لک کولا کر وے )۔

(علم الفقه ص ۱۱ ج٣)

(۱) الیمی چیز کے صاب کا مالک ہونا جوایک سال تک قائم رہتی ہو،جو چیز ایک سال تک قائم (باقی) نه ربتی :و جیسے نکزی ،کھیرا ہر پوز و بخر بوز و اور باقی تر کاریاں وغیرو ان پر ز کو ق فرض تہیں (بلکہ عشر ہے)۔

(2) ایں ال پر ایک سال کا مل گزر جانا ، بغیر ایک سال کے گزرے ہوئے زکو ۃ

فرض تبيل -

(۸) سال کے شروع اور آخر میں نصاب کا پورا ہونا جائے ، جا ہے سال کے درمیان میں کم ہوجائے، ہاںاگر سال کے شروع یا آخر میں نصاب کم ہوجائے تو پھرز کو ۃ فرض نہ ہوگ۔ (۹) اس مال کا ایسے قرض ہے محفوظ ہونا جس کا مطالبہ بندوں کی طرف ہوسکتا ہے خواہ الله جل الله شانه کا قرض ہوجیسے زکو ۃ بعشر بخراج ( گذشتہ سالوں کی ) وغیرہ کہ حق اللہ تو ہیں تکران کامطالبدامام دفت کی ظرف ہے ہوسکتا ہے ، یا وہ بندوں کا ہو بیوی کا مہر بھی ای قرض میں داخل ہے۔اگر چہمبرموجل ہو، (وہ مہر جوفوری طور پر واجب الا دا وہبیں ہوتا)۔جو مال اس قسم کے قرض میں مستغرق ہو با اس قدر قرض ہو کہ اس کے اداکر نے کے بعد نصاب بورانہ ر ہے تو اس میرز کو ۃ فرض نہیں ، ہاں اگر ایسا فرض ہو کہ جس کا مطالبہ بندوں کی طرف ہے نہیں ہوسکتا مثلاً کسی پر کفارہ ( رمضان المبارک کے روز ہ کو جان یو جھ کی تو ڑنے ہے کفارہ واجب ہوتاہے) واجب ہو یا حج ،تو اس پرز کو ۃ فرض ہوگی ،سال کے درمیان میں اگر قرض ہوجائے توسمجها جائے گا کہ دہ مال فنا ہو گیا ، یہاں تک کہ اگر قرض خواہ اس قرض کومعاف کر دیے تب مجھی زکو ق نہ دیتا پڑے گی ، بلکہ جس وقت اس نے معاف کیا ہے اس وقت ہے اس مال کے

سال کی ابتداءر کھی جائے گی۔

اگرکسی کے بیاس کی قسم کے مالوں کا نصاب ہو، اور اس پر قرض ہوتو اس کو جا ہے کہ قرض کو ایسی چیز کی طرف راجع کرے جس کی زکو ق کم ہواور اس کی زکو ق ندد ہے مثلاً کسی کے پاس جا ندی کا ایک نصاب ہواور بکری کا بھی ایک ہوتو اس کو جا ہے کہ قرض کو جا ندی کے نصاب کی طرف راجع کرے ۔ کیونکہ جا ندی کے ایک نصاب کی طرف راجع کرے ۔ کیونکہ جا ندی کے ایک نصاب کی زکو ق ہے بہت کم ہوتی جا ندی کے ایک نصاب کی زکو ق ہے بہت کم ہوتی جا ندی کے ایک نصاب کی زکو ق ہے بہت کم ہوتی ہوتے ہوتے ہوتی اس کے لیے کانی نہ ہوتو چھر جتنے ہوتی اس کے لیے کانی نہ ہوتو چھر جتنے نصابوں کی طرف راجع کیا جائے گا اور ان کی زکو ق خدی جا بات کی در کو تا ہوت کی در نصابوں کی طرف راجع کیا جائے گا اور ان کی ذکو ق شددی جائے گا ۔ ( سم الفقہ ص ۱۸ ج م)

(۱۰) وہ ہال اپنی اصلی ضرورتوں سے زائد ہوجو ہال اپنی اصلی ضرورتوں کے لیے ہواس پر زکوۃ فرض نہیں ، پس پہننے کے کیڑوں اور رہنے کے گھر پر اور خدمت کے ملاموں پر ، اور سواری کے گھوڑوں پر اور خانہ داری کے اسباب پرزکوۃ فرض نہیں اوراسی طرح ان کتابوں پر جو تجارت کی شہو ، خواہ کی طالب علم کے پاس ہوں یا کسی جابل کے پاس ہوں ۔ اورای طرح پیشہ ورول کے اوزار واسباب پرزکوۃ فرض نہیں ، خواہ وہ اوزارا اس قتم کے ہوں کہ ان سے نفع لیا جائے اور باقی رہیں جسے کلہاڑی ، بسولی وغیرہ ۔ اوراسی طرح وہ رو بہیہ جواپی اصلی صرورتوں کے اور باقی رہیں جسے کلہاڑی ، بسولی وغیرہ ۔ اوراسی طرح وہ رو بہیہ جواپی اصلی صرورتوں کے لئے رکھا ہو ، اس پر بھی زکوۃ فرض نہیں ، بشرطیکہ وہ ضرورت اس سال میں ور چیش ہوا اور اگر وہ ضرورت سال آئندہ میں چیش آنے والی ہو بالفعل نہ ہو (فی الحال سال میں در چیش ہوا اور اگر وہ ضرورت سال آئندہ میں چیش آنے والی ہو بالفعل نہ ہو (فی الحال سال میں کے اندر نہ ہو ) تو پھراس پرزکوۃ فرض ہوگی۔ (ردالتی ار)

(۱۱) مال کا اپنے وکیل کے قبضے میں ہونا، جو مال ملک اور قبضے میں نہ ہو، یا ملک میں ہو قبضے میں نہ ہو، یا اللہ میں نہ ہو، اس پرز کو ق فرض نہیں ۔ پس مکا تب کے کمائے ہوئے میں نہ ہو، اس پرز کو ق فرض نہیں ۔ پس مکا تب کے کمائے ہوئے مال میں زکو ق نیس، نہ اس پر نہ اس کے مولی پر اس لیے کہ وہ مال مکا تب کی ملک میں نہیں گوقتے میں ہے اور مولی کے قبضے میں نہیں گوملک میں ہے اور اس طرح ماذون کی کمائی میں بھی ذکو ق فرض نہیں ۔ اور رئ کی ہوئی چیز پر بھی زکو ق فرض نہیں ، نہ رئمن رکھنے والے پر میں بھی ذکو ق فرض نہیں ۔ اور رئ کی ہوئی چیز پر بھی زکو ق فرض نہیں ، نہ رئمن رکھنے والے پر

اور نہ رمن کرنے والے پر اس لیے کہ رمین رکھنے والا اس کا مالک نہیں اگواس پر قابیش ہے۔ اور رمن کرنے والا اس پر قابیش نہیں گواس کا مالک ہے۔

ای طرح جو مال ایک مدّ ت تک کھویا رہا بعداس کے لگی ہو جس زمانہ تک کھویا رہا بعداس کے لگی ہو جس زمانہ تک کھویا رہا ہی رہائی ذکو ہ فرض نہیں کیونکہ اس وقت تک قیضے ہیں نہیں تھا اس طرح مال دریا ہیں گر جائے اور پچھز مانہ کے دکو ہ نہیں آئی جد نکل آئے بعنی مل جائے تو جس زمانہ تک گرارہا ، اس زمانہ کی ذکو ہ فرض نہیں ، اس طرح جو مال کی جنگل ہیں ڈن کر دیا گیا ہواوراس کا مقام یا دنہ ہواور پچھز مانہ بعد یا دا جائے تو جتنے ذمانہ تک بعوال رہا اسکی ذکو ہ فرض نہیں ، ہاں اگر کسی مکان ہیں ، فن کیا گیا ہواوراس کا مقام یا نہ رہ اور بھر یا دا جائے تو جس زمانہ ہیں بھوال رہا اس کی ذکو ہ فرض ہوگی ۔ کیونکہ وہ قبضے سے باہر نہیں ہوا۔ اسی طرح جو مال کسی کے پاس امائت رکھا گیا ہواور بھول جائے کہ کس کے پاس رکھا تھا اور پھر یا دا جائے تو جس زمانہ تک بھوال رہا اسکی ذکو ہ فرض نہ ہو جائے کہ کس کے پاس امائت رکھی گئی تھی اجبی ہو، اگر کسی جائے ہوئے آدی کے پاس رکھی جائے اور پودئر دارا تکار کر جائے اور کوئی تحریر یا گواہی اس کی نہ ہو خواہ اگر کسی کو پہھر خواہ وار مالدار ہو یا مفلس ، پھر چندر دز کے بعدوہ لوگوں کے سامنے یا قاضی کے دو ہر واقر ار مالدار ہو یا مفلس ، پھر چندر دز کے بعدوہ لوگوں کے سامنے یا قاضی کے دو ہر واقر ار مالدار ہو یا مفلس ، پھر چندر دز کے بعدوہ لوگوں کے سامنے یا قاضی کے دو ہر واقر ار مالدار ہو یا مفلس ، پھر چندر دز کے بعدوہ لوگوں کے سامنے یا قاضی کے دو ہر واقر ار

ای طرح جو مال کسی سے ظلما چین لیا جائے اور پھر کچھ طرصہ کے بعد و داس کوئل جائے تو جس زمانہ تک وہ اس کوئل جائے تو جس زمانہ تک وہ اس کوئیں ملا ، اس زمانہ کی زکو ۃ اس پر فرض نہیں ہوگی۔ حاصل میہ کہ جب مال قبضہ اور ملک ہے نکل جائے تو زکو ۃ فرض نہ رہے گی۔ زکو ۃ فرض ہونے کے لیے قبضہ اور ملک ووٹوں کا ہو تا شرط ہے۔

 ز کو قہوگی ور نہیں ہوگی ، خواہ مال کتنا ہی قیمتی ہواور از تنم جوابر ہی کیوں نہ ہو، تجارت کی نیت مال کے خرید تے وقت ہوتا جا ہے ۔ اگر بعد خرید نے کی نیت کی جائے وہ قابل اعتبار نہیں ہے ۔ تاوقتیکہ اسکی تجارت شروع نہ کر دی جائے اگر کوئی مال تجارت کے لیے خرید اگیا ہواور خرید نے کے بعد یہ نیت نہ رہے تو وہ مال تجارتی نہ رہے گا اور اس پرز کو ق فرض نہ رہے گی چراس کے بعد اگر نیت کی جائے ۔ کے بعد این تاریخ کی جائے ۔ کے بعد این تاریخ کی جائے ۔ کے بعد این تاریخ کی جائے ۔ کے بعد اگر نیت کی جائے ۔ کے بعد اگر نیت کی جائے تاریخ کی جائے ۔ کے بعد اگر نیت کی جائے ۔ کے بعد اگر نیت کی جائے تاریخ این مثل عشر یا خراج کے واجب نہ ہو ، اگر عشر یا خراج اس مال پر ہوگا ، تو پھر اس پر زکو ق فرض نہ ہوگا ۔ کیونکہ دوحتی ایک مال پر فرض نہیں ہوتے ۔ مال پر ہوگا ، تو پھر اس پر زکو ق فرض نہ ہوگا ۔ کیونکہ دوحتی ایک مال پر فرض نہیں ہوتے ۔ (ملم اعتب سر اس بھر)

ادا ئیگی ز کو ہ کی شرطیں

(۱) مسلمان ہونا۔ کا فر کا زکو ۃ ویتا صحیح نہیں ،اگر کو کی کا فراپنے مال کی کئی سال پیشکی زکو ۃ ویدے اوراس کے بعدمسلمان ہوجائے تو وہ زکو ۃ وینااس کا لیے کافی نہ ہوگا بلکہ اس کو پھرز کو ۃ وینا ہوگی۔

(٢) عاقل ہونا ،مجنون اور تاقص الحقل کی زکو ہ سیجے نہیں۔

(٣) بالغ ہونا، تابالغ کی زکوۃ سیجے نہیں۔

(٣) ز کو قاکا مال فقیر کو دیے وقت زکو قاکی نیت کرتا لینی اول دل میں بیارادہ کرنا کہ میرے اوپر جس قدر مال کا دینا فرض تھا محض اللہ تعالیٰ کی خوش نو دی کے لیے دیتا ہوں۔ اگر کوئی زکو قاویے کے بعد نیت کرے اور مال فقیر لیخی جس کوز کو قاکا مال دیا ہے ابھی تک اس کے پاس موجود ہے تو بینیت سیح ہو جائے گی اگر مال زکو قافقیر کے یاس خرچ ہو چکا ہے تو نیت سیح نہ ہوگی اور پھراس کو دوبارہ زکو قادینا ہوگی ، اگر کوئی شخص اپنے وکیل ، (مینجر مہنیم ، مثمی معتمد) کوزکو قاکا مال تقسیم کرنے کے لیے دے اور دیتے وقت زکو قاکی نیت کر لے نو ورست ہوتو ہو اور کوئی حرج نہیں )۔ اگر کوئی شخص ہے خواہ وکیل فقیروں کو دیتے وقت نیت کرلے یا نہ کرلے (کوئی حرج نہیں )۔ اگر کوئی شخص اپنے مال میں ہوتو ہیے مال میں ہوتو ہی نیت دل میں ہوتو ہیے مال میں ہوتو ہی نیت دل میں ہوتو ہی نیت دل میں ہوتو ہی نیت کرلے میں ہوتو ہی نیت دل میں ہوتو ہے ایک مال فیے مال میں ہوتو ہے وقت نیت نہ بھی کرے۔

۵۰

(۵) زکو ۃ کے مال کا جس شخص کودیا جائے اس کو مالک اور قابض بنادینا ،اگر کوئی شخص کچھ کھانا پکوا کرفقیروں کواپئے گھر میں جمع کر کے کھلا دے اور نبیت زکو ۃ کی کر لیا توضیح نہ جوگا ، ہاں اگر وہ کھانا فقیر وں کودیدے اور انھیں اختیار دے کہ اس کوجو جا ہیں کریں ، جہاں جا ہیں کھائیس تو بھردرست ہے۔

(۲) زگوهٔ کامال ایس شخص کودینا جواس کامتحق ہو۔ (علم الفقہ ص ۲۱ ج ۴)

مال کے ضائع ہونے پرز کو ہ کا حکم

ز کو ہ واجب ہو ج نے کے بعد اگر مال ہلاک (ضائع) ہوجائے تو زکو ہ ساقط ہو جائے گئے خواہ زکو ہ اور جا کا مطالبہ بھی جائے گئے خواہ زکو ہ کے دینے کا وقت آگی اہو،اور جا کم وقت کی طرف ہے اس کا مطالبہ بھی کیا گیا ہو،اور اس نے کسی وجہ ہے زکوہ شدد کی ہو، ہاں اگر خود ہلاک کر دیت تو پھر اس کو زکو ہ دینا ضرور کی ہوگی۔ مثلاً جانوروں کوچارہ (گھاس) پانی شدد ہے اور وہ مرجا کیں۔ یا کسی مال کو قصد اضا کے کردے، کسی کو قرض یا ماریت دینے کے بعد اگر مال تلف ہوجائے تو اس کا شار ہلاک کرنے میں نہ ہوگا اور اس کی زکو ہ ساقط ہوجائے گی۔

تجارتی مال کوتجارتی مال سے بدل لینے کے بعد مال خود ہلاک ہوجائے تو اس بدل لینے میں زکو ۃ ساقط ہوجائے تو اس بدل لینے میں زکو ۃ ساقط ہوجائے گی تجارتی مال کو غیر تجارتی مال سے بدل لینا ،ای طرح سائمہ جانور سے بدل لینا ہلاک کر لینا ہے۔اور اس سے زکو ۃ ساقط نہ ہوگی۔(علم الفقہ ص ۲۹ ج سے عالمگیری صریم ج ۲)

مد ہوش برز کو ہ کا حکم

مسئله : جو خص بهوش بخواه اس برسلسل سال بعرتک بهوشی طاری رب، زکوة و اجب موگی را دی را به در کارد و دادب موگی در جبکه صاحب اساب مولی دادبی عالمگیری ص ۲ ج

بيح اور پاگل پرز کو ة ڪاڪم

عسائلہ : منابالغ شری ک مال میں ذکو ة واجب بیس ہے اور نصوص سے بچے کا غیر مگلف ہونا اور مرفوع القام ہونا ثابت ہے۔ اور جب نہ ہونا نماز وروزہ و جج اور جملہ عبادت وغیرہ کا

نابالغ ير، دليل عدم وجول زكوة كى ب\_ (فآوي دارالعلوم ص١٦)

عدد منال ہے:۔ زُکُو ۃ بالغ پرواجب ہے،اور بلوغ کی خاص ملامتیں مشہور ہیں۔اگراڑ کا یالڑکی پندرہ سال کے ہوجا نمیں گرکوئی علامت بلوغ کی خلا ہر نہ ہوں تو پندرہ سال کی عمر ہونے پروہ بالغ تضور کیے جا کیں گے۔ (آپ کے مسائل ۳۴۴ ج۳)

## ز کو ہ ہجری سال سے ہے یا عیسوی ہے؟

عسنله: ایک سال کی پوری مرت گز رجانے کا مطلب یہ ہے کہ ذکو ۃ اس وقت تک داجب الا او نہیں ہوتی جب تک کی شخص کو اس مال کا مالک ہے رہنے کی مدت ایک سال نہ ہو جائے ۔ اور سال ہے مراوقمری (چاند) کے حساب کا سال ہے ہمشی (انگریزی) حساب کا خاب کا سال ہے ہمشی (انگریزی) حساب کا خاب کہ سال تین سوچون ۱۳۵۳ دن کا ہوتا ہے ۔ اور سمشی مبال تین سوچون ۱۳۵۳ دن کا ہوتا ہے ۔ اور سمشی سال بھی تین سوپنیسے ۱۳۵۵ ون کا ہوتا ہے اور بھی ایک دن اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ سال بھی تین سوپنیسے ۱۳۵۵ ون کا ہوتا ہے اور بھی ایک دن اس سے زیادہ ہوتا ہے۔

سبب بنا : ۔ زکو ہے کے اداکر نے میں قمری سال کا اعتبار ہے ہشمی سال کا اعتبار نہیں ۔ اب یا تو قمری سال کے اعتبار سے اداکر نا جا ہے اور اگر تشمی سال کے اعتبار کرتا ہی ناگز ہر ہوتو دس دن کی زکو ہ مزید اداکر نی جا ہے ۔ (آپ کے مسائل ۱۳۲۳ جساوف آوئی عالمگیری صسال جسم ودرمخارص ۵ جسم و کا وکو بیت المفتی ص ۱۳۵ جسم)

## ز کو ۃ میں مہینہ کا اعتبار ہے یا تاریخ کا؟

مس نله : ـ ذكوة كے حساب كے ليے تاریخ كا انتہار ہے ، جس تاریخ كوسال پورا ہو جائے۔ ای تاریخ میں ذكوة واجب ہوگی ، جس وقت بھی ذكوة ادا كرے گا انتہارا سى تاریخ وجوب كا رہے گا۔ا گلے سال اس تاریخ میں زكوة واجب ہو جائے گی جس تاریخ پر پچھلے سال واجب ہو كی تھی۔ (فآوی دارالعلوم س 20 ج ٢ بحوالہ مشكوة شریف ص 20 اج ۱)

عسئلہ :۔اصل تکم تو یہ ہے کہ جس تاریخ ہے آ پ صاحب نصاب ہوئے ،ایک سال کے بعد ای تاریخ کو آپ پرز کو ہ فرض ہوگی ،تا ہم زکو ہ پیشگی ادا کرتا بھی جائز ہے اور اس میں تاریخ کی بھی گنجائش ہے ،اس لیے کہ کوئی تاریخ مقرد کرلی جائے اگر پچھے ہوجائے تاریخ کی بھی گرج نہیں۔( آپ کے مسائل ص ۱۸ سی سوعالمگیری ص ۵ جس)

#### زكوة كاسال شاركرنے كااصول

مسائلہ:۔جس تاریخ کو کسی شخص کے پاس نصاب کے بقدر مال آجائے ای تاریخ سے جاند کے حساب سے پوارسال گزرنے پرجتنی رقم اس کی ملکیت ہواس کی زکو قواجب ہے۔ (آپ کے مسائل میں ۲۷س جس

عسناء : شرق مسلم یہ کر سال کے کسی مہینے ہیں بھی جس تاریخ کوکوئی مسلم نساب کا مالک ہوا ہو، ایک سال گزرنے کے بعداسی تاریخ کواس پرزکو ہواجب ہوجائے گی خواہ محرم کا مہینہ ہویا کوئی اور مہینہ ہو۔ اور اس محض کوسال پورا ہونے کے بعداس پرزکو ہوا واکر نال زم ہے۔ (آپ کے مسائل ص ۲۹۸ جس)

## صاحب نصاب کواگر تاریخ یادندر ہے

آپ قبری ماہ کی جس تاریخ کوصاحب نصاب ہوئے تھے ہمیشہ وہی تاریخ آپ کی ذکوہ کے حساب کے لیے متعین رہے گی۔ اس تاریخ میں آپ کے پاس سونا چا ندی ، مال تجارت اور نقذی جو کچھ بھی ہوخواہ ایک روز قبل ملا ہوسب پرز کو ۃ فرض ہوگی ، زکوۃ کا حساب ہمیشہ اسی تاریخ میں ہوگا ، ادا جب چا ہیں کریں۔ (جلدی ادا کرٹا بہتر ہے، موت کا اطمینان نہیں) اگر در میان سال میں بقد رفصاب مال نہیں رہا گرمتعین تاریخ میں نصاب بورا ہوگیا تو ہمی ذکوۃ فرض ہے ، البتۃ اگر در میان میں مال بالکل نہ رہا تو اب پھر جس تاریخ میں صاحب نصاب ہوں گے وہ تعین ہوگی ، اگر صاحب نصاب بننے کی قمری تاریخ یاد نہ رہا تو غور وفکر کے بعد جس تاریخ کاظن غالب ہو وہ متعین ہوگی ، اگر کسی تاریخ کا بھی ظن غالب نہ ہوتو خود کو کی قمری تاریخ کا تھی ظن غالب نہ ہوتو خود کو کی قمری تاریخ کا تھی نالب نہ ہوتو خود کو کی قمری تاریخ کا تھی نالب نہ ہوتو خود کو کی قمری تاریخ کا تھی کرلیں۔ (احسن الفتائی صفحہ کا جلد میں)

اختنام سال كااعتبار ب

عسنله: قری مال کفتم ہونے پرجس کے پاس جتنامال ہواس پرز کو ۃ اواہوجائے گی۔
مثلاً کسی کا سال زکو ۃ کیم محرم سے شروع ہوتا ہے، تو اگلے سال کیم محرم کواس کے پاس جتنامال
ہوا، اس پرز کو ۃ اواکر ہے، خواہ اس میں پچھ حصد وصینے پہلے ملاہو یا دودن پہلے ۔ الغرض سال
کے دوران جو مال آتار ہے اس پرسال گرزنے کا حساب الگ ہے نہیں لگا یا جائے گا بلکہ
جب اصل نصاب پرسال پورا ہوگا، تو سال کے اختام پرجس قدر بھی سرمایہ ہو، اس پورے
سرمایہ پرزکو ۃ واجب ہوجائے گی خواہ پچھ حصوں پرسال پورانہ ہواہو۔

(آپ کے سائل ص۱۲۳ج۳)

ز کوۃ اداکرنے پراگے سال کا شارکب ہے؟

سوال: گزشته سال زکو ة ادانبیس کی جاسکی دوسراسال شروع ہو گیا تو نے سال کا حساب کس طرح کیا جائے؟

جواب: بسب تاریخ کو بہلاس ل منم ہوا ،اس دن جتنی مالیت تقی ،اس پر بہلے سال کی زکو ق

#### فرض ہوگی۔ایگے دن ہے دوسراسال شروع سمجھاجائے گا۔ (آپ کے سائن س ۳۱۸ ج۳) کیا رمضمان میں ہی زکو ق دینا جا میئے ؟

عدد منان السمال المرامضان شریف کے علاوہ اور مہینوں اور دنوں میں زگو قرویا بارسے ہے، رمضان شریف کی اس میں پہلے تصیص نہیں ، بلکہ جس وقت بھی مال پرسمال پورا ہواسی وقت زکوہ ویتا بہتر ہے۔

البنة جن كا سال زكو ة رمضان السبارك بيس پورا بهوه و مضان بيس زكوة و يدے، بيضرور ہے كەرمضان السبارك بيس زكوة و ييئے ہے تو اب ستر گناه زيا وہ بوتا ہے۔ ( فنادی دارالعنوم ص ١٠٠٠ ج ٢٠)

عدد خلدہ :۔ ادائے زکو ہ کے لیے شرعاً کوئی مہینہ یا کوئی دن مقرر نہیں ، البتہ بعض مہینوں اور دنوں کی فضیلت کواس ہیں دغل ضرور ہے ، لیعنی فی نفسہ متبرک ہے جیسے رمضان المبارک کہ اس میں صدقات وغیرہ کی ادائیگی بھی افضل ہے ہاں ضرورت اس کی ہے کہ جس مہینہ میں ادائے زکو ہ واجب ہے اس مہینہ میں ادائے زکو ہ واجب ہے اس مہینہ میں اداکرے اور پھراس مہینہ کومقرر کرلے۔

( فرآوي دارالعلوم ص ٢ يح البحوالية شامي ص ١٥ ج ٢ )

## زكوة كورمضان المبارك تك روكنا كيسا ہے؟

عسنا از کو ق کادا کرنے میں ایک مثال حساب کے قلط ہونے کی بہت باریک ہوہ سیکہ اکثر لوگوں کی عادت ہے کہ دمضان میں ایک فرض کا تواب ستر فرض کے برابر ہے، اس لیے دمضان المبارک میں ذکو ق ذکا لتے ہیں اور پھر دمضان ہی سے سلسلہ حساب کا دکھتے ہیں۔ پھر بھی تواب ہوتا ہے کہ نصاب کے مالک ہونے کی تاریخ سے جوسال شروع ہوا ہوہ دہ سیان سے حساب دمضان سے تین چار ماہ پہلے مثال ختم ہوگیا تھا تواس شخص نے دمضان المبارک سے حساب دکھنے کے لیے تین چار ماہ کی ذکو ق بھی دی۔ پھر آئند کے لیے دمضان سے دمضان تک حساب جاری دکھا۔

اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہررمضان ہے تین جار ماہ بعد سال ختم ہوتا ہے، تو بدرمضان

میں زکو ہ اوا کر کے آپ کوجلدی سبکدوش سمجھ لیتا ہے گر غلطی اس میں یہ ہوتی ہے کہ جب رمضان میں بیشخص زکو ہ نکالتا ہے تو جتنا مال رمضان شریف میں اس کی ملکت میں ہے یہ اس کی ذکو ہ نکالتا ہے، حالا نکدا حتال ہے کہ جوختم سال اس کا واقعی ہے اس میں نصاب اس وقت سے زیادہ ہواورز کو ہ واقع میں اس زیادہ حساب سے واجب ہوگی تو اس طور پر حساب سے پچھڑیادہ زکو ہ اس کے ذمہرہ جائے گی ۔اور اس طرح سے سے حساب غلط ہو جائے گا ۔مراس طرح سے سے حساب ناط ہو جائے گا ۔کور اس طرح سے سے سال رجب میں ختم ہوتا ہے اور اس وقت اس کے پاس آئے سورو پے تھا، جس کی زکو ہ بھیں رو پے ہوتی ہے اور رمضان شریف میں اس کے پاس آٹھ سورو پے رہ گئے کہ جس کی زکو ہ بیس رو پے ہوتی ہے اور رمضان شریف میں اس کے پاس آٹھ سورو پے رہ گئے کہ بیس رو پے اس کے ذمہرہ گئے ،ای طرح آگر اس کا سال ذی الحجہ میں ختم ہوتا ہے اور رمضان میں اس کے پاس آٹھ سورو پے ہوتی ہوتا ہے ور رمضان میں اس کے پاس آٹھ سورو پے تھے مگر ذی الحجہ میں ہزار ہو گئے تب بھی بعینہ ہوتا ہے اور رمضان میں اس کے پاس آٹھ سورو پے تھے مگر ذی الحجہ میں ہزار ہو گئے تب بھی بعینہ ہوتا ہے اور رمضان میں اس کے پاس آٹھ سورو پے تھے مگر ذی الحجہ میں ہزار ہو گئے تب بھی بعینہ ہوتا ہے اور رمضان میں اس کے پاس آٹھ سورو پے تھے مگر ذی الحجہ میں ہزار ہو گئے تب بھی بعینہ ہوئی ،ای طرح ہرختم سال پر بہی احتمال ہے۔

## ز کو ق کانصاب قدیم وجد بد کااوزان سے

عست الله: - جا ندى كانصاب دوسودر ہم لينى بقدر ساڑھے باون تولد ہے، اور سونے كانھاب ساڑھے سات تولد ہونا ہے اور اگرزیور دونوں طرح كا ہوتو سونے كى قيمت كر كے جا ندى ميں

شامل کرکے زکو ۃ ادا کی جائے گی اورز کو ۃ میں جالیسوال حصد دینا واجب ہے۔ ( فآدیٰ دارالعلوم ص۳۳ ج۲ بحوالہ مدیہ باب زکو ۃ المال ص ۷۷ اج ۱

عسد بلہ: ۔ سونے کا نصاب ساڑھے باون تو کہ سونا اور موجودہ اوزان سے ستای گرام، چارسو
انای الی گرام (۸۷گرام ۲۵۹گرام) اس خفس کے لیے جس کے پاس صرف سونا ہو، چاندی،
مال تجارت اور نفذی میں ہے کچھ بھی نہ ہو، ای طرح چاندی کا نصاب ساڑھے باون تولہ
اور موجودہ اوازن ہے چے سو بارہ گرام پینینیس می گرام (۱۱۲ گرام ۲۵۵ ملی گرام) اس صورت
میں ہے کہ صرف چاندی ہو، سونا، مال تجارت اور نفذی (لیعنی کیش) بالکل نہ ہو، اگر سونے یا
چاندی کے ساتھ کوئی دوسرا مال زکوۃ بھی ہے تو سب کی قیت لگائی جائے گی، اگر سب کی
مالیت ستاسی ۸ گرام چارسو آنای ۲۵ ملی گرام سونے یا چھ سو بارہ ۱۱۲ ملی گرام پینینیس گرام
جاندی کی قیمت کے برابر ہوتو زکوۃ فرض ہے۔

#### خلاصتهنصاب

ز کو ق کے نصاب کا خلاصہ یہ ہے کہ سونا ساڑھے سات تولہ ستاسی گرام چاراً ناسی ملی گرام یا چاندی ساڑھے باون تولہ، چھسو بارہ گرام پیٹیٹیس ملی گرام، یا مال تجارت یا نفتدی یا ان چارواں چیزوں (سونا، چاندی، مال تجارت، نفتدی) میں سے بعض کا مجموعہ سونے یا چاندی کے وزن ندکور کی قیمت کے برابر ہو. (احسن الفتاوی ص۲۵ جسے وقف الز کو قص ا۲۵ جا)

## ز کو ہ کا نصاب کونسامعتبرہے؟

عسد بله : فساب چاندی (جسم مقدار پرزکوة ہے) ساڑھے باون تولد (۱۱۲ گرام ۳۵ ملی گرام) ہوتا ہے، کیونکہ شریعت میں دراہم کے اندروزن سبعہ معتبر ہے اور اس کی تقریح فقہاء کی کتابوں میں ہے اور دزن سبعہ بیہ ہے، کہ دس درہم برابرسات مثقال کے ہوں ،اس حساب سے دوسودرہم برابر ایک سو جالیس ۴۰ امثقال کے ہو گئے اور مثقال وزن مشہور ساڑھے جارہا شہرے۔

چٹانچداس کی تقہ یے بہت جگہموجود ہے اور علمائے کہار نے اس کوافتیار کیا ہے۔ بس

و دسودر ہم برابر چھہسوتمیں ۱۳۰۰ ماشہ کے ہوئے اور اس کو بارہ میں تقسیم کرنے سے ساڑھے باون تولہ خارج قسمت نکلاء یہی نصاب فقہ ہے ( فقادی دارالعلوم ۲۵ ج۴ بحوالہ ردالحقارص ۳۸ ج۲)

#### نصاب کے کیامعنی ہیں؟

نصاب مال کی وہ خاص مقدار ہے جس پرشر بعت نے زکوۃ فرض کی ہے۔ مثلا اُونٹ کے لئے پانچ اور پچپیں دغیرہ کے اعداد بکری کیلئے چالیس اور ایک سواکیس دغیرہ کا عدد،اور چاندی کیلئے دوسودرهم اورسونے کیلئے ہیں مثقال۔ (عالمگیری ص عرج ۴)

جا ندی کے نصاب کومعیار بنانے کی وجہ

موال عام طور پرزکوۃ کے لیے شرط نصاب جو سننے میں آتا ہے وہ ہے ساڑھے باون تولد

چاندی یاساڑھے سات تولہ مونایاان کی مالیت معلوم یہ کرنا ہے کہ ایک شخص کے پاس مونا ہے نہ

چاندی بلکہ پانچ ہزاررہ پے نقد ہیں۔اسے کس نصاب پڑکل کرنا چا ہے موٹے پر یا چاندی پر؟

جواب۔ آپ کے سوال کے سدسلہ میں چند با تیں سمجھ لین ضروری ہیں۔اول کس مال میں

کتنی مقدار واجب الدواء ہے؟ کس مال میں کتنے نصاب پرزکوۃ واجب ہوتی ہے؟ یہ بات

محض عقل وقیاس سے معلوم شہیں ہو عمق ، بلکہ اس کے لیے ہمیں آئحضرت کے ارشادات کی

طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ اور اس میں ردوبدل کی شخبائش نہیں ،نھیک ای طرح کہ جس طرح کہ مسلم کوقائم رکھنا ضروری ہے۔اور اس میں ردوبدل کی شخبائش نہیں ،نھیک ای طرح کہ جس طرح کہ خس طرح کہ جس طرح کہ کہ کانٹری رکھت میں ردوبدل کی شخبی کش ہیں۔

دوم یہ کہ انخضرت نے چاندی کا نصاب دوسو درہم ( یعنی ساڑھے باون تو لے تقریباً چھسوبارہ گرام پنیتیس ملی گرام ۔اورسونے کا نصاب مشقال ( ساڑھے سات تو لے یعنی تقریباً چارسوا نائی گرام ہ کملی گرام مقرر فرمایا۔اب خواہ سونے چاندی کی قیمتوں کے درمیان تناسب جوآپ کے زمانے میں تھ تو نئم رہے یا ندرہ سونے چاندی کے ان نصابوں میں تبدیلی کرنے کا ہمیں جن نہیں ۔ جس طرح فجر کی نما زمیں دو کے بجائے چارر کعتیں اور مفرب کی نما زمیں تین کے بجائے دویا چارر کعتیں پڑھنے کا کوئی اختیا زہیں۔

موم: ۔ جس کے پاس نفقہ روپہ بیہ یا مال تجارت ہوتو ظاہر ہے کہ اس کے لیے سونے چاندی میں سے کسی ایک نصاب کو معیار بنانا ہوگا۔ رہا بید کہ چاندی کے نصاب کو معیار بنانا ہوگا۔ رہا بید کہ چاندی کے نصاب کو معیار بنانا ہوگا۔ رہا بید کہ چاندی کے نصاب کو اس کے لیے فقہائے اُمت نے جو در حقیقت حکمائے اُمت بیل فیصلہ دیا ہے کہ ان دونوں میں ہے جس کے ساتھ بھی نصاب پورا ہوجائے اُس کو معیار بنایا جائے گا۔ مثلاً چاندی کی قیمت سے نصاب پورا ہوتا ہے (اور بیہ بی آپ کے سوال کا بنیا دی نکت ہے اور اس میں فقراء کے نفع کے لیے ہاور اس میں فقراء کا نفع زیادہ ہو دومر سے بید کہ اس میں اختیار بھی زیادہ ہے کہ اس میں اور اور سونے یا جا کہ جب کہ فقدی ( کیش) چاندی کے نصاب کے ساتھ پورا ہوجا تا ہے اور دومر سے بید کہ اس میں اور دومر سے بید کہ اس میں اور دومر سے بید کہ اس میں اور دومر سے بید کہ بیدا ہوجا تا ہے۔ اور دومر سے بیا جاتے کہ اس میں اس میں اس کی اعتبار کیا جائے۔ میں نصاب کے ساتھ نے کہ بیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا اعتبار کیا جائے۔ ساتھ نمانے کہ بیا ندی کے کیا جاتا ہے۔ اس کا اعتبار کیا جائے۔ ساتھ نمانے کے کیا تھا ندی کے کیا تھا ہو کہ کہ بیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا اعتبار کیا جائے۔

(آپ کے سائل ص۲۵۳ج۳)

#### جب بدینة نه ہوکہ کب سے صاحب نصاب ہواہے؟

مسئلہ : گان خالب کے موافق جسوفت ہے وہ نصاب والا ہوگیا ہے ای وقت زکو ۃ اوا کرنی جائے۔ گزشتہ سالوں کی زکو ۃ بھی دی جائے اور گمان غالب ہے سوچ لیا جائے یا قرائن ہے اندازہ لگا یا جائے اور احتیاطاً بچھ زیادہ بی مدت لگائی جائے ۔ مثلاً اگر ڈھائی سال کا گمان ہوتو تین سال کی زکو ۃ دی جائے علی ہوالقیاس پچھ زیادہ ہوجائے تو بہتر ہے، تو اب زیادہ ہے واور کم ہونے کی صورت میں عمال کا خوف ہے۔

( فَيَاوِيُ وَارَالِعِلُومُ صِهِمَ جَ٦ بحواله درمِتَار كتبِ الزكوٰ ة ص٦ ج٦ )

# ز کو ہ غفلت کی وجہ سے نہ دی تو کیا تھم ہے؟

مسئلہ: ۔ اگر کوئی صاحب نصاب ایک سال زکوۃ دیئے سے غفلت کی وجہ سے قاصر رہاتو دوسر ہے سال اسکوموجودہ اور پچھلے سال کی زکوۃ دینی چاہئے اور حساب سے ہے کہ پچھلے سال کے ختم پر جس قدر مال روپیہ و غیرہ ہو ، اسکی زکوۃ دے دے ۔ اور اس سال جس قدر روپیہ وغیرہ ہے اسکی زکو ۃ دیدے۔ ( فاوی دارالعلوم ص ۱۵ج جوالہ درمختارص ۹ ج۲) صاحب نصاب کو جو مال دوران سمال حاصل ہوا

سوال: ۔میرے پاک سال بھر سے پچھر قم تھی جوخر چے ہوتی ربی شوال کے مہینے سے ماہ رجب تک میں ہوئی کیا۔ تک میر سے پاک دی ہزار روپے بچے اور رجب میں ہی ۳۵ ہزار روپے کی آمد نی ہوئی کیا۔ رمضان المبارک میں صرف دی ہزار کی زکو ہ نکالنی ہوگی یا ۳۵ ہزار بھی اس میں شامل کیے جا کیں گے؟ جبکہ ۳۵ ہزار کوصرف تین ماہ گزر ہے ہیں؟

جواب:۔جو آ دمی ایک نصاب کا مالک ہو جائے تو جب اس نصاب پر ایک سمال گرد ہے تو سال نصاب پر ایک سمال گرد ہے تو سمال کے دوران حاصل ہونے والے کل سرویہ پرز کو قا واجب ہوگ ۔ ہررقم پر الگ الگ سمال کو رنا شرطنہیں ،اس لیے رمضان المبارک بیس آپ پرکل رقم کی زکو قا واجب ہوگی جو اس وقت آپ کے باس ہو۔ (ااپ کے مسائل س ۲۵۲ جسے مالفقہ ص ۳۰ج ۲۲)

زكوة كانصاب نفتر ميس كتناہے؟

سوال: یکسی شخص کے پاس سونے وجاندی کا مقرر کردہ نصاب نہیں ہے تو فی زماننا کتنے رویے نفذ ہونے سے زکو ہ فرض ہوگی؟

جواب: بہتے روپے میں ساڑھے باؤن تولہ چاندی خریدی جاسکے ،استے روپے کے مالک کو صاحب نے سے اسکے ،استے روپے کے مالک کو صاحب نصاب والا تخص) قرار دیا جائے گا۔اورز کو قامال کا جالیسواں حصہ نکالنا ہوگئی۔ (بہتی زیورس ۲۳ جسم بوالہ ورمخارص ۱۳ جا وفاوی رحمیہ ساتا جسم وفاوی محمود میں ۵ جسم)

نقذ کے ساتھ نصاب سے کم سونے کا حکم

سوال: اگر کسی کے پاس اڑسٹھ ہزار ۲۸ ہزار رو ہے اور چھتولہ سونا ہے تو اس پر بھی زکو ہوی جائے یاصرف نفتدرو ہے گی؟

جواب: اس صورت میں زکو ہ سونے پر بھی داجب ہے، سال پورا ہونے کے دن جو قیمت جواس کے حساب سے چھاتو لے سونے کی مالیت کو بھی رقم میں ٹامل کر کے زکو ہ ادا کی جائے۔ (آپ سے مسائل ص ۲۵۲ج۳) نصاب ہے کم سونے کا حکم

عسمنا : اگر کی کے پاس صرف (نساب سے کم سونا ہو، اس کے ساتھ چاندی یا نفذر و پہیہ (کیش )اور دیگر قابل زکو ۃ چیزیں نہ ہو، تو ساڑھے سات تولہ (۱۸۸رام ۲۵۹ ملی گرام) سے کم سونے پرزکو ۃ نبیس ہے۔ (آپ کے مسائل ص ۲۵۹ جس)

نصاب ہے کم سونے وجا ندی کا حکم

سوال: ۔ ایک عورت کے پاس کچھڑ بور چاندی کا ہے اور پچھسونے کا مگر دونوں نصاب ہے کم میں تو زکو قاکا کیا حکم ہے؟

جواب: ۔ اس صورت میں قیمت کا حساب لگا کرز کو ۃ واجب ہوگی ۔ مثلاً سونے کو بیا ندی کی قیمت میں کرکے کل مجموعہ کو دیکھا جائے گا۔ اگر نصاب جا ندی کا پورا ہوگیا تو زکوۃ لازم ہوگ ۔ (فآوی دارلعلوم ص۱۲۳ج۲) ہوگ ۔ (فآوی دارلعلوم ص۱۲۳ج۲)

( یعنی سونے کی قیمت کود یکھا جائے گا کہ اس قیمت سے کیا ہا و ک تولہ جا ندی آسکتی ہے۔ ہے اگر آ جائے توز کو قاواجب ہے۔محمد رفعت قاسمی غفرلہ )

قیمت بره مرتصاب کو بنج جانے کا حکم

عسنله : اگر کی فض کے پائ کوئی تجارتی ال ہوگراس کی قیمت نصاب ہے کم ہوتو پھر چند روز کے بعداس چیز کے گرال (مہنگی) ہوجانے کے سبب اس کی قیمت بڑھ کر بھذر نصاب ہوجائے تو جس وقت سے قیمت بڑھی ہے اس وقت سے اس کے سال کی ابتدء بھی جائے گی۔ عسبنسله : ہمرچیز کا نفع جو سال کے اندر حاصل ہوا ہو، اس کی اصل کے ساتھ ملا لیا جائے گا اورا خیر سال میں جب اس کی اصل کی زکو ہ وی جائے گی تو اس کی زکو ہ بھی دی جائے گی ، کو

دونصابون كاحكم

اگر کسی کے پاس ایک مال کے دونصاب ایسے ہوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملایا

نہیں جاسکنا مثلاً ذکو ہ دیئے ہوئے جانوروں کی قیمت کا پھیرو پیداس کے علاوہ ہو، پھراس کو اس کے ساتھ ملا لیا اس کے ساتھ ملا لیا جائے گا۔ اور اگر دوسر سے رو بے کا سال پہلے ختم ہوتا ہو، تو بیداو پیداس کے ساتھ ملالیا جائے گا۔ اور اگر دوسر سے رو بے کا سال پہلے ختم ہوتا ہو، تو بیدو پیداس کے ساتھ ملالیا جائے گا۔ (علم الفقہ ص اس بے ساتھ ملالیا جائے گا۔ (علم الفقہ ص اس بے س)

صاحب نصاب کی اجازت کے بغیرز کو ۃ لینا

عسد الله: -ایک شخص پرز کو ہ واجب ہے گر وہ ادائیں کرتا ، تو کس مختاج کو یہ اجازت نہیں کہ بغیر اس صاحب مال کی اطلاع کے اس کے مال میں سے زکو ہ کی نیت سے پھھ رقم لے لئے۔ اگر کسی ضرورت منداور مختاج نے (بیٹر کست کی اور اس طرح) مال لے لیا ، تو ما لک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مال واپس لے لے ، اگر فی الونت اس مختاج کے پاس موجود ہے ، اور اگر موجود نہیں ، ختم ہوگیا تو وہ نقیر (زیروئی یا بغیرا جازت لینے والا) اس کا ضامین ہوگا۔ اگر موجود نہیں ، ختم ہوگیا تو وہ نقیر (زیروئی یا بغیرا جازت لینے والا) اس کا ضامین ہوگا۔

### صاحب نصاب سے زبردسی زکوۃ وصول کرنا؟

عسب شاہ :۔ زکو ۃ اور جرم قربانی وصدقہ فطر کاروپیہ برادری کے چودھر (بڑے افراد) اگر جر آاصول کر بی تو یہ جائز نہیں ہے ( ناوی دار تعلوم س ۲۸۹ج ۶ بحوالہ در بخاص ۲۸ ج ۲ ق وی محودیہ سے ۱۳۵ اس ( بعض جگہ یہ دستور اور آلیسی قانون بنچایت کا ہے کمپٹی والے یا گاؤں کا چودھری و پر دھان وغیر ہ زکو ۃ وغیرہ صاحب نصاب سے زبر دستی وصول کر کے تقسیم کرتے ہیں جو کہ شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں نبیت شرط ہے وہ یہاں یائی نہیں جائی گی جمر رفعت قامی غفرلہ)

#### ضرورت اصلیه کی ہے؟

مست اسان ہے:۔جومال آدی کے پاس موجود جووہ اس کی حاجت اصلی ہے یعنی اسکی بنیادی ضرور یات زندگی کے علاوہ ہو، جیسے رہائش مکا نات، بدن کے کیڑے،گھر بلوسامان ،سواری، کے جانور (یامشین موٹر سائمکل کار وغیرہ) خدمت گار غلام اور استعمال ہتھیاروں پر زکوۃ

واجب نه ہوگی۔ ایسے بی خوردنی اشیاء پراور آرائشی ظروف پرز کوق واجب نه ہوگی اشرطیکہ وہ سونے چاندی کے نہ ہوں ،ایسے بی جواہرات ، موتی یا توت اور زمرد وغیرہ اگر تنجارت کے لیے نہ ہوں توان پرز کوق واجب نہ ہوگی۔ ای طرح اگر اخراجات کے لیے پچھ سکنز ید ہو ان پر بھی زکوق واجب نہ ہوگی۔ ای طرح ائل علم کی کتابوں پر (جوذ اتی مطالعہ واستفادہ کے لیے بہوں) اور بیٹے دروں کے آیات کارگیری پرزکوق واجب بیں۔ (بیسب ضرورت اصلیہ طین داخل ہوںگی)۔ فرآوی عالمگیری اُردوس بے جہوں کا مقدم ساج س)

کیااولا د کا نکاح حوائج اصلیہ میں داخل ہے؟

عسد ملہ: حامداً ومصلیاً اولادا کر بالغ ہے تواس کا نکاح باپ کے ذمہ فرض نہیں، بلکہ نکاح کی ذمہ داری شرعاً اولا د (لڑکوں) پر خود ہے اگر اولا و تابالغ ہے تو اس کے نکاح کا شرعاً ضروری نہ ہونا ظاہر ہے۔

اولا دکا ٹکا حوائج اصلیہ میں داخل نہیں ،صرف عدم بلوغ کی حالت میں باپ
کے ذمہ نفقہ (ضروری خرچہ) واجب ہوتا ، ہے ، وہ بھی جب کہ خوداولا دکی ملک میں اثنا نہ ہو
کہ جس کے ذریعے سے نفقہ پورا ہو سکے ،اگراولا دکی ملک میں مال ہے تو نفقہ باپ کے ذمہ نہیں بلکہ اس مال سے دیا جائے گا۔ ( فقاوی محمود یہ ۱۳۳۳ جس بحوالہ زیلعی ص ۲۲ جس)
مسئلہ :۔اولا دنا بالغ یا بالغ معذورین کا نفقہ (ضروری خرچہ) تو باپ کے ذمہ ہے اس لیے محص نفقہ حوائج اصلیہ میں داخل ہے لیکن ان کی شادیوں کے رسی اخراجات کا تصور حوائج اصلیہ میں داخل ہے ،اور نہ وہ ہائع و جوب زکو ہے ہے۔ ( کفالت المفتی ص ۱۳۲ جس)

ز کو ہ کن چیزوں پرہے؟

سوال:۔زکو قائس کس چیز پرفرض ہے؟ جواب:۔زکو قامندرجہ ذیل چیز دل پرفرض ہے:۔ (۱)سوٹا۔ جب کہ ساڑھے سات تولہ (۹۷ ملی گرام،۵۸ گرام)یااس سے زیادہ ہو۔ (۲) جاندی جب کہ ساڑھے باون تولہ (۳۵ ملی گرام،۱۱۲ گرام)یااس سے زیادہ ہو۔ (۳)روپیه، پیداور مال تجارت، جب کهاس کی مالیت ساز هے باون توله (۲۱۲،۳۵ گرام) کے برابر ہو۔

نوف : ۔ اگر کس کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، کھ چاندی ہے، کھی نفتر دوپے ہیں، کھی مال سجارت ہے، اور ان کی مجموعی مالیت ساڑھے باؤن تولہ (۱۱۲٬۳۵ گرام) چاندی کے برابر ہے تو اس پر بھی زکو ق فرض ہے ای طرح اگر کھی سونا ہے، کھی چاندی ہے کھی نفتر دو بیہ ہے یا کہ ساڑھے باؤن تولہ کچھ چاندی کچھ مال تجارت ہے تب بھی ان کو ملاکر دیکھا جائے گا کہ ساڑھے باؤن تولہ چاندی کی مالیت بنتی ہے یا نہیں ؟ اگر بنتی ہوتو زکو ق واجب و ور نہیں العرض سونا، چاندی، فقدی، مال تجارت مین سے دو چیزوں کی مالیت جب چاندی کے نصاب کے برابر ہوتو اس پر نفتری، مال تجارت مین سے دو چیزوں کی مالیت جب چاندی کے نصاب کے برابر ہوتو اس پر نفتری، مال تجارت میں سے دو چیزوں کی مالیت جب چاندی کے نصاب کے برابر ہوتو اس پر نفتری، مال تجارت میں ہے۔

(۳) ان چیز ول کےعلاوہ چیزے والےمویشیوں پر بھی زکو ۃ فرض ہے۔اور بھیڑ بکری، گائے ،جھینس اوراً ونٹ کےالگ الگ نصاب ہیں۔

(۵) عشری زمین کی پیداوار پر بھی زکوہ فرض ہے جس کوعشر کہا جاتا ہے۔(آپ کے مسائل ص۳۵ ج۳ واحس الفتادی ص۲۶ ج۳) مسائل ص۳۵ ج۳ واحس الفتادی ص۲۶ ج۳ وکتاب الفقہ ص۹۲۸ ج۳ وکتاب الفقہ ص۹۲۸ ج۳ وکتاب الفقہ ص

کیاز کو ہرسال ہے؟

عسم مناه : بسره بیاورزیور پرایک سال زکو ة دی جائے گی ، جب دوسراسال بورا ہوگا پھر زکو ة دینالازم ہے۔ ہرسال زکو ة داجب الا داء ہوتی ہے ، خواہ اس روپے سے بچھ نفع ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ ( نآدیٰ دار تعلوم ص سے ۲۶ بحوالہ روالحقارص ۱۳۶۳ کتاب الزکو ۃ کفایت المفتی ص ۱۳۳۴ جس)

## ز کو ۃ اداکرنے میں تاخیر کرنا کیساہے؟

عست ناہ :۔ جب مال پر پوراسال گزراجائے تو فورااوا کردیاجائے نیک کام میں دیراگا ٹااچھا نہیں کہ شایدا جا تک موت آجائے اور بیمواخذہ اپنی گرون پر رہ جائے۔اورا کرسال گزرنے پرز کو قادانہیں کی ، یہاں تک کہ دوسرا سال بھی گزر گیا تو گناہ ہوا ،اب تو بہ کر کے دونوں سالوں کی زکو ق دے دے باتی نہ رکھے۔ غرض اپنی زندگی میں گزشتہ سالوں کی زکوۃ جوادا نہیں کی تھی وہ ضرور ادا کرے۔(فقدالز کوۃ ص۲۲ جمبر کوالہ فتح القدر مِص۲۸۲ جادا کہ ادس کل الز کوۃ ص اے در مختار ۱۳۰۰ ج

زكوة مين نبيت كاحكم

نیت بہر حال ضروری ہے، نیت ہی کے تحت تعل کے اثر ات وہ آئی مرتب ہوتے ہیں اسلئے جب ز کو ۃ ادا کی جائے ای وقت نیت ضروری ہے یا اپنے مال ہے واجب شدہ مقدار کو علیجد ہ کرتے وقت ز کو ۃ کہ کی نیت ہونی چاہیے اگر ایسی صورت ہوئی کی ز کو ۃ کی نیت تو فی نفسہ کر لی مگر اس وقت اس غرض ہے کوئی رقم اپنے سرمائے ہے علیجد ہ نہیں کی بلکہ ہ نیر سال تک بندر تنج کی خصر کو ۃ دیتار ہا اور اس پوری مدت ہیں کسی وقت بھی ز کو ۃ کی نیت مال تک بندر تنج کی خصر کو ۃ دیتار ہا اور اس پوری مدت ہیں کسی وقت بھی ز کو ۃ کی نیت مال وران اگر کوئی پوچھ بیٹھے کہ سے کیا و ما کو ۃ ادا نہ ہوگی ہاں اگر اس طرح ز کو ۃ کا مال دینے کے وران اگر کوئی پوچھ بیٹھے کہ سے کیا و سے بوتو وہ بلا تا مل جواب دے کہ ز کو ۃ ہے تو اس کو میں نہ کہا جائے گا اور ز کو ۃ ادا ہو جائے گی اور آگر میہ کہا کہا نیر سال تک جو کھ صدقہ کروں گا، وہ سب ز کو ۃ کی نیت ہے ادا ہوگا تو ہے جائز نہیں۔ (سراجیہ)

مست المان الله المراكر في من المين كودكيل بناياتواس كودتم دية وفت نيت كرليني كافي من من الماني الماني كافي من م ب- اكر وكيل بنات وفت نيت نهس كي ،البته زكوة كي رقم وكيل كودية وفت نيت كرلي توبيد

صورت بھی درست ہے۔ (جو ہر ہنر" ہ)

سسنلہ:۔زکو ۃ میں موکل کی نیت معتر ہوتی ہے نہ کہ دکیل کی۔(معراج الدراہیہ) سسئلہ:۔کسی ڈمی کوز کو ۃ کی تقسیم کی ذمہ داری شپر دکی جاسکتی ہے اس لیے کہ جس نے زکو ۃ دی ہے اس کی نیت کافی ہے۔(محیط السرحسی)

مسئلہ: ۔وکیل کورقم وینے کے بعد مؤکل کی نیت بدل گئے ہے جبکہ وکیل نے ذکو ہ تقسیم نہ کی ہو،اب بدرقم بعد والی نیت کے تحت اوا ہوگی جبکہ وکیل کوڑ کو ہ اوا کرنے کے لیے پچھرقم وی، محرر و پہی تقسیم کرنے ہے جبل مؤکل نے بدرقم اپنی نذر (منت) میں دینے کی نیت کرلی تو اب بدرقم نذر کی شار ہوگی۔ (سراج الوہاج)

مسائلہ: را گرکس نا دار محف کی امانت کسی صاحب امانت کے باس ضائع ہوجائے اور رفع

نزاع کی خاطروہ اس امانت کے بقدررقم زکو ق کی نیت ہے اس شخص کوادا کردیتو زکو قادانہ ہوگی۔(فآوی قاضی خال)

مسئله: کی نیت کر لی توبیت کے بغیر کچھرقم دی اور پھراس نے زکو قاکی نیت کر لی توبینیت اس وقت سیح ہوگی جب کہ نیت کے وقت تک اس مختاج شخصنے وہ رقم خرچ ندکی ہو، اگر خرچ کر لی تو اب زکو قاکی نیت درست نہیں، (اگر زکو قاکی نیت کر بھی لی تو زکو قادانہ ہوگی)۔

(معراج الداریه، بخرائق بینی معدایه فآوی دارلعلوم ۹ ه یا به بحواله روالحقارص ۱۱ جا استال کی معدایه فقص نے کسی دوسر مے فقص کی جانب ہے خود بی اس کے مال ہے اس کی رقم زکو ۃ اوا کردی ، پھراس فخص نے اس کی اجازت دے دی تو اس وقت تک اگر دی ہوئی رقم اس محتی کے پاس موجود ہے تو زکو ۃ اوا ہوجائے گی ، ور ندادانہ ہوگی۔ (سراجیہ) مست ملت اللہ انہا سارا مال خیرات کردیا گرز کو ۃ کی نیت نہیں کی تو بطوراسخسان اس کے ناپناسارا مال خیرات کردیا گرز کو ۃ کی نیت نہیں کی تو بطوراسخسان اس کے ذمے سے زکو ۃ ساقط ہوجائے گی ، لیعنی قیاس کا تقاضہ تو یہ بی تھا کہ نیت کے بغیر زکو ۃ اوا شہوہ گر چونکہ اب اس کے پاس کوئی مالیت باقی شربی اس لیے اس صورت کے تحت زکو ۃ اس کے ذمے سے ساقط ہوجائے گی۔ (عالمگیری ص ۵ ج س)

#### بلانبیت زکو ة دینا کیسا ہے؟

عسنله : جورقم بلانیت زکو ق خیرات کی گئی وه زکو ق میں محسوب نبیس ہوگی اور زکو ق ادانہیں ہو گی ( نتاوی دارالعلوم ص ۳۳۳ ج۲) و در مختار ص ۱۳۰ ج۱) ( اور اگر کسی نے سارامال ہی خیرات کر دیا بتو زکو ق ساقط ہو جائے گی ، کیونکہ مال ہی ختم ہوگیا ہے حدر فعت قاسمی غفرلہ )

#### کیا گھروالےزکو ق کی نبیت سے پچھوٹم دیے سکتے ہیں سوال:۔جس شخص کوزکو ق دینی ہو ،اگراس کے گھر کے افراد زکو ق کی نبیت ہے کسی کو پچھ

سوال: ۔ جس محص کو زکو ۃ دینی ہو ،اکراس کے کھر کے افراد زکو ۃ کی نبیت ہے کسی کو پہجھ دیدیں اور مالک کواطلاع کر دیں تو کیا تھم ہے؟

جواب: ۔ اگر مالک (صاحب نصب) نے پہلے ہے اپنے گھر کے آدمیوں کواجازت وے رکھی ہے، زکو ۃ اداکر نے کی ، تب توجس وقت اسکے گھر کے افراد نے بہنیت زکو ۃ کسی کو پچھ دیا زکو ۃ اداہو گئی ۔ اور اگر ایسانہیں تو پھر مالک کی اجازت دینے تک اگر وہ روپیرز کو ۃ کا اسکے پاس موجود ہے ۔ جسکو دیا گی تو نیت زکو ۃ مجے ہوگی اور زکو ۃ اداہو گئی ، اور اگر خرج ہوگیا تو زکو ۃ ادانہ وگئی ، اور اگر خرج ہوگیا تو زکو ۃ ادانہ وگئی۔ (فناوی دار تعلوم سا اور کا بحوالہ ردالتھارس اس ۲)

## كياز كوة وصدقه كانواب سب كهروالول كوملے گا؟

سوال: \_اگرکسی گھر میں اورا افراد ہیں اورا کی شخص کا اختیار تمام چیزوں پر ہے اور مختار سب کی خوشی سے بنایا گیا ہے ،اگر صدقہ دے گاتواسی کوثواب ملے گایا سب گھر والوں کو؟ مواب نے بنایا گیا ہے ،اگر صدقہ دیے گاتواسی کوثواب ملے گایا سب گھر والوں کو؟ جواب: \_ جب صدقہ و خیرات سب کے مال مشتر کہ ہے ان کی اجازت سے ہے تو سب کو ثواب ملے گا۔ ( فرآوی وار العلوم ص ۱۳۳۰ ج۲ )

عسئله: الرزكوة اداكى جائد اوركى شركى وجهده ادان وتواب طركار المحال المسئلة : الرزكوة الماكل جائد المركز المراكز المراكز المركز المركز

## ز کو ۃ ادا کے بغیر مرجائے تو کیا تھم ہے؟

سوال: ایک صاحب نصاب کے ذمہ مال کی زکو ہ واجب الا دائقی ،گر وہ زکو ہ ادا کیے بغیر ایک نابالغ لڑکا جھوڑ کرفوت ہوگیا، تو کیا ہوی اس مال میں سے زکو ہ نکا لے؟ جواب: یغیر وصیت کے مرنے والے کے مال متر وکہ مشرکہ سے زکو ہ ادا نہیں کی جاسکتی کیونکہ وارث نابالغ لڑکا بھی ہاں کے حصہ میں بلا وصیت کے بیتصرف نبیں کرسکتا۔ کیونکہ وارث نابالغ لڑکا بھی ہاں کے حصہ میں بلا وصیت کے بیتصرف نبیں کرسکتا۔

# مرحوم شوہر کی زکوۃ کا حکم

مسئلہ:۔مرحوم شوہر کی زکو ہیوہ کے ذمہ فرض نہیں ہے،اس کے مرحوم شوہر کے ذمہ ہے وہی گناہ گار ہوگائی کی طرف سے اگر وارث اواکر ویں تو اچھا ہے۔

(آپ کے مسائل ص ۲۲۲ج ۳۳ وفقد الزکو ہ ص ۲۸ ج۲)

# زكوة واجب ہونے كے بعدانقال ہوگياتو كياتكم ہے؟

عسئله : اگر کمی خض پرزکوة واجب بهوجانے کے بعدم جائے تو اسکے مال کی زگوة نه لی جائے گا۔ کو بیتہائی جائے گا۔ کو بیتہائی جائے گا ۔ کو بیتہائی پوری ذکوة میں لے لیا جائے گا۔ کو بیتہائی پوری ذکوة کو کفایت نہ کرے اور اگر اس کے وارث تہائی سے ذیا وہ دینے پر تیار بہوں تو جس قدروہ اپنی خوش سے دیوری دورا کر اس کے وارث تہائی سے ذیا وہ دینے پر تیار بہوں تو جس قدروہ اپنی خوش سے دیدوری لے لیا جائے گا۔ (علم الفقہ ص اس جسم)

# زكوة كى رقم الگ كر كے فوت ہو گيا تو كيا تھم ہے؟

سوال:۔زکوٰۃ کی نبیت ہے زکوٰۃ کی رقم الگ کر لی یا دکیل کودے دی۔،اس حالت میں ادلیکی ہے اللہ انتقال ہو گیا تو اس رقم کا کیا تھم ہے؟

جواب: ۔ اگرمیت نے وصیت بھی کی ہوتو بیرتم زکو ۃ میں دی جائے گی ، بشرطیکہ کل ترکہ کی ایک تہائی ہے زائد نہ ہو،اوراگر وصیت نہیں کی ترکہ میں شار کرے وارثوں میں تقسیم ہوگ ۔ وکیل مترکی (مرنے والے نے اپنی ذکو ۃ کا وکیل بنایا تھاا فقیار دیا تھا) فقیر کے قائم مقام نہیں ، اور جس پر کہ ذکو ۃ واجب ہوئی تھی ،اس کی موت سے بیمعزول ہوگیا ہے ،اس لیے اس کو بیہ رقم ذکو ۃ میں صرف کرنے کا اختیار نہیں ۔ (احس الفتاوی ص ۲۲۵ ج ۴)

## كياميّت كے مال سے زكو ة وصول كى جائے گى؟

مسئلہ: میت کے مال سے ذکو ہ وصول نہیں کی جائے گی، کیونکہ ذکو ہ کے لیے نیت شرط ہے، وہ اس صورت میں پائی نہیں گئی، اور اگر مرنے والے نے زکو ہ اوا کرنے کی وصیت کی تھی تو زکو ہ کا اس کے نہائی مال سے لیمنا معتبر ہوگا،کل مال سے لیمنا معتبر نہیں ہے، کیونکہ

وصیت تہائی مال میں جاری : وتی ہے ،البتہ اگرور ٹا یکل مال ہے ویتا جا ہیں تو کل مال ہے لینا درست ہوگا۔(درمختارص ۴۹ ج ۲و عالمگیری ص ۲۶ ج ۴)

# کیا کاغذ کے نوٹ مال کے حکم میں ہیں؟

سونے اور جا ندی کوخصوصیت قانون شرعی میں اس لیے دی گئی ہے کہ یوری دنیا میں وہی معیار زرگی حیثیت رکتے ہیں ۔ انھیں کھایانہیں جا سکتا۔ اور اوڑ ھانہیں جا سکتا ، بچھایا منہیں جا سکتا ،ان کی اہمیت فقط یہ ہے کہ ان کے بدیلے دوسری ضرور بات حاصل کی جاسکتی ہے،ایک گرام سونا دے کرآپ اپنی ضروریات زندگی فراہم کر سکتے ہیں اور پیرکا غذ کا توٹ ہی دے کرآپ جاندی اور سونا بھی خرید سکتے ہیں۔لہذااس کا غذ کے نوٹ کی قانونی حیثیت جو بھی ہو، وہمسلمہ طور پر مال اور دولت ہے محض ظاہرشکل وہیت نے اس کی افا دیت ہیں کوئی فرق واقع نہیں کیا۔ قرآن شریف میں دسیوں جگہ پر اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذکر فر مایا ہے۔ (١) ﴿ وَاللَّهُ يُوزُقُ مَن يَّشَاءُ بِغِيرِ حِسَابٍ ﴾ الله جي عابي بحماب رزق ويتا ب (٢) ﴿ يَسُوزُ قُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ﴾ والسَّماء والأربين ي ہر پڑھالکھاجانتا ہے کہالی تمام آیات میں رزق سے مراد تحض پکا ہوا کھانا ، یا اناج (جنس) یا جا ندی سونا یا جا ئیدادنبیں بلکہ وہ چیز ہے جسے محاور ہے میں'' مال ومنال'' کہا جا تا ہے۔ کسی شخص کے پاس سونا جاندی نہ ہو گر ایک کروڑ روپے کا غذی نوٹوں کی شکل میں جمع ہوں تو اسے مفلس وغریب نہیں بلکہ مالدار کہیں گے،ان نوٹوں پر''رز ق' کا اطلاق ہو گا كيونكه ميكاغذكى بےفائده رسيدين بين بلكه اپني پشت برحكومت دفت كى ضمانت ليے ہوئے سكتے ہیں جن سے ہر چیز ملک جھیتے ہی خریدی جاسکتی ہے اور آجے تو عرف عام میں سونا جا ندی بھی ان کی کنیزونلام ہیں۔ کیونکہ زندگی گز ارنے کا ہرسا مان بیچٹلی بجاتے ہی مہیا کر سکتے ہیں۔ مزیدو یکھئے گاسورہ بقرہ میں فرمایا گیا ہے۔

﴿ اللَّذِينَ يَنفقونَ امو الهُم بِاللَّيلُ وِ النَّهَارِ سَرَّارٌ عَلاَنية ... النَّحَ ﴾ جُولُوگ اللّٰه كى راه مِن اپنامال دن رات ، چھپے اور كھلے خرچ كرتے ہيں ،ان كے ليے اللّٰہ كے پاس ان كا اجر ب، ۔ ( پار٣ سورہ بقرہ) کیا آ دمی دن رات غرباء کوسونا جا ندی بائے گا؟ کیااس آیت میں مال کا اطلاق سوائے ان سکو ل کے بھی کسی اور چیز پر ہوتا ہے جن سے ہر چیز خریدی جاتی ہے۔

قرآن بار بارلفظ الموال المجی استعال کرتا ہے، اموال بال بی کی جمع ہے۔ مال جموہ شے ہے جس کے بدلے آپ کوئی ضرورت زندگی حاصل کرسکیں اس کا غذ کے ٹوٹ سے برا ھوکر مال اور کیا ہوگا جے کسی جمی ملک میں اس سرے سے لے کر اُس سرے تک ہر فرد بلاتا مل قبول کر کے بدلے میں مطلوبہ چیز دیتا ہے ہند وستان کا ٹوٹ پا کتان میں اور پا کستان کا ٹوٹ میں کہ میں نہ جلے ، بغیر تبدیلی کرنی کے تواس سے اس کی حیثیت پر کیا اثر پڑا، جوز کو ہ کا بنیادی موجب ہے ، لیعنی اہل حاجت کی حاجت براری آپ بید کا غذی ٹوٹ ہند وستان میں بیٹے کرکسی امریکی غریب کو تو دے نہیں رہے ہیں جواس کو امریکہ لے جا کر غلہ وغیرہ فرید نے بیٹے کرکسی امریکی غریب کو تو دے نہیں رہے ہیں جواس کو امریکہ لے جا کر غلہ وغیرہ فرید نے کی کوشش کرے گا ۔ آپ اپنے بی ملک کے ان غرباء کو دے رہے ہیں جواس کا غذی ٹوٹ پرز کو تا کا کہ نہ ہو جو تمام ضروریات کی شاہ کلید ہے۔

(لیمنی اس کاغذ کے نوٹ ہی ہے تمام چیزیں خربیری جاسکتی ہیں مجمد رفعت قاسمی غفرلہ)

سونے وجا ندی کی اہمیت کیوں ہے؟

سونا اور چاندی وونوں اکیی قیمتی نا دراورنفیس اشیاء ہیں ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں اشیاء کونوع انسان کے لیے اس قدر مفید بنایا ہے کہ انسانیت کے آغاز آفر نیش سے بید ونوں چیزیں معاشر ہے ہیں زرنقد اور قیمت اشیاء کے طور پر استعال ہور ہی ہیں۔ اس لیے شریعت نے ان دونوں معدنی اشیاء کی فطری طور پر افزیش پذیر دولت (مال نامی لیعنی برخصنے والی) قرار دیا ہے اور ان پرزکو قفرض کی ہے ،خواہ بیزرنقد کی صورت میں ہوں یا ان کے برتن جمسے ، آرائتی اشیاء ورزیورات وغیرہ بنالیے گئے ہوں۔ (فقد الزکو قص اساسی اول)

انسان جہاں بھی رہا اس نے سونے ، جیا ندی کی دریافت کے بعد انھیں ، لی معاملات اور کاروباری لین دین کے لیے معیار اور پیانہ قرار دیا ہے، ذنیا کی تمام مادی اشیاء کی قدرو قیمت اس کے تحت قائم کی جاتی ہے اور نباد کہ اجناس میں بھی اس کو بنیا دی حیثیت حاصل رہی ہے۔ وین البیٰ نے بھی اپنی تشریخ و تفصیل میں انسانی زندگی کے ہرا تارچ ماوکو ملحوظ رکھا ہے، چونکہ انسانی آبادیوں میں سونے اور جا ندی کو ایک بنیا دی پیانے کی حیثیت ملحوظ رکھا ہے، چونکہ انسانی آبادیوں میں سونے اور جا ندی کو ایک بنیا دی پیانے کی حیثیت دائی طور پر حاصل ہوگئی ہے، اس لیے اسلام نے بھی اس پیانے کو برقر اررکھا ہے۔ دائی طور پر حاصل ہوگئی ہے، اس لیے اسلام نے بھی اس پیانے کو برقر اررکھا ہے۔

#### سونے جاندی کے نصاب میں اس قدر تفاوت کیوں؟

سوال: ۔ زکو ۃ ان لوگوں پر واجب ہے جنگے پاس ساڑھے باؤن تولہ چاندی یا ساڑھے سا
تولہ سونا سال بھر تک رہا ہو، بچھ نہیں آتا کہ ان باون تولہ چاندی کوساڑھے سات تولہ سونے
ہے کیا نسبت ہے، مثلاً چاندی کا بھاؤ (ریٹ) اگر روپی تولہ ہوتو اس کی قیمت باون روپی آٹھ
آنے ہوتی ہے اور اگر سونے کا ریٹ نمیں روپی تولہ ہوتو اس کی قیمت دوسو پچپیں روپے ہو
جاتے ہیں۔ کیا پہلے زمانہ میں ذکورہ بالاوزن سونے اور چاندی کی قیمت برابرتھی؟
جواب: ۔ آخضرت کے زمانے میں اور اس کے بعد ایک زمانے تک چاندی اور سونے کی قیمت میں تقریباً اس قدر تفاوت تھا، جس قدر ان کے نصاب میں ہے۔ اس زمانہ میں ایک و بیار سونے کا وی ورہم نقرہ (چاندی) کی قیمت کے برابر تھا۔ اس حساب سے سونا تقریباً دی روپائوں روپائوں کے ایک اور سونے کی اور العام کے ایک الدروالی اس حساب سے سونا تقریباً دی

# سونے وجا ندی برز کو ہ کیوں ہے؟

سوال: بیعذر کہ اگر ہرسال زکوۃ دیتے رہیں تو بعضے مال تو تقریباختم ہوجا کیں گے مثلاً جس روپے سے ہم تجارت کے کام ہی کانہیں جس روپے سے ہم تجارت کے کام ہی کانہیں تو نشونما کے چھ ہوگانہیں ،اور ہرسال ایک جزوز کو قاکا لاکرے گا تو یوں ہی فنا (ختم) ہو حالے گا؟

جواب:۔اس کا میہ ہے کہ روپ ہے تجارت کرنے کوئس نے منع کیا ہے۔اگر خود نہ کر وتو شریعت اس کی ؤ مہدار نہیں۔ ای طرح چاندی به ونا ، زیور کے لیے اصل خلقت میں وہ ٹمن ہے ( یعنی روپیہ سکنہ رائج الوقت ) جو تجارت کے لیے پیدا ہوا ہے۔ سوزیورتم نے خود اپنی خوشی ہے بنایا ہے شریعت اس کی ذمہ دار نہیں ہے، جب تم چاہواس سے سکنہ ( روپ ) بدل کر تجارت کر سکتے ہواور جس سے وہ اپنی زکو قاکا خود فیل و تحمل ہوسکتا ہے۔ (امداد مسائل زکو قاص مہم ج) معسستان : شریعت اسلامیہ نے مقدار پرزکو قافرض کر کے انسان کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ وہ اس مر مایہ کو بے کارنہ پڑا رہنے دے بلکہ اسے افز اکش بخش کاموں ( تجارتوں ) میں لگا کمیں ،خود فائدہ اُنے اور معاشرے کو اور ساجی اقتصادیا تی قتصادیات کو فائدہ پہنچا ہے۔

(فقة الزكزه ص اح ١)

عسط التناف المحتملة المحتملة المعتملة المعتملة المعتملة المعتملة المحتملة المحتملة

(اسلام کے اس قانون زکوۃ کا منشاء یہ جمی معلوم ہوتا ہے کہ لوگ رو ہے جمع کر کے ہے کا ر نہ رکھ چھوڑیں بلکہ اے کا ر دبار میں یاز مین و جائیداد میں لگا ئیں تا کہ ملک وقوم کواس ے فائدہ ہواورز کوۃ بارنہ گزرے نفذ جمع رکھنے سے ملک اورقوم کا کھلا نقصان ہے، کیونکہ اس روپے میں یاسونے چا نمری میں نمواور بڑھنے کی صلاحیت موجود ہے، اب کوئی اے روک کر رکھے خرج نہ کرے اور جو کا م اس سے لینا ہے نہ لے ، تو یہ روکئے یعنی جمع کرنے والے کا مصور ہے، زکوۃ کے واجب ہونے کا سبب زیادتی نہیں، اس مالیت میں خود صلاحیت موجود ہے، ذکوۃ واجب ہونے کا سبب زیادتی نہیں، اس مالیت میں خود صلاحیت موجود ہے،

ز کو ہے ڈر سے سلم کوغیر سلم کھوانا کیسا ہے؟

سوال: ایک صاحب نے ایک عورت کومشورادیا ہے کہ آگروہ اپنے آپ کو غیر مسلم کھوادیں تو زکوۃ نہیں کئے گی (سرکاری طور پر) کیا ایسا کرنے سے ایمان پر اثر نہیں پڑے گا؟ جواب: کسی شخص کا اپنے آپ کوغیر مسلم تکھوا نا کفر ہے۔ زکوۃ سے بینے کے لیے ایسا کرنا ڈ بل کفر ہے اور کسی کو کفر کا مشورہ ریٹا بھی گفر ہے ۔ پس جس شخص نے غیر مسلم ککھوانے کا مشورہ دیا اس کواپنے ایمان اور نکاح کی تنجد بدکرنا چاہئے ۔اوراگر بیوہ عورت نے اس کے گفر بیمشورہ پڑمل کرلیا ہوتو اس کو بھی از سرنو ایمان کی تنجد بدکرنی چاہئے۔

(آپ کے سائل ص۳۳۳ج۳)

#### زكوة سے بچنے کے ليے مال كامبدكرنا؟

سسئلہ: اگرکوئی شخص اپناہ لک کو ہمبہ (بغیر پیپوں کے) کردے ایک سال کے بعدر جوع کرے یعنی وہ ہمبہ کی ہوئی چیز دالیس لے لے تواس کی زکو ہ وا ہمب (ہمبہ کرنے والے) پر ہوگی نہ کہ موہب (جس کو دیا) پر اور ہمبہ کرنے سے پہلے جتنے زمانہ تک وہ مال وا ب کے قضہ میں رہا تھاوہ زمانہ کا اعدم سمجھا جائے گا ،اس کا حساب نہ کیا جائے گا ،مثلاً کسی نے زکوتی مال (جس مال پرزکو ہ واجب) ہوئی میں مہنے تک اپنے پاس رکھ کرکسی کو ہمبہ کردیا چھر چند روز کے بعداس پرزکو ہ واب وہ زمانہ محسوب کر کے دو مہینے کے بعداس پرزکو ہ وینے کا عمم نہ دیا جائے گا ، ہمکہ از سرنو پوراسال گزرجائے گا ، تب زکو ہ واجب ہوگی جب اس رہ کا ہوش مہاگی

اورا گرگوئی شخص خاص کرز کو ۃ کے ساقط (ختم) کرنے کی نبیت سے بیہ حیلہ کرے کے ساقط (ختم) کرنے کی نبیت سے بیہ حیلہ کرے کے رکز کو ۃ کا سال جب ختم ہونے کے قریب آئے تو وہ مال کسی کو ہبہ کرد ہے پھروا پس لے لے تو اگر چہز کو ۃ ساقط ہو جائے گی گربی فقیروں کا مکروہ تحریمی ہوگا ، کیونکہ اس میں فقیروں کا نقصان اوران کے حق کا باطل کرنا اورز کو ۃ کے دروازے کا بند کرنا ہے۔ (علم الفقہ ص۳۳ج»)

صاحب نصاب د بواليه بهوجائے تو كياتكم ہے؟

عسند اله : کسی کے مال پر بوراسال گزرگیا، لیکن ابھی زکو قانبیں نکالی تھی کہ سارامال چوری بوگیا، یا اور کسی طرح سے جاتا رہاتو زکو قابھی معاف ہوگئی۔ اگرخودا پنامال کسی کو دے دیا، یا اور کسی طرح اپنے اختیار ہے بلاک کرڈالاتو جنٹی زکو قاواجب ہوتی تھی وہ معاف نہیں ہوئی، بلکہ دیتا پڑے گی۔ (ببشتی زبورس ۲۷ج ۳ بحوالہ ہداییں ۱۲ج ۱) بلکہ دیتا پڑے گی۔ (ببشتی زبورس ۲۷ج ۳ بحوالہ ہداییں ۱۲ج ۱

عسینلہ:۔سال پوراہونے کے بعد کسی نے اپناسارامال خیرات کردیا تب بھی زکوۃ معاف ہوگی۔ (بہشتی زیورس ۲۷ج۳ بحوالہ مدابیہ ۱۲۸ج۱)

ہ مسابہ نے کس کے پاس دوسور و پے تھے، ایک سال کے بعد اس میں ہے ایک سور و پے چوری ہو گئے یا ایک سور و بے خیرات کر دیئے تو ایک سور و پے ہاتی ، ندہ کی زکو ۃ دینا پڑے گی اور ایک سوکی زکو ۃ معاف ہوگی۔ ( بہتن زیورص ۲۷ ج۳ بحوالہ مشکوۃ ص ۱۵۹ج۱)

# سونے وجاندی کا جالیسوال حصداگر پیسول سے نکالاتو آئندہ زکوۃ کا حکم

سوال: ميرے پائ نصاب كاسونا آتھ تولہ ہے ميں نے آتھ تولے كى زكوة اداكى (بييوں ہے) آئندہ سال كى زكوة اداكى (بييوں سے) آئندہ سال كى زكوة تكال كريہ سونا نصاب سے كم ہے بين موجو دتو آٹھ تولے بى ہے ليكن چونكہ ميں آٹھ تولے كى زكوة چاليسواں حصداداكر چكا موں تو وہ چاليسواں حصد نكال كر پھر حساب نے گايا ہر سال آٹھ تولے يہ بى زكوة دينا ہوگى ؟

جواب: پہلے سال آپ کے پاس آٹھ تولہ سوناتھا، آپ نے اس کی ذکو ۃ اپنے پاس سے
پیسوں سے اواکر دی اور وہ سونا جوں کا توں آٹھ تو لیے تحفوظ رہاتو آئندہ سال بھی اس پرزکوہ
واجب ہوگی۔ ہاں اگر آپ نے سونا ہی ذکو ۃ میں دید یا اور سونے کی مقدار ساڈھے سات
تولے سے کم ہوگئی ہوتی اور آپ کے پاس کو کی اٹاٹ (سامان وغیرہ) بھی نہ ہوتا جس پرزکو ۃ
آتی ہوتو اس صورت میں آپ پرزکو ۃ واجب نہ ہوتی۔ (آپ کے سائل ص ۲۹۱ جس)
مسئلہ نے اسکون سونے کی یہ مقدار تو آپ کے پاس محفوظ ہے اور سال پورا ہونے تک محفوظ
رہ کی ۔ اس لیے آئندہ سال بھی اس پوری مالیت پرزکو ۃ لا زم ہوگی ،البت آگر سونے ہی کا
کھے حصر ذکو ۃ میں اواکر دیتیں اور باقی مائدہ سونا بقدر نصاب ندر ہتا تو اس صورت میں یود کھنا
ہوگا کہ اس سونے کے علاوہ تو آپ کے پاس کوئی ایس چیز تو نہیں جس پرزکو ۃ فرض ہے
ہوگا کہ اس سونے کے علاوہ تو آپ کے پاس کوئی ایس چیز تو نہیں جس پرزکو ۃ فرض ہوگا کہ اس سونے کے علاوہ کوئی

عست استان المحفوظ رہے گار کو قالیک سال ادا کردی گئی ہے تو اگر دورو پے (نصاب کے برابر) آئندہ سال تک محفوظ رہے اور بھتر رنصاب ہموتو پھراس میں آئندہ زکو قادا کرنی ہوگی اور جب نصاب ہے کم جوجائے تو زکو قابیس ہے (کفایت المفتی ص۱۵۴ج ۲۰)

كيا كاغذ كنونوں برزكوة ہے؟

رسول الله علی کے دیائے میں درہم (چاندی کے سکنے) کے وہ بنیادی اکائی تھی جس برسارے لین وین چالوہ وتے تھاس کے بعد سونے کو ینار (سکنے) کو یہ درجہ حاصل تھائی نہادہ ترکارہ بار درہموں ہی پر ہوتا تھائی وقت باہر کی ترتی یافتہ دنیا بھی انہی بیانوں ہے آ شنا تھی اس لیے اس وقت شریعت نے مالی اعتبارے لین دین ذکو قصد قات و خیرات وغیرہ کی جتنی تفصیلات بیان کی ہیں وہ زیادہ تر درہم کوسا منے رکھ کر بیان کی ہیں اس میں وزن کا بھی کی افزاکیا گیا ہے اور درہم کی عدوی حیثیت کو بھی ذکو ق میں خاص اہمیت حاصل ہے اس وقت دنیا درہم کی عدوی حیثیت کو بھی زکو ق میں خاص اہمیت حاصل ہے اس وقت دنیا درہم کی جین سے قائم کر کے کیا جائے گا۔ خواہ کی جگہ رہ بے وقت کا سکہ ہویا وقت اس شائل یا پاونڈ ہویا ڈالر یا روبل ہولیرہ یا ویئار ہو، دوسو درہم کی مالیت (ساڑ سے ماؤن تولہ عاؤن تولہ عیانہ کی گیمت) کے بقدر موجودہ سکوں کی مالیت قائم کر کے ان سکوں کو درہم کا قائم مقام فرارد یا جائے گا۔ اس طرت ہر ملک ہیں ہروقت ذکو ق کا بیضاب چالواور نافذ ہوسکتا ہے۔ قراردیا جائے گا۔ اس طرت ہر ملک ہیں ہروقت ذکو ق کا بیضاب چالواور نافذ ہوسکتا ہے۔ قراردیا جائے گا۔ اس طرت ہر ملک ہیں ہروقت ذکو ق کا بیضاب چالواور نافذ ہوسکتا ہے۔ قراردیا جائے گا۔ اس طرت ہر ملک ہیں ہروقت ذکو ق کا بیضاب چالواور نافذ ہوسکتا ہے۔ اس طرت ہر ملک ہیں ہروقت ذکو ق کا بیضاب چالواور نافذ ہوسکتا ہے۔

عدد مثله: فوث ( كاننز كے ) جب كه بقدرنصاب موز كو ة داجب ہے اورز كو ة روپے سے ادام و جاتى ہے۔ ادام و جاتى ہے۔ ادام و جاتى ہے۔ ( فتاوى دارالعلوم ص ٨٣ ج٢)

<u> مسئلہ ن</u>ے کاغذے کے نوٹو ل پرحولائِ حول لیعنی سال گزر نے پرز کو ۃ لازم بوجاتی ہے۔ (فآدی دارالعلوم ص٦٢ اج٢ بحوالہ ردالهخارص ٣١٦)

مسئله: جمبورفقها ، كنز ويك كاغذ كرنى توتول برز كوة واجب بي كيونكه عام كاروبار

میں سونے جا ندی کی جگدان سے کا م لیاجا تا ہے اور ان کالین دین جا ندی کے بجائے بغیر کسی وشواری کے مکن ہے ( کتاب الفقدص ۹۸۴ ج اوفقہ الزکو قص ۳۹۵ ج ۱) (ہرقانون کے پچھمصالح اورمفادات ہوا کرتے ہیں ذکو قاکی بیصلحت کسی تشریخ کی مختاج نہیں کہ جن لوگوں کوالٹر تعالیٰ نے ان کی ضرورت سے زیادہ رز ق دیا ہے وہ اپنے رز ق کا مجھے حصدان بندگان غدا کی طرف منتقل کر ہےجنہیں رزق کم ملا ہے اور مزید رزق کے تتاج ہیں۔ نوٹ کی تھیٹ آئین حیثیت خواہ کیجھ ہود بھنا ہے ہے کہاں پر مال و دولت کا اطلاق ہوتا ہے یانہیں آج بی نہیں بلکہ ہمیشہ ہے ہے بیراصطلاح زبان زدخاص دعام ہے کہ فلال تحض مالدار ہے اس اصطلاح کو استعمال کرتے ہوئے بیشوشکسی کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ اس مخف کے پاس لاز ماسونا جا ندی جمع ہے بلکہ صرف یہ بات ذہن میں ہوتی ہے کہ میخف میے والا ہے اور اب بھی لکھ پی کروڑ بی اے بی کہتے ہیں جس کے پاس لا کھ کروڑ روپے جمع ہواور کا غذی نوٹوں کی شکل میں ہوخواہ جا ندی یا سونے کے سکوں کے شکل میں آج کل تو تھم ے کم جمارے ملک میں جا ندی یا سونے کے سکوں کا سوال ہی نہیں ناپید ہیں دولت یا تو جائیداد کی شکل میں ہوتی ہے یا کا غذی نوٹوں کی شکل میں بیا کا غذ کا نوٹ ہی وہ چیز ہے جس ے آپ بازار کی ہر چیز خرید تے ہیں خریداراور فروخت کنندہ کے درمیان یہ بحث نہیں اٹھتی کی بیاصل دولت ہے یا اس کی رسید ہونے یا جا ندی ہے بڑھ کران کا غذوں میں تا ثیر ہے کہ مثلاً ایک ماشہ جا ندی یا سونا لے آپ سبزی فروش کی دوکان پر چلے جائیں کہ لا ودوکلو گوبھی اورایک کلوآلودے دواور باقی میے نوٹا دوتو وہ آپ کی صورت دیکھ کر ہنے گا اور طرح طرح کی چہ می گوئیاں ہو گی کیکن میر کا غذ کا نوٹ لے کرآپ جا تھی تو تھی بحث اور تا خیر کے بغیرآپ کوتر کاری وغیر ہ اور بقیدر بز گاری وغیرہ مل جائی گی اس کا نام ہے دولت یہی ہے وہ چیز جسکی غریب کو حاجت ہے فاقد کشی کے لیے پہیٹ کی آگ بجانے کے لیے آپ کا ویا ہوا یہ کا غذ کا نوٹ ہی کافی ہوجاتا ہے اور تان بائی ، ہوٹل والداس سے بحث نبیس کرتا کہتم دولت نبیس بلکہ صرف رسید لیے پھردہے ہو،خلاصہ یہ کہ کاغذ کے نوٹوں پر نصاب کے برابر ہوجائے تو زکو ۃ ے (محدرفعت قائی مخفرلہ)

### جمع شدہ نوٹوں پرز کو ہ کیوں ہے؟

عست المه :۔روپیرهیقة رکھے(جمع) کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ کام (تجارت) بڑھانے کے لیے ہےاس کو بے کاراور محفوظ رکھنا اصل کے خلاف ہےاس لیےاس کے رہنے اور رکھنے میں زکو قاساً قطانیں ہے، ( کفایت المفتی ص ۱۳۵ ج ۴)

نوٹ بھنانے پر بٹہ لیٹا کیساہے؟

عد مناع : فرورت کے وقت نوٹ بھنا نے میں بھروینا جب کہ کو کی صورت پورار و پید ملنے کے نہ ہو درست ہے اگر چہاصل قاعد ہ ہے بٹہ ( کثوتی ) دینا نوٹ پر درست نہیں لیکن یضر ورت مجبوری بٹہ دینا درست ہے اور لینا درست نہیں ہے۔

( فنَّاويْ دارالعلوم ص١٢١ ج٢ بحواله ردالحقَّارص ١٦ ج)

کیاسرکاری ٹکٹول برز کو ہے؟

پوسٹ کے ٹکٹوں کا بھی بہی معاملہ ہے کہ کوئی شخص اپنی دولت ان ٹکٹوں میں منتقل کر کے بہی رکھتا ،اگر یہ ٹکٹ رائے الوقت ہیں تو لوگ اضیں خرچ کے مطابق ،ی خرید تے ہیں بخرید کر استعمال کر تے ہیں ان برسال گزر نے کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا ،اگر سال گزر جے تو بین تو بیضر وریات ہیں شامل ہیں ،اٹھیں اگر کار وباری مراسلت میں صرف کیا جاتا ہے تو ،ان کی زکو ق فی الحقیقت اس زکو ق میں شامل ہے جو کار وبار پر تو اعد کے مطابق واجب ہوگی ،اوراگر وہ ذاتی مراسلت کے لیے ہیں تو ان کا خروریات' میں شامل ہونا طاہر ہی ہے ،آخر غیر تجارتی کہ کتابوں اور ذاتی مراسلت کے لیے ہیں تو ان کا خروریات' میں شامل ہونا طاہر ہی ہے ،آخر غیر تجارتی شہیں ہوتی ۔

رہ وہ پڑانے نکٹ جنمیں بعض لوگ جمع کرتے ہیں تو اگر محض شوقیہ جمع کیا ہے تو خطا ہر ہے کہ رہے ہیں تو اگر محض شوقیہ جمع کیا ہے تو خطا ہر ہے کہ رہے ہے تیمت شے ہیں اور اگر فروخت کی نہیت سے کیا ہے تو ان کی قیمت ہی متعین نہیں محض اتفاق (چانس) پڑنچھر ہے کہ دو ہمیے والائکٹ دو ہزار کا بک جائے یا دورو پے کا بھی نہیں محض اتفاق (چانس) پڑنچھر ہے کہ دو ہمیے والائکٹ دو ہزار کا بک جائے یا دورو ہے کا بھی نہیں ہوگی کہ رہے مال ہی نہیں ہیں ، ہاں جب فروخت ہو

جائیں گے تو حاصل شدہ رقم پر سال بھر بعد اس قاعد ہے ہے زکو ۃ واجب ہوگی جس قاعد ہے ہے روپے چیے پر ہوتی ہے ،مجر رفعت قاسمی غفرلہ )

ضرور بات کے لیے جورقم ہے اس کا حکم

سوال: \_ایک شخص کے پاس کئی ہزاررو پے جمع ہیں ،اس پر سال بھی گور چکا ہے گر اس کے پاس ندمکان ہے اور نہ ہی گھر میلوسا مان ابھی شادی بھی نہیں کی ،انہی ضرور یات کے لیے جمع کررکھا ہے ۔اس پرزکلوۃ فرض ہے یانہیں؟

جواب نہ اس پر زکوۃ فرض ہے البتہ اگر سال بورا ہونے سے قبل تغییر مکان کا سامان یا گھر بلواستعمال کی اشیاء وغیرہ خرید لے توزکوۃ فرض نہ ہوگی۔

(احسن الفتاوي ص ۲۹۱ ج٣ بحواله ردالمخيارص يرج٦)

عسم مثله : اگرنساب کے بقدر رقم کسی خاص مقصد مثلاً بہن وغیرہ کی شادی کے لیے جیج کر رکھی ہوتب بھی اس پرز کو ہ واجب ہے۔ (آپ کے مسائل س۳۲۳ ج۳)

عسم بلہ: اپنی کسی خاص ضرورت کے لیے جورہ پر جیع کیا ہے تواس پر بھی ایک سال گردر نے کے بعدز کو ہ واجب ہے۔ (فقاوی ادار العلوم س ۲۲ جوالدردالمخارص ۱۳ ج۲)

رابین سال کے اندر اندراگر ختم ہوجائے تو زکو ہ نہیں ہے اور باتی نصاب کے برابر ہے تو زکو ہ نہیں ہے اور باتی نصاب کے برابر ہے تو زکو ہ نہیں ہے اور باتی نصاب کے برابر ہے تو زکو ہ نہیں ہے اور باتی نصاب کے برابر ہے تو زکو ہ نہیں ہے اور باتی نصاب کے برابر ہے تو زکو ہ نہیں ہے اور باتی نصاب کے برابر ہے تو زکو ہ نہیں ہے اور باتی نصاب کے برابر ہے تو زکو ہ نہیں ہے اور باتی نصاب کے برابر ہے تو زکو ہ نہیں ہے اور باتی نصاب کے برابر ہے تو زکو ہ نہیں ہے اور باتی نصاب کے برابر ہے تو زکو ہ نہیں ہے اور باتی نصاب کے برابر ہے تو زکو ہ نہیں ہے اور باتی نصاب کے برابر ہے تو زکو ہ نہیں ہے اور باتی نصاب کے برابر ہے تو زکو ہ نہیں ہے اور باتی نصاب کے برابر ہے تو زکو ہ نہیں ہے اور باتی نصاب کے برابر ہے تو زکو ہ نہیں ہے اور باتی نصاب کے برابر ہے تو نہیں ہے اور باتی نصاب کے برابر ہے تو نہیں ہے اور باتی نصاب کے برابر ہے تو نہیں ہے اور باتی نصاب کے برابر ہے تو نہیں ہے اور باتی نصاب کے برابر ہے تو نہیں ہے اور باتی نصاب کے برابر ہے تو نہیں ہے در نہیں ہے تو نہیں ہے اور باتی نصاب کے برابر ہے تو نہیں ہے در نوعت قائی غفر لد )

کیا گھر کے تمام افر او کے مال کی زکو ق گھر کے ہمر براہ بی ہے؟
سوال: پیس گھر کا سربراہ ہوں ، میرے دونوں لڑکے صاحب دوزگار ہیں۔ اور میر باؤکوں
کی بیویوں کے پاس کم سے کم بارہ بارہ تولہ فی کس زیورات ہیں اور میری اہلیہ کے پاس پانچ
تولہ کے زیوراور کنورای لڑک کی شادی کے لیے تین تولہ کے زیورات ہیں جس کو ایک سمال
سے خرید کر رکھا ہوں ، نیز آج کل مشتر کہ خاندان ہیں بھی زیور ہر متعلقہ عورت کی ذاتی ملکیت
سے خرید کر رکھا ہوں ، نیز آج کل مشتر کہ خاندان ہیں بھی زیور ہر متعلقہ عورت کی ذاتی ملکیت
ساس اپنی بہوکا زیورا پی لڑکی کو نہیں دے عتی ۔ کیا ایسی صورت میں جھے گھر کے تمام زیور کی

مالیت کےمطابق زکوہ لکالنا جاہیے؟ یاا فراد کےحساب ہے؟

انفرادی ملکیت برز کو ہ ہے

سوال: کسی گھریس تین بھائی اسکے رہتے ہوں ایک ہی جگہ کھاتے ہیں کیکن کماتے الگ ہوں ہوں ایک ہی جگہ کھاتے ہیں کیکن کماتے الگ ہوں ہرایک کی بیوی کے پاس ڈھائی یا تین تولہ سونا ہوا ورسب کا ملا کرتقر یباساڑھے آٹھ تولہ سونا بنرآ ہوتو کیاان کوزیور کی زکوۃ ادا کرنا ہوگی؟

جواب: ۔ اگران کے پاس اور کوئی مال نہیں جس پرز کو ہ فرض ہواور نصاب کی حد کو پہنچتا ہوتو ان پرز کو ہ فرض نہیں ۔ کیونکہ نصاب زکو ہ میں انفرادی ملکیت کا اعتبار ہے اور یہاں کسی کی انفرادی ملکیت بقدر نصاب نہیں۔ (آپ کے مسائل ص ۳۲۹ جس)

مشتر كه گھر دارى ميں زكوۃ كاحكم

سوال: - جارے گھر میں بیطریقہ ہے کہ سب بھائی تنخواہ لاکر والدہ کودیتے ہیں جو گھر کاخرج

چلاتی ہیں، جب کہ زیوراور کچھ بچت کی رقم ہمارے پاس ہوتی ہے۔تو کیا زکو ہ وی ہمارے ذمہہ یا والدہ صلحہ کے؟

جواب: ۔ اگر وہ سونا اور بچت کی رقم اتنی ہو کہ اگر اس کوتقسیم کیا جائے توسب بھائی صاحب نصاب ہو سکتے ہیں توز کو قواجب ہے در نہیں ۔ (آپ کے سائل ۲۳۹ج ۳ در بخارص ۵۸ج۲) مسلمانا نا ۔ اگر پچھومال چندلوگوں کی شرکت میں ہوتو ہر آیک کا حصہ کمجید ہ کر کے اگر نصاب پورا ہوتا ہوتو زکو قاس پر فرض ہوگی در نہیں ۔ (علم الفقہ ص ۲۸ج۴)

جورقم والدین کودی جائے اس کی زکوۃ کس پرہے؟

زید نے جو رو بیہ ماہواری خرچہ کے طور سے اپنے باپ عمر کو دیا اوران کے پاس
بھیجا ،عمر (باپ) اس کا مالک ہوگیا۔ پھر جو کچھ رو پیٹھرنے بچایا (اگر چہاس خیال سے بچایا
ہوکہ بیدو پید بیٹے زید کے کام آئے گا) اس کا مالک عمر ہے اور بفندر نصاب ہوجائے پرسال
بھر کے بعد اس کی زکو ہ عمر پر واجب ہے کیکن اگر زید عمر کی طرف سے عمر کی اجازت سے
کھر کے بعد اس کی زکو ہ عمر پر واجب ہے کیکن اگر زید عمر کی طرف سے عمر کی اجازت سے
زکو ہ گوشتہ زمانہ کی اور آئندہ کی ادا کرے تو درست ہے اور زکو ہ ادا ہوجائے گی۔ زید
کوچاہیے کہ عمر کو اطلاع کر دے کہ بیس زکو ہ اس روپے کی گذشتہ زمانہ کی ادا کر تا ہوں اور
آئندہ بھی ادا کر تارہوں گا، آپ مجھ کو اجازت دے دیجیے۔

( فرآویٰ دارالعلوم ص ۱۳۸ ج۲ بحواله شامی ص ۱۳ ج۲ **)** 

جومال کسی دوسرے کے قبضہ میں رہاس کا حکم

سوال: ـ زید کا مال اس کے والدین اور بھائی کے قبضہ میں رہاس بلوغ ہے اس وفت تک کہ اب زید کی عمر بائیس سمال ہے ، اب زید اپنے کل مال پر قا در وقابض ہوا ہے قوز کو ق کیسے اور سمب اوا کرنا جا ہے؟

جواب: -آئندہ کو جب سے اس کے قبضے میں مال آیا ہے (ایک سال گزرنے پر) زکو قادا کرے، گذشتہ زمانے کی زکو قالازم نہیں ہے۔

( فآوي دارلعلوم ٥٥ ج٦ بحواله ردالخيارص ٢٨ ج٣ باب الزكوة المال)

# جومال باپ اور بیٹے نے کمایا، اُس کی زکوۃ کس پرہے؟

سوال: (۱) زید نے اپنا کم یا بوامال والدین کے پاس رکھ دیا اور والد کواختیارتام حاصل ہے فقت تو زکو قائس پر واجب ہے؟ (۲) اور ایک مال والد اور لڑکے دونوں نے کمایا ، والد کے قبضے میں ہے اور وہی متصرف ہے ، زکو قائس پر ہے؟

جواب: ۔ (۱) جومالک ہے اس پرز کو ۃ واجب ہے، لیمی لڑکے پر۔ (۲) اوراس صورت میں چونکہ والد کو تمام تصرفات اورانظامات کے متعلق اختیارتام حاصل ہے تو پھرز کو ۃ اوا کرنا بھی اخبی کے ذکہ والد کو تمام الزکو ۃ اورانظامات کے حجم بحوالہ ہداریس ۱۲۵ جا کتاب الزکو ۃ)۔ اخبی کے ذمہ ہے۔ (فتاوی دارالعلوم ص ۲۰ ج ۲۰ بحوالہ ہداریس ۱۲۵ ج اکتاب الزکو ۃ)۔

# مسافر برزكوة كاحكم

عسائلہ:۔مسافر پر بھی (جب کہ وہ صاحب نصاب ہو) ایٹے مال کی زکو ہ اس لیے واجب ہے۔ کہ وہ اس کے داجب ہے کہ وہ اس کے داجب کے داجب کے دوہ اس کے داجب کے دوہ اس کے درت رکھتا ہے۔ ہے کہ وہ اس کے نائب کے ذریعہ سے اپنے مال میں تصرف کی قدرت رکھتا ہے۔ (فادی عالمگیری میں کہ جہ)

# كيااستعال والےزيور برزكوة ہے؟

سوال:۔زیورجوعورت کے استعمال میں رہتے ہیں ، کیا ان پرز کو ۃ ہے؟ کیونکہ استعمال میں رہنے والی اشیاء پرز کو ۃ نہیں ہے اور بعض عرب لوگ ایسے زیور کی ز کو ۃ نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ دوز مرہ استعمال کی چیز ہے۔

جواب:۔ امام ابوطنیفہ کے نز دیک ایسے زیورات پر بھی زکو قاہے جواستعال میں رہے ہوں۔(آپ کے مسائل ص ۲۳ سر ۲۳)۔

مسئله : ـ زیورسونے و چاندی کا جب بمقد ارتصاب ہواس میں زکو ۃ واجب ہے استعمال کرے یانہ کرے؟ (ہدایہ سے کے جا)

عسئله: فقدروبیداورزیورغرض سونے وجاندی کی ہر چیزاورسکه پرزکوۃ ایک سال گورنے کے بعدلازم وفرض ہے آگر چہوہ (زیورروپید، پیبہ بغرض حفاظت) دنن ہویا استعمال میں نہ آتا ہو۔ (فآوی دارالعلوم ص ۱۷ج ۲ بحوالہ ردالحقارص ۲۳ ج۲) عد مثلہ: ۔ صنیفہ کے نزو یک زیورات پر بہر حال ذکو ہ واجب ہے خواہ وہ مردوں کے ہوں یا عورتوں کے ، تراش کر ہے ہوں یا مجھلا کر ، برتن ہوں یا مچھاور ، (استعمال میں آتے ہوں یا ندآتے ہوں) لیعنی اگر نصاب کے برابر ہوں گے تو زکو و ہے۔ (کتاب الفقہ ص ۱۷۸ج)

### کھوئے ہوئے زیور کی زکو ہ

## زبدر کی زکو ہے متعلق چندسوالات

سوال: ۔ (۱) مختلف اوقات میں مختلف: یورخر مدے گئے ، ان پر زکز قاکب فرض ہوگی؟۔ (۲) زیورات کی خرید کی قیمت پر زکو قاہے یا کہ موجود، قیمت پر؟ (۳) زیورات کی قیمت میں موتیوں اور نگینوں کی قیمت اور بنائی کی بھی اجرت لگائی جائے گی یا کہ صرف سونے کی قیمت رنگائیں گے؟۔

﴿ ﴾) زبور میں سونے کے علاوہ ملاوٹ بھی ہوتی ہے کیا اس پراسکی زکو ۃ فرض ہے؟ جواب: ۔ آپ کے پاس جس روز اتنا مال ہوگیا کی سوتا ، چاندی ، مال تجارت اور نفذی ، ان چاروں یا بعض کا مجموعہ باان میں سے کوئی ایک چیز ۱۱۲،۳۵ سرام چاندی کی قیمت کے برابر ہوگی، اس روز آپ صاحب نصاب ہو گئے، اس دن کی قمری تاریخ یا در تھیں ، ایک سال کے بعد پھر جب یہی قمری تاریخ آئے گی، اس میں آپ کے پاس ندکورہ چاروں چیزوں میں سے جومقدار موجود ہوگی اس پرزکوۃ فرض ہوگی، اگر چہکوئی چیز تاریخ ندکور سے صرف ایک ہی روز پہلے آپ کی ملک میں آئی ہو، بشرطیکہ اس تاریخ میں نصاب پورا ہو، یعنی چاروں چیزوں کا مجموعہ ۱۲۳۵ گرام چاندی کی قیمت ہے کم شہو۔

(٢) جس قمري تارياح ميس سال پورا مواس ميں جوزخ موا مو گا و و لگايا جائے گا۔

(۳) صرف سونے کی قیمت پر زکو ۃ ہے ،موتیوں اور نگینوں کی قیمت اور زیور بنوانے کی اجرت نہیں لگائی جائے گی۔

(۳) زیور بنانے میں جس حساب ہے ملاوٹ ٹامل کی گئی ،اس تتم کے مخلوط قیراطی سونے کی قیمت لگائی جائے گی۔(احسن الفتاویٰ ص+ ۲۷ج ۴۷)

بیوی کے صاحب نصاب ہونے سے شوہر کا حکم

مسئلہ: بیوی اگرصاحب نصاب ہوتواس کی وجہ سے شوہرصاحب نصاب ہموتا ،اور قربانی اورز کو قاد غیرہ اس کے زمددا جب بیس ہے۔

( فآوي دارالعلوم ٢٥٠ ج٢ بحواله مداييس ١٢١ ج أكماب الزكؤة )

## بيوى كاز بوراور قرض مردير

عست الساند: -زیور بیوی کا ہے اور قرض مرد کے ذمہ ہے ،اس لیے ذکو قادا کرتے وقت اس قرض کو منہا (وضع نہیں کیا جائے گا۔ ، بلکہ بیوی پورے زیور کی ذکو قادا کرے گی ،البتۃ اگر بیوی کے ذمہ قرض ہوتو وہ منہا کیا جائے گا۔ (آپ کے مسائل ص ۳۲۷ج ۳)

# کیاز کو ہ میں شوہر کی اجازت ضروری ہے؟

مسلط المان اگروہ زیور شوم کا دیا ہوا اور بنوایا ہوا ہوا وراس نے بیوی کی ملک نہیں کیا جیسا کہ (بعض جگہ کا) عرف ہے تو اس کی زکوہ شوہر کے ذمہ ہے عورت پر اس کی زکو ۃ لازم نہیں

ہے۔ اگر شو ہراس کی زکو ہ نہ دی گا۔ تو وہ گنہگار ہوگا، عورت گنہگار نہیں ہوگی۔ اور اگروہ زبور عورت کنہگار نہیں ہوگی۔ اور اگروہ زبور عورت کے جہیز میں اس کے دالدین کی طرف سے آیا ہوا ہے تو وہ اس کی ملک ہے، اس میں سے پچھ حصہ (یا) فروخت کر کے زکوہ ادا کر ہے، اور شو ہرکی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ سے پچھ حصہ (یا) فروخت کر کے زکوہ ادا کر ہے، اور شو ہرکی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور شو ہرکی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تاوی دارالعلوم ص ۱۲۵ج اجوالہ ہدایہ کن ہوائے کو ہو ص ۱۲۵ج ا

میں شلہ:۔ جب کہ شوہر نے اس زیور کا مالک بیوی کو بنادیا تو کو ۃ بیوی کے ذمہ ہے آبراگر شوہراس کی طرف ہے زکو ۃ اداکر ہے، یہ بھی درست ہے۔

( فَأُونُ دارالعلوم ص ١٢١ج ٢ ، وص ١٣٨ ج ٢ يحو الدرد المُخَارِص ٢٠٥ ج ٢ )

#### ز بورات کی ز کو ہ عورت کہاں ہے دے؟

سوال:۔ زیورعورت کی ملکیت ہوتے ہیں اس کی زکوۃ کا بوجھ مردوں پر کیوں ڈالا جاتا ہے؟اوراً گرعورت خودادا کرے تو کہاں سے؟ کیونکہاس کے پاس سوائے زیورات اور پچھ (نفتر)نہیں ہے؟

جواب: جوزیور خورت کامملوکہ ومقبوضہ ہے اور نصاب کی برابر ہے، اس پرزکو ۃ اس عورت ہی ہے ہی کے ذمہ واجب ہے۔ اگر اس کا شو ہر تبرعا بیوی کی طرف سے دید ہے یا عورت شو ہر سے لیکر دید ہے یا جوثر ہے اس کا شو ہراس کو دیتا ہے، اس میں سے (بچا کر) ادا کر دیت تو بہ جائزہ ہے اور اگر چھ بھی نہ ہو سکے تو اس عورت کواسی زیور میں سے ذکو ۃ دیٹی پڑے گی۔

(فآوي دارالعلوم ص ٢٨٥ج٢ بحواله ردالخآرص ١٠٠ج٢)

ز یور کا پھے حصہ بفتر رز کو ۃ دے دیا جائے گا کہ بیڈرض اللہ نتحالی کا ہے۔ (فرآوی دارالعلوم ص۹۰۱ج۲ وآپ کے سائل ص۳۳۵ج۳)

کیا بیوی کے زیور کی زکوۃ مردیر ہے؟

سوال: ۔ ایک تھوڑی آ مدنی والے فخص کی بیوی شادی کے موقع پر دس تولیہ ونازیورات کی شکل میں لاتی ہیں ، کیا شو ہر کے لیے ضروری ہے کہ ہر حال میں اس کی زکو ۃ اوا کر ہے؟ جواب: ۔ چونکہ بیزیورات بیگم صاحبہ کی ملکیت ہیں ،اس لیے ان زیورات کی زکو ۃ بیگم صاحبہ کے ذمہ ہے ،غریب شو ہر کت ذمہ نیل ،عورت کو جا ہے کہ ان زیورات کا بقدر واجب حصہ زکو قامیں دے دیا کرے اپنی زکو قاشو ہر کے ذمہ نہ ڈالے۔

مسئلہ :۔ زیوراگر بیوی کی ملکیت (بفتررنصاب ہے تو زکو ۃ ای کے ذمہ ہے کیکن اگر بیوی کے کہنے پراس کی طرف سے مردز کو ۃ ادا کردیے وادا ہوجائے گی۔

(آپ کے سائل ص ۳۳۵ج۳)

## شوہراور بیوی کی زکو ۃ کاحساب

سوال: شادی پرلڑ کیوں کو جوز بورات ملتے ہیں وہ انکی ملکیت ہوتے ہیں، کیکن وہ زکو ۃ اپنے شوہروں کی کمائی موئی رقم ہے ادا کرتی ہیں تو کیا اس صورت ہیں اگر شوہروں کے پاس بھی کچھ رقم ہولیکن نصاب ہے وہ کم ہوتو کیا اس رقم کو ہیو بول کے زیورات کے مالیت ہیں شامل کرکے ذکو ۃ دی ج سکتی ہے یا دونوں کا حساب الگ الگ ہوگا؟ جواب: دونوں کا کساب ہوگا (آپ کے مسائل ۳۲۳ ج۳)

دوہن کوجوز بورد یا جاتا ہے اسکی زکوۃ کس برہے؟

موال ندوولہا کا ہاپ دلہن کر جوزیور چڑھا تا ہے (دیتا ہے) اس کی زکو قائس کے ذمہ ہے؟ جواب ندوہ زیور جو دولہا (لیتنی لڑکے کا) ہاپ دیتا ہے ،وہ زیور ہمارے عرف میں دلہن کی ، ملک نہیں ہے لہٰذا اسکی زکو قادولہا کے باپ کے ذمہ ہے۔ (فادی دارالعلوم سمے ہے ہو کہ ایک نایت اُمفتی ص ۲۳۶ ہی ) (اور جہاں عرف میں وہ زیور دابن کی ملک قرار یا تا ہے اسکی زکو قادلہی ہے جو کہن جہر رفعت قاسمی غفرلہ)

# الركى كے زيور بنوا كرركھا تواس كى زكوة كس يرہے؟

موال: جوز بورائر کیوں کی شادی کے لیے بنواکرر کھا جاتا ہے، تو لڑکی کے ایسے زیور پرزکؤ ۃ اس کے والدین پرہے یالڑکی پر؟

جواب: ۔۔ حامداومصلیا۔ اگر ہوزیورلز کی کی ملک کردیا ہے۔ تواس پرزکو ۃ بلوغ سے پہلے فرض نہیں ہے نہاڑ کی پرنہ والدین پر۔ بالغ ہونے کے بعد خودلژ کی پر فرض ہوگی ،اگرلژ کی کی ملک مہیں کیا تو جس کی ملک ہے اس پرزگو ہ فرض ہوگی۔ (فرآوی محمود میں ۱۳۲ ج۱۱)

موال: \_زید کی ہیوی کو جوزیوروالدین ہے ملاہے اسکی ذکو ہزیر پرہے یا ہیوی فدکورہ پر؟

جواب: \_زکو ہزید کی ہیوی کے ذمہ ہے۔ (جوزیور مال کے گھر ہے ملاہے ، کیونکہ اس کی لڑکی

ہی مالک ہوتی ہے۔ وہی اواکرے ، زید کے ذمہ اس کی زکو ہ اور کرنالا زم نہیں ہے ، اور جب

زید کو وسعت ہو جائے۔ اور وہ اپنی ہیوی کی طرف سے ذکو ہ دیتا جا ہے تو وہ بھی وے سکتا ہے ، اور کی سال کی زکو ہ متفرق طور ہے تھوڑی تھوڑی وینا بھی ورست ہے۔

( قَنْ وَى دارالعلوم ص ٦٧ نْ ٢ بحوراليه رد الحقّار كنّ ب الزكوّ قاص ١١ خ ٢ )

## مہر میں جوزیوردیا گیا اُس کی زکوۃ کس پرہے؟

سسٹلہ: بہب دہ زیوعورت کومبر میں دیا گیاتو دہ ما لک ہوگئی زیور کی ، پس زکو قاس زیور کی اس کے (عورت) ذمہ ہوگی۔ اس کے (عورت) ذمہ ہوگی۔ شوہر کے ذمہ شہوگی۔

( فَمَاوِيُ وَارَالْعِلُومُ صُ ٢٥ ج ٢ بحوالدر والنَّخَارِصِ ١٣ ج ٢ كمَّا بِ الرَّكُو ة )

#### عرف يعنى رواج كامطلب

(شریعت نے مردکو آزاد جھوڑا ہے کہ ببوی کے لیے جو زیور بنوا کیں سے اپنی ملکیت میں رکھ کر عاریۃ (ادھار صرف استعال کرنے کے لیے ) اے استعال کرا کیں یا ملکیت بھی بوی ہی کی کر دیں شریعت کسی بھی صورت میں آپ پر دہاؤیا پابندی نہیں لگاتی ہے، اب روائی کود کھھے گا، کہ کسی کنے و خاندان میں زیور کے متعلق جو بھی رواج ہوگا وہ مملی نظائر کی بنا پر ہی تو ہوگا دی ہیں بچاس سووا قعات ایسے ضرور پیش آئے ہوں گے جن سے واضح ہوگیا ہوگا، کہ اس کنے کے مردا پنی بیویوں کوزیور عاریۃ دیتے ہیں یا تخفۃ اگر تخفۃ وقت ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیوی مالک ہو جاتی ہیں۔الی صورت میں اس کنے کا کوئی بھی مرداگر بیوی کوزیورد کے گا اور دیتے وقت بیصراحت نہ کرے کہ یہ عاریۃ ہے یا تخفۃ تو قدرتی بات ہے کہ بیوی کی ملک ہو جائے گا۔اورا گر شوہ تر تخفۃ نہیں و بنا چاہتا تھ ، تواس پر لازم تھا کہ بات ہے کہ بیوی کی ملک ہو جائے گا۔اورا گر شوہ تر تخفۃ نہیں و بنا چاہتا تھ ، تواس پر لازم تھا کہ بیا جاتے ہو ہوں ہوں ، تب بے شک عورت

ما لک نه بنتی \_اسی طرح برعنس \_

اً کرعملی نظار کی بنیا و پر کئیے والے بیرجائے ہیں کہ ہمارے بیہاں جوزیور ہیو یوں کو و یا جاتا ہے۔ وہ تختہ ہیں وہ کا جومروائی ہیوی و یا جاتا ہے۔ وہ تختہ ہیں وہ یا جاتا بلکہ عاریۃ ویا جاتا ہے۔ کو کئی زیوروے کہ اس کئے کا جومروائی ہیوی کو کئی زیوروے گا اور کسی سمجھا جائے گا کو کئی زیوروے گا اور کسی سمجھا جائے گا کہ کئیے کے معروف روائی کے مطابق اس نے عاریۃ ویا یے تحقہ ہیں ،الہذا عورت اس کی مالک شہے گی۔

لرکیوں کے نام سونا کرنے پرز کو ہ کا حکم

سوال: میری تین بیٹیاں ہیں ، ہیں نے ان کی شادی کے لیے ہیں تولد مُونا ہے رکھا ہے اور اس کے ملاوہ برتن ، کپڑ ۔ وغیرہ بھی ہیں ، کیاان چیز وں پر بھی زکو ۃ وین پڑے گی؟ اور اس کے ملاوہ برتن ، کپڑ ۔ وغیرہ بھی ہیں ، کیاان چیز وں پر بھی زکو ۃ وین پڑے گی؟ جوان (بالغ) جواب: اگر آپ دنے اس سونے کا مالک اپنی بچیوں کو بنادیا ہے تو ان کے جوان (بالغ) ہوئے تک تو ان پر زکو ۃ واجب نہیں ، جوان ہونے کے احدان میں جوصاحب نصاب ہوں

ان پرز کو ق ہوگی ،اورا گربچیوں کو ، لکنہیں بنایا ،ملکیت آپ ہی کی ہے ،تو اس سونے پرز کو ق فرض ہے ، برتن ، کپڑے ،استعمال کی چیزیں آپ نے ان کے لیے رکھی ہیں ان پرز کو ق نہیں ہے۔(آپ کے سائل ص ۳۲۵ج۳)

(آپ کے سائل ص۲۲۳ ج۳)

صرف نام کرناہی کافی نہیں ہے

عسنلہ :۔ اگرائی کوزیورکا مالک بنادیا تو جب تک وہ لڑی نہالغ ہاں پرز کو ہ نہیں۔ بالغ ہونے کے بعد لڑکی کے دمدر کو ہ واجب ہوگی ، جب کہ صرف بیزیوریا اس کے ساتھ کچھ نفتر رو بید نصاب کی مقدار کو بہنے جائے صرف بیزیت کرنے سے کہ بیزیورلڑکی کے جہیز میں دیا جائے گا ذکو ہ سے مشتنی نہیں قرار دیا جا سکتا جب تک کہ لڑکی اس کا مالک نہ بنایا جائے۔ اور لڑکی کو مالک بنادینے کے بعد پھراس زیورکا (بغیرلڑکی کی اجازت کے) خود پہنا جائز نہیں ہوگا۔ (آپ کے مسائل ص ۱۳۸۸ج)

مسئلہ: کیکن اولا دکو ہبہ کرنے کے بعداس زیور پر آپ کا کوئی علق ہیں ہوگا۔

(آپ کے سائل ص۲۲۳ج۲)

كيامېركے وصول ہونے سے بل زكو ة ہے؟

سوال: عورت كامبر جوشو برن ادانبيس كياتواس صورت ميس عورت كوقة

واجب ہے یا تھیں؟

جواب:۔ زُکُو ۃ اس پر وصول ہوئے سے پہلے ہیں ہے۔

( قَيَّا وِي وَارِ العلوم ص ٥٥ ج ٢ بحواله روالمحتّار ص ٣ ج ٢ وفق وي محمود بيص ٨٤ ج ٣ )

عسبئله : حنفیہ کے بزا میک پورے طور پر ما لک ہونے کے بیم عنی جی کہ مال قبضے ہیں ہو۔
اگر کوئی محص ایسی چیز کا ما لک قرار بإیا جوابھی تک اس کے قبضے میں نہ آئی ہو، تو اس پر زکو ة واجب نہیں ہے، چیسے عورت کا مال مہر کہ جب تک اس کے قبضے میں نہیں آیا اس کی زکو ة واجب نہیں ، اسطرح اس مال بربھی زکو قانبیں ہے۔ جس پر کوئی مخص قالیض ہو الیکن اس کا واجب نہیں ، اسطرح اس مال بربھی زکو قانبیں ہے۔ جس پر کوئی مخص قالیض ہو الیکن اس کا مالک نہ ہو، جیسے مقروش کہ مال تو اس کے قبضہ میں ہوتا ہے، نیکن اس کا مالک دو سر المخص ہوتا ہے۔ ایکن اس کا مالک دو سر المخص ہوتا ہے۔ ایکن اس کا مالک دو سر المخص ہوتا ہے۔ ( کتاب الفقہ می المذ اسب الا بیص الا ج ج ۱)

(مہروصول ہونے تبل زکو ۃ واجب نہیں وصول ہونے کے بعداس روپے پر پورا ایک سال بھی گزر جائے جب ڈ ھائی ٹی صد کے حساب سے زکو ۃ واجب ہوگی اور جوروپیہ سال کے اندرخرج ہوگیا ہے اس پرنہیں ہے صرف بچت پر ہے اور گزشتہ سالوں کی بھی نہیں ہے۔ (محمد رفعت قاسمی غفرایہ)

مهروالى عورت كوز كوة وينا كيساہے؟

مس ملا : دایک عورت کا مهر مزار روپے ہے لیکن اس کا شوہر بہت غریب ہے کہ ادائیں کر سکتا ، تو ایس عورت کو بھی زکو ہ کا بیسہ دینا درست ہے اور اگر اس کا شوہر میر ہے لیکن مہر مہیں دیتا ، یا اس عورت کو ڈکو ہ دینا درست مہیں دیتا ، یا اس عورت کو زکو ہ دینا درست ہے ، لیکن جس عورت کو دیا دیست ہے ، لیکن جس عورت کو بیا مید ہوکہ جب اپنے شوہر سے مہر مانگوں گی وہ اوا کروے گا ، تو ایس عورت کو زکو ہ کی انہوں کی دہ اوا کروے گا ، تو ایس عورت کو زکو ہ کی انہوں کی دہ اوا کروے گا ، تو ایس عورت کو زکو ہ کی انہوں کے دہ اور کروے گا ، تو ایس عورت کو تا درست نہیں ہے۔ (ایداد مسائل الزکو ہ ص سے )

كيابيوى كامبرزكوة كےواجب ہونے ميں مانع ہے؟

مسئلہ: مقدارنصاب کا ، لک ہونے کے بعد زکو ۃ اس وفت واجب ہوتی ہے جب آ دمی پراتنا زیادہ قرض نہ ہوکہ اس کے ادا کرنے میں نصاب زکو ۃ باقی نہرہ سکے۔اس قرض سے حقوق اللہ مشتمیٰ ہیں۔ یعنی بندوں پر اللہ تعالیٰ کے جوقرض ہیں مثلاً کفارے صدقہ فطر، جج وغیرہ ان کے اخراج ت منہا (وضع) کرنے کے بعدا کر مال اتنا نہ رہتا ہو کہ زکو ہ واجب ہوگ اور میتفوق اللہ زکواہ کے واجب ہونے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ (خلاصة الفتادی ص ۴۳۰ جا) البتہ بندوں کے جو تقوق ہوں ان کی ادائیگی کے بعدا کر نصاب باقی نہ رہتا ہوتو زکو ہ واجب نہیں ہوگ ۔ اس کا تقاضہ ہے کہ بیوی کے مہر کی رقم وضع کرنے کے بعدا کر نصاب باقی نہ رہ یا تا ہوتو زکو ہ واجب نہ ہوگی مگر عمو ما چونکہ اس زمانہ میں لوگ مہرکی طرف سے بہت عاقل ہو چکے ہیں اور بیویاں عمون اے معاف کردیتی ہیں اس لیے اس قرض کی وجہ سے زکو ہ پرکوئی اثر نہیں پر سے کا ، اور زکو ہ واجب ہوگی۔

۔ فآوی عالمگیری میں ہے کہ مرو کے ذرمہ مہر موقبل ہواور اس کی ادا لیگی کا رادہ نہ رکھتا ہوتو پیڈرض وجوب زکو ہ کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔

( قَنْ وَكَاعَالْكَيْرِي صِ ٩٩ جْ اء وجديد فقيي مسائل ص٢٣)

وسطنا :۔ مہرموتبل (جوٹوری طور پر واجب الا دائیں) جیسا کے عموماً ہوتا ہے مانع زکو ہے۔ نہیں ہے لیعنی میرفرش (عورت کا) مہرموقبل روپیہ سے وشع نہیں کیا جائے بلکہ تمام روپیہ موجودہ کی ژکو ہ وینا شروری ہے۔

مثلاً اگر کسی کے بیاس دس ہزاررو پییموجود ہے اور پانچ ہزار کا قرنس مہرموصّل ہوی کااس کے ذمہ ہے قووہ شخص پورے دس ہزاررو پے کی رکوہ ڈھائی سورو پے ادا کرے گا۔ ( فآوئی دارالعبوم س ۲۶ ہے کا بردالیق مس ۲۶ ہے کا بردالیق مس ۲۶ ہے ایردالیق مس ۲۶۲)

# عورت کومبرل جانے برز کو ۃ کاحکم

اگرکسی عورت کونکاح کے بعد پورا مہر مل جائے اورا یک سال تک اس کے قبضے میں رہے اورا یک سال تک اس کے قبضے میں رہے اوراس کے بعد اس کا شو ہر ضلوت صحیحہ ت قبل اس عورت کو طلاق وے دے اور دیئے ہوئے مہر میں سے نصف واپس کر لے تواگر وہ مہر نفتہ بعنی سونے ، جپاندی کی قشم سے ہے تواس عورت کو پورے مہر کی واقع ویٹا ہوگی۔ اور اگر وہ نفتہ کی قشم سے نہیں ہے تو بھر بورے مہرکی زکوہ اس کے فر مہرنہ ہوگی ہوگی۔ (علم الفقہ ص ۳۳ جس)

مهر میں دی ہوئی زمین کا حکم

سوال: ۔ ایک زمین جومیں نے تجارت کی نبیت سے لی تھی وہ یا اس کا ایک حصہ میں اپنی اہلیہ کو اس کے جسے پر زکو ہ اس کے مہر کی رقم کے بدیلے میں دینا جا ہتا ہوں کیا میری اہلیہ کو اس زمین کے جسے پر زکو ہ ویٹی ہوگی؟ اگروہ اس کو گھر بنانے کی نبیت سے رکھنا جا ہے؟

جواب: آپ کی اہلیہ پراس زمین کی زکو ۃ فرض نہیں خُواہ اس میں تنجارت کی نبیت کرئے یا تغمیر کی البتہ مہر کی رقم کے عوض میں آپ ہے خرید تے وفت اگر اس کی تنجارت کی نبیت ہوتو زکو ۃ فرض ہوگی۔(احسن الفتادی ص۲۹۲ ج۳)

عسینلہ :۔عورت کا مبرمثالاً دس کونٹل گیہوں تھا ،اس نے وصول کرتے وقت اس میں تجارت کی نبیت کی کہ اس میں تجارت کروں گی ،اور کھاؤں گی نبیس تو صرف نبیت تجارت سے زکو ۃ واجب نبیس ہوگی ، جب عمل تبارت نہ کرے (احسن الفتاوی ص ۲۹۵ ج ۴)

## كيااستعال والےزيورات پرز كو ة ہے؟

مسئلہ :۔ زیورسونے و جاندی کا جب بمقدارنصاب ہوائی میں زکو ہ واجب ہے استعمال کرے یانہ کرے۔ (ہداییس عاج ۱)

سسنله: سونے دچاندی کی ہر چیز اور سکتہ پرز کو ۃ ایک سال گورنے پر ہے اگر چدوہ دفن ہو یا استعمال میں نہ آتا ہو۔ ( فرآوی دار العلوم ص کا ج ۲ )

## اشرفی پرز کو ة

موال: کیاز کو ہ دونوں اقسام کے سونے ، چاندی پر ہے یا صرف اشر فی کی شکل کے سونے بر ، اور جائدی بر؟

جواب:۔زکو قاد ونوں پر واجب ہے، لیتی زیوارت اوراشر فی دونوں پر۔( جب کہ نصاب کو پہنچ جائے )۔آپ کے مسائل ص ۲۵ سر جس)

ز بور کے نگ اور کھوٹ کا حکم

عسب خلہ : ۔ سونے کے زیور میں جونگ وغیرہ لگاتے ہیں ، ان پرزگو ہ تبیں ، کیونکہ ان کوالگ کیا جاسکتا ہے ، البتہ جو کھوٹ ملا دیتے ہیں وہ سونے کے وزن میں شار ہوگا۔ اس کھوٹ کے سونے کی ہازار میں جو قیمت ہوگی ، اس کے حساب سے زکو ہ اواکی جائے گی۔ سونے کی ہازار میں جو قیمت ہوگی ، اس کے حساب سے زکو ہ اواکی جائے گی۔

### جڑاؤزیورات کی زکوۃ کس طرح دے؟

سوال: کسی زیور میں چیز انجراہوا ہے اور بعض میں نگ جڑے ہوئے ہیں، اگر بیزاکال دیئے جا نہیں تو زیور خراب ہوجائے گا، اگر انداز ہ آرایا جائے تو پوری طرح پر تنہیں چل سکتا ہے، اگر سونا نصاب سے کم ہوتو اس کی زکو ہ بشمول جا عدی کے دی جائے گی یا سونے کی زکو ہ علیجد ہ دی جائے گی اور سونے کی زکو ہ سونے دی جائے گی اور سونے کی زکو ہ سونے اور جائے گی اور سونے کی زکو ہ سونے اور جائے تو کوئی میں کوئی زیور نکالا جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہیں گئی زیور نکالا جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہیں گئی دیور نکالا جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہیں گئی دیور نکالا جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہیں گئی دیور نکالا جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہیں گئی دیور نکالا جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہیں گئی دیور نکالا جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہیں۔

جواب: اندازہ صحیح کرا کے زیور سونے وجاندی کی زکو ہو بنی جاہیے، یددر ست ہے گراندازہ کرنے واب نے سے کہد دیا جائے کہ جہال تک ہوا حتیاط کو مد نظر رکھے، مثلاً زیادہ سے زیادہ جس قدر جاندی وسونااس میں معلوم ہواس کا لیا جائے اور سونے کوالی صورت میں قیمت کرکے جاندی وسونال کرکے جاندی سے ذکو ہ دی جائے ۔خواہ دونوں کی ذکو ہ سونے سے دکو ہ دی جائے ۔خواہ دونوں کی ذکو ہ سونے سے ذکو ہ دی جائے ۔ الغرض ایک چیز سے ذکو ہ و بینا در ست ہے۔ و حائی فی صدے حماب سے ذکو ہ

وی جائے ،اور زکوۃ میں زیور بی وید یا جے کو پھھ حرج نمیں ہے۔(فآوی دار العلوم ص١١٩ج٢ بحوالدرد لمختارص ٣٥ خ٢ باب الزكؤ داله ل وہداریص٢١٦ جاول)

# جس زیور میں جواہرات جڑ ہے ہوں اس کا حکم

عدد خلت :۔زیورجہ چاندی اورسونے کا ہو (جس میں جوابرات جڑے ہوئے ہوں) انھیں بقدر چاندی وسونے کے زکوۃ فرض ہے ۔ لیعنی اگر اسمیس جوابرات ہوں تو ان کی مالیت پر زکوۃ فرض بیس ہے صرف چاندی سونے کی مالیت پرزکوۃ ہے۔(کفایت اُلمفتی ص۱۳۹ ج۳۳ ج

## خالص جواہرات کے زیورات کا حکم

مسئلہ:۔ سچےموتیوں کے ہاروغیرہ پرز کو ۃ نہیں ہے، مگر مال تجارت پر ہے۔ (بہثتی زیورص ۲۵ج ۳؍ دالتخارص ۱۳۱ج۲)

عسف الهاس الماس منظم المان من المان المان

# جن زیورات میںغش ملاہواہوان کاحکم

سوال: - ہمارے بہاں حوز بورسونے کا بنتا ہے اس میں تیسرا حصیفش ( کھوٹ) کا ملایا جاتا ہے۔ایسے زیور کی ذکو ق کس حساب سے دمی جائے گی؟ جواب: - جس میں غالب سونا ہو، لیٹنی نصف سے زائد سونا ہوتو وہ سونے کے حکم میں ہے اور مثل خالص سونے کے اس میں زکو ۃ واجب ہے۔

( فآوي دارالعلوم ص ۱۵ ج بحواله ردالحقارص ۲۳ ج ۲)

عسد خله : فيزوزه ، يا قوت وغيره پرزكؤة واجب نبيس ، ان كوزن كومسوب كركسونے چاندى كے زيور كى زكؤة اواكى جائے گی۔ (فاوئ محمود بيرس ١١٣ ئ ١٣)

نوٹ: اگر كسى فخص نے ہير ب وجواہرت كوشوقيہ جمع كركے ركھا ہے تو اس پر زكؤة نہيں ہے۔ اورا گرصرف ذكؤة سے نبیخ كے ليے بير جيلہ كيا تو شرقى اعتبار ہے حنفيہ كے نزويك ان پر زكؤة نہيں بيكن چونكه غرباء كاحق مارا جاتا ہے تو نبيت كے پيش نظر عندالله مؤاخذہ كاخوف ہے۔ (رفعت)۔

ملاوني اشياء برزكوة كاحكم

عس خلے: دفیہ کے نزویک ملاوئی اشیاء میں اس دھات کا اعتبار کیاجائے گا جس کا مقدار زیادہ ہو،خواہ وہ سونا ہویا جا ندی یا کوئی اور دھات انبذا سونے کے ساتھ جا ندی ہلی ہوئی اشیاء میں اگر سونا زیادہ ہے تو سونے کے مطابق زکوۃ اواکی جائے گی اور اس پوری چیز کوسونا نقسور کیا جائے گا۔ اور اگر چا ندی کی مقدار زیادہ ہے تو جا ندی تصور کیا جائے گا۔ پس آگر نصاب بورا ہوجائے تو زکوۃ تکالی جائے ورنہیں۔

( كَيْابِ الفقه ص ٩٩٧ ج اور مختّار ص ٥٥ج ٢ فيّاوي محمود بيص الحرج ٣)

سے گوشاور کامدار کیڑے پرز کو ہ

سوال عورتوں کے قیمی گیڑے جس میں چاندی کے تارہوتے ہیں ایسے گیڑوں کی ذکوہ اسلام سخص کی جائے کیونکہ اس میں بیاندازہ نہیں ہوتا کہ چاندی کتنی ہے؟ جواب:۔ جوتارزری کے بناری کیڑوں وغیرہ میں ہیں ان کا اندازہ خود کر کے یا جانے والوں سے کرا کر زکوہ دین چاہیے اور (سے چاندی وغیرہ) گوٹے ٹھے کا بھی اندازہ کرالینا چاہیے۔ اس کا اندازہ آسان ہے کہ مثلاً شھید کا ویسائی تھان تول کرد کھی لیا جائے کہ کس قدر وزن کا ہے۔ الغرض ایسے مواقع میں اندازہ کافی ہے ،اندازہ (تحمینہ) جی الوسع ایسا کیا

جائے کہ کی ندرہ، جاہے کھنزیادتی ہوجائے۔

( فَأُويُ وَارَالْعَلُومِ صِ ٢١ جِ ٢ بحواله بدايه بإب الزكو ة المال ص ١٤٤ ج ١)

مست است المناه المراد المراد المناه المراد المرد ا

عست استعالی برتن اور کپڑوں پرز کو ۃ واجب نہیں ، ہاں ان کپڑوں میں اگرسچا کام ہو تو اس میں زکو ۃ واجب ہوگی بیتجارتی سامان اور تجارتی کپڑوں میں زکو ۃ واجب ہے قباوی رجیمیہ ص۵۳ ج۵ بحوالہ در مخت رمع الشامی ص•اج۲ وامدا والفتاوی ص۲ج۲)

مسئل ایکن ول پر چاہے جنتے قیمتی ہوڑ کو ہ نہیں ہے، کین ان میں سچا کا م اتناہے کہا گر چاندی چھوڑ ائی جائے تو ساڑھے ہاؤن تولہ بیٹھے تو اس جاندی پرز کو ہ ہے اورا گرکم ہوتو ز کو ہ نہیں ہے۔ (بہشتی زیور بحوالہ جو ہرہ نیرہ ص کا او کفایت المفتی ص۵۱ ج

جورقم ورثاء کے لیے جمع کی ، کیااس پرز کو ہ ہوگی؟

سوال: ایک شخص نے اپنی جائیدادا پی زندگی میں فروخت کر دی اور وہ رقم اپنے ورثاء کے لیے رگاء کے ایم رہی ہے انہیں؟ لیے رکھی ہے تواس براس رقم کی زکو ہ واجب ہے یانہیں؟

جواب: فی الحال و پخض اس رقم کاما لک ہے، اس لیے اس قم کی زکو ۃ داجب ہے۔ دوتر مار حصر معروب میں کا مارک کا مارک کے مارک کا مارک کے اس کے اس کے اس کا تاریخ کا مارک کا مارک کے انہاں کا م

( فآويٰ رهيه ص١٥ه ٥٥)

تركيب فخ يرزكوة كاحكم

سوال: ۔ ایک بیوہ جس کے اول دبھی ہے جوشو ہر کے تر کہ میں تقریباً چالیس ہزار رو پیدملا ہے۔کیااس پرزگو ہ واجب ہے؟

جواب:۔اس رقم کوشری حصوں پرتفتیم کیاجائے۔ ہرایک جصے میں جورقم آئے ،اگروہ نصاب (ساڑھے یا وُن تولہ جاندی کی مالیت) کو پہنچی ہوں تو اس پرز کو ۃ فرض ہے، تا بالغ بچوں کے جصے پرنہیں۔ (آپ کے مسائل ۳۹۲ج۳)

# گذشته سالول کی زکو ہ کا حکم

عسد نا ایک اب اسکے سوار کی دائو ہوادانہیں ہوئی ،اسکی ادائیگی کی اب اسکے سوائے اور کچھ صورت نہیں ہوسکتی کدا ہے خیال میں ان برسوں کا انداز ہ کیا جائے کہ برسال میں کتنار و پہیہ تحمینا موجود ہونا خیال میں آئے ،اسکی تحمینا موجود ہونا خیال میں آئے ،اسکی ذکو ہ کا حساب کراکر اسکوادا کیا جائے حتی الوسع تخمینہ ایسا کیا جائے کہ اپنے خیال کے موافق اس میں کی نہ رہے ، کچھ زیادہ ہی ہوجائے کہ احتیاط اسی میں ہے۔

( فَمَاوِي وَارَالِعِيومِ صِ ١٣٣٢ ج ٢ )

## سابقہ زمانہ کی زکوۃ معلوم نہ ہوتو کیا کرے؟

سوال:۔ زکو ۃ کے واجب الا داء بونے کی مدت کا شار جب کہ ذکارۃ کی رقم کا ٹھیک ٹھیک حساب کرنا دشوار ہے ، کیونکہ سونے کا بھاؤ (ریٹ) حاصل کرنا مشکل ہے تو پھر زکارۃ کس طرح ادا کی جائے؟

جواب:۔اس صورت میں تحمینہ اوراندازہ ہی کیا جاسکتا ہے کہ تقریبا آئی رقم واجب الا داء ہو گی،احتیاطا اندازہ سے زیادہ دیں۔ (آپ کے مسائل ص ۳۷۷ج ۳)

# شادی کے بعد سے زکو ہ نہ دی تو کیا تھم ہے؟

سوال: شادی کونوسال ہوگئے ہیں ، بیکم صادبہ کے پاس جب سے اب تک اُس تو لہ سوتا ہے ، ہم نے ابھی تک زکو ۃ اوانہیں کی ، کیونکہ میری آ مدنی اتی نیس ہے کہ پچھ نی جائے ،اب زکو ۃ کیسے اداکریں؟

جواب: اس اسی تولدسونے کی زکوۃ آپ کے ذمہ نہیں، بلکہ آپ کی بیوی کے ذمہ ہے۔ اگر زکوۃ اوا کرنے کے لیے چے نہ ہول توا تنا حصد زیور کا دے دیا جائے، بہر حال گذشتہ سالوں کی زکوۃ آپ کی بیوی کے ذمہ لازم ہے۔ برسال کا حساب کر کے جتنی زکوۃ بنتی ہے اداکی جائے۔ (آپ کے مرکل سر ۲۲۸ جس)

# ز کو ة خرید کرده قیمت پر ہوگی یا موجودہ قیمت پر؟

سول · \_ز کو قامال کی خرید کر دو قیمت پر ہوگی یا موجود ہ قیمت پر؟

جواب. ۔ زکو ق کے ادا کرتے وقت جو قیمت ہے اس کا اعتبار ہوگا ، اورز کو ق کا حساب سیہ ہے کہ جالیسوال حصد زکو قایس دینا (یااس کی قیمت ) لازم ہے۔

( فرُّ ويُ دارالعنوم ص ٢١ ج٢ بحواله رد المختارص ١٣٠ ج٢ ز كو ة الغنم )

عسئله : ادائیگی زکو ة میں مال کی قیمت جہاں مزگی (زکو ة دینے والا) ہے وہاں کی معتبر نہ ہوگی بلکہ جہاں مال موجود ہو ، وہاں کی قیمت معتبر ہوگی ، اور حولانِ حول بھی وہاں کا معتبر ہو گا، جہاں مال موجود ہو۔ (احسن الفتاوی ص۲۱۸ جس)

## سونے وجا ندی کی زکوہ کس ریٹ بردی جائے؟

سوال: ۔ سونے کا ریٹ (بھاؤ) ڈلی کا تواور ہے اور ہے ہوئے زیور کا الگ ہے، کس نرخ (ریٹ) پر زکو ۃ دی جائے ، کیونکہ بازار والوں کا دینے کا نرخ اور ہے اور لینے کا الگ ہے۔اگرفقراءکوسوناز کو ۃ میں دیا جائے توان کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ بازار والے ان سے کم قیمت میں خریدتے ہیں۔

جواب: جونرخ (ریث) بازار میں ایسے سونے کا ہے، لیٹی جس قیمت کو دو کا ندار فروخت
کرتے ہیں ، وہ قیمت لگا کر زکو ق دیے ۔ اور سونا ہی زکو ق میں دینا ہوتو موجود سونے کا چاہیں ایسوال حصہ زکو ق میں دیدے بیچی ورست ہے اور زکو قادا ہوجائے گی ،اگر چافقراء کم قیمت کوفروخت کر دیں۔ (فراوی وارالعلوم س۱۲ ج ۲ ، بحوالہ ردالحقارز کو قالغنم ۳۰ ج۲)

(سونے وجاندی کی قیمت لگا کراگرز کو قدینا ہوتو جو قیمت زکوہ نکالنے کے دفت چاندی سونے کی وہاں کے بازار میں ہو،اسی حساب سے اداکرے کیونکہ خرید کے دن کے حساب کا اعتبار ند ہوگا۔اور قیمت بھی فروخت ہونے کی وہ لگائی جائے گی جس قیمت پروہ سونا چاندی اس دن فروخت ہوستا تاسی حفرلہ)

مسئله : سونے جاندی کی زکوہ اورعشر میں وقت وجوب کی قیمت معتبر ہے، البتہ زکوۃ

سوائم میں وقت اداء کی قیمت کا اعتبار ہے۔ احسن الفتاوی ص ۲۶۸ ج m)

ریث معلوم نہ ہوتو کیا کیا جائے؟

سوال:۔اگر قیمت سونے وجاندی کی سیج معلوم نہ ہوتو انداز ہ کر کے دوجار ماہ پیشتر ریٹ ذہن میں رکھ کرز کو ۃ ادا کی جاسکتی ہے یانہیں؟

جواب ساصل تو بی ہے کہ اوائے زکو ہے وقت جو قیمت ہوائی کی تفقیش کر ہے اس کے مطابق زکو ہوا اس کی تفقیش کر ہے اس کے مطابق زکو ہوا اوائی جائے گر چونکہ دو ماہ میں کوئی مزید فرق ہوتا اس وجہ سے اگر جانب احتیاط کو پیش نظر رکھ کراس طریقہ سے زکو ہا دا کر ہے تو ادا ہوجائے گی۔

( فَيَا وَيُ دارالعلوم ص اسماح ٣ يحوال ردالحيّار ص ١٣٠٠ ج ٢ ياب الفنم )

( فآويٰ وارالعلوم ٤٥٠ ج٢ بحواله مداييه باب ز كو ة المال ص ١٥١ ج ١)

#### قرض حسنه کی زکو ة

سوال: ۔ جوروپیلی کوقرض حسد ویا، اس پرزکو قہ ہے یائیں؟
جواب: ۔ وصول ہونے کے بعد اس روپیلی زکو قدی جائے گی ،اگر وصوں ہونے سے قبل
زکو قدید ہے تو یہ بھی درست ہے۔ (فقادی دارالعلوم ص ۲۵ ہے والہ ددالحقار ص ۱۲ ہے والہ ددالحقار ص ۱۲ ہے والہ ددالحقار ص ۱۲ ہے والہ دنسا ہے تو

عسد بناتا : ۔ قرض جودیا گیااگر وہ تنہایا ووسر ہے روپیم جود کے ساتھ ال کر بعد رنسا ہے ہو
اس پرزکو قاواجب ہے، کیکن اواء کر تا بعد وصول قرض کے لازم ہوتا ہے اگر قبل از وصول بھی
زکو قادے دی تو اداء ہموجائے گی ،اوروہ قرض جس کے بوش (بدلہ) پھی نہور ہوں کی ذکو قاواروہ قرض جس کے بوش (بدلہ) پھی نہوں کی ذکو قاوروہ قرض جس کے بوش کی میں دونوں ہرا ہر ہیں ، دونوں کی ذکو قاوروہ قرض جس کے بوش کی میں دونوں ہو ہے ہوں کے لازم ہوئی ہے ،اوروہ شبہ (کہ ہمیشہ ذکو قادیتے دیتے نصاب شدہ ہو ہا ہے گی ،اور جب تک بھیڈر جب کہ جب کہ جو جائے گا اس وقت زکو قاقان میں کے دروپیہ جس کے کہ دوپیہ ہو جائے گی ،اور جب تک بھیڈر خساب سے کم ہو جائے گا اس وقت زکو قاقان میں خطاب میں ہے کہ دوپیہ ہو جائے گی ،اور جب تک بھیڈر خساب سے کم ہو جائے گا اس وقت زکو قالی مقان خلاف عشل نہیں ہے، کیونکہ جو شم میں الک نصاب سے بھی دوسر عا اورع فاغنی ( مالدار ) کہلاتا ہے ،اورغنی کوتھا جوں کی خبر گیری اوران کو اپنے مال سے بھی دینا مرقت اورعقل کا نقاضہ ہے۔ ۔ ووثر عا اورع فاغنی ( مالدار ) کہلاتا ہے ،اورغنی کوتھا جوں کی خبر گیری اوران کو اپنے مال

(اسلام کے اس قانون کا منشاء بیجھی معلوم ہوتا ہے کہلوگ روپے جمع کرکے ہے کا ر نہ رکھ حچیوژیں بلکہاس رو ہے کو کا رو بار میں میا تھیت وزمین میں لگا تمیں تا کہ ملک وقوم کا فائدہ ہواور ڑ کو قابارنہ گزرے،نفترجمع رکھنے ہے ملک اور قوم کا سراسرنقصان ہے، کیونکہ روپے اورسونے چاندی میں نمواور بڑھنے کی صلاحیت موجود ہے،اب جواس کوجمع رکھےاور جو کام اس کا ہے اس سے نہ لے یعنی تجارت وغیرہ میں لگا کر تفع نہ اُٹھائے تو بید و کنے والے کا قصور ، ہے زکو ۃ كاسبب زيادتي نہيں ،محدرنعت قاسمي غفرله )

## جوقرض تھوڑ اتھوڑ اوصول ہو،اُس کی زکو ۃ

**مسئلہ۔۔جس دفت جس قدر قرض وصول ہوتا جائے ،اس وفت تک کی مع پیچھیے سالوں کے** ز کو ۃ اداکرنی جاہیے اگرمقروض ہے قرض کے بدلہ میں زمین آئی ، تب بھی قرض وصول ہو گیا، گذشته سالول کی زکو ة لا زم ہوگی۔ ( فناور دارالعلوم ص ۸۵ ج۲ بحواله ر دالحقارص ۴۸ ج۲)

### جس قرض کے وصول ہونے کی اُمیدنہ ہو

<u> مست استان جرش میں جورو پہرے اس کی زکو ۃ وصول ہونے کے بعداواء کرنا واجب ہوتی</u> ہے۔ پس جورو پیدوصول نہ ہواس کی زکو ۃ اوا کرنالا زم نہیں ہے۔

( فَنَا وَيُ دارالعلوم ص 22ج ٢ ردالحقارص ١٢ ج ٢ )

# جس قرض کی وصولیا بی کی اُ میدندهی اوروه مل جائے؟

**مست المه**زيجس وفتت قرض وصول ہو جائے اس وقت پچھلے سالوں کی بھی زکو ۃ ویتا واجب ہے۔اورجس سے وصول نہ ہواس کی زکو ۃ اس وفت واجب نہیں ہے ،لیکن اگر مبھی وصول ہو سر الو بچھلے سالوں کی بھی زکو ۃ دیناوا جب ہے۔

( فناوي دارالعلوم ص عام ۲ بحواله ردالحقارص ۱۲ ج ۲ )

قرض کی زکو قاکس کے فر مدہے؟ سوال:۔دس ماہ پیشتر زید نے برکوبیں ہزار روپے قرض حسنہ دیا۔ادائیگ کی مدت لامحدود

ہے۔ بحر نے دس ہزار روپے مکان خرید نے میں آور دس ہزار کار دبار میں لگائے ، رقم منافع کے ساتھ اب دس ہزار سے بڑھ کر تیرہ ہزار ہوگئی ہے ، کیا اس صورت میں زکو ہ واجب ہوگی ؟ اورا گرہوگی تو کس صورت میں؟

جواب: اصول میہ ہے کہ جورقم کی کو قرض کے طور پر دی جائے اس کی ذکو ہ قرض ویے والے کے ذمہ ہوتی ہے، قرض لینے والے کے ذمہ ہیں ہوتی ، پس زید نے جوہیں ہزار کی رقم بکر کودے رکھی اس کی ذکو ہ زید کے ذہب بکر کے پاس جوسر ایہ ہے خواہ کا روبار میں لگا ہوا ہو ، بیاس جوسر ایہ ہے خواہ کا روبار میں لگا ہوا ہو ، بیا سوونے ، جیا ندی اور نفتد کی کھٹکل میں اس کے پاس موجود ہو ، اس تن م سر مایہ کی مجموعی رقم میں ہیں ہزار رو بید منہا کر دیا جائے ، جواس کے ذمہ قرض ہے۔ باتی سر مایہ اگر ساڑھے باوئن تولہ جیا ندی کی مالیت کے برابر ہے تواس کے ذمہ اس کی ذکو ہ واجب ہے۔

(آپ کے مسائل ص ۳۵۱ج ۳ کفایت کمفتی ص ۲۵۱ جلد ۳)

کیا قرض دی ہوئی رقم پرز کو ہے؟

سوال: اگر یکھر قم کس کو قرض دی ہوئی ہوتو اس قم پرز کو قادین ہوگی؟
جواب: ۔ جی ہاں! اس قم پر بھی ہر سال زکو قاداجب ہے۔ البتہ آپ کو بیا اختیار ہے کہ ہر
سال جب دوسرے مال کی زکو قادیتے ہیں اس کے ساتھ قرض پر دی ہوئی رقم کی زکو قاد ہے
دیا کریں اور بیجھی اختیار ہے کہ جب قرض وصول ہوجائے تو گزشتہ تمام سالوں کی زکو قاب جو
اس قرض کی رقم پرواجب ہوئی تھی وہ یک مُشت ادا کریں۔ (آپ کے مسائل ص ۲۵۱ جس)

نادېنده قرض دار کودې گئي رقم پرز کو ة

سوال : مجھ سے پانچ سال پہنے دوستوں نے پچھر قم اُ دھار لی تھی ، واپس دینے کی کوئی تاریخ یہ تحریز بیں لکھی گئے تھی ، کی مرتبہ مطالبہ بھی کیا۔ پانچ سال ہو گئے ہیں کوئی اُ میدنظر نہیں آتی ، اور میں نے اب نا اُ مید ہوکر ما نگنا بھی جھوڑ دیا ہے۔ کیا اس قم پر جو کہ میرے پاس نہیں ہے، پانچ سال ہوگئی ہیں زکو قادینی گئی ؟

جواب:۔جورقم کسی کوقرض دی ہواس پرز کو ة لازم ہے۔البتہ بیا ختیار ہے کہ چاہے تو ہرسال

اداكر دياكرے يا وصول بونے كے بعد گزشته تمام سالوں كى زكوة كيمشت (ايك ساتھ)اداكرے۔(آپ كے مسائل س٣٥٣ج٣)

# مقروض کے انکار کی صورت میں زکو ق کا حکم

عسمنا :۔ اگرمقروض قرض ہے منکر ہواور قرض دہندہ کے پاس گواہ بھی نہ ہوتو وصول ہونے ہے۔ پہلے اس کی زکو ہ نہیں ہے۔ پہلے اس کی زکو ہ نہیں اور وصول ہونے کے بعد بھی گذشتہ سالوں کی زکو ہ نہیں ہے۔ (آپ کے مسائل ص ۳۵۲ ج ۳ وور مختار ص ۱۵ ج ۱۲ احسن اغتروی ص ۲۶۶ ج ۴)

صاحب نصاب مقروض برزكوة كأهم

موال: ایک شخص مقروض ہے ادراس کے پاس پھے سونا ہے تو اس پرز کو ۃ واجب ہے یا نہیں ہے؟
جواب: قرض وضع کرنے کے بعد اس کے پاس جو سونا یا سونے کے زیورات ہوں وہ
زیورات استعال میں آتے ہو یانہ آتے ہواگر وہ ساڑھے سمات تولہ ہویا اگر کم ہو گراس کے
پاس چاندی یا اس کا زیور ہو یا نقدر قم ہویا تجارتی ہال ہوا ورسونا چاندی ال کریا نقدر قم اورسونا یا
تجارتی مال اورسونا مل کراتی مالیت کا ہوجائے کہ سونے یا چاندی کا نصاب بن جائے تو اس پر
واجب ہوگی ورنہ نہیں۔ (فاوی رجمیہ ص ۱۵۵ج ۵ بحوالہ ہدایہ س ۲ کا جا ا

ز کو ہ فرض ہونے کے بعد مقروض ہوگیا تو کیا تھم ہے؟ مسئلہ:۔اگروجوب زکو ہے بعد قرض ہوگیا تواس سے زکوہ ساقط نہ ہوگی۔

(احسن الفتاويُ ص ۲۵۱ ج٣)

سسئلہ:۔اصول یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس ال بھی ہو،اوروہ مقروض بھی ہوتو یہ و کھنا جا ہے کہ قرض وضع کرنے کے بعداس کے پاس نصاب کے برابر مالیت بچتی ہے۔(یعنی ساڑھے ہا ڈن تولہ جا ندی کی مالیت یانہیں؟

اگر قرض وضع کرنے کے بعد نصاب کے برابر پچ رہتی ہوتواس پر زکو ۃ واجب ہے،خواہ وہ قرض ادا کرے یا نہ کرے ،اوراگر قرض وضع کرنیکے بعد نصاب کے برابر مالیت نہیں پچتی تواس پرز کو ہے نہیں ہے۔ (آپ کے مسائل ۳۹۹ج ۳)

# کیامقروض قرض کی زکو ۃ ادا کرسکتا ہے؟

سوال:۔زید نے بکر کو ایک ہزار رو پیہ قرض حسنہ دیا ،پھر یا ہمی رضا مندی ہے سال کے اختتام پر بکر نے اس رقم کی زید کی طرف سے زکو ۃ ادا کر دی تو کیا زید کے ذمہ زکو ۃ ساقط ہو جائے گی؟

جواب:۔ دوسرا آ دی (جس نے رقم قرض نہ لی ہو) اجازت لے کراپی رقم سے صاحب مال کی طرف سے زکو ۃ ادا کردے تو ادا ہو جاتی ہے، مگر بکرنے زیدے رو پید قرض لیا ہے، اس وجہ سے اس کا ادا کرنا سُو دشار ہوگا، لہٰڈاز کو ۃ ادا نہ ہوگی ، زید کے ذمہ زکو ۃ باقی رہے گی۔ (فتاویٰ رجمیہ ص ۱۳۸ ج۵)

## کسی کی طرف سے اجازت لے کرز کو ۃ ادا کرنا

مسئلہ: اگردوسرا شخص صاحب مال کے حکم یا اجازت سے اس کی طرف سے ذکو ہ ادا کرے تو ادا ہوج ئے گ۔ (آپ کے مسائل ص ۳۷۸ج۳)

# کسی کی طرف سے بلاا جازت زکو ۃ دینا کیسا ہے؟

مسالہ: ۔اگرکسی نے کسی ہے کھی اس نے بلا اجازت کے اس کی طرف ہے اسکی فرف ہے اسکی فرق اور انہیں ہوئی ،اگر بعد میں اجازت بھی دیے وہ ہے تب بھی درست نہیں اور جنٹی رقم اس کر طرف ہے دی ہے اس کی وصول کرنے کاحق بھی نہیں۔ بھی درست نہیں اور جنٹی رقم اس کر طرف ہے دی ہے اس کی وصول کرنے کاحق بھی نہیں۔

## زكوة ہے مقروض كا قرض اداكرنا كيسا ہے؟

عسنلہ: قرض معاف کرنے سے زکوہ ادائیں ہوتی سیجے صورت یہ ہے کہ مقروض کوزکوہ گی رقم دے کر قرض میں داپس لے لے ،اگروہ واپس نہ کرے تو جبراً بھی واپس لے سکتا ہے اورا گرواپس نہ کرنے کا خطرہ ہوتو اس (مقروض) سے کہا جائے کہ سی کواپنے طرف سے زکوہ کی رقم اصول کر کے اس سے قرض ادا کرنے کا وکیل بنائے۔ (احسن الفتاوی س میں 10 جس)

# بیوه کا قرض اس نیت سے اوا کرنا كه ذكوة ميں وضع كرلوں گاكيسا ہے؟

سوال: ایک بیوہ مستحق زکو ۃ ہے،اگر کوئی شخص اس عورت کا قرض اس نیت ہے اوا کر دے کہ آئندہ زکلو ۃ میں اس رو ہے کو دضع کرلوں گا، جائز ہے یانہیں؟

جواب: ۔۔ اس طرح قرض ادا کر دیئے ہے زکو ۃ ادانہیں ہوتی بلکہ ادائے قرض کی ہے صورت ہوسکتی ہے کہ جس قدررہ پیدہ یٹا ہو وہ رو بیدائ بیوہ کودے کراس کی ملک کردیا جائے پھراس ے لے کراس کے قرض میں دے دیا جائے اس طرح زکو ہ بھی ہوجائے گی اور قرض بھی ادا ہوجائے گا۔ ( فآویٰ دارالعلوم ص ۸۹ج ۲ بحوالہ ردالمخیارص ۲ اج۲)

ہ میں مذاہ :۔اگر مالک لیعنی صاحب نصاب مستخل ز کو ۃ کا قرض اس کے کیے بغیرخود ہی اینے مال زکوہ ہے ادا کرد ہے تو زکو ۃ ادانہ ہوگی ،البیتۃ قرض تو ادا ہو جائے گا۔

(كتاب الفقه ص١٠١٠])

## واجب الوصول رقم كي زكوة

سوال: ۔ میں ایک بیبا کام کرتا ہوں کہ خدمت کی انجام دہی کی رقوم کافی لوگوں کی طرف واجب الوصول رہتی ہیں ، کیاان کی زکو ق ہے؟

جواب: \_ کاریگرکوکام کرنے کے بعد جب اس کاحق الخدمت بینی مزووری اُجرت وصول ہو جائے تب اس کا مالک ہوتا ہے ، پس اگر آپ صاحب نصاب ہیں نو جب آپ کا زکو ۃ کا سال بورا ہو ،اس وقت تک جنتی رقوم وصول ہو جا نمیں ،ان کی زکو ۃ ادا کردیا سیجئے۔ادر جو آئندہ سال وصول ہوں گی ،ان کی زکو ۃ بھی آئندہ سال دی جائے گی۔

(آپ کے سائل ص۲۲۳ ج۳)

جوقرض فتسطول میں وصول ہو، اس کا حکم اوراگر با قساط ہوتو جس قدر وصول ہوتا جائے اس کی زکو ۃ اداکر تارہے اور اگر ایک دفیدگل کی

ز کو ة د ے دےخواہ پہلے یا بعد میں ، پیجی درست ہے۔

( فآوي دارالعلوم ص ٩٦ ق ٢ بحوال در دالخمارص ١٥ج٦)

# کیاکسی غریب کا قرض معاف کرنے سے زکو ۃ ادا ہوجائے گی؟

سوال:۔ایک شخص پر میر ہے پانچ ہزار رو پیہ قرض ہیں، میں بھر زکوۃ اس کو دے دوں (معان کردوں) توز کو ۃ اداہوجائے گی؟

جواب۔ صورت مسئولہ میں زکو ۃ ادانہ ہوگی ،اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنی طرف سے پانچ ہزار روپے اس کو دے کراس کو مالک بنادیا جائے ، پھر دہ بمتد قرض ادا کر دیونواس صورت میں زکو ۃ بھی ادا ہو جائے گی اور قرض بھی دصول ہو جائے گا۔

( فَأُونِي رحِيمِيهِ ص ١٢ ج ٣ كفايت المفتى ص ٢٨٢ ج ٣ )

# قرض معاف كرنے برز كوة كاحكم

عسنلہ ۔ اگرسال بعدقرض خواہ اپنا قرض مقروض کو معاف کردے، تو تقرض خواہ کوز کو ۃ اس ایک سال کی نہ دینا پڑے گی ، ہاں اگر وہ مدیون یعنی جس کوقرض دیا تھا ، مال دار ہے تو اس کو معاف کرنا مال کا ہلاک کرنا سمجھا جائے گا۔ اور دائن یعنی قرض خواہ کوز کؤ ۃ دین پڑے گی۔ کیونکہ ڈکؤ ۃ مال کے ہلاک کر دینے ہے ساقط نہیں ہوتی۔

(ابدادمسائل الزكؤة ص ٥٩ وقية وي عالمكيري ص ٢٦ ج٢)

# قرض دی ہوئی رقم میں زکوۃ کی نبیت کرنا کیسا ہے؟

موال: کوئی غریب شخص قرض لی ہوئی رقم کوآج تک واپس نبیس کر سکا ،اور نہ بی اُمید ہے۔
اب کیا ہم اسکوقرض دی ہوئی رقم کوز کو ق کی نبیت کر کے جیموڑ دیں تو زکو ق ادا ہوجائے گی؟
جواب: ۔ جوصورت آپ نے لکھی ہے اس سے زکو ق ادا نہیں ہوگی ، کیونکہ زکو ق اداء کرتے
وفت نبیت کرنا شرط ہے۔ (آپ کے مسائل ص ۳۸۳ج ۳)

**مسئلہ:۔وصول کر کے پھرائی کوز کو ق کی نبیت سے دے دے۔** 

( فَيْ وَى دارالعلوم ص ا • التي لا بحواله ردالحيّا رص ١٩ تي ٢ )

# قرض دارجس کی ذاتی آمدنی بھی ہے؟

عسس شلمہ: -ایک شخص کے ذرمہ دو ہزار روپ ترض ہیں اور پھی ہر ماریا کہ نی بھی ہے، جوقرض ہیں اور پھی ہم ماریا کہ نی بھی ہے، جوقرض سے کم ہے تو اس پر زکو ہ واجب مہیں ہے۔ کم ہے تو اس پر زکو ہ واجب مہیں ہے۔ ( فناوی دارالعلوم س ا ۵ ج ۲ بحالہ ہدایہ زکو ہ الم ل ص ۷۷ جا وقد وری س ۳۷ )

رہن کارو پیہ جوسال بھرر کھار ہے اس کا حکم

عسد خلمہ : کسی خص نے قرض لیا اور اپنی زمین وغیرہ رئی رکھی ہے تو ظاہر ہے کہ بیمقروض ہے اور مدیون ہے لور مدیون پر بفقدر دین (قرض) کی زکو ہ واجب نہیں ہوتی ہیں اگر اس مختص کے پاس اور کیچھرو پیدوزیوروغیرہ علاوہ اس روپے کے بفقدر نصاب نہیں ہے تو اس قرض کی زکو ہ اس کے ذمہ واجب نہیں ہے۔ (فقاوی دار العلوم ص ۵۳ ج۲)

# گروی رکھی ہوئی چیز کی زکو ہ کس پرہے؟

سسئله : گروی لیمنی ربمن دی ہوئی چیز کی زکو ۃ نددینے والے پر ہے اور ندر کھنے والے پر ہے۔ ( فمآوی پر رجیمیہ ص ۱۲ ج ۲ بحوالہ شامی ص ۹ جلد دوم )

#### قرض بتلا كرز كوة دينا كيسايے؟

عسنله - کسی نے قرض نا نگااورتم کومعلوم ہے کہ وہ اتنا تنگ دست اور مفلس ہے کہ بھی ادانہ کر سے گایا ایبانا دیمندہ ہے کہ قرض لے کر بھی ادائیس کرتا ،اس کوقرض کے نام سے زکوۃ کا رو بید دے اور اپنے ول میں زکوۃ کی نیت کر لی تو زکوۃ ادا ہوگئی ،اگر چہ وہ اپنے ول میں ایمی سمجھے کہ جھے قرض ویا ہے۔ (ایدا اسمائل زکوۃ ص ۱۸ وشای ص ۱۹ اج) معلوم ہوجائے تو وہ نہیں لے مسئلہ: ۔ مستحق زکوۃ فقیر بہت نیمرت مند ہو،اگرزکوۃ کی رقم معلوم ہوجائے تو وہ نہیں لے گا اور قرض جنایا یا جائے تو وہ نہیں لے گا اور قرض جنایا یا جائے تو نے گا کہ یہ رقم تم کو بطور قرض دی جار ہی ہے ، جب آپ کے

پاس گنجائش ہو،ادا کر دینا۔ ساتھ ساتھ زکو ق کی نیت کر ہے ،تو اس طرح زکو قادا ہو جاتی ہے۔ بعد میں اسکو کہدد و کہ میں نے معاف کر دیا ، تا کہ اس کو کمینان دسکون ہو جائے۔ (شامی ص ۲۵۲ج ۲۰)

# قرض وصول ہونے کی اُمیدنہ ہوتو زکو ۃ کا کیا حکم ہے؟

مسلما الله وقرض ویت اولے کواپنا قرض وصول ہونے کی امید ندہو، یا وصول ہونے میں ترؤ و ہے، نال مثول کر رہا ہے تو ایسے قرض کی زکو قاوصول ہونے سے پہلے اوا کرنا الازم نہیں بلکہ وصول ہونے سے پہلے اوا کرنا الازم نہیں بلکہ وصول ہوتا رہے گا است کی زکو قاوا کرنا لازم ہے اور جتنا وصول ہوتا رہے گا است کی زکو قاوا کرنا لازم ہے اور جتنا وصول ہوتا رہے گا است کی زکو قاوا کرنا لازم ہے اور گزرشتہ سالوں کی زکو قاس پر واجب نہیں۔

(امدادالفتاديش ۳۵ ج٠٢ وفقدالز كوّة ص١٨١ج١)

تجارتی قرض کی زکو ۃ کا حکم

عسنسله : اگرتھوک (ریٹیل میں) مال پیچا جائے اوراس کی رقم حاصل ہونے کی امیدرہتی ہے۔ لیکن دیر میں وصول ہوتی ہے تو ایسے قرض کے وصول ہونے پر گزشتہ سالوں کی زکو ہ بھی اوا کرنا لازم ہے جیسا کہ آج کل عام طور ہے تجارت اور کاروبار (برنس) میں میں طریقہ رائج ہے۔ (ایصاح المسائل ص اا بحوالہ در مختار مع شامی ص ۲۰۰۵ ج۲)

# مقروض کوز کو ہ دے کرا پنا قرض وصول کرنا کیسا ہے؟

مسئل : -زیرکا ایک شخص پررو پے قرض ہا دروہ مفلس ہزید بیرجیے کرتا ہے کہا ہے روپوں کی زکو ق نکال کر اس مقروض کو دیتا ہے اور پھر اس سے قرض دسول کرلیتا ہے تو اس طریقے ہے ذکو ق بھی ادا ہو جائے گی ، (اور قرض بھی وصول ہو جائے گا)۔

( فنّاوي دارالعلوم ۳۳۵ ج۲ بحواله روالخنّار ج۲)

عسسنلہ: مقروض کو دوسری رقم زکو ہ کی نیت ہے دے دے جب وہ اس روپے کا مالک اور قابض ہوجائے اس سے اپنا قرض مائے اگر نددے تو جبراً چھین لینا بھی جائز ہے اور اس ہیں کچھ جرج نہیں ہے۔ (امداد المسائل الزکو ہ صصص دفتہ الزکو ہے ۳۹ ن ۳ پ کے مسائل ۳۹۹ ن ۳) علام خارہ: کیکن آگر ایسی صورت میں قرنس دہندہ (مالک) کو یہ خطرہ ہو کہ مقروض کے ہاتھ میں زکو قالی رقم چہنچنے کے بعد قرض کے نام سے واپس نہیں دے گایا فرار ہو جائے گاتو اس کے حال کے لیے دوطریقے ہیں (۱) قرض دہندہ مقروض کو زکو قاکی رقم دے کرفور آاپنا ہاتھ بڑھا کر ازخودا پنے قرض کے نام سے قبضہ کرلے کیونکہ مقروض شریا ٹال مٹول کرنے والا بن گیا ہے اور ایسے مقروض سے اپنا قرض زبردی وصول کر لینا جائز ہے (۲) قرض دہندہ کے کیا ہے اور ایسے مقروض ہے دیس بنائے دہ و کیل مقروض کی طرف سے قرض ادا کرنے کا وکیل بن کر بنام قرض کم فرض دونوں ادا ہو جا کیں بن کر بنام قرض مقروض دونوں ادا ہو جا کیں گیل بن کر بنام قرض مقروض دونوں ادا ہو جا کیں گیل ہیں کہ بنام قرض مقروض دونوں ادا ہو جا کیں گیل ہی کہ بنام قرض مقروض دونوں ادا ہو جا کیں گیل ہی کہ دیا مقروض دونوں ادا ہو جا کیں گیل ہی کے۔

(در مختار مع شای س ایم ایم ۲۲ ج ۲)

مال ہبدگی زکوٰۃ کا حکم

عسینلہ :۔ ہبد( کسی نے تھٹے گفٹ دیا) کے لیے تبول لازم ہے تبول کے بعد ہے موہوب (جو چیز بھی دی گئی ہے اس) پر ملک حاصل ہوتی ہے ، پس جب تک آپ نے ہیہ تبول نہیں کیا آپ کی ملک اس پر حاصل نہیں ہوئی جس وقت قبول کر لیا اس وقت ہے آپ ما لک ہیں اس وقت ہے اس پرز کو ق کا حساب ہوگا ( اگرز کو قوالی چیز ہے )۔

مال حرام كي تفصيل اورز كوة كاحكم

عدد العندان الفتاؤي وقا وي الماري ال

دوسرامال حلال بھی ہے اور اس میں حرام کو ملا دیا تو امام ابوطنیفہ کے نزد کی زکو ہاس پرلازم ہیں ، بلکہ وہ کل مال صدقہ کرنا ہے اور اگر دوسرامال حلال بفتر رنصاب نہ ہوتو زکو ہاس پرلازم ہیں ، بلکہ وہ کل مال صدقہ کرنا واجب ہے ، ایعنی جب کہ لوٹا تا مالکول یا ان کے وارثوں پر جنعذر ہو ، (صدقہ جب ہے کہ جب مالک یا وہ رث نہ کل سکیں ) اور مسجد بنانا حرام مال سے درست نہیں ہے ، اور مدرسہ کے طلباء پرصدقہ کرنا بصورت نہ ملنے مالکول کے یاان کے ورثاء کے درست ہے۔

( فَيَأُوى دِ رالعلوم ص ٨ ٨ بحوال در دانمخيّار ص ٣٣ ج٠ وفيّا وي محمود پير ص ٨ ج٣ )

# کیاحرام کی زکو ة نہیں دینی جاہیے؟

عسنا : ۔ یہ عذر کے صاحب ہمارا مال تو حلال نہیں ہے، حرام مال میں زکو قبی نہیں ، یہ بھے لینا چاہیے کہ یہ مسئلہ غلط ہے ، حرام مال جب اپنے حلال مال میں لگیا ، وہ ملک میں داخل ہو گیا ، گو ملک خبیب (پاک) ہونا گیا ، گو ملک خبیب (پاک) ہونا شرط نہیں ، طیب ہونا تو مقبولیت کی شرط ہے ۔ لیس اس لیے زکو قو واجب ہوگی ، گو مقبول نہ ہوگی (ایک سوال یہاں یہ بیدا ہوتا ہے) کہ پھر دینے سے کیا فائدہ جواب یہ ہے کہ نہ دینے ہوگی (ایک سوال یہاں یہ بیدا ہوتا ہے) کہ پھر دینے سے کیا فائدہ جواب یہ ہے کہ نہ دینے سے جوعذاب ہوتا ہے اس سے حفوظ رہے اور قبول نہ ہونے سے عذاب نہیں بلکہ تو اب سے محرومی رہتی ہے، تو کیا عذاب ہونا اور تو اب نہ ہونا دونوں ایک بات ہیں؟

البنة خود حرام کمائی کا جوعذاب ہے وہ الگ ہے،اسکی نفی نہیں کی جاتی ،کیکن نہ دینے سے دوعذا بول کا استحقاق ہونا کسب حرام (حرام کمائی) کا الگ اور زکو ۃ نہ دینے کا الگ، اور اب ایک ہی ہوگا،تو کیا بید دونوں بھی بکساں ہیں؟ ہرگز نہیں۔

(اصلاح انقلاب ص ١٥١ج ا) تفصيل كے ليد يكھے فقد الزكوة ص ٢١٣ م ٢٥ ج٢)

# غصب ورشوت کے مال برز کو ہ کا حکم

عید بناہ : غصب درشوت کے مال پرز کو ہ نہیں ہے وہ سب مال خیرات کرنا جا ہے جب کہ مالکوں اور وارثوں کا پیتہ نہ لگے۔ ( فآویٰ دارالعلوم ص ۸۸ ج۲ بحوالہ ردالمخمار ۳۴ ج۲ز کو ہ الغنم )

# بینک کے شو دیرز کو ہ کا حکم

سوال: سیونگ بینک ہے جوئو دوصول کیا جائے ،اس قم پرز کو ۃ واجب ہے یائیں؟ جواب: یئو د کی خالص قم پرز کو ۃ واجب نہیں ، کیونکہ وہ ساری قم واجب النصدق (جس کا صدقہ کرنا واجب ہے) ہے۔ (کفایت المفتی ص۱۳۲ ج ۳)

كيادلا لى سے جمع كى ہوئى رقم برزكوة ہے؟

سوال: ۔ زید دلالی کرتا ہے اور خرید ارسے کہتا ہے کہ فلال شخص اتنا روپے ویتا تھا مگر میں سے
اس کوئیس دیا ، گا کہ اس ترغیب سے خرید لیتا ہے اور زید کو اُجرت دلالی کی ویتا ہے ، زید کے
پاس الی اجرت سے بقدر نصاب روبید جمع ہو گیا ہے تو زید پرز کو ہ واجب ہے یائیس ؟
جواب: ۔ اس صورت میں زید جھوٹ ہو لنے کی وجہ سے گنہ گار ہوا ، اور حدیث شریف میں ہے
کی ایسی جے میں برکت نہیں ہوتی لیکن زیداس قم کا مالک ہوجاتا ہے اور زکو ہلازم ہوگی۔
کی ایسی جے میں برکت نہیں ہوتی لیکن زیداس قم کا مالک ہوجاتا ہے اور زکو ہلازم ہوگی۔
( فاوی دار العلوم ص ۹۵ ج ۲ بحوالہ ہدائے کتاب الزکو ہ ص ۱۲ جوا)

ضانت ملازمت کی رقم پرز کو ة کاحکم

سوال: ۔ایک شخص نے بغرض ملا زمت ایک ہزار روپیہ بطور ضانت سرکار جمع کیا، جب تک وہ شخص ملازم رہے گا ،اس وقت اس کو ضان واپس نہیں ملے گا ، جب پینشن یا کسی وجہ سے مرخاست ہوگا تو روپیہاس کو دیا جائے گا ،نواس روپے پرز کو ہ واجب ہے یانہیں ،نو بعد واپسی کے یا ہرسال زکو ہ ادا کرنا واجب ہے؟

جواب:۔اس روپے کی زکو ہ والیسی نے تمام گذشتہ س لوں کی ادا کرنالا زم ہے،اگراس خیال سے کہ بعد والیسی کے گذشتہ سالول کی زکو ہ دینی پڑے گی اور زیادہ رقم ہو جائیگی ، ہرسال موجودرو بے کے ساتھ زکو ہ دیویا کرے تو یہ بھی درست ہے۔

( فآدى دارانعلوم ص ١٣٠٠ ج١ بحواله روالحقي رص١١ ٣٠ كتاب انر كو ة )

(زرضانت کی وجہ ہے مدزمت ملی ہے گویا کہ وہ ان روبوں کے ذریعہ مال حاصل کرنے والا ہوا ہے، توعقلاً بھی زرضانت پر گزشتہ سالوں کی زکو ۃ واجب ہونی چاہئے ،اگر

ممل دہدلل دہ نصاب کے برابر شبے یجمد رفعت قاسمی نحفرلہ')

امانت كى رقم يرز كوة كاحكم

سوال: \_میر \_ پاس کسی کی امانت ہے تو اس پرز کو ۃ دینامیرافرض ہے یاجسکی رقم ہووہ ز کو ۃ

جواب:۔جس شخص کی امانت آپ کی پاس ہے،آپ کے ذمہاس کی زکو ہ نہیں بلکہاس کی ز کو ۃ امانیت رکھوانے والے کے ذمہ لازم ہے۔اگر اس نے آپ کواختیار دیدیا ہے تو آپ بھی اس رقم میں ہے اوا کر سکتے ہیں۔ (آپ کے مسائل س۳۵۲ج ۳ و کفایت المفتی ص ۲۳۷ج ۳ م

ا گرامانت کی رقم ہے حکومت زکو ۃ کاٹ لے؟

سوال:۔ دوسرے شہروں کے لوگ اپنی شجارت اور امانت کے طور پرکسی کے باس جو رقم جمع کراتے ہیں تو حفاظت کے خیال ہے وہ مخص اپنے نام ہے بینک میں رکھ دیتا ہے اور وقتا فو قنان لوگوں کی ہدایت کے پیش نظر رقم نکالنا بھی رہتا ہے تو کیا حکومت ان رقوم پرز کو ق منہا کرنے کی حقدار ہے یانہیں؟

جواب:۔جس تحص کی امانت ہے اس کے ذمہ زکو ہ فرض ہوگی۔ مگر چونکہ آپ کے اکا ونٹ میں زبردی کاٹ لیتی ہے۔اس لیے امانت رکھوائے والے کو حیا ہے کہ آپ کوز کو ۃ ادا کرنے کا اختیار دیدے،اس اختیار دینے کے بعدان کی رقم ہے جوز کو ۃ کئے گی دہ ان کی طرف سے ہوگی۔ اور آپ سے زکوۃ کی رقم جو کاٹ لی گئی اس کومنہا کر کے باقی رقم ان کو واپس كردي ك\_ر(آب كے مسائل ص٣٥٣ ج٣)

(بیمسئلہاسلامی حکومتوں میں اسلامی جینکوں کا ہے۔محمد رفعت قاسمی غفرلہ' )

رقم پیشگی و پگڑی کی زکو ۃ کس پرہے؟

سوال: کرایہ کے مکان (وڈ کان) پر جورقم بطورضانت پیشکی کرایہ دارے لی جاتی ہے وہ قابل والیسی ہےاور کی سال مالک مکان کے پاس امانت رہتی ہے،اس کی زکو ة اوا کرے گا؟ جواب:۔جو تحص رقم کا مالک ہو،اس کے ذمہ زکو ہے، پس امانت کی رقم کی زکو ہ اس رہیں ہے، بلکہ امانت رکھوانے والے مالک کے ذمہ ہے اور (جورقم پیشگی کرایہ دار ہے واپسی کی شرط پرلی ہے ) زرامانت کا مالک کرایہ دار ہے،اس کی زکو ۃ بھی اس کے ذمہ ہے۔ شرط پرلی ہے ۔

(آپ کے مائل ص ۲۵۳ ج۳)

(اور جورقم آج کل پگڑی کے لی جاتی ہے وہ واپس کرایہ دار کوئیں ملتی ہے بلکہ مالک مکان دووکان اس رقم کا مالک ہوتا ہے وہ جائز ہے یائیس؟ الگ بحث ہے، اگریہ رقم واپس کی شرط پر نہ ہوتو اس کی زکو قاما لک مکان پر ہے۔ محمد رفعت قاسمی غفر لیڈ)۔

متروكه مال كى زكوة امين پرہے ياؤر ثاء پر؟

سوال: میت کا متروکہ مال ابھی وارتوں پرتقسم نہیں ہوا ،امین کی زیر تخویل ہے اور سب وارث بالغ ہیں ،بعض کے حصے مقرر اور بعض کے ابھی مقرر نہیں ہوئے ،اس مناقشہ میں سال کامل گزرگیا ،اس صورت میں زکو ۃ امین پر ہے یانہیں؟

جواب: ۔ ذرکو قامال کی بزمتہ مالکوں کے لازم ہوئی ہے ، امین کے ذمہ زکو قانبیں ہے ، بلکہ اگر وہ مال سوتا جاندی ہے تو وارتوں پر حصہ زکو قالازم ہے جس وفت الحکے پاس اٹکا حصہ پہنچ جائے گا اور مال زکو قابقتہ یہ نصاب الحکے پاس ہوتو زمانہ گزشتہ کی ذکو قابھی ان کے ذمہ لازم ہوگی۔ (فآوی دارالعلوم ص ۲۸ ج۲ بحوالہ روالخارص ۱۸ ج۲)

## امانت کے رویے سے زکو ۃ اداکرنا؟

موال: -زید کے پاس کچھرہ پیمر باہر چلا گیا ہو، زیدکولکھتا ہے کہ میرے امانت ہے ذکو ہ کا فریضہ اداکر دیا جائے زید نے واجب الا داء قیمت سے کچھ دینی کتابیں لے کرمصرف زکو ہ میں دے دیں؟

جواب:۔اس طریق سے زکو ۃ اداکردیتا درست ہے اورز کو ۃ عمر کی سیجے ہوگی۔

( فمَّاوِيُ دارالعلوم ص ١٤٧ ج ٢ )

حفاظت كى رقم برز كوة كاحكم

سوال: ـزيدنے اين بھائى عمركو يا في سوروپ بغرض حفاظت ويا اوركب كه جا بتم ان كو

كاروبار ميں لگا كرنفع نقصان اٹھاؤ يا ويسے ہى ر<u>كھے ر</u>كھو، چەرسال بعداس رقم كى واپسى ہوئى توكيان چارسال كى زكۈ ة واجب ہوگى؟ جواب: ــان چارسال كى زكۈ ةلازم ہوگى ـ

( فَنَ وَى وَارَالِعِنومُ ص ١٨م ج٢ بحواله رِدالْحِمّا رَص ١٢ ج ٢ كمّابِ الزّكوٰ ة )

مقدمه کر کے وصول ہونے برز کو ہ حکم

موال ۔ ایک مخص کے (اسامی پر)نالش (مقدمہ) کرنے سے سات سورو پے وصول ہوئے اور ان چارسورو پے کی زکوۃ اداکر چکا ہوئے اور ان چارسورو پے کی زکوۃ اداکر چکا تق اب کل سات سوکی زکوۃ اداکر ناہوگی یا بعدمنہا (وضع) کرنے ٹرج کے؟

جواب: کل روپے کی زکو ۃ اواکر تا ہوگی ہخرچ منہانہ ہوگا۔ ( فرآوی وارالعلوم ص ١٥٥ج ٢ )

ڈگری کے ذریعہ جو مال ملے اس پرزکو ق کب ہے ہے؟

مسئلہ: جس دنت سے ڈگری ہوئی زید کے ذمہ زکو قارو پیدواجب شدہ کی ای وقت سے لازم ہوگی اورادائے زکو قابعد وصول رو پید کے لازم ہوگی۔ ( فتاویٰد ارالعلوم ص ٩٩ ج٢)

نيونة لےروپے کی زکوۃ

سوال:۔(۱) زیدا یک ہزار رو پیدینوند (شادی وغیرہ کے موقع پر جو بھات یا نقدرقم وغیرہ دی جاتی ہے) دس سال بعد وصول ہوا تو کیا تھم ہے؟

(۲) زید کے پاس ہزار روپے ہیں اور بیانج سوروپے ہرواج برادری نیوند دینا ہے تو اس صورت میں کس قدرروپے کی زکو قادینا ہوگی؟

جواب: \_(1) ایسے صورت میں روپے کی زکو ہ وصول ہونے کے بعد وینا ما زم ہے۔

( قَنَاوَىٰ دارالعلوم ص ٢٥ ق٢ بحوالدردالخيّار كتاب البهيه قبل باب الرجو ع ١٠٥ ق٠ م)

( نیوید لینی جوخوشی کے موقع پر دی جاتا ہے ،اس میں بحث یہ ہے کہ بیقرض کے حکم

میں ہے با ہبہ کے تکم میں ہیں ،اگر قرض کے تکم میں ہے تو وصول ہونے کے بعد گذشتہ سالوں کی زکو قامین الازم ہے۔اور جورقم نیونہ لوگوں کے ذمہ ہے، زکو قاکے حساب کے وفت بیرقم

وضع کر لی جائے گی اور بقید کی زکو ہ لازم ہوگی۔

اورا گرائ نیوند کوقرض یا ہبدقرار دینے کامدار رسم ورواج پر ہے کہ بعض براور پول میں بطور قرض بیر قم دی جاتی ہاور حساب لکھا جاتا ہے اور بعد میں شادی کے موقع برضروری طور پر وصول کیا جاتا ہے اور بعض برادر یوں میں حساب کتاب نہیں لکھا جاتا کہ اگر ال گیا تو لے لیا ، ورندا سکا تذکرہ بھی نہیں کیا جاتا ، تو گو یا پہلطور بہہ ہوتا ہے۔

ای لیے مفتی صادب کے جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ہید قرار دیا ہے۔ اگر ہبد کا بدلہ آگی تو اب آئندہ کی زکو ۃ بشرط نصاب دے ورنہ ہیں ،اور نیونڈ کی رقم جو ذمہ ہے چونکہ ہبہ کے حکم ہے لہٰذہ اسے حساب میں وضع قرار نہیں دیا۔ (بقتلم مولانا مفتی ظفیر الدین صاحب دامت برکانہ، برجا شیہ فرآوئی دارالعلوم ص ۵۳۵ ج ۹)

جے کے لیے جورقم رکھی ہےاس پرز کو ہے؟

سوال:۔ایک صاحب نے چھ سال سے حج کے لیے روبیتیلمیدہ نکال کرر کھ دیا ہے،امسال حج کوجانا چاہتے ہیں تو کیا اس رو پر پر تمام گذشتہ سالوں کی زکو ۃ واجب ہے یا نہیں؟ جواب اس روپے کی زکو ۃ دینا واجب ہے جب تک وہ روپیر خرج نہ ہوجائے اس

وقت تک تمام سالہائے گذشتہ کی زکو قادینالازم ہے۔ (فرآوی وارالعلوم ص۱۱ ج۲ بحوالہ ہدایہ کیاب الزکو قاص ۱۲۷ ج اوفرآوی محمود پیص ۹۴ ج۱۳)

جے کے لیے جمع کرائی ہوئی رقم پرز کو ہ کا حکم

موال: ایک شخص رمضان میں زکو ۃ نکالتا ہے، اس سال نج کو جانے کا خیال ہے لہذا تج کو جانے کا خیال ہے لہذا تج کو جانے کے خیال ہے لہذا جو رقم جانے کے لیندا جو رقم جمع کی گئی ہے اس کی روائلی شعبان میں متوقع ہے، لہذا جو رقم جمع کی گئی ہے اس برز کو ۃ نکالنی ہوگی یانہیں؟

جواب: ۔ آید ورفت کے کرایہ اور معلّم وغیرہ کی فیس کے لیے جورتم دی گئی ہے اس پرز کو ق نہیں ہے۔ اس سے زائد رقم جو کرنسی کی صورت میں اس کو واپس ملے گی ، اس میں سے کیم رمضان المبارک تک جتنی رقم بے گی اس پرز کو ق فرض ہے، جو فرج ہوگئی اس پہیں ۔ (احسن الفتادی صحیح ہوگئی اس پرنسی کے اس پرز کو تا فرض ہے، جو فرج ہوگئی اس پہیں۔

#### ج کے لیے زکوۃ لینا کیساہے؟

سوال: اگرکوئی جج کوجار ہاہے اورا سکے پاس پنیے کم پڑجا کیں تواسکوز کو قادینا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: بسس کے پاس خرج کم ہو،اس کو جج کے لیے زکو قاکا پیسہ لیٹا جائز نہیں الکین اگر بیسہ پورا تھااور چلا گیا مگر راستہ میں کوئی حادثہ پیش آگیا کہ رو پیدف نع ہو گیا اور مکان سے منگانے کی کوئی صورت نہیں تو اس کووہاں ذکو قاکا بیسہ بیقد رضر ورت لے لیٹا درست ہے۔
کی کوئی صورت نہیں تو اس کووہاں ذکو قاکا بیسہ بیقد رضر ورت لے لیٹا درست ہے۔

مسى كواتنى زكوة دينا كهاس پر جج فرض ہوجائے؟

سوال. ۔ عالم کواگرلوگ اتنی زکو ۃ دیں کہ اس پر جج فرض ہوجائے ، کیسا ہے؟ شامی کی عبارت مرد مصالحہ میں مصالحہ میں کہ اس کے عبارت

ے جا زمعلوم ہوتا ہے۔

جواب: ۔ اتنی رقم مد مذکورہ میں دینا مکروہ ہے کہ جس سے نقیر صاحب نصاب ہو جائے ،
ہمارے دیار میں وجوب جے سے قبل ہی صاحب نصاب ہونا ظاہر ہے ، اہذااتنی رقم دینا کہ جج
فرض ہوجائے بطریق اولی مکروہ ہے ۔ شامی کی عبارت منقطع الحاج سے مرادوہ شخص ہے جو
جی کے لیے نکلا ہو مگرسفر میں اس کا مال جاتا رہائی کوز کو قد ینا بلاکرا ہت جائز ہے عالم بلکہ
عامی کو بھی اتنی زکو قرنبیں لینا جا ہے۔ (احسن الفتادی ص۲۹۳ج ۴ بحوالہ دوالحقار ص۲۶ج۲)

ز کوہ کی رقم سے ج کرانا کیساہے؟

عسئلہ: ۔ اگرز کو ق کاروپیر فج کرنے والے کی (اگرصاحب نصاب ہیں ہے) ملک کردیا جائے کہ وہ اپنا مج کرے یا جس خرج میں چاہیے صرف کرے تو بیدرست ہے اورز کو قادا ہوجائے گی۔ (قاوی دارالعلوم ص۲۷۲ ج۲)

عسمنا : اپن زکو آ کے روپے کا پنانج درست نہیں ہے البتہ بیجائز ہے کہ فقیر کوز کو آ کے روپے کا مالک بنا دیا جائے ، پھر خواہ وہ اپنانج کرے یا دیگر مصارف میں صرف کرے اسکو افتیار ہے خوض بیے کہ ذکو آ کے روپے میں مالک بنادیناتھاج کوشرط ہے بغیراس کے ذکو آ ادانہ ہوگی۔ (فآوی دارانعلوم ص ۲۷۸ ج۲ بحوالہ ردالحقارص ۱۸۵ ج۱)

(البعته ایک شخص کواتن رقم زکو ق کی دینا کدوه صاحب نصاب ہوجائے مگروہ ہے، لیکن زکو قادا ہوجاتی ہے،اور یہ بھی جب ہے کہ وہ غریب عیال دار نہ ہو محد رفعت قامی غفرانه) کسی کواتنی زکو ق و بینا کہ وہ صاحب نصاب ہوجائے ؟

سوال: یکی فقیر کواتنی زکوۃ کی رقم دیٹا کہ وہ صاحب نصاب ہوجائے کروہ ہے، گرسوال میہ ہے کہاس نصاب سے کیا مراد ہے؟ موجب زکوۃ نصاب مراد ہے یا وہ نصاب جوز کوۃ لینے منعمد

جواب: ۔ زکو ہ لینے سے ، نع نصاب مراد ہے، یہ کراہت جب ہے کہ نقیر عیال دار نہ ہو اگر عیال دار ہے تواس کو یک مُشت اتنی رقم مدند کورہ سے دی جاسکتی ہے کہ اس کے عیال (بال بچوں) پرتقسیم کریں تو ان مین سے کوئی بھی صاحب نصاب نہینے۔

(احسن الفتاوي ص ٢٩٣ ج ٣ بحواليه والمختارض ج ٣)

مسئله: یکمشت کسی ایک کوز کو ة بفتدرنصاب و به سینے سے ذکو ة تو ادا ہو جاتی ہے، مگر کسی کو یک مشت اتنی ذکو ة دے دینا کہ وہ صاحب نصاب ہو جائے مگر وہ ہے۔

(آپ کے ماکل م ۲۲۲ج۳)

شئيرز (حصص) پرز کوة کاحکم

عدد ملے: حصص اگر بہنیت تجارت خرید ہے ہوں لیٹنی خود صصص کی خرید فروخت مقصود ہوتو حصص کی خرید فروخت مقصود ہوتو حصص کی کل قیمت پر زکو ہ واجب ہے ،ورنہ حصص کی صرف اس مقدار پر زکو ہ ہوگی جو تجارت میں گئی ہوئی ہے۔ کارن نہ کی مشینری اور مکان پرصرف شدہ مقدار پرزکو ہ نہیں۔ تجارت میں گئی ہوئی ہے۔ کارن نہ کی مشینری اور مکان پرصرف شدہ مقدار پرزکو ہ نہیں۔ (احسن الفتادی ص ۲۸۷ج میں وفقہ الزکو ہ ص ۱۹۹۳ج ۱)

حصص برز کو ہ کون سی قمت برہے؟

سوال: ایک شخص نے تجارتی ممبئی کے صف فرید ہے۔ جب ممبئی شروع ہو کی تھی اس وقت ایک حصہ کی قیمت ایک ہزارتھی اور اس وقت ایک حصہ کی قیمت پانچ سورو بے ہے تو بیٹے حص کندرز کو ہ دے؟

جواب:۔جو قیمتاس وفت ہے بیعنی پانچ سور و پے کی ادا کرے۔ ( فناوی دارالعلوم ص۲۳اج۲ بحوالہ ردالمخارص ۳۰ ج۲ ہاب ز کو ۃ الغنم )

كياحصص برزكوة انفرادي طور برے؟

سوال: یتمام کمپنیاں ذکو ۃ وعشرا ثانہ جات پرز کو ۃ منہا کرتی ہیں اور رقم زکو ۃ فنڈ کوننقل کر دی جاتی ہے، کیاا کیپ مرتبہ اجتماعی کاروبار میں سے زکو ۃ منہا ہو جانے کے بعد بھی دوبارہ ہر حصہ دارکواپنے حصص پرانفرادی طور پرزکو ۃ ادا کرنی ہوگی؟

جواب: ۔ اگر حصہ دااروں کے ضم سے زکو ہ وصول کرلی گئی تو ان کو انفرادی طور پراپنے اپنے حصوں کی زکو ہ دینے کی ضرورت بیں البتداس میں گفتگو ہوسکتی ہے کہ حکومت جس انداز سے زکو ہ کاٹ لیتی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ؟ بہت سے علیء کرام اس طریق کار کی تصویب کرتے ہیں اور اس سے زکواۃ اوا ہو چانے کا فتو کی ویتے ہیں جب کہ بہت سے علیاء کی رائے اسکے خلاف ہے اور وہ حکومت کی کائی ہوئی زکوۃ کو اداشدہ نہیں بجھتے ان حضرات کے نزدیک ان تمام رقوم کی زکوۃ ہالکان کوخو دادا کرنی چاہے جو حکومت نے کاٹ لی ہو۔

(آیکے ساک ص۲۲ج۳)

کیاشیئرز کی خریداری برز کو ق ہے؟

سوال:۔زیدنے ایک ممبئی کے پندرہ جھے پانچ ہزار کے خریدے، آسیں جو کچھ نفع ہوتا ہے وہ سالانہ تقسیم ہو کر حصہ داروں کو ملتا ہے تو کیا زید کے ذمہ پانچ ہزار کی زکو ۃ دینا لازم ہے یا منافع سالانہ کی رقم پرزکو ۃ لازم ہوگئ؟

جواب: ــز بدکواس رقم پانچ ہزار کی زکو ہ بھی دینی لازم اور فرض ہے۔

( فياوي دارالعلوم ص بهماج ٢ بحواله ردالمحتارص ١٣ ج٦)

عسمینی ہے تو جمع شدہ ال پرز کو ہ جمینی تجارت کرتی ہے تو زکو ہ جمع شدہ رقم پر ہوگی ،اورا گر کر ایہ وصول کرنے کی سمینی ہے تو جمع شدہ ال پرز کو ہ نہیں بلکہ حاصل شدہ نفع پر ہوگی۔ (کفایت المفتی ص ۱۳۳ ج ۲۰) مسلنلہ: شیئر زیرز کو ہ ہے ،اگر کمپنی تجارت کرتی ہے ،مثلاً کپڑا، او ہے ،سا ، ن مشینری وغیرہ

فروخت کرتی ہے، سیمنٹ بھی ہے ، بجلی سیلائی کرتی ہے (جیسے الیکڑک سمینی) تو شیئر زکی اصل رقم (شیئرز کی قیمت)او شیئرز کے مناقع دونوں پر زکو قاہے ادراگر کمپنی تجارت نہیں كرتى بصرف كرابيه وصول كيا جاتا ہے جيسے ٹرام كمپنى بس كمپنى تو اسكے شيئرز پرزكو ، ہے يعنى منافع برز کو ۃ ہےاصل قم برز کو ۃ نہیں۔( فناوی رہمیہ سم ج ۶ و آپ کے مسائل ص ۳۷۳ ج ۳)

شيئرزكي مختلف فتتميس اوراس كأحكم

<u> مسئلہ : سنعتی اُوزاروں کے سلسلہ میں جواصول مزکور ہوا ہے اس سے بیہ بات واضح ہوگئی</u> کہ کارخانوں میں حصہ دار بننے کی دوصور تیں ہیں(۱) یا تو اس نے ایسے کارخانوں میں شرکت کی ہے جس کا کام تجارت اور خرید وفروخت نہیں ہے۔مثلاً دھان کوٹنا آٹا بہینا وغیرہ۔اس میں تھن اُجرت لے کر ایک کام کر دیا جاتا ہے۔اس صورت میں صرف آمدتی ہی پر ز کو ۃ واجب ہوگی اوراگراییا کارخانہ ہو کہ اسمیں تجارت بھی کی جاتی ہو، چیزیں خرید کرتیار کی جاتی اور فروخت کی جاتی ہوں تو اب اخراجات نکا لئے کے بعد سال بھر کی آمد نی کے علاوہ خام اور تیارشده مال پربھی ز کو ۃ واجب ہوگی ،جیسے روئی خرید کر کیڑا بننے اور گنا خرید کرشکر یعنی چینی بنانے والے کارخانے ، جو پھرا ہے فروخت کردیتے ہیں ،اس لیے کہاب اس مال کی حیثیت ،، مال تجارت، کی بوگ بال البته کارخانه کی عمارت فرنیچر ، اوز اراورمشینوں پرز کو قانبیں ہوگی۔ يبال زكؤة كسلسله كے جومسائل واحكام مذكور ہوئے ،ايسابھى ہوسكتا ہے كہتمام حصہ داروں کی نبیت اور اراد ہ ہے بیجا وہ رقم زکو ۃ نکال دی جائے ،اور ریبھی ورست ہے کہ ہر حصددارات طور برحساب كرياوراي حصرك تناسب سے ذكو ة نكال دے۔

(جديد فقهي مسائل ص١٢٣)

<del>عدر شامه</del>: - کارخانو لادر ملول کے صفل برجھی زکو ۃ واجب ہے کہان حصص کی مقدار مقدار نصاب ہو یا دوسری قابل ز کو ۃ چیز ول کوملا کرنصاب بن جاتا ہو،البتة مشینری اورفرنیچیر وغیرہ كوستشى كركے باتى كى زكو ة اداكرنا ، وگى \_ (آب كے مسائل ص ٣٨٠ ج٣) <u> میں مال</u> اللہ: یسونا ، جاندی مال تجارت اور نمینی کے صص کی جو قیمت زکو قاکاسال پوراہونے کے دن ہوگیا ای کے مطابق زکو ۃ اواکی جائے گی۔ (آکیے مسائل ص ۱۳۳ ج ۳)

# کمپنی میں نصاب کے برابرجمع شدہ رقم پرز کو ہ

موال: میں نے چیے کسی کمپنی کو دیئے ہیں ، جو کہ منافع ونقصان کی بنیا و پر ہر ماہ منافع ادا کرتی ہے ، جس سے ہمارے کھر کے اخراجات بمشکل پورے ہوتے ہیں ،اگر زکو ہا ماہا نہ آمدنی ہے ، جس سے ہمارے کھر کے اخراجات بمشکل پورے ہوتے ہیں ،اگر زکو ہا ماہا نہ آمدنی ہے ، اوراگر اصل مال سے نکلواتے ہیں تو مزید آمدنی کم ہوجاتی ہے؟

جواب:۔ جورقم آپ نے کمپنی میں جمع کررکھی ہے، اگر وہ مالیت نصاب لیعنی ساڑھے ہاؤن تولہ چاندی کے برابر ہے تو اس کی زکوۃ آپ کے ذمہ ہے، اور اداکر نے کی جوصورت بھی ہو آپ اختیار کریں۔ (آپ کے مسائل ص 20ساج ۳)

سركاري وغيرسركاري كمينيول كي زكوة كاحكم

عسمله: کمینیوں کی زکو ہیں اختیار ہے، اجتماعاً اور انفراذ دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ جو کمینیوں اور ادار کے ممل طور پر سرکاری ہیں ، ان کے پاس کسی حصد پر بھی زکو ہ نہیں ، اور جو جزء سرکاری ہیں اُن کے سرکاری حصوں پرزکو ہ ہے، جزء سرکاری حصوں پرزکو ہ ہے، سرکاری اموال پراس لیے ذکو ہ نہیں کہ بیٹے حص ملکیت نہیں۔ (احسن الفتاویٰ ۱۸۸ج)

كيابلاث كى زكوة ماركيث كى حيثيت پر ہے؟

عسئلہ:۔جوزین پاپلاٹ خریدا جائے خرید نے دفت اس میں تین سم کی نیمیں ہوتی ہیں، کمی تو یہ نیت ہوتی ہیں، کمی تو یہ نیت ہوتی ہے کہ بعد ہیں ان کو فر دخت کردینے، اس صورت میں ان کی قیمت پر ہر سال زکو ۃ فرض ہوگی اور ہر سال مارکیٹ میں جوان کی قیمت ہو، اس کا استیار ہوگا، مثلاً پلاٹ آپ نے پچاس ہزار کا خریدا تھا، ایک سال کے بعد اس کی قیمت ستر ہزار ہوگئی، تو ذکو ۃ ستر ہزار کی دین ہوگئی، اور اس دی سال بعد اس کی قیمت پانچ کا کھی وین ہوگئی تو اب زکو ۃ بھی پانچ کا کھی وین ہوگی۔ اور ہوگی ۔ اور ہوگی ۔ العرض ہر سال جتنی قیمت مارکیٹ میں ہواس کے حساب سے ذکو ۃ وین ہوگی ۔ اور کسی یہ نیت ہوتی ہوگی ۔ اور کسی یہ نیت ہوتی ہے کہ یہاں مکان بنا کرخو در ہیں گے، اگر اس نیت سے پلاٹ خریدا ہوتو کسی یہ زکو ۃ نہیں ۔

ای طرح اگر خربید تے وقت نہ تو فروخت کرنے کی نبیت کی تھی اور نہ خوور ہے گی، اس صورت میں بھی اس پرز کو ۃ نبیں ہوگی۔(آپ کے مسائل ص اس سے جس مسئلہ:۔ تجارت کی نبیت سے خرید کروہ زمین اور مرکان اور برائے فروخت تقییر کردہ مرکانات

ھىسىنىلە : يىخچارىت قى سىت سىھىر بىدىردە زىن اورمكان اور برائے قروھت مىپر قردوم كائات كى موجودە مالىت پرز كۈ ة فرض ہے۔ (اصل سر مايە پرىنە بموگى)۔ (احسن الفتادى ص ٢٩٩ج ٣٠)

مكان كى خريد پرخرچ ہوئے والى رقم پرز كوة كا حكم

سوال: - آیک ماوقبل مکان کا سودا کر چکے ہیں۔ ہم نے دو ماہ کا وقت لیا ہے جو کر ختم ہور ہا ہے، بیانہ ایڈوانس (پیفنگی) ادا کر چکے ہیں ،اب ادائیگی زکوہ کس طرح ہوگی کیونکہ رقم تو اب ہماری نہیں ہے، ملکہ مالک مکان کی ہوگئ ،اب ہمارا تو مکان ہوگیا ،کیا اس رقم سے زکوۃ اداکریں جو کہ مالک کودینی ہوگی ؟

جواب: ۔اگرز کو ۃ اداکرنے ہے قبل مکان کی قیمت ادا کر دی تو اس پرز کو ۃ داجب نہیں ہے، اور اگر سال ختم ہو گیا (نصاب کا)۔اب تک مکان کے پیسے ادانہیں کیے بلکہ بعد ہیں وقت مقرر پرادا کریں گے تو اس ہے زکو ۃ ساقط نہ ہوگی ،اس پرزکو ۃ داجب ہوگی۔

(آپ کے سائل س ۲۷۳ج۳)

بلاث برزكوة كاحكم

عس مناه :- پلاٹ (زمین) اس نیت ہے خرید لیا گیا تھا کہ اس کوفر وخت کریں گے ، تب تو وہ مال تجارت ہے اور اس پرز کو ۃ واجب ہوگی ،اور اگر ذاتی ضرویات کے لیے خرید لیا گیا تھا تو اس پر زکو ۃ نہیں ،اور اگر خرید تے وفت تو فروخت کرنے کی نیت نہیں تھی ،لیکن بعد میں فروخت کرنے کی نیت نہیں تھی ،لیکن بعد میں فروخت کرنے کا ارادہ ہوگی ،تو جب تک اس کی فروخت نہ کر دیا جائے ،اس پرز کو ۃ واجب نہیں۔ (آپ کے مسائل ص ۲۷۰۶)

جو بلاٹ رہائتی مکان کے لیے ہو؟

سوال: میرے پاس زمین کا ایک پلاٹ ہے، مکان کی تعمیر کا خیال ہے، کیا اس پرز کو ہ ہے؟ جواب ۔ جو پلاٹ رہائش مکان کے لیے خریدا گیا ہو، اُس پرز کو ہنہیں ہے۔ ۔ ۔ ۔ جو پلاٹ رہائش مکان کے لیے خریدا گیا ہو، اُس پرز کو ہنہیں ہے۔

# کیا تجارتی بلاٹ پرز کو ہے؟

سوال: اگرمکانات کے پلاٹو ل کی خرید وفروخت کی جائے تو کیا پیمال تجارت ہے اوران کی کل الیت پرز کو قامے یا نفع پر؟

جواب:۔ اگر پلاٹوں (زمین یا مکان وغیرہ) کی خرید و فروخت کا کا روبار کیا جائے اور فروخت کرنے کی نیت ہے پلاٹ خریدا جائے تو پلاٹوں کی حیثیت تجارتی مال کی ہوگی اورانکی کل مالیت پرز کو ہ ہرسال واجب ہوگی

عسئله : جوزین مکان یا پلاٹ فروخت کرنے کی نیت سے خریدا ہو، اس پر ہر سال زکو ۃ واجب ہوگی۔ ہر سال جتنی اس کی قیمت ہو، اس کا چالیسواں حصد نکال لیا کریں۔

(آپ کے سائل ص ۲۲۱ ج۳)

عسئلہ :۔اگر پلاٹ یا مکان تجارت کی نیت سے خریدا (جس وفت نیمت مقدار نصاب کو پہنچ جاتی ہو ) تو یہ مال تجارت ہے لہٰذا اس پرز کو ۃ فرض ہے جو چیز بھی بیچنے کی نیت سے خریدی جائے وہ مال تجارت میں داخل ہے؟ (احسن الفتاوی ص ۲۹۵ج م)

# جومكان كرايه يرجلانے كے ليے خريدا كيا؟

سوال: ۔ایک مخص نے اپنے رہنے کے مکان کے علاوہ ایک اور مکان کرایہ پر چلانے کے لیے خریدااور رو پہیمی محفوظ ہے تو کیااس مکان کی زکو ق ہے؟

جواب:۔اس صورت میں مکان کی قیمت پرز کو ۃ نہ ہوگی بلکد کرایہ کا رو بہیں نصاب کے بفتر ریا زیادہ جمع ہوگااوراس پر سال بھی مگر رجائے تو اسکی زکو ۃ دینالازم ہوگی۔

( فرّوي دارالعلوم ص ١٥ ج٢ بحواله ردالخيّار ص ١٠ ج٢ )

### ضرورت سے زائدمکان پرز کو ۃ

سوال: بجب کہ جائیدادیا مکان ذاتی ضرورت سے زیادہ ہوں ،ان سے کرایہ کی آیدنی ہوتو زکاوۃ جائیداد کی قیمت پر ہوگی یا آیدنی پر؟

جواب: ۔ جائیداد (زمین ومکان) کی قیمت پرلازم نہ ہوگی بلکہ کرایہ آیدنی پر جونصاب کی

مقدارکو پہنچ جائے اوراس پر تنہایا دیگر رقوم موجودہ کے ساتھ سال پوراہو جائے تو زکو ۃ لا زم ہو گی ، جو کرا مید کی آمدنی جمع ہواس پر زکو ۃ لا زم ہو گی حسب شرط مذکورہ بالا۔ ( فآویٰ دارالعلوم ۱۳۳ ج۲ بحوالہ ردالخارش ۱ نے ۲ وآپ کے مسائل ش ۱۳۱ ج ۳ و کفایت المفتی ص ۱۳۳ ج ۲ )

جس رویے سے مکان خریدا کیااس پرز کو ق ہے؟

سوال: ایک شخص نے پائی ہم ارکا مکان خریدا،گھر والوں نے پندنہیں کیا ،اس لیے فروخت
کرنے کا ارادہ کرلیے ،اس صورت میں پانی ہم ارروپے کی زکو ۃ واجب ہے یا نہیں؟
جواب: ان پانی ہم ار روپ کی زکوہ واجب نہیں ہے جن سے مکان خریدا گیا ،جس وقت تک وہ روپیہ موجو دخھا اور مکان نہ خرید لیے ،اس وقت تک کی زکو ۃ لازم تھی ۔ (اگر سال پورا ہوگی تھا ،اوراگر سال ہے کہ پہلے (جب مکان خرید لیا ،اس وقت سے زکو ۃ ہوگی تھا ،اوراگر سال ہوگ ، ہونے سے پہلے پہلے (جب مکان خرید لیا ،اس وقت سے زکو ۃ اس کی ساقط ہوگئی ،اور جس وقت مکان فروخت ہوکر نقدرو پیدھاصل ہوگا ،تو اس پر کھمل ایک سال گر رہے ہراس پر زکو ۃ لازم ہوجائے گی۔

( فَيَّاوِي دارالعلوم ص ١٣٩ ج ٢ بحواله روالحقّار كناب الزكو قة ص ١٠ ج ٢ وص ١٣ ج ٢ )

# اجاره کی زمین پرز کو ة کاحکم

عسائلہ:۔جوز مین ٹھیکہ پر لینٹی اجارہ پر لی جائے اور ہرسال کی اجرت معین کر کے چندسال کی اجرت معین کر کے چندسال کی اجرت معین کر کے چندسال کی اجرت پیشگی دے دی جائے تو یہ درست ہاوراس روپے کی زکو قلازم نہیں ہے۔
کی اجرت پیشگی دے دی جائے تو یہ درست ہاوراس روپے کی زکو قلازم نہیں ہے۔
( فقادی دارالعلوم ص ۳۳۳ ج)

# ز مین ومکان کی مالیت پرز کو ۃ ہے یا آمدنی پر؟

عسسنا الله نامان المحتاز من وجائد الرزكوة نبيل م بلكه كراية وغيره كي آمدني جوجع برواورخرج وغيره كي آمدني جوجع برواورخرج وغيره كي المدكر اليه وغيره كي المدكر ونفذ بربهي وغيره كي بعد سال بورا بون برباتي رجي ال برزكوة واجب بروكي ،اورز بور ونفذ بربهي زكوة واجب م ،زكوة واجب م ، زكوة و ، ارابعلوم م ، ح ج ٢ بحواله روالتحار باب الزكوة والمال ٢٥ ج ٢ )

# کیار ہائشی مکان وسامان خانہ داری برز کو قہے؟

ہ سب ملہ:۔ رہائش مکان پہننے کے کپڑوں گھر کا مامان ، سواری کے جانو روں اور استعمالی ہتھیا روں اور ایسے ظروف (برتن ) اور آرائش کی چیزوں پر جو سجاوٹ کے لیے استعمال کیے جائیں اور سونے وجاپندی کے نہ ہو، زکو قواجب نہیں۔ (کتاب الفقدص ۹۲۸ ج ااور در مختارص ۱۳ ج۲)

ز رياستعال چيزوں پرز کو ة

سوال: کی آرام و آسائش کی چیزوں مثلاریڈیو، ٹی وی ،فریج ،واشنگ مشین ،موٹر سائکل وغیرہ پر بھی زکو ہے؟

جواب: ۔ یہ چیزیں استعمال کی ہیں ان پرزکو ہ نہیں البتہ زیورات پرزکو ہ ہے خواہ وہ پہنے ہوئے۔ ہوئے استعمال کی ہیں ان پرزکو ہ نہیں البتہ زیورات پرزکو ہ ہے حواہ وہ پہنے ہوئے۔ اس سے ہوئے رہیں ہے۔ (آپ کے سائل سے سے وقد وری سے ہوں مصلف استعمال کے لیے در کھے ہوں مصلف استعمال کے لیے در کھے ہوں خواہ ان کے استعمال کی نوبت کم ہی آتی ہو، ان پرزکو ہ واجب نہیں ۔

(آپ کے سائل ص۲۲۳ج۲)

کیامرغی فارم اور محیطی پالن برز کو ۃ ہے؟

مسنا اور چوز رخ بدتے وقت اگرخودانی کی پیچنے کی نیت ہوتو ان کی مالین پرز کو ہ نہیں،
مرغیاں اور چوز رخ بدتے وقت اگرخودانی کی پیچنے کی نیت ہوتو ان کی مالیت پرز کو ہ فرض
ہوندار اگر ان کی ججائے ان کے انڈے اور پچے پیچنے کی نیت کی ہوتو زکو ہ نہیں ۔ تالاب
میں محیلیاں یا اُن کے پچ خرید کرڈالے ہوں تو ان کی مالیت پرز کو ہ فرض ہور زنہیں ، مرغی
طانداور تالا ہی آمدنی پر ہبرصورت زکو ہ ہے۔ (احسن الفتاوی صوری سے میں کے انداور تالا ہی کی آمدنی پر ہبرصورت زکو ہ ہے۔ (احسن الفتاوی صوری سے میں ہوتو کے سے میں انداور تالا ہوں آمدنی پر ہبرصورت زکو ہ ہے۔ (احسن الفتاوی صوری سے میں ہوتو کی سے میں کو سالے سے کا نہ اور تالا ہوں آمدنی پر ہبرصورت زکو ہ ہے۔ (احسن الفتاوی صوری سے میں ہوتو کو ہو ہوتوں کو ہوتوں کو ہوتوں کو ہوتوں کی سے میں ہوتوں کو ہوتوں کو ہوتوں کی سے میں ہوتوں کو ہوتوں کی ہوتوں کو ہو

مندرجه ذیل اشیاء پرز کو ہ نہیں ہے

عسب المعند وه اشیاجوسمندر سے نکالی جائیں جیسے عبر، موقی، مونگا، کچھلی وغیرہ، اس پرکوئی مطالبہ ہیں (یعنی زکو قابیں) ہاں اگران کی تجارت کی جائے توز کو قاواجب ہوگی۔ مطالبہ ہیں (یعنی زکو قابیں) ہاں اگران کی تجارت کی جائے توز کو قاواجب ہوگی۔ (ماہ جار)

(لیمنی جس طرح مال تجارت پرزگوۃ کے احکامات ہیں، اگر مندرجہ بالا چیزوں کی تجارت کی جائے گی توزگوۃ داجب ہوگی مجدر نعت قانمی غفرید) تجارت کی جائے گی توزگوۃ داجب ہوگی مجدر نعت قانمی غفرید) مسد خلہ: ۔ جو ہرات پرمثلا، یا توت، زبر جدوغیرہ پرزگوۃ نہیں ہے، بشرطیکہ وہ تجارت کے لیے نہ ہوں۔ (کفایت المفتی ص ۹۷۸ ج۱)

مشک پرز کو ۃ ہے یانہیں؟

عسم نسلمہ :۔اگر کسی کومٹنگ یاز باد (ایک خوشبودار چیز جومٹنگ بلاؤ سے نکلتی ہے) دستیاب ہو موتی ہمونگاوغیرہ حاصل ہوتو اس پر کوئی زکو ۃ نہیں ہے خواہ اس کی مقدار زکو ۃ کے نصاب کو پہنچ جائے۔ (کتاب الفقہ ص ۱۰۰اج ۱)

(اگر تنجارت کی جائے گی تو تنجارتی لحاظ ہے زکو ۃ داجب ہوجائے گی۔محدر فعت)

کیاسونے جاندی کے مصنوعی اعضاء پرز کو ہے؟

بعض حایات میں اور بعض خاص مصلحتوں کے پیش نظر سونے چا ندی کے مصنوی اعضاء کا استعال کیا جاتا ہے جیسے ناک ، دانت ، کھو کھلے دانتوں کا سونے چا ندی ہے جرتا سونے کے تاروں سے کو با ندھن وغیرہ ان میں سے بعض کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ ان کو آسانی سے نکالا جاسکتا ہے ، اور ان کورکھا ہی اس طرح جاتا ہے کہ ان کولگا یا اور نکالا جاتا رہے ، جب کہ بعض اعضاء میں دھات یعنی سوتا چا ندی اس طرح فٹ کی جاتی ہیں کہ ان کو آسانی سے نکالا نہیں جاسکتا ، بلکہ وہ ستعقل طور پرلگائی جاتی ہیں ، جواعضاء نکالے جاسکتے ہیں آسانی سے نکالا نہیں جاسکتا ، بلکہ وہ ستعقل طور پرلگائی جاتی ہیں ، جواعضاء نکالے جاسکتے ہیں خصرے کہ ناک وغیرہ ان میں زکو ہ واجب ہے اور اس کی نظیر زبورات وغیرہ ہیں ، اور جواس طرح نہ ہوں ان میں زکو ہ واجب نہیں ہوگی ، اس لیے کہ زکو ہ واجب ہوئے کے لیے ضروری ہے کہ مال تا می یعنی ان میں نشو و نما اور بردھور کی کی مخبائش ہواور موجودہ وصورت میں ظاہر ہے کہ اس کا کوئی امرکان نہیں ، دوسر ہے جب وہ انسان کے جسم کا ایک ایساعضو بن جائے جس کوا لگ کیا جانا تمکن نہ ہوتو اب وہ انسان کی بنیادی ضروریات (حاجت اصلیہ ) میں داخل جس کوا لگ کیا جانا تمکن نہ ہوتو اب وہ انسان کی بنیادی ضروریات (حاجت اصلیہ ) میں داخل جس کوا لگ کیا جانا تھی۔ اس کی خوات میں ہوتی۔ (جدید نہیں مسائل ص ۱۱۲)

کیاماہات پخواہ برز کو ہے؟

سوال:۔اپٹی تخواہ کی کتنی فی صدرقم میں دین چاہیے؟ جواب:۔اگر بچت نصاب کی برابر ہو جائے اوراس پر سال بھی گزر جائے تو ڈ ھائی فی صد ز کو ۃ واجب ہےور نہیں

مسئلہ:۔زُکُوۃ بچت کی رقم پر ہوتی ہے جب کہ بچت کی رقم ساڑھے باؤن تولہ یعنی (۳۵ء ۲۱۲ گرام چاندی کی مالیت کو پنچے جائے جب کچھ بچتا ہی نہیں تو اس پرز کو ہ نہیں۔

(آپ کے سائل ص ۲۵۹ج۳)

مسئلہ: تنخواہ کی رقم جب تک وصول نہ ہواس پرز کو ہ نہیں شخواہ کی رقم ملنے کے بعداس پر پورا ایک سال گزرا ہوگا تب اس پرز کو ہ واجب ہوگی اور اگر آپ پہلے سے صاحب نصاب ہیں تو جب نصاب پرسال بورا ہوگا اس شخواہ کی وصول شدہ رقم پر بھی زکو ہ واجب ہوجائے گی۔ ہیں تو جب نصاب پرسال بورا ہوگا اس شخواہ کی وصول شدہ رقم پر بھی زکو ہ واجب ہوجائے گی۔

براويذنث فنذبرز كوة كاحكم

عدد بله : ملاز من کی تنخواه میں جو کھرو پیدوضع (کتا) ہوتا ہے اور پھراس میں کھوٹم ملاکر بوقت ختم ملاز مت ملاز من کو ماتا ہے وہ ایک انعام سرکاری سمجھا جاتا ہے اسکی زکو ہ گردشتہ سالوں کی واجب نہیں ہوتی ،آئندہ کو وصول ہونے کے بعد جب سال مجر نصاب پر گرد م جائے ،اس وقت دینا لازم ہوگی۔(فآوی دارالعلوم ص ۳۳۱ ج۲ بحوالہ روالخارص ۲۹ ج۲ باب الزکو ہ وفظام الفتاوی میں ۱۳۲ج اوفقا الزکو ہ ص ۱۸ جا وفقا میں اوج س

### فنذكى فسمين اورز كوة

عسائلہ: گورنمٹ پراویڈنٹ فنڈ اور پرائیوٹ کمپنیوں کے پراویڈنٹ فنڈ کی نوعیت میں پکھ فرق ہے، جس کی مجہ سے احکام میں بھی فرق ہوگا۔ گورنمٹ پراویڈنٹ فنڈ میں حکومت متاجر ہے اور ملازم اجیر ہے، فنڈ کی رقم متاجر (حکومت) کے قبضہ میں رہتی ہے اس پر اجیر کا قبضہ نہیں ہوتا قبضہ نہ ہونے کی وجہ ہے اس کی ملک میں نہیں آئی لہٰذااس پرزکو ۃ فرض نہیں، وصول ہونے کے بعد بھی اُس پر گزشتہ زمانہ کی زکو قائیں بلکہ آئندہ کے لیے (جب کہ رو پہ ہاتی مال ہر تک بیجے) زکو قافرض ہوگی ،البتہ اگر اس فنڈ میں سے ملازم نے کسی انشورنس تمہنی میں حصہ لیا تو اب بیمہ کمپنی کا قبضہ اجیر کی طرف منسوب ہوگا ،اور کمپنی بمزلہ و کیل ہوگی ۔اور وکیل کا قبضہ شار ہوتا ہے ،البذا اجیر کی ملک میں آجانے کی وجہ سے ہر سال اس کی زکو قادا کرنا فرض ہے۔

پراویڈنٹ فنڈ کمپیوں کا پراویڈنٹ فنڈ ایک مستقل کمپنی کی تحویل میں وے ویا جا تا ہے جس میں ملازم کا ایک نمائندہ ہوتا ہے، یہ کمپنی پچونکہ ملازمین کی وکیل ہے لہذا کمپنی کا قبصنہ ملازم کا قبصنہ شار ہوگا ،اور بیرتم ملازم کی ملک ہوگی ،اس لیے اس پرزکو ۃ فرض ہے۔

(احسن الفتاويٰ ٤٠٠٣ج٣)

عدد بنا الله : فنڈکی زکو ہ سلسلہ میں اگر کوئی شخص تقوی اورا حتیاط پڑھل کرتے ہوئے سالہائے گزشتہ کی بھی زکو ہ دے دیے و افضل اور بہتر ہے ، ندد ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے ، کیونکہ فتوئی امام اعظم میں کے قول پر ہے کہ فنڈ خواہ جبری ہو یا اختیاری ، زکو ہ کے مسائل میں دونوں کے احکام بکسال بیں (بیتی وصول ہونے کے بعد سال گزرنے پرزکو ہ ہے، گزشتہ کی نہیں)۔ احکام بکسال بیں (بیتی وصول ہونے کے بعد سال گزرنے پرزکو ہ ہے، گزشتہ کی نہیں)۔

مسئلہ:۔ جب فنڈ کی بیرتم ملازم یا اس کے وکیل کو وصول ہوگئ تو زکو ہ کے مسائل میں امام ابو حنیفہ کے مذہب پراس کا تکم اور ضابطہ وہی ہوگا جو کسی اور نئی آمدنی اور مال مستفاد کا ہوتا ہے اور تفصیل اس ضابط کی بیرے۔

(۱) ملازم آگر وصول یا بی ہے پہلے بھی صاحب نصاب نہیں تھااور فنڈ کی رقم بھی آئی کم ملی کہا ہے۔ کہ اس کا کل (سب) مال نصاب کی مقدار کوئیس پہنچتا تو زکو ہ کے واجب ہوئے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا۔

(۲) اگرصاحب نصاب بیس تھا گراس رقم کے ملنے سے صاحب نصاب ہو گیا تو وصول یا لی کے وقت سے جا جب نصاب ہو گیا تو وصول یا لی کے وقت سے جب تک بوراا کی قمری سال نہ گز رجائے ،اسپرز کو ق کی اوا لیکی واجب نہ ہوگی اور سال بورا ہونے پر بھی اس شرط پر واجب ہوگی کہ اس وقت تک بیخض صاحب ہوگی اور سال بورا ہونے پر بھی اس شرط پر واجب ہوگی کہ اس وقت تک بیخض صاحب

نصاب رہے، لہذا اگر سال پورا ہونے ہے پہلے مال خرج کیا یا چوری وغیرہ ہوکرا تنا کم رہ گیا کہ بیخفی صاحب نصاب ندر ہاتو زکو ہ واجب نہ ہوگی اور اگر خرج ہونے کے باوجود سال کے آخر تک مال بقدر نصاب ندر ہاتو زکو ہ واجب نہ ہوگی اور اگر خرج ہونے کے باوجود سال کے آخر تک مال بقدر نصاب ندر ہاتو جھتنا بچا صرف اس کی زکو ہ واجب ہوگی اور جوخرج ہوگیا اس کی زکو ہ واجب ہوگی اور جوخرج ہوگیا اس کی زکو ہ واجب ہوگی اور جوخرج

(۳) اگر ہملازم پہلے سے صاحب نصاب تھا تو یہ فنڈ کی رقم مقد ارنصاب سے خواہ کم فلے یا زیادہ اس کاعلیحدہ شار نہ ہوگا بلکہ جو مال پہلے سے اس کے پاس تھا جب اس کا سال پورا ہوگا فنڈ کی وصول شدہ رقم کی زکو ہ بھی اسی وقت واجب ہوجائے گی خواہ اس نئی رقم پرایک ہی دن کا گررا ہو مثلاً ایک شخص کی ملکیت ساڑھے باؤن تولہ جاندی کے قیمت کے برابر نفذی بھر سے رقم موجود تھی سال پورا ہونے سے ایک دن پہلے اسے پراویڈنٹ فنڈ کے ایک ہزار روپے اور لی گئے تو اب اگلے روز اسے پورے تین ہزار روپے اور لی گئے تو اب اگلے روز اسے پورے تین ہزار روپے کی زکو ہادا کرنی ہوگی۔

مسئلہ :۔جو تھ پہلے ہے صاحب نصاب تھا اور سال پورا ہونے ہے مثلًا چار ماہ پہلے اسے فنڈ کی رقم ال گئ گروصول یا بی کے بعد چار ماہ گر رنے نہ پائے ہے کہ بچھ رویے خرچ ہو گئے تو اب باتی ماندہ مال اگر بھذر نصاب ہے تو جتن باتی ہاس کی ڈکو ۃ واجب ہوگی اور جوخرچ ہو گیا ، اس کی واجب نہ ہوگی اگر باتی ماندہ مال نصاب ہے کم ہے تو بالکل واجب نہ ہوگی۔ معسینہ کے دارم کوجورتم اس کے فنڈ میں سے بنام قرض دی جاتی ہے شرعاً بیقرض نہیں بلکہ اس کا جوقرض محکمہ کے ذمہ تھا اس کے فنڈ میں سے بنام قرض دی جاتی ہے شرعاً بیقرض نہیں بلکہ اس کا جوقرض محکمہ کے ذمہ تھا اس کے ایک جزوکی وصول یا بی ہے۔

(امدادالسائل ركؤة ص ٢٧ بحواله جديد سائل كترى احكام ص٢٢ تاص ٢٢)

نوث: - تفصيل ملاحظه بويراويدنث فنديرز كوة -مولا نامحرر فع عثاني)

### كيابينك ميں جمع شده مال برز كو ة ہے؟

المسلك : بينك ميں جورتم جمع كى جاتى ہاس كى حيثيت "امانت" كى جوتى ہے، صدب مال بھى بھى اپنارو پيدوصول كرسكا ہے اوراس ميں تصرف كرسكتا ہے، زكو ة واجب ہونے كے ليے عملى طور پر قبصہ ضرورى نہيں ہے بلكہ اگر وہ بروقت تصرف كرنے كے موقف ميں ہوتو صكماً قابض سمجما جائے گا ،اس كى نظير يہ ہے كه تريد كيے ہوئے ال (سامان) يرقبضه يہلے بہلے بيلے بيلے بيل الفيض الصحيح انه يكون نصاباً "۔ بيل الفيض الصحيح انه يكون نصاباً "، بيل الفيض الصحيح انه يكون نصاباً "، بيل الفيض المحتمد الله بيل الله بيل المحتمد الله بيل الله بيل

لہٰذا بینک میں جمع شدہ رقم بر کھمل اور ہر سال ذکو ۃ واجب ہے۔ (جدید نتہی سائل س ۱۱۹٪) عصد شلسہ :۔ بینک میں رقم رکھی ہوئی ہے، ایک سال اس پر گزر گیا اگر صاحب نصاب ہے تو زکو ۃ واجب ہے۔ (فناوی رہیمیہ ص ۱۳ ج ۲ فناوی وار العلوم ص ۱۳۳۴ ج ۲)

فكسدُ وْيازت بِرِزِكُوة ہے؟

عسدنا ان آخ کل بینک میں قم جمع کرائے گی آیک صورت وہ ہے جس کو'' فکسڈ ڈیازٹ' کہا جاتا ہے ،اس طرح بیرقم ایک مخصوص مدّت تمین یا پانچ سات سال وغیرہ کے لیے نا قابل واپسی ہوجاتی ہے۔اور اس مدّت کی تحیل کے بعد آیک قابل لحاظ شرح سود کے ساتھ بیرقم واپس ملتی ہے۔

امام ابوضیفہ کے یہاں وجوب زکو ہ کے لیے 'ملک تام' ضروری ہے،اور ملک تام بیہ کہ وہ شنے (چیز ) اس کی ملکیت میں بھی ہواوراس کواس پر قبضہ بھی حاصل ہو،ان دونوں باتوں میں ہے کوئی ایک بات نہ پائی ج ئے تو زکو ہ واجب نہ ہوگی ایکن فقہی نظائر ہے معلوم ہوتا ہے کہ آ دی جو سامان خودا پنے اختیار ہے کی دوسرے کے قبضہ میں دیدے مگر اس چیز پراس کی ملکیت باتی ہوتو سر دست قبضہ نہ ہونے کے باوجود زکو ہ واجب رہتی ہے، چنا نچاس ہے کہ گر رچکا ہے کہ قرض پر گئی ہوئی رقم پرزکو ہ واجب ہوتی ہے،اس لیے یکٹ ڈیازٹ کی رقوم پر بھی زکو ہ واجب ہوگی۔

البتہ ایک ہی ساتھ تمام سالوں کی زکوۃ اس وقت اداکی جائے گی جب کہ رقم صاحب مال کو وصول ہو جائے۔ (جدید نقعی مسائل ۱۲۰ بحوالہ کماب الفقہ ص ۵۹۱ جا مسسئہ لمہ نا۔ بینک فکسڈڈ پازٹ ،سیونگ سرٹیفیکیٹ ، پرائز بانڈ زاورانشورنس یہ سودی قرض بیس ،انعامی بانڈ بیس سود کے علاوہ قمار بھی ہے ،اس لیے اصل رقم پر زکوۃ فرض ہے اورکل منافع حرام ہونے کی وجہ ہے واجب التقدق ہے۔ (احسن الفتاوی ص ۸۵ جس)

# كيابينك إورانشورنس كے انٹرسٹ برزكوة ہے؟

عسد خلدہ : - بینک انشورٹس پر جوائٹرسٹ ملتا ہے وہ سودتو ہے ہی، بیااوقات جوا (قمار) بھی
ہوجاتا ہے اوراس لیے مال حرام ہے مال حرام کوصدقہ کی نیت سے ٹبیس دیا جاسکا ۔ یہ کار
قواب نہیں ہے بلکہ ایک کار خیر کی تو بین ہے۔ حضور نے فرمایا "لاصدقہ فی غلول" (تریزی)
چنانچے فقہ کی مشہور کتاب "قینہ" میں ہے کہ اگر پورانصاب حرام مال ہی ہے تو اس
کے ذمہ ذکو ق واجب نہیں ہوگی، کیونکہ اس تمام کے تمام مال کو دے وینا ضروری ہے (جب
کہ صاحب مال کو واپس کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو، ورنہ صدقہ کردے جب مالک نہ
ملیس) پھراس کے ایک حصہ میں ذکو ق واجب کرنے کا کیا عاصل ؟ راس لیے اگر تمام مال
حرام ہی ہواورائی تم کی رقم پر شمتل ہو، تب تو ذکو ق واجب نہ ہوگی، اوراگر مال کا غالب حصہ
طال ہوا ور پچھے حصہ حرام تو دونوں کے مجموعہ پر ذکو ق واجب بہوگی، اوراس کی نظیر میہ ہے کہ
فقہاء نے ایسے غصب کردہ مال پر ذکو ق واجب قرار دی ہے جس کوآ دی اپنے مال کے ساتھ
فقہاء نے ایسے غصب کردہ مال پر ذکو ق واجب قرار دی ہے جس کوآ دی اپنے مال کے ساتھ
فقہاء نے ایسے غصب کردہ مال پر ذکو ق واجب قرار دی ہے جس کوآ دی اپنے مال کے ساتھ
فقہاء نے ایسے غصب کردہ مال پر ذکو ق واجب قرار دی ہے جس کوآ دی اپنے مال کے ساتھ
فقہاء نے ایسے غصب کردہ مال پر دکو ق واجب قرار دی ہے جس کوآ دی اپنے مال کے ساتھ

بإنثروغيره برزكوة كاحكم

سوال: ۔ زید کے پاس اپن حوائے ضر دریہ کے علاوہ ایسار و پید ہے جس ہے اس نے بانڈ (جو ایک قسم کا سرکاری کاغذ ہے بھٹ ڈیازٹ وغیرہ) خریدے ہیں یا زید نے رو پیے سی کوقرض بلا سود دے دیا تو اسکا کیا تھم ہے؟

جواب:۔ ان سب صورتوں میں زکوۃ واجب الا دا ہے ، کیکن قرض دینے کی صورت میں وصول ہونے کی صورت میں وصول ہونے کی صورت میں وصول ہونے کے بعد گرشتہ زمانہ کی زکوۃ واجب الا داء ہے بعنی لازم ہے۔

( فآويٰ دارالعلوم ص ١٣٦ج ٢ بحواله ر دالخيّار ص١٢ ج٢ )

موت کے معاوضہ پر جورقم ملی اس کا حکم

سوال: قصادم رمل (جہاز بس موٹروغیرہ) ہے زید کا انقال ہوگیا۔ مہنی نے اس کی جان

کے معاوضہ میں اس کے والدین و بیوہ اور ٹابالغ بچوں کومبلغ تمیں ہزار روپے دیئے ،تو ان بچوں اور بیوہ کی رقوم برز کو ۃ فرض ہوگی یانہیں؟

جواب: نے جب تک نابالغ ہیں ان کے جصے کے روپے پرز کو ۃ واجب نہیں اور بیوہ اور والدین کے جصے میں جورو ہیں آیا ہے اس پرز کو ۃ (جب کہ سال بھر تک وہ رقم موجود رہے) والدین کے جصے میں جورو ہیں آیا ہے اس پرز کو ۃ (جب کہ سال بھر تک وہ رقم موجود رہے) واجب ہے اور بچے جس وقت بالغ ہو جا کمیں گے تو ان کے جصے کے روپے پر بھی زکو ۃ اس وقت سے واجب ہو جائے گی۔ (فن وی دارالعلوم س ۱۳۱۳ جوالہ ردالخار کتاب الزکو ۃ ص ۲ ت ۲)

وفینہ کا کیا تھم ہے؟

سوال: ۔ جورو پیدز مین میں مدفون ہے اور اس سے کسی تشم کا نفع نہیں ہے تو اس میں زکو قہے یا نہیں؟

جواب اس روپے کی زکو ۃ ہرسال دینی جاہئے۔ (فاوی دارلعلوم کی ۱۳۳۸ج۲ بوالدردالخار کی اس اور دفینوں کی زکو ۃ کا حکم

عسینلہ:۔زین کے اندر کا نول کے جوقد رتی خزانے ہیں،ان میں تین طرح کی اشیاء برآ مد

ہوتی ہے (۱) حرارت ہے بھلنے والی دھاتیں (۲) رقیق اور بہنے والی چیزیں (۳) یا پھر وہ
چیزیں جوندآگ پر بھلنی ہول اور نہ بذات خودیتی اور قیق ہول،آگ پر بھلنے والی دھات
کو قسمیں ہیں،سونا، چاندی ،لو ہا،رائگ، تا نبا، کانی وغیرہ۔ان میں زکو ہ کا وجوب پانچویں
حصے کے بقدر ہوتا ہے، کان ہے دھاتیں برآ مدکرنے والا آزاد آ دمی ہو، یا غلام ہو، ذمی ہو یا
لڑکا ہو یا عورت ہو، بہر حال پانچواں حصہ زکو ہ کا اواکرنے کے بعد باتی شے کا برآ مدکرنے
والا ہا لک ہوگا۔

عسب بنا ہے:۔ اگر کسی دفینے کو برآ مدکرنے میں دوخض (ایک ساتھ) جدوجبد کریں اوران میں سے ایک کے ہاتھ آجائے گا،اورا گرکوئی سے ایک کے ہاتھ آجائے گا،اورا گرکوئی مخص کان کئی کا ٹھیکہ لیے تو دفینہ کا دبی ایک جومقدار برآ مدکرے گا اس کا وہی مالک قرار دیا جائے گا۔ (بجراالرائق)

عسٹلہ:۔دوسری شم وہ ہے جور قبق اور تیلی ہو، جیسے گندھک،نمک، تیل، پیڑول اور تیسری قشم وہ ہے جو ندر قبق ہواور نہ پیھلنے والی ہو، جیسے چوٹا، کچے ،کوئلہ، جواہر یا توت، ان دوتسموں پر ''تہذیب'' کے مطابق زکو ۃ واجب نہ ہوگی۔ سیماب (پارہ) میں زکو ۃ کا یا نچوال حصہ نکالنا داجہ سیم

مسئلہ: ۔ اگر کسی مخص کودار اسلام میں کسی ایسی جگہ دفینہ ہاتھ آئے، جوجگہ کسی کی ملکیت نہ ہو جسے صحرائی علاقہ ، تو اگر مدفون سکوں پر اسلامی سلطنت کی کوئی علامت کندہ ہوتو اس دفینہ کا وہی حکم ہے جو پڑی ہوئی چیز کے پالینے کا ہے۔ اور اگر دورِ جہلیت کی علامت ہوتو پانچواں حصہ زکو ہاکا کا لکر ہاتی جارحے یانے والے کی ملکیت ہونگے ۔

عسائلہ :۔کوئی دفینہ کی خص کی ذاتی زمین میں برامہ ہوتو فقہاء کے نز دیک بالا تفاق آئمیں زکو ہ کا یا نچواں حصہ واجب ہے۔

عسد خلیہ: ۔ اگر کس جگہ سامان مثلاً گھر بلوا سیاب کیڑے اور تنگینے برآ مد ہوں تو وہ بھی خزانے کے تکم میں ہے اور اس پرز کلو قاکا یا نچواں حصہ و جب ہوگا۔

( تفصیل دیکھئے فتاوی عالمگیری أرووص ۲۴ ج۳ و کتاب الفقه ص ۹۹۲ ج ۱)

عسئله: -آج کل خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان میں چونکہ بیت المال کا پھھا تظام ہیں ہے۔ اس لیے بیت المال کا پھھا تظام ہیں ہے، اس لیے بیت المال کا حصہ بطور خودان لوگوں کو جن کا ذکر متحقین زکو ہ کے بیان میں آئے گا، قسم کر دیا جائے۔ (علم الفقہ ص ۹ س ج ۲ )

معدن وپیٹرول وغیرہ برز کو ۃ کاحکم

عسئلہ: کان اور معدن مائع جیے پیٹر ول اور غیر منظیج (جوڈ ھالے نہ جاتے ہوں۔۔۔ خس (پانچوال حصہ) نہیں ہے، اور منظیع غیر مائع (جوڈ ھالے نہ ج تے ہوں گر بہتے۔۔۔ ہوں) پرخمس واجب ہے، البتہ زیبق کے معدن پر مائع ہونے کے باوجاڈنس ہے، اس لیے کہ سے دوسری اشیاء کے ساتھ مل کر انظہاع (ڈ ھالے جانے) کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صاحبین رخم ما اللہ کے یہاں ایسا معدن خواہ سرکاری زیبن میں پایا جائے یا اپنی مملوکہ زمین میں یاکسی گھر ومکان ودوکان میں بہر حال اُس پڑس ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی گھر ودوکان میں پائے جانے والے معدن پرخمس نہیں ، ذاتی زمین ہے متعلق امام صاحب رحمہ اللہ سے دوروایتیں ہیں ترجے رواہ ب واجب کودگ گئی ہے۔ ہمر کاری زمین میں معدن پایا گیا تو پانے والے کی ملک ہے اورا گراپی ذاتی زمین میں معدن پایا گیا تو پانے والے کی ملک ہے اورا گراپی ذاتی زمین میں جوتو مالک زمین کی ملک ہے۔ (احسن الفتاوی ص ۲۸۸ج)

عس نا ہے:۔ مائع اشیاء جیسے تارکول اور مٹی کا تیل، پیڑول یا گیس، نمک وغیرہ کے برآ مدہونے پرکوئی مطالبہ نہیں ہے (زکو ہ نہیں ہے ) ای طرح ایسی اشیاء پربھی جوندآگ پر بگھلائی جاتی ہوں اور نہ مائع ہوں جیسے چونا پھر اور جواہرات وغیرہ پر بچھ عائد نہیں ہوتا ، البتہ مائع اشیاء میں سے پارہ اس تھم ہے۔ پارہ برآ مدہوتو اس پرخس (پانچواں حصہ) واجب ہے۔ واضح ہو کہ دفینہ میں وہ تمام اشیاء شامل ہیں جو زمین کے اندر دستیاب ہوں ، مثلاً ہتھیار، آلات ، سامان خاند داری وغیرہ یعنی ان تمام اشیاء پرخس واجب ہوگا۔

(كتاب الفقدص ١٩٩٥م)

کیامت کی رقم پرز کو ہے؟

سوال: ایک شخص نے کسی آمدنی کا تیسرا حصداللہ کے نام مان لیا جب کوئی شخص قابل رحم نظر
آیاتواس کی امداد کی بہاس تم پرز کو ہوگی ، جواس نے غریبوں کے لیے یااللہ کے نام رکھی ہے؟
جواب ۔ اگر زبان سے نذریا منت کالفظ کہا بھوتو پینذ رواجب ہوگئی ، اس کا تھم بیہ ہے کہ اس پر
ز کو ہ فرض ہے ، مگرا لگ سے اداکر ناضروری نہیں ، بلکہ اسی رقم کا چالیسواں حصہ بہنیت ذکو ہ
وے سکتا ہے ، پاتی بمد نذر صدقہ کر ہے ، بفقد رز کو ہ کی نذر ساقط ہوجا ہے گی اگر پیکل رقم بغیر
نیت ذکو ہ مساکین کو دے دی تو بھی اس میں سے چالیسواں حصہ ذکو ہ میں گیا اور باتی نذر
میں ، پیکم اس صورت میں ہے کہ نذر کی رقم الگ متعین ہو ، ورنہ طلق رقم کی نذر میں بیساری
میں ، پیکم اس صورت میں ہے کہ نذر کی رقم الگ متعین ہو ، ورنہ طلق رقم کی نذر میں بیساری
صدقہ کر دی تو بھی زکو ہ اوراس کی زکو ہ الگ فرض ہوگی ، اگر بغیر نیت زکو ہ کل رقم
صدقہ کر دی تو بھی زکو ہ اورائ وئی ، مگر بھر رزکو ہ مزید بمدید نذر صدقہ واجب ہوگا۔

(احسن الفتاوي ص ۲۶۶ جس)

### کیاوقف مال پرز کو قہے؟

۔ (یعنی وقت پرتونہیں ہے کیکن ٹھیکہ دار نے زمین لے کر زراعت وغیرہ کی تو جواس کے حصہ میں آئے گا،اس میں عشر ہوگا۔محمد رفعت قاسمی غفرلہ )

كياز كوة كى رقم برز كوة ہے؟

سوال: کسی نے اپنے مال کی زکوۃ نکالی اے کسی مستحق کے حوالے نہیں کیا اور ایک سرل تک رکھی رہی تو کیا اس قم پر بھی زکوۃ ہے؟ جواب: \_زکوۃ پرزکوۃ نہیں ،اس قم کوتوزکوۃ میں اداکرے۔

(آپ کے سائل ص ۱۳۳ج ۳وفقة الزکوة ۲۵ اج او کفایت المفتی ص ۱۳۳ج ۳)

# کیا چندہ کی رقم پرز کو ہے؟

مسئلہ :۔ مدرسہ کا چندہ جو بقدر نصاب جمع ہوجا تا ہے اور سال بھراس پر گزرجا تا ہے اس میں زکو قرنبیں۔ ( فقاوی دارالعلوم ص ۴۹ ج7 بحوالہ ردالمخفارص ۹ ج1) مسئلہ :۔ محلّہ کا وہ روپیہ جو جماعت ( یا نمینی ) کامشترک روپیہ ہواوراوگوں کے کام آئے کے لیے جمع کیا یامسجہ کا روپیہ ہو، اس پرزکو قرنبیں ہے۔ ( کفایت المفتی ص ۲۵۰ج ۲۲) عسمان المہتم مدرسہ کے پاس جورقم مدرسہ کی جمع رہتی ہے اس میں زکو ۃ فرض نہیں ہوگی۔ ( فروی دارالعلوم ص ۵ ج۲ بحوالہ ردالحتار کتا ہے الزکو ۃ ص ۹ ج۲)

عسمناه - جورقم کسی کارخیر کے چندہ میں دی جائے ،اس کی حیثیت مال وقف کی ہوجاتی ہے اور وہ چندہ دینے والوں کی مکیت سے خارج ہوجاتی ہے،اس لیے اس پرز کو قانبیں۔ (آپ کے مسائل سے ۲۷۲ج)

جن مدارس میں زکوۃ کی رقم ہووہاں زکوۃ دینا کیسا ہے؟

سوال: بعض مدارس میں زکو ہ کے روپے تقریباً چالیس بزار جمع ہوجاتے ہیں تو ایسے مدرسہ میں زکو ہ دیئے ہے زکو ہ اداہوگی یانہیں؟

جواب: مدرسه والول کو زکو ة کی قم اسی سال میں کام میں لے لینی چاہیے ، مدرسه میں جا ہے ، مدرسه میں چاہیے ، مدرسه میں چاہیے ، مدرسه میں چاہیے ، مدارس میں چاہیے ہی ذکو ة ہو ، دینا منع نہیں ہے ، البتہ سالب سال جوجمع رکھتے ہوں ، ایسے مدارس میں نہیں دینا چاہیے۔ نہیں دینا چاہیے ، جہاں کام میں صرف کی جاتی ہے اور ضرورت ہو و ہیں دینی چاہیے۔ نہیں دینا چاہیے۔ (فادی رحمیہ ص ۱۲۳ ج ۵ وفردی کھو دیں ۲ جس)

#### بلاضرورت زكوة وصول كرنا؟

سوال: ۔(۱) زکو ۃ کے پیپوں کی ٹی الحال ضرورت نہیں ہے گر مدرسہ کے بقاءاوراستحکام کے پیٹن نظر بطور پیش بنی زکو ۃ کی رقم لے لی تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟

(۲) مہتم مدرسہ زکو ۃ دصول کر کے حیلہ تملیک کر لے اور پھر حسب مصالح صرف کرتا رہے تو حیلہ تملیک سے ذکو ۃ اوا ہوجائے گی؟

جواب: ۔ (۱) حامد أومصلياً ۔ مدرسہ کے بقاء اور استحکام کے لیےصورت مسئولہ اختیار کرنا درست ہے۔

(۲) تملیک سے زکو ہ فور آادا ہوجائے گی۔ (فاوی محودیہ ۳۹ جس محوالہ ہدایہ ۹ کاجا) کمیشن برز کو ہ کا چندہ وصول کرنا

سوال: مدارس میں اکثر چندہ رقم میں سے حصہ مقررہ پر چندہ مانگتے ہیں بعض کی تنخواہ مقرر

ہوتی ہے، اگرز کو ق کی رقم ان کودی جائے تو کیاز کو قادا ہوجائے گی؟

جواب: ۔ چندہ کے جھے پرسفیر مقرر کرنا نا جا ئز نہیں۔ مدارس کو جوز کو ۃ دی جاتی ہے اگر وہ سیج مصرف پرخرچ کریں گے تو ز کو ۃ اداء ہو جائے گی ورنہ نہیں ۔اس لیے ز کو ۃ صرف انہیں مدارس کودی جائے جن کے بارے میں اطمیمان ہو کہ وہ تھیک مصرف برخرچ کرتے ہیں۔ مدارس کودی جائے جن کے بارے میں اطمیمان ہو کہ وہ تھیک مصرف برخرچ کرتے ہیں۔

(آپ کے سائل ص ۲۰۳ ج۳)

عدد بلت : کمیشن پر چندہ کرنے کے بارے میں تفصیل ہے ہے کہ اگر شخو اہ دار ملازم ہے تواس کی اچھی کارکردگی کی وجہ سے شخواہ کے علاوہ فی صد کمیشن بطور انعام دینا جائز ہے ،لیکن زکو ہ کے پیسے ہے دینا جائز نہیں ہے بلکہ زکو ہ کا بیسہ مدرسہ میں جمع کرنالازم ہے اور بیدانعام مدرسہ اپنے امدادی فنڈ میں ہے وے سکتا ہے ،اور اگر شخواہ دار ملازم نہیں ہے کمیشن پر چندہ اجارہ فاسد ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔

(بداريس ۲۹۱ج ۳ وفر ول دارالعلوم ج۲ وفراوي محمود پيش۴٠١ ج ١٠٣ج ١٠٠)

### ز کو ہ وغیرہ جبرأوصول کرنا کیساہے؟

سوال: بہر أوصول كر كے مدرسہ ومكتب ميں صرف كرنا كيسا ہے؟ جواب: بہر كرنا صدقة نفلي ميں درست نہيں ہے۔ ( فآويٰ دارالعلوم ص ٣٣٨ ج٢ )

### زكوة كى رقم بلاا جازت خرج كرنا كيسائے؟

مسئلہ :۔ایک شخص کے پاس مہتم مدرسہ نے پچھرو پیرز کو قاکا طلبہ کے واسطے رکھ دیا تھا، اس کو پچھ ضرورت پڑی اس نے بلاا جازت مہتم مدرسہ کے اپنے خرج میں صرف کرلیا اور پھر اوا کر دیا تو اس کے لیے تھم یہ ہے کہ اس کوالیا کرنا جائز ندتھا ،لیکن اوا کرنے کے بعدوہ بری ہو گیا۔ (فآوی وارالعلوم ص ۳۳۸ج۲)

# ز کو ہ کی رقم میں سے میشن وینا؟

سوال: ۔ ایک شخص اپنے رشتہ داروں کو ہندوستان میں زکو ۃ کے پیمیے بھیجتا ہے ،آج کل روپوں کے بھیجنے میں کمیشن دینا پڑتا ہے تو کیا زکو ۃ میں سے دے سکتا ہیں؟ مثلاً زکو ۃ کے ہزار روپے بھیجیں تو مرسل الیہ کوآٹھ سور و ہے جہنچتے ہیں تو بید دوسور و پے ذکو ۃ کے ہوں گے یا جس کو بھیجے ہیں اس کی رقم قر اردیں؟

جواب: ۔ مذکورہ دوسو روپ زکوۃ کے شار نہ ہوں گے ،البذا دوسو روپے ادا کرنے ہوں گے۔(فآویٰ رحیمیہ ص•اج۲)

شجارتی مال برز کو ق کیوں ہے؟

الثدتعالیٰ نےمسلمانوں کے لیے تجارت کرنا اوراس سے نفع حاصل کرنا جائز قرار دیا ہے؟ بشرطیکہ رہتجارت کسی حرام شئے (چیز) کی نہ ہو،اور معاملات میں سیا کی ،امانت وار می وغیرہ کے اخلاقی اصولوں کوترک نہ کیا جائے اور تنجارت کی مشغولیت ذکر اللہ ہے اور حقوق الله كى ادائيكى سے عافل نه كرے۔ يه بات بھى قابل تعجب نه جونى جا ہے كداسلام نے تجارت سے حاصل ہونے والی اس دوات پرزرنفتر کی طرح سالا ندز کو قامفرر کروی ، تا کہ معتب النبی کاشکر ا داہوجائے اوراس کے بندول میں ہےضرورت مند بندول کاحق اوا ہوجائے اور: ین اورر یاست کی عام مصالح (مفاوات مومه) میں شرکت ہوجائے جو کہ ہرز کو ق کے مقاصد ہیں۔ فقہ اساامی میں تبارت میرز کو ق کے احکام بھی بیان کیے گئے تا کہ مسلمان تاجر کو معلوم: وجائے کہا ہے کئی مال پر رکو ۃ و بنی ہے اور کس مال پرز کو ۃ ہے چھوٹ حاصل ہے ۔ فقبها ۽ تجارتي ١٠ ت وا' مروش تجارت' کہتے جيں اوراس ہے ان کی مراوز رافقہ کے عله وه ہر سامان ہو تا ہے : و تبارے کے لیے مہیر کیا گیر ،خواہ کسی بھی قشم کا ہو ،مثلاً آل ہے اور مشینیں ہوں، استعلی ، من ، س کپڑے ہوں ،کھانے یہنے کی اشیاء ہوں ،زیورات و جوام ات ہوں ،حیوانات ، اباتات ہول ،کھر ہول یاز مین یامنقولہ اور غیرمنقولہ جو نیدا، یں جوال (غرض) اجواشیا ، فالله و حاصل کی غرض ہے خرید وفر وفت کے لیے مہیا کی گئی ہیں ہوو س وان تجارت ہیں ،غرش یہ ہے کہ جس سی کے یاس ساوان تجارت ہواوراس پر سال ًیو ر جائے اوراس کی قیمت بفذر نصاب ہوتو اس برز کو قاکی اونیکی لازم آئے گی ۔ لیتنی سامان کی قیمت کا جالیسوال حصہ یا دُ حداثی فی صدحس طرح زرنفتد کی زکو ۃ کا حساب ہوتا ہے۔ (فتة الزكوة الزعن الماها والماسي قا)

اسلام نے نہ صرف تجارت اور محنت کی ترغیب دی ، بلکہ تا جروں کواس بات کی بھی ترغیب دی ہے کہ تجارت کے مسائل اور اس کاعلم حاصل کریں آج و نیا میں ہر جگہ کومرس comoerco) کالج قائم ہیں ،کین اس کی ابتداء سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے کی تقی۔

جامع تریذی کی روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق نے اپنے دویہ خلافت میں میہ اعلان کیا تھا کہ جارے بازاروں میں صرف وی لوگ تجارتی لین وین کریں جکو وین کی سمجھ اور تجارت کے مسائل سے واتفیت ہو، پھر حضرت عمر " نے یا قاعدہ اس کیسئے انسٹی ٹیوٹ (ادا، ہ جات) قائم کے ،جسمیں اسوقت کے علمائے کرام تشریف لے جاتے تھے اور تاجر بھی وہاں جمع ہوتے تھے، تاجر حضرات اپنے اپنے درچیش مسائل علمائے کرام سے حل کراتے سے دورایام مالک کا یہ عالم تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد سے رات کے بارہ بجے تک مدین طیب کے تاجروں کے لے کر جیٹھے رہتے تھے اور تجارتی لین دین اور ذکو ق وغیرہ کے مسائل سکھایا کرتے تھے گے رفعت قاسمی غفرل')

# تجارتی مال کی زکوٰۃ کی شرا کط

عسئلہ: حنفیہ کے بزویک مال تجارت میں زکو ۃ واجب ہونے کی چندشرطیں ہیں۔

(۱) ایک شرط سے ہے کہ اس کی ( تجارت کی ) قیمت سونے یا جاندی کے حساب سے نصاب بورا کرتی ہو، اور سیا نختیار ہے کہ سوٹ یا جاندی کے ساق سے جس سکہ میں جائے ہے گئیت لگائی جائے ( نٹین نصابوں میں سے جاندی وسونے کا جو نصاب ہے ساڑھے باون تولہ جاندی کی جائے گئی جائے ( نٹین نصابوں میں سے جاندی وسونے کا جو نصاب ہے ساڑھے باون تولہ جاندی کی قیمت کے برا ر اگر تجارت کا مال ہے قوز کو ۃ واجب ہے اور مال کی وہ قیمت لگائی جائے گر جو اس منہ میں جو، اگر وہ مال کسی غیم آباد جگہ بھیجا جائے ( جہاں قیمت کا سوال ہی نہیں بیدا ہوتا) تو اس مات کے قریب جوشہر ہوو مال کی قیمت کے فاظ ہے اس کی مالیت لگائی جائے۔

مالیت لگائی جائے۔

(۲) دوسری شرط بیے کہ اس مال پرایک س ل گزرج نے اوراس بارے بیں سال کے دونوں سروں کو دیکھا جائے گا، درمیانی حصہ کونہ دیکھا جاہدا اً سرکو کی شخص (تاجر) سال

کے آغاز میں نصاب کا و کب ہوا ورور میانِ سال میں وہ مال نصاب ہے کم رہ جائے کیکن سال کے ختم ہونے پر پھر نصاب پوراہوجائے تو زکو ہ واجب ہوگی۔ البتدا کر سال کے آناز وانجام میں نصاب کم رہا تو زکو ہ واجب نہ ہوگی۔

(۳) ایک شرط بیکنی بردیال مال سے تجارت کی نبیت ہو،اور نبیت کے ساتھ کی طور پر تجارتی کاروبار شرط کی کردیا ہوں الرکوئی جانور خدمت (سواری) کے لیے خریدا گیا ہو تجارتی کاروبار شروع بھی کردیا ہو الرکوئی جانور خدمت (سواری) کے لیے خریدا گیا ہو تجارات متصور شہوگا، جب تک کہ فی الواقع اسے بیخایا کرایہ بردینا شروع نہ کردی۔

اگر کسی مخص کونفذی کے علاوہ کچھ مال نتجارت عطیہ کے طور پر ملا ، یا کسی نے اس کے حق حق میں وصیت کی اور عظیہ یا وصیت کے وقت اس مال سے تجابریت کی نبیت کی تو یہ نبیت تشکیم نہ کی جائے گی جب تک کہ اس مال ہے کارو بارنہ نثر ع کیا جائے۔

اگر کسی نے تجارتی مال کواس طرح کسی اور مال سے تبادلہ کیا تو نیت کا انحصاراصل مال تجارت ہیں ہوگا، مبادلہ پر نیت کم تحصر نہ ہوگی ،لہذا تبادلہ کا ماپ تجارت ہی کے لیے سمجھا جائے گا اور بنیا دی طور پر جونیت کی گئی گئی اُسے کا فی سمجھا جائے گا۔ ہاں اگر تبادلہ کے دفت تجارت کی نبیت نہ رہی ہوتو اب و و مال تجارت متصور نہ ہوگا۔

(٣) ایک شرط می جے کہ اس مال میں میصلاحیت ہوکہ اس میں تجارت کرنے کی نیت درست ہو، لہذا اگر کسی نے عشری زمین (جس کی پیدادار پڑھشر داجب ہوا ہے) خرید کی اور اسمیس کا شت کی ، یا کھڑی تجیتی اور اسکی پیدادار کوخر بدلیا تو اس زمین سے جو پیدادار ہوگی اس پرعشر داجب ہوگا، زکو قرواجب نہ ہوگی۔ میتھم خرابی زمین کا نہیں ہے اس پر زکو ق (عشر) داجب نہ ہوگی۔ میتھم خرابی زمین کا نہیں ہے اس پر زکو ق (عشر) داجب نہ ہوگی ۔ میتھم خرابی زمین کا نہیں ہوتی ،اگر چہزراعت (عشر) نہ کی تی ہو۔

اگر کسی کا مال مولیٹی (جانور) ہے اور ہنوز (ابھی تک) سال نہ گزراتھا کہ اس کی تجارت کا اراد و ترک کر دیا اور اُسے دود ھیانسل شی کے لیے بیا لیے ہی کسی اور کام کیلئے جس کا ذکر سائمہ جانوروں کی ژکو ہیں بتایا گیا اور جنگل میں چرا تا شروع کر دیا تومال تجارت کا سال منقطع ہوجائے گا اور سال اس دفت ہے شروع ہوگا جب کہ اُسے سائمہ جانور بتایا گیا اور پھر

سال پوراہوتواسکی زکو ۃ سائمہ جانور کے طریقہ ہے نکالی جائے گی قیمت لگا کرنبیں (اس کا جانوروں کی زکو ۃ میں بیان ہے )۔

سونے وجاندی کی تنجارت ہوتو اس کی زکو ۃ نفذی کی زکو ۃ کے طریق (منذکرہ سابقہ) کے مطابق اوا کی جائے۔ان کی زکو ۃ واجب ہونے کے لیے تنجارت کی نیت کرتا شرط نہیں ہے۔اگر کسی کے پاس تنجارت کا مال سالہا سال پڑار ہا پھراس کے بعد فروخت کیا تو ہرسال کی زکو ۃ داجب ہوگی ہمرف ایک سال کی نہیں ۔(سنب الفقہ ص ۱۹۸۶ج) ماس کی فریو ۃ داجب ہوگی ہمرف ایک سال کی نہیں ۔(سنب الفقہ ص ۱۹۸۶ج) تاص ۱۹۸۹ج)

# زكوة كے ليے سال گزرنا كيوں شرط ہے؟

شریعت نے زکو ہ کے وجوب کونہ تو تھم انوں کی مرضی پر چھوڑا کہ جب چاہیں زکو ہ وصول کرنا شروع کردیں ،اورنہ بخیل لوگوں کی مرضی پر ہے دیا کہ جب وہ چاہیں زکو ہ دے دیا کریں ، بلکہ ایک محد ودمقررہ ضابطہ کے تحت سالانہ گردش کیساتھ قائم کردیا ہے۔ اورسال کومقدار کے طور پر اس لیے مقرر کیا ہے کہ سال بھر میں فصلوں کے تمام تغیرات کھمل ہوجاتی ہیں اور ضرورت مندوں کی ضرور تیں ہوجاتے ہیں ، مال والوں کی آید نیاں کھمل ہوجاتی ہیں اور ضرورت مندوں کی ضرور تیں سامنے آجا تا ہے اور مویشیوں کی نئیسل آجاتی ہے اور جو فی سل بوجاتی ہے اور مویشیوں کی نئیسل آجاتی ہے اور جو فی سل بوجاتی ہے۔ اور جو فی سل بڑی ہوجاتی ہے۔ اور جو فی سل بڑی ہوجاتی ہے۔

امام ابن قیم رحمة الله علیه فرماتے میں کہ الله تعالیٰ نے ہرسال زکو قاس لیے واجب فرمائی ہے کہ ایک سال میں ہرطرح کی فصلیں اور پھل تیار ہوجاتے ہیں اور بیدت بردی پنی بر انصاف ہے اس لیے کہ اگر ہر ہفتے یا ہر مبیئے زکو قا واجب ہوتی تو بیرصاحب نصاب (مالداروں) کے لیے باعث تکلیف ہوتا اور اگر زکو قاعر بحر میں ایک مرتبہ فرض ہوتی تو بید بات مسکین (ضرورت مند) کے لیے باعث مصرت ہوتی ۔ اس لیے سال کی مدت وجوب زکو قائد کو قائد الرکو قائد کر ۱۳ ہوالہ ہدایة المجہد صاحل ہوتی ایک عادل نہ مدت ہے۔ (فقد الزکو قائم ۲۲۲۲ج ۲ بحوالہ ہدایة المجہد ص ۲۲۲ جو اللہ موال نہ مدت ہے۔ (فقد الزکو قائم ۲۲۲۲ جا بحوالہ ہدایة المجہد ص ۲۲۲ جا وزادا لمعادل کے ۲۰ جو اللہ مدال اللہ الذعن ۳ جلد دوم)

# کتنی تجارت پرز کو ہ ہے؟

سے برابر ہے تواس پر بھی زکو ہ فرض ہے ( لینی چیسو ہارہ گرام پینیتیں ملی گرام جاندی کی قیمت کے برابر ہو )۔ (ایداد مسائل زکو ہوس ۸۸)

#### شجارت كى زكوة نكالنے كاطريقه

المسنله - اصل الرحن رت كى قيمت كاكرزكوة اداكرناواجب ج، تمام ال قيمت كاكرزكوة اداكرناواجب ج، تمام الى قيمت لكاكر المخلف نوعيت كے بهوں مثناً كيرًا اور تائي پتيل كا سامان - اى طرن سال ك دوران جونفع بهوائر كونجى مالى كى قيمت ميں شامل كرلياج كے نيز تهردت كے ملاوه كى اور ذريعيہ جو مال صل بو مثن وراخت يا ببدو غيره سے تا وه منافع اور به مال سب كوملا كر نصاب بورا بواور سال بھى بورا بوجائے تو سب كى ذكوة تكالى ج ك بشرطيكه نصاب بورا بواور سال كے ف تمر پر (نصاب ك ) كم شهو گيا بور غرض ذكوة ك واجب بورا بورانواور سال كے ف تمر پر (نصاب ك ) كم شهو گيا بورغ ض ذكوة ك واجب بورانواور سال كے ف تمر پر انصاب كے قائم رہنے پر ہے۔

عسب خلمہ نہ جب زکو ہے کا داکر نے کا دفت آجائے تو اپنی نقتری اور تنجارتی سامان کا جائزہ لیا جائزہ لیا جائے اور جملہ سامان تجارت کی نقتری میں قیمت متعین کرلو پھر اس قیم میں اس قرض کو بھی شامل کرلوجوتم نے کھاتے ہے آسودہ حال لوگوں کو دے رکھا ہو، پھر اس مجموعی رقم میں سے وہ قرضہ جات جوتم پر واجب الا داء ہوں ،منہا کر کے بقید قم کی ذکو ہ ادا کر دو۔

(فقدالز كوة ص٢٣٢ج١)

مست استان ہیں کے پاس کچھ ونا وجا ندی اور پچھرو پیداور پچھ مال تجارت ہے کیکن علیحدہ علیحدہ ان ہیں سے بقدر نصاب کوئی چیز نہیں تو سب کو ملا کر دیکھیں اگر اس مجموعہ کی قیمت ساڑھے باون تولہ جا ندی کے برابر ہوجائے تو زکوۃ فرض ہوگی۔

(ايدادمسائل زكوة ص ۴۸ و كمّاب الفقدص ٩٦ جيداول)

قرض كي قسموں برز كو ة كے احكام

عسینلہ:۔ شریعت میں جورقم یا چیز کسی کے ذمہ باتی ہو،اُ ہے' ذین' کہتے ہیں۔ زکو ہ کے احکام کے لحاظ ہے ریدؤین جارتھ کے ہیں:۔

(۱) وہ قرض جو کسی محف کو دیا گیا ہویا تاجر نے وہ سامان جو تجارت بی کے لیے تھا ، یجا ہوا در اس کی قیمت باقی ہو، اگریہ رقم کُل کُ کُل ایک ساتھ اللہ جائے تو سب کی زکو قادا کرنی ہوگی اور اگر کئی سالوں کے بعد الی تو تمام سالوں کی بیک وفت زکو قادا کی جائے گ۔ اور اگر بیر قم تھوڑی تھوڑی وصول ہوت جن روپیہ وصول ہوائے کی زکو قادا کرتا جائے لیکن اور بیر وقع کی نے کو قادا کرتا جائے لیکن اس سالا جیس نے میں ہوتا ہور کی میں اس کو فقد کی اس سلالے جیس اور بی سے میں۔

(۲) دوس کی صورت میہ کرکسی ماہ ال کی قیمت تو باتی بولیکن وہ سہ مان اصلاً تجارت کے لیے بیس تھا اس ال برجمی زکو ہ اس وقت واجب ہوگی جب وہ وصول ہوجائے گااور وصولی کے بعد اس بوری مدت کی زکو ہ اوا کرنی ہوگی جب ہے اس نے وہ سامان بیچا تھا۔ البتہ اس رقم پرای وقت زکو ہ اوا کرنی ہوگی جب بہتمام رقم اسمی وصول ہوجائے اور زکو ہ البتہ اس رقم پرای وقت زکو ہ اوا کرنی ہوگی جب بہتمام رقم اسمی وصول ہوجائے اور زکو ہ کے صاب کی مقد ارکو ہی جب نے ۔ اگر تھوڑی تھوڑی رقم وصول ہوتی رہے ، بھی سومیمی ووسوء بھی

چار سوتو اس میں زکو ہ نہیں ہوگی۔الیی باقی رقوم کو' ذیبن وسط' کہتے ہیں۔ (۳) الیمی رقمیں جو کسی مال کے بدلے میں باقی نہ ہوں جیسے مہر کی رقم کہ وہ کسی مال کے عوض میں نہیں ہے بلکہ عورت کی عصمت کا معاوضہ ہے اس پر زکو ہ اس وفت واجب ہوگی جب مال پر فبضہ ہو جائے اور قبضہ کے بعد ایک سمال گزر جائے۔فقہ کی اصطلاح میں اس کو

" دَينِ ضَعِفْ" كَتِمْ بِي \_ (خلاصة الفتادي ص ٣٣٨ج اول)

میں ققہی احکام گوکہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے جدید نہیں ہیں گر آج کل مقایا جات اور ذین (قرض) کی جومختلف صورتیں نئے معاشی نظام اور طریق انتظام کی وجہ سے پیدا ہوگئی ہیں ان اصولی احکام کے ذریعہ ان کو بہآس نی حل کیا جاسکتا ہے۔ (جدید نعتہی مسائل ص ۱۱۸)

# نفذ مال اورخرج وغيره كي زكوة كاحكم

عسد الله : آخرسال میں جس قدررہ پیافقدادر بال تجارت موجود ہے سب پرزگو ہ واجب ہے۔ اور جورتم بذمہد وسروں کے قرض ہے اس پر بھی زکو ہ ہے گراداء کرناز کو ہ کا اس پر بعد وصولی کے ہے، اور جورتم وصول نہ ہواس کی زکو ہ ساقط ہے اور معاف ہے۔ اور جو بال سال مجرکے اندر ختم سال سے پہلے خرج ہوگیا اس کی زکو ہ لازم نہیں اور جو برتن ( دوکان کا سامان فرنیچر وغیرہ) تجارت کی فرض ہے نہیں خرید ہے گئے ان پر بھی زکو ہ نہیں ہے۔ البت ان بیس فریعر و فیرو فی فروخت کردیئے اور اس کی قیمت شاملِ رقم موجود ہے اسکی زکو ہ دی جائے گئے۔ گئے۔ اور اس کی قیمت شاملِ رقم موجود ہے اسکی زکو ہ دی جائے گئے۔ گئے۔ اور اس کی قیمت شاملِ رقم موجود ہے اسکی زکو ہ دی جائے گئے۔ گئے۔ استعالی برتن اور پہننے کے کپڑے اور کھانے کے غلہ پرزکو ہ نہیں ہے۔ مسمئلہ:۔ استعالی برتن اور پہننے کے کپڑے اور کھانے کے غلہ پرزکو ہ نہیں ہے۔ استعالی برتن اور پہننے کے کپڑے اور کھانے کے غلہ پرزکو ہ نہیں ہے۔ استعالی برتن اور پہننے کے کپڑے اور کھانے کے غلہ پرزکو ہ نہیں ہے۔

#### کیا تا جراُ دھارونفنر دونوں کی زکوۃ دے؟

سوال:۔ایک تاجر ہےاس کا رو ہیے پچھاُ دھاراور پچھ نفتر موجود ہے تو دہ تما م رو پے کی زکو ۃ ادا کرے یاصرف نفتد کی؟

جواب: - تمام روپے کی زکو ۃ اداکرے لیکن جس قدررو پید قرض ہے اسکی زکو ۃ بعد وصول کے اداکر نی لازمی ہوتی ہے۔ وصول ہونے کے بعد گزشتہ ایام کی بھی زکو ۃ وینا لازم اور واجب ہے۔ ( فتاوی دارالعلوم ۲۵اج۲ بحوالہ ردالمختار ۲۳ اج۲)

#### ز کو ہے لیے کیاروزانہ کا حساب رکھنا ضروری ہے؟

عسب المان على المان المان المان المان المان كونورى دوكان كوتابل في المان كا المئ المان كا المان كا مقرر كرليجيك مثلاً عم رمضان المارك كونورى دوكان كوتابل فروخت سامان كا جائزه لي كراس كى ماليت كانعين كرلياجائ اوراس كے مطابق زكوة ادا كرو يجئے بس تاریخ كوآپ نے دوكان شروع كی تھى، ہرسال اى تاریخ كوشاب كرليا كجيئے ۔
تاریخ كوآپ نے دوكان شروع كی تھى، ہرسال اى تاریخ كوشاب كرليا كجيئے ۔
(آپ كے مسائل ص ٢٨٥ج٣)

### كياآمدني كاہرسال حساب كرناضروري ہے؟

مست است اگرآمدنی میں کی زیادتی کا تغیر ہوتار ہتا ہے تب ہرسال اپنی آمدنی کا حساب کرنا ضروری ہے اگر آمدنی آمدنی آمدنی ایک رقم کسی کے پاس رکھی ہوئی ہے یا زیور کھا ہے اور کوئی آمدنی ایک نہیں کہ جس پرز کو ہ واجب ہوتو صرف ایک مرتبہ حساب کرلینا کافی ہے اسکے بعد اس حساب سے ہرسال زکو ہ اوا کر دی جائے۔ (فقاوی محمود یص ۲۵۵ جلد کے)

# تھوڑی بجیت والاز کو ہ کس حساب سے اداء کر ہے؟

مسئلہ:۔بیاصول مجھ لیجئے کہ جس شخص کے پاس تھوڑی تھوٹی بچت ہوتی رہی جب تک اس کی جمع شدہ پونجی ساڑھے باون تولہ (چھسو بارہ گرام پینیتیس ملی گرام) جاندی کی مالیت کونہ پہنچ جائے اس پرز کو قدوا جب نہیں اور جب اس جمع شدہ پونجی اتنی مالیت کو پہنچ جائے ورقرض سے بھی فارغ ہوتو اس تاریخ کو وہ''صاحب نصاب'' کہلائے گا۔اس سال کے بعد اس قمری تاریخ کو اس پرزگو قا واجب ہوجائے گی۔اس وقت اس کے پاس جنتی جمع شدہ پونجی ہو اشرطیکہ نصاب کے برابرہو)اس پرزگو قا واجب ہوگی۔سال کے دوران اگر وہ رقم کم وبیش ہوتی رہی اس کا اعتبار نہیں ،بس سال کے اول واقت میں نصاب کا ہونا شرط ہے۔ ہوتی رہی اس کا اعتبار نہیں ،بس سال کے اول واقت میں نصاب کا ہونا شرط ہے۔ ہوتی رہی اس کا اعتبار نہیں ،بس سال کے اول واقت میں نصاب کا ہونا شرط ہے۔ ہوتی رہی اس کے سائل میں ہوتی (آپ کے سائل میں ہوتی )

ادا نیکی زکو ة میں کوسی قیمت کا اعتبار ہوگا؟

سوال: ــ ز کو قامال خرید کر ده پرجوگی میاموجوده نرخ پر؟ جواب: ــ ز کو قاکے ادا کرتے وقت جو قیمت ہے اس کا اعتبار ہوگا۔

( فَأُونُ دَارَالعَلُومُ إِلا جَلا بحواله رِدَالْخَيَّارِ بِالْبِزِكُو وَالْمَالِ صِ ١٣ج٢)

مسد شاسه : رز کو ة میں اشیاء کی وہ قیمت معتبر ہوگی جوعا م طور پررائج ومعروف ہو، تا جرانہ قیمت کا اعتبار نہیں ۔ کیونکہ وہ بنی ہے تخفیف ورعایت مصالحہ خاصہ پر بلکہ متفرق خریدار جس وقیمت کا اعتبار نہیں ۔ کیونکہ وہ بنی ہے تخفیف ورعایت مصالحہ خاصہ پر بلکہ متفرق خریدار جس وقت سے لیتے ہیں وہ معتبر ہے۔ اور اگر اس میں اختلاف ہوتو اکثر اور شبر کا اعتبار ہے۔ وقت سے لیتے ہیں وہ معتبر ہے۔اور اگر اس میں اختلاف ہوتو اکثر اور شبر کا اعتبار ہے۔ (ایداد الفتاوی ص ۲۲)

مئلہ:۔زکو ہیں مال تجارت کی قیمتِ فروخت لگائی جائے گی۔(احس الفتاؤی ص۹۹۳ج») جورقم سال بھر میں گھٹتی برطھتی رہے اس کا حکم

 مقدار سے کم رہ جائے تب بھی زکو ۃ واجب ہے،تھوڑے دن کم ہوجائے سے زکو ۃ معاف منیں ہوتی ،البتہ اگرسب مال جاتار ہا،اس کے بعد پھر مال ملاتو جب سے پھر ملاہے تب سے سال کا حیاب کیا جائے گا۔ (ہدایہ)

مسئلہ: کی کے پاس ساڑھ باون تولہ جاندی تھی پھر سال گزرنے ہے پہلے دود چارتولہ یا نودس تولہ سونا اورال گیا تو اس سونے کا حساب الگ شارئیس ہوگا بلکہ جب اس جاندی کا سال بورا ہوگا تو یہ مجھا جائے گا کہ بعد میں لیے ہوئے سونے کا سال بھی پورا ہوگیا تواس بورے سونے جاندی کی زکو ق کی ادائیگی ای وفت فرض ہوجائے گی۔

(بدایه داندا دمسائل زکو ة ص ۹ سم بحوالدا حکام زکو ة ص ۱۹)

بجيت سے زيادہ قرض والے کا حکم

سوال: نید نے کپڑا کمپنی میں ہیں ہزار رو پید لے کرخر بدلیا ہے،اس وقت زید مرز کو <del>ہ</del> فرض ہوال: نید کا میں ہیں ہزار رو پید لے کرخر بدلیا ہے،اس وقت زید مرز کو ہ فرض ہے یا ہیں؟ جب کہاس کو بچت قرض کی ادائیگی کی وجہ سے ہیں ہے؟ جو ایس نید اس موجودہ کراس کرؤہ قرض ہراور بجرہ کے جو ایس نید اس موجودہ کراس کرؤہ قرض ہراور بجرہ کے جو

جواب:۔اس صورت میں جب کہ بقدر مال موجودہ کے اس کے ذمہ قرض ہے اور بجیت پچھے نہیں ہے، تو اس پرز کو ہ واجب نہیں ہے۔( فادی دارالعلوم س۷۵ ج۲ بحوار ردالختارس ۴ ج کتاب انز کو ہ

جورو پیه بارجوی مهینه میں خرج ہوگیااس کا حکم

سوال: ایک هخص کے پاس حاجتِ ضرور میہ سے زائدرو پہیہ ہے، جب اس پر گیارہ ماہ گزرے تو اس نے مکان یاسا مان وغیرہ خرید لیا تو اس رو پہیکی زکو ہے ہانہیں؟ جواب: ۔ جب تک حولان حول (مکمل سال نہیں ہوا اور اس نے مکان یا سامان خرید لیا جس میں زکو ہے سے تو اس رو بیدی زکو ہ ساقط ہوگئی۔

(فروى وارالعلوم ص عص ٢ بحوله مدايد كتاب الركوة ص ١٩٨٥)

سال کے خرج کے بعد جوغلہ بچے اس کا حکم

تعدد مثله :۔ جونلد کھانے کے لیے سال بھر کے لیے خرید ااور خرچ ہوکر ساں کے فتم کے بعد باقی رہ گیا، اس پرز کو ہ واجب بیس ہے۔ ( نتروی دارالعلوم ساے بحوالہ عالمگیری ص ۱۲ اج اکتاب الزکو ہ)

### نفتراور مال تجارت موجوده اورقرض كاحكم

سوال: ایک تا جرتقریباً دس بزار روپ نفتنتویل میں رکھتا ہے اور پانچ بزار روپیہ کا مال تیر رکھتا ہے اور اس مال میں ہے اکثر مال تبدیل ہوتا جا تا ہے اور دو بزار روپیہ کا مال کا رخانہ میں مکمل رکھتا ہے اور تقریباً پانچ بزار روپ لوگوں کے ذمہ بھایا ہے جو کہ بتدر تربح وصول ہوتا ہے تو کیا نفتتحویل میں جوموجود ہے اس کی زکو قادے یا مال اور بھایا کی بھی ؟

جواب: نقداور مال بخارت موجودہ اوراس روپے کی جولوگوں کے ذمہہ سب کی زکو ہویا اور سے ۔ البتہ جورو پیدلوگوں کے ذمہ ہے وصول ہونے کے بعد گزشتہ سال کی بھی مازم ہوتی ہے۔ مثلاً اگر قرض دوس ل کے بعد وصول ہوا تو بعد وصول ہونے کے دونوں سالوں کی زکو ہوتی ہے۔ مثلاً اگر قرض دوس ل کے بعد وصول ہوا تو بعد وصول ہونے کے دونوں سالوں کی زکو ہوتا درخواہ اگر وصول ہونے سے پہلے بھی دے و بے تو کوئی خرج نہیں ہے۔ مہر حال زکو ہ سب کی لازم ہے خواہ نقد ہوخواہ مال تیار شدہ یا غیر تیار شدہ اورخواہ لوگوں کے فرمہ قرض ہو، اور جوقرض اپنے ذمہ ہواس کو منہا ( صنع ) کر لیا جائے گا۔

( فَيَاوِي دَارِالْعَلُومُ صِهِ ١٨ جَوَالْدِرِ دَالْمُخْتَارِصْ ١٣ جَ كَيَابِ الزَّكُورَةِ )

عسب السائد المراكزة من المراكزة من المراكزة المركزة المراكزة المراكزة المركزة ال

# جس مال کی قیمت برلتی رہتی ہے اس کی زکو ة

سوال: بس مال کی قیمت برلتی رہتی ہے اور بیض مرتبہ تو قیمت خرید ہے بھی کم ہوجاتی ہے اور مال فروخت ہونے کی کوئی صورت نہ ہوتو اس کی زکو ق کیے دینی جا ہے؟ جواب: بسب وقت پوراسال مال تجارت پر ہوجائے تو جو قیمت اس مال کی اس وقت ہواس کا حساب کر کے جالیسوال حصد دے دے یا نفترے یا اس مال موجود ہیں ہے۔ کا حساب کر کے جالیسوال حصد دے دے یا نفترے یا اس مال موجود ہیں ہے۔ (فرق دی دارالعلوم ص ۱۳۵۵ جوالہ روالخار باب زکو قالغنم ص ۳۰ ج۲)

سسنلہ:۔ مال کی قیمت وہ لگائی جائے جواس شہر میں ہواگروہ مال کسی غیر آباد جگہ بھیجا جائے جہال قیمت کا سوال ہی پیدائیس ہوتا تو اس علاقہ کے قریب جوشہر ہوو ہاں کی قیمت کے لحاظ ہے اسکی مالیت لگائی جائے۔ (کتاب الفقہ ص ۹۸۷ جلدا)

#### تاجر کی قیمتِ خرید کاایتبار ہے یا موجودہ کا؟

سوال: - تاجر کے پاس مال موجود ہے ، اب زکو ۃ وینا چاہتا ہے سال بھر کے بعد ، تو اس مال کی قیمتِ خربید کا اعتبار ہوگایا بازار کے بھا و کالحاظ ہوگا؟

جواب: مال تجارت کی جو قیمت بازار میں بونت زکو قادینے کے ہے، ای قیمت کے اعتبار ہے ذکو قادا کی جائے ،خواہ قیمتِ خرید سے زیادہ ہویا کم ۔ (فآوی دارالعلوم ص ۱۳ اج۲) عسد خلمہ : ۔ اسباب تجارت پرزکو قاس قیمت کے اعتبار سے دی جائے گی جو قیمت بازار کے موافق ہے ای پڑمل کرنا جائے ،اگرنرخ خرید کے موافق زکو قادے اور باعتبار نرخ بازار زیادہ واجب ہوئی تھی تو باقی زکو قاس کے ذمہ دہی اس کوادا کرے۔

( فتاوي دارالعلوم ص ٩٩ اج٦ بحواله ردالختار ص ٣٣ ج٣ )

### قرض ہے جو تجارت کی اس کی زکو ۃ

سوال:۔زیدنے گیارہ ہزارروپے قرض لے کر تجارت شروع کی ، ذاتی سر ماہیے کچھ بیس تھا۔ تو کیازید پرز کو ة لازم ہے؟

جواب:۔ابھی کچھز کو قاس پرلازم نہ ہوگی ، جب گیارہ ہزارے زیادہ بقد دِنصاب اس کے پاس حاصل ہوجائے اس وفت زائد کی زکو قادے۔

( فآوي دارالعلوم ص ١٣١ جلد ٢ بحواله ردالخارص ٩ ج٣ كتاب الزكوة )

#### جورو پیپنجارت میں لگااس کی ز کو ۃ

مسئلہ:۔ جورو پیتجارت میں لگاہوا ہے اور سامانِ تجارت اس سے خریدا گیا ہے، اس تمام پرز کو ہ واجب ہے جب کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے ، اور سال بھی گز رجائے۔ اور جورو پیدز مین ومکان کی خریداری برصرف کیاجائے ، اگر زمین ومکان بھی تجارت کے لیے خریدے جا کیں۔ مثلاً زمین ومکان کرانیہ پر دیئے جا کیں ان کے کرانیکی آیدنی پر نصاب پوراہونے کے بعد زکو قاہے۔ ( یعنی اگر کرانیکی آیدنی سال بھر تک چی رہے اور نصاب کو پہنچ جائے۔ رفعت قائمی غفرلہ')۔ ( فقاوی دار العلوم ص۲۳ اج۲ بحوالہ ردالتقارص ۱۰ اج۲)

# شجارت میں نفع وخرج کی زکوۃ کیسے دے؟

سوال:۔ایک تاجراگر ایک ہزار رہ پیہ سے تجارت شروع کرتاہے اور سال بھر کے بعد جب حساب کرتاہے اور سال بھر کے بعد جب حساب کرتاہے تو اس کے پاس ڈیڑھ ہزار رہ ہے کا مال موجود ہے اور سال بھروہ اس میں سے اپنا خرچ بھی ساتھ کرتار ہاہے تو کیا اس کواب زکوۃ سال بھر کا خرچ نکال کردین جا ہے یا کہ ڈیڑھ ہزار کی بوری بغیر نکا لے خرج ؟

جواب: \_اب اس کوڈیڑھ ہزار کی ڑکو ۃ ادا کرنی لاڑم ہے۔( فآویٰ دارالعلوم ص ۳۵ ج ۲ بحوالہ ہدا یہ کتاب الزکو ۃ ص ۵۷ اٹ او کفایت اُلمفتی ص ۳۳ ج ۳)

# قابلِ فروخت مال مع منافع برز كوة

سوال: بجھے دوکان چلاتے ہوئے تین سال ہو گئے ہیں، میں نے بھی زکو ہ نہیں دی ،کیا دوکان کے پورے مال پرزکو ہ ہے یااس سے جوسالاند منافع ہوتا ہے اس پرہ؟ جواب: آپ کی دوکان میں جتنا ہ بل فروخت سامان ہے اس کا حساب لگا کراور منافع جوڑ کرسال کے سال زکو ہ دیا تیجئے ادراس کے ساتھ گھر میں جو قابلِ زکو ہ چیز ہواس کی زکو ہ بھی اس کے ساتھ ادا ہے جا ہواں کی زکو ہ بھی آپ کے ذمہ دا جب الا داء ہے اسکو بھی حساب کر کے ادا تیجئے ۔سال کے اندر جور ہم گھر کے مصارف اور دیگر ضروریات میں خرج ہوجاتی ہے اس پرزکو ہ نہیں ہے۔ (آپ کے مسائل ص ۱۲ سے سال کے اندر جور ہم گھر کے مصارف اور دیگر ضروریات میں خرج ہوجاتی ہے اس پرزکو ہ نہیں ہے۔ (آپ کے مسائل ص ۱۲ سے سال

# ا گُرو کی زکو ہ کس طرح دی جائے؟

سوال: مال تجارت گو ہے اس کی زکو ق<sup>س طرح</sup> دین چاہئے؟ جواب: گروکی قیمت کر کے چالیسواں حصہ زکو ق دی جائے یا گردہی زکو ق میں دیدیا جائے۔ ( فقادیٰ دارالعلوم ص ۱۵ ج ۲ )

### خريد كرده نيحيا كهاد برزكوة

مسئلہ:۔ زمین کے لیے جو کھادیا تاج خرید کرر کھ لیا ہے اس پرزگو ہوا جب نہیں ہے۔ (آپ کے سائل سے سے سے

مختلف نوعیت کے مال کی زکو ۃ کاحکم

سوال: ایک شخص کپڑے کی تجارت (برنس) کرتا ہے پانچ ہڑار کا مال اس کے پاس موجود ہوادراس نے جوا دھار فروخت کیا ہے، اس میں سے پانچ ہڑار کے آنے کی تو قع بقتی ہے اور تین ہڑار کے وصول ہونے میں شک ہے۔ اور ایک ہڑار روپے کے وصول ہوئے کی امید بالکل نہیں۔ اور فیح فی وار ہڑار کا مقروض ہے، تواس صورت میں کس قدر م کی زلاق وی ہے؟ بواب :۔ جس قدر مال اور نقد موجود ہے اس کی زلاق اس وقت اوا کرے اور جو مال اُدھار فروخت ہوا ہے اور جو مال اُدھار موجود ہے اس کی زلاق ویت اوا کرے اور جو مال اُدھار موجود ہے اس کی زلاق ویت اوا کرے اور جو مال اُدھار موجود ہے اس کی ذلاق ویت اور جو مال اُدھار ہونے پر واجب ہوگی ، جس قدر وصول ہوتا رہاں کی ذلاق ویتار ہے اور جس قدر اس کے ذمہ برقرض ہے اس کی ذلاق ویتار ہے اور جس قدر اس کے ذمہ برقرض ہے اس کی ذلاق ویتار ہے اور جس قدر اس کے ذمہ برقرض ہے اس کی ذلاق ویتار ہے۔ اور جس قدر اس کے ذمہ برقرض ہے اس کی مال موجودہ میں منہا کرے باقی کی ذلا ق کرے۔

(فآوي دارالعلوم ٢٧١ ج١ بحواله ردالخيارس ٩ ج ٢ كياب الزكوة)

### جومال بیویاری کے حوالہ کرے اس کی زکوۃ

موال: - اکثر برئے برئس مین (تجارتی آدمی) اپنا تجارتی مال بیو پاریوں کے حوالے کردیتے ہیں، اوراس کی قیمت کا اداہونا قرائن قویہ ہے متعین بھی ہے، ایسی صورت میں قیمت معہود نصاب زکو ق میں محسوب ہوگی یا نہ۔ کیونکہ بسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ آج تاجروں کے پاس آیا اورکل ہیو پاری بطور قرض کے اُٹھالے گئے۔

جواب: ۔ اس مال کی زکو ہ واجب ہے گر بعد وصول ہونے کے اداکرنا زکو ہ کا واجب ہوتا ہے، اداکرنا زکو ہ کا واجب ہوتا ہے، ادرگزشتہ زمانہ کا بھی لحاظ زکو ہ میں کیا جاتا ہے، مثلاً اگر کئی سال میں وہ رو پیدوصول ہوتو گزشتہ زمانہ کی بھی زکو ہ اداکرنالا زم ہے۔

( فَنَاوى دارالعلوم ص ٢٨ ج١ بحواله ردالخيار باب زكوة المال ص ٢٨ ج٦ )

### منافع کی زکوۃ کیسے دی جائے گی؟

سوال: کیا تجارت میں قبل تمام سال جومنافع ہوتا ہے اس کو اصل کے ساتھ ملا کر ڈکؤ ۃ نکالیں یاصرف اصل کی زکؤ ۃ نکالی جائے؟

جواب:۔درمیان کے جومنافع ہوئے وہ فتم سال اصل مال پرزکو ہ دیئے کے لیے شار ومعتبر کیے ہوئیں اسلام سال اسل مال پرزکو ہ دیئے کے لیے شار ومعتبر کیے ہوئیں گے۔(نآ دیل دارالعلوم ص۵۱ ج ۲ بحوالہ ہداریص ۵۵ اج اکتاب الزکو ہ فصل فی الخیل) مسئلہ:۔ سال گزرنے کے بعد اصل رقم مع منافع کے جنتی رقم بنتی ہواس پرزکو ہ ہے۔ مسئلہ:۔ سال گزرنے کے بعد اصل رقم مع منافع کے جنتی رقم بنتی ہواس پرزکو ہ ہے۔ (ایپ کے مسأل ص ۲۱۱ ج ۱۳ وکفایت المفتی ص ۲۳۱ ج ۲۳)

مال كى سپلائى برز كوة كاحكم

موال: میں شہرے مال لاکر دیہات (گاؤں) میں سپلائی کرتا ہوں، جتنے میں مال لیتا ہوں ان کا قرضہ میرے اوپر تقریباً معنوں کے اوپر میرا قرضہ تقریباً معنوں کے اوپر میرا قرضہ تقریباً معنوں کا کھائی ہزار) روپے ہے اور میرے پاس تقریباً معنوں کے اوپر میرا (کا لاکھ) کا مال موجود ہے معلوم بیکر تاہے کہ میں کس طرح زکو ہ نکالوں؟ جواب: ۔ جتنی مال آپ کے پاس موجود ہے خواہ نفذی کی شکل میں ہویا مال کی شکل میں نیز آپ کے وہ قرضہ جولوگوں کے ذمہ ہیں ان سب کو جمع کر لیاجائے ، اس کی مجموعی رقم میں ہے وہ قرضہ جات منہا کردیئے جا کیں جوآپ کے ذمہ ہیں، منہا کرنے کے بعد جتنی مالیت ہے وہ قرضہ جات منہا کردیئے جا کیں جوآپ کے ذمہ ہیں، منہا کرنے کے بعد جتنی مالیت باتی رہے اسکی زکو ہ آپ کے دمہ جات منہا کرنے کے بعد جتنی مالیت باتی رہے اسکی زکو ہ اوا کردیا کریں صورت مسئولہ میں ۱۸ ہزار روپے کی زکو ہ آپ کے ذمہ واجب ہے۔ (آپ کے مسائل ص ۲۱ سائے ۳)

### قرض لے کر کاروبار پرز کو ۃ

سوال: - زید نے قرض کے بیسوں ہے ایک دوکان کھولی، سہل پوراہونے پر حساب کر کے دیکھا تو ••• ۹۵ ہزارر و بے کا مال موجود تھا جب کہ شروع میں ••• • ۱۱ کا مال ڈالا تھا ، اور قرض جودوکان پر ••• • ۱۰ ہزارر و بے کا بقایا ہے اور نقد دو ہزار رو پے پڑے ہوئے ہیں تو کیا ان پر زکو قادا ہوگئی ہے یا نہیں؟

جواب: بہتنی مالیت کا سامان قابلِ فروخت ہے، اس کی قیمت میں سے قرض کی رقم منہا کرکے باقی ماندہ رقم میں دوہزار جمع کر کے اس کی زکو قادا کردیجئے (آپ کے مسائل سساسی ہے)

# صنعت برزكوة كاحكم

سوال: صنعت كے سلسله ميں كون سامال زكوة ہے مستقلى ہے؟

جواب: \_صنعت کا رکے پاس دوشم کا مال ہوتا ہے۔ ایک خام مال ، جو چیز وں کی تیاری میں کا مآتا ہے۔ دوسرا تیارشدہ مال ، ان دونوں قتم کے مالوں پرز کو ۃ ہے البتہ مشینری اور دیگروہ چیز یں جن کے ڈریعیہ مال تیار کیا جاتا ہے ( اَوزار وغیرہ ) ان پرز کو ۃ نہیں۔ چیزیں جن کے ڈریعیہ مال تیار کیا جاتا ہے ( اَوزار وغیرہ ) ان پرز کو ۃ نہیں۔ ( آپ کے مسائل ص۲۲۲ ج۳ و کفایت المفتی ص۲۳۱ ج۳ )

#### شركت والے كاروبار كى زكوة

موال: ایک بھائی نے دوسرے کو دوکان تھلوائی ہے رقم ایک بھائی کی ہے اور چلاتا دوسرا بھائی ہے، نقع برابرکاہے، اس کی زکو ہ کون اوا کرے؟ جبکہ بیکار دبارشرکت بیس ہوگیا؟ جواب: پہلے یہ بھچے لیجئے کہ جب سی کار دبار کے لیے مال دیاجائے اور نقع میں حصہ رکھا ہائی وشر کی اصطلاح میں اس کو''مصاربت' کہتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں عام طور سے اس کو''شراکت'' کہد دیاجا تاہے۔ اس کار وبارایک اصل رقم ہوتی ہو اور ایک اس کا منافع۔ اصل رقم کی زکو ہاس کے دامہ ہوتی ہو اور ایک اس حصہ کی زکو ہ بھی اصل رقم کی زکو ہاس کے مالک کے ذمہ ہوا دراس کے ذمہ منافع کے اس حصہ کی زکو ہ بھی اس پرسال بھی گزرجائے تو اپنے حصہ کی زکو ہ اس پر بھی ہوگی۔ جو قطعہ زمین کا دوکان کے لیے تربیدا ہے اس پر ذکو ہ نہیں۔ (آپ کے ممائل ص ۳۵ جس)

اس پرسال بھی گزرجائے تو اپنے حصہ کی زکو ہ بند میڈ ید (لیخی جس کار دبیہ ہے، مالک کے ذمہ ہے) دو اجب ہے اور جو نفع پر کام کرتا ہے، اس کو جب نفع کار وبیہ بقد رفصاب حاصل ہوجائے اور واجب ہے اور جو نفع پر کام کرتا ہے، اس کو جب نفع کار وبیہ بقد رفصاب حاصل ہوجائے اور مال بھر گزرجائے تو اس کے ذمہ اس روہے کی زکو ہ واجب ہے۔ دو الحق ربیا بھر گزرجائے تو اس کے ذمہ اس روہے کی زکو ہ واجب ہے۔ دو الحق ربیا بھر گزرجائے تو اس کے ذمہ اس روہے کی زکو ہ واجب ہے۔ دار الحق ربیا بقد رفصاب حاصل ہوجائے اور دو الحق ربیا بھر گزرجائے تو اس کے ذمہ اس روہے کی زکو ہ واجب ہے۔ دو الحق ربیا بھر گزرجائے تو اس کے ذمہ اس روہے کی زکو ہ واجب ہے۔ دو الحق ربیا بھر کر تاہ ہے دار الحق میں دو الحق ربیا دو کار دیا ہے۔

#### مقروض تاجرکوز کو ۃ دینا کیساہے؟

سوال: ۔ایک تا جرقرض دار ہو گیاساری بو نجی ختم ہوگئ تو کیا زکو ۃ دے سکتے ہیں جبکہ اس کے گھر میں دس ہزار کازیور بھی ہے؟

جواب: ۔گھر میں جو دس ہزار کا زیور ہے وہ اس کی بیوی کا ہوگا، قرض خود تا جر (بزنس مین ) کے ذمہ ہے اس لیے دہ زکو ق کامسخق ہے۔ ( فقاوی محمود میں ۱۲ ج m )

مسئلہ:۔ قرض دارکوز کو ق دیناجا ئزنے،اگر چداس کے پاس دس بزارروپے ہوں مگر گیارہ بزار (موجودہ رقم سےزائد) کا قرض دارہے،ایسے خص کوز کو ق دیناجا ئزہے۔

(ايدادمسائل ز كۈ ة ص ۷۸)

مسئلہ: اگر کوئی شخص ہے کہ میرے ذمہ اتنا قرض ہے اس کی اوا لیکی کے لیے مجھے زکو ق کی رقم دے دی جائے تو اس قرض کا مجوت اس سے طلب کرنا جا ہے۔

(معارف القرآن ص١٣ ج٣ بحواله قرطبي)

# جائيدا دااورسامان تجارت كي زكوة

موال: ایک شخص کے پاس جائیداد قیمتی پچاس ہزار منافع فی سال ہے اور تجارت کا سامان ہیں ہزار کا ہے، اور وہ فخص بھی تمیں ہزار ہیں ہزار کا ہے، اور وہ فخص بھی تمیں ہزار روپے سالا ندمنافع ہوتا ہے، اور وہ فخص بھی تمیں ہزار روپے سالا ندمنافع ہوتا ہے، اور اس روپے چھ ماہ کے لیے قرض بھی لیتا ہے۔ ان سب صورتوں میں زکو قا کا حکم کیا ہے، اور اس کے ذمہ مربھی ہے؟

جواب: ۔ سامان ، تجارت جوہیں ہزار کا ہے مثلاً اس کے کل پر زکو ۃ واجب ہے۔ چالیہ واں حصہ (بیاس کی قیمت) اس کا ہرسال میں زکو ۃ کا روپید نکالا کر ہے یعنی فی سیئر ہ ڈھائی روپید زکو ۃ دینا چاہئے ۔ اور جائیدا دکی قیمت پرزکو ۃ نہیں ہے۔ (ردالحقارص ۱۰ ج۲وص ۲۳ ج۲) اس کے نفع میں جوروپیہ حاصل ہو (اگرخرج نه ہواور سال بحرگز رجائے اسکی زکو ۃ وینا ضروری ہے ۔ اور تین ہزار روپیہ جواسکے ذمہ قرض ہوجا تا ہے ، اگر ختم سال پر بوفت زکو ۃ اداکر نے کے اسکے ذمہ قرض ہوجا تا ہے ، اگر ختم سال پر بوفت زکو ۃ اداکر نے کے اسکے ذمہ قرض ہوتو اسکو مجراکیا ج کے گا ، با قیما ندہ س مان تجارت اور نفذ روپیہ

وز بور وغیرہ کی زکوۃ بھی دے۔ (ردالخارص ۹ ج۲)

#### ادائے زکو ہیں تاجرکے لیے ایک سہولت

سوال: ۔ زید نے ایک دوکان آٹھ ہزاررہ پے کی اور ای آٹھ ہزار ہیں سے تین ہزارہ پ اُدھار ہیں ہو گئے اور پانچ ہزار کا مال دوکان میں ہاتی ہے، اب زکو ۃ مال موجودہ پر ہی ہے یا ادھار پر بھی ۔اورادھار کارہ پیسال دارکل وصول نہیں ہوتا، بلکہ تھوڑ اتھوڑ اوصول ہوتا ہے اور مجرا تناہی ہوجاتا ہے۔

جواب: ۔ ادھار کی زکو ق وینا واجب تو اس دفت ہوتا ہے کہ وہ روپیہ وصول ہو جائے اوراس وفت پچھلے زبانہ کی بھی زکو ق وین لا زم ہے،لہذا بہتر یہ ہے کہ کل مال ادھاروم وجود کی زکو ق کا حماب کر کے ختم سال پر دیدے تا کہ بارباروصول ہونے کے وفت ادھار کے حساب کرنے کی دفت چیش ندآئے ۔ (فردی دارالعلوم ص ۱۵۱ج ۲ بحوالہ ردالحقارص ۲۵ نے ۲ باب زکو ق المال)

کیاڈ یکوریش پرز کو ہے؟

عسد نا الله : دو کان میں جوالماریاں وشوکیس وغیرہ سامان رکھنے کے لیے رکھی ہوں یافرنیچر وغیرہ استعمال کے لیے رکھا ہوتو اس پرز کو ۃ فرض نہیں ہے کیونکہ یہ مال تجارت نہیں ،البتداگر کوئی فرنیچر ہی کی تجارت کرتا ہولیونی فرنیچر تجارت کی نیت سے خرید ایا ہنوایا ہوتو اس پرز کو ۃ فرض ہے کیونکہ اس صورت میں ریہ مال تجارت ہے۔ (امداد سائل زکو ۃ ص ۲۵ ہموار درمخار)

روزمرہ کی آمدنی والا کیسے زکو ۃ دے؟

سوال: ایک شخص کی روزم و کی آمدنی ہے وہ روپیہ بنک ہیں جمع کرتا جاتا ہے ، مثلاً ماہ جنوری ہے دہمبرتک آمدنی معتد بہ قابل زکو ق ہوگئی۔ آخر ماہ دسمبرتک اس کا حساب س طرح کیا جائے کسی آمدنی پر گیارہ ماہ گزی ہے کسی آمدنی پر دوجاردن ، اس آمدنی ہے خرج بھی ہوتا رہا مگر سال کے نتم برخرج کے باوجودوہ قابل زکو ق ہے قیکے کو ق نکالی جائے؟ جواب: ہس وقت سے وہ ذخیرہ بقد رنصاب ہوگیا ہو، اس تاریخ سے سال شروع ہوگا اور اس سال کے ختم پر جس قد راس وقت موجود ہوگا۔ بشر طیکہ نصاب سے کم نہ ہو، سب پر زکو ق

واجب ہوگئے۔ گوہر چیز پرسال نہ گز راہواور گوورمیان سال کے نصاب ہے کم رہ گیا ہو۔ (ایداوالفتاوی ص۱۲ج۲)

آلات ِ تجارت برز كوة كاحكم

سوال: تنجارت کے آلات پرزکو ہے یا نہیں، مثلاً ان چکی یاٹر یکٹر کرایہ پر چلا یا جا ہے؟ جواب: اگر بیہ آلات خود فروخت کرنے کیلئے ہوں تو ان پرزکو ہ ہوگ، اوراگر انکے ذرایعہ ہواب: اگر بیہ آلات خود فروخت کرنے کیلئے ہوں تو ان پرزکو ہ ہوگ، اوراگر انکے ذرایعہ ہے۔ سے کاشت کی جائے یا آٹا بیسا جائے خود ان کو فروخت نہ کیا جائے تو ان پرزکو ہ نہیں ہے۔ (فاوی محمود میں ۵۳ ج ۲ بحوالہ در می را ۹ ج ۲)

( آمدنی ہونے کے بعد اگر سال بھر کے بعد بچت آئی ہوجائے کہ ساڑھے باون تولہ چاندی خریدی جاسکے تواس آمدنی پرز کو ۃ ہوگی۔رفعت قاسمی غفرلۂ)۔

عست المال : - آلات ِ شجارت مثلاً کشتیاں ، جہاز اور بیل گاڑیاں اوراً ونٹ گاڑیاں وغیرہ جو تجارت کا مال ڈھوٹے ( منتقل ) کرنے کے لیے دو کا ندار کے پاس ہوتی ہیں ، بیسب آلات عروض تجارت میں شامل نہیں ہیں ان میں زکو ۃ واجب نہیں ہے۔

(فقادی دارالعدم ۱۸ ج۲ بحواله ردالخفار ص ۱۱ ج۲ بحواله ودالوی محددیم ۱۳ ج۱۳) (البعثه اگر ان آلات ہے حاصل شدہ منافع بقد رِنصاب ہوجائے اور اس پر سمال بھی گز رجائے تو منافع کے رو بیول پرز کو قافرض ہوگی۔ (محمد رفعت قاسمی)

کیا کرا کری پرز کو ہے؟

مسئلہ: کسی نے برتن ، شامیا نے ، فرنیچر یا سائیکلیں وغیرہ یا اورکوئی سامان کرایہ پر دینے کے لیے خرید ااور کرایہ پر چلا تار ہاتو ان چیزوں پر بھی زکوۃ فرض نہیں کیونکہ کرایہ پر چلانے سے مال مال تجارت نہیں بنتا اوراس پر زکوۃ فرض نہیں ہوگی ، البتہ کرایہ کی وصول شدہ رقم اگر بفتہ رِنساب ہواورا یک سال گزرجائے تواس روپے پرزکوۃ فرض ہوگی۔ بفتہ رِنساب ہواورا یک سال گزرجائے تواس روپے پرزکوۃ فرض ہوگی۔ (امداد سائل زکوۃ ص ۵۵ بحوالہ قاضی خال)

# برنٹنگ براور کارخانوں برز کو ۃ کا حکم

**عىدىغلە: ـ برنئنگ برلىس، كارخانول وغيرە مېں جومشينيں وغيرە نت ہوں، وەبھى مال تجارت** نہیں،لبذاان پرز کو ق فرض نہیں درزی کی کیڑے سینے کی مشین، ڈرائی کلین وغیرہ اور برتشم کی مشینوں کا یہی تھم ہے البتہ اگر ریمشینیں تجارت وغیرہ کی نیت سے خریدی ہول کہ ائکوفر وخت کیا کریں گے تو ان برز کو ۃ فرض ہوگی۔(امداومسائل ز کو ۃ ص ٥٦) عسب شام : کارخانے اور مِل وغیرہ کی مشینوں پرز کو ۃ فرض نبیس ہے کیکن ان میں جومال تیار ہوتا ہے اس پرزکو ہ ہے، اس طرح خام مال جومل میں سامان تیار کرنے کے لیے رکھا ہے اس پر بھی زکو ہ فرض ہے ، خام مال اور تیار شدہ مال سب کی قیمت لگا کر اس کا ڈ حائی فی صدر کو قادا کرنا فرض ہے۔ (امدادمسائل زکو قاص ۹۷ جو آپ کے مسائل ص ۹۳ ج ۳) مسئلہ : صنعتی اُوز اراورسا مان دوشم کے ہیں ایک وہ جن کوئسی کام کے لیے استعمال کیا جا تا ہے اوراس کا اثر اس چیز میں باقی نہیں رہتا دوسری قشم وہ جو بعینہ اس میں نگا دی جاتی ہیں ،مثلاً سائکل کی درنتگی کے بعض اُوزارا لیے ہیں جن کا مقصد ریہ ہے کہ اس سے چیزیں ٹھیک کردی جائیں،کاری گران ہے ای قدرکام لیتا ہے۔ بڑے بڑے کارخانوں میں جوشینیں ہیں وہ ای نوعیت کی ہیں ۔اوربعض سامان خاص اسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں کہضرورت پڑنے م ان کوسائنکل میں فٹ کردیا جائے۔ان دونول نتم میں ہے پہلی نتم کی چیزوں پر ز کو ہ نہیں ہے۔اس میں مشینیں گھڑی سازی، بردھئی ، لوہار، موٹرسائنکل درست کرنے والوں اور كاشتكاروں وغيره كے منعتى أوزار دائل ہے۔ ووسرى قتم كى چيزوں پرز كو ة داجب ہے۔اس میں گھڑی ، ریڈیو، اورموٹرسائنکل وغیرہ کے قابلِ فروخت اجزاء (پُرزے) شامل ہیں۔ چنانچەفقہاء نے پہلی نتم کی چیزوں کو' بنیادی ضرورت' (حاجتِ اصلیہ ) اور دومری قتم کی چیزوں کو قابلِ زکو ۃ قرار دیا ہے۔ (جدید نقهی سیائل ص۱۲۳ بحوالہ فیاوی ہندیہ ۸۸ ج۱) نیکسی کے ذریعہ کراہیکی رقم پرز کو ۃ

سوال: ایک فخص کے پاس ایک لا کوروپیے،اس سے وہ ایک ٹیکسی فریدتا ہے، ایک سال

بعد جالیس ہزاررو پہیک کمائی ہوگئی،ابز کو قاکنتی رقم پروے؟

جواب:۔اگر گاڑی فروخت کرنے کی ٹوعیت سے نہیں خریدی بلکہ کمائی ( کرایہ پر چلانے ) کیلئے خریدی ہے تو سال کے بعد زکو ہ صرف چالیس ہزار کی دیں گے۔ کیونکہ گاڑی کمانے کا ذریعہہے ،اس پرزکو ہنبیں۔

سسنساسه: گاڑیوں سے جومنافع عاصل ہوجائے اور جونصاب تک پہنے جائے تو سال گردنے کے بعداس پرز کو ق آئے گی ہصرف گاڑیون پرز کو ق نہیں آئے گی۔ کیونکہ بیصول نفع کے آلات ہیں ،ان پرکوئی ز کو ق نہیں آئی ہے۔ لیکن بید خیال رہے کہ بعض لوگ گاڑی اس نفع کے آلات ہیں ،ان پرکوئی ز کو ق نہیں آئی ہے۔ لیکن بید خیال رہے کہ بعض لوگ گاڑی اس نمیت سے خرید تے ہیں کہ جوں ہی اس کے اجھے وام ملیس کے اس کوفروخت کردیں گے۔ اور بیان کا گویا با قاعدہ کا روبار ہے۔ ایس گاڑی در حقیت مال تجارت ہے اور اس کی قیمت پر اور بیان کا گویا با قاعدہ کا روبار ہے۔ ایس گاڑی در حقیت مال تجارت ہے اور اس کی قیمت پر زکو ق واجب ہے۔ (آپ کے مسائل س 2 سے تا واس الفتادی س ۲۸۲ جس بحوالہ طوطادی س ۲۹۳ جا)

كرابه برجلنے والے سامان برز كو ۃ كاحكم

مسئلہ:۔ آئ کے حساب سے ساڑھے باون تولہ جا ندی کی قیمت کے برابررو پے ہوں گے تو زکو ہ واجب ہوگ ، ای طرح سائیل یا اور کوئی سامانِ تجارت کے لیے ہواور وہ ساڑھے باون تولہ جا ندی کی مالیت کا ہوتو اس پر بھی زکو ہ واجب ہوگی اگر سائیل اور ووکان کا ووسراسامان کرایہ پردیاجا تا ہوتو آمدنی پرزکو ہ واجب ہوگی مالیت پر ہیں۔

( فَأُونُ رَحِمهِ صُ ١٣٩ ج ٥ )

مسئلہ: مشینری میں جو تب رتی نہ ہوں اس میں ذکو ہ نہیں ہے۔ اس کی آمدنی میں رکو ہ ہے جب حوائج اصلیہ (ضرورت) سے فاضل ہو کر نصاب کو پہنچ جائے اور پوراسال بھی ہوجائے۔ (فناوی رجیمیہ ص۱۱اج ۳)

عسنلہ:۔موٹر،موائی جہاز ( دغیرہ ) کہا گریہ چیزی شخص استعال میں ہیں تو ان پرز کو ہنہیں ہے۔ اورا گران کو کرایہ کے لیے خض کردیا گیا ہے تو اس پرز کو ہے۔ ( جبکہ اس کی آمدنی سال مجرکے بعدنصاب کے برابر بادیگر مال وغیرہ کے ساتھ ال کرنصاب کے برابر موئے ) کیونکہ

اب بیاشیاء نماء افزائش اور نفع دینے لگی ہیں اس لیےاب بیز کو قا کامکل بن گئی ہیں۔ ( فقدالز کو قاص ۲۰۰ ج ۱ )

جومال برآمد كياجا تا ہے اس كى زكوة

سوال:۔ جو مال ہو پار یوں کو منافع لگا کرروانہ کیاجا تاہے، اس کا روپہ بہمی سال مجر میں اور بھی سال مجر میں اور بھی ڈیڑھ دوسال میں وصول ہوتاہے، اس کی زکو ہ مع منافع کے نکالی جائے یا بخیر منافع کے اور بھی پروپاری سال بھر کے بعد مال واپس بھی کردیتے ہیں اور ان سے روپیہ وصول مشکل سے ہوتا ہے۔

جواب: ۔ جو مال بیو پاری کو دیا جاتا ہے اس کی جو کھے قیمت مع منافع اس سے مقرر ہوئی ہے اس کی قیمت وصول ہونے کے بعدز کو ۃ واجب ہے، جس قدرر و پیدوصول ہوتا جائے اس کی زکو ۃ اداکی جائے اور جو وصول نہ ہواس کی زکو ۃ کھے لازم نہیں ہے۔

( فَأُونُ وَارَالِعَلُومُ ص ٥٥ اح ٢ رَوَالْخَارِ بِالْبِ زَكُوْةَ الْمَالِ ص ٢٥ ج ٢ )

اسٹیشنری کی زکو ہ کا حکم

موال: میں کتابوں اوراسٹیشنری کی دوکان کرتابوں۔ سامان کی مالیت تقریباً بارہ یا پندرہ ہزاررو پییہوگی، دوکان کرابی ہے۔ کیادوکان کاسامان قابلِ ادائیگی ڈکو ہے؟ جواب: دوکان کا جواب کی مالیت ساڑھے ہاون تو لے جواب: دوکان کا جو بھی مال فروخت کیا جاتا ہے اگر اس مال کی مالیت ساڑھے ہاون تو لے جاندی کی مالیت کو پہنچتی ہوتو اس مال پرزکو ہ فرض ہوگی۔ (آپ کے سائل ص ۲۸۷ج ۳۳)

عطروروغن كى زكوة كاحكم

سوال: مثلاً ایک عطرا ورروغن وغیره چهروپیه تولدگی لاگت کا ہے اوراس کوآٹھ روپیه تولد فروخت کیا گیا تو دروپی تولد کے؟ فروخت کیا گیا تو دروپی تولد کے؟ جواب: بب کہ قیمت عطر کی اور روغن کی بقد رفصاب ہوز کو قاس پر واجب ہے۔ اور ذکو قاس حراب سے دی جائے گی جو قیمت اس کی بازار میں ہے اور مراداس بازار سے وہ بازار ہے ہو بازار ہے جو بازار ہے دی جائے گی جو قیمت اس کی بازار میں ہے اور مراداس بازار ہے وہ بازار ہے ہے۔ جس میں وہ مال ہے۔ (شامی س ۲۰۳۰ باب ذکو قالعنم)

اورجس حساب سے بکری ہوتی ہے اس حساب سے تیمت عطراور روغن کی لگائی جائے ہا گر نقد دیئے میں نقصان معلوم ہوتو سہولت وہی طریق ہے کہ بعینہ عطرور وغن کا جائے ہواں حصہ نکال و بخواہ اس کوفروخت کر کے وہ قیمت فقراءکودے دے باعطروروغن ہی تقسیم کردے۔ (فاوی دارالعلوم ص ۱۸ ج۲)

#### دو کان کی زکو ہ کس طرح ادا کی جائے

بساط خانه كى زكوة كاحكم

سوال: عطارخانہ (دوافروش) کی دوکان ہے ہزاروں تھم کی ادویہ ہیں اور بساط خانہ نیز دیگر سامان بھی ہے۔ اگر تخبیثا قیمت لگائی جائے اور زائد کر کے لگائی جائے تو کیا تھم ہے؟ جواب: ادویہ اور سامانِ بساط خانہ کی قیمت لگائی جائے گی جواس دفت بازار میں ان کی قیمت ہے، اس قیمت ہے دارویہ اور سامانِ بساط خانہ کی قیمت لگائی جائے گی جواس دفت بازار میں ان کی قیمت ہے، اسی قیمت پرزکو قادی جائے گی۔ (ناوی دارالعلوم سام ۱۳۹ج بحوالہ روالحقار ص ۱۲ جائے ا

ادويات برزكوة كاحكم

سوال :۔ دوکان میں پڑی ادویات پرزکو قالازم ہے یاصرف اس کی آمدنی پر؟ جواب:۔ ادویات کی قیمت پر بھی لازم ہے۔ (آپ کے مسائل ص ٣٧٣ ج٣)

#### كتب خانه كي زكوة نكالنے كاطريقه

ز کو ق و ہے میں ایک کوتا ہی ہہ ہے کہ اپنے نز دیک حساب سے دیے ہیں مگر واقع میں وہ حساب فلط ہوتا ہے ، مثلاً مالی تجارت میں اپنی خرید یا لاگت کا حساب لگا لیتے ہیں ، فرض کے کہ کہ کہ کہ کہ گیا ہیں تاجرانہ قیمت سے خریدیں یا اپنے پر لیس میں چھا ہیں اور وہ ایک ہزار روپے میں اس کو پڑ گئیں مگر بازار میں وہ دوہزار کی ہیں ، تو زکو ق دوہزار کی وینا چاہے اوراگر دوہزار کی زکو ق بچاس روپے دیتے ہوئے دل دُکھ توسیل ہے ہے کہ خرد کتا بول کا چاہدواں حصہ دیدے مثلاً چالیس ہوایہ میں سے ایک ہوایہ وے دے دے یا الیمی کتاب دیدے جسکی ہوایہ کی برابر قیمت پرنکائی ہوتی ہو۔ (امراد مسائل زکو ق ص ۳۳ و تاوی دارالعلوم ص ۸ ج ۲ وشای میں ہوا ہے میں اس کو تا الیمی کتاب دیدے جسکی ہوایہ کی برابر قیمت پرنکائی ہوتی ہو۔ (امراد مسائل زکو ق ص ۳۳ و تاوی دارالعلوم ص

### پر چون کی ز کو ہ

موال: زید پنساری کی دوکان کرتا ہے، اس میں چونکہ پینکڑ دل قتم کا سامان ہوتا ہے، اس وجہ سے اخیر سال میں وزن نہیں کرسکتا، اندازہ سے زکو قادا کرتا ہے، کیاز کو قادا ہوجاتی ہے؟ جواب: ۔ اندازہ کرنے میں حتی الوسع بید لحاظ رکھے کہ پچھزیادہ اندازہ لگایا جائے تا کہ ذکو قامی شرکی نہ رہے کیونکہ در حقیقت اگراندازہ کم ہواتو اس قد رزکو قاس کے ذمہ پر داجب رہے گی۔ (فآوی دارالعلوم سیماج ۲ بحوالہ عالمگیری کتاب الزکو قاس کے ذمہ پر داجب رہے گی۔ (فآوی دارالعلوم سیماج ۲ بحوالہ عالمگیری کتاب الزکو قاس کے دمہ کا جا)

#### دواخانه كى زكوة

سوال: ــ زید دواغانه کی دوکان کرتاہے جس میں ہزاروں دوائیں ہیں جو کہ فروختگی میں ماشہ دو ماشہ (ہی بعض دفعہ ) نگلتی ہیں جس کا با قاعدہ حساب رہنا مشکل ہے۔ان دوا کال کی زکو ہ مسلم حرج دینی چاہے؟

جواب:۔حساب کرنا تو زکوۃ کیلئے ضروری ہے گرتمام ادور کوعلیحدہ علیحدہ وزن کرنا اور قیمت لگانا دشوار ہے تو ایسا کیا جائے کہ سالانہ موجودہ میں سے جس قدر فروختگی کی میزان ہواسکومنہا (وضع) کمیاجائے ،الغرض انداز ہ کر لیما مال موجود ہ کاضرور یات میں ہے۔ (فآدی دارالعلوم ص۲۳ اج ۲ بحوالہ ردالخارص ۳۳ ج۲ یاب زکو ۃ المال)

## جس دو کان کا حساب نه ہواس کی زکوۃ

سوال: ـزبیر کی دوکان جب سے قائم ہوئی ہے اس وفت تک کوئی ایبا حساب نہیں ہوا جس سے اس کی مالیت کا سیح انداز و ہو سکے زکو ق کے لیے کیا کرے؟

جواب:۔حساب کر کے زکو ۃ ادا کرنی جاہئے۔اورگز شتہ سالوں کی بھی زکو ۃ اداء کرے۔

( فهَّا ديُّ وارالعلوم ص ۱۳۸ ج ۲ بحواله روالحقَّار باب الزكوة المال ص ۱۳ ج ۲ )

(یہال پر مال کا اندازہ اور تخمیندلگایا جائے اور اندازہ میں جہاں تک ہوسکے پچھے زیادہ بی ہوتا کہ حقوق اللہ ندر ہے۔محمد رفعت قاسمی غفرل )

### دوکان جھوڑنے کی صورت میں زکوۃ کا حکم

سوال: یتجارت (برنس) میں اگر بعدادائے قرضہ مثلاً پچاس بزار روپ کا مال و و کان میں بوقو کیا اس پچاس بزار روپ پر زکوۃ ویتا واجب ہے، لیکن دوکا نداری کا مال ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ اگراس کو دوکان چھوڑنے کی غرض سے فروخت کیا جائے (مال نمٹایا جائے) تو بھی ایک روپ کا مال ایک روپ میں فروخت نہیں ہوتا۔ اس مال کی قیمت ادائے زکوۃ کے دفت و بی محسوب جو اس کی اصلی قیمت ہو پوفت موجودہ فرید ہے، یا وہ قیمت محسوب کرنی چاہئے جو دوکان چھوڑنے کے دفت میں جو اس کی اصلی تیمت ہو پوفت موجودہ فرید ہے، یا وہ قیمت محسوب کرنی چاہئے جو دوکان چھوڑنے کے دفت میں جو اس کی اصلی تیمت ہو پوفت موجودہ فرید ہے، یا وہ قیمت محسوب کرنی چاہئے جو دوکان چھوڑنے کے دفت میں جو اس کی اصلی تیمت ہو پوفت موجودہ فرید ہے، یا وہ قیمت محسوب کرنی جاہدے جو

جواب: قرض دوامی کے اداکرنے کے بعد پیاں بزارروپے کا مال مثل بیج توختم سال پر اس کی ڈکو ۃ دینی چاہئے اور ذکو ۃ قیمت مال موجودہ بنرخ موجود کے حساب سے واجب ہوگی۔ دوکان چھوڑنے کی حالت ہیں جو کی مال فروخت ہو، اس کا خیال نہ کیا جائے بلکہ زخ (قیمت ) بازار موجودہ مال کا اعتبار ہوگا۔ (قیاوی دارالعلوم ص ۱۵اج ۲ بحوالہ عالمگیری (مصری) کتاب الزکو ۃ باب ٹالٹ فصل ٹانی ص ۱۷۸ج ا)

### مویشیوں برز کوۃ کیوں ہے؟

الدتفائی نے اپنی قدرت کا ملہ سے لاکھوں جانوراس دنیا میں پیدافر مائے ہیں جن میں سے بہت کم جانوروں سے انسان مستفید ہوتا ہے، اوران جانوروں میں بھی مفیدترین جانوروہ جیں جنصیں عربی زبان میں آنعام (مویشی) کہاجاتا ہے اور یہ اونٹ، گائے (اور بھیٹر) ہیں ۔اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ان جانوروں کا ذکر ایے بندوں پرایک حسان کے طور پر کیا ہے اور متعدد مقامات پرائے منافع بھی بیان فرمائے ہیں ۔ای شکری اوائیگ کے طور پر اللہ تعالی نے (ان میں) زکو ق فرض فرمائی ہے، اس کے نصاب اور مقادیر مقرر فرمائے اور سدہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک مراوط اور متحکم نظام کی صورت میں نافذ فرمایا۔

بہر حال چونکہ اہل عرب کے لیے مولیٹی ،اوران ہیں بھی خاص طور پراونٹ ، بہت مفید اور کثیر المنافع جانور ہے اس لیے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالنفصیل ان کے نصاب اوران کی مقاد مرکو بیان فر مایا اور آج تک بھی و نیا کے بیشتر ممالک ہیں حیوانی ٹروت کو ایم مالی آید نی کا ذریعہ متصور کیا جاتا ہے اور لاکھوں کی تعداد ہیں حیوانات پالے اور پرورش کے جاتے ہیں۔ (فقد الزکو قص ۲۲۸ج)

## شربعت میں مویشیوں کی زکو ق کی اہمیت

ز کو قد دراصل اس سرمائے پرعا کد ہوتی ہے جہاں انسان کی بنیادی ضروریات کی حدثتم ہوجاتی ہے۔اسلام اورا نبیاء کیہم السلام کی آمد کا مقصد آخرت کی تیاری اور دنیا کی اصلاح ہے، آخرت کی تیاری اللہ تعالیٰ سے اصلاح ہے، آخرت کی تیاری کے لیے تو تین عبادتیں مخصوص ہیں جوانسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑتی ہیں اوراس میں آخرت کا شعور اوراُخروی ڈندگی کی براو راست محبت اورتزپ بیدا کرتی ہیں، دوعیادتوں ڈکو ق و جہاد حدود و تحزیرات بیدا کرتی ہیں، دوعیادتوں ڈکو ق و جہاد حدود و تحزیرات اور دوسرے اخلاق و معاملات کا اولین رابطہ دنیا ہے ہے،ان کونھیک ٹھیک مقررہ ہدایات کے تحت اسلامی اسپر مے کی روشنی میں کوئی شخص یا جہاعت سرانجام دے تو دنیا میں عدل وانصاف

اورامن وسکون بیداہوگا، اس لیے ضداوند قدول نے خود جو قطرۃ انسانی کا خالق اوراس کی کروریوں ہے بخوبی واقف ہے، سر مائے ہے انسان کی مجبت اور وابستگی کو حدود آشنا کرنے کے لیے بچھ پابندیاں عائد کر دی ہیں تا کہ ایک طرف خود انسان اس سر مائے کو کلیتًا اپنی ملک سمجھ کرخود مختارانہ تصرف ہے بازر ہے اور وہ اللہ کی دی ہوئی امانت سمجھ کر اس کی ہدایات کے مطابق سر مائے کو ٹھکا نے لگائے اور دوسری طرف خود معاشرہ اور سوسائی دولت وسر مائے کی فراوانی اور سرمایہ پرستانہ ذبن و کمل کا تختہ مشق نہ بن سکے اور جماعت کے افراد دولت کے فراوانی اور سرمایہ پرستانہ ذبن و کمل کا تختہ مشق نہ بن سکے اور جماعت کے افراد دولت کے نقاون سے کے باوجود معاشر تی مساوات ، اجتماعی انسانی ، انفرادی مسابقت اور جماعتی تعاون سے کے کیاں طور بر بہرہ وائد وز ہوں۔

ز کو ق کی اس اہمیت کو ہمیشہ برقر اردکھا گیا، نماز کے بعد زکو ق کے احکام بیان کیے جاتے ہیں تا کہ تعلق بالقد کے بعد تعلق بالعباد قائم ہو، چنا نچہ بنیا دی طور پرعرب نہ زراعتی ملک تھا نہ منعتی ، اہل عرب کا سر مایہ نقتری ہے بڑھ کران کے مولیثی تھے، اس لیے زکو ق کا زیادہ زورمویشیوں ہی پر رہا، اس کے بعد اور بھی چیزوں پر زکو ق واجب ہوئی گر مویشیوں (جانوروں) کی اہمیت زیادہ تھی اسلے احادیث میں بھی ان سے متعلق بہت تفصیلات ماتی ہیں اس وجہ سے فقہا ہمی زکو ق کے بنیادی احکام بیان کرنے کے بعد بالعموم مویشیوں ہی کی ذکو ق اس وجہ سے فقہا ہمی ذکو ق کا بیان شروع کے بارے میں تفصیلات ذکر کیا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جانوروں کی زکو ق کا بیان شروع کیا جا تا ہے۔ (فاوی عالمگیری ص 10ج م)

#### سائمَه جانورکيا بين؟

عسنلہ:۔سائمہ وہ جانور کہااتے ہیں جو جنگل میں جرفے کے لیے خاص مقصد سے چھوڑ بے جاتے ہیں اور وہ مقصد یا تو ان سے دود ہ حاصل کرنا ہوتا ہے یا ان کی نسلی افز اکش ہے یا اپنی بردھوٹری اور ہالیدگی کی بناء پر وہ چیش قیمت قرار پائیں، جن جانوروں کی نسلی افز اکش اور شرافز ونی کے بجائے سواری کے لیے یا بار برداری کے لیے جنگل میں چرایا جائے ان پر زکوۃ نہیں ہے۔

سائمَه خواہ نَر ہوں یا مادہ خواہ ملے جُلے ہول ان سب برِ ز کو ۃ واجب ہوگی ،ایسے ہی اگر محض تنجارتی مقصد ہے جنگل میں جھوڑ ہے جائیں تو ان پر زکو ۃ واجب ہوگی ،تگر تنجارت کے حساب سے ہوگی ،سمائمہ کے حساب سے نہ ہوگی ، ہاں اگر گوشت خوری کے لیے (جا نور یا لے جا کمیں اور ) جنگل میں چرنے کے لیے چھوڑ ہے تو ان پرز کو ۃ واجب نبیں ( اس سے پیر نہ سمجھا جائے کہ روز مرہ جو جانور ذرخ کیے جاتے ہیں اور کھانے کے کام آتے ہیں انکوجنگل میں اسی مقصد سے یالا جائے تووہ زکو ہ سے فارغ ہیں ،مطلب بیہ ہے کہ ایسے جانوروں مر ز کو ق سائمہ جانوروں کے حساب ہے عائد نہ ہوگی ، بلکہ تجارتی نوع کی زکو ق ہوگی۔البتۃ اگر کو کی تخص صرف اینے ذاتی استعال میں لائے اورخود گوشت کھانے کے لیے جنگل میں گائے تجھینس وغیرہ کوچ نے کے لیے جھوڑ تا ہے تو اس پرکسی شم کی زکو ہ نہیں ہے۔ محدرفعت قامی غفرلہ) **عسبنله**: ـ اگرمولیش تجارتی بول اورانہیں چھ ماہ یا پچھزیادہ دن جنگل میں چرایا تو وہ سائمیہ نہیں ہوں گے تا وقتیکہ ما لک انہیں خودسائمہ بنانے کی نبیت نہ کرلے، جس طرح وہ غلام جو تجارتی نوعیت کا ہو،اور مالک اسے چندسال اپنی خدمت میں رکھنا جاہے تو وہ اس کی خدمت میں رہنے کے باوجودحسب سابق تجارتی غلام شار ہوگا ، جب تک اس کوتجارت سے نکال کروہ خدمت کے لیے مخصوص کرنے کی نیت نہ کرے۔

اوراگرسائمہ کے مالک کا میارا دہ ہو کہ وہ ان سے کام لے گایا آئییں (جنگل میں پُڑانے کے بجائے ) چارہ کھلائے گاگر وہ سال بھر تک اس ارادہ کے مطابق عمل نہ کرسکا ادر سال بوراہو گیا تو سائمہ کی زکو ۃ واجب ہوجائے۔

مسئلہ: ۔ اگر جانور تنجارت کی غرض سے خریدے پھرانہیں سائمہ بنادیا ، تو سال نصاب اس وقت سے شار ہوگا جب سے انہیں سائمہ بنادیا ہے۔

( نآوئی انگیری صریحای سوکتاب الفقد ص ۱۹ جا ) مائمہ وہ جانور ہیں جن میں بیتین باتیں پائی جائیں ( ) سال کے اکثر حصہ میں اپنے منہ سے چرکے اکتفاء کرتے ہوں ( یعنی سرکاری چراگاہ میں بغیر پیسیوں کے چرتے ہوں اور گھر میں ان کو پچھ نہ دیا جاتا ہو ) اگر نصف سال اپنے منہ سے چرکرد ہتے ہوں اور نصف سال ان کو گھر میں کھلا یاج تا ہوتو پھر وہ سائم نہیں ہیں ،اس طرح اگر گھانس ان کے کے لیے گھر میں مذکائی جاتی ہو خواہ وہ بہ قیت ہو یا بلا قیمت ، تو پھر وہ سائم نہیں ہیں۔ (۲) جو گھانس جس میں وہ چرتے ہوں اس کے چرنے کی کسی کی طرف سے ممانعت نہ ہو۔ اگر کسی کی منع کی ہوئی اور تا جائز گھانس میں ان کو چرائی جائے (کھلائی جائے ) تب بھی وہ سائمہ نہ ہوں گے۔ (۳) دودھ کی غرض سے یانسل کے زیادہ ہونے کے لیے رکھے گئے ہوں ،اگر دودھ اور نسل کی غرض سے بندر کھے گئے ہوں بلکہ گوشت کھانے کے لیے یا سواری کے لیے ہوں تو پھر وہ سائمہ نہ کہلائی میں گے۔ (ع المگیری ص ہے جو )

# جوجانورسال کے درمیان حاصل ہواس کا حکم

جو مال سال کے اندر حاصل ہوا ہو، خواہ خرید نے سے یا تناسل (جانوروں کے بچے دیئے سے ) یا دراشت سے یا ہدو غیرہ سے دہ اپنے ہم جنس نصاب کے ساتھ ملا دیا جائے اور اس کے ساتھ اس کی بھی زکو ہ دی جائے گی۔ مثلاً شروع سال بین پچاس اونٹ تھے، سال کے درمیان بیس ان کے بچیس بچے ہوئے تو اب سال کے درمیان بیس ان اونٹوں سال کے درمیان بیس ان رکے بچیس بچے ہوئے تو اب سال کے درمیان کا اونٹ دینا ہوگا گوان بچوں کے ساتھ ملا دیئے جو تعیس ال کا اونٹ دینا ہوگا گوان بچوں پر ابھی پوراسال نہیں گزرا، ہاں اگر اس مال کے ملا دیئے سے ایک ہی سال پر دومر شہز کو ہ دینا پڑے تو چھر شاملہ تیں گے۔ مثلاً کوئی شخص اپنے مال کی ذکو ہ دے چکا ہو بعداس کے اس مرتی اور کی شوہ جو بھی اور ابھی ان کی قیمت کی ذکو ہ دی جا بھی ساتھ شامل کے در شان کی قیمت کی ذکو ہ دی جا بھی ساتھ شامل کے ان مزکی جانوروں کو ساتھ شامل کے ان مزکی جانوروں کو بھی اور الے تو ان کی قیمت کی دکو ہو ہوں کور ال کی ذکو ہ دے چکا ہو بعداس کے ان مزکی جانوروں کو شاملہ کے ساتھ شملایا جائے گا۔

(علم الفقدص ١٣٠٥)

# ز کو ہیں کیسے مولیثی لیے جا تیں؟

مسئلہ:۔ جب زکوة وہندہ مویشیوں کی زکوة ادا کرے اور وصول کنندہ وصول کرے تو

جانور دں کی پیخصوصیات مدِنظررکھنی جاہئیں:۔

جوجانورز کو قامین دیئے جائیں ان میں کوئی عیب ندہو، لینی نہوہ بیار ہوں، ندان میں کوئی عیب ندہو، لینی ندوہ بیار ہوں، ندان میں نوٹ بھوٹ بھوٹ ہو (مثلاً ٹا نگ ٹوٹی ہوئی ہویا کان کٹا ہوا ہو )اور ندا ہے بوڑھے ہوں کوان کے دانت گر گئے ہوں ۔غرض ان میں کوئی بھی عیب ابیانہ ہوجس سے ان کی منفعت اور قیمت میں کی آجائے۔

عس ملات: البت ایک صورت میں عیب دارجا تورز کو قیس وصول کیا جاسکتا ہے اور و وید کہا گر سارے ہی جیب دار ہوں سارے ہی جاتور بھار ہوں یا سارے ہی جیب دار ہوں ، اورز کو قادصول کنندہ انہی میں سے زکو قادصول کرے اور مالک کو بے عیب جانور خرید نے کا پائد ندکرے ۔ اس لیے کہ زکو قائی مال میں سے ادا ہوئی جائے جس مال پرزکو قاعا کہ ہوتی ہے۔ (فقد الزکو قاص ۲۸۲ج ۱)

عسب المساسلة - اصل بات مدے كما كرز كؤة من عمدہ جا تور ہى وصول كيے جائيں (مدعام مويشيوں كا تحكم ہے) تو اس ميں ولكوں كا نقصان ہے اورا كر نكم (خراب) مهانور ليے جائيں تو يہ متحقين كے حق ميں مصرت رساں ہے اس ليے تقاضائے عدل يہى ہے كه درمياني اورمتوسط سم كے جانور ليے جائيں - (فقدالز كوة ص ١٩٠ج١)

مشتر كه جانورول كي زكوة كاحكم

عسائلہ : ایک شخص کی آئ آ دمیوں کے ساتھ آئی کریوں میں نصف نصف کی شرکت ہے کہ ہر بکری میں نصف اس کی جالیس کہ ہر بکری میں نصف اس کی جا اور نصف دوسر نے خص کی گویا بحیثیت مجموع اس کی جالیس بکریاں ہیں تو امام ابو صنیفہ اور امام محمد کے نز دیک اس تعداد (مشتر کہ ) میں زکو ہواجب نہیں ، اور بہی تکم اس وقت بھی ہوگا جب مثلًا ساٹھ آ دمیوں کے ساتھ ایک شخص کی ساٹھ گاڑیوں میں شرکت ہے۔
گاڑیوں میں شرکت ہے۔

مسٹ اس :۔ دوشر کیوں سے جب ان کے مشترک مال کی زکو ۃ لی جائے تو اس صورت میں دونوں شریک ایک دوسرے ہے اپنے اپنے جھے کے مطابق مال کالوٹ پھیر کر لینگے۔ (لیعنی حماب کرلیں سے ) عدد خلہ نہ جب دوآ دمیوں کے پاس اونٹوں کے ایک مشتر کدگلہ میں اکسٹھ اونٹ ہوں ، ایک شخص کے پاس چیس ہوں تو زکو قاوصول کنندہ ان دونوں سے ایک بال چیس ہوں تو زکو قاوصول کنندہ ان دونوں سے ایک با نجے سال کی عمر کی اورایک تین سال کی عمر کی اونٹنی زکو قامیں لے لے گا، اب جس شریک کے جھے میں جس قدر زائدز کو قامیں چلا گیا ہے وہ اس سے بقدر دومر سے شریک سے لے لے گا۔ (فقاوی عالمگیری س ۲۲ج ۲۲)

عست المه : مویشیوں (جانوروں) زکو ۃ واجب ہونے کی جگہ وہ ہے جہاں پرمولیثی موجود ہوں بشرطیکہ زکو ۃ وصول کرنے والہ وہاں پرموجود ہو، اگر محصل وہاں نہ ہوتو جہاں مالک ہے وہاں پرزکو ۃ واجب ہوگی۔ (کتاب الفقہ ص ۱۸ اح اج ۱)

# جوجانوراستعال ميں ہوں ان کی زکوۃ کاحکم

مسئلہ:۔سواری کے گھوڑے اور زراعت کے بیلوں پرز کو قانبیں ہے۔

( فآويٰ دارالعلوم ١٣٣ ج٢ بحواله مِداييه كتاب الزكو ة ص ١٦٩ ج١)

میں شاہ:۔ بیل جوزراعت کے ادر گھوڑے سواری کے ادر گائے دودھ پینے کے لیے ہیں۔ توان جانوروں پرز کو ہ نہیں ہے۔

( فَيَاوِي دَارَالْعَلُومُ صِ ٢ • الح ٢ بحواليه مِداريص ٢ ٩١ ج الح اوفقه الزكو ة ص ٢٣٣ ج ١ )

مسئلہ:۔ زراعت کے لیے جو جانور پرورش کیے گئے ہوں اگر چہ سائمہ ہوں ،ان میں زکو ہ واجب نہیں ہے ، اور دودھ پینے اور سل حاصل کرنے وغیرہ کے لیے جو جانور پالے جائیں اور وہ سائمہ ہوں ،ان میں زکو ہ واجب ہے بشر طیکہ نصاب کو پہنچ جا کیں۔

( فأوى دارالعلوم ص ٥٠ اج٢ بحواله روالخار باب السائمة ص ٢٠ ج )

مس مثلہ: ۔ اگر مختلف حیوا نات کے متعدد نصاب ایک شخص کے پاس ہیں اور اس نے ان ہیں سے بعض کی زکو قریبی وہ جانور ہلاک اور ختم ہو گئے تو اب دی سے بعض کی زکو قریبی وہ جانور ہلاک اور ختم ہو گئے تو اب دی ہو گئی ویور ہیں۔ ہو گئی زکو قران جانوروں کی جانب سے شار نہ ہو سکے گی جواس کے پاس اب موجود ہیں۔ ہو گئی زکو قران جانوروں کی جانب سے شار نہ ہو سکے گی جواس کے پاس اب موجود ہیں۔

# کن کن جانوروں پرز کو ۃ واجب ہمیں ہوئی ؟

عیس شاہ: کھوڑوں برز کو ۃ واجب نہیں ہوتی اس برفتوی ہے۔ ہاں اگر گھوڑ ہے تجارتی ہوں تو ان پرتجارتی نوعیت کی ز کو ۃ واجب ہوگی ،گھوڑ ہے تجارتی ہوں تو ان کی حیثیت تجارتی سامان کی ہوگی ،ان کی قیمت حدِ نصاب تک پہنچ جائے تو زکو ہ لی جائے گی خواہ وہ جنگل میں چرتے ہوں یا گھر پر گھا اس دانہ کھاتے ہوں۔ گدھے پر ، خچر پر ،سدھائے ،وئے چیتے اور کئے پرای وقت زکو ہوا جب ہوگی جب وہ تجارت کے لیے ہو۔ (فقدالز کو ہ ص ۲۹۹ ج1) مئلہ: یتجارتی گھوڑوں کی مجوعی قیمت پر جالیسواں حصہ امام ابوطنیفہ کے تاخری قول کے مطابق بکری ، اونٹ اور گائے کے بیچے پر زکو ۃ واجب تہیں ہوتی اگر ان میں ہے ایک بھی نصاب کی عمر کوچنج جائے تو ہاتی ہیجے اسکے تابع ہو کرنصاب میں شہر ہوں گے، البتہ وہ زکو ۃ میں نہیں لیے جا تیں گے۔لیعنی زکو ہ میں وہی پوری بکری یا اسکی قیمت لی جائے گی ، پیچھوٹے یے نصاب کی تھیل کاؤر اید تو ضرور بنتے ہیں گرز کو ق کی ادائیگی ان سے درست نہیں ہے۔ مسئلہ:۔اگر بکری کے انتالیس نے ہیں اور ان میں صرف ایک بکری پوری ہے۔ (جے شال کرکے جالیس کی تعداد پوری ہوتی ہے) تو اس میں ایک اوسط درجہ کی بکری زکو ہ میں دینی ہوگی اگر وہی ایک (بوری عمروالی) بمری درمیانہ در ہے کی بااس ہے کم ہے تو ز کو ہیں

<u>عیست است</u>:۔اگرسال پوراہونے کے بعد دہ بکری ندرہ،صاحبین کے نز دیک زکو ۃ ساقط ہوجائے گی۔ایسے ہی اگر اونٹ کے پچاس بیجے ہیں اوران ہی میں درمیانہ در ہے کی ایک ا دمنی بھی شامل ہے تو وہی زکو ۃ میں وینا واجب ہے۔اگر آ دھے بیچے ضائع ہو جا نمیں تو نصف اونٹنی کے بقدرز کو قائبھی ساتط ہوجائے گی اورنصف اونٹن کے بقدرز کو قاواجب ہوگی ، زکو قا

میں بچے لیتا جا ئزنہیں ۔ ( فرآویٰ عالمگیری ص ۱۹ ج ۴ )

<u>مسٹ اس</u>ے: جنگلی اور وحشی جانوروں پرسائمہ ہونے کے حیثیت سے زکو ۃ واجب ہیں ہوتی اس لیےا یسے مخلوط اکنسل جانو ریرجس کی مال جنگلی اور دحشی ہو، زکو ۃ یہ 'مرنہ ہوگی۔ عیسے شاہ :۔ ہار بر داری استنعالی اور حیارہ کھائے دالے جانور دن برز کو ۃ واجب نہیں ہوتی کیونکہ جس طرح آ دمی کے آلات کارگردگی پرزگؤہ نہیں ،ای طرح وہ جانور جوزراعت کے مقصد ہے بالے گئے ہوں یا جن ہے بوجھ ڈھونا مقصود ہواور جنھیں گھر پررکھ کر جارہ کھا۔ یا جا تا ہو،ان تبیوں تسم کے جانوروں پرزگوہ واجب نہیں ہوتی ،لیکن گھر پر جارہ کھانے والے جانوراگر تنجارتی نوعیت کے جول تو ان پر تنجارتی زکوہ عائدہوگی۔

( فآويٰ عالمگيري ١٩ ج ٣ و كآب الفقه ص ٩٦٨ ج ١)

مسئله: وقف کے جانوروں پرز کو ۃ فرض ہیں ہے۔ (امدادمسائل زکو ۃ صا۵)

## مخلوط النسل جانوروں کی زکو ۃ

سائمہ جانوروں کی زکو ۃ میں بیشرط ہے کہ وہ جنگی نہ ہوں، جنگی ہو نوروں پر زکوۃ فرض ہیں ، ہاں اگر تجارت کی زکو ۃ فرض ہوگی۔ جوجا نمیں توان پر تجارت کی زکو ۃ فرض ہوگی۔ جوجانور سے ل کر پیدا ہوں تو اگر ان کی ماں دیسی ہے تو وہ دیسی ہوجانوں تو اگر ان کی ماں دیسی ہے تو وہ دیسی ہمجھے جا نمیں گے۔مثلاً بمری اور ہمرن سے کوئی جانور پیدا ہوتو وہ جانور پیدا ہوتو وہ جائیں گے۔مثلاً بمری جانور پیدا ہوتو وہ جائوں ہیں ہے۔ اور نیل گائے اور گائے سے کوئی جانور پیدا ہوتو وہ گائے کے تھا میں ہے۔

جو جانورسانکہ ہواورس ل کے درمیان اسکی تجارت کی نبیت کر لی جائے تو اس سال اس کی زکو قائد دینی پڑگی ، اور جب اسٹے تجارت کی نبیت کی ہے سوفت ہے اسکا تجارتی سال شروع ہوگا۔ (امدادمسائل زکو قاص ۵)

وقف کے جانور پرز کو ہ کاحکم

عسف اله : وقف كے جانورول پراوران گھوڑوں پر جودین جہاد كينے رکھے گئے ہوں زكوة فرض نہيں ، گھوڑوں پرخواہ دہ سائر ہوں یا غیرسائمہ اور گدھے اور خچر پر بشر طیکہ تجارت كیلئے نہ ہوں زكوة قرض نہیں ۔ (ایدادمسائل زكوة صا۵)

# اونٹوں کی زکوۃ کےنصاب کی تفصیل

نوث: ٧٠ ميس ٨ ميس ٩ ميس بعى ايك بكرى يا بكرا كيساله واجب موتاب- اس طرح

#### نیچ لکھے ہوئے حساب کو بچھتے (محدر فعت قائمی غفرلہ)

سوال: ۔ زکو قیم اونٹوں کا نصاب اوران پرز کو قا کا حساب بہت مشکل ہے آپ ایسے واضح طریقہ سے تحریر فرمائیں کہ بسہولت سمجھ میں آجائے؟ بینوا توجر وا۔

جواب:۔ایک اونٹ سے جاراونٹوں تک معاف ہے،ان پرز کو قانبیں۔اس کے بعد بحساب میل میں ہے خا

| ذیل زا     | و قا فرس ب | -:-    |                                          |
|------------|------------|--------|------------------------------------------|
| ۵          | -          | ٩ تک   | يكسالها يك بكرى يا بكرا                  |
| J.         | ے          | سماتك  | دوبکریاں یا بکرے                         |
| IΔ         | ~          | ١٩ تک  | تنین بکریاں یا بکرے                      |
| 7*         | _          | ۲۲۳ تک | جار بكريال يا بكرے                       |
| <b>r</b> 5 | =          | ٥٠٦    | لىك سالەادىنى (بىپ مخاص)                 |
| ۳Y         | ~          | حص تحد | دوسالهاونثی (بنت کیون )                  |
| MA         | _          | ۲۰ تک  | سەسالەادىنى (حقە )                       |
| YI.        |            | £20    | جارساليەادىمنى( جەنبىد )                 |
| 4          | -          | ٩٠ تک  | دوسال دوادنشنان                          |
| 91         | _          | ۱۲۳ تک | سهماليد دواونثنيان                       |
| Iro        | _          | ١٢٩ تک | سهمال دواونثنيان اورايك بكري             |
| 11"        | ے          | ۱۳۳    | سهساليه دوا ونثنيان اور دوبكريان         |
| 110        | _          | ١٣٩عک  | سهماله دواونثنيان اورتنين بكريان         |
| flv•       | _          | ۱۳۳ کک | مبدساليد واونثنيان اورجار بكريان         |
| ۱۲۵        | _          | ١٣٩ڪ   | سهماله د دا دنتنیان اوریک ساله ایک اونتی |
| 10+        | ے          | ۱۵۳ تک | سدساله تنبن ونثنيال                      |
| 100        | =          | ١٥٩ تک | سدساله تنبن ونشنيال اورايك بكري          |
| 14.        | _          | ١٦٢٣   | مبدمهاليةتين ونثنال ادرد وتبكريال        |

| (NY)  |     | مل ومدلل |
|-------|-----|----------|
| ١, تد | CHA | IMA      |

| سدىمالىرتنين وننثنيال اورتنين بكريال            | 119 کب     | = | IYO         |
|-------------------------------------------------|------------|---|-------------|
| سدس له تنين ونتثنيال اورحيا ربكريال             | سمائدا تكب | - | 14+         |
| سه مماله تمين ونثنيال اوريك ساله ايك اونمني     | ١٨٥ تک     | _ | 140         |
| سدممالية تنين اوننثنيال اورد وسماليدا يك اونثني | 194 تک     | _ | PAL         |
| سهماله جإراونثنيال يادوساله يإنج اونثنيان       | ۳۰۴ تک     |   | 194         |
| سه مهاله جارا ونثنیال اورایک بکری               | ٢٠٩ تك     | - | P+3         |
| سدساله جإرا ونثنيال اور دوبكرياب                | ۱۳۳ تک     |   | 11+         |
| سههماله جو راوشتیال اور تنین بکریال             | ۲۱۹ تک     |   | ria         |
| سهماله جإرا ونثني ل اور جإر بكريال              | ۲۲۳ تک     | _ | rr•         |
| سدساله جإراونثنيان اوريكساله ايك اوتمني         | 6272       | _ | 110         |
| سهماله جإرا ونثنيال اور دوساله ايك اؤنتني       | Fred       | _ | rm4         |
| سه سمالیه بإلیج او نثنیال                       | Fram       | _ | try         |
| سەسالىە يانچ اونىتنياں اورا يىك بكرى            | ٢٥٩ تک     | _ | 700         |
| سهرساليه پانچ اوننٹنیاں اور د د مکریاں          | ٣٢٦٣       |   | "ry+        |
| سهٔ مالیه باخچ او نشنیاں اور تنین بکریاں        | ٢٢٩٩ تک    | _ | 449         |
| سه ساله پانچ اوشتیال اور جا ربکریال             | JE121      |   | <b>†</b> ∠+ |
| سهرماله پانج اونٹنیاں اور میساله ایک اونٹنی     | J-MA       | _ | 140         |
| سهرساليه پانچ اونشنیاں اور دوسالیه کیک اونمنی   | JE190      | ~ | ran.        |
| سهماليه حيها ونثنيال                            | ١٠٠٢ ک     | _ | rgy         |

مسائل زكؤة

اس نقشہ میں ۱۵۰ ہے آخر تک دیئے گئے اعداد سے ایک کلیہ حاصل ہوا، اسکے مطابق جہاں تک چاہیں بزاروں لاکھوں اونٹوں کی ذکو ہ کا حساب لگاسکتے ہیں، اس کلیہ کا حاصل ہے ہے کہ ۱۵۰ کے بعد ہر پانچ اونٹوں پر ایک بکری، پھر ۲۵ سے ۲۵ تک بیسالہ اونٹی، پھر ۲۵ سے ۲۵ تک دوسالہ اونٹی، پھر ۲۵ سے ۲۵ تک سے سالہ اونٹی، اسکے بعد پھر ہے سرے پھر ۴۷ سے ۲۵ تک سے سالہ اونٹی، اسکے بعد پھر ہے سرے

ے ہر پانچ پرایک بری ،۲۵ پر یکسالداؤننی ،۳ ۳ پردوسالد،۳۶ ہے ۵۰ تک سدسالد۔ مدایات:

(۱) جہاں بگری واجب ہے اس میں ایک سال کی عمر لازم ہے ، اور فد کرمؤنث میں اختیار ہے چاہئے بگری وے یا جا کزنبیں ، البت و بیتا لازم ہے ، اونٹ و بیتا جا کزنبیں ، البت اونٹی کی قیمت کا اونٹ و بیتا جا کزنبیں ، البت اونٹی کی قیمت کا اونٹ و بے دیتا جا کزنہیں ، البت اونٹی کی قیمت کا اونٹ و بے دیتا جا کزنہے۔ (۲) جہاں سد سالہ چاراونٹیاں واجب ہیں وہاں اختیار ہے کہ ایکے جوائے ووسالہ پانچ اونٹیاں ویٹنیاں ویٹیاں واجب ایک وہاں اختیار ہے کہ ایکے بجائے ووسالہ پانچ اونٹیاں ویا ہے۔

(۳) زکوۃ کا حساب مذکورہ اس صورت میں ہے کہ اونٹ تنجارت کیلئے نہ ہوں اورا نکا مالب چارہ باہر چرنا ہوگھر میں چارہ نہ دیا جاتا ہ، یا باہر چرنے کی بہ نسبت گھر کا چارہ کم ہوا گر گھر کا چارہ زیا ، وہویا دونوں برابر ہوں توز کو ہے نہیں۔

(٣) اگراونٹ تجارت کیلئے ہوں و اُن پر حساب مذکورہ کے مطابق بحری یا او منی واجب نہیں ،

بلکہ دوسر ہے اموال تجارت کی طرح ان کی قیمت پر ڈکو ق فرض سوگی ، خواہ ہا ہر چرتے ہوں یا
گھر میں چارہ دیا جا تا ہو، تجارت کیلئے ہونے کا مطلب سے ہے کہ خرید نے وقت ان کوفر و خت
کرنے کی نیت ہو، اگر خرید نے کے بعد بیچنے کی نیت کی ، یا اصل کو برقر اررکھتے ہوئے اُنی
نسل کو بیچنے کی نیت ہو، خواہ اصل کوخرید نے وقت سے نیت ہویا بعد میں ، ن سب صور تو ن

(۵) جواونٹ سواری یا بار برداری کے لیے ہوں اُن پر کسی قشم کی زکو ۃ نہیں ، نقظ اللہ تع بلی اعلم \_(حس الفتاویٰ ازص ۲۷۲ تا س ۲۷۵ ج۳ و ہدایی ۱۸۸ ن)

#### گائے وجھینس کی زکوۃ کا نصاب

گائے اور بھینس دونوں آیک ہی ہیں ہیں ، دونوں کا نصاب بھی آیک ہے اور اگر دونوں کا نصاب بھی آیک ہے اور اگر دونوں کے مثلاً ہیں گائے اور دس دونوں کے مثلاً ہیں گائے اور دس کی ملانے سے نصاب پورا ہونا ہونو دونوں کو مدلیں گے ۔ مثلاً ہیں گائے اور دس بھینس تو دونوں کو ملاکرتمیں کا نصاب پورا کرلیں گرز کو ہیں وہی جانور دیا جائے گاجس کی تعداد زیادہ ہولیتن اگر گائے زیادہ ہیں تو زکو ہیں گائے دی جائے گی۔ اور اگر جینس زیادہ ہیں تو

ز کو ۃ میں بھینس دی جائے گی۔اورا گر دوٹول برابر ہیں تو اختیار ہے۔

تمیں گائے بھینس میں ایک گائے یا بھینس کا بچہ جو پور نے ایک سال کا ہو ہمیں ہے کہ میں پچھ نہیں اور تمیں کے بعدات لیس تک بھی پچھ نہیں (صرف ایک سالہ بچہ بی ہے )
علی میں پچھ نہیں اور تمیں پورے دوسال کا بچہ۔اکتالیس ہے انسٹھ تک پچھ نہیں (لیعنی صرف وسالہ بچہ ہی ہے کہ وسالہ بچہ ہیں ایک سال کے دو ہے و ہے جا کمیں وسالہ بچہ ہی سالہ کے دو ہے و ہے جا کمیں گے بھر جب ساٹھ سے زیادہ ہو جا کمیں گے۔تو ہر تمیں میں ایک سال ایک بچہ اور ہر چالیس میں دوسال کا بچہ شالاً ستر ہو جا کمیں تو ایک سال کا بچہ شالاً ستر ہو جا کمیں تو ایک ایک سال کا بچہ دوسال کا بچہ۔

کیونکہ سر بیل ایک تمیں کا نصاب ہے اور ایک جالیس کا۔ اور جب ای ہوجا کمی ہو اور ایک ہوجا کمی ہو اور ایک ہوجا کمی ہو ایک سال دوسال کے دو بیج ہونکہ ہوں ہیں جالیس کے دونساب ہیں اور سو بیل دونو سے بیں سال کے اور ایک نصاب جالیس کا ہے ہمال کے اور ایک نصاب جالیس کا ہے، ہاں جہال ایک بیچہ دوسال کا۔ کیونکہ سو بیس دونساب تمیں کے اور ایک نصاب جالیس کا ہے، ہاں جہال کہیں دونوں نصاب بول کا حب ب مختلف نتیجہ بیدا کرتا ہو وہاں اختیار ہے جاہے جس کا اختبار کریں۔ مثلاً ہیں بیس چار نصاب جالیس کے، لیس اختیار ہے کہیں دونوں نصاب کا اختبار کریں میں جارتھیں نصاب جالیس کے، لیس اختیار ہے کہیں کہیں کے ایک اختبار کریں میں جائے ہیں ہوگا ہوں کی جائے دی جائے دی جائی ہوگا ہوں کی ہوائی ہے نصاب بدلٹار ہیگا ، کریے دوسال کے تین نیج دیں ۔ غرضیکہ ساٹھ کے بعد پھر دہ ہرائی ہے نصاب بدلٹار ہیگا ، کرے دوسال کے تین نیج دیں اور تین دیا ہوگی جواس سے پہلے دی جائی ہوگی ۔ کا ملاقتہ ص ۲۵ جا واحس الفتادی ص ۱۷ جہوئا دی عالمیں میں مرد ماد کی جائے دی جائی ہوگا ہوں کہی ہوئاں کے جائے دی جائیں ہوگا ہوں نے کہی ہوئاں کے جائے دی جائیں کے کہی سے کم بو جو تی کی ہوئاں کے جائیں ہوئاں کر جائیں ہوئاں کے جائیں ہوئاں کر جائیں ہوئاں کے جائیں ہوئاں کر کے دیا ہوئی ہوئاں کے جائیں ہوئاں کے جائیں ہوئاں کے جائیں ہوئاں کر جائیں ہوئاں کر کوئا ہوئیاں وغیر و کا بھی ہوئاں کر کوئا ہوئیاں وغیر و کا بھی ہی تو دیا ہوئاں کر بول کوئاں ہوئاں کا بھی ہی تو دیا ہوئاں کر ان کوئاں ہوئاں کر کا اختبال کر کوئاں کا بھی ہی تو دیا ہوئاں کر کوئاں کوئاں کر کوئاں کر کوئاں کوئاں کوئاں کوئاں کی کوئاں کر کوئاں کوئاں کر کوئاں کوئاں کر کوئاں کر

بكريوں اور بھيڑوں کی زکو ۃ کانصاب

سوال: ۔جو بکریاں باہر چرتی ہیں اور تجارت کے لیے نہیں ہیں ،ان کی ڈکوۃ کا کیا حساب ہے؟ کتنی بکر یوں پرایک بکری واجب ہے اور بکری اور بھیٹر کا حکم ایک ہے یا دونوں میں فرق ہے؟ جواب: ۔ جالیس بکر یوں پرایک بکری یا ایک بکر اواجب ہے ۔ جالیس سے ایک سوہیں تک یمی داجب ہے، پھرایک سواکیس سے دوسوتک دو بکریاں۔ پھر دوسوایک سے تین سوناوے

تک تین بکریاں ، پھر چارسو پر چ ریکریاں۔ اس کے بعد ہر سینکڑ ہے برایک بکری داجب
ہے۔ بیڑوں کا بھی بہی تھم ہے۔ (مینڈ ہے بھی اس میں شامل ہیں )۔ بھیڑو بکری مخلوط (ملی
ہوئی) ہوں تو بھی بہی نصاب ہے، البتہ زکوۃ کی ادائیگی میں یہ قرق ہے کہ بھیڑا اور بکری میں
ہوئی) ہوں تو بھی بہی نصاب ہے، البتہ زکوۃ کی ادائیگی میں یہ قرق ہے کہ بھیڑا اور بکری میں
سے جوزیادہ ہوں زکوۃ میں وہی چانورد ہے جا کیں، اوراگر دونوں برابر ہوں تو اختیار ہے کہ
اعلی تشم سے ادنی قیمت کا جانورد سے یا ادنی تشم سے اعلیٰ قیمت کا دے۔ (احسن الفتاویٰ میں
اعلی تشم سے ادنی قیمت کا جانورد سے یا ادنی تشم سے اعلیٰ قیمت کا دے۔ (احسن الفتاویٰ میں
اعلی تشم سے ادنی قیمت کا جانورد سے یا ادنی تشم سے اعلیٰ قیمت کا دے۔ (احسن الفتاویٰ میں
اعلی تشم سے ادنی قیمت کا جانورد سے یا ادنی تشم سے اعلیٰ قیمت کا دے۔ (احسن الفتاویٰ میں

سال کے درمیان جانور کے مرنے پرز کوۃ کا حکم

**مسئلہ** :۔ایک مخص کے پاس دوسودرہم کی مالیت (سِیا ڑھے بابون تولہ جیا ندی) کا بکریوں کا ر پوڑ تھا ، ا تفاق ہے وہ سال بھرگز رنے ہے پہلے مرکئیں اس شخص نے انکی کھالیں ا تارکر آھیں رنگ لیااوراب ان کھالوں کی قیمت نصاب شرعی کے برابر ہوگئی، پھر بکریوں کا سال نصاب بھی پوراہو گیا تو اب ان رنگی ہوئی کھالوں پررز کو ۃ واجب ہوگئے۔ مسئلہ:۔ مسیحف کے پاس کاروہاری مقصد کے لیے انگور کے شیرے کاذ خیر اسال مجر گز رنے ہے پہلے وہ شراب میں تبدیل ہوگیا اور اسکے بعد اسکا سرکہ بن گیاجس کی قیمت نصاب کے برابر ہوگئی۔اس کے ساتھ ساتھ شیرہ کا جوسالِ نصاب حیالوتھا وہ بھی پوراہو گیا تواب اس سرکہ پرز کو ۃ واجب نہ ہوگی ۔ فقتہاء نے اس کی وجہ بیہ بیان کی ہے کہ پہلے مسئلہ میں بجریوں کی اون اپنی قیمت رکھتی تھی وہ بدستور ( ان کے مرنے کے بعد بھی ) سال بھر تک باقی ربي اور دوسرے مسئلہ ميں کل مال (جوشير هُ انگور کی شکل ميں تھا )ختم ہو گيا ،اورا يک دوسری چيز بن گئی اس کیے سال کا تھم بھی اس پر ہاتی نہر ہا۔ ( فقادی قاضی خان دفتہ ویٰ عالمکیری صسوری ہے ہے) عمد مناه : - جانوروں کے بچوں پراگروہ تنباہوں تو زکو ۃ فرض نبیں ہے۔ ہاں اگران کے ساتھ بڑا جانوربھی ہوگوا بیک ہی ہونوان بربھی زکو ۃ فرض ہوگی اورز کو ۃ میں وہ ہی جانور دیا جائے گا اور سال بورا ہونے کے بعد اگروہ بڑا جا نور مرجائے تو زکو ۃ ساقط لیعن ختم ہوجائے

كى\_(امدادمسائل زكوة ص ۵ وورمخار)

# بمری کے بچول برز کو ہ کا حکم

عد مناسه نداگر صرف بچیجی توان پرز کو ة نہیں ،اوراگرا نظیما تھ کو کی ایک سال کی یا اس سے بڑی بکری بھی ہے تو اسکے ساتھ مل کرنصاب میں بچوں کا اعتبار ہو گا اور مجمونہ جالیس پر ایک بڑی بکری فرض ہوگی۔(احسن الفتاوی ص۲۶۷ تے وفقہ الزکو قاص ۱۸۱ج ۱)

# جومواشی جنگل میں چریں اور گھر میں بھی

سوال۔ کائے ( بھینس و نیبرہ ) جنگل میں بھی چرتی ہیں اور گھر میں بھی جارہ دیا جا تا ہے تو ان پرز کو ۃ فرض ہے یانہیں ، جَبِد کامل نصاب ہے؟

جواب: نالب خوراک کا اعتبار ہے ، اگر جنگل میں چرنے کی خوراک نالب ہے تو زکو ۃ فرض ہے ( بیعنی بغیر پیپوں کے چرنا ) اور گھر کا جارہ غالب ہے با دونوں برابر ہیں تو زکو ۃ فرض نہیں ، البتہ تجارت کے لیے ہول تو مال تجارت کی زکو ۃ فرض ہوگی۔

مست الم مرداش کان لب جارہ گھر میں ہو یا باہر چرتا کم ہو،ان پرز کو ۃ فرض نہیں ،البتہ تجارت کی نبیت سے خرید ہوں تو ان کی قیمت پرز کو ۃ فرض ہے۔

(احسن الفتاوي ص ٢٧٦ج ٢ بحواله ر دالمختارص ٢٠ ج٦)

# تجارتی مواشی کی زکوۃ کا حکم

سوال: - ہم بکریوں کی تجارت کرتے ہیں، چالیس بچاس بکریاں موجودرہتی ہیں، مگرخرید وفروخت کی وجہ ہے بدلتی رہتی ہیں، کوئی بکری پررے سال نہیں رہتی، یہ بکریاں جنگل میں حرتی ہیں؟

جواب: ـ ان بکریوں کی زکو ۃ میں بکری واجب نہیں بلکہ دوسرے اموال تجارت کی طرح ان بحریوں کی قیمت لگا کرا س کا چالیسواں حصہ زکو ۃ میں دیا جائے گا۔

(احسن الفتاويُ ص ١٤٧٢ ج ٢٨ بحواله روالحيّارض ١٤ ج٦)

# دودھ فروخت کرنے کی نبیت سے یالی ہوئی بھینسوں کا حکم

جوبھینسیں جنگل میں نہیں چرتیں بلکہ ان کوخود گھر میں کھلایا جاتا ہے، تو ان ہرز کو ہ فرض نہیں ، البتہ اگر بھینسول کی تجارت بھی مقصود ہو یعنی خرید تے وقت اس کا دودھ بیچنے کے ساتھ خود بھینس بیچنے کی نبیت ہوتو السی بھینس کی قیمت پرز کو ہ فرض ہوگی۔

(احسن القتاوي ص ۲۷۲ ج۴۹)

زرعی سرمائے بیرز کو ہ

انسان پراللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک بڑا احسان اور اسکی ایک بڑی تعمت خود اس زمین کی تخلیق ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے تھم سے ہر طرح کی نباتات اور ہر شم کے پھل پھول پیدا ہوتے ہیں اور بن توع انسان کے لیے توع بہنوع پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض مغرب ماہرین اقتصادیات نے بیدا ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض مغرب ماہرین اقتصادیات نے بیدا ہے کہ زری زمین پرایک جُداگانہ کیکس ہونا چا ہے کہ زمین ہمانی معیشت کا حقیق سرچشمہ ہے۔

حقیقت توبہ ہے کہ نظرِ بصیرت رکھنے والے کے لیے بیٹھش فضل الہی ہے کہ اس نے زمین کوانسان کے تابع بنادیا اوراسمیں اسکی روزی پنہال کر دی اور اسمیں برکت و ہے کر تمام انسانوں کی متعین روزی کا ذخیر وجمع کر دیا۔

اوراگر ذراہم اس پرغور کریں کہ ایک دانہ کو پھل دار درخت بننے ہیں کن کن مراحل نشو ونما سے گزرنا ہوتا ہے اور کیا قوانین قدرت اس کی افزائش میں کارفر ماہوتے ہیں ، تو ہم اس کی مہر یانی پرسجد ہشکر بجالا کیں۔

کیونکہ ہرمٹی روئیدگی (پیداوار) کے قابل نہیں ہوتی، بلکہ مٹی میں ایسے ناگزیر عناصر درکار ہوئے جونبا تات کے پروان چڑھائے میں مدوگار بنتے ہیں۔تو یہ ایسے عناصر پر مشتمل مٹی کس نے پیدا کی ہے؟

ہرنبات کے اُکنے اورنشو ونما یانے کیلئے پانی بھی لازم ہے اور اللہ تعالی نے بادلوں سے پانی برسانے اور بہاڑوں سے جشمے بہادینے کا بندوبست فرمادیا اور اسکوالی مناسب

مقدار میں زمین میں جاری کیا کہ مخلو قات انسانی اور وحشی کونقصان نہ پہنچ اور جان دارغرق نہ ہوا کے ہوجا کمیں ، پودول کو مخصوص کی بھی ضرورت ہے اور اللہ تعالی نے یہ گیس ہوا کے اندرخلیق فرمادیں اور نباتات کو تکم فرمادیا کہ وہ انسان اور حیوان کے منہ سے نکلنے والی کاربن گیس اپنے اندر جذب کرتے رہیں اور اسطر سی حیوانات اور نباتات میں یہ بے نظیر اور عجیب مناول کے گیس وقوع پذیر ہوتارہے۔

تیج بین نموء اور افزائش اور برزی و پیملنے اور پھو لئے کی صلاحیتیں کس نے ودیعت کی چیں؟ کس نے ودیعت کی چیں؟ کس نے کھول اور پھل والا ذی کی چیں؟ کس نے کھور کی کشلی سے آسان کی جانب اُٹھا ہوا، تر وتازہ پھول اور پھل والا ذی قامت درخت کھڑا کیا ہے؟ کس نے دانۂ گندم کی سات بالیں پیدا کیس اور ہر بالی میں مودائے اُگائے؟

فلاہر ہے کہ اللہ ہی نے بیر سارا نظام کیا ہے اسر ساری ترتیب قائم کی اور تخلیق کا اعزاز ظاہر کیا۔ اور بہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں پراحسان کرتے ہوئے فرمایا کہ:۔ ﴿افو اُیسَم ما تعجو ثون اُ انتم تو رعونه ام نحن الوارعون ﴾ (الواقعة آیة ۲۳ پ ۲۷) ترجہ:۔ بھی تم نے سوچا یہ نئے جوتم ہوتے ہو، ان سے کھیتیاں تم اُ گاتے ہو، یاان کا گانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتوں کو بس بنا کرر کھ دیں اور تم طرح طرح کی یا تیں بناتے دہم پرالٹی چٹیس پڑگئی بلکہ ہمار نے اور تھے ہوئے ہوں۔ بی جو شے ہوں۔ بیا شہر مین کی ہر پیداوار اللہ سبحانہ کا احسان اور اس کا فضل ہے اور حقیقی پیدا کرنے بیدا کرنے کہ میں کو اور حقیقی پیدا کرنے کے ایک بیدا کرنے کے ایک کا دیان اور اس کا فضل ہے اور حقیقی پیدا کرنے

والا الله بى ہے اور ہم تو ایک تکا بھی زمین ہے ہیں اُ گا کتے ، اس عظیم نعمت پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرنا چاہئے کہ اس قدر خوشگوار لذتوں کی حامل غذا کیں اس زمین ہے ہمارے لیے پیدا قرما کیں۔ اس اظہار تشکر کا طریقہ ہے کہ ہم اس زمین کی پیدا وار پرز کو ق (عشر ونصف عشر وخراج) اوا کریں تا کہ مختاجوں کی ضرور تول کی تکمیل ہوجائے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی حمایت ونصرت کی جاسکے۔ (فقد الزکو قاز ص ۱۵۳ تا ص ۲۵۵ ج ۱)

## عشرکے واجب ہونے کی ولیل

کھیتی اور پھلوں کی زکو ۃ (عشر لیعنی پیداوار کا دسوال حصہ ) کی دلیل کت<sup>ی</sup>ب وسنت ہے بھی ثابت ہےاللد تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ واتوا حقہ یوم حصاد ہ لیعن فصل کا شنے کے وقت حق اللّٰہ کا نکال دیا کرو۔(پ ۸سورہ انعام)

اورآ تخضرت صلی انله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ'' جوکھیتی ہارش سے سیراب ہو، اُس پر عشر (۱۱۱۰) واجب ہے اور جس کو ڈول یا جرس یا رہٹ سے سیراب کیا ہواس بین نصف عشر (۱۱۱۰) بیسواں حصہ ) واجب ہے۔

ال حدیث شریف میں اس کی تفصیل ہے جس کا ذکر مذکورہ آیت شریف میں اجمالی طور پر کیا گیاہے۔ ( کتاب الفقہ ص۳۰ اج ۱)

عشر کامفہوم کیا ہے؟

لفظِ عشر کے اصلی معنیٰ دسواں حصہ ہے گر حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واجبات شرعیہ کی جوتفصیل بیان فرمائی ہے اس میں عشری زمین کی دوقت میں قرار دی ہیں۔ ایک میں عشر لیعنی دسواں حصہ بیداوار کا اداکر نا فرض ہوتا ہے اور دوسری میں نصف عشر لیعنی بیسواں حصہ لیکن فقہاء کی اصطلاح میں ان دونوں قسموں پرعائد ہونے والی زکو قاکوشر بی کے عنوان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ واضح ہو کہ عشری زمین کی بیداوار کی زکو قاعبادت ہے۔ (امداد مسائل زکو قاص الموعشر دخراج کے احکام ص ۲۲۷)

#### نصابِ عشر کیاہے؟

سسئلہ:۔امام ابوصنیف کے نز دیک عشر کا انساب نہیں بلکہ ہرلیل دکثیر میں عشر واجب ہے۔ (فقدالز کو قاص ۲۰۱۳)

#### کیامقروض پرعشرواجب ہے؟

عسائیں:۔ عشر باوجود قرض کے بھی لازم ہوتا ہے پس جس جگہ عشر لازم ہوہ ہاں عشر کے وہاں عشر کے وہاں عشر کے وہاں بھی واجب ہونے کیلئے دین لیعنی قرض مانع نہیں ہے اور جہاں عشر واجب نہیں ہے وہاں بھی دید سے میں کی خرج نہیں ہے۔ ( فآوی دارالعلوم ص ۱۲۲ ج۲ )

### عشرواجب ہونے کی شرطیں

(۱) مسلمان ہوتا، کیونکہ عشر خالصة عبادت ہے اور کا فرعبادت کا اہل نہیں۔ (بدائع)

(۲) زمین کاعشری ہوتا ،خراجی زمین پرعشر واجب نہیں ہوتا۔

(۳) زمین سے پیداوار کا حاصل ہونا ، اگر کسی ہے اختیاری سبب یا اپنی غفلت وکوتا ہی کے سبب پیداوار حاصل نہ ہوتا ، اگر کسی ہے سبب پیداوار حاصل نہ ہوتو بہر حال عشر ساقط ہوجائے گا۔

(۴) ایسی پیدا دارجو بوکر حاصل ہو،خو دروگھاس یا درخت پرعشر واجب نہیں۔

(امدادمسائل الزكوج ص۸۵)

عدس ما الله : مام احكام شرعيه مين عاقل وبالغ ہوتا بھی شرط ہے مگرز مين پرعشر كے وجوب ميں ميد دونوں شرطين نہيں كيونكه عشر كے واجب ہونے كے ليے زمين كے مالك كا عاقل اور بالغ ہوتا ضروری نہيں ، زمين كا مالك اگر بچه يا مجنون ہے مگر زمين سے پيداوار حاصل ہوتی ہے تواس ميں عشرواجب ہوگا اور اس كے آولياء (سر پرستوں) كے ذمه اس كا اداء كرنا فرض ہے۔

بخلاف زکو ہے کہ کہ وہ بچہ اور مجنون کے مال میں واجب نہیں ہوتی۔ (بدائع) مسئلہ : عشر کے واجب ہونے کے لیے زمین کاخود مالک ہونا شرطنہیں چنا نچہ وتف کی زمین کی ہیداوار میں بھی عشر واجب ہے، اس طرح اگر کسی شخص نے عاربیۂ یا اجاز ہ یا کر بیہ پر زمین کی ہے اور اس میں زراعت کرتا ہے تو اس کی پیدا وار کاعشر اس شخص کے ذمہ ہے۔ زمین کے مالک کے ذمہ نہیں۔

عسسئلہ: عشر کے داجب ہونے کیلئے سال گزرنا بھی شرط نہیں۔سال میں جتنی دفعہ بیدا دار ہوگی یا اور بڑھے گی ،اتنی دفعہ بی عشر واجب ہوگا۔

مسئلہ:۔قرض کے ہوتے ہوئے بھی عشر کا ادا کرنالازم ہے۔ اور قرض کی رقم کومنہا بھی نہیں کیا جائے گا۔ (بیعنی صنع نہ ہوگا)۔

(عشروخراج کے احکام ص۲۷۲جوا ہرالفقہ ص۲۷۱ج ۲واحس الفتادی ص۳۵ج ۴) مسئلہ :۔ایک شرط مزید ہے کہ زمین ہے جو پیداوارحاصل ہو،جس پر پیداواری یا تمائی کی غرض ہے زراعت کی جائے ،لہذالکڑی ،گھانس ، بانس ،زسل اور برگ خر ما پرز کو ہ نہیں ہے۔ کیونکہ اس متم کی اشیاء ہے زمین میں نموز بیں ہوتی ، بلکہ کم ہوجاتی ہے،البنۃ اگران کوجدا کر کے ان ہے نفع کمایا جائے تو زکو ۃ واجب ہوگی ، بشرطیکہ اس کی قیمت نصاب کو پورا کرتی ہو۔ مسئلہ .۔ زکو ہواجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ زمین پر فی الواقع زراعت ہوئی ہو بخلاف خراج کے کہ اس پر خراج اسی وقت واجب ہو جاتا ہے کہ زمین قابلِ زراعت ہو جائے ( گوئمرِ دست اس پر بھیتی شہو ) ای طرح ضروری ہے کہ زمین کا مالک زراعت کرنے کے قابل ہو، چنانچہ اگر کوئی شخص زمین پر زراعت کرنے کی قدرت تو رکھتا ہو، کیکن زراعت نہیں کرتا ،تو اس بر ز کو ۃ (عشر) واجب نہیں ہے لیکن خراج بہر حال واجب الا داء ہے، کیونکہاس زمین مین نماء (افزائی) کی صلاحیت ہے،غرض وجوب زکو ۃ کی شرط میہ ہے کہ زمین میں پیداواری ،نشو ونما ہور ہی ہو بخلاف خراج کے اس کے واجب ہونے کی شرط میہ ہے کہ زمین میں نموکی صلاحیت پیدا ہوگئی ہو۔ (کتاب الفقہ ص ۱۰۰ ج ۱)

#### عشروخراح کے احکام

عشر وخراج شریعتِ اسلام کے دواصطلاحی لفظ بیں۔ان دونوں بیں یہ بات مشترک ہے کہ اسلامی حکومت کی طرف سے زمینوں پر عا مَدکردہ فیکس کی حیثیت ان دونوں بیں ہے۔فرق یہ ہے کہ عشرصرف فیکس نہیں بلکہ اسمیں ایک حیثیت عبادت کی بھی ہے اورای بیں ہی اسکو ' ذرکو ۃ الارض' (زمین کی ذکو ۃ ) کہاجا تا ہے اور خراج خالص فیکس ہے جسمیں عبادت کی کوئی حیثیت نہیں۔ای لیے عشر مسلمانوں کی زمین کے ساتھ مخصوص ہے اور عملی فرق بیہ ہے کہ عشر تو زمین کی بیداوار ہے،اگر پیداوار نہ ہو خواہ اس کا سبب مالک زمین کی غفلت ہی ہوکہ اس نے قابل کا شت زمین کو خالی جھوڑ دیا، کا شت نہیں کی ،اس صورت میں بھی عشر لا زم نہیں ہوگا۔ کیونکہ عشر پیداوار ہی کے ایک حصہ کا نام ہے، بخلاف خراج کے کہ وہ قابل کا شت نہیں کی وقت کے باوجود اس میں زمین پر عاکم ہے، اگر مالک نے غفلت برتی اور قابلی کا شت ہونے کے باوجود اس میں کا شت نہیں کی تو خراج اس حالت میں بھی اس پرلازم ہوگا۔ (شامی ص ۲ کے ۲)

البنته زمین کا قابل کا شت ہونا اس میں ہمی شرط ہے۔ پنجر زمین جس میں کا شت کی صلاحیت نہ ہویا یائی سے اتنی دور ہوکہ پانی زمین تک نہیں پہنچ سکتا اور بارش اتن نہیں ہوتی جس سے کوئی چیز زمین سے بیدا ہوسکے تو ایسی زمین میں خراج نہیں ہے۔

(بدائع جوابرالفقه ص ١٣٧٤ج٢)

مسئلہ:۔ہر پیداوار میں جس ہے آبدنی حاصل کرنامقصود ہوعشر واجب ہوتا ہے خواہ ندہو خواہ پھل ،پس کھیت اور باغ دونوں میں عشر واجب ہے۔(امداد الفتاوی ص ۴۹ ۲۶)

#### عشراورز كوة ميں فرق

عملی طور پرعشر اورز کو ۃ ہیں بیفرق بھی ہے کہ اموال تجارت اور سوتا چاندی وغیرہ اگر سال بھر دکھے رہیں ان ہیں کسی وجہ ہے کوئی نفع نہ ہو بلکہ نقصان بھی ہوجائے مگر مقدار نصاب ہے کم نہ ہوں تو بھی زکو ۃ ان اموال کی اواکر نافرض ہے۔ بخلاف عشر کے کہ زمین میں پیداوار ہوگی تو بھی واجب نہیں۔
میں پیداوار ہوگی تو عشر لا زم ہوگا اور اگر پیداوار نہ ہوئی تو بچھ بھی واجب نہیں۔
(جواہر الفقہ ص ۲۲۲ ج۲)

مسئلہ:۔ حکومت جوخراج لیتی ہے دہ زکوۃ (عشر) نبیں ہے۔ (فآدی محمودیص ۱۳۸ج۱۱) خاتمہ زمینداری کے بعدمسکل عشر

حار آومصلیا۔ زمینداری ختم ہونے کے بعد جب ہرز مین ملک حکومت قرار یا گئی پھر حکومت نے اپی طرف ہے جس جس کو بھی زمین دی ہے تو اس پرعشر واجب ہے نہ نصف عشر ، تاہم اگر کو کی شخص عشر یا نصف عشر اداکر دے تو موجب خیر و برکت ہے ، جس قدر بھی زیادہ غرباء کو دے گااجر واثواب یائے گا۔ (فاوی محمود ہیں ۸۹جس)

کیا ہندوستان کی زمین پرعشرواجب ہے؟

عسب المانون كا در من المان مين جوز مينين مسلمانون كى مملوكه بين و وعشرى بين كيونكه اصل وظيفه مسلمانون كى زمين كاعشر ہے، پس بحالت اشتباه احوط عشر لكالنا ہے۔

عمد شاء: - جندوستان کی تمام زمینوں کا ایک حکم ہیں ہے، البتہ جوزمینیں مملوکہ مسلمانوں کی ہیں اس میں عشر واجب ہے، مسلمانوں کوعشر نکالناجا ہے۔ (جواہرالفقہ ص ۲۶۱)

مست الده :۔ اور جب عشر بمزلدز كو ة بتوجيسا كرز كو ة اموال برجگدواجب باسلامی شہر بہول یا غیر اسلامی ۔ اس طرح عشر بھی ہرجگدلازم بوگا، اورا گرعشری زمین سے خراج لے لیا جائے تب بھی عنداللہ عشر ساقط نہیں ہوتا، اس لیے صاحب زمین كوعشر نكال كرفقراء كو و بنا جائے تب بھی عنداللہ عشر ساقط نہیں ہوتا، اس لیے صاحب زمین كوعشر نكال كرفقراء كو و بنا جائے ۔ الحاصل احوط بہی ہے كہ مسلمان الى اراضى كى بيدا وارز مين سے عشر اواء كريں۔ جائے ہے الحاصل احوط بہی ہے كہ مسلمان الى اراضى كى بيدا وارز مين سے عشر اواء كريں۔

عست الله : وحتیاط اس میں ہے کہ بغرض حصول خیر و برکت جہاں تک ہو سکے عشر ونصف عشر ونصف عشر ونصف عشر ونصف عشر تکالتے رہنا جا ہے۔ (نظام الفتاوی ص ۵۵ جا)

جواشياء محفوظ كرلى جائيس ان كاحكم

عسفله : فسلول کی پیداواراور پھلول پرسال گزرجانے سے دوبارہ زکو ۃ انازم نہیں ہوتی۔ لینی جب ایک مرتبہ فسلول کی پیداوار پھلول پرعشر عائد ہو چکا تو دوبارہ ان اشیاء پر پھینہیں ہوگا خواہ یہ مالک کے پاس کئی سالول تک محفوظ رہیں ،اس لیے زکو ۃ کا تکرار (ہرسال عائد ہونا) صرف افزائش پذیر مال میں ہوتا ہے اور زمینی پیدا واراور پھلوں میں سے جواشیا پمحفوظ کر لی جائیں تو چونکہ اب ان کی افزائش ختم ہو چکی ہے اور انہیں اب ختم ہوج نا ہے۔اس لیے اب ان پرز کو قواجب نہیں ہے۔(فقدالز کو قص ۱۹۲ج)

عسائلہ : عشر لیعنی پیدا وار کا دسوال حصہ جس جگہ واجب ہے کل پیدا وار پر واجب ہے اور جس منابیل ہے۔ جس وقت غلمہ پیدا ہوا ہی وقت واجب ہوتا ہے، سال گزرنے کی قیداس میں نہیں ہے۔ جس وقت غلمہ پیدا ہوا ہی وقت واجب ہوتا ہے، سال گزرنے کی قیداس میں نہیں ہے۔ (فاری وارابعلوم ص ۱۳۵۵ ہے)

عشرکس پرہے؟

سوال: (۱) عشر کی تعریف کیا ہے؟ (۲) کیاز کو قالی طرح اس کا بھی نصاب ہوتا ہے؟ (۳) کیا عشر سب زمینداروں پر ہوتا ہے؟ (۳) یہ کن لوگوں کو ادا کیا جاتا ہے؟ (۵) ایک آدمی اگرا ہے مال کی زکو قادا کر دے تو کیاعشر بھی دینا ہوگا؟ (۲) کیا بیسال میں ایک مرتبہ دیا جاتا ہے یا ہرنئ فصل پر؟ (۷) کیا مویشیوں کے چارہ کے لیے کاشت کی گئی فصل پر بھی عشر ہوگا؟

(۲) ہمارے امام ابوصنیفہ کے نز دیک اس کا کوئی نصاب ہیں بلکہ پیداوار کم ہویا زیادہ ،اس برعشر واجب ہے۔

(m) جی ہاں! جو تحض بھی زمین کی فصل اٹھائے ای*ں کے ذ*مہ عشر واجب ہے۔

(۴) عشر کے مستحق وہی لوگ ہیں جوز کاو ۃ کے مستحق ہیں۔

(۵) عشر پیدادار کی زکو ۃ ہےاسلئے دوسرے مالوں کی زکو ۃ ادا کرنے کے باوجود پیدادار پر عشر واجب ہوگا۔

(٢) سال میں جنتی بھی تصلیں آئیں ، ہرنی فصل برعشر واجب ہے۔

(2) جی ہاں! مویشیوں کے چارے کے لیے کاشت کی گئی فصل پر بھی حضرت امام صاحب کے خزد کیے عشر واجب ہے۔ (آپ کے سائل موں میں نہوں گئود یہ ان موہ ایس الماجداول)

امام البوضیفہ کے نز ویک بھلوں ، سبز ہوں ، ترکار ہوں اور مویشیوں کے چارے میں بھی ، جس کو کاشت کیا جاتا ہو، عشر واجب ہے۔ زرعی پیداوار میں زکو ق واجب نہیں ہوتی ، صرف عشر واجب ہے۔ زرعی پیداوار میں زکو ق واجب نہیں ہوتی ، صرف عشر واجب ہے۔ زرعی پیداوار میں زکو ق واجب نہیں ہوتی ،

حياره والى زمين كاحكم

مسئلہ:۔ عشر(پیدادارکادسوال حصہ)ائ کھیتی میں بھی ہے جوجانوروں کے جارہ ( کھانے) کے لیے ہے اور غلہ یا جارہ اس میں پیدا ہوا ہو واجب ہے۔ مسئلہ:۔کھیت کو بغیر دانداور بلا پختگی کے کاٹ کر جانو رول کو کھلا یا جائے تو عشر نہیں ہے۔

( فآوی دارالعلوم ص ۱۸۱ج۲)\_

( لیمنی اگر غلہ کے لیے کھیت ہو یالیکن ارادہ بدل گیا اور کھیت کو پکنے سے پہلے پہلے ہی کاٹ کرجانوروں کا چارہ بنادیا توعشر واجب نہیں ہے، جیسا کہ عبارت سے ظاہر ہے۔ رفیت کھیتی سکتے سے مہلے فروخت کرنے برعشر کا حکم

عسد نداری اوران کور کے کھیت کو تیار ہونے سے پہلے فروخت کردیا گیا تواس کی ذکو ہ (عشر)
خریدار پرواجب ہوگی۔اوراگردانہ پک جانے کے بعد بیچا تواس کی ذکو ہ نیچنے والے کے ذمہ ہے ،
عسد نداہ :۔ پھل دار درخت کی ذکو ہاں وقت واجب ہوگی جب اس میں پھل لک جا کیں ،
اوران کے خراب ہونے کا اندیشہ ندر ہے ، بایل طور کہ وہ ایسے ہوجا کیں کہ ان کو کا م میں لایا
جا سکے۔ پھران پر جو واجب ہوگا وہ کائے کے وقت نکالا جائے ، البتہ غلہ کی زکو ہ (عشر) کا وقت وہ ہے ہوائ میں کہ ان کو ہ وہ ایسے ہوجا کی رکو ہ اوران کے بغیر مات وہ ہے جب کہ اس کو تو زا اور صاف کیا جائے ، اگر مالک کے اپنے کسی عمل کے بغیر حاصل شدہ پیداوار (ازخود) تلف ہوجائے تواس کی زکو ہ بھی ساقط (ختم) ہوجائے گی اور حاصل شدہ پیداوار (ازخود) تلف ہوجائے تواس کی زکو ہ بھی ساقط (ختم) ہوجائے گی اور حاصل شدہ پیداوار (ازخود) تلف ہوجائے تواس کی زکو ہ بھی ساقط (ختم) ہوجائے گی اور

نا كافى پيداوار كاتفكم

سوال: بسااوقات پیدادار میں اس قدرغلہ بھی نہیں ہوتا جس کی قیمت خرج شدہ رقم کے برابر ہو، ایسی صورت میں زکو قائس طرح ادا کی جائے؟

جواب: ۔ جو پچھ پیدا ہواس کا دسوال حصہ نکالنا جاہئے ،خواہ کم ہویا زیادہ مثلاً اگر سومن غلہ پیدا ہوتو دس من دیا جائے اوراگر دس من پیدا ہوا تو ایک من دیا جائے گا،اور اخراجات کو محسوب نہ کیا جائے گا۔ (فرآوی دارالعلوم ص ۲ سے ۲)

بٹائی کی زمین کاعشر کس طرح پرہے؟

سوال: ۔ میں ایک زمیندار کی زمین میں کاشت کرتا ہوں، دس ہزار کی کیاس ہوئی پانچ کی میرے حصد میں آئی۔ اب کیا میں پورے دس ہزار کاعشر نکالوں یا اپنے حصے میں ہے؟ جواب: ۔ آپ اپنے حصہ کی پیداوار کاعشر نکالئے، کیونکہ اصول میہ ہے کہ زمین کی پیداوار جس کے گھر آئے گی، زمین کاعشر بھی اس کے قدہ ہوگا۔ پس مزارع کے (بنائی) حصہ میں جتنی پیداوار آئے گی، زمین کاعشر بھی اس کے قدہ ہوگا۔ پس مزارع کے (بنائی) حصہ میں جتنی پیداوار آئے اس کاعشر اس کے قدمہ ہے اور مالک کے حصہ میں جتنی جائے اس کاعشر اس پر پیداوار آئے اس کاعشر اس کے قدمہ ہے اور مالک کے حصہ میں جتنی جائے اس کاعشر اس پر لازم ہے۔ (آپ کے مسائل میں ۱۳۲۱ج سوفتاوی دارانعلوم میں ۱۳۶۹ کے الدور عتار باب العشر میں مے ۲۵

كيا پيدا داركاخرچەنكال كرعشرے؟

سوال: آج کل کیڑے ماراسپر ہے اور کیمیائی کھا دٹر یکٹر کے ذریعے ہل چلائے جاتے ہیں، کیاخرچ فصل کی آمدنی ہے کم کر کے عشر دیتا ہوگا یا کل پیدا دار؟

جواب: -شریعت نے افراجات پر نصف عشر ( بینی بیسوال حصہ ) کردیا ہے۔ اس لیے افراجات وضع کر کے عشر نہیں دیا جائے گا، بلکہ تمام پیدا وار کاعشر دیا جائے گا۔

(آپ کے سائل سااسے ۳)

عستله :۔اخرا جات کووشع نبیں کیا جائے گا، بلکہ پوری پیداوار کا بیسوال حصدادا کرنا ہوگا۔ نیز نیج کو بھی اخرا جات میں شار کیا جائے گا۔ (آپ کے مسائل ص ۱۱م ج ۳)

#### کٹائی کاخرچ اورعشر

سوال: ۔ ڈھائی ایکڑ زمین میں سوئن گیہوں پیداہوا، اس گندم کی کٹائی کا خرج تقریباً پانچ من ہوگااور تھریشر ( گہائی ) کا خرج تقریباً پندرہ من ہوگا۔ بچیت آید نی ای من ہوگئے ۔ کیاعشر سوئن بردیتا ہوگایا اسی من بر؟

جواب: عشرسومن برہوگا۔ (آپ کے مسائل ص۱۲ جس)

عسینا ہے: عشر میں مز دوری اور دیگر اخراجات کا حساب نہیں ہوتا ، لیعنی مز دوروں کی مزدوری وغیرہ کی وجہ سے عشر میں کمی نہ ہوگی نہ ہدا اپیدا دار کا دسواں حصہ دینا جا ہے۔

( فنّا وي دارالعلوم ص ١٨٥ج ٢ بحواله ردالمختارص ٢٩ ج٢ باب العشر )

عسب شام : عشرتمام پیداوارے نکالا جائے گا، بونے ، کاشنے اور حفاظت کرتے ، ای طرح بیلوں ،مز دوروں ادر کمینوں وغیرہ کے اخرا جات عشر نکا لئے کے بعدا دا کیے جا کیں۔ (ایدادمیائل زکو ڈم ۸۹ دکتاب الفقہ ص۲۰۰۱ج)

مىسىنلە: عشر مىسىمحصول سركارى وغير و ميجھ وضع نه جوگا\_ ( فآويٰ دارالعلوم ص ١٨-٢٠)

## کیا کھیت کی قیمت پرز کو ہے؟

سسنله : کمیت کی قیمت پرز کو ة نبیس ہے (چاہے جننی قیمت ہو) زمین اگر عشری ہے تواس کی آمدنی پر لیعنی جس قدر غلہ اس زمین میں پیدا ہواس پر عشر لیعنی دسواں حصہ واجب ہوتا ہے۔لیکن اگرز مین عشری نہ ہوتو کچھ واجب نبیس ہوتا۔

( فروي دارالعلوم ص ٥٥ ج٢ بحواله عالمكيري مصري ص ١٨٥ ج ١)

مسئلہ:۔حولانِ حول بین مال پر بورا سال گزرجانے کی شرط کھیتی اور بھاوں کے علاوہ دوسری اشیاء کیلئے ہے مجیتی اور بھلوں کیلئے سال گزرجانے کی شرط نہیں ہے( بلکہ ہر نصل پر سال میں جتنی بھی ہوں عشر ہوگا)۔ ( کتاب الفقہ ص ۹۲۴ج ا)

کیاسرکاری مالکذاری اوا کرنے سے عشر اوا ہوجائے گا؟ مسئلہ: عشرزمین کاز کو ہ کاطرح ایک مالی عبادت اوراس کامصرف بھی وہی ہے جوز کو ہ کا ہے۔اگر کوئی بھی حکومت خواہ سلم ہو یاغیر مسلم ،اگر زمینداروں یا کا شنکاروں سے سرکاری نیکس وصول کرتی ہے تو اس نیکس کی ادائیگی سے عشر ادانہ ہوگا بلکہ مسلم مالکان کے ذرمہ واجب ہوگا کہ وہ بطور خود عشر نکالیس اور اس کی مصرف میں خرچ کریں اور بید بعینہ ایسا ہے جیسے حکومتوں کے انکم نیکس اداکر نے سے اموال تجارت اور نفتد کی زکو ۃ ادائیں ہوتی۔

الخمل ومدلل

(جواب الفقد س ٢ ٢٤ ج ١ وابدا دالفتاوي ص ١٩ ج ١ وفي ول دار العلوم ص ١٨٢ ج٧)

جس غله كاعشر نه زكالا وه حلال ب ياحرام؟

عست المه : جس نے ندیمیں دسواں حصد (عشر ) نبیس نکالی وہ غلہ حلال ہے۔ لیکن وہ خص زمین کی زکو ق (عشر ) نہ دیئے ہے گناہ گاراور فاسق ہو جائے گا۔

( فَنَاوِيْ دَارِالْعَلُومُ صِ • ٨ اح ٢ وَفَيَاوِيْ مِحْدِدِ بِيْمِ ، ٥١ ج ٣ )

جن چیزوں میں عشرواجب ہے؟

مسئلہ:۔اناج،ساگ ترکاری،میوہ پھل، پھول وغیرہ جو کچھ بیدا ہوسب کا بہی حکم ہے لیعنی عشر ہے۔(فرآوی عالمگیری س ۱۸۳)

مس منط مه المعنى المين يا بهر أيا جنگل مين سا اگر شهد تكالاتواس مين بھى بيصدته واجب مين المين المين المين المي ب- (در مختار ص ١٣٩)

عسد بنا ہے: ۔ تمااقسام کی ترکاریوں وغیرہ میں حضرت امام ابوصنیفہ کے بزوریک عشر لازم ہے۔
جیسے خربوزہ، تربوزہ، خیارین بہس، بیاز، دھنیہ، توری، کدو، کریلا، شکترہ و فیرہ۔ (ورمختار)
عیسے خربوزہ، تربوزہ، خیارین بہس، بیاز، دھنیہ، توری، کدو، کریلا، شکترہ و فیرہ س بھوں ، بھو، پہنا،
عیاول بھئی، جوار، باجرہ کیاس اور ہرقتم کے دانے اور ترکاریاں، سبزیاں، پھول، ترکھجوریں،
گئے، ککڑی، کھیرے، بینگن اورائ قتم کی دوسری چیزیں خواہ ان کی پھل باتی رہیں یاندرہیں۔
عیسہ بناہ :۔ الی کے بیٹروں اور بیجوں میں عشرواجب ہے، ای طرح اخروث، بادام، زیرہ اور دھنیا ہیں بھی عشر واجب ہے۔ ای طرح میں بادام، زیرہ اور حضیا ہیں بھی عشر واجب ہے۔ ای طرح میں بھی مشر، جوار، کنوارہ وغیرہ ان میں بھی عشران زم

عسد خلف : عشری زمین میں جو پچھ پیدا ہو خواہ نیشکر و پُری وغیرہ خواہ خشخاش یا خواہ تشکر و پُری وغیرہ خواہ خشخاش یا خواہ تم ہا کواوراد و یہ یا پچول جو بغرض نفع ہوئے گئے ہوں یا اس میں باغ کسی تسم کے پچل کا ہو،ان سب میں بھی زکو ہ واجب ہے۔اس زکو ہ کوعشر کہتے ہیں۔ (امداد مسائل ص۳۳) مسب میں بھی زکو ہ واجب ہے۔اس زکو ہ کوعشر کہتے ہیں۔ (امداد مسائل ص۳۳) مسب میں بھی زکو ہ واجب ہے۔ میں مناب اظمینان ہوجائے اس وقت کے حساب سے عشر واجب ہے۔ میں مناب باور کھاس کا بھی عشر واجب ہے۔ میں مناب باور کھاس کا بھی عشر دینا بڑے گا۔ (امداد الفت و کی ص ۲۹ ج۲)

عسنله ندیوشر برگوندزینی پیدادار پرداجب ب، مثلاً گندم، جو، باجره، جوار، نیز دوسری شم کے دانے سبزیال، خوشبودار پھوں گلاب، گنا، خربوزه، کھیرا ککڑی، بینگن، زعفران، کھجور، ادرانگوروغیرہ خواہ وہ پھل دیریا ہول یا نہ ہول، تھوڑے ہوں یا بہت ہول، اس کے لیے نہ نصاب کی شرط ہاورنہ سال گزرجانے کی ۔ بیٹ سن، اس کے جج، اخروث، بادام، زیرہ اوردھنیا پر بھی ڈکو ہے۔

مسئلہ:۔ایسے دانوں پرز کو ہ نہیں ہے جن کوزراعت کے کام میں نہیں لایا جاتا۔ (سماب انقدم ۱۰۰۴ج۱)

## عشرکے چند ضروری مسائل

 پيداوار پرعشر واجب ہوگا، ز کو ۃ تجارت واجب نہيں ہوگ۔

مسئله: مساجد، مدارس اور خانقا ہوں پر وقف شدہ زمین کی پیدا وار میں بھی عشر واجب ہوگا۔

اس کے لے معاف کرنا جا تر ہے اور نہ مالک زین کاعثر کی خص کو معاف کرد ہے و نہ شرعاً اس کے لے معاف کرنا جا تر ہے اور نہ مالک زین کے لیے بیعشرا ہے خرج میں لانا حلال ہے۔ بلکہ اس کے ذمہ لازم ہے کہ خود مقد ارعشر نکا لے اور فقراء و مساکین پرصد قد کرد ہے۔ مس بلکہ:۔ اگر کسی زمین کی آب پائی کچھ بارش اور پھی کویں وغیرہ ہے جو تو اس میں اکثر کا اعتبار کیا جائے مثلاً زیادہ بارائی جو تو دسوال حصہ اورا گرکویں وغیرہ ہے جو تو بیسوال حصہ اورا گرکویں وغیرہ ہے جو تو بیسوال حصہ اورا گرکویں وغیرہ ہے جو تو بیسوال حصہ اورا گردونوں طریقوں ہے برابر ہوتو آ دھی پیدا وار کا ۱۱ احسہ اورا دونوں طریقوں ہے برابر ہوتو آ دھی پیدا وار کا ۱۱ احسہ اورا آ دھی پیدا وار کا ۱۲۰ حصہ گرشتہ زیانہ کا عشرا اگر کسی کے ذمہ ہے اس نے اوائیس کیا تو وہ سا قطنیس ہوتا بلکہ گرشتہ زیانہ کا عشرا دا کرنا واجب ہے۔ مرنے گئے تو وصیت واجب ہے۔ مرنے بیا جس قد رغلہ استعمال کرے گایا کی کودے گا اجرت پر یا بغیر اجرت اس کے عشر کا ضامن ہوگا۔ (درعتار)

مسئلہ: عشرز کو ہ کا جو حصدادا کرنا واجب ہوتا ہے، اگر بجائے اس جنس کے اس کی قیمت وے دی جائے تو بھی جائز ہے۔ (شامی) لینی عشر وفراج میں پیداوار کی بجائے قیمت وینا جائز ہے۔

مسئلہ:۔افیون کے عشر میں اس کی قیمت بھی دے دینا جائز ہے۔ مسئلہ:۔زمین عشری کی مالگزاری اداکرنے سے عشر ساقط نہیں ہوتا، جیسے آئم فیکس اداکرنے سے زکو قادانہیں ہوتی۔(ایرادسائل الزکوق م ۸ وفاوی دارالعلوم م ۱۸ جو دبدائع صائع م ۲۵ ج۲) مسئلہ:۔ افیون مال متقوم ہے اور اس میں عشر واجب ہے۔(فاوی دارالعلوم م ۱۸ عاج ۲) مسئلہ:۔اگر کسی شخص نے اپنی زمین میں تمباکو ہو یا تو اس کے پیداوار میں آگرز میں عشری ہے تو عشر (وسوال حصہ) اس میں لازم ہے۔(فاوی دارالعلوم م ۱۹ ج ۲) مسئلہ:۔اگر رہائش یا اے کو مقل باغ سے تبدیل کردیا تو اس پرعشریا خراج داجب ہوگا۔ اگرکوئی عشری زمین اس سے زیادہ قریب ہوتو اس پرعشر ہوگا۔اوراگرخرا جی زمین زیادہ قریب ہے تو اس پرخراج ہوگااورا گرعشری وخرا جی دوٹوں قتم کی اراضی قریب میں برابر ہوں تو اس باغ پرعشر واجب ہوگا۔

سب ئا ۔۔ اورا گرمکان رہائٹی ہی ہے گراس کے جن میں باغ لگالیا تو اس پرعشر یا خراج واجہ بنہیں ہے۔ (احسن الفتاوی ص ۲۵۷ج ۴)

مسئلہ: کپاس، اناج اور سبزی ترکاری وغیرہ ہرفتم کی پیداوار پرعشر ہے، مگر بھوسہ اور سوکھی چَری وغیرہ لیعنی جس سے اناج حاصل کیا گیا ہو، اس میں عشر نہیں ہے۔

(احسن الفتاوي س ۳۳۳ ج۲)

مسئلہ:۔یاغ کے پیل میں عشر واجب ہے ، سوختہ (جلائے کے قابل) لکڑیوں میں عشر نہیں ہے۔( فآوی دار العلوم ص ۱۹۳ج ۲ بحوالہ ہداییص ۱۸۳ج ۱)

ز مین فروخت کی توعشر وخراج کس پرہے؟

عسن الله : اگرفضل زمین ایے دفت فروخت کی کہ سال ٹم ہونے میں تمین ماہ یا اس سے کوئی فصل نہ اٹھائی تھی تو اس کا خراج خرید نے دالے پر ہے، اور اگر یجنے والے نے بھی کوئی فصل اٹھائی ہو تو خراج بائع اور مشتری دونوں پر تقسیم ہوگا اور اگر سال گزرنے میں تمین ماہ ہے کم مدت باتی تقی تو پوراخراج بائع پر ہے اور اگر سال گزرنے میں تمین ماہ ہے کم مدت باتی تقی تو پوراخراج بائع پر ہے اور اگر بیجنے کے وقت زمین میں فصل بھی تھی فصل تیار ہونے سے مسلم بیجنے کی صورت میں خراج خرید نے والے پر ہے، بشر طیکہ بائع نے اس سال میں کوئی فصل نہا نہ ہو ور نہ خراج دونوں پر (تقسیم ) ہوگا اور اگر فصل تیار ہونے کے بعد بیج تو اس میں وہی تفسیل ہے جو فارغ زمین کی تھے ہے متعنق گزرا ہے۔ (احس الفتاوی میں ۹ میں میں میں وہی تفسیل ہے جو فارغ زمین کو مع اس کی تیاری فصل کے ما لک نے فروخت کردیا ، یا صرف فصل میں فروخت کو دوخت کردیا ، یا صرف فصل کے فروخت کی اور فصل انہوں پر واجب ہوگا ، خرید نے والے پر نہ ہوگا اور اگر صرف زمین فروخت کندہ پر واجب ہوگا ، خرید نے والے پر نہ ہوگا اور اگر صرف زمین فروخت کی اور فصل انہوں پڑتہ تیں ہوئی اور اس وقت خرید نے والے نے زمین سے فصل کی فروخت کی دوفت کردیا ، یا صرف فصل کی بیاروار کوالگ کرویا تو بیجنے والے پر عشر واجب ہوگا ، خرید نے والے نے زمین ہوئی وقت جدانہیں بیدا وار کوالگ کرویا تو بیجنے والے پر عشر واجب ہوگا ، خرید نے والے نے زمین ہوئی وقت جدانہیں بیدا وار کوالگ کرویا تو بیجنے والے پر عشر وقت جدانہیں بیدا وار کوالگ کرویا تو بیجنے والے پر عشر واجب ہے ، لیکن خریدار نے فصل ای وقت جدانہیں بیدا وار کوالگ کرویا تو بیجنے والے پر عشر واجب ہے ، لیکن خریدار نے فصل ای وقت جدانہیں

کی بلکہ بدستور ہاتی رکھااورز مین پرمع اسکی پیداوار کے قبضہ کرلیا تو اس خربدار پرعشر واجب ہے۔ (عالشمیری ص سے جس)

عسد منلہ: ۔ اگر کھڑے کھیت کو تیار ہوئے ہے پہلے فروخت کر دیا گیا تو اس کی زکو ہ خریدار پر واجب ہوگی ، اورا گردانہ یک جائے کے بعد پیچا تو اس کاعشر پیچنے والے کے ذمہ ہے۔ واجب ہوگی ، اورا گردانہ یک جائے کے بعد پیچا تو اس کاعشر پیچنے والے کے ذمہ ہے۔ ( کتاب الفقاص ۱۰۰۴ج ا

مندرجہذیل پیداوار میں عشرواجب نہیں ہے

عسناه : ـز مین کی ایک پیدادارجس کی مالیت مقصود نیس جیسے زسل معمولی نے قیمت کی لکڑی اور خودروگھاس ، بھوسہ اور بھی اور دھنیہ کے بیتے ، گوند، طعمی اور روئی کی خالی ڈ نڈی اور بینگن کی نیل ، تر بوزاور خر بوزہ کے بیتے اور وائیس اور دھنیہ کے بیتے وغیرہ ان بیس عشر واجب نہیں ہے۔
کیونکہ ان کی مالیت مقصود نہیں ہے۔ ہاں اگر ان سے مالیت مقصود ہوجیسا کہ آئی کل کے زمیندارا پی زمین میں نرسل ، بانس وغیرہ بردی حفاظت سے دکھتے ہیں اور بیان کے نزد کیک اس زمیندارا پی زمین کی بیداوار شار کی جو آئی ہے ، تو اس میں عشر واجب ہوگا۔ (در مختار)
عسب مذک ہو ۔۔ بھوسہ اگر داشہ سے اتارا جائے تو اس میں عشر نہیں کیونکہ مقصود کی بیداوار وانہ ہے ، بھوسہ نہیں نے (شامی)

مسئلہ:۔ جوگھانس تا بع ہوکرکسی کھیت ہیں ہو ،اس سے پیدا وارمقصود نہیں ہوتو اس میں عشر لا زمنہیں ہوگا۔

سسنلہ: ۔گندم اور جوار وغیرہ کی مبزی جواو پر سے کائی جاتی ہے جس کوخو یہ کہتے ہیں اصل اس کی بدستور رہتی ہے جس ہے پھر وہ بحال ہوجاتی ہے، اس مبزی میں عشر نہیں ہے۔
عسمنلہ: ۔اگر کسی کے گھر میں پھل وار ورخت ہوتو اس میں عشر واجب ہیں ہوگا گرچہ وہ باغ
(گھریں باغیچہ) ہو، اس لیے کہ وہ گھر کے تالع ہے ۔ (شای)
عسمنلہ: ۔ ہر پیدا وار جوز مین کی مقصووی آمدنی نہ ہوجیسے لکڑی ،گھانس ، جھا و ،کھچور کے پٹھے،
گوندا ، لاکھ ، رال ، اور ادو یہ جیسے ہالیا ہ ،گند ر ، اجوائن ،کلونجی اور پھنگ صنو ہر ، انجیر وغیرہ میں عشر

وا جب نہیں ہے۔ (اگر کسی کی نہ کورہ چیزوں کی کاشت سے آمدنی مقصود ہوتو قاعدے کی رو

ے ان اشیاء میں بھی عشر واجب ہوگا۔ محمد رفعت قاسمی غفر ل')۔

عسینلہ: کسی نے اپنے گھر بیس تر کاری کاشت کی یا اور کُوئی کھل دار درخت ہو یا اوراس بیس کھل آیا تو اس بیس عشر داجب نہیں۔ (امداد مسائل زکوۃ ص۸۶ بحواندا سلامی حکومت کامایاتی نظام ص۵۱) عسمنلہ: ۔ باغ کے کھل میس عشر داجب ہے، سوختہ لیعنی لکڑیوں میں نہیں ہے۔

( فَيْ وَيْ وَارَالْعَلُومُ صِ ١٩٣ جَ٦ بحواليه مِدابيص ١٨٣ ج ١ )

کیاعشر کی رقم پرز کو ہے؟

سوال: - باغ بیچنے کے ایک ماہ بعد کس نے اپنی سالانہ زکوۃ نکائی تو کیا اس باغ کی رقم پرجس کا اس نے عشر دیدیا ہے زکوۃ آئے گی انہیں؟

جواب:۔اس رقم پر بھی زکوۃ آئے گی ، جب دوسری رقم کی زکوۃ دیے تواس کیماتھاں کی بھی دے۔(آپ کے مسائل ص ۹ ۴۶ ج۳)

نوٹ: ۔ حکومت جو (بعض جگہ) فی ایکڑ کے حساب سے عشر وصول کرتی ہے۔ بیر سے جے نہیں۔ ہونا یہ چاہئے کہ جتنی بیدا دار ہواس کا دسوال حصد لیا جائے ، پورے علاقہ کے لیے عشر کا فی ایکڑ ریٹ مقرر کر دینا نلط ہے۔ (آپ کے مسائل ص ۴۴ ج۳)

عشرادا کرنے کے بعد غلہ فروخت کیااس کا حکم

 باغ بیجنے پرعشرکون دے؟

سوال: \_ایک فخص نے اپناہاغ قابل تقع ہونے کے بعد جے دیاتو کیاوہ عشر دے؟ یا خرید نے والے برعشرائے گا؟

جواب:۔اس صورت میں خریدنے والے پرعشر نہیں، بلکہ باغ کے فروخت کرنے والے پر عشرہے۔(آپ کے مسائل ص ۱۱۲ ج ۳)

جن صورتوں میں عشر ساقط ہوجا تا ہے

مسئله: ما گرپیدادار ما لک کے اختیار کے بغیر ہلاک ہوجائے توعشر ساقط ہوجائے گا۔اور اگر پچھ حصہ ہلاک ہوجائے تو ہلاک شدہ کاعشر ساقط ہوجائے گا۔ باقی کا دینادا جب ہوگا۔ (بحرالرائق)

مسئلہ: ۔ اگر ما لک پیداوار کو ہلاک کردی تو ہلاک شدہ پیداوار کے عشر کا ضامن ہوگا اوروہ اس کے ذمہ قرض ہوجائے گا اور اگر ما لک کے علاوہ کسی دوسر مے فخص نے پیداوار کو ہلاک کردیا تو مالک اس سے ضمان لے کراس میں عشرادا کرے گا۔ (بحرالرائق)

مسینلہ:۔جس شخص کے ذمہ عشر ہو،اس کی موت سے وہ سا قطابیں ہوتا، بلکہاس کے متر وک غلہ میں سے دصول کیا جائے گا۔ (شامی)

مسئلہ:۔اگرکسی نے باوجود طافت کے زراعت نہیں کی تواس پرعشروا جب نہ ہوگا۔

(در بخار وایدا ، مسائل الزکو قاص ۸۹ بحواله اسلامی حکومت کامالیاتی نظام ص ای وفقاوی عالمکیری ص ۳۳ ج س ) عدر منظمات : عشر اور خراج جمع خبیس ہوتا ،عشری زمین سے اگر حکام نے خراج لے لیا تو ما بدینہ و بین اللّٰداس فمخص کوعشر دے دیتا جا ہے اور اختیا طہے اور بیام محقق ہے۔

( فمّاً ويُ دارالعلوم صن الحاج ٢ )

عسد شامه : اگرعشری زمین کی فصل کننے سے یا پیل تو ڈنے سے پہلے یااس کے بعد ضائع ہوگئ یا چوری ہوگئ توعشر ساقط ہو جائے گا۔ (احسن الفتاوی عسم ۲۵ جس)۔ (جنتی فصل باقی بچاس میں عشر دینا ہوگا۔ محمد رفعت قاسمی غفرلۂ)

## مسئلہ:۔ابیامسکین جوخودعشر کاممرف ہے،اس پرعشر نکالناواجب ہیں۔

(احسن الفتاويُ من ١٣ ١٠ جلد ٢٠ وايدار الفتاويُ من ٢٩ جلد ٢)

## عشر کی رقم کامصرف کیاہے؟

عشر کے مصارف وہی ہیں جوز کو ۃ کے ہیں اور جس طرح زکو ۃ کے لیے بیضروری کے مستحق زکو ۃ کے لیے بیضروری ہے کہ کستحق زکو ۃ کو بغیر کسی معاوضہ کے مالکانہ طور پر قبعنہ کرادیا جائے ،ای طرح عشر کی ادائیگی کا بھی بہی طریقہ ہے۔ (ایدادمسائل الزکو ۃ ص ۹۰)

مسئلہ:۔زکو ۃ اورعشر کی رقم صرف فقراء ومسا کین کودی جاسکتی ہے۔اس کور فاہ عامہ پرخر چ کرنا جائز نہیں ہے۔(آپ کے مسائل ص۳۴ جساوفاوی دارالعلوم ص۱۹ج بحوالہ ردالحقارص ۹ ہے۔ ۱)

کیاوفت ضرورت زکوۃ میں تبدیلی ہوسکتی ہے؟

'' رسول الشعطيطة كى خلاف ورزى كرنے والوں كو ڈرنا جائے كہ وہ کسى فتنہ ميں گرفمآرنہ جوجا كيں ، بيان پر در دناك عذاب ندآ جائے''۔

(۲) بدرائے اُمتِ اسلامیہ کے اجماع کے برخلاف ہے اور چود وسوسال سے ہرطرح کے اقتصادی تغیرات اور سیاس اختلاقات کے باوجود بیا جماع چلاآر ہاہے، اور مختلف ادوار میں

اُمتِ مسلمہ داخلی اور خار جی مصائب ہے دور جار ہو چکی ہے، اور اُمراء کے دور میں کئی مرتبہ خزانے خالی ہو چکے ہیں ،اور اُمت کوشدید مالی دشواریاں پیش آچکی ہیں، مگر ان سب باتوں کے باوجود بھی کسی فقیہ نہ نے رئیبیں کہا کہ شرح زکو ہیں اضافہ جائز ہے۔

(٣) اس اجماع کی تا ئیدائ امرے ہوتی ہے کہ فقہائے کرائم کے درمیان عہدقد یم ہے یہ اختلاف موجود ہے کہ کیا علاوہ زکوۃ کے بھی اسلامی حکومت اور حق وصول کرسکتی ہے؟ اگر زکوۃ مقررہ شرح ثابت اور نا قابلِ تغیر نہ ہوتی تو اس اختلاف کی کوئی وجہ نہیں تھی۔اس اختلاف سے کوئی وجہ نہیں تھی۔اس اختلاف سے تو یکی ہے چاتا ہے کہ زکوۃ کی مقررہ شرح ثابت اور غیر متنفیر ہے اور اس لیے میہ سوال پیدا ہوا کہ اسکے ملاوہ کوئی اور حق (فیکس) عائد کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟

(۴) فقہاء میں سب سے زیادہ قیاس کا استعال فقہائے احناف کے یہاں ہے مگر وہ بھی کہتے ہیں کہ مقداروں کے بارے میں قیاس مؤٹر نہیں ہے کیونکہ تقدیر (کسی چیز کی مقدار کا بیان) اور تحدید (کسی شیخ کی حدود مقرر کرنا) صرف شارع کاحق ہے جوآ ہے ایک نے مقرر کردی ہے، جب مقداروں کی قعین میں قیاس مؤٹر نہیں ہے تو نص اوراجماع ہے ثابت شدہ مقداریں قیاس ہے کیوں کر تیدیل ہو عتی ہیں؟

(۵) زکوۃ کے تمام پہلوؤں میں یہ پہلوسب سے اہم ہے کہ ووایک دین فریضہ ہواور دین فرائض میں شاہت ہیں گا اور یکنائی ہوا کرتی ہے۔ زکوۃ بالا جماع ارکانِ اسلام میں سے ایک رکن اور عظیم بنیادوں میں سے ایک اہم اساس ہے، اگر اجتاعی حالات اور اقتصادی تغیرات کے تحت اسکی مقداروں میں تغیرو حبد ل کیا جاتا رہا تو ایمیں ثبات ہیں گئی اور یکنائی کی صفت باقی نہیں رہ سمتی اگر ایسا ہوا تو زکوۃ حکم انوں کی خواہش کی جھینٹ چڑھ جائے گی اور کوئی حکومت اسے مشتر اکد تیکس بناد ہے گی۔ حالا فکہ شریعت کے منتاء یہ ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں اور ہر جگہ اور جر مقام پر اسلامی فرائض مسلمانوں میں ایک اور کیسال رہیں اور یہی در حقیقت امپ مسلمہ کی بنائے وحدت ہے۔

(۲) بھرجس شئے میں زیادتی بوعتی ہے اس میں کی بھی کی جاستی ہے اور بالکلیہ ختم بھی کی جاستی ہے اور بالکلیہ ختم بھی کی جاستی ہے اس لیے اگر کسی توم کے پاس معاشی فراوانی کا دور آجائے اور یا حکومت کے پاس

دولت کی آمد کے زر خیز ذرائع موجود ہوں ، مثلاً تیل کی دولت سے ملک مالا مال ہو گیا، ایسی صورت میں وہ تخص جوآج زیادتی کا مطالبہ کرر ہاہے، وہ کل شرح زکوۃ میں کی کرنے یا بالکلیڈتم کردینے کامطالبہ ہیں کرے گا؟اوراس طرح زکوۃ کی معنویت وحقیقت اوراس کے غیر متغیر عبادت ہونے کی کیفیت پامال ہوجائے گی، غیر متغیر عبادت ہونے کی کیفیت پامال ہوجائے گی، اور زکوۃ جوایک اسلامی عبادت ہے ملکر انوں کے ہاتھوں میں تعلونا بن کررہ جائے گی۔ اور جوایک اسلامی ارکان میں ردوبدل کا دروازہ کھل گیا اورا دکام شرعی میں تغیر وتبدل کیاج نے لگا تواس ہے تمام احکام میں تغیر اور تبدیلی کی جائے گئی۔ اور جہاں تک عصری، کیاج نے لگا تواس ہے تمام احکام میں تغیر اور تبدیلی کی جائے گئی ۔ اور جہاں تک عصری، اجتماعی ضروریا ہے کی کھا تھا توں کے لیے علاوہ ذکوۃ کے اور تبدیلی کی جائے ہیں۔ اجتماعی خواس کے تواس کے لیے علاوہ ذکوۃ کے اور شیکر کیمی عائد کیے جاسکتے ہیں۔ کے پورا کرنے کا تعلق ہے تواس کے لیے علاوہ ذکوۃ کے اور شیکر کیمی عائد کیے جاسکتے ہیں۔ اور اس سے تواس کے لیے علاوہ ذکوۃ کے اور شیکر کیمی عائد کیے جاسکتے ہیں۔ کے پورا کرنے کا تعلق ہے تواس کے لیے علاوہ ذکوۃ کے اور شیکر کیمی عائد کیے جاسکتے ہیں۔ ایک تو اس کے ایک مقال کی تواس کے لیے علاوہ ذکوۃ کے اور شیکر کیمی عائد کیے جاسکتے ہیں۔ کے پورا کرنے کا تعلق ہے تواس کے لیے علاوہ ذکوۃ کے اور شیکر کی تھیں۔ اس سے تواس کے اسکتے ہیں۔ (فقد الزکوۃ تازش ۳۲۹ تاص ۳۲۹ تاص ۳۳۱ تا)

#### كيامقدارنصاب بميشه كے ليے ہے؟

حق تعالی کے زو کیکہ متعین ہے، یہیں کہ جس کا جی چاہے جب چاہاں (زکوۃ) میں کی وہیں تھا لیے جب چاہاں (زکوۃ) میں کی وہیت کی مقدار بھی ہتلانے کا کام رسول کر بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپر دفر مایا، اور اس لیے آہے گئے گئے۔ نے اس کا اس قدرا ہتمام فر مایا کہ صحابہ کرام میں محرف زبانی بتلا دینے پر کفالت نہیں فر مائی، بلکہ اس معاملہ کے متعلق مفصل فر مان کھوا کر حضرت فاروق اعظم اور عمروین حزام رضی اللہ عنہما کے سپر دفر مائے جس سے واضح طور پر خابت ہوگیا کہ زکوۃ کے نصاب ور ہر نصاب میں سے مقدار زکوۃ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالی نے ایٹ ہوگیا کہ زکوۃ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالی کے اللہ تعالی میں کوئی بیش کے اللہ تعالی میں سے مقدار زکوۃ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالی کا ایک میں کوئی بیش کے دواسطہ سے متعین کرکے بتلا دیئے ہیں، اس میں کسی زمانہ اور کسی ملک میں کوئی بیش یا تغیر و تبدل کا کوئی حق نہیں ہے۔ (معارف الفرآن می ۱۹۳۳ج سے)

## شریعت کااصل منشاء کیاہے؟

شریعت میں اہلِ دولت کو جوخرج کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اس میں کر نی تحدید نہیں ہے بلکداپنی ضرور بات سے جو فاضل مال ہے جس کے بغیران کے کام بند نہ ہوں وہ سب ضرورت مندول پرخری مروینااصل منشاء شریعت بیکن ظاہر ہاں کی ہمت ہرا یک نہیں کرسکتا تھا ،اس لیے اس کواا زمی تونہیں قرار دیالیکن پسندای کو کیا ہے اور ترغیب بھی اس کی دی کہ جتناا پی ضروریات ہے زائد ہووہ سب راہ خدا میں خرج کرو۔

﴿ بسنلونک ماذاینفقون قل العفو ﴾ (سوره بقرپاره نمبرا آیت ۲۱۹ تغیب س ۱۵ ایم) (اس معلوم جوا که زکو ق کی مقدار وقعین وغیره میں کو کی تغیر نبیل جوگا ،اس پر اُمت کا اجماع ہے، ہال جواف قد کے خوا تشمند میں وہ اس آیت پر عمل کریں جوشر ورت اصلیہ ہے ژاند ہو، وہ سب راہِ خدا میں ویے رقواب حاصل کریں محمد رفعت قائمی غفرائے)۔

#### فلاحی ادارے میں زکو ۃ دینا کیساہے؟

سوال: کوئی خدمتی ادارہ یا کوئی ٹرسٹ یا فاؤنڈیشن کوز کؤ قادینے سے ڈکو قادا ہوجاتی ہے؟ جواب: \_ جوفلاتی ادار ۔ ۔ زکو قاجمع کر نے جیں ، وہ زکو قاکی رقم کے مالک نبیس ہوتے ، بلکہ ڈکو قاد ہندگان کے وکیل اور نمائند ہے ہوتے ہیں ، جب تک ان کے پاس زکو قاکا چید جمع رہے گا وہ بدستورز کو قاد ہندگان کی ملک ہوگا۔ اگر وہ صحیح مصرف پرخرج کریں گے تو زکو قادہ ہوگان کی زکو قادا ہوگی ورنڈ ہیں ہوگا۔ (آپ کے مسائل ص ۲ وی جس)

عسم نا الله المراد الله المنظيمول كے بارے ميں بوراطمينان ہوكہ ذكو ہ كى رم كونھيك طريقہ ہے تيج مصرف ميں فريق كرتے ہيں ان كوزكو ہ دين چاہئے ، اور جن ك بارے ميں بياطمينا ك نه ہو، ان كودك كى زكو ہ ادانبيں ہوگى۔زكو ہ دينے والوں كو چاہئے كہ اپنى زكو ہ دوبارہ اداكريں۔ (آپ كے مسائل ص ٢٠٠٣ ن ٣٠)

عسائلہ: بیادار بال رکوۃ کی رقم میں والاندنفرف کرنے کے مجاز تہیں بلکہ صرف فقراء اور مختاجوں (ضرورت مندوں) کو ہاننے کے مجاز ہیں ، اس لیے اس رقم کوکسی کوقرض پردیے کے مجاز نہیں ،البتہ اگر مالکان کی طرف ہے اجازت ہوتو درست ہے۔ (آپ کے مسائل ۲۰۰۵ ت

## وین مدارس کوز کو قاوینا کیساہے؟

مسطاع : مدارب عربيين زكوة ويناجائز بى نبيس بلكه بهتر ہے، كيونكه غرباء ومساكين كى

اعا نت کے ساتھ ہی ساتھ علوم دیدیہ کی سر پرتی بھی ہوتی ہے۔

(آپ کے مسائل ص ۲۲ ہے ۳۳ وقتا وی محمودیش ۲۹ ج ۴۳)

## المجمنول ياتنظيمول كوز كوة دينا كيسا ہے؟

عسد خلدہ: ۔ زکو ہیں فقراء کا مالک بنانا ضروری ہے بغیراس کے زکو ۃ ادانہیں ہوتی ، پس اگر انجمن میں طلبا پختاج ہوں تو ان کوزکو ۃ ویتا درست ہے اور ملاز مین انجمن اور واعظین کی تنو او میں زکو ۃ ویتا درست ہے اور ملاز مین انجمن اور واعظین کی تنو او میں زکو ۃ ویتا درست نہیں ہے۔ اس میں بہت احتیاط کرنی چاہئے ، زکو ۃ کا مال خرص محت جول کی ملک میں بلاکسی عوض کے وین چاہئے ۔ انجمن کے مختلف اخراجات میں زکو ۃ کا مال خرج کر ملک میں بلاکسی عوض کے وین چاہئے ۔ انجمن کے مختلف اخراجات میں ذکو ۃ کا مال خرج کر ملک میں میں خور کو ۃ کا روپیہ آتا ہے وہ بھی خاص طلباء و مساکین کی خوراک و پوشاک میں صرف ہوتا ہے ، کسی مدرس و ملازم کی تنو او میں وینا یا مخیر و غیرہ میں صرف کرنا درست نہیں ہے۔

( فتروي دارالعلوم ٢٣٣ ج٢ بحواله ردالختارص ٨٥ ج٢ باب الغنم )

مست الى المجمن (يا اداره قائم كرناجس مين زكوة كامال مساكيين وغيره پرصرف ،وتا مو درست ہے۔ (فرآوی دارالعلوم ص ٣٣٨ ج٢)

## ز کو ق کی قشیم غیرسلم سے کرانا کیسا ہے؟

عسمنا : ۔ زکوۃ کی تقسیم کا کام غیر مسلم کے سپر دکرنا جائز نہیں ، اسمیل مسلمانوں کی تو بین لازم آتی ہے اور ایک غیر مسلم کی سر داری مسلمانوں پر ہوگی اور زکوۃ کی رقم کا غلط استعمال ہوگا اور زکوۃ دہندگان کی زکوۃ ادانہ ہوگی اور اس کے ذمہ دارانجمن کے متنظمین ہوں گے۔ (بعنی جو شخص بھی بیز کوۃ کی تقسیم کا کام غیر مسلم کودے گاوہ ہی ذمہ دار ہوگا۔ رفعت قاسمی )۔

( نآوي رهمير ص ۱۵۸ج۵)

عست المعناء - کسی کا فریان می یا مسائل زکو ہ سے ناوا قف شخص کواس کام پر ما مورنہ کیا جائے (زکو ہ کی تقلیم نہ کرائی جائے )۔ (کتاب الفقہ ص ۱۹۰ اج اوفقہ الزکو ہ ص ۳۹۴ ج۲)

### ز کو ۃ میں مال دیا جائے بااس کی قیمت؟

عدد خلدہ: ۔ زکو ۃ دینے میں اختیار ہے خواہ وہ چیز دی جائے جس پرزکو ۃ واجب ہوئی ہے، یا اسکی قیمت وے دی جائے ، اور قیمت اسی زمانے کی معتبر ہوگی جس زمانہ میں زکو ۃ دینا چاہتا ہے خواہ وہ زمانۂ وجوب کے امتبارے اسوقت اس چیز کی قیمت زیادہ ہویا کم ہو۔ مثلاً آخر سال میں جب زکو ۃ فرض ہوئی تھی ، ایک بحری کی قیمت تین سورو پے تھی اوراوا کرتے وقت چارسورو پے ہوجائے یا دوسورو پے دینا ہول وقت جارسورو پے ہوجائے یا دوسورو ہے ہوجائے تو اسکوچا رسورو پے یا دوسورو ہے دینا ہول گئے۔ (علم الفقہ ص ۲۹ ج ۲۷)

#### ز کو ۃ میں کیسامال دیاجائے؟

سوال: ـ اگرکل مالعمده ہے تو زکو ۃ میںعمدہ مال دینا چاہئے اوراگرسب مال خراب ہے تو خراب مال دیا جائے ۔ اوراگر پچھ مال عمدہ ہے اور پچھ خراب ہے تو زکو ۃ میں متوسط درجہ کا مال دینا جاہئے۔

اگراونی درجہ کی چیز دی اور اسمیس جس قدر کی ہو، اسکے بدلے میں پچھ قیمت دی جائے ، یا اعلیٰ درجہ کی چیز دی جائے اور اسمیس جس قدر زیادتی ہے اسکی قیمت واپس لے لی جائے ، یا اعلیٰ درجہ کی چیز دی جائے اور اسمیس جس قدر زیادتی ہے اسکی قیمت واپس لے لی جائے تو جائز ہے۔ (علم الفقہ ص ۱۳۰۶ ج)

## ز کو ہ میں کس قیمت کا اعتبار ہے؟

سوال: میں چاندی کو لے کر دوکان پر جاؤں تو اس کو آدھی قیمت کے حساب سے خریدیں گے،اوراگر لینے جاؤں تو اصل بھاؤ میں دیں گے،تو اب کس حساب سے زکو قادیں گے؟ جواب: حامد آومصلیا۔اگر زکو قامیں آپ چاندی (وسونا) نہیں دیتے ، بلکہ اس کی قیمت دیتے ہیں، تو جس قیمت پروہ بازار میں فروخت ہوگی،اس قیمت کا اعتبار ہوگا۔ دیتے ہیں، تو جس قیمت پروہ بازار میں فروخت ہوگی،اس قیمت کا اعتبار ہوگا۔

## كيا حكومت زكوة كاث سكتى ہے؟

عد منا ہے :۔ جینگول سے حکومت کی تنوتی ،زکوۃ کاموجودہ طریقہ کارۃ بل اصلاح ہے۔ مالکان کی زکوۃ اس طرح پرادا ہوج نا نہا بہت مشکوک ہے ،ال لیے فریضہ کر کوۃ سے یقیبنا سبکدوش ہونے کے لیے اپنی زکوۃ خودا اکردیا کریں۔ (امداد مسائل الزکوۃ ص ۹۰)

### استعال شدہ چیزز کو ہیں دینا کیساہے؟

سوال: ایک محنص ایک چیز چھ ماہ استعمال کرنے کے بعد وہی چیز اپنے دل میں زکو ہ کی نہت کر کے آدھی قیمت پر بغیر بتائے مستحقِ زکو ہ کودیدیتا ہے تو کیا زکو ہ ادا ہوجائے گی؟ جواب: اگر بازار میں وہ چیز فروخت کی جائے اوراثی قیمت (جتنی صاحب نصاب نے لگائی) مل جائے توزکو ہ ادا ہوجائے گی۔ (آپ کے مسأمل س ۳۸۲ج ۳)

### نەفروخت ہونے والے چیزز کو قامیں دینا کیساہے؟

سوال:۔ایک دوکا ندار ہے ایک چیز نہیں بکتی کیا وہ چیز زکو ۃ میں دی جاسکتی ہے؟ جواب:۔ردی ،خراب چیز زکو ۃ میں دینا اخلاص کے خلاف ہے۔ تا ہم اس چیز کی جتنی مالیت بازار میں ہواسکے دیئے ہے اتن زکو ۃ ادا ہوجائے گی۔ ( آپ کے مسائل ۳۸۳ ج ۳)

## ردی (خراب) چیزز کو قامین دینا کیساہے؟

### زكوة اداكرنے سے بہلے اس رقم كاخود استعمال كرنا؟

سوال: ایک شخص نے زکو ہ کی قم وینے کیلئے نکالی کیکن عین وقت پر سے پھھر قم کی ضرورت پڑگئی تو کیاوہ زکو ہ کی رقم ہے!طور قرض لے سکتا ہے؟

جواب: ۔ زکو ہ کی رقم تو اس کی ملکیت ہے۔ جب تک کہ سی کوادانہیں کردیتا،اس لیے اس کا استعمال کرنا سیجے ہے۔ (آپ کے مسائل ص۱۳ ج ۳۳ وفق وی محمود میص ۱۳۱۶ج۱۱)

## سُو دکی رقم ہے زکو ۃ اداکرنا کیساہے؟

س ئا ہے: ۔ سود کی رقم صدقہ کی نبیت سے کسی کوئیمیں دین چاہئے بلکہ ٹو اب کی نبیت کے بغیر کسی محتاج کو دے دین چاہئے ، سدقہ تو پاک چیز کا دیا جا تا ہے ، سود کا نہیں ، پس سود کی رقم سے زکو ہ ادائیمیں کی جاسکتی ۔ (آپ کے مسائل ص۲۱۴ج ۳ واحس الفتاوی ص۲۸۴ج ۳)

ز کو ہ میں کس کرنسی کا اعتبار ہے؟

سوال ندا ہے ملک کے ستحقین کوز کو ق کی رقم بھیجنا جا ہے ہیں کیکن وہاں کرنی اور ہاری کو کرنی (سکہ ، نوٹ) ہیں فرق ہے۔ مثلاً یہاں ہے \*\* \* \* \* ۵ روپے بھیجیں گے توان کو \*\* \* \* \* \* موروپے بھیجیں گے توان کو کہ \* \* \* \* \* موروپے کی ادا ہوگ یا \* \* \* \* \* موروپے کی ادا ہوگ یا \* \* \* \* \* موروپے کی ادا ہوگ یا \* \* \* \* \* موروپے کی ادا ہوگ یا \* \* \* \* موروپے کی ادا ہوگ یا \* \* \* \* موروپے کی ادا ہوگ یا \* \* \* \* موروپے کی ادا ہوگ یا ہے ہوں کے رئی کی قیمت یہاں کی فرق چاتا ہے ، اس طرح آگر ہم ہے وطن میں زکو ہ جو ہوں کی کرنی ہے کم ہو؟ واب کی کرنی کی قیمت یہاں کی کرنی ہے کم ہو؟ اس کی کرنی کا اختبار ہوگا۔ جو اب کی کرنی ہے جتے مال کی ذکو ہ ادا کی ہے استے مال کی ذکو ہ شار ہوگ ۔ دوسرے ملک کی کرنی خواہ کم ہویا زیادہ۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ جورقم کسی جتاجی ہوں کودی گئی ہے وہ زکو ہ ادا کرنے والے کے مال کا جالیسوال حصہ ہونا جا ہے جس کرنی میں ذکو ہ گئی ہے وہ زکو ہ ادا کرنے والے کے مال کا جالیسوال حصہ ہونا جا ہے جس کرنی میں ذکو ہ گئی ہے وہ زکو ہ ادا کرنے والے کے مال کا جالیسوال حصہ ہونا جا ہے جس کرنی میں ذکو ہ گئی ہے وہ زکو ہ ادا کرنے والے کے مال کا جالیسوال حصہ ہونا جا ہے جس کرنی میں ذکو ہ گئی ہے وہ زکو ہ ادا کرنے والے کے مال کا جالیسوال حصہ ہونا جا ہے جس کرنی میں ذکو ہ

ادا کی گئی ہو،اس کرنسی کے حساب ہے جالیہویں جھے کا انتہارہ وگا۔

(آپ کے سائل ص۱۱۳ج۳)

## غيرملكى سكه يدادائ زكوة كاطريقه

عسد بنا : - حامد أو مصلیا - اوا ، زکو ق کے لیے ضروری ہے کہ مقد ارواجب مستحقین کے پاس پہنچ جائے اوراس پہنچانے ہیں جو کچے خرچ ہوگا س کا متحمل خود مزکی ہوگا ۔ ( لیعنی زکو ق و بیے والاخر چہ ہر داشت کرے گا) - زکو ق کی رقم ہے اس کا وضع کرنا درست نہیں ہے - ورند مقد ار واجب میں نقصال ( کمی) رہ جائے گی ، اور زکو ق پوری اوانہیں ہوگی جو تکم فیس منی آرڈر کا ہے و بی تکم اس کا ہے ۔ ( فقاوی محمود ہے اس اج ۱۲)

## پیشگی ز کو ۃ اداءکرنا کیساہے؟

عسد بله : صاحب نصاب ہوج نے سے زکو ہ کانفس وجوب آجا تا ہے اور حولانِ حول لیمنی ایک سال پورا ہونے کے بعد وجوب اوا ایعنی زکو ہ اوا کرنالا زم ہوتا ہے ، اگر کوئی وجوب اوا م سے پہنے زکو ہ اوا کرے تو زکو ہ اوا ہوجائے گی ، بعد میں اوا ء کرنا ضروری نہیں۔ (فنا دنی رہیمیہ ص ۵۹ ج کی الد مراتی الفلاح می ۵۴ جی اور مختار مع شای ص ۲۳ ج ۲ وفنا وئی وارالعلوم می ۲۳۵ ج۲ فقد الزکو ہی ۲۲۵ ج۲)

## پیشگی ز کو ة دینے کی تفصیل

عسد نامه :- مالکِ نصاب ہونے کے بعد سمال گر رنے سے پہلے زکو قادینا جائزہ ، ہاں نصاب پورا ہونے سے پہلے دینا درست نہیں۔ پیشکی زکو قادینے کے لیے تین شرطوں کا لحاظ ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ پیشگی زکو قا ذکالتے وقت نصاب کا سال شروع ہوگیا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس نصاب کی ذکو قادی جارہی ہے وہ اخت م سال پر ناقص ند ہوج کے ۔ تیسری شرط یہ ہے کہ درمیائی سال میں اصل نصاب ضائع ند ہو، اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس سونا یا جاندی یا تجارتی مال کا نصاب دوسودر ہم (ساڑھے باون تولہ جاندی) سے پچھ کم مقدار میں موجود ہے گراس شخص نے اس کی زکو قاچینی دے دی

اور نصاب بعد بین وِرا ; وا ، یا بیصورت ; و ئی که غذ د دسوه رجم یا دوسود رجم کا تجارتی مال موجود تفا ، اس مخص نے زکو ۃ ک پوٹے درجم خیرات کردیئے اور ( ان پانچ درجم کے نُفل جانے کی وجہ ہے ) نصاب بوراندر ہااہ رائی ناقس نصاب پرسال ہم ً مزرگیا۔

یا بیصورت ہوئی کے پیشگی دینے کے وفت نصاب تو پورا تھا مگر بعد میں ( سال پورا جو نے سے پیشتر ) یہ بورانصاب ضائع ہوگیا تواب جو رقم زکو ق کے طور پر دی تھی وہ صدقہ شار ہوگی۔ (طحطا دی)

جس طرح ایک نصاب کی پیشگی زکو قادینا جائز ہے۔اس طرح متعدداصاب ائر ہوں تو ان کی زکو قابھی پیشگی ادا کی جائتی ہے۔(فقاوی قانسی نمان)

الر ہوں او ان کی زلو ہ ہی جیسی اوا کی جاسی ہے۔ ( قاوی قاسی خان )
عسد شلہ :۔ ایک خُنس کے پاس دو در ہم ہیں گراس نے پیشگی ہزار در ہم کی زکو ہ دے ڈالی تواب ( سال کے اندراندر ) اس کے پاس مزید کچے مال آگیا یا ای موجودہ سر مائے سال نے اتنا نفع کمالیا تو جب سال پورا ہوا تو اس کے پاس ہزار روپے تھے، تو اس صورت ہیں پیشگی زکو ہ درست ہوگی اور اس کے فرص سے ہزار روپ کی زکو ہ ساقط ہوجائے گی ، ہاں پیشگی زکو ہ دراس ہوئی کہ ( پیشگی زکو ہ دینے کے بعد ) سال پورا ہوگیا اور دوران سال ہیں اس کے پاس کوئی مال نہ آیا ، بلکہ س لگر رہے کے بعد اے کوئی مزید سرمایہ ہم پہنچا۔ تو اب میہ ہزار روپ کی پیشگی زکو ہ کافی نہ ہوگی۔ نیا مال حاصل ہونے کے بعد اس پر سمال ہوگر رہ کے ہزار روپ کی بیشگی زکو ہ کافی نہ ہوگی۔ نیا مال حاصل ہونے کے بعد اس پر سمال ہوگر رہ کے ہزار روپ کی زکو ہ واجب ہوگی۔ ( بخالرائق )

چونکہ سبب زکوۃ موجود ہے اس لیے ایک سال ہے زیادہ کی بھی پیشگی زکوۃ وینا جائز ہے۔(ہدایہ)

مسئلہ:۔اگر دو ہزار کی زکو ۃ دی اوراس کے پاس ہزار درہم موجود ہیں اور نیت ہے کی کدا مر ایک ہزار درہم اور (اس سال میں) میرے پاس آ جا نمیں تو بیاس کی پیشگی زکو ۃ ہے در نہاس ایک ہزار کی اسکے سال کی زکو ۃ ہو ہائے گی تو بیٹیت درست ہوگی۔

عسل الله : ایک شخص کے پاس جا رسوور ہم ہیں گراس کا ڈیال میہ کے پانٹی سوور ہم ہیں اوراس نے پانٹی سوور ہم ہی کی زکو ۃ و ۔ دی پھراس کو پہتہ چلا، تو اس کے بیے گنجائش ہے کہ وہ زکو قاکی زائد دی ہوئی رقم کوساب آئندہ میں شارکر لے۔

(محيط السرحى وفياوي عالمگيري ص ١٥ج٣)

مست اركونی سال کی زکوة سال نتم ہوئے ہے کہا یا کئی سال کی پیشکی دیدے تو جائز ہے۔ (علم الفقہ ص ۳۱ ج م)

جس غریب کو پیشگی زکو ة دی ،اگروه مالدار ہوگیایا مرگیا؟

مست الله: - اگر کسی مختاج کو پیشگی زکو ة دے دی تھی اور سال پورا ہونے سے پہلے وہ مختاج شخص دوست مندین جائے یاا - کاانقال ہو گیا یا اسلام ہے نعوذ بابند پھر گیا تو جوز کو قاسکو دی تھی وہ جائز ہے یعنی ادا ہوگئی۔ (فآوی عاملیم ی س ۱۵ج ۲۷)

اس لیے کہ فقیر کو جس وقت زکو ۃ یا عشر دی گئی ہے یا دی جائے اس وقت کا اعتبار ہے، بعد میں کیا ہوا،اس کا اعتبار نہیں ہے اور دینے کے وقت اگر و وققیرتھا تو ادا لیگی میں کوئی شبہیں ہے۔(عالمگیری ص ۴۸ ج۲)

مجة زه پيشگي ز كوة كي رقم يي قرض دينا كيسا ہے؟

سوال ۔ بیس ہر ماہ زکو ۃ کی رقم الگ کردیتی ہوں اور رمضان میں دیتی ہوں ،اً سرکوئی عام دنوں میں قرض مائے تو کیا بیس اس میں ہے دے عتی ہوں؟ جواب:۔ جب تک وہ رقم آپ کے پاس ہے،آپ کی ملکیت ہے آپ اس کا جو جا ہیں کرعتی ہیں۔ (آپ کے مسائل ص ۳۸ج۳)

موجودہ رقم سے زکوۃ دے یاالگ سے؟

موال ۔ زید کے پاس دوسورہ بے ہیں تو کیا منجمدہ اس رقم کے پانچ رہ ۔ پار کو قادینا جا ہے یا بیدز کو قاصل اپنے پاس رکھ کرا درمیا تحدہ سے بچھا نظام و غیرہ ہے پانی رہ بیاز کو قاک دیے؟ جواب نہ بیان کو قال دوسور و بیا ہیں سے ویلے ہیں سے پانچ رہ بیاز کو قاک وید بیا الگ سے اس کے پاس موں تو ان ہیں سے وید کے لیکن اگر اس کے پاس دوسور و بیا سے بچھا زیادہ ہوگا تو اس زائدی بھی زکو قاسے اداکر نی ہوگی اور قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے، غرض نیادہ ہوگا تو اس زائدی بھی زکو قاسے اداکر نی ہوگی اور قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے، غرض

متیجہ میہ ہے کہ جس قدر رہ ہیاں کے باس ہے اس کی زکو ق حساب کر کے اس میں سے دیدے۔(فرآوی دارالعموم ص ۱۹۵ج ۲ بحوالہ ر دالحقار باب الزکو ق الممال ص اسم ۲۶)۔

(اگر مالک نصاب نبیس ہے تو صرف دوسور و بے میں زکو ۃ نبیس ہے۔جس زمانہ میں دوسور و پے ساڑھے باون تولہ جاندی آتی تھی اسوفت کا بید مسئلہ ہے ، اختیار ہے ان

میں ہے یاالگ ہے دے دیں اگر زائد ہے تو مزید زکو ہے۔ (رفعت)

### زكوة وين ميں شك ہوجائے تو كيا حكم ہے؟

#### في سبيل الله ميں كون لوگ داخل ہيں؟

سوال: \_ فی سبیل الله میں کون کون ہے مصارف میں؟ کیا تبلیغ وحفاظتِ اسلامی کی شخواہ اورمصارف خوراک دسفرونمیرہ اس میں داخل ہیں؟

جواب: فی مبیل الله میں بے شک صاحب بدائع کی تفییر کے مطابق جملہ مصارف خیر داخل جی لیکن جوشرا نظ ادائے زکوۃ کی جیں وہ سب جگہ طحوظ رکھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ بلامعاوف متملیک اول کر لینا چا ہے تاکہ بلامعاوف متملیک اول کر لینا چا ہے تاکہ تملیک کے بعد تبلغ وغیرہ کی جونی ضروری ہے اس لیے حیلہ شملیک اول کر لینا چا ہے تاکہ تملیک کے بعد تبلغ وغیرہ کی ملاز مین کی تفخواہ وغیرہ میں صرف کرنا اس کا درست ہوجائے۔ (فقاوی وارالعلوم س ۱۸۲ ج ۲ بحوالہ دوالمختار باب کمصر ف س ۱۸۳ج ۱)

مسئلہ:۔ زکو قامیں جو تملیک فقراء دغیر ہم ضروری ہے بیشرط کسی وفت اور کسی طرح ساقط نہیں ہوسکتی ہے۔ ( فآوی دارالعلوم س ۲۹۰ ج۲)

لفظ فی سبیل القد کے لفظی معنی بہت عام ہیں، جوکام القد تعالی کی رضا جو کی کے لیے کے جا کمیں وہ سب ای مفہوم کے امتبار سے فی سبیل القد میں داخل ہیں، جولوگ رسول کریم متابقت کی تفسیر و بیان اور آئم تفسیر کے ارشاوات سے قطع نظر محض لفظی ترجمہ کے ذریعہ قرآن میں سبجھنا جا ہے ہیں، یہاں ان کو یہ مغالطہ ہو گیا ہے کہ لفظ فی سبیل القد کو دکھے کر ذکو ہ کے سبجھنا جا ہے جیں، یہاں ان کو یہ مغالطہ ہو گیا ہے کہ لفظ فی سبیل القد کو دکھے کر ذکو ہ کے

مصارف میں ان تمام کاموں کوداخل کردیا جو کسی حیثیت ہے نیکی یا عبادت ہیں۔مثلاً مساجد، مدارس، شفا خانوں، مسافر خانوں ، وغیرہ کی تقبیر کرانا، کنوین اور پُل اور سڑ کیس بنا تا اوران رفا ہی اداروں کے ملاز مین کی تنخو امیں اور تمام دفتر می ضروریا ہے۔ ان سب کوانہوں نے '' فی سبیل اللہ'' میں داخل کر کے زکو ۃ کا مصرف قرار دے دیا، جوسراسر نبلط ہے اوراجماع امت کے خلاف ہے اور جن حضرات فقہاء نے طالب ملموں یا دوسرے نیک کام کرنے والول کواسمیں شامل کیا ہے تو اس شرط کیساتھ کیا کہ وہ فقیر و حاجت مند ہوں اور پیرطا ہر ہے کہ فقیروحاجب مندتو خود ہی مصارف زکو ۃ میں سب ہے پہلے مصرف ہیں،ان کو فی تبیل اللہ کے مفہوم میں شامل نہ کیا جا تا جب بھی وہ ستحقِ ز کو ق تھے۔اگر ایک بات پرغور کرلیا جائے تو وہ بات اس مسئلہ کے بیجھنے کیلئے بالکل کا فی ہےوہ سے کہ زکو ۃ کے مسئلہ میں اتناعموم ہوتا کہ تمام طاعات وعبادات اور ہرتھم کی نیکی برخرج کرنا اس میں داخل ہو، تو پھر قر آن میں ان آٹھ مصرفوں کا بیان (معاذ اللہ ) بالکل فضول ہوجا تا ہے۔اوررسول التعلیقی کا ارشاد جو پہلے اس سلسله مین بیان ہو چکا ہے کہ آ ہے تاہے نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مصارف صد قات متعین کرنے کا کام نبی کوبھی سپر دنہیں کیا بلکہ خود ہی اسکے آٹھ مصرف متعین فر مادیتے۔ تواگر فی سبيل انقد كے مفہوم ميں تمام طاعات اور نيكياں داخل ہيں اوران ميں ہرا يک ميں ز كو ۃ كامال خرج کیاجاسکتا ہے تو معاذ اللہ بیارشاد نبوی النے بالکل فاط تھہرتا ہے۔معلوم ہوا کہ فی سبیل اللہ کے لغوی ترجمہ ہے جو ناواقف کوعموم سمجھ میں آتا ہے وہ ابتد تع کی کی مراذ ہیں ہے بلکہ مراد وہ ہے جورسول التعافیہ کے بیان اور صحابہ کرام ٌوتا بعین کی تصریحات ہے ثابت ہے۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے معارف القرآن ص ۴۰۸ ج۳)

## مصارف کی قدرتی تر تیب

ز کو ۃ کے آٹھ مصارف جس ترتیب سے بیان کیے ہیں۔ اگر غور کرو گے تو معلوم ہوجائے گا کہ معاملہ کی قدرتی ترتیب یہی ہے۔ سب سے پہلے ان دوگر وہوں کا ذکر کیا جو استحقاق میں سب سے زیادہ مقدم ہیں ، کیونکہ زکو ۃ کا اولین مقصودا نہی کی اعانت ہے، لیعنی "فقراء' اور' ساکین' ۔ پھر اس گروہ کا ذکر کی جس کی موجودگی کے بغیر زکو ہ کا نظام نہیں رہ فقراء' اور' ساکین' ۔ پھر اس گروہ کا ذکر کی جس کی موجودگی کے بغیر زکو ہ کا نظام نہیں تھا، اس سکتا اور اس امتنبار ہے اس کا تقدم طاہر ہے ۔ لیکن چونکہ اس کا استحقاق بالذات نہیں تھا، اس لیے اولین جگر نہیں دی جا حتی تھی ، پس دوسری جگہ یائی ، یعنی ' الدہ ملین علیھ' ' پھر' الموافقة قلوصی ' کا درجہ ہو کہ ان کا دل ہاتھ میں لینا، ایمان کی تقویت اور حق کی اشاعت، کے سے صروری تھا۔ پھر غلاموں کو آزاد کرانے اور قرض داروں کو بارقرض ہے سبکہ وش کرانے کے مقاصد تمایاں ہوئے ، چونہ پنے مؤقت اور محدود تھے۔ پھر' فی سبیل اللہ' کا مقصد رکھا گیا کہ اگر سستحقین کی پچیلی جماعتیں کی وقت مفقو دہوگئی ہوں، یا مقضیات تو ت نے ان کی اہمیت کم کر دی ہو، یا بال زکو ہ کی مقصد کا دروازہ کا مول دیا جائے ، جس میں دین وامت کے مصالح کی سری با تیں آ جائیں۔ سب سے کم اور مقدار کے لخاظ سے کھول دیا جائے ، جس میں دین وامت کے مصالح کی سری باتیں آ جائیں۔ سب سے کم اور مقدار کے لخاظ سے آخر میں ' اسبیل' کی جگہہ ہوئی ، کیونکہ تقدم میں سیسب سے کم اور مقدار کے لخاظ سے بہت ہی محد و دصورت میں پیش آنے والا تھا۔ (در حقیقت الزکو ہ ص

کیاز کو ہتمام مصارف میں تقسیم کرے؟

موال: \_ان مصارف کے بیان ہے مقصود ( کیا ) یہ ہے کہ'' زکو ق'' کی ہررقم ان سب میں وجو یا تقسیم کی جائے یا یہ ہے کہ '' زکو ق'' کی ہررقم ان سب میں وجو یا تقسیم کی جائے یا یہ ہے کہ خرج ان ہی میں کی جائے تی ہے؟

جواب: ۔ اس بارے میں فقہاء کرائم نے اختلاف کیا ہے کین جمہور کا ندہب ہی ہے کہ تمام مصارف میں بیک وفت تقسیم کرنا ضروری نہیں ۔ جس وفت جیسی حالت اور جیسی ضرورت ہو، اس کے مطابق خرج کرنا چاہئے اور یہی فدہب قرآن وسنت کی تصریحات اور روح کے مطابق ہے۔ آئمدار بعد میں صرف امام شافعی اس کے خلاف گئے ہیں۔

( در حقیقت الز کو قاص ۲۳ و کتاب الفقه عی المذامب آنا ربعه فراهم الفقه ص ۲۳ ق

#### ز کو ۃ وصول کنندہ کے اصول وفضائل

اسلامی حکومت کی طرف ہے زکو ۃ دسول کرنے کے لیے جولوگ بھیجے جاتے ہیں ان کے بیے جناب رسول التدسلی القدعدیہ وسلم نے بہت سی مدایات ارشاد فرمائی ہیں ،ان میں ہے اکثر ہدایات کا تعلق ان اوگوں ہے بھی ہے جومسیمانوں کی سی نمائندہ تنظیم یا کسی اسلامی ادارے(مدارس ومكاتب) كى طرف زكوة كى وصول يانى كے ليے (سفيروغيرہ) جاتے ہيں اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کسی حکومت کی طرف ہے ٹیکس وصول کرنے پرمقرر ہیں۔مندرجہ ذیل احادیث میں ان لوگوں کواگر میسیج طور پراپنی ذمہ داری ہے ادا کریں تو مختلف قتم کی خوشخبر بیاں اور بشارتیں دی گئی ہیں ، اور جولوگ بے پر وائی ہے کام لیں اور حدو دِ شرع کی پابندی نہ کریں ،ان کے لیے وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔حضرت رافع بن خدیج " ہے روایت ہے کہرسول التصلی القدعلیہ وسلم نے قر ، یا'' عامل صدقات (زکو ۃ وصول کرنے والا) جو سیج طریقے پر اللہ کے لیے کام کرتا ہو جب تک اپنے گھرنہ لوٹ آئے راہ خدا کے غازی کی طرح ہے''۔حضرت ابو ہر ہرہ ہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عبیہ وسلم نے قرمایا ''بہترین کمائی عامل کی کمائی ہے، بشرطیکہ وہ خیرخواہی ہے(سیجے طریقتہ پر) کام کر ہے۔ تشریج:۔جس کام میں انسان کے پھیلنے کے مواقع زیادہ ہوں، اس ہے اگر وہ سیجے سالم اور بے داغ نکل آئے تو علاوہ اس عمل کے اجروثو اب کے اس آ ز مائش میں پوراا تر نے کوجھی قدر کی نگاہ و یکھا جاتا ہے۔ یہال تک کہ بہت سامال ود دلت انسان کے ہاتھ میں آتا ہے اور اگراس کے دل میں خوف خدانہ ہوتو بہت کچھ مواقع گڑ برد کرنے کے ہوتے ہیں ،ایسے مرحلے میں آ دمی تفوی و پر ہیز گاری پر قائم رہے اور خدا کے حکموں کی رعایت رکھے، یہ یقینا بہت بڑا مجاہدہ اورنفس کےخلاف بڑا جہ د ہے۔ (ترغیب ص۱۹۹۳۲)

کیاعاملِ زکو ہ ہدیہ قبول کرسکتا ہے؟

حضرت عبدالقد بن ہرید ہ اسیے والد کے حوالہ سے فقل کرتے ہیں کہ رسول التصلی اللہ علیہ وسلم نے فر ، یا ' ' جس شخص کو ہم نے کسی کا م پر مقرر کیا ، پھراس کوروزی ( ' تنخواہ ) وے دی ، اب اس کے بعد دہ جو پچھ لے گاوہ خیانت ہے'۔

اگل حدیث ہے اس مضمون کی مزید وضاحت ہوتی ہے:۔حضرت ابوحمید ساعدیؓ فر ماتے ہیں کہ رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ از دے ایک هخص ابن کئیبہ کوصد قد (یعنی ز کلو ق) وصول کرنے پرمقررفر ما کربھیجا، جب وہ واپس ہوئے تو انہوں نے (رسول الٹھ صلی

الله عبيه وسلم) کو مال مير دکرت ہوئے) کہا، بيتو آپ کا ہے اور بيد جھے مديية ميں ملاہے، ليحنی به مال ز کو 5 میں وصول ہوا ۱۰ مراتنا تحقہ کے طور پر مجھے دیا گیا ہے۔ رسول ابتد صلی القد علیہ وسلم نے (اینے عام حکیمانہ طرقے کے مطابق ان سے مندور منہ کچھ نبیس فرمایا بلکہ آپ ایک ا خطبہ دینے کے لیے کھڑ ہے ہو گئے اور حمد و ثناء کے بعد فر مایا' اما بعد ' میں تم میں ہے ایک شخص کوان کامول میں ہے کسی کام کے لیے مامور کرتا ہوں جن کا اللہ تعالیٰ نے مجھے ذیمہ دار بنایا ے، وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ رہتمہارا ہے اور بیروہ مدریہ ہے جو مجھے دیا گیا ہے، وہ اپنی امال ابا کے گھر میں کیوں نہ بیٹھ رہا تا کہ اگر وہ سچاہے تو اس کا ہدیداس کے پاس آتا، خدا کی تسم تم میں ہے جو بھی کوئی شخص ناحق کوئی چیز لے گا تو ضرور قیامت کے دن اینے او پر لا دے ہوئے التد تعالیٰ ہے ملے گا۔ پس ایہ نہ ہو کہ میں تم میں ہے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں بہجانوں کہ وہ اللہ تعالی ے ال رہاہے اور بلبلاتا ہوااونٹ یا ڈکراتی ہوئی گائے یا ممیائی ہوئی عمری کواینے اوپر لا دے ہوئے ہے۔اس کے بعد رسول انڈ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک ہاتھ اُٹھائے ، یہاں تک کہ آپ سیالی ہے بغلوں کی سفیدی آنے لگی ، اور فرمایا: \_ا \_ الله! کیا میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچ دیا \_ ( ترغیب ص ۱۹۶ج 💎 ) تشریج:۔ جب کوئی شخص ایے سرکاری (وغیرہ) محکمے میں ہوتا ہے جس سے عام لوگوں کے کام پڑتے رہتے ہیں تو اس شخص کو جو بھی ہدیئے تقفے ( گفٹ) ملیں گے، بیشتر ان میں ای غرض سے دیتے گئے ہوں کہ شاید کسی وقت جماراان صاحب سے چھے کام پڑجائے۔ (ترغیب ص ١٩٤) مطلب بیہ ہے کہ اس شخص ( زکوۃ وغیرہ وصول کرنے والے) کو شخفہ تھا کف کی پیشکش اس کی ذات کی دجہ ہے نہیں ہے بلکہ اس کے عہدہ کی دجہ سے ہے،اگروہ زکو ۃ وصول كرنے كئے ليے عامل متررنه كياجاتا بلكه وہ اپنے گھر بيضار ہتاتو اس كوكوئى تخفہ (گفث) کیوں دیتا؟ اس ہے معلوم ہوا کہ اگر عامل کواس کا کوئی عزیز دوست تحفید ہے تو دیکھا جائے گا كه اگراس كے ليے تحفه كى پیش كش اس كے عامل ہونے كى وجه سے نہيں ہے بلكه تعلقات اور دیرینه مراسم کی وجہ ہے اور یہ ہمیشہ کامعمول ہے تو وہ تحفیداس کے لیے جائز ہوگا اورا گر تحفیہ

کی بیش کش محض اس کے عہدے کی وجہ ہے ہوتو وہ تحفہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ (مظاہر حق جدید ص ۲۹۹ج ۲۰)

## عاملين كون بين؟

عاملین ہے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلامی حکومت کی طرف ہے زکو ق وعشر دغیرہ لوگوں ہے وصول کر کے بیت المال میں جمع کرنے کی خدمت پر ما مور ہوتے ہیں۔ بیلوگ چونکہا ہے تمام اوقات اس خدمت میں خرچ کرتے ہیں ، اس لیے ان کی ضروریات کی ذمہ داری اسلامی حکومت پر عائد ہے،قرآنِ کریم کی اس آیت 'العاملین علیها' 'نے مصارف ز کو قامیں ان کا حصہ رکھ کرمتعین کر دیا کہ ان کاحق الخدمت ای مدِّ زکو قاسے دیا جائے گا۔ اس میں اصل رہے کے حق تعالیٰ نے مسلمانوں سے زکو ۃ وصد قات وصول کرنے کا فراین۔ براہ راست رسول کریم صلی امتد ملیہ وسلم کے سپر دفر مایا ہے جس کا ذکر ای سورت میں میں آگے آیت میں ' خذ من امو المهم صدقة ' الیخی وصول کریں آپ ایسے مسلمانوں کے مال میں صدقہ''۔اس آیت کی رو ہے مسلمانوں کے امیر پر بے فریضہ عائد ہوتاہے کہ وہ زکو ۃ وصدقات وصول کرے اور بیرخاہر ہے کہ امیر خود اس کام کو پورے ملک ہیں بغیر اعوان ومددگاروں کے نہیں کرسکتا، انہی اعوان ومددگاروں کا ذکر مذکورہ الصدر آیت میں ''و المعاملين عليها '' كالفاظ ہے كيا گيا ہے۔انہى آيات كى تيل ميں رسول التصلى اللہ علیہ وسلم نے بہت ہے صحابہ کرام رضی التعظیم کوصد قات دسول کرنے کے لیے عامل بنا کر مختلف خطوں میں بھیجا ہے ،اور آ بہت مذکورہ کی ہدایت کے مطابق زکو قابی کی حاصل شدہ رقم میں سے ان کوخق الخدمت دیاہے، ان میں وہ حضرات صحابہ" سمجھی شامل میں جو انٹنیاء (مالدار) تھے۔ بیان مذکورے معلوم ہوا کہ عاملین صدقہ کو جورقم مدِّ زکو ہ سے دی جاتی ہے وہ اس رقم کے مستحق ہیں اور زکو ۃ ہے ان کو دیتا جائز ہے، اور مصارف زکو ۃ کی آٹھ مدات میں سے صرف ایک یہی مدالی ہے جس میں زکو ۃ کی رقم کو بطورِ معاوضہ خدمت دی جاتی

ہے۔ورنہ زکو ۃ نام ہی اس عطیہ کا ہے جوغریوں کو بغیر کسی معاوضۂ خدمت کے دیا جائے ، اوراگر کسی غریب فقیر سے کوئی شدمت لے کرز کو ۃ کا مال دیا گیا تو زکو ۃ ادائیس ہوئی۔ اوراگر کسی غریب فقیر سے کوئی شدمت لے کرز کو ۃ کا مال دیا گیا تو زکو ۃ ادائیس ہوئی۔ (معارف القرآن ص سے ۳۹ جس

#### دوسوالول كاجواب

یہاں دوسوال پیدا ہوتے ہیں۔اول بیکہ مالِ زکو قاکومعاوضۂ خدمت میں کیسے دیا گیا ،دوسرا بیکہ مالدار کے بیے بیر مالِ زکو قاحلال کیسے ہوا؟

ان دونوں سوالوں کا بیک ہی جوا ب ہے کہ عملین صدقہ کی حیثیت کوسمجھ لیاجائے، وہ یہ کہ یہ حضرات (علین) فقراء کے وکیل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ سب جانتے ہیں کہ وکیل کا قبضہ اصل مؤکل کے قبضہ کے تعمل میں ہوتا ہے، اگر کوئی شخص اپنا قرض وصول کرنے کے لیے کسی کووکیل ومخار بنادے، اور قرض داریہ قرض وکیل کوسپر دکردی تو وکیل کا قبضہ ہوتے ہی قرض دار ہری ہوجا تا ہے، تو جب زکو ق کی رقم عاملین صدقہ نے فقراء کے وکیل ہونے کی حیثیت ہے وصول کر لی تو ان کی زکو قاداء ہوگئی، اب یہ پوری رقم ان فقراء کی ملک ہے جن کی طرف سے بطور وکیل وصول کی ہے، اب جورقم بطور حق الخدمت کے ان کو دی جاتی ہوئی ہونے کی دونقراء کواس کو دی جاتی ہوئی ہے وہ مالداروں کی طرف سے نہیں بلکہ فقراء کی طرف سے ہوئی۔ اور فقراء کواس میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا اختیار ہے، ان کو یہ بھی حق ہے کہ جب اپنا کام ان لوگوں میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا اختیار ہے، ان کو یہ بھی حق ہے کہ جب اپنا کام ان لوگوں دیا مالین) سے لیتے ہیں تو اپنی رقم سے ان کو معاد ضد کے دمت دیں۔

## عاملین کووکیل کس نے بنایا؟

اب سواں بیرہ جاتا ہے کہ نقراء نے توان کو وکیل مختار بنایا نہیں، یہ عاملین ان (فقراء) کے وکیل کیسے بن گئے؟

اسکی وجہ بیہ ہے کہ اساد می حکومت کا سربراہ جس کو میر کہا جاتا ہے وہ قدرتی طور پر منجا نب اللہ بورے ملک کے فقراء نحر ہاء کا وکیل ہوتا ہے، کیونکہ ان سب کی ضرور بات کی ذمہ داری اس (امیر) پر عائد ہوتی ہے، امیر مملکت جس جس کی صدقات کی وصول یا بی پر عامل بنادے وہ سب ان کے نائب کی حیثیت سے فقراء کے وکیل ہوجاتے ہیں۔اس سے معلوم ہوگیا کہ عاملین صدقہ کو جو بچھ دیا گیا وہ درحقیقت زکو ہنیں دی گئی بلکہ زکو ہ جن فقراء کا حق ہوگیا کہ عاملین صدقہ کو جو بچھ دیا گیا ، جیسے کوئی غریب فقیر کسی کواپٹے مقدمہ کا وکیل ہنادے اور اس کا حق الحذمت زکو ہ کے حاصل شدہ مال سے ادا کرے ، تو یہاں نہ تو و ہے والا بطور زکو ہ کے دیر ہا ہے۔ بطور زکو ہ کے دیر ہا ہے۔

(ماً خوذ معارف القرآن ازص ١٩٧٧ تاص ٣٩٩ ج٣)

## کیامدارس کے سفراء عملین میں داخل ہیں؟

آج کل مدارس اسلامیه اورانجسنوں کے ہتم ، یاان کی طرف سے بھیجے ہوئے سفیر صدقات، زکو ۃ وغیرہ مدارس اورانجمنوں کے لیے دصول کرتے ہیں ،ان کا دو تھکم نہیں ہے جو عاملین صدقہ کا آبیت شریفہ میں ندکور ہے کہ زکوۃ کی رقم میں ہے ان کو تخواہ دی جا سکے، بلکہ ان کو مدارس اورانجمنوں کی طرف ہے جدا گانتنخواہ دینا ضروری ہے، زکوۃ کی رقم ہے ان کو تنخواہ نبیں دی جاسکتی ، وجہ بیہ ہے کہ لوگ (سفیر دہشم ) فقراء کے دکیل نبیں ، بلکہ اصحابِ زکو ۃ مالداروں کے وکیل ہیں، ان کی طرف سے زکو ۃ کے مال کومصرف پر لگانے کاان کواختیار دیا گیہ ہے، اس کیے ان کا قبضہ ہوجانے کے بعد بھی زکو ۃ اس وقت تک ادا نہیں ہوتی جب تک پیر حضرات اس کومصرف برخرج نه کردیں۔فقراء کا وکیل نه ہوتا اس لیے ظاہر ہے کہ چیقی طور پر کسی فقیر نے ان کو اپنا وکیل بنایانہیں ،اور امیر المؤمنین کی ولا یہت عامد کی بناء پر جوخود بخو د وکالیت فقراء حاصل ہوتی ہے وہ بھی ان کو حاصل نہیں ، اس لیے بجز اس کے کوئی صورت نہیں کہان کواصحاب زکو ۃ کا وکیل قرار دیا جائے اور جب تک بیاس مال کو مصرف ہر خرچ نہ کردیں ان کا قبضہ ایسا ہی ہے جیسا کہ زکو ہ کی رقم خود مال والے کے باس رکھی ہو۔ اس معاملے میں عام طور برخفلت برتی جاتی ہے، بہت سے اوائے زکو ہ کا فنڈ وصول کر کے اس کوسالهاسال رکھے رہتے ہیں ، اورز کو ۃ وینے والے بیجھتے ہیں کہ جماری زکو ۃ اواء ہوگئی ، حالا نکدان کی زکو ۃ اس وفت اداء ہوگی جب ان کی رقم مصارف زکو ۃ میں صرف ہوجائے۔ اسی طرح بہت سے لوگ ٹاوا تفیت ہے ان لوگوں کو عاملینِ صدقہ کے حکم میں واخل سمجھ كرز كوة كى رقم سے اللى تنفواه ويتے بيل، بدندو ينے والول كيلئے جائز ہے اورند لينے والول كيلئے۔ (معارف القرآن ص ٣٩٩ ج٣)

### ز کوۃ کی شہیر کرنا کیساہے؟

عسد بناہ :۔ زکو ق کی شہیرا س نیت ہے تو درست ہے کہ اس سے زکو ق دہندگان کور غیب ہو،ا ور ریا کاری اورنمود ونمائش کی غرض سے زکو ق کی تشہیر جا ئزنہیں بلکہ اس سے ثواب بطل ہوجاتا ہے۔ (آپ کے مسائل س ۲۷۸ ج ۳)

مسئلہ: فقہائے نے کہا ہے کہ جب آ دمی زکو ۃ اوا کر نے توعلی الاعلان اواء کر ناافضل ہے اور نقلی صد قات وخیرات کو پوشید وطور پر اواء کرنا بہتر ہے۔ ( فقادی مالنگیری ص م ج م )۔ (یبال بھی بیضروری ہے کہ ریا کاری نہ ہوتو جائز ہے۔ محدر فعنت قاسمی غفرلہ')

## دوسرے شہر میں زکوۃ بھیجنا کیساہے؟

سوال: ـ زیدا پنی زکو ۃ وفطرہ اپنے شہر کے غریبوں کونبیس دینا بلکہ دور دراز کے شہروں میں بھیجتا ہے، کیا یہ فعل شرعاً جائز ہے؟

جواب: ۔ دوسرے شہر کی طرف زکو ہے بھیجنا کروہ تنزیبی ہے ، مگروہاں کوئی رشتہ دارمسکین (غریب) ہو یاا ہے شہرے مساکین سے کوئی زیادہ ستحق ہو یازیادہ نیک ہو یا طالب وین ہو یا دوسری جگہ بھیجنے میں عامۃ اسلمین کا زیادہ فائدہ ہوتو کوئی کراہت نہیں ، بلکہ اہلِ قرابت کا حق اپنے شہر کے مساکین سے زیادہ ہے۔ (احسن الفتاوی ص ۲۴۹ج ہم بحوالہ درمختارص ۔ جہوفقہ الزکو ہ ص ۳۵ ہے مافقہ ص ۲۶ جہم)

مسند الله : جبد وسری جگہ کے لوگ غریب متاج ہوں یا اعر اء وقارب ہوں ، اور وہ ضرورت مند ہوں ، یا اس جگہ کے لوگ و بی تعلیم میں مشغول ہوں تو ایسے لوگوں کوز کو ق کے بیسے ہیں مشغول ہوں تو ایسے لوگوں کوز کو ق کے بیسے ہیں ہوئی مضا کقہ نہیں بکہ بعض مواقع میں زیادہ تو اب ملے گا، جب اخلاص نیت ہو۔ (فادی محود میں مصارف القرآن س ااس میں) ہو۔ (فادی محود میں ۱۹ ماج اس محاج ارجم یس 20 ماج کی الم جارج میں جوخولیش واقارب غریب مفلس ہیں ۔ ان کے بعد دوسر ے شہر مصارف القرآن کے بعد دوسر مشہر

کے غرباء وفقراء ہیں۔تھوڑا تھوڑا جس جس کو ہوسکے ویدے ، پچھ رشتہ دار مختاجوں کو دے ، اور پچھ دوسرے غرباء کو دے۔الحاصل زکو ۃ ہر ایک غریب ومفلس کو دینے ہے ادا ہوجاتی ہے،لیکن اقارب غرباءکودینے ہیں زیادہ تو اب ہے۔

( قَنَّاوِيْ دارالعلوم ص ۲۸۸ ج۲ بحواله روالمختيرص ۱۹ ج۲ )

عسستله :۔ زکو ۃ کاروپہ غیرمما لک کے مسلمانوں مختاجوں کودینا بھی درست ہے کیکن شرط میہ ہے کہ جن کودیا جائے وہ مالک نصاب نہ ہوں اورائکو مالک بنادیا جائے۔

( فق وی دارالعلوم ص ۱۷۷۶ ج۲ )

عیں منطقہ : غرض میہ ہے کہ سب کا خیال رکھا جائے اگر گنجائش زکو ہ کے روپے چیے ہیں ہوتو حتی الوسع ہرایک صاحب حاجت اوراہلِ قرابت کو دیدے۔اورا گر گنجائش کم ہوتو اہلِ قرابت کومقدم کرے بھردوسرے تا جوں اورطلبہ کا خیال کرے۔

( فآوي دارالعلوم ص ٢٦٤ ج ٢٠ بحواله ردالحقارص ٩٣ ج ٢ باب المصر ف)

## مستحق نه ملنے برز کو ہ کی رقم دریسے دینا کیساہے؟

سوال: \_ بعض مرتبہ ستحق ند ملنے پر زکوۃ کی رقم پکی رہتی ہے اور دوسرا رمضان آ جاتا ہے۔
توسابقہ رقم بھی اگلی زکوۃ کی رقم کے حساب میں لکھے کرتھیم کرنا کیسا ہے؟
جواب: \_کل رقم کا فوراً رمضان میں (بعنی جس وقت واجب ہو) خرچ کردینا ضروری نہیں
بلکہ تھوڑ کی تھوڑ کی دینے ہے بھی (جیسا کہ سوال میں ذکر ہے) ادا ہوجاتی ہے، البتہ دینے
وقت نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اور جلدی ادا کرنا احوط (زیادہ اختیاط) ہے۔ (نیز) زکوۃ کے
ادا کرنے میں دیر کرنا مناسب نہیں بلکہ مکروہ ہے (بخیر عذر کے)۔

( فَأُونُ مُحُودِيهِ ٣٣ ج٣ بحوالدر دالخيّارص ٢٤ ج٢ )

ز کو ق کی رقم کوفقراء کے لیے آمدنی کا ذر بعیہ بنانا کیسا ہے؟ سوال:۔ زید کے پاس زکوۃ کی بڑی رقم جمع ہے اس کوایک بارگ نددیے ہوئے اس رقم سے کوئی پراپرٹی یاز مین خرید کراس کی آمدنی سے مشخفین مدارس اوردینی ودنیوی طلباء جواس کے مستحق ہوں ان کو وظیفہ دینا جا شاہ تو کیا زکو قائی رقم ہے آمد نی میں کا سامان کر کے آمدنی سے مستحقین برخر چ کرسکتا ہے؟

جواب:۔ادائیگی زکو ق کے لیے تملیک یعنی مستحقین کو بلائونس مالک بنادینا شرط ہے۔اگر آمدنی کے لیے پراپرٹی ق تم کی ٹن یا کوئی زمین خریدی گنی تو پیشر طنہیں ہوئی لہذاز کو ۃ ادانہ ہوگی۔اس لیے زکو ۃ کی رقم ہے آمدنی کیلئے جائیدا در فراہم کرنا جائز نہیں ہے۔

( فآوي رهيمير ص عرج ٢ وفرآ وي دارالعلوم ص ٢٨٠٠ ج٧ )

## ز کو ہ کی رقم سے غریبوں کو سجارت کرانا کیساہے؟

سوال:۔ ہمارے بہاں ایک سوسائی (خدائی خدمت گار) کے نام کی ہے تو جوان طبقہ نے چندہ کرکے کافی رقم جمع کی ہے چندے کی کثیر رقم زکو ق کی ہے۔اب اس سے غریب طبقہ کو بطور قرض دیتے ہیں تا کہ بہلوگ اس ہے تجارت کریں منافع ہونے پر اصل رقم بلاسود کے واپس کردیتے ہیں توغریب کو بہر قم دینا شرعاً کیسا ہے؟

جواب: ۔ زکوۃ کی رقم ذکوۃ کے مصرف میں خرج کی جائے ،کسی غریب کوقرض کے طور پر دینے کی اجازت نہیں ہے، اگر صاحب ذکوۃ کی طرف سے اجازت ہوتب بھی جائز نہیں ہے اور جب تک اس کے مصرف میں تملیکا نہ دی جائے۔ یعنی جب تک اس ضرور تمند غریب کو جس کو زکوۃ کی رقم دی جائے گی ،اس رقم کا مالک نہ بنا دیا جائے ، زکوۃ ادانہ ہوگی اہذا زکوۃ کے حقد ارکوبطور قرض کے نہیں بلکہ ویسے ہی ویدی جائے۔

( فَيْ وَي رحيمهِ ص ٢٠٣ج ٣ في وي دارالعلوم ص ١٩٥ج ٣ بحواله ردالحقارص ١٩٣ج ٢ )

# ز کو ہ میں بیچ کی قیمت کم کرنا کیسا ہے؟

سوال: صاحب نصاب نے ایک غریب کوکوئی چیز فروخت کی جسکی قیمت تین روپے ہوئی مخص ،غریب نے اللہ کے جھوٹ میں ہنریب نے ایک روپ کی جھوٹ اللہ کے جھوٹ ، گئی اپنی غربت کی وجہ ہے اس نے ایک روپ کی جھوٹ اللہ کے لیے کردی تو کیا بیا یک روپیز کو قابیں شار کرسکتا ہے؟ جواب: اس طرح زکو قابیں شار کرنا جا ترجیس بلکہ اس چیز کے دو جھے کر لے ، ایک حصہ کو

دوروپے میں فردخت کرے اور ایک حصہ جس کی قیمت ایک روپیہ ہے وہ بلاقیمت لیے زکو ہ میں دیدے، یاوہ چیز تین روپ میں فروخت کرے رقم وصول کرے تین روپ وصول کرنے میں دیدے، یاوہ چیز تین روپ میں دیدے۔ (فاوئ محمودیوں ۳۵ ت ۲ بحوالہ شامی میں ۱۱ ت ۲) فرکو ق کی رقم فقراء کے فائدے کے لیے خرج کر دینا کیسا ہے؟ اسس نالے ہا۔ جمہور فقہاء اس پر شفق ہیں کہ زکو ہ کے معینہ آٹھ مصارف میں بھی زکو ہ کی اوائی کے لیے بیشر ط ہے کہ ان مصارف میں ہے کی متحق کو والی زکو ہ پر مالکا نہ تبعنہ دے ویا جائے ، بغیر مالکا نہ قبضہ دیے اگر کوئی وال انہی لوگول کے فائدے کے لیے خرج کر دیا گیا تو دیا جائے اور وہ اوائیس ہوگی۔ ای وجہ ہے جمہور فقہاء امت اس پر شفق ہیں کہ زکو ہ کی رقم کو مساجدیا مدارس یا شفا خانے ، بیٹیم خانے کی تقیر میں یا ان کی دوسری ضروریات میں صرف کرنا جائز نہیں واگر چدان تمام چیز وں سے ف کہ وان فقراء اور دوسرے حضرات کو پہنچا ہو جو مصرف کرنا جائز زکو ہ ہیں۔ گر ان کا مالکا نہ قضہ ان چیز وں پر نہ ہوئے کے سبب زکو ہ اس سے ادائیس نوتی۔ (معارف القرآن ص ۹ ۲۶ ج ۲۷)

ز کو ہ کس کولینا اور دینا جائز ہے؟

عسد بناہ ۔ جس شخص کے پاس اس کی ضروریات اصلیہ سے زائد بقد رانصاب مال نہ ہو، اس کو زکو قدی جاسکتی ہے ، اور اس کے لیے زکو قدین بھی جائز ہے ، اور ضرورت اصلیہ بیس رہنے کا مکان ، استعمالی برتن اور کیڑے اور فرنیچر وغیرہ سب واخل ہیں۔ نصاب یعنی سوتا ماڑھے سات تولید ۸ گرام ۲۵ ملی گرام یا چاندی ساڑھے باون تولید ۱۱۲ گرام ۳۵ ملی گرام یا چاندی ساڑھے باون تولید ۱۱۲ گرام ۳۵ ملی گرام یا اس کی قیمت ، جس کے پاس ہو، اور وہ قرض دار بھی شہو، نداس کو زکو قالینا جائز ہے ندوینا، اس کی قیمت ، جس کے پاس بچھ چاندی یا بچھ چے نفذ ہیں اور تھوڑ اسا سونا ہے تو سب کی اس طرح وہ محض جس کے پاس بچھ چاندی یا بچھ پھے نفذ ہیں اور تھوڑ اسا سونا ہے تو سب کی قیمت کے برابر ہوجائے وہ بھی صاحب نصاب قیمت نال کراگر سازھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہوجائے وہ بھی صاحب نصاب ہے ، اس کوزکو قدوینا اور لین جائز نہیں ہے۔ (معارف القرآن ص ۲۹ س ت

## كياستحق كے حالات كى تفتيش ضروري ہے؟

سوال: -جو خص اپنے آپ کواپ تول یا عمل ہے مستحق زکو ۃ حاج تمند نظام کرے اور صدقات وغیرہ کا سوال کرے، کیا دینے والوں کیلئے بیضروری ہے کہ اسکے قیقی حالات کی تحقیق کریں اور یغیراس کے نہویں؟

جواب ساس کے متعلق روایات حدیث اور اقوالی فقهاء یہ ہیں کہ اسکی ضرورت نہیں ، بلکہ اس کے ظاہری حال ہے اگر یہ گمان خالب ہو کہ یہ خص حقیقت ہیں فقیر حاجت مند ہے تو اس کوز کو ق وی جاسکتی ہے، جیس کہ حدیث ہیں ہے کہ رسوال کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں کچھ لوگ نہایت شکتہ حال آئے ، آپ ناپھے نے ان کے لیے لوگوں سے صدقات (وغیرہ) جمع کرنے کے لیے فر مایا، کافی مقدار جمع ہوگئ ، تو ان کو دے دی گئ (زکو ق وغیرہ) آئے ضر سلم نے اس کی ضرورت نہیں تیجی کہ ان لوگوں کے اندرونی حالات کی تحقیق فر ماتے۔ (معارف القرآن حسم الاس کی ضرورت نہیں تیجی کہ ان لوگوں کے اندرونی حالات کی تحقیق فر ماتے۔ (معارف القرآن حسم سام میں الاس کی ضرورت نہیں تیجی کہ ان لوگوں کے اندرونی حالات کی تحقیق فر ماتے۔ (معارف القرآن حسم سام میں الاس کی ضرورت نہیں تیجی کہ ان لوگوں کے اندرونی حالات کی

## ز كوة كے زيادہ متحق مدارس بيں يا كالج؟

سوال: میں زکو قاکی رقم غرباء وخولیش واقارب اور دینی مدارس میں ویتا ہو۔ میرے ایک دوست کا کہنا ہے کہ مداری غربیہ کے بجائے ہائی اسکول یا کالج میں پڑھنے والوں کو بطوراسکالرشپ (امداد وظیفہ) دینا زیادہ اجروثواب کا ہاعث ہے، کیا میرے دوست کی بیہ رجبری اور عمل درست ہے؟

جواب: ہر مسلمان بخو فی جانتا ہے کدو بی و فد ہمی تعلیم سب سے افسنل ہے اور نہا یت ضروری ہے۔ ہر مسلمان بخو فی جانت خاک راہا عالم یاک

واقعہ میہ ہے کہ ملوم دیدیہ کے طلباء کو مقدم رکھتے میں شریعت کی ترویج اوراشاعت ہے کیونکہ حاملین شریعت کی ترویج اوراشاعت ہے کیونکہ حاملین شریعت میں طلباء میں ، انہیں کے ذریعہ ملت مصطفور ظہور فرما ہے ، قیامت کے دن شریعت ہی کی پوچھ ہوگی ، جنت میں داخل ہونا اور دوز خ سے بچنا شریعت پرعمل کرنے سے وابست ہے ، انہیا المجھم السلام نے جو تمام کا نئات میں سب سے افضل ہیں ،

احکامِ شریعت کی دعوت دی ہے اور احکامِ شریعت کی پابندی پر ہی نجات کوموقوف رکھا ہے اوران (انبیاءالسلام) کو بھیجنے کا مقصد تبدیخ شریعت ہی ہے۔ پس سب سے بڑی خیرات میہ ہے کہ شریعت کورائج کرنے ہی کی کوشش کی جائے۔

#### قابلِ توجه بات

اس کے ملاوہ قابل توجہ ریجھی ہے کہاسکولوں ، کالجول کو سرکاری ایڈ امدادوحمایت حاصل ہے، اس کے برخلاف ان وین مدارس کا مدار آپ جیسے اہلِ خیرمسلمانوں کی امدادیر ہے ، اب معمولی عقل والا انسان مجمی فیصلہ کرسکتا ہے کہ کہاں اور کس کو امداد و ہے میں اجر وتُواب زیادہ ہے؟ خلاصہ ہید کہ دبنی مدارس جوحقیقت میں اسلام کے قلعے ہیں ان کو ہاتی اور مضبوط رکھنے، نیز ان کی بقاءوتر قی کے لیے ایٹاراور مالی امداد کی از حدضرورت ہے،لہذا آپ کا طر نِمُل اورطر یقهٔ ِفکر بہتر ہے ،اور آپ کے دوست کی رہبری نلط اور گمراہ کن ہے۔ دیتی مدارس اوران میں پڑھٹے پڑھانے والوں اور خادموں اور کارکنوں کو نظر انداز کر کے ان کو بے بسی اور بےکسی کے عالم میں چھوڑ کرتوجہ کرنا بہتر تو کیا ،مؤاخذ ہے نجات مل جائے تو غنیمت جانئے گا۔احیاءالعلوم میں تحریر ہے کہ زکو ۃ وغیرہ دینے کیلئے ایسے دیندارلوگوں کو تلاش کرے جو د نیا کی طمع وطنب چھوڑ کر تجارتِ آخرت میں مشغول ہوں۔حضور پُرٹورسکی القدعلیہ وسلم کا ارشادِ مبارک ہے کہ:'' تم پاک غذا کھا وَاور پاک آ دم زادکو کھلا وَ''، نیز ریجی آپ آپ کا ارشاد ہے کہ کار خیر کرنے والے ہی کو اپنا کھانا کھلا ؤ! کہ وہ لوگ اللہ تغالی کی طرف متوجہ ہیں۔ جب وہ لوگ تنگدست ہوتے ہیں تو انکی توجہ بٹ جاتی ہے۔لہذا ایک مخص کومتوجہ الی التٰد کر دینا ہے بہت افضل ہے،ایسے ہزار ہااشخاص کو دینے سے جنگی توجہ دُنیا ہی کی طرف ہوتی ہے،اور پر ہیز گاروں میں سے بھی ایسے اہلِ علم کوخاص کردیں جواہے علم سے لوجہ اللہ لوگوں کو نفع پہنچار ہے ہیں اور ند ہب اسلام کی پختگی اور اشاعت علوم دیدیہ اور آبلیج میں گلے ہوئے ہیں کیونکہ غلم پر مسنا پڑھانا تمام عبادتوں ہے افضل عبادت ہے۔حضرت عبداللہ ابن مبارک بمیشها پی زکو ة وخیرات ابلِ علم پری خرج کرتے تنے اور فر ماتے نئے کہ میں درجہ نبوت ایسے کے بعد علماء کے درجہ سے افضل کمی کا مرتبہ نہیں و بکھتا ہوں کیونکہ اگر اہلِ علم تنگدست ہوں

گاتو وینی خدمت نه ہوئی کی جس کی وجہ ہے وین امه ریس نقص آجائیگا۔لہذ اسلمی خدمت کے لیے ان کوفار علمی اور بیٹی میں میں میں میں ہے۔

( نا، صناجواب افآوي رثيم يدح ٥ جي ٢ و كفايت المفتى ص ٢٤٦ج م)

# جن کے عقا کدخراب ہوں ان کوز کو ۃ دینا کیساہے؟

سوال: ۔ ہورے یہاں فقیر ( غریب ) جن کے یہاں شرک ، بدعت ،تعزیبہ پرسی وغیرہ ان کا کام ہے۔ نماز روز و نہیں سرتے اور جھوٹ ، قریب ، زنا ، چوری کو بُرائبیں جائے ، بچنا تو ور کنار۔الیبی حالت میں ان لوٹون کو زکو ۃ دینا کیسا ہے؟ ان لوگوں کو زکو ۃ دینا اگر جائز ہوتو خیر، ور ندمیرا جی جا ہتا ہے کہ وسری جگہ باہرمظلومین کے پاس بھیج دوں؟ جواب:۔ا بی بستی کے ان اوگوں کوجن کا حال ہے نے لکھا ہے زکو ۃ ویٹا درست ہے۔ لیس جورقم آپ نے زکوۃ کی ان لوگوں کے لیے رکھی ہے وہ انہیں کو دینا ورست ہے کیونکہ ایخ اہل شہر کے غرباء کا بھی حق ہے بکدریادہ حق ہے ، اور باہر کے ( دوسری جگد کے ) مظلومین اگر چەزيادەستىق بىل مگراس مىں خرچ كرنے دالے كى بےاحتياطى كااندىشە ہے جس ہے ميہ خوف ہے کہ زکو ہ ادانہ ہو، کیونکہ زکو ہ کی ادا لیگی میں فقرا وکوز کو ہ کی رقم کا ما لک بنانا شرط ہے۔جس کی وجہ ہے ( ز کو ۃ ک رقم )معجد اور مکان وغیرہ کی مرمت میں اس کا صَر ف کرنا درست نہیں اور بخبیز و تھین میت میں بھی صَر ف کرنا درست نہیں ہے۔ پس معلوم نہیں جس کے پاس باہررقم زکوۃ بھیجی جائے گی وہ اس شرط کا بورا الحاظ کرے گایانہ کرے گا،اوروہ مصارف ذکو قے بوری طرح واقف ہویا نہ۔آپ کے اہلِ شہر جن کا حال آپ نے لکھا ہے اگر چیخرابی ان کے اعمال وعقا ند کی ظاہر ہے مگر میجھی ظاہر ہے کہ وہ کلمہ گواور مدی اسلام ہیں اِگر چیدا تمال وعقا کدان کے خراب ہوں تو عمو ہان کی تکفیر کا حکم نہیں کیا جاسکتا ہے۔ ہاں جس تشخص ہے کوئی کلمہ موجب کفر سنا گیا ہوتو اس کا حال مخقق طور ہے معلوم ہو گیا کہ اس کے عقائد كفريه بين تو ان برصَّم كفر كرويا جائزگا۔ مُكرعمو ما عام مسلمانوں پر ايساحكم نه كيا جائے گا۔ پس جب گفر کا حکم عمو ماً ان پر عالمه نبیس کیا جاسکتا تو ز کو ة دینا ان کو درست ہے کہ غریب دمیاج ہیں اورا پنے پڑوی ہیں ( اپنے شہر کے ہیں )اس سے زیادہ کنج وکا وَ کی حاجت ٹہیں ہے۔

جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نے ارادہ کیا صدقہ وینے کا (عام ہے کہ وہ صدقہ نقل ہویا فرض) لیعنی زکو ہ اول دن ( نقطی سے ) چورکودیا گیا، پھر دوبارہ زائیہ کودیا گیا، پھر مالدارکودیا گیا، اس کا افسوس ہوا تو اس کوخواب میں یہ کہا گیا کہ تیرے تینوں صدقے قبول ہوئے کہ چورکوشا کہ عبر ت ہو کہ وہ چوری سے تا نب ہوجائے اور زائیہ زناہے تو ہہ کرلیوے اور مالدار کو نصیحت ہوکہ وہ بھی صدقہ وزکو ہ وغیم ہ دینے گئے۔اور تینوں صورتوں میں ہمارے فقہ ، حنفیہ اداے زکو ہ کے قائل ہیں۔

( فرّوى دارالعلوم ١٢٢٣ ج٢ بحواله مشكوة باب الانفاق ١٥٠ ج اورر دالحقارص ٩٢ ج باب المصرف )

#### ز کو ۃ کا انداز أدینا کیساہے؟

عسسنسله -زکوة پوراحساب کر کے دین جائے ،اگراندازه کم رہاتوزکوة کافرض و مدہے گا۔اگر پورے طور پر حساب کرناممکن ند ہوتو کیا بیرز کوة زیادہ سے زیادہ کا انداز ہ لگاتا جائے۔(آپ کے مسائل ص٣٦٣ج٣)

### بغیرحساب لگائے زکوۃ دیتے رہنا کیساہے؟

سوال: اگرکوئی محض سالاندز کو قاند نکالتا ہو بلکہ ہر ماہ پھے نے کسی ضرورت مندکودیا رہتا ہو،
اوراس کا حیاب بھی اپنے پاس نہ ہوتو کیا بیز کو قادا ہوجا نیکی ،کیکن یہ کیسے معلوم ہوگا کہ جواب: ۔ زکو قانوری ہوگئی یانہیں؟ اس کی زکو قانوہ وہا نیکی ،کیکن یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اس کی زکو قانوہ وہا دکر نی چاہئے ،البت اس کی زکو قانوہ وہا دکر نی چاہئے ،البت یہ اشتیار ہے کہ اکٹھی (ایک مشت) دے دی جائے یا تھوڑی تھوڑی تھوڑی کے سال بھر میں اوا کردی جائے مگر حماب رکھنا چاہئے ،اور یہ بھی یا در کھنا چاہئے کر زئو قادا کرتے وقت ذکو قادا کرتے وقت ذکو قادا کرتے وقت ذکو قادا کر نے وقت ذکو قادا نہیں ہوگی، کی نیت سے نہوی جائے اس سے ذکو قادا نہیں ہوگی، کی نیت سے نہوی جائے اس سے ذکو قادا نہیں ہوگی، البتدا گرز کو قاک نیت سے نہوی ہائے اس سے ذکو قاد سے رہے توز کو قادا ہوجائے گی۔ (آپ کے مسائل ص ۲۵ سے کہ اس میں وقافو قاد سے رہے توز کو قادا ہوجائے گی۔ (آپ کے مسائل ص ۲۵ سے سے اس سے اس سے در آپ کے مسائل ص ۲۵ سے سے دور کو تا دیا ہوجائے گی۔ (آپ کے مسائل ص ۲۵ سے سے دور کا سے کا سے سے کھوڑی سے در آپ کے مسائل ص ۲۵ سے سے کھوڑی سے کا سے در آپ کے مسائل ص ۲۵ سے در سے توز کو قاد سے در سے توز کو تا دور سے سے کھوڑی سے کھوڑی ہوگی ۔ (آپ کے مسائل ص ۲۵ سے سے کھوڑی سے کھوڑی سے کھوڑی سے کھوڑی سے کہوڑی ہوگی ہوگی ۔ (آپ کے مسائل ص ۲۵ سے کھوڑی سے کھوڑی سے کھوڑی ہوگی ۔ (آپ کے مسائل ص ۲۵ سے سے کھوڑی سے کھو

## ز کوة کی رقم سے مہینہ مقرر کردینا

سوال: میں نے جتنی زکو ۃ نکالی تھی وہ رقم الگ کر کے رکھ دی ہے، اب ایک دوگھر دل کوجن کو میں زکو ۃ وینا چاہتا ہول ان کو ہر مہینے اس میں سے نکال کرو ہے دیتا ہوں کیونکہ اگر ایک س تھ بیرقم وی جائے تو بیٹر چ کر لیتے ہیں، کیا بیٹے ہے؟

جواب: ۔ آپ کا بیفعل ورست ہے کہ زکو ہ کی رقم الگ نکال کررکھ لی، اور حسب موقع ادا کرتے رہے۔ (آپ کے مسامل ص ۲۸۰ج ۳۰وفرآ، یٰ محمودیس ۳۳ جساوفرآویٰ دارالعوم ص ۹۲ ج۲)

#### تھوڑی تھوڑی کر کے زکوۃ دینا کیسا ہے؟

عسئلہ :۔ اگرکوئی خص بیرچاہے کہ سال کے آخر میں ذکو ۃ اواکر نے کے بجائے ہر ماہ ہے ہور آم زکوۃ کی نیت سے نکالبّار ہے، یعنی ہر مہینے تھوڑی تھوڑی زکوۃ نکالے رہنا درست ہے۔ عس نامی :۔ اگر تھوڑی تھوڑی کر کے سال ہر میں ذکوۃ اواکر دی جائے نہ بھی ڈکوۃ ۃ اواکر دی جائے ہے ہی ڈکوۃ ۃ اواکر تے ہوج نے گی، اور جب سال شروع ہو، اسی وفت سے تھوڑی تھوڑی زکوۃ پیشگی اواکر تے ر میں تو یہ بھی درست ہے، تاکہ سال کے ختم ہونے پر ذکوۃ بھی اوا ہوجائے۔ ہمرال جتنی مقدارزکوۃ کی واجب ہواس کا اواہونا ضروری ہے۔

(آپ کے مسائل ص ۲۵ ج ۳۵ و تا وی محدد میں ۳۷ ج ۳۳ و تا وی محدد میں ۳۷ ج ۳۳ و تا وی محمود میں ۱۲۸ ج ۱۱)

عدد مناسب مناسب الرزگؤة نکال کر ملیحدہ (یا بغیر نکا لے بی لکھتے رہیں اور آخر سال ہیں حساب لگالیں) رکھ لی ج ئے بطورا مانت کے اور پھر اس کو آہت آہت بندر تی حسب موقع اشخاص کو ویتار ہے میں جائز ہے۔ (قاوی دارالعلوم ص ۹۲ بحوالہ ردالحقارص ۳۳ ج۲ باب الزکؤة الغنم)

عدد منالہ: کسی شخص مسکین کی زکو ق سے بچھر تم ما ہوار مقرر کر دی تو زکو قادا ہو جاتی ہے۔

عدد اللہ اللہ اللہ اللہ علام سرکہ بیا کہ اللہ اللہ تا ہوالہ دالعلوم ص ۳۳۳ ج۲ بحوالہ دوالحقارص ۱۲ ج۲ بحوالہ دوالحقارص ۲۳ ج۲ بحوالہ دوالحقارص ۲۳ ج۲ بحوالہ دوالحقارص ۲۰ بحوالہ دوالحقارص ۲۰ بحوالہ دوالحقارص ۲۰ بحوالہ دوالحقار سے ۲۰ بحوالہ دوالحقارص ۲۰ بحوالہ دوالحقارص ۲۰ بحوالہ دوالحقار سے ۲۰ بح

مس شلہ : مسکینوں اورغریبوں کومتفرق طور سے جو پچھاڑ کو ۃ کی نبیت سے دیا جائے جا ئز ہے اورز کو ۃ اس میں ادا ہو جاتی ہے۔ ( فتاوی دارالعلوم ص۳۳۳ ج۲)

## جنتی زکوة واجب ہاس سے زیادہ دینا کیسا ہے؟

سوال:۔ اگر زکو ۃ حساب ہے تبین سویا جارسو ہو، اس کے بجائے دوسور و پیپیزیاد ہ و بیدے تو کیا زکو ۃ اس کی بیکار ہوجائے گی؟

جواب ٔ ـ اس صورت میں تُواب زیادہ ہوا۔ زکو ۃ بھی اداء ہو گئی اور ایک ووسوزیادہ و ہینے کا تُواب زیادہ ہوا۔ ( فرویٰ دارالعلوم ش ایم ج ۲)

## كيازا كددى كئى رقم كوآ ئنده سال كى زكوة ميں لگا سكتے ہيں؟

سوال:۔ جورقم زکو ق کی واجب ہوئی ہے اگر اس سے زائد خرج ہوجائے تو اس زیادہ خرج شدہ رقم کوآئندہ سال کی زکو ق میں محسوب کرسکتا ہے یانہیں؟

جواب: ۔ اگر زائد رقم بدمیت زکوۃ دی گئی تو وہ آئندہ سال کی زکوۃ میں محسوب ہوجائے گی۔ (فآویٰ دارالعلوم ص۹۳ ج۲ بحوالہ روالتخارص۳۶ ج۲باب زکوۃ الغنم)

عسئلہ :۔ اگر کی خص نے ایک کیڑاز کو قیس دیااوراس کی قیمت دینے کے دفت آتھ روپ لگائی ، دینے کے دفت آتھ روپ لگائی ، دینے کے بعد معلوم ہوا کہ اس کی قیمت ہارہ روپ تھی تو اس صورت میں اگروہ کیڑا (یا چیز وغیرہ) جس کو دیا تھا اس کے پاس موجود ہوتو بارہ روپ زکو ہیں شار کرسکتا ہے۔ (فناوی دارالعلوم س ۹۹ج۲)

ز کو ة میں وکیل بنانا کیساہے؟

معسب شاہ :۔ آپ کسی دوسر سے شخص ، یا ادارہ کواپٹی رقم دے کروکیل بنا سکتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف ہے مال زکو 6 کوز کو 6 کے سے مصرف میں خرچ کر دے ، کیکن اس ہیں۔ دویا تنیں پیش نظر ہوئی مصابھیں ۔

(۱) اول بیرکداس وکیل پر بیہ بورااعتما و ہوکہ وہ اس زکو قالی رقم کو صرف مستحقین زکو قاپر بی صرف کر تھا، دوسری مدات خیرات میں خرج نہ کرڈالےگا۔ (۲) دوسری بیرکہ جب تک آپ کا ذکو قاکا اللہ اس دکیل کے بین رکھا ہے۔ زکو قاکا مال اس دکیل کے بین رکھا ہے۔ زکو قاکا مال اس دکیل کے بین رکھا ہے۔ زکو قاکا مال اس دکیل کے بین رکھا ہے۔ زکو قاکے مال کوزکو قاکے مستحقین میں خرج ڈالے۔

بہت سے اوارے زکو ق کی رقم جمع کر لیتے ہیں اور سالہا سال زکو ق کی رقم رکھی رہتی ہے۔ بسرف نہیں ہوتی ، یہ بزی ہے احتیاطی ہے۔ (امداد سائل زکو ق ص ۱۹۳ ن ۲)

شرا بُط کے ساتھ وکیل بنانا کیساہے؟

سوال: زید نے بمرکو (اس شرط بر) زکو ہ کا وکیل بنایا کہ کسی خاص منتحق کوز کو ہ مثلاً خالد کو و ہے اگر بمر بکر کو کہ و ہے ہی مستحق زکو ہ ہے دید ہے تو زید کی زکو ہ اوا ہوگی یا نہیں؟ جواب: شامی میں ہے کہ اس میں دوتول ہیں۔ ایک قول میہ ہے کہ ذکو ہ اوا ہوجائے گ ، اور دوسرایہ کہ اوا انہ ہوگا۔ پس احتیاط میہ ہے کہ کسی دوسرے کوزکو ہ شہ اور دوسرایہ کہ اوا ہے جس کومؤکل (صاحب زکو ہ) نے متعین کیا ہے۔

( فآوي دارالعلوم ١٥ ج ٦ بحواله ردالمختارص ١٥ج ٢ كتاب الزكوة )

مسئلہ: اگرتم نے کسی کورو پے نہیں ویئے مکداتنا کہدویا کہ ہماری طرف سے زکو ہوے وینا، (اس کہنے کے بعد)اس نے تمھاری طرف سے زکو ہ دے دی تو زکو ہ اداء ہوگئی اور جتنا اس نے رو پریتمہاری طرف ہے دیا ہے اب وہتم سے لے لے۔

(ش می ۱۲ جه بهشتی زیورص ۲۹ ج.۳۳)

کیاوکیل اینانائب بناسکتاہے؟

عسئلہ: ہم نے ایک شخص کواپی زکو ہیں دوسورو ہے دیے تواس کوا ختیار ہے کہ خواہ خود کی غریب کو دید ہے یا اور کس کے (اپنے نائب کے ) سپر دکر دے کہتم بیر دید پیدا کو ہیں دیدینا اور نام کا بتلا نا ضروری نہیں کہ فلال کی طرف سے بیز کو ہ دینا، اور وہ شخص رو پیا گرا پیے کسی رشتہ داریا ماں باپ کوغریب دکھے کر دید ہے تو نہی درست ہے لیکن اگر وہ خود بی غریب ہوتو آپ ہی (خود) لینا درست نہیں البتہ اگرتم نے یہ کہہ دیا ہو کہ جوجا ہے کرواور جسے جا ہودو، تو اسے این از کو ہ ص ۱ ابحالہ قدوی خاس )

وكيل كاز كوة كي رقم ميں رد بدل كرتا كيسا ہے؟

سوال: \_ایک شخص نے کسی دوسر مے خص کوڑ کو قایاصد قات واجبہ لی حدے کو ٹی رقم مساکین کو

دیے کے لیے دی،اس وکیل نے وہ رقم بدل دی مثلاً اس میں سے دس دس روپے کے دس نوٹ لیے اورسوکا ایک نوٹ اس میں رکھ دیا، کیا ابیا کرنا جائز ہے؟ یا جو رقم ملی ہے وہی مساکین کودیتا ضروری ہے؟

جواب ن زكوة بهرحال اداء بوجائے گی، البتة تبدیلی كا جواز اسپر موتوف ہے كہ مؤكل كی طرف ہے تبدیلی كی اجازت صراحة یا دلالة موجود بوء عرف میں اسكی اجازت ہے اس لیے صراحة اجازت نبیل ہ معبلذ اصراحة اجازت لے لینا بہتر ہے۔ (احس الفتادی ص ۲۹۰ جس) مسل ہ ناد كو ق كی رقم بغیر مزكى كے (زكوة دینے والے نے جس كوا پناوكيل بنایا بواس كو) اپنا مال میں ملاد بناجا ترنبیں ہے، اورزكوة مزكى اس وقت اداء ہوگى كہ مصرف كے پاس بنتی جائے اوراگر وكيل نے اپنے روپے میں مؤكل (جس نے وكيل ، اپن نمائندہ بنایا) كی رقم نبیت نوفة وكو ملا لیا، پس اگر سیملا نامؤكل كی اجازت ہے ہوجو جس وقت رقم زكوة عليحدہ كركے بس بیت زكوة ومزكى كو ما اور اگر بلا اجازت مؤكل كی اجازت موكل ديت زكوة اداء نہ ہوگى اوراگر بلا اجازت مؤكل ديت ركوة واداء نہ ہوگى اور جو پھے وكيل نے فقراء كے وكيل نے ایسا كیا تو اس كی (صاحب زكوة) زكوة واداء نہ ہوگى اور جو پھے وكيل نے فقراء مؤلى ما مورود یا ہوگا وہ وكيل كی طرف سے جہدیا صدف ہوگا۔

( فَيَاوِيُ وَارِ العلوم ص ١٣ ج ٢ بحوال روالحيّار ص ١١ ج٢ )

عسمنله: کسی غریب کودیئے کے لیم نے ذکوۃ کی رقم کسی کو (اپنے تمائندہ یا دکیل کودی،
لیکن اس نے بعینہ وہ کی روپے نقیر کوئیس دیئے جوتم نے دیئے تھے بلکداس نے اپنے پاس سے
روپے دیدیئے اور خیال کیا کہ وہ روپے میں لے لول گا، تب بھی زکوۃ اداء ہوگئی، بشرطیکہ
تمہارے روپے اس کے پاس موجود ہوں اور اب وہ مختص اپنے روپے کے بدلے میں
تمہارے روپے اس کے پاس موجود ہوں اور اب وہ مختص اپنے روپے کے بدلے میں
تمہارے روپے اس کے بعد اپنے اگر تمہارے دیئے ہوئے روپے اس نے (وکیل نے) پہلے
خرچ کرڈ الے، اس کے بعد اپنے روپے فریب کو دیئے تو زکوۃ اداء نہیں ہوئی یا تمہارے
روپے دیئے تو بی کہ شروہ دیے لوں گا، تب
روپے دی کے تو بی لیکن اپنے روپے دیے وقت بیزیت نہی کہ ش وہ روپے لوں گا، تب
بھی ذکوۃ اداء نہیں ہوئی اب وہ روپے بھر زکوۃ میں دے۔

( بهشتی زیورص ۲۹ ج ۳ بحواله شامی ص۱۳ ج۲)

### وكيل كامدز كوة سے كوئى چيزخريدكردينا؟

سوال: کیا وکیل زکو قاکی قم ہے کوئی چیزمثلاً کپڑا، جونہ غلہ، کپھل وغیر ہ خرید کر دیے سکتا ہے؟ جواب: پیمی مؤکل کی اجازت پرموقوف ہے، اگر اس کی طرف سے صراحة یا ولالیة اس کی اجازت موجود ہوتو جائز ہے دینیں۔ (احسن الفتاوی ص۲۹۰ج ۲۲)

كياوكيل اينے ذى رحم كوز كوة ديسكتا ہے؟

مسئلہ: ۔ اگر کسی کوز کو ہ دینے کیلئے وکیل بنایا تو بیدو کیل اپنے ذکی رحم کوز کو ہ دے سکتا ہے۔
(احسن الفتاوی ص ۲۹۸ ج س) ۔ (لیعنی جن رشتہ داروں کو بیدو کیل اپنی زکو ہ نہیں دے سکتا،
لیکن وکیل ہونے کی وجہ سے دوسروں کی زکو ہ دے سکتا ہے۔ (محمد رفعت قاسی مخفرلہ)
مسئلہ : ۔ کسی مخف کا دکیل اپنے لڑکے کو ہڑا ہو یا چھوٹا یا اپنی ہیوی کوز کو ہ دیدے تو جا تزہے
ہٹر طیکہ بیختاج ہوں لیٹنی صاحب نصاب نہ ہوں ، البتہ وکیل خود نہ رکھے۔

( در مختارص ۱۳۹۶ و قاوی عالمکیری ص ۴۸ ج ۴ )

عسئلہ:۔ زیدنے عمر کوز کو ق کارو پہتھتیم کرنے کے لیے دیا، عمرصاحب نصاب ہے گراس کی بیوی لیعنی وکیل کی مسکین ہے (صاحب نصاب نہیں ہے) تو اس صورت میں عمرا پی بیوی کوزید کی زکو قاکارو پیدو سے سکتا ہے۔ (فناوی دارالعلوم ص ۹۹ ج ۱۶ بحوالہ ردالتخارص ۱۲ برح

كياوكيل خودز كوة في السكتاب؟

سوال:۔ زید نے عمر کو وکیل بنایا کہ سورو پے ستھینِ زکو قا کومیری طَرف سے دے دو، اتفا قا عمرخود ہی فقیر (غریب) ہو گیا۔ وکیل بنانے کے دفت وہ مالدارتھا تو کیا عمر دہ زکو قاخود لے سکتا ہے یانہیں؟

جواب: ۔ وکیل کومؤ کل کی زکو ہ کواپے مصرف میں لا تا اورخو در کھ لیٹا جا ئزنہیں ہے گر جب کرا جب کے اس کے معرف کی اورمؤ کل کے دائل سے میں ہوگیا اورمؤ کل کہ اس نے بیہ کہدیا ہوکہ جہاں جا ہے صرف کرلوتو خو در کھ سکتا ہے۔
نے بیہ کہا تھا کہ جس جگہ جا ہے صرف کرلوتو خو در کھ سکتا ہے۔

( فيّاوي دارالعلوم ص ١٨٨ ج٢ بحوال روالحقّارص ١٥ ج٢)

# كياوكيل زكوة كوايي نفس برخرج كرسكتا ہے؟

سوال: \_ زیدایک مسجد میں امام ہے زید کو اہلِ محلّہ صدقاتِ نافلہ واجبہ دید ہے ہیں جو یہ کہہ کر دیتے ہیں کہ مدرسہ کو و ہے دینا ، زید مدرسہ میں دے دیتا ہے اور جو بیہ کہد دیں کہ کسی طالب علم کو د ہے دیتا تو وہ اپنی صواب دید برکسی طالب علم کو د ہے دیتا ہے، کبھی کوئی یوں کہہ دیتا ہے کہ جے آپ مناسب مجھیں دے دیں اس ہے بے تکلفی کی بناء پر زید یوں بھی تصریح کرالیتا ہے کہ جو مسحق ہوا ہے دیدوں؟ طالب علم ہو یاغیرطالب علم ، و ویوں کہہ دیتا ہے جی ہاں ، جے چاہیں دیدیں۔کسی ہے زیدیوں یوں بھی کہددیتا ہے کہ آپ جھے پیے دیدیں میں انشاءاللہ صحیح مصرف میں صرف کر دوں گا، وہ دیتا ہے، مذکور ہ رتو م ہے زید بچھ تو مصارف میں صرف كردياب اور يجها في ناداري ومفلسي اورمقروض ہونے كى بناء يرخواستعال كرليتا ہے۔ زید نے بیمسکلدسنا ہوا تھا کہ اگر معطی ( دینے والا ) کہے کہ ' جسے چاہودے دو' تومسختی ہونے کی بناء پر وکیل خود بھی رکھ سکتا ہے،اب زید کواحساس ہوا کہ شامی کے جزید کا پیمفہوم نہیں ہے۔ زید شفکر ومغموم ہے کہ ریس نے کیا کیا؟ نہ تواب حساب یاد ہے کہ س کے کتنے چیے خود برصرف کئیے اور کتنے ویئے اورا گرتخمینہ لگایا جائے تو پیسے کہاں؟ اور نہ ہی دینے والوں کو آ گاہ کیا جا سکتا ہے، یہ بہت شرمندگی کی بات ہے کیونکہ اس کو اچھا تصور کرتے ہیں۔اب کیا کیا جائے؟ بہتی زیوراختری ص اس جسمیں ہے کہ اگرتم نے بیہ کہد دیا ہو کہ جوجا ہے كرواور جے جاہے دے دوتو آپ (وكيل كا) بھى لے ليما درست ہے اور'' جسے جاہے دے وو' اگر عطف تفیری ہے تو ظاہر ہے، بصورت دیگر بیکس کا ترجمہ ہے؟ ن اب الصورت بين زكوة ادا ينيس بوكي مثامي كاجزيه "ضعها حيث شئت" كا ترجمه الم الم الموخرج كرو"بيجملة تمليك ب، اور" جمد عا مود دو" توكيل ب، عرف عام میں'' بہتی زیور' کے دوسرے جملہ کو جملہ اولی پر تفریح قراردیا جاتا ہے، یعنی تملیک جا ہوا ہے مصرف میں لا دیا دوسرے کو دے دو۔ گزشتہ تلافی کی کوئی صورت نظر نہیں آرجی ہے، بیصرف ایک تدبیر ہوسکتی ہے کہ مزکی لعنی جن لوگوں نے زکو ہ کاوکیل بنایا تھا،ان ے کیے کہ'' لاعلمی کی وجہ ہے جمھ ہے رقم غیرمصرف میں لگ گئی ہے، جس کا صان مجھ پر واجب ہے اور میری ہمت واستطاعت نہیں کہ آپ کا بیقر طن اواء کر سکوں ،اس لیے آپ ججھے اتنی رقم میر مذکورہ سے دے کر ہمد قرض جھے ہے واپس لے لیس۔ واللہ تعالی اہلم

(احسن الفتاوي ص ۴۹،۱ جس)

عس شلے :۔خودر کھ لینے میں زکو ۃ اداء نہیں ہوتی۔ اسکے (زید کے ) ذمہ صان اس رو پہیک داجب ہے اور بعد صرف کر لینے کے زید کا جائز رکھنا کائی نہیں ہے اور اس سے زکو ۃ اداء نہ ہوگی۔ (فقاویٰ داراحلوم ص ۹۸ ج۲ بحوالہ روالحقارص ۱۳ ج۲ کتاب الزکوۃ)

وكيل كے پاس زكوة كى رقم ضائع ہوجائے تو كياتكم ہے؟

سوال: ـ زید نے خالد کوز کو قالی رقم کسی مسکیین کوادا ء کرنے کے لیے دمی، جوخالد کے پاس سے ضائع ہوگئی، ایسی صورت میں زید کے ذمہ جوز کو قاواجب الا داء تھی وہ ادا ہوگئی یانہیں؟ تو کیا خالد کے ذمہ اس قم کا زید کوواپس کرنا واجب ہوگا؟

جواب: ــ زید کی زکو ة ادائن بین ہوئی ،اگر خالد نے حفاظت میں غفلت نبیں برتی تو خالداس رقم کا ضامن نہ ہوگا۔ (احسن الفتاوی ص ۹۸۹ج ۳۸)

## ز کو ہیں حیلہ کرنا کیساہے؟

سوال: مدارس میں چندہ دوامی بہت کم ہادر مدِ زکوۃ دصدقہ واجبہ مثلاً کفارہ (روزہ)
وچرم قربانی وغیرہ وغیرہ کا رو پیدزیادہ جمع ہوتا ہے، چونکہ چندہ دوامی میں سے مدرسین کی تخواہ
پوری نہیں ہوتی اورز کوۃ کا رو پید جمع ہوتا ہے، اس لیے مدرسہ والے اس طرح حیلہ کراتے
ہیں کہ کسی غریب کوہ و دو پید دے کر مالک بنا دیتے ہیں اوراس سے یہ کہدیتے ہیں کہ تم اپنی
طرف سے مدرسہ میں دیدو، اس طرح حیلہ کرکے زکوۃ کا رو پید مدرسین کی تخواہ میں صرف
کر سکتے ہیں یا نہیں؟

جواب:۔ بیرحیلہ درست ہے اوراس حیلہ کے بعد مدرسین کی شخواہ میں خرج کرنا جائز ہے اور جس قدر روپے کا حیلہ چاہے ایک وقت کرے ( کیونکہ ) اس میں قدر نصاب کی شرط لازمی نہیں ہے ،صرف اولی اورغیراولی کا فرق ہے اور حیلہ کرنے والوں اور کرانے والوں کو پچھ گناہ تنہیں ہے۔ نیب صالح پر تواب کی امیدہے۔ (فآوی دارالعلوم س، اج ۲ بحوالہ ردالخارص ۲ اج ۲ دفقاوی محمودیہ سم جسار کفایت المفتی ص ۲۸۷ جس)

#### حیلہ میں شرط لگانا کیسا ہے؟

سوال: \_ زکوۃ کی رقم غریبوں کو یوں کہہ کردیوے کہ اس کو قبول کرکے قلا**ں ب**ررسہ میں دیدے تو زکوۃ اداء ہوگی مانہیں؟

جواب: مدار شیت پرہے، وہ درست ہوگی تو زکو ۃ اداء ہوجائے گی ور شادانہ ہوگی ،صورتِ
مسئولہ میں ادائیگی کے سلسلہ میں شبہ ہے۔ کوئی شخص حیلہ کرنے پر مجبور ہوتوز کو ۃ کی رقم
حقدار کو پچھ کے بغیر مالک بنادے پھراس کو مدرسہ وغیرہ میں دینے کی ترغیب دے اگر وہ خوش
دلی سے ویدے تو فیہا، ور نداس پر کوئی الزام نہیں ۔ یعنی اگر وہ خرچ کرنا قبول نہ کر نے تواس پر
کسی جسم کا الزام نہیں کیونکہ وہ خص مالک ہو چکائیت وطریقہ کا رکی در سکی پر پورا دارومدار ہے
وہ درست ہوتو زکو ۃ بھی اداء ہوجائے گی ، تملیک کے لیے ظاہری ردوبدل کافی نہیں ہے۔
وہ درست ہوتو زکو ۃ بھی اداء ہوجائے گی ، تملیک کے لیے ظاہری ردوبدل کافی نہیں ہے۔

## حیلہ میں تملیک کی شرط کیوں ہے؟

سوال: دین کی خدمت انجام دینے والوں کو زکوۃ سے مشاہرہ وینادرست ہے یانہیں؟
اورا مام صاحب نے تملیک کی شرط کیوں لگائی ہے۔ 'ان ماالصد قات للفقراء '' میں لام منفعت کے لیے بھی ہوسکتا ہے ،اس کو تملیک پرمحول کرنے کا کیا منشاء ہے،اس بارہ میں کوئی صرت کے دیش ہے یانہیں؟

جواب: ۔ زکو ہیں تملیک فقراء وغیرهم شرط ہے جیما کہ آیت 'انسماالصدقات للفقواء''
(الآی) سے مستقاد ہے کیونکہ اول صدقہ کالفظ ہی تملیک فقیر کو چاہتا ہے اور پھر لام تملیک اس
کی صرح دلیل ہے، اور نفع کے لیے کہنا بھی اسکے منافی نہیں ہے کیونکہ نفع تام بعد تملیک کے
مملک لہ کو مو (جس کو مالک بنایا گیا) ہوسکتا ہے اور حدیث شریف میں 'تستو خسنہ مسن اغنیاتھم و تو دو النی فقر انھم ''(ردالتحارص ۱۳۸ج میاب المصر ف) بھی اس کی دلیل

ہے، کیونکہ 'قسو خسفہ'' سے خروج عن ملک الانتیاء تا بت ہے۔ ( لیتنی بالداروں کی ملکت سے نکھنامال کا ثابت ہور ہاہے )۔ اور 'السی فیقسو انہم ''ملک فقراء کو تفقی ہے۔ بہرہ ل جب کرز کو قامیں تملیک فقراء نفر اور کی ہوئی اور صدقہ کا لفظ اس کو جا ہتا ہے کہ بلاکسی معاوضہ کے ہو، ور شصد قد ندر ہے گا تو مداز مین و مدرسین کی تخواہ میں دیناز کو قاکا جائز نہ ہوا، اور ایسے مصارف میں خرچ کرنے کے لیے حیلۂ تملیک ضروری ہے ور ندز کو قاواء ند ہوگ ۔ چن نچ صاحب مدارہ بی جو از قرار دیتے ہیں۔ ( قروئ وا را العلوم می صاحب مدارہ بایہ جگہ عدم تمدیک کو عدم علت جواز قرار دیتے ہیں۔ ( قروئ وا را العلوم میں حراجہ بوالہ بدایہ باب من بجز و فع الصد قات میں ۱۸۸ج او فتح القدیر میں ۲۲۳ج ۔ )

#### اگر حیله میں تملیک مقصود نه ہو؟

سوال: بعض حضرات زکوۃ کا روپیہ تبلیغ کے لیے دیتے ہیں اور پیر کہدویتے ہیں کہ حیلہ کرلی جائے جبکہ تملیک میں لینے والا اور دینے والا دونوں بخو بی جانتے ہیں کہ تملیک مقصود نہیں ہے تو کیا اس حیلہ سے زکوۃ بھی اداء ہوجائے گی؟ اور وہ روپیہا س غرض کے لیے جائز مجمی ہوجا تا ہے یانہیں؟

جواب: حیلہ فقہاء نے لکھا ہے اور شرعاً جائزہے اور بیامور جن کو آپ نے لکھا ہے مانع اس حیلہ سے نہیں ہے لیعنی ہاوجود ان حالات کے بید بیلہ سے جاوراس حیلہ کا کر لیمنا ضروری ہے تاکہ ذکو قادیے والے کی زکو قافوراً اداء ہوجائے۔ پھر ہم منظمین کو اختیار ہوجا تا ہے کہ جس مصرف مناسب میں جا ہیں صرف کریں۔ (فاوی دارالعلوم ص ۱۹۹ج ۳)

عسد خلسه ند رکو قیس بیشرط ہے کہ تملیک نظراء ہو لیجی فتا جو لکواس کا مالک بنادیا جائے اور تملیک فظراء ند ہوگی تو رکو قاد نہیں ہوگی ۔ پس اگر سوائے زکو قاکی قم کے اور کوئی صورت چندہ کی نہیں ہے تو زکو قاک دو ہے کواس کام میں خرج کرنے کے جواز کی بیصورت ہے کہ ذکو قاکی تم کا مالک اول کسی الیے خض کو بنادیا جائے کہ وہ مالک نصاب نہ ہو پھر وہ اپنی طرف سے جلسہ فدکورہ کے مصارف میں صرف کروے تو اس صورت میں ذکو قاد سے والوں کی زکو قائجی اداء ہو جائے گا اور اس کی تشریح کی زکو قائجی اداء ہو جائے گا اور اس کی تشریح

#### ز بانی کسی واقف ہے کرلیں وہ تملیک کی صورت کو پوری طرح سمجھادیں گے۔

( فَمَا وِي وَارَالْعَلُومُ صِ ٢٦٩ جَ٢ بِحُوالِهِ رِوَالْبِينَ رَصِ ٢ جَ٢ كَمَا بِالرِّكُو ة ) \_

(حید کا مقصداً گرخواہ تخواہ بلا وجداور بلاضر ورت شدیدہ شریعت کے ایک تکم کو بے عنی بنا دینا اوراپنی خواہشات کی تکمیل اور نفع کی تخصیل ہوتو ظاہر ہے کہ بیا نا جائز ہوگا اور عندالقداس کی بازیُرس بھی ہوگی، لیکن اگر کسی واقعی وینی مصلحت کے پیش نظر ابیا کر تا ناگزیر ہوجائے تو اجازت ہے، کیونکہ حیلہ کی اصل بیہ ہے کہ قانونی اور اصولی بات طے ہوجاتی ہے، مشآز کو قاکا مصرف فقیر وقتاج اور سخق ہے، وہ اسے لگی ، اب وہ بحثیت مالک ، بونے کے جوچاہ کر سکتا ہے، کی الگ بات ہے کہ حیلہ خواہ تخواہ کو اور کر ناکر انامناسب نہیں ہوجائے ہیں اس لیے کہ ذکو قال مصارف منعین ہیں، حیلہ کے بعد جو اصل ستحقین ہیں وہ عملاً محروم رہ جاتے ہیں اس لیے حضرت مفتی نظام فر مار ہے ہیں کہ اگر انتہائی مجبوری ہے کہ کوئی رقم عطیہ وغیرہ کی نہیں ہے دھرت مفتی نظام فر مار ہے ہیں کہ اگر انتہائی مجبوری ہے کہ کوئی رقم عطیہ وغیرہ کی نہیں ہے اور نہ طنے کی امید ہوتو اس مجبوری کے تی سے صورت اختیار کی جائے ۔ محمد وفعت قامی غفر لئ)

### مسجد کے لیے حیلہ تملیک کرنا کیسا ہے؟

سوال: ۔ایک مسجد میں پہنے کی ضرورت تھی ،متولی مسجد خود مصرف زکو ق تھا، میں نے زکو ق کی شیت ہے ہیں نے زکو ق کی شیت ہے پہنے مام تولی کو دے دیا، اوراس نے وہ پہنے مارف سے مسجد میں لگا دیا، کیا میری طرف سے ترکو ق کی اادبیکی میجے ہوگی ؟

جواب: ۔ اگر آپ نے متولی کو مالک بنا دیا ہوخواہ سجد میں دینے کی شرط ہے یا بغیر شرط ، اس نے آپ کی مروت میں بلاطیب خاطر مسجد کودے دیا ، بہر حال زکو ۃ ادا ہوگ ، مگر شرط لگانے یا بلا شرط مردۃ مسجد کودیتے کا آپ کو گناہ ، وگا اور پنکھا مسجد میں لگانا جائز نہ ہوگا ، بطیب خاطر ہو تو جائز ہے۔ (احسن الفتاوی ص ۲۹۲ج م)

عسمنا :۔ ذکوۃ کی رقم ہے مجد کاجز یٹرنیں خریداجا سکتا ہے، البتہ یہ وسکتا ہے کہ کوئی غریب آدمی قرض لے کرجز یٹر خرید کرمسجد کودیدے اور ذکوۃ کی رقم اس غریب کوقرض اداکرنے کیلئے دیدی جائے۔ (آپ کے مسائل ص ۳۸۵ج۲)

#### حیلہ کے ذریعہ قبرستان کے لیے زمین وقف کرنا

سوال: ایک صحف کی رقم سے قبر سمان کے لیے زمین خرید کرونف کرنا جاہت ہے اس طور سے کرز کو ق کا مال کسی محتاج کو دیدیا جائے اور وہ زمین خرید کر قبرستان کے لیے وقف کروے تو زکو قادا ہوگی یا نہیں؟ اور ثواب محتاج کو ہوگایا زکو قاد ہندہ کو بھی؟

جواب: اس طریق سے زکو ۃ ادابوجائے گی، ول کی بختاج کوہ ہرہ پیز کو ۃ کا دبیریا جائے اور اس کو مالک بنا دیا جائے ، پھر اس کو مشورہ دیا جائے کہ دہ اس روپیہ سے زمین خرید کر قبر ستان کے لیے وقف کر دیں تو بیصورت جائز ہے لیکن مالک ہونے کے بعد اس کو اختیار ہے کہ دہ ایسا کرے تو تو اب دونوں کو ہوگا۔

( فَيَا وَى دارالعلوم ص ٢٨٠ج ٢ بحواله ردالحقارص ١٦ج ٢ وفيّا ويُحمود بيص ٩٩ ج١٣)

# زكوة كى رقم سے قبرستان بر قبضه لينا كيسا ہے؟

سوال: - جمارے شہر میں چند مساجدا در قبرستان غیر مسلم کے قبضہ میں آگئے ہیں اور ان میں نہایت ہے اور ان میں نہایت ہے اور ان میں ہوتی ہے۔ آیاان کوچھڑانے کے لیے زکو قاکارو پیدکام آسکتا ہے یانہیں؟ جواب: - زکو قاکے دویے سے میدکام نہیں ہوسکتا کیونکہ ذکو قاکے ادا ہونے کے لیے بیضروری ہے کہ کی جتاح یا چند مختاجوں اور مساکن کوبلا معاوضہ اس روپے کا مالک بناویا جائے۔

( نتاوی دارانعلوم ص۲۲۷ ج۲ بحواله ردالمختارص ۸۵ ج۴وفتاوی محمودیه **ص۹۹** ج۱۱)

## قبرستان میں زکوۃ کی رقم صرف کرنا کیساہے؟

سوال:۔ ایک قبرستان ہیں مسجد ہے اور اس کے چار طرف تالاب تو اگر بغرض حفاظت اراضی قبرستان ہیں ذکو ہ کا روپیہ صرف کریں تو کیسا ہے؟ جواب: ۔مسجد کی تقبیر اور قبرستان دونوں جگہ زکو ہ کا روپیہ صرف کرنا درست نہیں ہے۔ جواب: ۔مسجد کی تقبیر اور قبرستان دونوں جگہ زکو ہ کا روپیہ صرف کرنا درست نہیں ہے۔ (فاوی دار العلوم ص ۲۱۳ ج ۲ بحوالہ عالمگیری باب المصارف ص ۱۸۸ج)

## مقدمه میں زکوۃ کی رقم دینا کیساہے؟

عسینله: اگرده (صاحب) مستحق زکو قاہدا سکوزکو قاکار دیدد بر یاجائے اور وہ اس روپیہ پر قبضہ کر کا پنے مقدمہ میں خرج کرے تو زکو قاداء ہوجائے گا اور اگرز کو قاکار و پیم (صاحب مقدمہ کو) نہ دیا جگہ برادری (پنجایت وغیرہ) جمع کر کے اسکے مقدمہ میں خرچ کرے تو اس سے زکو قاداء نہیں ہوگی۔ ( فقادی محمود پیش ۵۲ ج۲)

نوٹ: ۔ چونکہ برادری کے جمع کرنے کی صورت میں مستحق کا مالک بنا کردینا نہیں پایا گیا جو زکوۃ کی ادائیگی ہے۔ (محدرفعت قامی نفرٹ) زکوۃ کی ادائیگی ہے۔ (محدرفعت قامی نفرٹ)

#### اشیاء کی شکل میں زکو ۃ دینا کیسا ہے؟

<u> مسئلہ:۔ زکو ۃ کے روپے ہے کمی ستی کو کپڑے بنا کردیدیئے جا کیں تو یہ بھی درست ہے۔</u> (فراوی دارالعلوم ص ۱۹۱ج ۲)

عسائلہ:۔ ذکوۃ کی رقم سے چاول خرید کرسال بھرتک فقیروں کو بھیک دیے (تقسیم کرنے)
سے ذکوۃ ادا ہوجائے گی۔ (فادئ دارالعلوم ص۲۳۳ ج۲ بحالہ ددالحقار باب الغنم ص۲۹ ج۲)
سے ذکوۃ ادا ہوجائے گی۔ (فادئ دارالعلوم ص۲۳۳ ج۲ بحالہ ددالحقار باب الغنم ص۱۹ ج۲)
سے دکوۃ یہ یتا ہوست ہے کہ اس قم سے بچوں کے کپڑے (میری طرف سے) بنوادیا ، اپنی نیت دل میں ذکوۃ کی نیت کرلینا کافی ہے، جس کودی جائے اس پر ظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ (فاوی دارالعلوم ص۱۹۲ ج۲ بحوالہ ددالحقار ص۱ جائے ا

عسد نامه : مدرسه میں جورہ بیرز کو قاکا آتا ہے اس کا مدرسہ کے ہتم کوا ختیار ہے کہ خواہ نفتر طلبہ کو د بے خواہ کھ ناخر بد کرتفسیم کرد بے یا کہا ہیں خرید کردید ہے سب جائز ہے۔ (فاوی دارالعلوم ص ۲۱۵ ج۲)۔ (لیکن مستحقین کو ما لک بنادینا چاہئے ۔ محمد رفعت قائی غفر لئ) مستخفین کو ما لک بنادینا چاہئے ۔ محمد رفعت قائی غفر لئ) مستخفین کو کی شخص زکو قاکا نعلہ فروخت کر کے سی مستمین کو کھانا کھل د ب (ما لک بنادی کی العلوم ص ۲۰۱ ج۲) بنادی کو درست ہے۔ (فاوی دراالعلوم ص ۲۰۱ ج۲) مستحقین کو اشیا ، (سامان وغیرہ) کی شکل میں زکو قادی جا سکتی ہے ،لیکن بیا حقیاط مستقلی ہے۔ اسکتی ہے ،لیکن بیا حقیاط مستقلیل میں زکو قادی جا سکتی ہے ،لیکن بیا حقیاط

ملحوظ رہے کہ ردی وخراب قتم کی چیزیں نہ دی جا کیں۔ (آپ کے مسائل ۳۸۲ ج۳) معدد شاملہ کے اپنی زکو قامیں روپے (رقم ، نفذ کیش) کے بچائے نعد یا کپڑخواہ گھرے (اگر موجو دہو) غلہ کپڑ اوغیرہ حساب کر کے دبیرے یا ہازار سے خربید کر دبیرے ، دوٹوں صورتوں میں زکو قادا ہوجائے گی۔ (فآویٰ دارالعلوم ص ۸۵ج۲)

## ز کوة کی رقم افطاری پاشبینه میں خرج کرنا؟

عسب نیاست رمضان الهبارک کی افطاری یا شبینه میں زکو ہ کا دینا (خرج کرنا) اس طرح تو جائز ہے کہ وہ افطاری کھانے والے یا شبینہ کا کھانا کھانے والے سکین ہوں (غیرصاحب نصاب) اور تملیکا ان کو کھان یا افطاری تقسیم کردیا جائے اورا گر ( کھانا کھلانے میں ) مالدار خی ہوں تو جائز نہیں ہے۔ ( کفایت المفتی ص ۵۸ اج ۲۲)

ز کو ہ کی رقم سے دینی کتب وقر آن مجید تقسیم کرنا

سوال: ایک دین کتاب چیوائی گئ، اور تاجرانه نرخ بر قیمت لگا کر مستفین زکوة کودی گئ، بفتدر آم زکوة کودی گئ، بفتدر آم زکوة سنتفین زکوة نبیس) کوبطور مدید دین می بفتدر آم زکوة نبیس) کوبطور مدید دین گئے تو کیااس صورت میں شرعاً زکوة کی اوائیگی میں کوئی قباحت تونبیں؟

جواب:۔صورت مسئولہ میں بلا شبہ بغیر کسی قباحت کے زکو ۃ اداہوگئی، بلکہ ریہ کتب دیدیہ کی اشاعت کا بہترین ذریعہ ہے۔(احسن الفتاویٰ ص۲۸۳ج ۴)

عسنله: مدِ زَكُوْ وَمِينَ ہِرَ جِيْرِ رَائِحُ قِيمت پِرِكُا كُروى جَاسَتَى ہے، بِشُرطيكہ بِصورتِ تَمليك دى جائے لينی فقير کواس کا مالک بناديا جائے، پس دينی کتابيس اگر مشتحقين کی مِلک ميں و بے دی جائيں تو زکو و ادا ہوجائے گی، ہاں اگر مدرسہ میں وقف کردیں یا طلبہ کو عاربیة مطالعے کے ليے دیں تو زکو و ادانہ ہوگی۔ (احسن الفتادی ص۲۹۲ج)

مسئلہ:۔ ز کو ق کے روپ سے طلبہ کو کتا ہیں یا سیپارے ولا دینا درست ہے۔

( فراوی دارالعلوم ص ۲۰۰۰ ج۲ )

مسئله :قرآن شريف زكوة كروپ سے خريد كرا كرغريب لاكول يابروں كونسيم كروسية

جائیں تو بیہ جائز ہے۔اورز کو ۃ اداء ہوجاتی ہے۔اور جوقر آن شریف امیروں کو دیااس کی قیمت کےموافق زکو ۃ اداء نہ ہوگی ، وہ پھر دینی ہوگی۔

( فيَّاوي دارالعموم ص ٢٧ ج ٢ بحوابدر المختارص ١٧ ج ٢ )

مسئلہ :۔اگرز کو ق کی رقم ہے دینی کتابیں خرید کر (یا چھپواکر) مستحق علماءاور طلباء کو مالک بنادیا جائے یامد زکو ق ہے دینی کتابیں چھپوا کرتا جرانہ زخ (ریث) پر قیمت لگا کرمستحق زکو ق اہل عم کو دے دی جائیں تو دو ہرا تو اب ملتاہے۔

( فَنَاوِي دارالعلوم ص ۱۵ تا ج۲ واحسن الفتاوي ص ۲۸ ج۴ )

## ز کو ہ کی رقم سے کتا ہیں خرید کروقف کرنا کیسا ہے؟

سوال: مال زكوة سے اگر كوئى شخص كى مدرسداسلاميد كے كتب خاند (لا بريرى) كے ليے سمتا بيں شريد كروقف كروے؟

جواب: ۔ زکو قامین تملیک مختاج شرط ہے، مالک بنائے بغیر زکو قادانہ ہوگی ، یا تو زکو قاکی رقم ویسے ہی غریب طلباء کوتقسیم کردے ادراگر کپڑے یا کتابیں اس سے بنادے یا خریدے تو وہ مملوک غرباء کی کردے بعنی ان کودے دے ادر تقسیم کردے ، مالک بنادے ، کسی مدرسے کے کتب خانہ میں وہ کتابیں رکھنے (وقف کرنے) سے ذکو قادانہ ہوگی۔

( نْزَادِيُ دِارِ العلومِ ١٢ ج ٢ )

# ز کو ۃ کی رقم سے خریدی ہوئی کتابیں مطالعہ کرانے کے لیے رکھنا

مست الما المالات المرزكوة كى رقم ہے دين كتابيں خريد كراہنے پاس (اس طور پر)ر كھے كہ جس كو ضرورت ہووہ ديكي (مطالعہ كر) لے محركسى كولے جانے كى اس طور ہے اجازت نبيس كہ وہ ما لك بن جائے تواس صورت ميں زكوة ادانہ ہوگی۔ (فآوئی دارالعلوم ص ١٩٨ج٢)

#### زكوة كى رقم ي سيسكول كاسامان خريدنا

سوال نہ ایک شخص اپنی زکو ۃ کی رقم ہے سکول میں بچوں کے لیے کری تحت وغیر ہ بنانا حیا ہتا ہے تو اس رقم کوکس طری استعمال کرے؟

جواب: اوائے زکو ہ کے ہے ہملیک شرط ہے لینی زکو ہ کے حقد ارکور تم بلا کوش مالک وجی ر ہنادیا ضروری ہے اور بیر نقیقت ہے کے مدر سروسکول کے ساز وسامان کے بنانے میں بیعلت نہیں پائی جاتی الہذار کو ہ اوا ، نہوگی ، ہاں اگر مستحق زکو ہ کو بلا کوش مالک بنا و ہا اور پھروہ اپنی طرف ہے بخوشی سامان بنانے کے لیے رقم و بے تو زکو ہ ادا ہوجائے گی اور اس کو بھی تو اب ملے گالیکن پہلے ہے رقم واپس لینے یاسا مان بنا و ہے متعلق گفتگونہ کرے ، کیونکہ ظاہری لینے دینے سے زکو ہ اوا ، نہوگی ، حقیقہ تما یک شرط ہے۔ (فقاوی رہیمیہ ص ااج ۲)

زكوة كى رقم يدرساله جارى كرانا كيمايج؟

سوال: ۔ ذکوۃ کاروپیہ کوئی صحف کسی رسالہ کے ادارے میں دیدے اس خیال ہے کہ رس لہ کسی نادار مفلس کو یا حالب علم کوسال بحرتک پہنچا یا جائے تو کیا زکوۃ اداء ہوجائے گی؟ جواب: ۔ حامد اُ ومصلیا ۔ جتنی وقت کارسالہ مفلس کے پاس بہنچ گا آئی زکوۃ اداء ہوجائے گی جواب: ۔ حامد اُ ومصلیا ۔ جتنی وقت کارسالہ مفلس کے پاس بہنچ گا آئی زکوۃ اداء ہوجائے گی ایسا کرنا ادارہ کو دکیل بنانا ہے کہتم اولا اپنارسالہ ہمارے ہاتھ فروخت کردو، پھر ہماری طرف سے وکیل ہوکروہ رس لہ فلال شخص کو تبضہ ہے وکیل ہوکروہ رس لہ فلال شخص کو تبضہ کے لیے وکیل بوکروہ رس لہ فلال شخص اس کو مالک بنانا ہے ادردونوں طرح زکوۃ کا اداکرنا درست ہے۔ (فراوئ محمد میں میں میں کا اداکرنا ہے۔ ۔ (فراوئ محمد میں میں میں میں کا اداکرنا ہے۔ ۔ (فراوئ محمد میں میں میں کا اداکرنا ہے۔ ۔ (فراوئ محمد میں میں میں میں میں میں کا سے درست ہے۔ (فراوئ محمد میں میں میں میں میں میں کو مالک بنانا ہے ادردونوں طرح زکوۃ کا اداکرنا

ز كوة كى رقم سے كارخاندلگانا؟

سوال: کیاز کو ق کی قم سے مل او صنعتی کارخانے لگائے جاسکتے ہیں تا کے قرباء نا دار محقین زکو ق کی بہترین اور سنفل طور پر مدد کی جاسکے؟ جواب رزکو ق کی ادائیگی کیلئے فقیر کو مالک بنا ٹاشرط ہے منعتی کارخانداگانے سے زکو ق اداء

جواب ۔زلوۃ ی ادایمی شیئے تھے کو مالک بنانا سرط ہے کی کارخانداکا نے سے زلوۃ اداء نہیں ہوگ۔ہاں! اگر کارٹانہ رُکا کرایک فقیر (مستحق زکوۃ) کو یا چند فقراء کو اس کا مالک بنادیتے ہیں ،جنتنی الیت کاوہ کارخانہ ہے اتنی الیت کی زکو ۃ ادا بوجائے گی۔

(آپ كے مراكل ص ٣٨٣ ج٣)

مسئله: لكوة كيرقم جب مكسى فقيرهاج (ليني غيرصاحب نصاب) كوما لكنبين بناویا جائے گاءز کو ۃ ادا پنیں ہوگی۔ان کواس قم کا مالک بنادینے کے بعدا گرانگی اجازت ہو تو وکیل ہے کوئی ( کاروبار کا )انتظام کیاجائے تو درست ہے۔

(آپ کے مسائل اوران کاعل ص۲۸۲ ج۳)

## ز کو ہ کی رقم ہے مکان بنا کرنسی غریب کودیدینا؟

مسله اکسے نے زکوہ کی رقم اصل ال سے الگ تبیں کی ہاور مجمومہ رقم سے ذاتی طور پر ا یک مکان تغمیر کر کے جورقم خرج ہو گی اس کا حساب نگا کرز کو ۃ کی نیت ہے کسی تا دار ہے گھر فقیر کومکان کا ما لک بنا کرفقیر کے تام رجسٹر کرائے قبضہ دلایا اوراس میں اپنا کوئی حق وتعلق باقی تہیں رکھا تو اس طرح مکان بناوینا بلا کراہت جا ئز اور دوست ہے،اس لیے کہ فقیر کواس سے مالدارصا حب نصاب بيس بنايا گيا بلكه صرف ضرورت كامكان فرانهم جواب \_

سسطلہ:۔ زکوۃ کی رقم زکوۃ کی نیت سے الگ رکھدی ہے اور اپنی ذاتی رقم ہے مکان بنا کر ز کو ہ کی نیت سے فقیر کو ما لک بنا کر رجسر ی قبضہ دیدیا ہے، پھر مدِ ز کو ہ سے اتنی رقم والیس

لے لیں ہے تو پیصورت بھی بالا کراہت جا کر ہے۔

مستناه: فقيركونصاب م يجهم كرك قسط واررقم ويتار م اوروه فقيرر فم كوهميري مرتا جائے،اگرفقیر کے پاس زمین سیس تو پہلے زمین خربد کرما لک بنادیا جائے، وراسکے بعد قسط وارز کو قاکی رقم و تنیار ہے اور فقیر تقمیر کرتار ہے ادراس طرح - کا ناممل کر لے تو پیصورت بھی جائز ہے۔(ایضاح المرائل ص۵ااواحسن الفتاوی عس+۴۹ نے ۴۴)

## ز کو ۃ کی رقم ہے سوسائٹی کے ذریعیہ مکان بنوا نا

**صسئلہ** '۔ کسی کمیٹی یا سوس نٹی کوز کو قالی رقم دیدی جائے اور دوز کو قالی رقم ہے مکان کی تغییر کراکرفقیر کو مالک بناد ہے جیسا کہ بعض جگہ ایساعمل جاری ہے اسمیں زکو ۃ توادا ہوجاتی ہے

لیکن اس میں کی خرابیال الازم آتی ہیں کہ ذکو ہ کی رقم کا فقیر کو ، لک بنا نے نے پہلے وہ رقم اسباب تعمیر کی خریداری پیل سر ف کروی جاتی ہے اور ذکو ہ کی اصل رقم فقیر تک نہیں بینج پاتی ہے اور درمیان میں تبدیل ، وجاتی ہے ۔ تو ایسی صورت میں اگر چدز کو ہ ادا ، وجاتی ہے لیکن یا امر ممنوع ہے ۔ اب اس صورت کا بہترین حل یہ بوسکتا ہے کہ پہلے کمیٹی کواپئی مجموعی اصل رقم سام ممنوع ہے ۔ اب اس صورت کا بہترین حل یہ بوسکتا ہے کہ پہلے کمیٹی کواپئی مجموعی اصل رقم نے مکان بنانے کا ایل بنا بنا جائے اور جب مکان تیار ہوجائے تو اس کے بعد حساب لگا کر وصول کر کی ہائے کو بائز ہوسکتا ہے ، لیکن اگر کمیٹی ہے رقم ضائع ہوجائے تو کمیٹی فضامن بھی نہیں ہوگی کیونکہ کمیٹی کے اور ان تی مقم ملا ک ہونے سے ضامن بھی نہیں ہوگی کیونکہ کمیٹی کوئل اور امین ہے اور امانت کی رقم ہلاک ہونے سے ضامن بھی نہیں آتا۔ مذکورہ چاروں صورتوں میں صحب نصاب اگر اپنے احسان کی وجہ سے تا وان لازم نہیں آتا۔ مذکورہ چاروں صورتوں میں صحب نصاب اگر اپنے احسان کی وجہ سے اقتم رکہ کی بات میں و باؤ ڈ النا ہے تو سارا تو اب رائیگاں ہوجائے گا اور فقیر کی ملکمت میں کوئی فرق نہیں آتے گا۔ (ایسناح المسائل ص 11 اور آوی رجمہ ص اااج ۵)

زكوة كى رقم سے شرائط كے ساتھ مكان تقسيم كرنا

سوال: معلوم بیر کرنا ہے کے ذکہ ہ کی مَد سے تعمیر کیے گئے فلیٹ حسب ذیل شراکط بہستھین اوکو ہے گئے ہیں ، تو زکو ہ دینے والوں کی زکو ہ اداء ہوج ہی ہے انہیں ؟ شراکط یہ ہیں: ۔

(۱) یوفلیٹ کم از کم پانچ سال تک آپ کس کے ہاتھ ہے نہیں سکیں گے ، زیادہ کی کوئی حدثیں ۔

(۲) متعلقہ فلیٹ آپ کو استعمال کے لیے دیا جارہا ہے ، اس میں آپ کرا بیدار نہیں رہیں گے۔

بگڑی پرنہیں دیے سکیں گاور دوسر مے فخص کو استعمال کے لیے بھی نہیں دیے سکیں گے۔

بگڑی پرنہیں دیے سکیں گاور دوسر مے فخص کو استعمال کے لیے بھی نہیں دیے سکیں گے۔

(۳) اگر آپ نے بیافلیٹ کسی کو پگڑی پر دیایا کرا میہ پر دیا تو اس کی اطلاع جماعت ( کمیٹی ) کو سلنے پر آپ کے فلیٹ کی رقم جو جماعت ( کمیٹی ) کو وہ بر ماہ اداء کر کے اس کی رسید حاصل کرنی پڑے گا۔ (۳) فلیٹ کی وساطت کسی دوسر کے فلیٹ کی دوسر کے قبضہ دار سے بدلی نہیں کیا جا سے گا۔ (۲) اس عمارت کی جھت جماعت کے تبضہ میں دے گئے۔ (۵) میان کردہ شرائط کے علاوہ سرشیقیک حاصل کرنے کے بعد مزید کارروائی ہو سکے گی۔ (۸) بیان کردہ شرائط کے علاوہ سرشیقیک حاصل کرنے کے بعد مزید کارروائی ہو سکے گی۔ (۸) بیان کردہ شرائط کے علاوہ سرشیقیک حاصل کرنے کے بعد مزید کارروائی ہو سکے گی۔ (۸) بیان کردہ شرائط کے علاوہ سرشیقیک حاصل کرنے کے بعد مزید کارروائی ہو سکے گی۔ (۸) بیان کردہ شرائط کے علاوہ سرشیقیک حاصل کرنے کے بعد مزید کارروائی ہو سکے گی۔ (۸) بیان کردہ شرائط کے علاوہ

جماعت کی جانب سے مل میں آنے والے نے احکا ہات اور شرا کھا کو مان کران پر بھی ممل کرتا ہوگا۔ بیان کر دہ شر نظ کی خلاف ورزی کرنے والے ممبر سے جہاؤ تا ہوگا۔ براہ مہر بانی جواب اور اس میں رہنے والے کو اس پڑمل کرنا اور قانونی حق سے چھوڑنا ہوگا۔ براہ مہر بانی جواب عنایت فرما نمیں ، کیونکہ جہارے بہاں اس اسکیم میں کروڑوں روپ زکو ق کی مَد میں لوگوں سے وصول کر کے لگائے جادہے ہیں۔

جواب: ...زكوة جب اداء ہوتی ہے جب كہتائ كوزكوة كے مال كاما لك بناديا جائے اورزكوة ورب دينے والے كاس (قم) ہے كوئى تعلق اور واسطہ ندر ہے ، آپ كے ذكر كروہ شرائط نامہ بيس جوشرطيس ذكر كي تي ہيں وہ عاريت كي ہيں (عارض طور پر دينے كى ) تمليك كي نہيں ، لہذا ان شرائط ہے ساتھ اگر كسى كوزكوة كى قم سے فليث (مكان وغيره) بنا كر ديا كيا تو زكوة ادا نہيں ہوگ ۔ زكوہ كے اداء ہونے كى صورت يہى ہے كہ جن لوگوں كو يہ فليث ديئے جائيں ان كو مالك بناديا جائے اور ملكيت كے كاغذات سميت ان كو مالكانہ حقوق ديئے جائيں كہ بيہ وگ ان فليوں ہيں جيسے چاہيں مالكانہ تصرف كريں ، اور جماعت (سميٹي ياسوسائل) كی طرف سے ان پركوئى يابندى نہ ہو۔ اگران كو مالكانہ حقوق نہ ديئے گئے تو ان زكوة دينے والوں كى زكوة و دوبارہ اداء كريں۔ اور ان پرلازم ہوگا كہ اپنی زكوة و دوبارہ اداء كريں۔

(آپ کے سائل ص ۲۸۹ج۳)

# زكوة كى رقم سے مكان بنا كر ستحقين كومعمولى كرابيد بردينا

سوال: ہم اوگوں نے ایک قطعہ زمین کرایہ پرلیاہے، اس میں مکانات تقیر کر کے غرباء کو معمولی کرایہ پر دینے کا ارادہ کیا ہے اور بید مکانات زکوۃ کی رقم سے تقییر کیے جا کیں گے اور بید مکانات زکوۃ کی رقم سے تقییر کیے جا کیں گے اور نین کا کرایہ ہمیں اواء کرنا پڑیگا، تواس طرح مکانات کی تقییر میں زکوۃ کی رقم استعال کرنے سے ذکوۃ اداء ہوگی یانہیں؟

جواب: صورت مسكوله مي زكوة كے جيوں سے زمين خريدنا يا مكانات تعمير كرانا ورست نہيں ہے۔ ذكوة اداء نه ہوگى ، اس ليے كه زكوة كى ادائيكى كے ليے بيشرط ہے كه زكوة ك

حقداروں کو بلانشرط عوض ، لک بنادیا ج نے اور وہ شرط یہاں پائی نہیں جارہی ہے۔ ( فناوی رجیمیہ ص ۱۵ اج ۵)

#### غریب کوبغیر کرایه کے ذکوۃ کی نیت سے رکھنا؟

مسئلہ: ۔ مال کے ایک حصد کا مالک مسلمان مستق کو بنادیناز کو قیے ۔ مال کا حصہ کہنے ہے نفع خرج ہوگیا لیعنی نفع زکو ق میں محسوب نہیں ہوگا۔ مثلاً کسی نے فقیر کو اپنے گھر میں (بغیر کرایہ کے ) سال بھرادائے زکو ق کی نبیت سے رکھا، تو اس سے اس کی زکو ق ادا نہیں ہوگ، اس لیے کہ اس صورت میں گھر والے نے نفع کا مالک بنایا ہے مال کا نہیں بنایا۔ کیونکہ یہ منفعت (بعنی ر ہائش کا فائدہ) میں متقومہ (قیمتی مادی شے ) نہیں ہے ۔ (فقدالز کو ق ص ۱۶۸ جو)

## زكوة كى رقم سے غريب كے مكان كى مرمت كرانا

عدد اگر مستحق کوز کو ق کی رقم نه دی بلکه اس کے گھر کی مرمت (ٹھیک کرانے) میں خرج کردیا تو زکو قا ادانہ ہوگی۔ بلکہ بیضروری ہے کہ وہ رقم زکو قا کے مستحق کو دے کراس کو قطعی طور پر مالک بنادیا جائے بھروہ اپنی طرف (مرضی) ہے مکان بنائے یا مرمت کرائے۔ طور پر مالک بنادیا جا بحوالہ ردائتی ارص ۱۵ج۲)

#### حکومت سے محق مدارس میں زکو ۃ دینا

سوال:۔جو مدارس گورشنٹ ہے کمحق ہوں ،ان میں صدقہ فطر ، زکو ۃ ، چرمِ قربانی وغیرہ ویتا کیساہے؟ جب کہ میں خوف اس بات کا ہے کہ آج نہیں تو کل بیدمدارس ہمارے ہا تھول سے نکل سکتے ہیں اور حکومت ان پر قبضہ کر سکتی ہے؟

جواب:۔ اگر ان مدارس میں ان رقوم کے مستحقین اور مصارف موجود ہوں تو یہ رقوم بلاکراہت ان پردینا جائز رہیں گی۔(نظام الفتاویٰ ص۲۲۴ مج1)

عیں بناہ ا۔ جب کہ مدرسہ کے مصارف دوسرے ڈرائع سے پورے ہوجائے ہیں تو زکو ہ کی رقم حیلہ کر کے خرج نے نہ کرنی چاہئے اوراب چونکہ وہ نیم سرکاری مدرسہ ہوگیا ہے اس لیے غربہ و طلباء مدارس میں میہ کے مقابلہ میں زکو ہ کے زیادہ مستحق ہیں۔ (فق وی محمود یہ ۱۱ج ۳)

## جس مدرسه میں زکوۃ کی مدئه ہووہاں زکوۃ وینا

موال ﴿ \_ زَكُوةَ السِيمِ مِدارِسِ اسلامِ مِينَ وِينَا جِس مِينَ علاوة تَنْخُواه مدرسين صاحب نصاب كے ووسرى مدَنه بوجا ترب يانہيں؟

جواب: ایسے مدرسه میں زکو ة دینا جائز نہیں ہے اور زکو ة اداء نہ ہوگی۔

( فنّا ويل دارالعلوم ص ٢٥١ج ٢ بحواله رداليتمار باب المصر ف ص ٢٤٠٤)

فرضى مدرسه كے نام سے زكوة وصول كرنا

سوال کے سیختم نے زکو ۃ وفطروچ م قربانی وغیرہ کا روپیہ وصول کرلیا تھا کہ فلاں جگہ مدرسہ قائم کروں گااور وہ قائم نہیں ہوا تو کیا دوسرے مدرسہ میں خرج کرنا جائز ہے؟ اگر خرج نہ کرے تو عنداللہ ما خوذ ہوگایا نہیں؟

جواب: ۔ زکوۃ کواس کے مصرف میں صرف کردینا چاہئے ، اگرا یک مصرف میں کسی وجہ ہے صرف نہیں ہوسکا تو دوسرے میں صرف کردے، جس کا بہتر ین مصرف طلباء علم دین ہیں اگر مشخص اس کواس کے مصرف میں صرف نہیں کرے گاتو عنداللہ ماخوذ (پکڑا ہوا) ہوگا ، اس کو میں کرنے گاتو عنداللہ ماخوذ (پکڑا ہوا) ہوگا ، اس کو اس کے خرج کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ (فآوی دارالعلوم سے ۲۸۳ ج۲ردالحقارص ۱۳ ج۲)

مستحق طلباء کی آمد کی امید پر چنده کرنا

سوال: ایک مولوی صاحب نے ایک مدرسہ قائم کیا ہے جس میں خالص عربی وفاری کی تعلیم ہوتی ہے۔ اوروہ ہر تم کا چندہ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ پچھ رقوم جمع ہوجائے تو یہاں پر کھائے کا انتظام کیا جائے گائی امید پر ہر شم کا چندہ لینا جائز ہے؟ جواب: اگر فی الحال غریب مستحق طلباء کیلئے رقم ناکافی ہونے کی وجہ سے کھانے کا انتظام نہیں ، اوروہ اس کوشش میں گئے ہوئے ہیں کہ اس کا انتظام کریں اور اسکی غالب تو قع ہوتو وہ اسکی رقم بھی لے سکتے ہیں گراسکا خیال رہے کہ جورتم جس مذکیلئے کی جائے اس مذمیں اسکا خرج کرتا ضروری ہے۔ (فادی محمود یہ صسم ۱۳۶۳ جات)۔ (بعض دینی در گاہوں اور فلای اواروں کی ناکامی کا ایک بڑا اور اولین سبب بہی ہے کہ چندوں کے ذریعے حاصل ہونے اواروں کی ناکامی کا ایک بڑا اور اولین سبب بہی ہے کہ چندوں کے ذریعے حاصل ہونے

والا جوسر مابیخرج ہوااس بیس بی حقیقت پیشِ نظر نہیں رکھی گئی کہ اس بیس مال حرام کس قدر شائل ہے اور غصب کے بیہ بیتر ، مدارس کی بنیادوں میں نصب (لگائے) گئے جوان کی ناکا می بخرا بی اور ویرانی کی اصلی اور حقیقی وجہ بن گئے بلکہ اکلھم المسحت "(حرام کھانے پاکر نے بین) کے عادی سر مایہ واروں کی رفاقت خود علائے امت کی نیک نامی کو داندار کرگئی۔

مہتم طلباء کاولیل ہے یا معطلی کا؟

عسئله : حامد أومصلیاً میمبتیم مدرسه کوار پاب اموال (مالدارون نے صراحة وکیل بن پاہے کہ ہمارا مال حسب صوابد یدمس رف میں صرف کر دیں ۔غرباء کا بھی وکیل ہے ای طرح کہ طلبہ نے جب اس کے اہتمام کوشلیم کرلیا تو گویا ہے ہماد ہواسطے ارباب اموال سے زکو قاونجیرہ وصول کر کے ہماری ضرور یات ( کھانا کیڑا اوغیرہ) میں صرف کر دیں۔ سے زکو قاونجیرہ وصول کر کے ہماری ضرور یات ( کھانا کیڑا اوغیرہ) میں صرف کر دیں۔ اس کے زکو قاونجیرہ کو تیں۔ اس کے زکو قاونجی دیا ہے۔ اس کے تاری ضرور یات ( کھانا کیٹر اوغیرہ ) میں صرف کر دیں۔

عسم ملاه: -اگراریاب مدرسہ کوطلبہ کا وکیل تسلیم کرایا جائے توییشہ ہی ( کدرو پیدز کو قبندر تج خرج ہوگا) وار فہیں ہوتا کیونکہ اس کا قبضہ طلبہ کا قبضہ ہے ۔اگر اصحاب اموال کا وکیل مانا جائے تو نفس الامر میں زکو قاس وقت اواء ہوجائے گی جب کہ طلبہ پرتقسیم ہوجائے گی ، لیکن اگر خدانخو استہ (زکو قاو غیرہ کی رقم ) تقسیم سے قبل اضطراراً ضائع ہوگئی تو ارباب مدرسہ پر سیان اگر خدانخو استہ (زکو قاو غیرہ کی رقم ) تقسیم سے قبل اضطراراً ضائع ہوگئی تو ارباب مدرسہ پر صاب کی الازم نہیں ہے جبیہا کہ سامی پر افازم نہیں اورا صحاب اموال کی زکو قاسا قط ہوجائے گی۔

عست اله : اگر با وجود حفاظت بوری عمی وانظام کے ایسا ہوجائے (لیعنی رقم زکو ۃ اگرمہتم مدرسہ یا اسکے نائب ہے کسی نا گہائی حادثے یا کسی اور وجہ سے تلف ہوجائے ) توضان لازم نہیں۔ ( فرآوی محمود بیص سے سے بحوالہ عالمگیری ص ۳۳۲ ج۲)

کیاغریب مہنتم مدرسہ کی زکو ۃ استنعال کرسکتا ہے؟ سوال:۔ مدرسہ کامبتم صاحب حاجت اور قرض دار ہے کیااس کو اپنے اہلِ وعیال پر اس کھانے وغیرہ کی چیزوں کا صرف کرنا جوطلبہ کے لیے مال صدقہ وز کؤ ۃ لوگوں نے دی ہے صرف کرسکتا ہے جائزہے یانہیں؟

جواب: مہتم وقف زکو ۃ وصدقہ وینے والوں کا وکیل ہوتا ہے۔ اس کو دینے والوں کی شرط کے خواب نے تفرف کرنے کا کوئی حق نہیں ، کے خلاف تصرف کرنے کا کوئی حق نہیں جبکہ لوگوں نے کچھا شیاء خاص طلبہ کے لیے دی ہیں ، مہتم کوخود یا مدر میں کواستعمال کرتا جا کر نہیں ہے۔ (کفایت المفتی ص ۵۵ اج م)

كياز كوة كى رقم مهتم كودينے سے اداء ہوجائے كى؟

سوال: مدرسہ یا کسی اوراسلامی انجمن میں جب زکو ۃ کاروبیہ بھیجاجا تا ہے اس پر کسی مسکین مستحق کا قبضہ بیں ہوتا بلکہ ہتموں کے قبضہ میں دی جاتی ہے اور وہ ہتم مسکین نہیں ہوتے توالیمی صورت میں زکو ۃ اواء ہوگی یانہیں؟

جواب: \_ مدارس کو جورتم ذکو ق کی آئی ہے آئیس مدرسہ کے جہتم الیں صورت کر لیتے ہیں جس کے معلی (دینے والے) کی ذکو ق اداء ہونے میں کچھ شبہ ندرہے ، وہ یہ کداس رقم ذکو ق کو اول کسی مسکین کو جومصرف زکو ق ہودے دی ج تی ہے اوراس کی ملک کردی جاتی ہے ، پھر وہ شخص مدرسہ کے مصارف کے لیے جہتم مدرسہ کو دے دیتا ہے ، چونکد ذکو ق میں تملیک مسکین ضروری ہے اس لیے طریقہ لدکورہ پہنے ہی کرلیا جاتا ہے کہ پچھ شبہ ندرہ ہے علاوہ ہریں طلبہ ومساکین عمدہ مصرف ذکو ق کے جیں ، ان کی خوراک و پوشاک میں ذکو ق کی رقم صرف کرنا بلا شبہ درست ہے ، اور مدارس میں ذکو ق کا روپیہ طلبہ ومساکین کے مصارف میں صرف ہوتا ہے ۔ بہر حال آپ پچھ تر دونہ سے جے ، ب تکلف رقم کر کو ق سے امداد طلبہ فر ما ہے کہ اس کا جر وثواب ڈیل ہے ۔ ( فاوی دار العلوم ص ۲ ۸ ج ۲ بحوالہ ردا الحقارض ۲ اج ۲)

عسمنا : ۔ زکو قال وقت اداء ہوگی ، جس وقت طلباء کو و ورقم کسی صورت سے پہنچ جائے ، مثلاً کپڑایا کھانا یا نقد ان کی ملک کردی جائے اور مدارس میں اکثر ایسا کرلیا جاتا ہے کہ ہتم مدرسہ وکارکنان مدرسہ اول ہی رقم زکو ق کی تملیک کرا کرفزانہ میں رکھتے ہیں تا کہ حسب ضرورت صرف کرتے رہیں۔ ( فقا و کی دارالعلوم ص ۹ ۸ در دالمخارص ۱۵ ج ۲ یا ب الزکو ق)

#### مختلف مَدات كارو پبيه يكجا جمع كرنا

سوال: ایک مدرسه جمله مدات میں رو پیہ وصول ہوتا ہے، مثلاً زکوٰۃ تغییر مسجد، خیرات وغیرہ مہتم مدرسه جمله مدات کا رو پیہ ایک جگہ کر کے رکھتا ہے اور حساب میں آمد وجمع علیحدہ علیحدہ کرتا ہے، خرج کے وقت جس کھاتے کی جورقم ہوتی ہے اس میں خرج ڈالٹا ہے تو کیااس طریقے میں زکوٰۃ اداء ہوجائے گی؟ کیونکہ جس نے تغییر مسجد کی مُد میں رقم دی تھی اس کی (وہی) رقم اس میں گئی یا تہیں؟

جواب: ۔ اگر عرف یعنی رواج کلوط کرویے مہتم کا مختلف مدات کی رقوم کونہ ہوگا تو یہ فعل الرحل اللہ المبتم کا ناج کر اور موجب ضان ہوگا، اور اگر عرف ہوگا تو یہ فعل مہتم کا جا کر ہوگا۔ بشرطیکہ ان مختلف مدات کی رقوم کے مالکیں کو بھی علم اس عرف پر ہو، اور اس جواز کی صورت بشرطیکہ ان مختلف مدار قم ہر مالک مؤکل کی رقوم مخلوط ہیں ہے لے کر اس کے معرف معین پر صرف میں مہتم ہمقد ارقم ہر مالک مؤکل کی رقوم مخلوط ہیں ہے لے کر اس کے معرف معرف معین پر صرف کردے گا تو زکو ق دہندہ کی ذکو ق اواء ہوجائے گی۔ اور اگر ہمتم مزکو ق کی رقم کو جان کر غیر مصرف ہیں خرج کردے گا اور زکو ق دہندہ کو خبر رنہ ہوگی تو اس کا مؤز خذہ افروی ہمتم ہر ہوگا، لیکن زکو ق اواء ہوجا گئی، اور اگر زکو ق دہندہ کو خبر ہوجائے گی اور اگر زکو ق دہندہ کو خبر ہوجائے گی تو اس کا حق نہ ہوگا کہ مہتم ہے اپنی رقم تلف شدہ کا ضان لے کرا داء کر دی جا کیں اور اختلاط کا عرف ہونے کی وجہ ہے ، لکوں کی جانب سے دلالۃ اذن صرف کردی جا کیں اور اختلاط کا عرف ہونے کی وجہ ہے ، لکوں کی جانب سے دلالۃ اذن عرف کردی جا کیں اور اختلاط کا عرف ہونے گی اور ہمتم پر بھی کوئی گناہ یا ضان نہ ہوگا۔ الی خلاط ہوجائے تو زکو ق بھی اواء ہوجائے گی اور ہمتم پر بھی کوئی گناہ یا ضان نہ ہوگا۔ المخلط ہوجائے تو زکو ق بھی اواء ہوجائے گی اور ہمتم پر بھی کوئی گناہ یا ضان نہ ہوگا۔ المخلط ہوجائے تو زکو ق بھی اور اور ہمتم پر بھی کوئی گناہ یا ضان نہ ہوگا۔ (کفایت المفتی عرف ہوئی کوئی گناہ یا ضان نہ ہوگا۔

مدرسه کے رویے کا حکم

عست المرسد کار دیدیتم کے پاس امانت ہے اس کوایے ذاتی کام میں صرف کرنا درست نہیں۔اگر صرف کرے گاتو وہ (اس کے ذمہ) قرض ہوجائے گا،ا مانت ندرہے گایعنی اس کا تاوان واجب ہوگا۔ (فیادی محمود میں ااج ۳)

#### مدارس میں زکوۃ خرج کرنے کا ایک اور طریقنہ

سوال:۔ ہمارے یہاں ایک کمتب ہے جس میں ناظرہ قر آن مجید ، اردو، ویبنات و نمیرہ کی تعلیم ہوتی ہے ، مدرسہ کی آمدنی صرف چندہ (جو چھ ہزار ہوتا) ہے اور فی بچہ ماہائہ آٹھ آنے اس طرح ہے کل دس ہزار آمدنی ہوجاتی ہے اورخرج اٹھارہ ہزار ہے ، باقی آٹھ ہزارز کو ق کے چیوں میں ہے خرج کیے جا کمیں تو جائز ہے یانہیں ؟

جواب: ۔ صورت مسئولہ میں زکوۃ کی رقم مدرسہ کی تقمیر اور مدرسین کی تنخواہ میں استعال کرتا درست نہیں ہے، زکوۃ اداء نہ ہوگی۔ جواز کی صورت یہ ہے کہ فیس بڑھا کرا کیک رویسے یا کم وثیش کردی جائے اور ذکوۃ کی رقم مستقین طلبہ کو ماہا نہ بطورامداد یا وظیفہ دے ویا جے یا کم وثیش کردی جائے اور ذکوۃ کی رقم مستقین طلبہ کو ماہا نہ بطورامداد یا وظیفہ دے ویا جے یا اور پھرفیس میں وصول کرلیا جائے تو زکوۃ اداء ہوجائے گی ادراس کے بعد بیرقم تنخواہ وغیرہ میں خرج کرنا جائز ہوگا۔ ( فرآدی رحیمیہ ص + ۱۵ ج ۵ )

## ز کو ة کی رقم کومدرسین کی شخواه میں دینے کی ایک صورت

عسام الله . ۔ ز کو ق کے اصل حقد ارفقراء و سیا کین ہیں ، مداری ہیں بقد رقم و نے جائے ، غریب طلباء کو وینا افضل ہے کین عام طور پرلوگ مداری ہیں ز کو ق کی رقم و ہے ہیں ، اگر مہتم مدرسہ قبول ند کر ہے تو مدرسہ جلانا اور مدرسین کی تخواہ وینا مشکل ہوجا تا ہے ، اس لیے ایسی مجوری کی صورت میں بفقد رضر ورت ز کو ق کی رقم لے کرشرعی حیار کرے مدرسین کی تخواہ میں و بے کی محالی شہری کام میں (اچھاتو ہم ہے کہ) استعال ندکی جائے ، اس کے لیے لندرقم حاصل کی جائے ۔ اس کے لیے لندرقم حاصل کی جائے ۔ (فاوی رجمہ میں ۱ ج کہ) استعال ندکی جائے ، اس کے لیے لندرقم حاصل کی جائے۔ (فاوی رجمہ میں ۱ ج کہ) وفاوی داراالعلوم میں ۱۱ ج۲)

## ز کو ہ کے رویے سے مدرسہ کی تعمیر اور مکان خرید نا

عس غلب : - زكوة كروپييت مدرسه يامسجد كي تغيير كرانا درست نبيس به كيونكه زكوة ميل تمليك فقراء شرط بي فقير (ضرورت مند) كوزكوة كاما لك بنائ بغير زكوة اداء نبيس بوتى ب- - (فاوي دارالعلوم ص ١٠١ج٢ بحواله ردالمخارص ٢١ج٢)

مسئله: ــ زكوة وعشراورتمام صدقات واجه جيسے صدقه فطراور كفارات تنو ابول ميں دينا جائز

نہیں ہے۔ ( نہ تغییرات ہیں جگہ ) طلبا ءمسا کین دغر باء کے صرف میں جائز ہے۔ ( فنادی دارالعلوم ص ۹ ۲۲ ج۲ بحوالہ ردالخنارص ۱۹ ج۲ م

مسئلہ : بغیر تملیک کے زکوۃ کی رقم مدرسہ و مسجد و تنواہ میں نہیں و سے سکتی ،اس کی تدبیر میے ہوئتی ہے کہ و بیر می ہو سکتی ہے کہ کوئی مخترج (مصرف زکوۃ) قرض لے کرمدرسہ میں ویدے ،اورز کوۃ کی رقم ہے اس کا قرض اداء کردیا جائے بھی زکوۃ کی رقم اس کو دیدی جائے جس سے وہ اپنا قرض ادا کر سے اور اپنا قرض ادا کر سے دہ اپنا قرض ادا کر ہے اور کھود ہے سے دہ اپنا قرض ادا کر ہے ، (فتاوی محمود ہے سے میں ع

ز کو ة کی رقم غریب مدارس کودینا

سوال: کنٹ کے معلم کی تخواہ مجلس کی طرف ہے آتی ہے اور پچھ رقم لوگ چندہ کر کے تنخواہ کے ساتھ ان کو دیتے ہیں ،گراب وہ دینا بھی مشکل ہور ہاہے، ایک صاحب نے زکو قاکی رقم دی ہے کیاوہ معلم کی تخواہ میں دے کتے ہیں؟

جواب: ۔ ز کو ۃ کی رقم میں ہے ز کو ۃ دینے والے کی اجازت ہے مستحق ز کو ۃ مدر س کو ہاہ ہماہ بطور امداد کے تھوڑی تھوڑی تھوڑی رقم ویتے رہوتو یہ جائز ہے اوراس صورت میں ز کو ۃ بھی اداء ہوجائے گی اور مدرس کی امداد بھی ہوجائے گی ، بطور تنو اہ دینا جائز نہیں ہے۔ اورا گر تنو اہ میں دینا ہوتو ز کو ۃ کی رقم کسی غریب ستق ز کو ۃ کو کسی تتم کے عہدو بیان کے بغیر بطور تملیک دے دی جائے بھر اسکے بعداس کے بعداس کو مشورہ دیا جائے کہ اپنی بہتی کا مدرسہ بہت غریب ہے ، اگرتم یہ رقم مدرسہ میں اللہ کیلئے دے دوتو استاذ کی تنو اہ کا انتظام ہوجائے گا ، اور تم کو اجر عظیم ملے گا۔ وہ غریب یہ شورہ قبول کر کے رقم مدرسہ میں دیدے تو اس کے بعدوہ رقم تنواہ میں دیدے تو اس کے بعدوہ رقم تنواہ میں دیدے تو اس کے بعدوہ رقم تنواہ میں دیا جائز ہوگا۔ (فاوی رہیمی سے ۱۵ ج

ز کو ہ کی رقم اینے استاذ کودینا

سوال: میرے استاذ معذورا ورصاحب عیال ومقروض ہیں تو کیا ان کوز کو ق وے سکتا ہوں؟ جواب: یہ بیٹک یہ بہتر اورموجب اجر وثواب ہے کہ زکو ق کا روپیہ بقد رضرورت اپنے

است ذ صاحب عیال کو دیا جائے اور باقی دیگرغر باءومسا کین کو دے دیا جائے۔ ( فَيْ وَيْ دَارِ الْعَلُومُ ص ٢٥ م ج ٢ بحواليه رد الْحَيَّارِص ٩ ٢ ج ٢ )

ز کو ة کی رقم سے سفیر کی تنخواہ وغیرہ دینا

سواں:۔ ایک تخص مدرسہ میں بچوں کے لیے کھانا بکا تا ہے اور دوسراتخص بچو ل کے لیے کھانے کا سامان حیا ول تھی وغیرہ لے کرآتا ہے ، زکو ۃ کے پیسے اس کو بھور اجرت دے سکتے ہیں یا مہیں؟ اسی طرح مدر سے کا ایک سفیر ہے اس کے اخراجات میں زکو ۃ کے بیسے استعمال كرنا كيهاہے؟ نيزز كو ة كى رقم ہے كتا بيں خزيد كر بچوں كو پڑھنے كے ليے دِينا اور سال يورا ہونے پران سے واپس لے لیٹا درست ہے بانہیں؟ اور پانی وبجل ومکان کاٹیلس ز کو ہ کی رقم

ے اداء کریں تو جائزے یا تہیں؟

جواب: \_ ز کو ہ کی رقم اجرت ( کسی کام کے بدله) میں دینا درست تہیں ہے۔مزدوری اور کرایہ میں بھی نہیں دی جاسکتی ۔ سفیر کے آخراجات میں اور کھانے پینے میں بیر آم صرف نہیں ہو عتی مستحقِ زکو ہ کو بلاعوض وی جائے ، زکو ق کی رقم سے کتب خانے کیلئے کتا ہیں خرید نا بھی جائز نہیں ، بکی ، یانی اور مکان کے ٹیکس میں استعمال کرنے سے زکو ۃ اداء نہ ہوگی ،طلباء کو دے کر مالک بنا دیا جائے اور وہ اپنے لیے کتا ہیں خرید لیس اور واپس لینے کی شرط نہ ہو۔ ( نرّ ويٰ رحميه *ص*۲۲ ج ۵ )

سفيركاز كوة كى رقم تنبديل كرنا

سوال:۔زید مدرسه کاچنده کرتاہے اور چنده میں زکوۃ ،فطر ه بھی ملتاہے، چندہ کی مَد میں زید کے پاس مثلاً پانچ ہزاررو ہے جمع ہو گئے اور اس نے اپنے گھر پر بھائی کولکھدیا کہ مدرسہ میں میرے نام کے کریا گئے ہزار رویے جمع کراوینا۔ توبہ جائز ہے یانہیں؟مقصدِ سوال بیہ ہے کہ چندہ میں جورقم جمع ہوئی ہے اس کے بدلے دوسری اتنی رقم مدرسہ میں جمع کرادی جائے تو درست ہے یا تبیں؟

جواب: ۔ مدرسہ کے چندہ کی رقم مدرسہ میں بھیجنے کے بجائے اپنے بھائی وغیرہ کو بہلکھ دیا کہ یا کچ ہزاررویے مدرسہ میں جمع کرادو، بیصورت جائز ہے، اربابِ مدرسہ جب ز کو ق کی رقم ز کو ۃ کےمصرف میں فرج کریں گااں وقت زکو ۃ اوا ، ہوگی۔

سفيركاز كوة كى رقم استعمال كرنا

موال: پندہ کے لیے جانے والے بعض سفیر مالدار ہوتے ہیں ، وہ اپنے ذاتی پیسے ختم ہوجائے کے وجہ سے چندہ ہیں آئی ہوئی زکو قائی رقم استعال کرتے ہیں ، وہ گھر پہنچ کرصرف شدہ رقم اپنی طرف سے جمع کراد ہے ہیں ، تو کیااس طرح کر سکتے ہیں؟ جواب نے کو قام کی رقم سفیرخرج نہیں کرسکتا۔ اسکو چاہئے کہ گھر سے منگوا لے یاکسی سے قرض لے لے لے (فآوی رہیمیے ص۱۲۴ تی 11)

اگرسُفُرُ اء کے ہاتھ سے ذکوہ کی رقم ضائع ہوجائے؟

عسد المنه: - اگر مدارس کے سفراء کے ہاتھ سے ذکوۃ کی رقم چوری ہوجائے یا مہتم کے ہاتھ سے چوری ہوجائے یا مہتم کے ہاتھ سے چوری ہوجائے یا ضائع ہوجائے اوران کی حفاظت میں کوئی کی نہیں رہی تھی تو ان لوگوں پر تا وان لا زم نہ ہوگا اور مالک کی بھی زکوہ اداء ہوجائے گی۔ اس لیے کہ بیلوگ عملاً وعرفا فقیر ضرورت مند یعنی مستحق طلبہ کے وکیل ہیں اوروکیل کا قبضہ گویا فقیر کا قبضہ ہے۔ اوراگر ان لوگوں نے حفاظت میں کوتا ہی کی ہے یا زکوۃ کی رقم میں تبدیلی کی ہے ، یااپنی رقم کے ساتھ کھلوط کردیا ہے تو ان لوگوں پر تا وان واجب ہوگا۔ اوراپنی جیب سے آئی رقم فقراء کود بینالازم محکوط کردیا ہے تو ان لوگوں پر تا وان واجب ہوگا۔ اوراپنی جیب سے آئی رقم فقراء کود بینالازم میں تبدیل کی ہے ، وفاق کی محمود بین اس جس

طالب علم كوز كوة دينا كيسام؟

موال: \_طالب علم کوز کو ۃ دینا جائز ہے یا تہیں؟ جواب: \_ روالختار باب المصر ف ص ۸۱ج۲ ہے معلوم ہوتا ہے کہ طالب علم غن (مالدار) کو زکو ۃ دینا درست نہیں ہے، طالب علم کی مشغولی کی وجہ سے صرف بیا جازت ہے کہ کسب یعنی کمائی میں مشغول ہونا اس کوضر وری نہیں ہے۔غریب ہونے کی وجہ سے زکو قالے سکتا ہے۔ ( فآوی دارالعلوم ۲۵۴ ج۲۷ وا'سن الفتاوی ص۲۵۴ ج۳وفقه از کو قاص ۳۹۳ ج۲)

عسمنله: - فی سبیل امتدمیں اگر چه طانب علم داخل ہو کتے ہیں لیکن میں نے ہونا اس کا شرط ہے۔ ( لیمن صاحب نصاب نہ ہو ) ۔ ( فیاوی دارالعلوم ص۲۵۲ ج۲ )

عسد مله : طالب علم غنی غیرمسافر کوز کو قادینا اوراس کولین جائز نبیس بلکه حرام ہے اور ز کو قا اداء نه ہوگی۔ ( نتاوی دارالعلوم ص۲۲۳ ج۲ )

عسینلہ: ۔ ملامد شامی نے طالب علم نی (مالدارصاحب نصاب) کے لیے بھی زکو قبلنے کی حرمت کوراجج فرمایا ہے۔ (فقاوی دارااحلوم ص ۲۸ ت ۹ بحوالدردالبختار باب المصر ف ص ۸۱ ج ۲)

# جوطلبه ملم دین کے ساتھ صنعت وحرفت وغیرہ سکھتے ہوں ان کوز کو ۃ دینا

عسد مله: - زكوة كاروبيينوراك ولباس طلبه ومساكين مين خرج موسكتاب، أكر چه وه صنعت وحرفت وعلم وين كيساته والكريزى بهى بغرض زبان واني سيجي مول ـ

( فَيْ وَيْ دَارَالْعَلُومْ صِ ١٥١ج ٢ بحواله رِ دَالْحْيَارْص ٨٥ج ٢ وفيَّا وَيْ مُحْود بيص ٢٠ ج٣ )

# جوطلبہ قوانین مدرسہ کی بابندی نہیں کرتے ان کوز کو قدینا

سوال: قواعد مدرسہ جوطلبہ پرضر وری ہیں اگر وہ ان کے پورا کرنے میں کمی کریں تو زکو ہ جو ان کودی جاتی ہے اداء ہو جاتی ہے یانہیں؟

جواب: قاعدہ مدارس کا میہ ہے کہ زکوۃ کے مال کی پہلے تملیک کرادی جاتی ہے پھراس مالک (تملیک کرنے والے) کی طرف سے روپیہ مدرسہ کے مصارف کے لیے لے ایراجاتا ہے لہذا تواعد مدرسہ طلبہ کے متعبق جاری کرنے میں زکوۃ کی ادائیگی میں پچھ فرق نہیں ہوتا، زکوۃ پہلے ہی تملیک کے وقت اداء ہو جاتی ہے۔ (فادی دارالعلوم سے ۱۲ قام اوالی دوالحقارم ۱۵ جا)

# جن طلباء کے بارے میں علم نہ ہوکہ مستحق ہیں یانہیں ان کوز کو ۃ دینا

سوال: ۔اگر مہتم مدرسہ کو بیہ معلوم نہ ہو کہ ان کے مال باپ یا پرورش کرنے والے صاحب نصاب بیں یا نہیں ، تواس صورت بیں طالب علم کی استعانت مدِ زکو ۃ ہے جائز ہے یا نہیں؟ جواب: ۔معلوم کرنا ضروری ہے لیکن اگر طالب علم خود کے کہ بیں غریب ہوں اور میرے والدین بھی غریب بیں تو موافق اسکے کہنے کے اس کو زکو ۃ دینا درست ہے۔

( فروى دارانعلوم ص ۴۲٠ ج٢ بحواله عالمگيري مصري ص ١٩٠ ج ابوب المصارف)

مسئلة: طلبه مستحقین كوز كوة كى رقم سے وظائف بھى و يئے جاسكتے ہیں۔

( فآوي دارالعلوم ص ۲۳۰ ج۲)

سستلہ:۔ کیکن مالدارلینی صاحب نصاب کے (نابالغ) بچوں کوز کو قاکی قم سے وظیفہ دینا جائز جہیں ہے۔ (فقاوی دارالعاوم ص ۹ ۸۲ج۲ بحوالہ عالمگیری ص ۷۷ ج ۱)

طالب علم کوسوال کرنا کیساہے؟

عدد خلد: حضرات فقہاء رحمہم اللہ نے مسکین طالب علم دین کوسوال کرنے کی اجازت تحریر فرمائی ہے، گریداس زمانہ کی بات ہے جب کہ موام میں علم وین سے نفرت نہیں تھی ،علم دین اورائے پڑھانے والوں ہے نفرت کے اس دور میں طالب علم دین کو بھی سوال کی اجازت نہیں ،اس میں دین کی تذلیل و تحقیر ہے، اہلِ ٹروت (مالداروں) سے استغناء اور تو کل علی القد ہونا جا ہے۔ (احسن الفتاء کی ص ۲۵۸ج)

# طلباء کوز کو قادیے کے لیے ان کی اہلیت کی تفتیش کی جائے یانہیں؟

مسئلہ:۔ بیرقیدطلبہ میں بھی ہے کہ وہ بھی مصرف زکو ہوں بین مالک نصاب ندموں ،سید نہوں، اورا گروہ طلبہ نابالغ ہیں تو ان کے والدین صاحب نصاب اورغی ندموں۔ بالغ کے

کے تو مال یا پ کاغنی ہونا ما نع نہیں ہے جب کہ وہ خود فقیر (صاحب نصاب نہ) ہوں اور زکو ہ سے کپڑے یا کتابیں اس وقت وینا درست ہے کہ وہ مصرف زکوہ ہوں ،غنی نہ ہوں ، اور مالداروں کی اولا دصغار (بیج) نہ ہوں اس کی شفیق کرلینی جا ہے۔

( قروى ارالعلوم ص ٢١٩ ج ٢ بحواله ردالخارص ٨٨ ج ٢ باب المصرف)

# كيا كهانا يكاكر كهلان سے زكوة اداء بوجائے كى؟

عسدنا : ۔ زکو قاداء ہونے کے لیے تملیک (اس کا مالک بنادینا) شرط ہے، طلباء کو کھانا پکاکر کھلانے میں تملیک نہیں یائی جاتی ہے۔ ( کیونکہ ملکست نہیں ہوئی جسب تک کہ انکو کھانے کا مالک نہ بنایا جائے ، بٹھاکر نہ کھلائے بلکہ کھانا دیدیا جائے )لہذا ستحق طلبہ کو زکو قلی رقم دیدی جائے اور ہدایت کی جائے کہ کھانے کی فیس اداکریں پھر وہ رقم کھلانے میں خرج کی جائے ، اس طرح زکو قابھی اداء ہو جائے گی ، اور طلباء کو کھانا بھی مل جائے گا، یا کھانا ستحقین کودے کرمالک بنادیا جائے ، جیساکہ دارالعلوم دیو بندوسہاران پور میں ہوتا ہے۔

( فآوي رجميه ١٦٢ ج ٥ وفآوي محمودييس ٨٨ج٣)

عسف النائد الركانا المستحقين كى باته من درد ياجائد كدان كواختيار جوء المجان كا اوراكر المراكر المراكم المراكم

عسد خله : ای طرح اگر دیا ہوا کھانا پاسلا ہوا کپڑا وغیرہ اتنی قیمت کا نہ ہوجتنی برز کو ۃ واجب تھی مثلاً کھانا پاسلا ہوا کپڑا وغیرہ گڑ گیا تو بقدر گھننے کے اورانی زکو ۃ دینا پڑے گی۔

(ادادمسائل الزكوة صسموفيادي محوديي م٥٢ج

مسئلہ:۔ جنتی زکو ہ واجب ہے، اگرا تنا سامان خور دنوش لے کراس کا کھانا پیا کر کسی سخق طالب علم (وغیرہ) کو دیدیا جائے (مالک بنا دیا جائے کہ کھائے یا کسی کو دیے یا فروخت کرے دعوت کے طور پر نہوتو) تب بھی زکو ہ اداء جو جائے گی۔

(فآوي محوديص ٢٥٥ ج عودر مخارص ٢٥٠ ج ٢)

#### بلاتمليك مطبخ سے كھانادينا

سوال: اگرمہتم مدرسہ زَوہ کے روپ سے مطبخ قائم کرے اور بلاتملیک طلبہ مدرسہ کو کھا تا کھلائے تو اس صورت میں زَوۃ اداہوجائے گی یانہیں ؟ جبکہ طلبہ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے کھانے کو اس صورت میں یا جو چاہیں کھلا کی یانہیں ایس صورت ہوگی جس سے زکوۃ کا اپنے کھانے کو لے جا کیں یا جو چاہیں کھلا کمیں؟ کون می ایس صورت ہوگی جس سے زکوۃ کا دو پریاس کے مصرف ہو؟

جواب. ۔ زکوۃ میں تمایک ضرب وری ہے اور بیصورت طلبہ کو کھانا کھلانے کی جوآپ نے لکھی ہے ۔ نے کھی ہے ۔ نے کھی ہے ہے ہے کہ اول نقدر و پہیدیا ہے تملیک کی صورت نہیں ہے اس طرح زکوۃ اداء نہ ہوگی ، اسکی تدبیریہ ہے کہ اول نقدر و پہیدیا اجناس کی زکوۃ کی تملیک کرادی جائے ، پھراس کی طرف سے داخل مدرسہ کر کے کھانا طلبہ کو کھلایا جائے۔ ( فرآوی دار العلوم ص ۲۳۳ ج ۲ بحوالہ ردالمخارص ۱۷ ج ۲)۔

(مدارس والے جوز کو ق کی رقم وصول کرتے ہیں ان کواس بات کا خیال رکھنا جاہے کہ بید رقم زکو ق یا تھ جائے بچوں کی ضرور بات پرصرف کی جائے جوخود نصاب زکو ق کے مالک شہول، یا ایسے نابالغ بچوں پرخرج کی جائے کہ جن کے والدین استے مال کے مالک نہ ہول کہ ان پرزکو ق واجب ہوج نے ،اور نہ ہی زکو قاکو بطورا جرت دی جائے۔ (محمد زمعت قامی عفر ما)

# كياملاز مين مدرسه كے طبخ سے كھانا كھاسكتے ہيں؟

سوال: بعض مداری میں مدرسین کی تنخواہ میں خوردونوش کے علاوہ ( کھانے پینے کے)
متعین کی جاتی ہیں گویا کہ ممل تنخواہ میں سے خوردونوش کی تنخواہ کاٹ لی جاتی ہے تواب
اگر مدرسہ کے اندر بمدِ رُ کُو ۃ وصدۃ ت کوئی مال آئے تو اسکا کھانا (مدرسین کے لیے) جائز
ہے یائیں؟ جب کداسا تذہ کھانے کی قیمت اداء کررہے ہیں؟
جواب: حامداً ومصلیا جنٹی مقدار اسا تذہ جزو تنخواہ (حق الحذمت) کے طور پر کھائیں گے
جواب: حامداً ومصلیا جنگی مقدار اسا تذہ جزو تنخواہ (حق الحذمت) کے طور پر کھائیں گے
متحقین پرصرف کرنے کا حال ہے۔ (فاوی مجمودیہ ۲۲۳ ج۱۲)

#### طلباء کے کھانا یکانے کی اُجرت مدّز کو ۃ ہے دینا

عمد شاہ :۔ جو باور چی صرف طلبہ کیلئے کھانا تیار کرتا ہوائی تنخو اہمد زکو ہ وعشر ہے دی جاسکتی ہے۔ (احسن الفتاوی س۲۹۲ج ۴)۔ (اس سے ایسے طلبہ مراد ہیں جوستحق زکو ہ ہوں ،ایکے کھانا نے کھانے پکانے کی اجرت ویتا جائز ہے، لیکن عام طور پر مدارس کے مطبخ ہے مستحق وغیر ستحق اور مدرسین بھی کھانا کھاتے ہیں ،اس لیے اس مسئلہ میں اختیا طاخروری ہے۔ (رفعت قاسمی)

مؤذن وامام كوز كوة وعشر دينا كيساہے؟

عسد الله: مصرف عشر كاوى ہے جوم صرف زكوة كاہے، پس جيب كدزكوة كوامت كى اجرت بيں ويتا تا جائز ہے، اس طرح عشر وصدقہ فطر بھى اجرت امامت جيں ويتا تا جائز ہے، اس صورت ميں عشر وصدقہ فطر وغيره صدقات و جباداء ند بول كے اور عدم جواز كے قائلين تمام فقي، عظام ہيں۔ ( قاوى وارالعلوم ص ٢١٦٦ ج٢ بحوالد دوالحقارص ٩ ك تا باب المصر ف) محسد الله : اگرا مام سجر مجتاع اور فقير ( صاحب فصاب ہيں ) ہے تو ذكوة و ينا جائز ہو در نہ ہيں۔ ( بغير اجرت كے ار فقوى وارالعلوم ص ٢٣٥ ج٠ بحوالد بدايوص ٢٩ ج١) مست الله محد مهونے كى وجہ سے تو كوكى ذكوة كاستونى نہيں ہوجا تا ، امامت كى اجرت كے طور پر ذكوة و ينا بھى صحيح نہيں۔ ( آپ كے سائل ص ١٠٣ ج٠ وفقات فائ محمود يے اگرا مام محمود ومؤذل غريب ہيں ، صاحب فصاب نہيں ہيں تو ان كوزكوة و ين اور لينى جائز ہے، اجرت كے طور پر نہ ہوفى چا ہے ، الگ سے محتاج سمجھ كر دى کوزكوة و ينى اور لينى جائز ہے، اجرت كے طور پر نہ ہوفى چا ہے ، الگ سے محتاج سمجھ كر دى جائے اور وہ سحتی ذكوة ہيں تو ورست ہے۔ رفعت قامى )۔

امام كورسم كے طور برزكوة دينا كيسا ہے؟

سوال: - ہمارے علاقہ میں امام کے لیے کسی شم کی شخو اہ مقرر نہیں کرتے بلکہ بیرسم ہے کہ لوگ اس امام کوزکو ق دیتے ہیں، پہلے سے بیہ طے نہیں ہوتا کہ میں امامت کروں گا تو مجھ کوزکو ق دینا۔ اس امام کوزکو ق دین بھی معلوم ہے کہ رسم کی وجہ سے ہے اور قوم کو بھی ۔ کیا زکو ق مینا۔ اس لیے امام کوزکو ق دین بھی معلوم ہے کہ رسم کی وجہ سے ہے اور قوم کو بھی ۔ کیا زکو ق موجاتی ہے؟

جواب: ۔ اگر چدامام صاحب ہے میہ ہات طے نہیں ہوئی کہان کوز کو ق کی رقم ہے تنخو او دی جائے گی لیکن چونکہ'' المعروف کالمشر وط' کے اصول کے مطابق کہ جو چیز پہلے ہے ذہن میں طے شدہ ہے وہ الیم ہے جیسے کہاں کی شرط لگائی جائے۔

چٹانچے جب امام صاحب اور زکو ۃ وینے والوں کے ذہنوں میں یہ بات پہلے ہے ہے کہ اس امام کی تنخواہ مقرر نہیں کی جائے گی ،اس کو زکو ۃ کی رقم دی جاتی رہے گی ،لہذاز کو ۃ کی رقم ہے امام کو تنخواہ یا بالفاظ ویکراس کی امامت کی اجرت وینا جائز نہیں ہے۔البتہ اگراس کو امامت کی اجرت وینا جائز نہیں ہے۔البتہ اگراس کو امامت کی اجرت الگ دی جاتی رہے ، پھر غریب مجتاج ہوئے کی وجہ ہے اس کو زکو ۃ دے دی جائے توضیح ہے۔ (آپ کے مسائل ص۲۰۴ ج۳)

ز کو ق کی رقم ہے مبلغین کووظا نف دینا

موال رزکو قاسے مبلغین انجمن تبیغ وطلباء کو وطائف و بینا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: \_طلباء مساکبین کو وظیفہ دینا زکو قاسے جائز ہے اور مبلغین کی تنخواہ و ہے میں حیلهٔ تملیک ضروری ہے ،بغیر حیلہ دینا درست نہیں ہے کیونکہ زکو قائے لیے تمہیک شرط ہے۔ (قادی دارانطوم سیمانی ۲۶ بوالہ درالخارم سیمانی ۲۶ بوالہ درالخار بالمصر فیص ۱۸ج۲)

تبلیغی جماعت کے افراد پرز کو قضر ف کرنا کیساہے؟

عسینله: ۔ ذکو قاکی قم تبلیغی جماعت کے افراد پرخرج کرسکتے ہیں ، اگر دوم عرف زکو قامیں تو ان پرصرف کرنا درست ہے۔ (فآوی محمود سے ان پرصرف کرنا درست ہے۔ (فآوی محمود سے صا۵ج سے)۔ (فآوی محمود سے صا۵ج سے)۔ (بیعن تبلیغی افراد سختی زکو قاکوئی مصرف سمجھا فلط ہے۔ کیونکہ اور مصرف بھی تو ہیں۔ رفعت قاسمی غفرلۂ)

### مسافرکوز کو ة لینااور دینا کیساہے؟

مسئلہ : مسافر کوز کو ہ لین درست ہے جب کہ اس کے پاس مال بقد رفعاب نہ ہواگر چہ اس کے مکان پر ہو۔ ( فقادی دارالعلوم ص ۲۸۳ ج۲ برکوالہ روالوقارص ۸۸ ج۲ و کتاب النقد ص ۱۹ اج ۱) مسئلہ :۔ ایک شخص اپنے گھر کا بڑا مالدار ہے لیکن سفر میں ایسا ا تفاق ہوا کہ اس کے پاس

خرج نہیں رہا، سارامال چوری ہوگیایا کوئی اوروجہ ایسی ہوئی کہ اب گھر تک چہنچنے کا بھی خرج نہیں رہا، ایسے خص کو بھی خرج نہیں رہا، ایسے خص کو بھی زکو قاکا دینا درست ہے۔ ایسے ہی اگر جاتی کے پاس راستہ کا خرج ختم ہوگیا اوراس کے گھر بین مال دروات ہے،اس کو بھی زکو قاکا دینا درست ہے۔

(ایرادم کُل زکو قاص 2 دیالگیم کی ص ۱۸۱ج ۱۰)

#### مسافر كافرض زكوة سے اداء كرنا كيسا ہے؟

عست المه : - اگر وه مسافر ما لک نصاب نہیں ہے جمکہ مقر وض ہے اور سید نہیں ہے تو اس کوز کو ق ویٹا اور اس فقد رر و پییز کو ق کا ویٹا جس ہے ، س کا قرض اُتر جائے ورست ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ ''انسما المصدفات المخ'' (سور وتوبہ عُ ۸)۔ (فق وی وارالعلوم ص ا ۲۸ تے ۲ بحوالہ ہدایہ باب من لا بجوز وفع الصدا قات المدص ۱۸۸ ج اوسم الفقہ ص ۲۳ ج ۳)

#### مسافر کورقم کے بجائے تکٹ خرید کردینا

سوال: ۔ایک سیٹھ صاحب زکو قاکواں طرح دیتے ہیں کہ جس جگہ مسافر کو جاتا ہوتا ہے اپنے آدمی کو اس کے ہمراہ بھیج کراشیشن سے نکٹ دلا دیتے ہیں، نفقہ پیسے اس کے ہاتھ میں نہیں دیتے۔اگر مسافر کسی عذر کی وجہ سے نہ جائے اور نکٹ کینسل ہوجائے تو کیا ان سیٹھ صاحب کی زکو قاداء ہوگی یانہیں؟

جواب: ۔ وہ آ دمی سیٹھ صاحب کا جب کہ اس مسکین مسافر کی اجازت سے نکٹ خرید تا ہے تو وہ آ دمی نائب اور وکیل اس مسکین کا قبض زکوۃ اور خرید نکٹ بیس ہوجاتا ہے جسیا کہ وہ آ دمی وکیل اور تائب سیٹھ صاحب کا ہے۔ لہذاز کوۃ سیٹھ صاحب ندکور کی اس صورت میں اداء ہوجاتی ہے، پھر اگر وہ مسافر کسی عذر کی وجہ سے سفر میں نہ جائے اور نکٹ ردی ( کینسل) ہوجائے تب بھی زکوۃ اداء ہو چکی۔ ( فراد کا دارالعلوم ص ۱۹۷ج ہوجالے ردالتھ اوس ساج ۲)

اینے خادم کوز کو ہ دینا کیساہے؟

سوال: \_ زکو قایا قطرہ کی رقم اپنے خادم وخادمہ کھانا پکانے والی کواگر غریب ہو، دے سکتے ہیں یانہیں؟

جواب نسایی خادمه کھانا یکا نے والی کوز کو قاوقطرہ اس وجہ سے دینا کہ و دمختائ وقریب ہے اور شخواہ میں نہدی جائے تو بیدرست ہے،البنة نخواہ میں دینا جائز نہیں ہے۔( اگر دہ غریب ہوتو الگ سے دے سکتے ہیں )۔ ( فق می دارانعلوم ص ۲۳۵ ج ۲ بحوالہ ردامتھار ہاب المصر ف ص ۸۹ ج۲) **سمب مذله : اینے نماام و با ندی کوز کو قارینا درست نہیں ہے۔جولوگ شرعی بائدی وغلام نہیں ہیں** جبیها که *جند وستان کے اکثر ف دم وخاد مه جوگھر ول میں رہتے ہیں و* وہاندی غلام نہیں ہیں ،ان کوزکو ۃ دینا جبکہ وہ مختائے : دل درست ہے۔ (لیکن سخواہ میں نہ دی جائے بلکہ الگ سے ویں)۔(فقادی دارالعلوم س۵۵ می ۲۴ بحواله بحرالرائق ص۳۳۳ نی ایابالمصر ف وعالیکیری ص۹۱ خ۱۱) <u>تو ٹ نے ابعض افراد مال زکو ق</u>ے ونیوی اغراض نکالناجا ہے ہیں جو کہ خلوص اور رو بے شریعت کےخلاف ہے،مثناً! اینے نوکروں ، خاوموں کو جو کہ ستحقِ زکو ۃ بھی ہیں بغیر معاوضہ کے اس خیال ہے زکو ۃ وغیر ہ دیتے ہیں کہ بیلوگ ہم ہے زیادہ دہیں گے اوراحسان مند ہونے کی وجہ سے خوب کام کریں گے، بلکہ بعض دفعہ جب کام میں گمی دیکھتے ہیں تو زبان ہے جتلانے لگتے ہیں کہ'' ہم تو تنخواہ کے علاوہ تیری مدوز کو ق ہے بھی کرتے ہیں مگر تواحسان فراموش ہے''۔وغیرہ وغیرہ ۔منلہ کی رو ہے زکو ۃ تو اس کے ذ مہے ساقط ہوجاتی ہے، مگر مقبوليت كورجد كوليس مينجي ، كونكه قرآن كريم من ب- "نم الايتبعون ما انفقوا مناولا اذى لهم. المخ (ياره اسوره بقره جمر رفعت قاسى غفرله)

## نوكر كے اضافہ تنخواہ كے مطالبہ پرز كو ة ہے دينا

سوال: میراایک ملازم ہے جس نے تنخواہ میں اضافہ کا مطالبہ کیا ہے تو میں نے زکوۃ کی نبیت سے اضافہ کر دیا، اب وہ یہ بھت ہے کہ تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے، کیا یہ سیخے ہے؟ جواب: ملازم کی تنخواہ تو اس کے کام کا معاوضہ ہے، اور جب آپ نے تنخواہ بڑھانے کے نام سے اضافہ کیا تو وہ بھی کام کے معاوضہ میں ہوا، اس لیے اس نے زکوۃ ادا نہیں ہوئی۔ جو تنخواہ طے ہووہ ادا ایکر نے کے ملاوہ اگر اس کو ضرورت مندادر محتاج ہے کہ کرزکوۃ ویدی جائے تو زکوۃ ادا ہوجائے گورکوۃ اوا یہ کے مسائل ص ۱۸ میں )

### خادم کو پیشکی رقم دے کرز کو ہ کی نیت کرنا

موال: میں نے اپنے ملازم کو یکھ رقم ایڈ وانس (پیٹگی) واپسی کی شرط پر دی الیکن میں ویکھی ہول کہ وہ میر رقم اداء ہوجائے گی؟ اول کہ وہ میر آن کو قاداء ہوجائے گی؟ جواب: رکو قاک نہیں اس لیے جواب: رکو قاک نہیں اس لیے جواب: رکو قاک نہیں اس لیے آپ اس رقم کوز کو قاکی مند میں وضع نہیں کر سکتے۔ ہاں مید کر سکتے ہیں کہ ذکو قاکی نہیت ہے ساکوائی رقم و سے کر پھر خواہ اس وقت اپنا قرض وصول کریں۔ (آپ کے مسائل سے ۲۸ ہے)

ز کو ہ کی رقم سے خادمہ کوز بورد بدینا

سوال: ـ (۱) زید کے یہاں ایک یتیم لڑکی کوصرف روٹی کپڑ املتا ہے تو زیدز کو ق کی رقم ہے اس کے لیے پچھ زیور یا کپڑا وغیرہ بناسکتا ہے یا نہیں؟ (۲) اور جوعورت زکو ق کز معاوضہ غدمت کا سمجھے،اس کودینا کیسا ہے؟

جواب: ۔ (۱) یئیم لڑکی جس کی تخواہ مقرر نہیں کی گئی ہے صرف روٹی کپڑا دینا مقرر کیا گیاہے اس کوزیورز کو ق کے روپے ہے بنوادیتا درست ہے ، یااس کونفذ دیدے ، یہ بھی درست ہے کپڑا جواس کا مقرر ہے وہ زکو ق میں ہے نہ بنائے ۔ (۲) اوراس دوسری عورت خادمہ کو دینا درست نہیں ہے جواس کو اپنی خدمت کو معاوضہ سمجھے کی ۔ (فآوی دارالعلوم ص ۲۱۱ ج ۲ بحوالہ درالتخارص ۹ کے جاک در التخارص ۹ کے جاک در سے نہیں ہے ، درالتخارص ۹ کے جاک در سے نہیں ہے ، معاوضہ میں زکو قالینا اور دینا درست نہیں ہے ، درالتخارص ۹ کے جاکہ درقعت قاسمی غفرلہ )

# غریب لڑکی کی شادی میں زکوۃ کی رقم وینا

عسی خلیہ: الرکی کے والدین جو کہ سختی زکو ہیں ، زکو ہ کارو پیان کودے دیا جائے کہوہ اس کولڑ کی کے نکاح میں صرف کر دیں ، بیدرست ہے اور خود اس لڑکی کواگر برتن ، زیوروغیرہ خرید کردیئے جائیں تو یہ بھی درست ہے۔

عسینلہ: ۔ اگر شادی ہے قبل یا بعد شادی کے اس اڑکی (جوغریب، صاحب نصاب نہ ہو) کو نقد دیدیا جائے تو بیجی جائز ہے۔ ( فتا دی دارالعلوم ص ۲۳۷ج۲ ہوالہ ردالتخارص ۲۹ج۲) عدد بنا است المناب المعالم و المعناضر ورئ ہے کہ نصاب سے زائد نہ ہو، ورنہ کروہ ہوجائے گا نیز اگر کسی نے نصاب کے برابر دیدیا ہے ، یا متعددافراد کے تھوڑ اتھوڑا دیئے سے نصاب کے برابریااس سے زائد ہوجائے تو پھر سختی زکوۃ نہ رہنے کی دجہ سے اس کوزکوۃ کی رقم دینا جائز نہیں ہوگا۔ (ایضاح المسائل ص کے البحوالہ درمختار (کراچی) ص ۳۵۳ ج۲)

(اگرلڑ کی کے والدین جو کہ سختِ زکوۃ ہیں اگران کے پاس زکوۃ کی آئی ہوئی رقم نصاب کے برابریا زائد ہو جائے تو اگر میرقم ان کے گھر کے اور افراد پرتقشیم کردی جائے تو ہرایک کونصاب کے بقدر نہ پہنچ تو چھردینا جائز ہوگا۔

( طحط دی بعی امراتی انفلاح ص ۱۳۱۰ و کتاب الفقه ص ۱۰ اج ۱، رفعت قاسی )

# ز کو ہ کی رقم ہے میت کی جہیر و تعین کرنا کیسا ہے؟

عسب المه : رز كوق كى رقم سے ميت كى تجهيز وتكفين جائز نهيں ، بوقتِ ضرورت بيصورت ہوسكتى ہے كہ ميت كا ولى اگر ز كوق كامستحق ہوتو اس كومدِ ز كوق سے رقم و بے وى جائے وہ اس سے تجهيز وتكفين وغيره كرو ہے ۔ (احسن الفتاوي ص ۲۹۳ ج٣ بحوالہ روالمختار ص ۲۸ ج٣ وفتاوي دارالعلوم ص ۲۲۲ ج٣ وفتاوي حسوم ۲۵ ج٣ وکتاب الفقه ص ۱۴ ج٣ وفتاوی دارالعلوم ص ۲۲۲ ج٣ وفتاوی دارالعلوم ص

مسائلہ:۔میت کے گفن وغیرہ میں جو پچھ صرف کیا گیا وہ زکو ۃ میں محسوب نہ ہوگا، وہ صدقہ نفلی رہے گا کیونکہ زکو ۃ میں زندہ فقیر کو مالک بنانا شرط ہے۔( فآوی دارالعلوم ص۳۳۳ج ۲)

## كياميت كے كفن كا ثواب زكو ة دہندہ كوبھی ہوگا؟

المسئل المسئل المستخلِ زكوة نه الله في طرف سي تفين ميت وتغيير مسجد وغيره كى تو تواب دونول كو حاصل موگاه شائ ني يه مطلب مكھا ہے كه زكوة دينے والے كوز كوة دينے كا تواب حاصل موگاه در كفن والنے كا تواب اس نقير (مستخلِ زكوة) كو موگا جس نے اپنی طرف سے كفن والا، اور يہ بھی کہا جا سكتا ہے كه زكوة دينے والے كو تكفين كا بھی تواب ہے، كونكه حديث شريف اور يہ بھی کہا جا سكتا ہے كه زكوة دينے والے كو تكفين كا بھی تواب ہے، كونكه حديث شريف ميں ہے۔ "المدال على المنحير كفاعله" (ردالمخارص ١٦ ج)

جامع صغیر میں بیروایت نقل کی گئی ہے کہ' اگر صد قدسو ہاتھوں پر گزرے تو ہرا یک

کوان میں ہے ابتداء دینے والے کی برابر تو اب ہوگا، بدون اس کے کہ ابتداء کرئے والے کے تواب میں ہے کہ ابتداء کرئے والے کے تواب میں پچھ کی ہو ( یعنی کوئی کی نہ ہوگی )۔اور سو ہاتھوں پر گزرنے کا مطلب میہ ہے کہ صدقہ کرنے والے نے کسی کوصدقہ دیا، پھراس نے دوسر کو دے ویا اور اس نے تیسر کے و یہ یا،اسی طرح سلسلہ چاتا رہا۔

دیدیا،اسی طرح سلسلہ چاتا رہا۔

( قروی وار العلوم ص ۲۲۷ ج ۲۲ ج ۲۷)۔

(بعض جگدلاوارٹ مردہ کی بخبیر و تغین کے لیے چندہ کرتے ہیں تواس میں ذکوۃ کی رقم دینے ہوئی۔
کی رقم دینے سے زکوۃ ادا نہیں ہوگی، اگر وارٹ مردہ بھی ہوتب بھی زکوۃ ادا نہیں ہوگی،
کیونکہ اس میں ملکیت کی صلاحیت نہیں، ہاں اگر رو پہیز کوۃ کی نیت سے اس کے غریب وارثوں کو دے دیدیا جائے اور پھر وہ اپنی طرف سے مردہ پر خرج کریں تو زکوۃ ادا ء ہوجائے گی۔رفعتۃ قاسمی غفرلۂ)

ز کوۃ کی رقم ہے مردہ کا قرض اداء کرنا کیسا ہے؟

عسئ الله :- اگرمیت ک ذر مقرض ہے تواس قرض کوز کو ہ کی رقم سے براہِ راست ادا نہیں کیا جاسکتا، ہاں اگر اس کے دارٹ غریب مستحق زکو ہ ہوں تو ان کو مالکا نہ طور سے دیا جاسکتا ہے ادروہ اس رقم سے میت کا قرض اداء کر سکتے ہیں۔ (معارف القرآن حسم جسم)

عسسندا ۔ مردہ کی طرف ہے اسکا قرضہ اداء کر دینا درست نہیں ہے۔ ( فقاو کی ہند ہیں ۱۸۸ج اوفقا و کی عالمگیری ص ۳۹ج س)۔ ( کیونکہ میت میں مالک ہونے کی صلاحیت نہیں ہے جوادائے زکو قاکی اولین شرط ہے۔محمد رفعت قاسمی غفرلہ )

### ز کو ۃ کارویہ پیمردہ کے ایصال تواب کے لیے دینا

مست الله : - زگو قا کارو پییمرده کودینااس طور سے کہاس کی طرف سے کھانا پکوا کر نقیروں کو کھلا یا جائے یا کپڑ افتا جوں کو دیا جائے درست نہیں ہے اپنی طرف سے ہی زکو قا کی نمیت سے دیا جائے ، اسکانو اب کسی میت کونہ پہنچا یا جائے ۔ ( فرآوی دارالعلوم ۲۰۲۳ج۲)

#### اینے غریب شوہر کوز کو ۃ دینا

سوال:۔(۱) عام طور پر بیوی کی کل کفالت شوہر کے ذمہ ہے اگر خُدانہ کرے شوہر نحریب ہوجائے اور بیوی مالدار ہوتو شر ما بیوی پر کیاحقوق عا کد ہوتے ہیں؟(۲) ذکورہ شوہر کو بیوی سے زکو ۃ لے کر کھانا کیا درست ہے؟

جواب: ۔(۱) عورت پرشو ہر کیئے جوحقوق ہیں وہ شو ہرکی غربت اور مالداری دونوں میں کیسال ہیں۔شو ہرکے غریب ہوئے پر بیوی پرشر عائیہ حق ہے کہ شو ہرکی غربت کے پیش نظر صرف اس قدرنان ونفقہ (ضروری خرج) کا مطالبہ کرے جسکا شو ہر تحمل ہو سکے۔البتہ اخلاقا بیوی کوچاہئے کہ وہ اپنے مال سے شو ہرکوکوئی کاروباروغیرہ بیوی کوچاہئے کہ وہ اپنے مال سے شو ہرکوکوئی کاروباروغیرہ کرنے کی اجازت دے۔(۲) چونکہ شو ہراور بیوی کے من فع عاد تا مشترک ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کے چیزوں سے ممونا استفادہ کرتے رہتے ہیں اس لیے شو ہراور بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کوزگؤ قروبیا جائز ہیں ہے۔

( آپ کے مسائل میں ۳۹۵ ج ۳ وفرآ ویل وارالعلوم ص۲۹۲ ج بحوالہ شامی ص ۸۲ ج ۳)

#### مالدار بیوی کے غریب شوہر کوز کو ۃ دینا

سوال:۔زید کی بیوی کے پاس حیار ہزاررو بے کاسونا جیا ندی ہے کیکن خودزید مقروض ہے ، مال زید کی بیوی کے پاس ہے۔ کیازیدز کو ۃ لے سکتا ہے؟

جواب: ۔ زید دوسروں نے زکوۃ لے سکتا ہے۔ گراس کی بیوی اس کو بینی شوہر کوز کوۃ نہیں وے سکتی۔ بہرحال شوہرا گرغریب ہے تو وہ زکوۃ کا مستحق ہے۔ بیوی کے مالدار ہونے کی وجہ سے وہ مالدار نہیں کہلائے گا۔ (آپ کے مسائل ص ۳۹۵ج ۳)

#### شادی شده عورت کوز کو ة دینا

سوال:۔ ایک عورت جس کا شو ہرزندہ ہے۔غریب محنت مزدوری کرتے ہیں ، کیاان کو زکو ۃ وخیرات وصدقہ دینا چائز ہے؟ جواب:۔اگروہغریب اور مشخق ہیں تو جائز ہے۔ ( آپ کے مسائل ص ۳۹۵ج ۳)

#### مالىداراولا دوالى بيوه كوز كو ة دينا

سوال:۔ایکعورت جو کہ بیوہ ہے لیکن اس کے لڑ کے برسرِ روز گار میں۔اگر وہ لڑ کے ماں کی امداد نبیس کرتے یا تھوڑی بہت کرتے ہیں جو اس کے لیے نا کافی ہے تو کیا اس کو زکو ۃ وینا جائز ہے؟

جواب: ۔ اس خاتون کے اخراجات اس کی اولا و کے ذمہ ہیں کیکن اگر وہ عورت نادار ہے اورلڑ کے اسکی امداد اتی نہیں کرتے جواس کی روز مرہ ضرور بات کے لیے کافی ہوتو اس کوز کو ق دینا جائز ہے۔ (آپ کے مسائل ص ۹۳۹ج۳)

#### مفلوك الحال بيوه كوز كو ة دينا

مست المعنی مفلوک الحال بیوہ کے بھائی کواگر قدرت ہے تواسے چاہے کہ اپنی بہن کے اخراجات برداشت کرے اگر وہ نبیس کرتا یا استطاعت نہیں رکھتا اوراس بیوہ کے پاس بھی اخراجات برداشت کرے اگر وہ نبیس کرتا یا استطاعت نہیں رکھتا اوراس بیوہ کے پاس بھی نصاب کی مقدار سونا جاندی یارو پیہ بیسہ نبیس ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ نا دار بھی ہے اور بے سہار انجی ،اس صورت میں اس کوز کو ہوصد قات و یناضر وری ہے۔ (آپ کے سائل ص ۳۹۷ج۳)

#### برسر روز گار بیوه کوز کو ة دینا

مسطه : اگر برسرروز گار بیوه مقروض نبیس ہے ، ملازم ہے توز کو قانبیں کئی جا ہے تا ہم اگر وہ صاحب نصاب نبیس تو اس کو دینے سے زکو قاداء ہوجائے گ ( آپ کے مسائل ص ١٣٥٣ج٣)

### بد کر دار کی بیوی کوز کو ة دینا

عساملہ: الین عورت بچوں والی جواہیے خاوند کی عیاشانہ زندگی اور شراب خوری کی وجہ سے نہایت ہی غسر ت (تنگی) میں ہو، جب کہ وہ مختاج (ضرورت مند) ہے اور مالک نصاب بھی نہیں ہے، زکو قادینا درست ہے، بلکہ ایسی مختاج بچوں والی عورت کوزکو قادینے میں زیادہ تواب ہے۔ (فاوی دارالعلوم س۲۲۳ج ۲ بحوالہ روالخارص ۴۸ج۲)

#### یےروز گارکوز کو ۃ دینا

سسئلہ :۔کام کاج نہ کرنے والے آدمی کی کفالت مال زکو ہے کرنا جائز ہے ،زکو ۃ اداء ہوجائے گی۔( آپ کے مسائل ص ۳۹۸ج۳)

#### معذورلڑ کے کے باپ کوز کو ۃ وینا

سوال: ۔ ایک سرکاری ملازم ہے اس کا لڑکا و ماغی عارضہ میں مبتلاہے، باپ اسکی کفالت کرتاہے، کیااسکوز کوہ دے سکتے ہیں؟

جواب: اگراس لڑکے کا باپ نادار ہے تو زکوۃ کا متحق ہے، بعض عیال دارا یہے ہوتے ہیں کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہوتے اوران کاروز گار بھی ان کے مصارف کے لیے کافی نہیں ہوتا ،ایسے لوگوں کوز کوۃ دینا جائز ہے۔ (آپ کے مسائل ص ۲۰۰۱ ج ۳)

#### سفيد بوش کوز کو ة دينا

سوال:۔ ہمارے جانئے والوں میں ایک سفید پوش آ دمی ہیں گر مالی اعتبارے بہت کمزور ہیں، ریزهمی لگاتے ہیں۔ کیا ہم ان کوز کو ۃ دے سکتے ہیں؟

جواب: ۔ ذاتی مکان اور ریڑھی لگانے کے باوجود اگر وہ نادار اور ضرورت مند ہیں تو ان کو زکو قدینا تا سے میں کو ان کو زکا تا شرط ہیں کہ بیز کو قدینا تا شرط ہیں کہ بیز کو قدینا تا شرط ہیں کہ بیز کو قدینا تا شرط ہیں کہ کہ کہ دیا ہے۔ تعققہ ہدید کہ کہ کر دے دی جائے اور نبیت زکو ق کی کرلی جائے تب بھی زکو قاداء ہوجائے گی۔

(آپ کے سائل ص ۱۰۶ جس)

# ز کو ة کی رقم غریب لژیوں کی تعلیم میں دینا

عسد شله :۔ زکو ة میں تملیک شرط ہے بیخی کسی مختاج کواس کاما لک بنادینا چاہئے ، بیس غریب لئر کیوں کو اگر نفتہ یا کپڑا کھا ناز کو ة سے دے دیا جائے تو درست ہے، کیکن پڑھانے والوں کی تنخواہ یا دیگر ملاز مین کی تنخواہ دین زکو ق سے درست نہیں ہے۔

( فر وى دارالعلوم ص ٢٠٥ ج٢ بحوالدروالحقار باب المصر فسص ٨٥ ج٢)

### کثیرالعیال کوز کو ة کی رقم دینا

سوال: میں امام ہوں ، مسجد کی تنخواہ سے گھر کا گز رچلا نامشکل ہے ، کیٹر العیال اور قرض دار بھی ہوں ، ایک شخص مجھے زکو ہ کی بڑی قم دینا چاہتا ہے تو میں لے سکتا ہوں یا نہیں؟
جو ب: مسئلہ رہ ہے کہ ایک مسخق زکو ہ کوزکو ہ کی اتن رقم دی جائے جونصاب سے کم ہوں ،
اتنادینا کہ غریب صاحب نصاب اور مالدار ہوجائے مکر وہ ہے ، ہاں اگر و شخص قر ضدار ہویا
کثیر العیال ہو (بیجے زیادہ ہوں) تو اس کو استے پھیے دینا کہ قرض ادا کرنے کے بعد اس کے
اس بقد رنصاب نہ بیجے یا اپنے اہل وعیال پر تقسیم کرے تو ہرا کیک کو نصاب کی مقد ارسے کم
پینے تو ایسے خص کو نصاب سے زیادہ دینا بلاکرا ہت جائز ہے۔

(طحطاوي على المراقى الغلاح ص٦١٣ ج اكتاب الفقه ص١٠١٣ ج ا

مساعلہ: بہس خص کی ماہواری آمدنی معقول ہوئیکن سال بھر تک اس کے پاس قد رنصاب جمع نہیں رہتا ہے اور وہ صاحب زکو ہ نہیں ہے ،ایسے خص کو مال زکو ہ یا صدقہ نافلہ دینا درست ہے اور اس کولیرا بھی جائز ہے۔

(قروي دارالعلوم ص٢٣٦ج بحواله عالمكيري باب المصارف ص ١٨٩ج ١)

#### مال دارضر ورت مند کوز کو ة دینا کیساہے؟

عسمتا :-ایک شخص نے اپنارہ بیدلوگوں کوترض دے رکھا ہے جو کی میعاد ہی پر وصول ہوسکتا ہے اورای دوران میں اسکواخراجات کے لیے پینے کی ضرورت ہے تو اس وقت بیشخص زکو قالے سکتا ہے ،گراتی جو اپنی جو اپنی میعاد پوری ہونے تک اسکے اخراجات کو کافی ہو،اگر قرض غیر معیادی ہے اور جسکواس نے قرض دیا ہے اور دہ مختاج ہے تو اسح قول کے مطابق زکو قالینا جا تزہے کیونکہ وہ اس وقت مسافر کی حیثیت رکھتا ہے ،اگر اس کا قرض دار پیسے والا آدمی ہے اور اس کے قرض کو سلیم کرتا ہے تو اب اس شخص ( مالدارضر ورت مند ) کوزکو قالینا جا ترجیبیں ،اگر وہ قرض دار قرض کو تسلیم کرتا ہے تو اب اس شخص ( مالدارضر ورت مند ) کوزکو قالینا حیا ترجیبیں ،اگر وہ قرض دار قرض کو تسلیم نہ کرے اور قرضے کے گواہ عادل ہوں تو تب بھی بھی حاکم ہے ، ہاں گواہ غیر عادل ہوں تو تب بھی بھی حکم ہے ، ہاں گواہ غیر عادل ہوں تو اس وقت تک یہ شخص ذکو قاکا مال نہیں لے سکتا ، جب تک

میر خص قاضی کے بیباں دعوی نہ چیش کرے ،اور قاضی قر ضدارے اسکے انکار پرفتم نہ لے، قرض دار کے قتم کھانے کے بعدائے زکو قلیمنا جائز ہے۔ ( قاننی خاں۔ فآویٰ عالمگیری ص ۴۰ جس)

### بے نمازی کوز کو ة دینا کیساہے؟

عسسنله : بنازی محتاج کوزکو قاوی سے نے کو قادا ہوجاتی ہے، کیونکہ حنفیہ کے نزدیک مماز جھوڑ نا نافسق اور گناہ کبیرہ ہے، گرکفر ممان کا فرنہیں ہوتا ہے، البتہ نماز کا جھوڑ نا نافسق اور گناہ کبیرہ ہے، گر کفر منہیں ہے، لہٰذا تارک نماز کو جب کہ وہ محتاج ہوز کو قادینا درست ہے اور زکو قادا ہوجاتی ہے اور کنڑ ائمہ کا بید ند ہب ہے کہ تارک نماز کا فرنہیں ہے۔ (فقاوی دار العلوم ص ۱۸۴ج ۲ بحوالہ مراقی الفلاح باب الور وفق وی دار العلوم ص ۲۵ ج ۲ بحوالہ مراقی الفلاح باب الور وفق وی دار العلوم ص ۲۸ ج ۲ بحوالہ مراقی الفلاح باب الور وفق وی دار العلوم ص ۲۵ ج ۲ و بدایوں ۱۸ ج ۱۸ ج)

#### نشہ کے عادی کوز کو ق وینا کیسا ہے؟

سوال: ۔ ایک شخص نہایت مفلس اورغریب ہے لیکن بھنگ وافیون کا از حدمر تکب ہے ،اس کو زکو ۃ ویناشرعاً جائز ہے یانہیں؟

جواب : - بينظام ہے كه صدقات و خيرات صلحاء كو دينا أضل ہے جيسا كه دارد ہوا ہے كه "وليا كل طعامكم الابوار" يعنى تمھارا كھانا نيك لوگ كھا ئيں ۔

لیکن فاسق و فاجرشراب خور جب که مفلس ہے اس کوز کو ق دینے سے زکو ق دا جوجاتی ہے ،اگر چہ جہتر یہ ہے کہ صلحاء فقراء کو دے ، بہر حال اوائے زکو ق میں پچھ تامل نہیں ، بہتر ہونا دوسری بات ہے اور مفلس ومحتاج اگر چہ فاسق ہو ،اس کے دینے میں تو اب ہے جیسا کہ آیا ہے کہ '' ہرایک ذی روح کو وینے میں اجر ہے۔

(فآدی دارالعلوم ص۲۳۵ ج۲ بحوالد ددالحقارص ۵ کے ۲ باب المصر ف) (البتۃ اگریہ یفتین کامل ہو کہ دوہ شراب چنے پر بیرقم صرف کرے گا۔ تو اسے ویٹا درست نہیں ہے قرآن کریم ہیں ہے۔ والاتعاونو علی الاثم والعدوان۔

(بإروا موروالمائدو جحدرفعت قاسمي غفرله)

# غیرمسلم فقیروں کوز کو ۃ دینا کیساہے؟

سوال: \_زكوة كاكافرول كودية درست بيانبيس؟

جواب: ـزكوة كتعريف درمخاروغيره مين بيب كه ـ تسمسليك جنوء مسال عينه الشار من مسلم فقير النع ـ اس كامطلب بيب كه زكوة شريعت مين ال كوكتيج بين كدائوة شريعت مين ال كوكتيج بين كدائية مال كاايك حصه جوكه ثمارع عليه السلام في عين فرمايا بمثلاً جاليسوال حصه مسلمان محتاج كوديا جائد

پی معلوم ہوا کہ زکو ہ کے اداء کے لیے بیشرط لازمی ہے کہ مسلمانوں ہوہی وی جائے جو کہ مسلمانوں ہوا کہ زکو ہ ہوں اور آیت کریمہ ''انما المصدقت للفقر آء و المسلکین '' اسورہ تو بہرکوع ۸) آیت میں فقراء و مساکین ہیں۔ مرادمسلمان فقراء و مساکین ہیں۔ باجماع اُمت البت نظی صدقہ ذمیوں یعنی کا فروں کو دیا جاسکتا ہے،ایسا ہی کہ جا ہوں کہ درمختار میں ہمی کہ زکو ہ وعشر دخراج کے علاوہ دوسر مصدقات کا فرکودیتا درست ہے۔

( فَنَ وَيْ دارالعلوم ص ٢٧٤ ج٢ جواله روالمختارص ٩٢ ج٢ و كفايت المفتى ص٣٦٣ ج ٣ )

عسب المان ا

عسد خله : ـز کوة کامصرف صرف مسلمان بین کسی غیر مسلم کوز کوة و بینا جائز نبیس ، اگر حکومت زکوة کی رقم غیر مسلموں کو ویتی ہے اور سیح مصرف پرخرچ نبیس کرتی تو اہل زکوة کی زکوة ادا نبیس بوئی۔ (آپ کے مسائل ص ۲۰۳ جسور معارف القرآن ص ۲۹۷ جسم نی وی محمود میص ۲۵ ج ۷)

#### غيرمسلمول کي تعليم گاه ميں زکو ة دينا؟

عسئلہ: ۔اس صورت میں (یعنی غیر سلموں کے مدرسمیں دینے سے) زکو ۃ اواء نہ ہوگی، دکو ۃ مسلمان محتاج کودیناضروری ہے۔(فادی داراعلوم ۱۳۸۸ ق۲ بحوالہ دوالحقارص ۹۳ ق ابلے معرف)

#### بلالحاظ مذہب زکو ۃ وینا؟

سوال: ۔ زکوۃ کی رقم بلائد ہب وطنت عام محتاجوں ومعذروں کو دیتا کیسا ہے؟
جواب: ۔ زکوۃ میں مسلمان محتاج (ضرورت مند) کو مالک بنانا زکوۃ کی رقم کاضر دری ہے،
پس جس موقع میں شبہ ہوکہ مسلمانوں کو پنچے گایا غیرائل اسلام بھی شریک ہوں گے اور کسی کی
ملک نہیں کیا جائے گاتو ایسے مواقع میں حیاہ تملیک کرالیا جائے اور پھروہاں رو پیدز کوۃ کاویا
جائے ۔ (فاوی وارالعلوم ص۲۲۲ ج۲ وعالمگیری ص۲۸۱ ج۱)

ملحداورم بتدكوز كوة دينا

عسب المام) بی کی طرح ہے اسے بھی زکو قامیں سے ویتا اس کی دین وشمنی میں تعاون کرتا ہے ، اور اسلام) بی کی طرح ہے اسے بھی زکو قامیں سے ویتا اس کی دین وشمنی میں تعاون کرتا ہے ، اور جو تخص مرقد ہو کر دائرہ اسلام سے غارج ہوگیا ہو دہ تو اسلام کی نظر میں زندگی بی کا مستحق نہیں ہے ، چہ چائے کہ اسکی زکو قاکی مد میں سے اعانت کی جائے ، اس نے اس قدر بردا جرم کیا ہے اور اسلام اور مسلمانوں سے اس قدر تظیم خیانت کی ہے کہ وہ معاشر سے میں زندہ رہنے کا حق کھو جمیشا ہے ، چنانچہ فرمان نبوت ہے کہ ۔ ' جو تحص (مسلمان) اپنا دین تبدیل کر وے اُسے تقل کرو''

مسكين س كو كهتے بيں؟

مسئله - جوشخص ما لك نصاب نه جواور و دختاج جوءاس كوفقير ومكين كہتے ہيں۔

( التعلوم ١٩٠٣) التعلوم ١٩٠٣ م التي التعلوم ١٩٠٥) التعلوم ١٩٠٥ م ١٩٠٥ م

"والذى لا يجد غنى يعنيه ولا يفطون فيصدق عليه ولايقوم فيسال الناس".

(۱) جے ایسے وسائل میسرنہیں کہ مالدار کر دیں۔

(۲) جس کافقر ظاہر نہیں کہلوگ خیرات دیں۔

(۳) جوخود سوال کے لیے کھڑ انہیں ہوتا کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔(حقیقت الز کؤ قاص ۲۱ مولانا ابواد کلام آزاد و کتاب الفاقہ علی المدّ اہب الار بعد ۱۳ ۱۰ اج اوفرآ دی محمود میص ۳ ۱۳ اج ۱۱)

ىقىتى مساكىين كون بى<sub>ي</sub>ر؟

قوم کے ایسے افراد جن پر وسائل معیشت کی تنگی کی وجہ ہے معیشت کے ورواز ہے بند ہور ہے ہیں اوراگر چہوہ خود پوری طرح ساعی ہیں ، نہ تو نوکری (ملازمت) ہی ملتی ہے ، نہ کوئی اورارادہ معیشت نگلتی ہے ، نیسیا ''مساکیین'' میں داخل ہیں ،اوراس ہے کے اولین مشتق ہیں ،کین اس کا انتظام اس طرح ہوتا جا ہے کہ ان کی خبر گیری بھی ہوجائے اور ساتھ ان میں ہے کہ ان کی خبر گیری بھی ہوجائے اور ساتھ ان میں ہے کہ ان کی خبر گیری بھی ہوجائے اور ساتھ ان میں بلکہ تمام ہے کا ری کا عائت میں ،بلکہ تمام مستحقین کی اعائت میں مجلح ظرتی جا ہیں جس کے در حقیقت الزکو قاص ۲۳ وعلم الفقہ ص ۳۳ جسم )

حكى مساكين كون بين؟

ایسے افراد جوخوش حال ہے لیکن کاروباری خرابی کی وجہ سے یا کسی اورنا گہائی مصیبت کی وجہ سے یا کسی اورنا گہائی مصیبت کی وجہ سے مفلس ہو گئے ہیں، اگر چہا پی پچپلی حیثیت کی بناء پرمعزز سمجھے جاتے ہیں، عکما''مسا کین' میں واغل ہیں اور ضروری ہے کہ اِس زکوۃ کی مدسے ان کی خبر گیری کی جائے۔ (حقیقت الزکوۃ مسلا)

### بیشه ورفقیرون کوز کو ة وینا؟

سوال: ایسے پیشہ ورفقیر کو جومحنت ومزدوری کرسکتا ہے ذکو ة دیتا جائز ہے یانبیں؟ اورفقیروں

میں مستحق اور غیر مستحق کے درمیان کوئی امتیاز بھی نہیں ہوتا؟

جواب: اگروہ گداگر (غ یب فقیر) صورت حال ہے جمان معلوم ہوتے ہیں تو ان کو دینے ہے زکو ق ادا ہو جائے گی ، آلر چہ فی الحقیقت وہ مستحق ند ہوں ، دینے والے کو بہ قاعدہ "انماالاعمال بالنیات" کا ٹواب حاصل ہوگااورز کو ق بھی ادا ہوجائے گی۔

( فآاي دارالعلوم ص ٢٢٩ ج٢ بحواله ردالخار باب المصر ف-ص ٩٥ ج٢)

عدد منطق نے جس کوز کو ہ دی جائے اگروہ صورت فقیرانہ ومفلسانہ رکھتا ہے اور یا فقیروں کے ساتھ مل کرآیا ، یا اس نے سوال کیا اور اس برز کو ہ وینے والے نے اس کوز کو ہ وے دی تو زکو ہ ادا ہو جائے گی اگر چہ بعد میں ظاہر ہوا کہ وہ غنی (مالدار) تھ اور مصرف زکو ہ نہ تھا۔ (جب بھی زکو ہ ادا ہوجائے گی اگر چہ بعد میں ظاہر ہوا کہ وہ غنی (مالدار) تھ اور مصرف زکو ہ نہ تھا۔ (جب بھی زکو ہ ادا ہوجائے گی )۔ (فآوی دارالعلوم ص ۲۲۸ ج ۲ وفقاوی محمود یے س ۱۲ ج ۱۱ ج ۱۱)

#### جوفقیرنا جائز کاموں میں خرچ کریں ان کودینا؟

سوال: ۔ جن فقیروں کی نسبت غالب گمان ہو کہ وہ خیرات یا زکو ۃ لے کرنا جا مَز کا موں میں صرف کرتے ہیں ان کو دینا کیسا ہے؟

جواب: گان غالب اگراییا ہے تو بے شک ان کوز کو قوفیرات وینا ناجا تزاور گناہ ہے کیونکہ بیانات علی المعصیہ (گناہ پر مددکرتا) ہے اوراعائت علی المعصیہ حرام ہے قرآن مجید جس اللہ تعالی کا فرمان ہے و تعالی حالی البسر و التقوی و لاتعاو نو اعلی الاثم و العدوان (سورہ المائدہ یارہ ۹) (فراوی دار العلوم ص ۲۲۹ ج۲)

عسمنان : چوراورزانیکو بوجدلاملی کے ذکو ہ وصد قات دیئے ہے تو اب حاصل ہوگا اورز کو ہ ادا ہوجائے گی۔ حاصل ہے کہ باوجو دعلم دینا نہ جا ہیں ، اورا گر دیا جائے تو اس پرمؤاخذہ بیس۔ (فقوی دارالعلوم ص ۲۲۸ ج۲ بحوالہ مشکوہ ص ۱۲۵ ج۱)

#### مال دارفقير كوز كو ة دينا؟

سوال:۔ ہمارے بہاں مساکین وفقراء ایسے ہیں جوصدقہ فطروغیر: لینے کے قابل ہوں، کیونکہ وہ صاحب نصاب ہیں ،ان پرز کو ۃ واجب ہے، مالدواروں سے بدر جہا بہتر ہیں، ایسے فقیر وکودیتا جائز ہے یا نہیں؟ یا مدارس اسلامیہ میں خرج کرتا جا ہے؟ جواب:۔ایسے نام کے فقیروں کو جو مالدار صاحب نصاب ہیں صدقہ الفطر اور زکو ۃ و دیگر

صدقات واجبه نددیتا چاہیے، بلکه مدرسه میں دے کر طلباء مسالکین وغرباء پرصرف کرنا چاہیے۔ ( فرق وی دارالعلوم ص ۲۸۲ج۲ بحوالہ ردالمخارہ ۲۶ جاہاب المصرف)

عمد الله : السيفقيروں كوز كو ة ديناجن كا پيشه ما نگنے كا ہے اور يه معلوم ہے كه بيدوگ اكثر متمول ہوتے ہیں ، دینا درست نہیں ہے۔ ( فآوي دارالعلوم ص٢٠٢ ج٢٠)

### جوفقير كمانے يرقادر ہو،أس كوز كوة دينا؟

مس منا الله :- ذكرة قريم مستحق ہونے كا مدار حاجت پر ہے كہ كى شخص كے پاس اس قدر مال ہو جس ہے اس كی اوراس کے زیر کھالت افراد کی ضرورت پوری ہو سکے۔اس اصول کے مد نظر بیسوال پیدا ہوتا ہے كہ اگر کوئی شخص حاجت مند ہولیکن کام نہ کرتا ہوا ور معاشر ہے پر ہو جھ بن كر محض ذكر قام رصد قات پر گزر كرنا جا ہتا ہو۔ حالا نكہ جسمانی لحاظ ہے وہ محنت كرنے كے قائل ہوتة كيا ایسے شخص کو صد قات دی جاسكتی ہے؟

جمہور فقہائے احن ف کی رائے یہ ہے کہ کسب یعنی کمانے کے قابل فقیر کا زکو ہ لینا (اور دینا) جائز تو ہے لیکن جب تک اس کے پاس زندہ رہنے کے لیے پچھٹہ پچھموجو دہواس کے لیے نہ لینا ہی زیادہ بہتر ہے۔ (فقہ الزکو ہ ص ۲۸ ج ۲ بحواا بجمع الانہار ص ۲۲۰) مسلم اللہ بورائے نے لیے نہ لینا ہی نہوں سے کم کا مالک بورائے زکو ہ دینا درست ہا آر چہوہ صحیح اور کمانے کے قابل ہو، کیونکہ وہ فقیر ہے اور فقراء معمار ف زکو ہ میں وہ نمل ہیں، نیز یہ کہ حقیق حاجت کا پیتا لگا دشوار ہے اس لیے نصاب زکو ہ کے مالک نہ ہونے کو حاجت مند ہوئے حاجت کا پیتا لگا تا دشوار ہے اس لیے نصاب زکو ہ کے مالک نہ ہونے کو حاجت مند ہوئے کے قائم مقام سمجھ جائے گا۔ (فقہ الزکو ہ ص ۲۰۱ جد۲)

ينتيم خانه ميں زكوة وينا كيساہے؟

مسبط مان عنابالغول كوزكوة وينا درست ب، پسيتم خاند من ينائ كے خرچ كے ليے زكوة كارو بيدوينا درست بـ رافق وي دارالعوم ص ٢٥٥ ق٢ بحوالدروالحقارص ٩٧ ق٢ باب المصرف)

عسد الله : یہ بیتم نابالغ مفلس کے مصارف پیل صرف کرنے کے لیے ولی یعنی سر پرست کو دینا درست ہے۔ ( فاوئ دارالعوم م ۲۵ ج ۲۹ وفقہ الز کو ہیں ۲۰۰۰ ج ۲ فاوئ کو دیا ہے۔ یہ بیتم فانول پیل اکر بیٹیمول کا کھانا کپڑ اوغیرہ مالکانہ حیثیت ہے دیا جاتا ہے تو صرف اس خرج کی حد تک زکو ق کی رقم صرف ہو گئی ہے۔ ( معارف القرآن م ۴۰۹ ج ۳ ) عسد الله : اگر وہ ( بیتم ) الز کا سمجھ دار ہے، رو بید پر قبضہ کرسکتا ہے تو خوداس کو دین جائز ہے السب اللہ بیٹر ہوتو اس سے بطور امانت لے کے (سر پرست ) رکھ سکتا ہے ۔ اور اگر وہ نا سمجھ ہے کہ رو بید کو تہیں نجینک دے گایا کی اور طرح سے ضائع کر دیا جائے اور اگر وہ نا قابل اعتماد نہ ہوتو تھر کوئی بچپا ( معتمد و غیرہ ) اس رو بید پر الڑے کے لیے دے دیا جائے اور اگر وہ نا قابل اعتماد نہ ہوتو تھر کوئی بچپا ( معتمد و غیرہ ) اس رو بید پر الڑے کے لیے دے میرورش کرنے والے کا قبضہ بطور امانت رکھ سکتا ہے۔

سسنلہ:۔اگرولی(سرپرست)نے لڑے کی طرف سے زکوۃ کاروپیا ہے قبضہ میں لیا تو اس میں کوئی نقصان نہیں لیکن جو روپیدولی نے زکوۃ کا اپنی طرف سے نکالا ہے وہ جب تک بطور تملیک لڑکے کی ضرورت میں صرف نہ کردے گاز کوۃ ادانہ ہوگی (فآویٰ محمودیص ۹۰جس)

ز کو ہ کی رقم سے یتیم خانہ کی تغییر کرنا؟

عسد خلدہ:۔ زکوہ کی رقم ہے بیٹیم خانہ کی تعمیر نہیں ہوسکتی اور ایساسامان بھی نہیں خرید اجاسکتا جو الطور تملیک کے مستحقین کو نہ دیا جاتا ہو مثلاً بیٹیم خانہ کے بینگ ، فرش ، فرنیچر ، برتن وغیرہ اور زکوۃ کاروییہ بیٹیم خانہ کے ملازیین کی تخواہ کے طور پر خدمات مفوضہ کے عوض بھی نہیں دیا جا سکتا ، ہاں بیٹیم کے کھانے ، خوراک دلباس میں خرچ کیا جاسکتا ہے یا وظائف کی شکل میں نفتہ و یا جاسکتا ہے یا وظائف کی شکل میں نفتہ و یا جاسکتا ہے یا وظائف کی شکل میں نفتہ و یا جاسکتا ہے یا وظائف کی شکل میں نفتہ و یا جاسکتا ہے تا وظائف کی شکل میں ا

#### رسول الله كے خاندان والوں كوز كو ة دينا؟

سوال: کن کن لوگوں کوڑ کو ۃ وینا جائز ہے اور کن کو تا جائز ہے؟ جواب ۔ زکو ۃ آنخضرت کے خاندان کے لیے طال نہیں ہےاور آنخضرت کے خاندان سے مراد ہیں آل علی ، آل خفیل ، آل جعفر ، آل عباس ، اور آل حارث بن عبد المطلب بیس جو محض ان پانچ بزرگوں کی نسل سے ہوائس کو زکو ہ نہیں دی جاستی ۔ اگر وہ غریب اور ضرورت مند ہو تو دوسر بے فنڈ سے ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ (آپ کے سائل س ۱۳۹۰ جسوم الفقہ ص ۲۳۹ جس

سیداور ہاشمی کوز کو ة دینا جائز ہے یانہیں؟

سوال: سیدیا ہائمی اگرانتہائی غربت کے عالم میں ہوتو اسکوز کو قروینے ہے زکو قرادا ہو جائے گی مانہیں؟

جواب: ۔ سیداور ہاشمی کوز کو قادینے ہے زکو قادانہ ہوگی ، اہل محلّہ میں اتنی مرقات بھی نہیں کہ غیر زکو قاسے ان کی حاجت بوری کر دیں ،اگر کسی کا والدا نہائی غربت کے عالم میں ہوتو کیا اسکوبھی مدز کو قابی ہے دے گا؟ (احسن الفتادی ۳۵ جسم بولو کیا دردالمخارص ۲۲ جسم کو لدردالمخارص ۲۲ جسم الفقہ علی المدا ہبالا ربعی ۱۰ اج اوفادی محمودیا ۵ جسم)

عمد مثله: - حنفیة کے نزو یک سیحیح قول کے مطابق اور ظاہر الروایة کے مطابق سید کوکسی حال میں زکو 3 دینا درست نہیں ہے۔ ( فآوی دارالعلوم ص۲۱۲ ج۲)

عست الله : مفتی به فد جب بهی ہے کہ سادات کواس زیانہ میں بھی زکو ۃ اور صد قات واجبہ شل چرم قربانی وصد قد فطروغیرہ دینا حرام ہے اور زکو ۃ وغیرہ ادانہ ہوگی ، بی تول صحیح نہیں ہے جو کہ کسی نے کہا ہے کہ بعض حالات میں مہاج ہے۔

( فنّا وي وارالعلوم ص ٢٣٩ ج ٢ بحوال روالمختارص • ٩ ج ٢ باب المصر ف)

العدد منط المقان المسيد كور كورة عشر كارو بهيده غلّه وينا درست نبيل جهال حيله كركه دياجائ تو مضا كقر نبيل ، حيله كي صورت بير به كه كي غير سيد خريب كويد كه درو به جائ كه فلال سيدكو دينا تقام كروه سيد بهاس كے ليے ذكورة جائز نبيل لبندائم كودية بيل الرقم بيتمام بالبعض اس كو بھى اپن طرف سے دبيد وتو بہتر بها وروه لے كرديد بيتو سيد كے ليے جائز ہے۔

کو بھى اپنى طرف سے دبيد وتو بہتر بها وروه لے كرديد بيتو سيد كے ليے جائز ہے۔

کو بھى اپنى طرف سے دبيد وتو بہتر بها وروه لے كرديد بيتو سيد كے ليے جائز ہے۔

کو بھى اپنى طرف سے دبيد وتو بہتر بها وروه الے كرديد بيتو سيد كے ليے جائز ہے۔

کو بھى اپنى طرف سے دبيد وتو بہتر بها وروه کے كرديد بيتو سيد كے ليے جائز ہے۔

مستله: اس زمانہ میں بھی بنی ہاشم کوز کو ہ دینے پراحقر فتو کامنع پر ہی دیتا ہے، اگر ضروری ہوتمالیک کر کے بنی ہاشم کودیدی جائے۔ (فتاوی دارالعلوم ص ۲۵۱ج۲)

#### جس کی ماں سیر ہواُ س کوز کو ۃ دینا؟

مست شاء : - اگر کی شخص کی صرف مال سید ہو، باپ سید نہ ہوتو اس کو زکو ۃ دینا جائز ہے، اس نیجے کہ نسب والد کی طرف ہے ہوتا ہے، جس کا والد سید نہ ہو وہ صرف والدہ کی طرف ہے سید نہیں ہوسکتا۔ (احسن الفتاوی ص ۲۷۹ج ہم بحوالہ ردالمختار باب الکفارۃ ص ۲ ۳۳۹ج۲)

#### جونتجرهٔ نسب نه رکه تا جو، اُس کوز کو ة دینا؟

سوال: ـ زیدا ہے آباؤ اجداد ہے یہی سنتا آیا ہے کہ جو را سلسلہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے الکی خرت عباس رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے الیکن زید کے پاس کوئی مکمل شجر و نسب نہیں ہے ،جس سے سیجے طور پر معلوم ہو سکے کہ جم واقعی سید ہیں تو اس صورت میں زید کو مال زکو ہیا (جب کہ سنتی زکو ہ بھی ہے) درست ہے یا نہیں؟

جواب: بشوت نسب کے لیے عام شہرت کا فی ہے، شجرہ ہونا ضروری نہیں لہٰذا زید کے لیے زکو ة لیناحرام ہے،۔ (احسن الفتا وی ص ۹ ۲۲ج ۴ و کفایت المفتی ص ۵۵ ج ۴۴)

#### جوسيدمشهور مو،أس كوز كوة دينا؟

موال: ۔ جو شخص سید کہلا یا جاتا ہے گمراس کے نسب کا کہیں پہتی بلکہ بیر خیال ہوتا ہے کہ چونکہ اس کے بہاں تعزیہ داری وغیرہ ہوتی ہے اس کے سبب سے سید کہلاتا ہے، اور ان کی قرابتیں بھی عام طور سے جولوگ شخ کہلاتے ہیں ،ان میں ہوتی ہیں تو ان کوز کو ۃ دے سکتے ہیں یانہیں؟

جواب:۔صرف تسامع (سی سنائی ہات) کافی ہے جبکہ مکدّ ب بین نہ ہو (لیعنی اس کے خلاف جھٹکانے والا نہ ہو)۔(امدادالفتاویٰص ۲۸ جلد۲)

# سا دات کوز کو ۃ نہ دینے کی عقلی وجبہ

عسم الله: -زكوة الوگول كے مال كاميل كچيل ہے اور حضو عليہ كي آل (أولاد) كواس سے معلام اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ معلوث كرنامناسب نہ تھا ،اگر وہ ضرورت مند ہول تو پاک مال سے انكی مدد كی جائے ، نيز

آ ہے جائے گئی آل کوز کو قادیئے کا حکم ہوتا تو ایک نا واقف کو دسوسہ ہوسکتا تھا کہ بیرخوب صورت نظام اپنی اولا دہی کے لیے (معاذ اللہ) جاری تونہیں قر ما گئے؟۔

نیزاس کا ایک نفسیاتی پہلوجی ہے اور وہ یہ کہ اگر آپ کی آل کوز کو قاینا جا کز ہوتا تو لوگ آپ کے رشتہ وقر ابت کی بناء پر انہی کو ترجے دیتے ،غیر سید کو دیئے پر ان کا دل مظممین نہ ہوتا ،اس سے دوسر نقراء کو شکایت ہوتی۔ (آپ کے سائل ۱۹۳۳ ہوتا الزکو قاص ۱۳۲۲ ہوتا) مسلمات : سید کوزکو قائد دیئے میں ایک رازیہ ہے کہ آنخضرت خود بنفس نفیس صدقہ لیتے اور اسے رشتہ داروں اوران لوگول کے لیے جن کا نفع اپنا ہی نفع ہے، تجویز فر ماتے تو اس بات کا احتمال تھا کہ لوگ آپ سے بدگمان ہوتے اور آپ کے حق میں وہ ہاتیں کہتے جو بالکل لغو ہوتیں ،اس لئے آنخضرت نے اس دروازہ کو بالکل بند کر دیا اوراس بات کو ظاہر قرمایا کہ ذکو قابن کی کے مالداروں سے لے کران ہی کے نقراء کو واپس کردی جائے۔

(اسرارشریعت ص۵۰۳ج۱)

سادات کوز کو ۃ نہدینے کی نفلی وجو ہات

عست النه : ـ زكوة اورفطره سيدكومجوري مين بھي لينے كي اور دينے كي اجازت نبيل ہے، اى پرفتو كي ہے، حديث شريف ميں اس كو' اوساخ الناس' كہا گيا ہے يعنی لوگوں كاميل كجيل ـ اور حضور نے فرمایا كه پیصد قات محمد (عبالله ) اورا ل محمد سي حيال نبيس ہيں ۔

(مفكلوة شريف ص ١٢١ج١)

اس حدیث شریف میں سادات کے لیے حرمت ذکو ۃ کی علت اوساخ الناس بیان فرمائی ہے۔ بیت المال ہے ان کے لیے وظائف کا مقرر ہونا بیان نہیں فرمایا گیا اور بیر علت آئی بھی قائم ہے،اس لیےان کے لیے حرمت ذکو ۃ کا تھم آج بھی باقی ہے اوراس میں احتیاط بھی ہے اور سادات کرام کا احرّ ام بھی ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن نے بچپن کے زمانے میں صدقہ کی ایک تھجورا پنے منہ میں ڈال لی تو آپ نے ان کے منہ سے نکلوادی اور فرمایا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ (مشکلو ۃ شریف ص ۱۲ اج ۱) در مختارہ شامی میں ہے کہ جائز نہیں ہے زکو ۃ بنی ہاشم کو پھر ظاہر ند ہب ہیہ ہے کہ بنی ہاشم کو زکو ۃ دینا مطلقا ممنوع ہے، خواہ بن ہاشم ، بنی ہاشم کو دے یا کوئی غیر دے۔ اور ہر زمانہ میں ممنوع ہے۔ ابندا صاحب حیثیت اور اہل خیر حضرات کولازم ہے کہ وہ سا دات کی لقدر تو مسادات کی سے ایداد کریں اور ان کو مصیبت و تنکیف سے نجات دلائیں کہ بیہ بڑا اجرو تو اب کا کام ہے، اور حضور کے ساتھ محبت کی دلیل ہے، ورنہ موّا خد ہ کا اندیشہ ہے۔

( فآوی رهیمیص ۲۸ اج ۵ وفقاوی محمود میص ۱۵۵ ج ۷ )

#### سيد كاسيد كوز كوة وينا؟

سوال: کیاسید الداراب غریب مسکین سیدرشته دارول کوز کو قادے سکتا ہے یانہیں؟ جواب: حامداً وصلحاً نا جائز ہے یہی جو اور صواب ہے۔

(فآدی محمودیه سسس ۱۲ ج اله شامی ۱۲ ج ۱)

### سيد کي بيوي کوز کو ة دينا؟

سوال: ہمارے ایک عزیز جو کہ سید ہیں ،جسمانی طور پر بالکل معذور ہیں ، کمانے کے قائل مہیں ، ان کی بیوی جو کہ غیر سید ہیں ،گھر کا خرج چلاتی ہیں ،سوال یہ ہے کہ ان کی بیوی غیر سید ہیں ،اور گھر کی فیل سید ہیں اور گھر کی فیل ہیں ،تو باوجوداس کے شوہراور بیچ جو کہ سید ہیں ان کوز کو قادی جاسکتی ہے یا کیا تھم ہے؟

جواب: ۔ بیوی اگر غیرسید ہے اور وہ زکوۃ کی مستحق ہے تو اس کوزکوۃ دے سکتے ہیں۔اس زکوۃ کی مالک ہونے کے بعد وہ اگر چاہے تواہیے بچوں اور شوہر پرخرج کر سکتی ہیں۔ (آپ کے مسائل ص ۲۹۳ج ۳۹)

### ستيده عورت کي اولا د کوز کو څ وينا؟

مسئلہ :۔مادات کاڑی کی شادی صدیق ہے ہوجائے تو بچے سیدنہیں بلکہ صدیق ہیں۔ ( بیوہ کے ) ان بچوں کوز کو ۃ ویٹا سیح ہے اور بیوہ اپنے ان بچوں کے لیے زکو ۃ وصول کرسکتی ہے،اپنے لیے نہیں۔ ( آپ کے مسائل ص ۹۲ ج ۳)

## سيدكا قرض مال زكوة سے ادا ہوسكتا ہے يانبيں؟

سوال:۔ایکسیّد کے ذمہ ایک مسلمان کا قرض ہے، کیا وہ قر ضدمدز کو ق ہے ادا کرسکتا ہے؟ جواب:۔اس صورت میں زکو ق کے روپیہ ہے قرض ادائبیں کیا جاسکتا ہے۔ (فرادی دارالعلوم ص ۲۳۲ج ۲)

### كياسيدكواضطراري حالت مين زكوة دے سكتے ہيں؟

عس نام الرسيد كواضطرارى حالت بو، فاقد بوتوالي مجورى كى حالت مين ذكوة جائز هس نام الله تعالى كافر مان فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لإثم (پاره ۲) كوحديث من فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لإثم (پاره ۲) كوحديث من فتوكي بي بى م كرسيد كوز كوة ندوى جائ ، اگرسيد كواور شم كارزق (مال) آتا بو، أس ذكوة لين كى حاجت بى كيام الراضطرارى حالت بوتواور بات م الرال المرارشريت مى مدى حاجة)

ا گرفلطی سے سیدکوز کو ہ دے دی گئی ہوتو کیا حکم ہے؟

سوال:۔زیدہائی ہے،اس کوکس نے زکو ۃ وے دی اب زید کے لیے کیا تھم ہے؟
جواب:۔اگر وینے والے نے غور وفکر کے بعد مصرف بچھ کرز کو ۃ دے دی تھی اس کی زکو ۃ اوا
ہوگئی۔گرزید کواس چیز کے زکو ہ کے ہونے کاعلم ہوگیا تو اس پرلا زم ہے کہ جس نے زکو ۃ دی
مقی اس کو واپس کر دے۔(احسن الفتاوی س ۱۸۰ج ۲۸ج می بحوالدر دالمختار ص ۲۲ج ۲۲)

# شیعہ اور قادیانی کوز کو ۃ دینا کیساہے؟

سوال: شعیہ اور قادیانی کوز کؤ قدینا جائز ہے یا نہیں؟ اورز کؤ قادا ہوجائے گی یا نہیں؟ جواب: شیعہ اور قادیانی کا فر ہیں، بلکہ دوسرے کفار سے بھی بدتر ہیں، اور کا فرکوز کو قدوینا جائز نہیں شیعہ اور قادیانی کوز کؤ قدینا سخت گناہ ہے، اورز کؤ قدادا نہ ہوگی، بلکہ ان کو کسی مشم کا بھی صدقہ نہ دینا جاہیے۔ (احسن الفتاوی ص ۱۸۱ج ۴ بحوالہ روالحقارص ۲۳۳ ج۲)

# مستحق کی تصدیق کرنا کیساہے

سوال: ـ رشتہ داروا حباب وا قارب جو بظاہر ستحق ز کو ۃ نظراؔ تے ہیں یہ سطرح تقعد بیق کی جائے کہ بیصاحب نصاب ہیں یانہیں؟

جواب فلا ہر کا اعتبار ہے بس اگر ظاہر حال کے مطابق دل مانتا ہے کہ بیخص مستحق ہوگا ،اس کوز کو قادے دی جائے۔ (آپ کے مسائل ص۲۹۳ج ۳)

#### رشته دارمسکین کوز کوه وینا؟

سوال: ميراايك بهائى بهت نادارادر فى بى كے مرض ميں جتلاہے،اس كا آمدنى كي يھي جي نہيں تو كياميں يورى رقم زكوة اس كود مسكنا بهول؟

جواب:۔اُس کو دینا زیادہ تو اب ہے گریمشت اتن رقم نہ دیں کہ دہ فقیرصاحب نصاب ہو جائے ، پچھرقم دیں ، جب وہ خرچ ہو جائے تو حزید دیں ، البتہ اگر وہ عیالدار بھی ہے تو جائے ، پچھر تم دیں ، البتہ اگر وہ عیالدار بھی ہے تو بیک وقت اتنی رقم دیے سکتے ہیں کہ کل افراد پرتقسیم کی جائے کسی کے پاس بھی نصاب پورانہ۔ بیک وقت اتنی رقم دیے سکتے ہیں کہ کل افراد پرتقسیم کی جائے کسی کے پاس بھی نصاب پورانہ۔ (احسن الفتادی میں ۲۹۲ جس بحوالہ دوالحقارص ۲۵ جس

(زکو ۃ وغیرہ حتی الا مکان ایسے لوگوں کو دی جائے جو مانگتے نہیں ،آبرو کے لیے گھر بیٹھے ہیں اور ستحق بھی ہیں ،محد رفعت قانمی غفرلہ )

### معمولي آمدني والے کوز کو ة دینا؟

موال:۔ایکعزیزمعمولی حیثیت کا کام کررہے ہیں ، کیاان کوز کو ۃ دی جاسکتی ہے؟ جواب:۔اگروہ زکو ۃ کے ستحق ہیں (صاحب نصاب نہیں) تو زکو ۃ کی مدھےان کی مدد ضرور کرنی جاہیے۔( آپ کے مسائل ۳۹۳ج۳)

### بھائی کوز کو ہ وے کرباپ برخرج کروانا؟

مسئلہ: بھائی کوز کو ق دینا (جب کہ صاحب نصاب نہو) سی ہے مگراس سے بیفر مائش کرنا کہ وہ فلاں شخص (باپ) پرخرچ کرے ،غلط ہے۔ جب اس نے بھائی کوز کو ق دیدی تو وہ اس کی ملکیت ہوگئی اب وہ اس کا جو جیا ہے کرے، اور اگر بھائی کو زکو قادینامقصور نہیں بلکہ والد کودیٹامقصود ہے اور بھائی محض وکیل ہے تو بھائی کودیئے سے زکو قادانہیں ہوگی۔ (آپ کے سائل ص ۳۹۳ جس)

## سوتیلی والده کوز کو ة دینا؟

مسئلہ نے سوتیل مال کوڑ کو ۃ وینا جب کہ وہ مصرف زکو ۃ لینی صاحب نصاب اور سید نہ ہو، درست ہے۔ ( فناوی محمود میص ۲۷۸ج ۷ )

### اینی ناجائز اولا د کوز کو ة دینا؟

مسئلہ:۔زائی کااپنے اس بینے کوز کو ۃ دینا درست نہیں جوز تا سے پیدا ہوا ہو،اوراس طرح اس بینے کو دینا بھی جائز نہیں ہے جس کا وہ انکار کرچکا ہے۔(خواہ وہ لڑکا ام ولد سے ہو یالعال کے ذریعہ اس کا انکار کمل میں آیا ہو)البتہ اس لڑکے کو دینا جائز ہے جوالی عورت کا لڑکا ہے جس کے خادند کولوگ جانتے ہیجائے ہیں۔(ردالتخارص ے ۱۶۲۲)

مسمناه : شادی کے بعد چیراه سے پہلے بچہ کی ولا دت بینی بیدائش ہوتو وہ شرعاً حرامی ہے، گرجس کے نطفہ سے وہ بچہ ہے وہ تحض اس بچہ کوز کو قائی رقم نہیں دے سکتا ،اگر دی تو زکو قا ادانہ ہوگی۔(فاویٰ رجمیہ ص۱۴ج۳ بحوالہ شامی ص۱۴ ج۲عالمگیری ص۲۹ ج۲م)

### جس كودوده بلاياس كوز كوة دينا؟

مسئلہ: جس بچکو (کسی غیر کے) تم نے دودھ پلایا ہے اس کوادر جس نے تم کو بچین میں دودھ پلایا ہے اس کوادر جس نے تم کو بچین میں دودھ پلایا ہے اس کو بھی زکو ۃ دینا درست ہے۔ (امداد المسائل الزکو ۃ ص ۲۰) (رضاعت لیمنی بچپن کے زمانہ میں دودھ پلانے سے رضاعت کا حقیقی دالدین کا رشتہ شارنہ ہوگا، اس لیم ذکو ۃ کا دینا اور لینا جائز ہے محدر فعت قائی غفرلہ)

# زكوة كى رقم سے شفاخانہ قائم كرنا؟

سوال: ہم نوگ ایک دوا خانہ کھولنا جا ہے ہیں جس کا خرج زکو ہ اور چرم قربانی کے پیسے سے

چانا ہے اور اس سے ہم محض فائدہ افغا سے گا، اس میں مریضوں سے کہے ہیں ہمی وصول کے جا کیں گے، اور چیا کی دواخانہ میں خرج کریں گے، کیا ہم حض اس سے فائدہ افغاسکتا ہے یا نہیں؟ جواب:۔دواخانہ میں زکوۃ اور چرم قربانی کا مصرف صرف سے ہے کہ اس رقم سے دوائیں خرید کرمسا کین کومفت دی جا کیں ، اس مدسے دوا خانہ کے ڈاکٹر دں اور دوسر کا رکنوں کی شخواہ ، کر ابید مکان تقییر اور فرنیج روغیرہ مصارف پرخرج کرنا جا تر نہیں ، اس سے زکوۃ ادائی میں مدہ ہوگی ، مساکین سے دوائی بین کو دوادینا جا تر نہیں ، بعض دواخانوں میں مد توگوۃ سے مرایفوں کو خوان دیا جاتا ہے اس سے زکوۃ ادائیوں ہوتی۔ (احسن الفتادی فرالدروالحقار میں کو دوادینا جا تر نہیں ہوتی۔ (احسن الفتادی میں الفتادی کو قالہ روالحقار میں کا جوالہ روالحقار میں کو دوادینا ہوتی دوائی کو دوادینا ہوتی دوائی کو دوادینا ہوتی۔ (احسن الفتادی میں المیں ہوتی۔ (احسن الفتادی کو دوالہ روالحقار میں ۱۸ کو دوالہ کو دوادینا کو دوالہ کو دوالہ

مسد مثلہ:۔اگرہیتالوں میں عاجت مندغریوں کو مالکانہ حیثیت سے دوادی جائے تواس کی قیمت زکو قالی رقم میں محسوب ہوسکتی ہے۔(معارف القرآن ص ۹ ۴۰۰ ج ۴)

مسئلہ: ۔ آگرکوئی نادار سخق زکو ہیارہ وجائے تو دوا (کھانے کے لیے پھل وغیرہ) خرید کر مستحق کو دیار کھانے کے لیے پھل وغیرہ) خرید کر مستحق کو دیے ہے ہے گئے ہیں دے مستحق کو دیے ہے ہے گئے ہیں دے دی ہے ہے گئے ہیں دے دی جائے تا کہ اس کا قبضہ ہو جائے پھر اس سے لے کرڈا کٹروں کو بنام فیس دے دے ، یا مریض کے گھر والوں کوڑکو ہ کی نہیت ہے دیدے ۔ (مستفاداحسن الفتادی ص الاجم)

### ادائے زکوۃ کی ایک صورت

سوال: ۔ اگرز کو ہے جے گھر میں رکھے ہوں اور گھر کے باہر کوئی ضرورت مندمل جائے تو کیا جیب کے پیپوں سے لے لیں تو کیا زکو ہاوا جیب کے پیپوں سے لے لیں تو کیا زکو ہاوا ہوجائے گی؟

(آپ کے سائل ۱۲۵۸ ج۳)

جواب:۔ زکوۃ ادا ہوجائے گ۔

#### سيلاب زدگان كوز كوة دينا؟

سوال: ۔ سیلاب زوگان کوز کو ہ کی رقم ہے کھانا پکا کر بھیجنا یا نفتدی یا اور پچھ سامان بھیجنا جائز ہے یانہیں؟ جواب: اگرظن غالب ہو کہ پہلوگ مستحق زکو ہیں یعنی اُلی کے پاس بقد رنصاب مانع زکو ہ اُلی سلس بنیں تو ان کوزکو ہ و بناجا ئز ہے، بشرطیکہ ان اشیاء یار تو م کا ان کو مالک بناویا جائے ،اگر ان کی ملک میں بنیں دیا گیا بلکہ و سے اُن پرخرج کیا گیا تو زکو ہ اوانہ ہوگی ،ای طرح اگر کھانا بنا کی ملک میں دینا ضروری ہے ۔ ( بینی اس کھانے بنا کا کہ کا یا جائے تو زکو ہ اوانہ ہوگی مسکین کی ملک میں دینا ضروری ہے ۔ ( بینی اس کھانے وغیرہ کا مالک بنا دیا جائے )۔ ( احسن الفتاوی ص ۲۹ سی س)۔ ( حوادث اور فسادز دہ ملاقوں میں بعض لوگ مالک بنا دیا جائے )۔ ( احسن الفتاوی ص ۲۹ سی س)۔ ( حوادث اور فسادز وہ ملاقوں میں بعض لوگ مالک نصاب بھی ہوتے ہیں مثلاً کسی کی دوکان یا فیکوئی وغیرہ جاہ و ہر باوکر دی گئی یازلزلہ وسیلا ہے وغیرہ میں جاہ بوگئی ،لیکن ان کا بدیک بیلنس ہے بعنی رو پید جبیکوں میں جمع ہے یا دوسری جکہ زمین جا کہ اور غیرہ اس کی ملکیت میں ہے جو بقد رفصاب یا اس سے زاکد ہوا ایسے ہوگئی ہیں ،اورز کو ہ بھی ادانہ ہوگی ۔ نیز ایسے مواقع میں ہے اور غیرہ اس کی ملکیت میں ،اورز کو ہ بھی ادانہ ہوگی ۔ نیز ایسے مواقع میں مواقع میں احتیاط ہی ضروری ہے۔ ( محدر فعت قاسی غفرلہ )

مدز كوة سے قيد يول كوكھانا كھلانا كيساہے؟

فوجی کوز کو ۃ دینا کیساہے؟

المست المان مال زكوة سے خرید کر بھیجنا یا نقدرہ پیدان کی ضروریات کا بھیجنا پس اگر مجروعین مامان مال زكوة سے خرید کر بھیجنا یا نقدرہ پیدان کی ضروریات کا بھیجنا پس اگر مجروعین (زخیوں) کے پاس پنچناز كوة كاجوما لك نصاب شہول، بقینی ہے توز كوة ادا ہوگی در شہیں، كيونكه ذكوة میں تملیک فقیر ضروری ہے بینی مالک بنانا ایسے شخص كوجوما لک نصاب شہولازم کے دفتاوئ دارالعلوم ۱۳۳۳ جا واحسن الفتاوئ ص ۱۸۹ج

# پارسل کرامیمی زکوة کی رقم خرج کرنا؟

مسئلہ: ۔ پارسل کے کرایہ میں زکوۃ کی رقم استعمال کرنے سے زکوۃ اوائیس ہوتی ،اس لیے زکوۃ میں تملیک مستحق بلاعوض شرط ہے وہ یہاں (ڈاکنانہ میں) پایائیس جاتا ہے۔ (فاوی رحمیہ ص ۱۵ جے ۵)

### ان حضرات کوز کو ة دينے سے ذکو ة اداء ہوجاتی ہے

(۱) اینے حقیقی ،علاتی ،اخیانی ،رضاعی بھائی بہنول کوز کو ہ دینا جائز ہے اس ،اسی طرح ان کی اولاً دکو بھی دینا جائز ہے۔

(۲) اینے بچا پھو پھی گوز کو ۃ دینا جائز ہے، ای طرح ان کی اولا دکو بھی دینا جائز ہے۔

(٣) اینے ماموں، خالہ کوز کو ۃ دینا جائز ہے،اسی طرح ان کی اولا دکوبھی دینا جائز ہے۔

(۴) اپنے سوتیلے ماں باپ کوز کو ۃ دینا جائز ہے ،اس طرح ان کی اولا دکو بھی دینا جائز ہے۔

(۵) اینے سسراورساس کوز کو ۃ دینا جائز ہے ،اسی طرح ان کی اولا دکوبھی دینا جائز ہے۔

(۲) بالدار کے دالدین جو سختی زکو ہ ہوں ان کوز کو ہ دیتاجا نزہے۔

(۷) مالدار کی بیوی جو مستحق ز کو ہ ہواسکوز کو ہ دیا جا تز ہے۔

(٨) مالدار كى بالغ اولا دجو متحل زكوة مول ان كوز كوة ويناجا ئز ہے۔

(٩) مالدار بيوى كاشو ہر جو مستحق ز كوة ہواس كوز كو ة دينا جائز ہے۔

(۱۰) اینے دا ما داور بہوکوز کو ة وینا جائز ہے۔

(۱۱) شاگرد کااستاذ کو اور استاذ کاشاگر د کوز کو ۃ دینا جائز ہے (محض استاذ اور شاگر د کا تعلق مانع زکو ۃ نہیں ہے)

(۱۲) شوہر کا پی بیوی کی ایسی اولا دکوز کو ۃ دینا جائز ہے جواس کے پہلے شوہر ہے ہو۔

(۱۳) بیوی کا پینے شو ہر کی ایسی اولا دکوز کو 5 دینا جائز ہے جواس کی پہلے بیوی ہے ہو۔

(۱۴)مسافرکورکو ہو بناجا تزہے جبکہ سنر میں اس کے پاس مال نہ ہو، اگر چداس کے پاس کھر

پرنساب کے بقدر مال موجود ہے۔

( ۱۵) نابالغ مختاج کوز کو ق دینا جائز ہے جب کہ اسکا باپ صاحب نصاب نہ ہواگر چہ مال صاحب نصاب ہو۔

ماں صاحب صداب ، د۔ (۱۲)عورت اپنے شوہر کی اولا دکو جو کہاس کی دوسری بیوی ہے ، دوز کو ق دی عمق ہے۔ (۱۷)کسی شخص کی سورد پے کی آمد نی ہے اور اپنا گھر بھی ہے لیکن خرچ تمین سوور پے کا ہے وہ

رے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ( ۱۸ ) جس شخص کی آمدنی کافی ہے لیکن و ہ مقروش ہے اور قرض ادا پنہیں َر سکتے تو وہ بھی

مصرف زکو قاہے۔ (19)زکو قاہراس شخص کو دی جاسکتی ہے جس کے پاس مقدار نصاب ہے کم مال ہوا کر چہوہ سخض تندرست اور کمائی کرنے کے قابل ہو۔

مندرجه بالاحصرات اگر مسحق ز کو ہ ہوں تو ان کی مدوز کو ہ کی مدے کر سکتے ہیں اوران کو رہے بھی بتلا ناضروری نہیں کہ' بیز کو ۃ ہے' بلکہ نود نبیت کر بینا کافی ہے۔ (محمد رفعت قاسمی مفرلہ ) نوٹ : حقیقی بھائی بہنیں ان کو کہتے ہیں جن کے ، ل باپ ایک ہوں ،علاتی بھائی بہن ان کو کہتے ہیں کہ دونوں کا باپ ایک ہوادر مال الگ الگ ہو،اخیافی بھائی بہن ان کو کہتے ہیں کی د ونوں کی ماں ایک ہواور ہا ہے الگ الگ \_ رضاعی بھائی بہن ان کو کہتے ہیں جنہوں نے ایک

عورت ہے دودھ پیا ہو۔ مندرجه بالانمبرايك ہے تمبر 9 تک مسائل درج ذیل کتابوں ہے مستفاد ہیں۔

(امدا دالفتاوی ص۱۶ ج ۱۳ فرآوی دارالعلوم ص ۲۳۷ ج ۶ دص ۲۳۸ وص ۱۹۱ ج ۶ وص ۲۴۱ ج ۴ وص ۲۳۷ و گر ۲۹۲ ج. ۲ وش ۴۹۰ ج. ۲ وش ۹ ۱۷ خ. ۲ وش ۴۸۹ په وق وی محمود پیش ۲۰۱ خ. ۱۳ وص ۹۵ ج. ۱۳ واحسن الفتروی ص۱۹۹ ج. م و نیروی مانگیری ص ۴۰ ج. م وص ۳۹ ج. م و کتاب اغظه ص ۱۴ و اخداوی ص١٩٩ ج اوبدايي ٢٠٥ ج اوابدا والمسائل زكوة ص٤٥ رة ب كرمسائل اوران عاحل ص١٩٣ ج٣)

# ان حضرات کوز کوہ دینے سے زکو ۃ ادا نہیں ہوتی

(۱) اینے مال باپ ، دادی ، دادا ، پڑ دادا ، پڑ دادی کوز کو قادینا نا جائز ہے۔ (۲) اینی ماں، ٹاٹا، ٹانی، پڑنا ٹا، پڑنائی، کو زکو ۃ ویتا ٹاج مُز ہے۔

(٣) ایج حقیق لژکی ،نواسے ،نواس ، پر نواسے ، پر نواس کوز کو 5 دینا نا جائز ہے۔

(٣) البيخ حقيقى لزكے، پوتے، پوتيال، پر پوتے، پر پوتيايوں كوز كو ة دينا ناجائز ہے۔

(۵) شو ہر کا اپنی بیوی کوز کو ۃ وینا ای طرح بیوی کا شو ہر کوز کو ۃ وینا نا جا ئز ہے۔

(۲) ایسی مطلقهٔ عورت جوعدت گزار رہی ہو،اس کے شو ہر کا اس کوز کو ۃ دینا تا جا تز ہے۔

(4) مالدارصاحب ِنصاب کی متاج نابالغ اولا دکوز کو ة دینا ناجا ئز ہے۔

(٨) جوعورت (بيوه) ما لكِ نصاب ہے اس كواورا سكے نابالغ بچوں كوز كو ة وينا نا جا تزہے۔

(9) مدرسِ مدرسدکواورا مام مسجد کوز کو قا کارو پیپنخواه میں دینا تا جائز ہے۔

(۱۰) حضور صلی الله علیه وسلم کے خاندان کوزگو قدینا ناجائز ہے۔اگر دوغریب ہیں تو ان کی

مدوز کو ق کے علاوہ روپیہ ہے کرنا جائے۔

(۱۱) مالدار ما لکِ نصاب کوز کو ة دینا ناجا تزہے۔

(۱۲) زکو قاکارو پییمسجد کی ، مدرسه کی ، خانقاہ کی مسافر خانہ کی ، بیٹیم خانہ کی ،اسکول کی شاہ راہِ عام کی تغییر میں ، کنویں اور نہروں کی کھدوائی میں لگانا نا جائز ہے۔

(۱۳) زکوۃ کاروپیےمیت کے گفن میں صرف کرنا ، اسی طرح زکوۃ کے روپے سے قبرستان کے لیے زمین خربید تانا جائز ہے۔

(۱۴) وہ تمام صور تیں جن میں ، لک بنانائبیں پایا جاتا وہ زکو ۃ کےمصارف نہیں ہیں۔ مندرجہ بالامسائل ایک ہے ۱۳ تک درجے ذیل کما یوں سے مستفاد ہیں۔

قرض کے نام سے زکو ۃ دینا کیسا ہے؟

سوال: ایک شخص جوز کو ق کاستحق ہاس کوز کو ق دینے والا کس مصلحت سے قرض کی رقم کہد کرز کو ق دے اور نیت بھی ز کو ق کی ہے نہ کہ رقم واپس لینے کی تو ز کو ق اداء ہوگی یانہیں؟ جواب: صورت مسئولہ میں جب نیت زکوۃ کی ہے نہ کہ رقم واپس لینے کی تو زکوۃ اداء ہوجائے گی۔ فرآوی عالمگیری میں ہے کہ کسی نے مسکین کو درہم دیئے بطور قرض اور بہہ کے، اور نیت کر لی زکوۃ کی تو زکوۃ داء ہوجائے گی۔ (فرآوی رجیہ سے ۱۱۱ ج ۱۳ بحوالہ عالمگیری میں اے ۱ جا) معسم بنا ہے: نہ یہ نے بکر کو مورو پے زکوۃ کی نیت سے دیئے اور زکوۃ کا نام معبوب بحضے کی وجہ سے نہیں لیا اور یہ کہا کہ تم اپنا کام کر لو، جب ہوں وے دینا، دوسال کے بعد بکر نے زید کے روپ واپس وینا لازم ہے۔ اگر زکوۃ کا اظہار مناسب نہ ہوتو بحر پر یوں طاہر کرے کہ میں نے قرض محاف کر دیا ہے۔ اگر زکوۃ کا اظہار مناسب نہ ہوتو بحر پر یوں طاہر کرے کہ میں نے قرض محاف کر دیا ہے، یا ہم رہے کا میں سے دید ہے۔ اگر زکوۃ کا اظہار مناسب نہ ہوتو بحر پر یوں طاہر کرے کہ میں نے قرض محاف کر دیا ہے، یا ہم رہے کا میں سے دید ہے، راحن الفتاء کی صرح میا بطور قرض یا بطور رہیہ کے دی، اور نیت اس میں زکوۃ کی کر لی تو زکوۃ ادام وا جائے گی۔ (فرآوئی عالمگیری صرح میں)

ز كوة كى رقم كسى دوسر عنوان سے دينا كيسا ہے؟

سوال: مستحق زکو ہ کوز کو ہ دیتے وقت میہ کہنا کہ بیز کو ہ ہے، کیا ضروری ہے یا کیں؟ جواب: ۔ زکو ہ کے روپے دیتے وقت بیہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ ذکو ہ ہے صرف نیت زکو ہ کا ٹی ہے بلکہ ستحق کو یہ کمے کہ بیرعطیہ ہے یا قرض دیتا ہوں گردل میں ذکو ہ کی نیت ہوت بھی زکو ہ اوا ہوجائے گی۔ (فرآوی رجمیہ سسمالج موعلم الفقہ ۴۵ جس)

عسد منله: بربحائی غریب ہو، مالک نصاب شہولیعی ساڑھے باؤن تولہ یاساڑھے سات تولہ موتایاس کی قیمت کے برابر مال کا مالک شہوتو اس کوز کو ق دی جائے ہے۔ (شی س ۲۸ج۲) مسلسله : ۔ زکو ق کی قم برنیت زکو ق ہیہ تخفہ عیدی اور انعام کے نام بھائی بھاوج اور بچول کو دینے ہے ذکو قادا ہو جائیگی۔ (فاوی عالمگیری س اے اجاطاوی س ۱۵ تا اوقاوی نرجم س ۱۵ تا کا الله عسمتانه : ۔ ذکو قادا ہو جائیگی۔ (فاوی عالمگیری س اے اج الحطاوی س ۱۵ تا اوقاوی نرجم س اے اس حاجت اسلیہ ضرور یہ ہے زائدا تنایال نہ ہوجس کی قیمت ساڑھے باؤن تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہوجائے ایسا شخص ذکو ق لینے پر مجور ہوتو لے سکتا ہے۔ (لینے والے پر)' ذکو ق کی رقم ''ہے آگریہ ظاہر کرنا مناسب نہ ہو، خویش وا قارب کو فقت ہوگی اور ٹرامنا نمیں گے، ایسے موقع پر مدید و تخفہ کے نام بھی دیا جاسکتا خویش وا قارب کو فقت ہوگی اور ٹرامنا نمیں گے، ایسے موقع پر مدید و تخفہ کے نام بھی دیا جاسکتا

ہے، لیتہ جس شخص کو متعلق شخفین نہ ہو کہ وہ زکو ہ کا حقدار ہے تواس سے تنہائی میں شخفین کرلی جائے۔(فقاد کی رجمیہ ص۱۲۲ ج۵)

عدد خلے : مستحق کو یہ بتانا ضراری نیں کہ بیز کو قامی اسے کسی بھی عنوان سے ذکو قامیدی جائے اور نیٹ زکو قاکی کے بیر مدید ، تخفہ ، انعام وغیرہ کے جائے اور نیٹ زکو قادا ہوجائے گی۔ نیر مدید ، تخفہ ، انعام وغیرہ کے عنوان سے زکو قادا کی جائے اور ادا کرتے وقت زکوہ کی نیٹ کرلی جائے تو ادا ہوجائے گی ، بشرطیکہ دہ مستحق ہو۔ ( کتاب الفقہ ص ۱۵ اور ای)

عسد مذا ہے:۔ اپنے رشتہ دارول اور ان کے بچوں کو یا کسی خوش خبری سنانے والے ستحق زکو ہ کو بھورت انعام و بخشش ) کچھ دیا اور اس میں زکو ہ کی نیت کربی تو درست ہے، ای طرح سید، تہوار وخوشی کے موقع پر اپنے خادموں کو زکو ہ کی نیت ہے کچھ دید سے کا بھی رہے تکم ہے، لیمن اگر وہ ستحق ہے تو دیتے وقت زکو ہ کی نیت کر لینے پرزکو ہ ادابو جائے گی۔

( قدُّ ويُ عالمُنْعِيرِي صِ ٣١ جِ٣ )

عسائلہ:۔اگرکسی کو انعام کے نام سے پچھ دیا گرول میں یہی نیت تھی کہ میں زکو ہ دیتا ہوں تو تب ہجی زکو ہ اور جائے اور جائے اس ہوالہ شرح ایمور جائے اور رہنارہ ۱۰۹ جائے اس ہور کو ہ اور جائے اور جائے اس ہور کو ہ کا ظاہر کر دیا ضروری نہیں ہے،البتہ وہ کل اور مصرف نیز کو ہ ہونا چاہئے۔ ( نقوی وارالعلوم جا ۹ جلد ۲ بحوالہ روالم تا جا) مسئلہ ۔۔ا ہے عزیز غریب (مستحق) کو دینے میں یہ بھی نئر وری نہیں کہ ان کو جتلا (بتلا) کر دے کہ صدقہ یا ذکو ہ و سر با ہوں ،کسی تھ یا صدیہ کے عنوان ہے بھی (زکو ہ یا صدقہ) دیا جاسکتا ہے، تا کہ لینے میں شریف وی کواپنی خفت محسوس ندہو۔

(معارف الترآن س١٢ ٢٠٥٥ پ كے سائل ١٠٨٥ ٢٠)

عسد مله : نیز مستحق رشند دار در کوز که قدریخ مین دونواب ملتے میں ، ایک زکو قادا کرنے کا دوسراصلہ رحمی کا نواب \_ ( مقلوق تر نیاس مان ادفادی دارالعلوم س ۲۳۱ج اور رمخارص ۳۵۳ج ۲)

## غریب کاامیر ہونے کے بعد زکوۃ میں ملی ہوئی چیز استعال کرنا؟

سوال: میرے باس زکو ۃ اورسود کے پیسے ہیں ،میرا دامادغریب ہے اورمقروض ہے کیا ہے چیے اسکو و سے سکتا ہوں یانہیں؟ قرض کی ادائیگی کے بعد دہ بچے ہوئے چیپوں سے گھر کی مرمت کرنا چاہتا ہے تو وہ کرسکتا ہے یانہیں؟ اگروہ اس کے بعد مالدار ہوج ئے تو اس کے لیے زکو ۃ کے پیپوں سے مرمت کیے ہوئے مکان میں رہنا جا مُزہوگا یانہیں؟

جواب:۔دامادغریب ہوتو زکو ہ کے بیسے دیے بیں اوران پیپوں سے گھر کی مرمت بھی کراسکتا ہے اور وہ مستقبل ( آئندہ ) قریب یا بعید بیس مالدار ہوا جائے تواس کے بعد وہ اس گھر کواستعمال کرسکتا ہے ،اس لیے کہ فی الحال تو وہ غریب ہے۔ ( فقاویٰ رجمیہ ۱۲اج ۵ )

كيافقيركوزكوة ميں ملى ہوئى چيزغنى كے ليے جائز ہے؟

سوال: اگر کسی فقیر کوکوئی کتاب مدز کو قاسے لمی اتو غنی (مالدار) کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ فناوی رشید یہ کے مسئلہ ذیل ہے اس کا نا جائز ہونا ثابت ہوتا ہے طلباء کا کھانا جو کسی جگہ مقرر ہوتا ہے اوروہ وہاں سے لاتے جیں اصاحب نصاب کو وہ کھانا بحسب رغبت طلبہ جائز ہے یانہیں؟

جواب: ۔ طلبہ کا کھانا جومقرر ہوتا ہے، اگروہ واجب مثل کھ رہ اور عشر اور نہ آؤ ہ نہیں ہے تو طلبہ کے ساتھوان کی اجازت ہے غنی (ہالدار) بھی کھا سکتے ہیں ، اور اگر ان میں ہے ایک میں کھانا مقرر ہوا ہے تو جب وہ طالب علم کسی کو ما لک بناد ہے اُس وقت ننی اس کھائے کو کھا سکتا ہے ،صرف ساتھ کھلائے ہے ہے کھائے اس کا رست نہیں ۔ فقط (فآوی رشیدیے ۲۸۵ج) سکتا ہے ،صرف ساتھ کھلائے ہے کھائے اس کا رست نہیں ۔ فقط (فآوی رشیدیے ۲۸۵ج) اس کے خلاف دیو بند ،سہاری پور ، مدرسہ امینیہ دبی وغیرہ نے صورت مسئولہ کے

خلاف جواز کافتوی دیا ہے، اپنی تحقیق سے نوازیں؟

جواب: ۔ فقاویٰ رشید میر کا مسکد تھے ہے، نقیر نے مال زکو ہ غنی کو اباحۃ یا عاریۃ ویا تو اس کے لیے حلال نہیں ۔ البتہ تملیک کے بعد حلال ہوجائے گا۔ اور حضرت ابو ہر ہر ہ کی حدیث ہے ثابت ہے کہ حلت بوجہ تبدیل مالک بسبب مدیدہ کی بسبب میں بھورت اباحت نہیں ،عمارت فدکورہ کے علاوہ ہدایہ ،عنایہ فتح القدیر وغیرہ کتب فقہ میں بیمسئلہ بہت وضاحت کے ساتھ مذکور ہے ،مجوزین حضرات نے فتو کی لکھتے وفت ان کتب کی طرف رجوع نہیں فر مایا۔ (احسن الفتادی میں ۱۲۲ج میں)

# جس کوز کو ة دی گئی،اس کامدیقبول کرنا کیساہے؟

ہسٹلہ:۔اگرقریب کارشتہ دارمصرف زکو ۃ ہےاور (صاحب نصاب) اس کوزکو ۃ دیتا ہے پھروہ کوئی شے (چیز (ہدییاس زکو ۃ دینے والے کو دیتا ہے تو اس کالیٹا درست ہے۔ (فآویٰ محودییں ۴۳۹جے)

زكوة كى رقم اگر چورى موجائے تو كياتكم ہے؟

سوال: \_زكوة كى رقم اداكرنے كے ليے ايك بۇ ئى مىسىلىنىد در كھى مگرادا كيكى سے قبل ضائع موكى تون الله تاكان كار كى مائع موكى توزكوة ادا بوكى يادوسرى زكوة دين براكى ؟

جواب: پهصورت مسئوله مين ز کو ة ادانېين مو کې اور ندسا قط دوباره دين مو کې په

( فَأُونُ رَحِمهِ صِ ١٣ جِ ٢ وَفَقِهُ الرِّكُوْ وَصِ ١٣ ٢٣ ج ٢ )

مسئله: ـ ز کو ق کی نبیت کیا ہوار و پیکھویا جائے یا چوری ہوجائے تو ز کو قادانہیں ہوئی ، پھرادا کرنی ہوگی ۔ ( فآویٰ دارالعلوم ص • • اج ۲ بحوالہ ردالتخارہ اج۲)

میں شاہ :۔ زکو ہ کارو پیدنکال کر کسی قدراس میں سے تقسیم کردیااور پچھرو پیدر کودیا کہوقٹا فو قنادیتا رہوں گا وہ چوری ہو گیا یا رکھ کر بھول گیا تو جس قدر باقی ہے اس قدرز کو ہ پھرادا کرنی ہوگی۔ (فتروی دارالعلوم سا۲۹ ج۲ وفتروی مجمودیش ۱۳۸ ج۱۱)

ىعنى جس قىدررو بېيە چورى بوگيا بوءاس قىدررو پىيد يناچا مېيئے ،محمدرفعت قائمى غفرلە )

### ز کو ق کی رقم منی آرڈروڈرافٹ سے بھیجنا کیسا ہے؟

سسئلہ:۔ زکوہ کی رقم بذر بعد می آرڈ راورڈ رافٹ بھیجی جاسکتی ہے، کیونکہ مجبوری ہے،اس لیے اس طرح کی تبدیلی سے زکوۃ کی اوالیکی پراٹرنہیں پڑتا گا،منی آرڈروغیرہ کی فیس میں ز کو ة فطره کی رقم استعمال نہیں کی جاسکتی۔ ( فقاوی رحیمیہ ص۲۲ اج ۵ )

تعدد نامی: گرفیس منی آرڈ راپ پاس سے الگ دینی جا ہے۔ (فاوی دارالعلوم س ۳۳۵ج۲) تعدد نامی نے۔ زکو قاکی رقم بذر لعیمنی آرڈ رجیجنے میں پچھٹر جنہیں ہے مہتم صاحب کولکھ دیں کہ بیز کو قاکار و پہیہ ہے، زکو قادا ہوجائے گی۔ (فاوی دارالعلوم ص ۱۰ اج۲ دفاوی محود یہ ۲۵۹ج) (لیکن کسی اور ضرورت من مستحق زکو قاکو بھیجنا ہوتو نہ کھیں کیونکہ لفظ اور کو قائی سے مستحق

کوشرمندگی ہوگی اورصرف نیت کر لیٹا کافی ہے ،لیکن مدارس اور مکا تب اور دیگر اداروں کو اطلاع دینااس لیے ضروری ہے تا کہ وہ زکو ق کوشنچ مصرف میں لگا ئیں ۔ محدرفعت قامی غفرلہ )

رجسرى يامنى آرڈر سے ذكوة كى رقم ند يہنچ تو كيا حكم ہے؟

عسب الساء : رجشری کے ذریعہ ہے اگر زکو ہ نہیج تو اس صورت میں بھیخے والے کے ذمہ سے زکو ہ فطرہ ادانہیں ہوا، کیونکہ ڈاک خانہ مرسل کاوکیل ہے، مرسل الیہ کانہیں ہے۔ سے زکو ہ فطرہ ادانہیں ہوا، کیونکہ ڈاک خانہ مرسل کاوکیل ہے، مرسل الیہ کانہیں ہے۔ (کفایت ایمفتی ص ۲۷ج ۳۳)

عست ان ان : -رجٹری وغیرہ کے نہ ملنے کی صورت میں زکوۃ کی رقم پھردین جا ہے ہضروری ہے۔ ( فآوی دارالعلوم ص ۸ ج ۲ بحوالہ ر دالمخارص ۱۵ ج۲)

ز کو ة میں دی ہوئی اپنی چیز خرید نا؟

مسئل : ۔ کتابوں کی زکو ہ میں اگر کتابیں ہی مساکین کودی جا کیں اور ان مساکین سے تاجرانہ بھاؤ (ریٹ) ہے ہتراضی طرفین وہ کتب مزکی (جس نے زکو ہیں دی تھیں) خرید لے توصحت بیچ (فروختگی) میں تو کوئی شبہیں ، باقی اگر قرائن سے بیمعلوم ہو کہ اس نے ہمارے کیا ظرید کے ناظ ہے اتنی قیمت کو قبول کر لیا ہے تو اس صورت میں کراہت ہوگی۔

(ايدادالفتاويُ ص ۵۷ ج۲)

مسئلہ :۔جو چیز کسی کوز کو ہ میں دی اور وہ اس کوفر وخت کرتا ہوتو بہتر ہے کہتم اس کواس سے مت فرید وشاید وہ تہاری رعایت کرے۔

( تعلیم الدین ص۳۵ وفرآوی محمودیی ۱۵۱ج ۷۶ بحواله دا وُ دشریف ص۲۲۵ج ۱)

غير سخق كوز كوة ويدى كئ توكيا حكم ہے؟

عسب عله: اگر کسی خص نے کسی کواپے گمان کے مطابق اور ستی اور مصرف زکو ہے سمجھ کرزکو ہ ویدی، بعد میں معلوم ہواکی وہ اس کا غلام (شرعی) یا کا فرتھا تو زکو ہا ادائیس ہوگی، وو بارہ وی بی چاہیے، کیونکہ غلام کی ملکیت تو آتا ہی کی ملکیت ہوتی ہے، وہ اس کی ملکیت سے نگلا ہی نہیں اس لیے زکو ہا ادائیس ہوئی اور کا فرزکو ہ کا مصرف نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر بسد میں بی خابت ہو کہ جس کودی گئی ہے وہ مالدار سیدیا ہاتی یا اپنا با ہے یا بیٹا یا ہوگی یا شوہر ہے تو زکو ہ کے اعادہ (وو بارہ لوٹانے) کی ضرورت نہیں، کیونکہ زکو ہ کی رقم اس کی ملک سے نکل کرمحل تو اب معاف ہے۔ اور عین مصرف میں جو خلطی کسی اندھیرے یا محالطہ کی وجہ سے ہوگئی ہووہ محاف ہے۔ (ورمختار ص ۹۲ جا محارف القرآن ص ۱۳ می موق وارالعلوم ص ۲۲۷ ج ۲ و فقہ از کو ہ ص ۱۲ ج ۲۱

مسئله :۔زکوہ اداکرتے وقت اگر غالب گمان تھا کہ پیخص زکوۃ کامستحق ہے تو زکوۃ اداہو جائے گی۔(آپ کے مسائل ص ۳۹۸ج۳)

مسئلہ:۔اگرکنی کوشبہ ہوجائے کہ جس شھس کوز کو قادے گا معلوم نہیں وہ مالدارہے یا بھاج ہے تو جب تک تحقیق شہو جائے اس کوز کو قاشہ دے ،اگر بے تحقیق کے دیدیا تو دیکھو گمان زیادہ کہاں جاتا ہے؟ ،اگر دل ہے گواہی دیتا ہے کہ بیفقیر (مستحق) ہے تو زکو قادا ہوگئی اوراگر دل ہے کہے کہ وہ مالدارہے تو ادائبیں ہوئی بھرسے دے کیکن اگر دینے کے بعد معلوم ہوجائے کہ وہ غریب ہی ہے تو زکو قادا ہوجائے گی پھرسے دینے کی ضرورت نہیں۔

(شامی ،امداومسائل و کو قصم ع)

(کتاب کا آغاز کرتے دفت دل خوشی سے لبریز ظالیکن اس وفت عمکین اور آئیسیں اشک ریز ہیں کیونکہ مورخہ ا دئیبر ۱۹۹۴ء کو بابری معجد پر غیرمسلم دشمنوں نے دحشیانہ حملہ کر کے معجد کومسا ارکر دیا بصرف بینیس بلکہ بیکولرازم د آئین وعدالت وقانون کے پر فیجے اڑا دیتے بمسجد کی شہادت پرمسلمانوں کے جذبات واحساسات کا مجروح ہوتا قدرتی بات تھی ، چنانچے ملک کے گوشہ گوشہ میں پڑائمن مظاہرے جمہوری آئین کے تحت کرنے پرشر پہند عناصر چنانچے ملک کے گوشہ گوشہ میں پڑائمن مظاہرے جمہوری آئین کے تحت کرنے پرشر پہند عناصر

اور اسلام وشمن طاقتوں نے ملک گیر فسادات ہر پاکر دیئے اور دیوبند میں بھی پانچ مقامی مسلمانوں کو شہید کر دیا ،اور دارالعلوم دیو بند کے ایک طالب علم محمد یونس آسا می کوبھی شہید کر دیا گیا۔ان الله و انا المیه و اجعون ۔اورآ تھر دوز تک کرفیوش کوئی ڈھیل بھی نہیں دی گئی حتی کے مسلم اوا کہ مسجدوں میں نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی اور نماز جمعہ کے بجائے ظہر گھر میں اوا کی گئی۔نماز کے بعد نہایت ہی رنج وافسوس کے عالم میں کتاب پوری کر رہا ہوں .

﴿ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَ حُزِنِي إِلَى اللَّهِ ﴾

محدر فعنت قاسمی غفرله، مدرس درانعلوم دیوبند ۱۵ جهادی الثانی ۱۳۱۳ ه مطابق ۱۱ دسمبر ۱۱۹۲ء بروز جمعه

# مآخذومراجع

| مطبع                              | مصنف ومؤلف                                | نام كتاب                |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| ربانی یک ژبود بوبند               | مفتي محرفيع صاحب مفتى عظم بإكستان         | معارف القرآن            |
| الفرقان بك ذيوا انيا گاؤل لكھنو   | مولا نامحم منظور نعماتي صاحب مرطلهم       | معارف الحديث            |
| مكتبيه وارالعلوم ويوبند           | مفتىء يزالرهن صاحب سابق مفتى أعظم ديوبند  | فآوى دارالعلوم          |
| مكتبه مثى استيث راند ريسورت       | مولانا سيدعبدالرحيم صاحب مظلبم            | فآوي رحيميه             |
| مكتبه محوويه جامع مسجد شهرمير كلا | مفتى محووصا حب مفتى أعظم دارالعلوم ديوبند | فآوي محودييه            |
| مثمس پبلشرز د بوبند               | علاءِ وقت عبد اورنگزیب                    | فآوي عالمكيري           |
| كتب خانه اعز از بيدد يوبند        | مولا تامفتی کفایت الله د ہلوی ً           | كفايت المفتى            |
|                                   | مولاناعبدالشكورصاحب كمحنوى                | علم الققد               |
|                                   | مولا نامفتي عزيز الرحمٰن صاحبٌ            | عزيز الفتاوي            |
|                                   | مفتى حمية فيغ صاحب مفتى اعظم بإكستان      | امدادامعضين             |
| اداره تاليفات والياء ديوبند       | مولا نااشرف على صاحب تقانوي               | امدادالفتاوي            |
| كتب خاندر جميه ديوبند             | مولا بارشيداحرصاحب كنكويئ                 | فآوى رشيدىيكامل         |
| اوقاف پنجاب لا مور پاکستان        | علامه عبدالرحمٰن الجزري ّ                 | كتلبانقة على لاإسبالابد |
| عارف تميني ديوبند                 | مفتى محرشفيح صاحب مفتى اعظم بإكستان       | جوابرالفقه              |
| پاکستانی                          | علامها بن عابد بنَّ                       | درمختار                 |
| مكتبه تفانوى ديويند               | مولا نااشرف على تقانوي                    | جهتني زيور              |
| بدرم الدادالاسلام صدر بإزارميرته  | افادات مولاناحسين احمصاحب مدقئ            | معارف مدنيه             |
| تدوة المصنقين دبلي                | مولا ناز كى الدين عبدالعظيم المنذري       | الترغيب والتربيب        |
| سعيد کمپنی کراچی پاکستان          | فقيه العصر مفتى رشيدا حرصاحب              | احسن الفتاوي            |
| البدر ببليكيشنر زلاجور بإكستان    | علامه ذاكثر بوسف القرضاوي                 | فقدالز كؤة              |

| مطبع                       | مصنف ومؤلف                       | نام كتاب                |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| تحقيقات إسلامي حيدرآ باد   | مولانا خالدسيف الشصاحب مدخلنه    | جديد فقهي مسائل         |
| ادارهٔ اسلامیات د بویند    | نواب قطب الدين خالٌ              | مظاهر حق جديد           |
| كتب خانه نعيميه ديوبند     | مولا نامحمر يوسف لدهيا نوي       | آب کے مسائل اورا انکاحل |
| اعتقاد پباشنگ باؤس دبلی    | مولا نا ابوالكام                 | حقيقة الزكوة            |
| ادارهٔ اسلامیات پاکستان    | جناب ا قبال قريشي صاحب           | امدادمسائل الزكوة       |
| جامعة قاسمية شابى مرادآباد | مفتى تبيراحمرصاحب مدظله          | اليناح المسائل          |
| مكتبة تفسيرالقرآن ديوبند   | مولانا محدر فيع عثان             | جديدماك كثرى احكام      |
|                            |                                  | فنذيرز كوة وسود كامسئله |
| مجلس تحقيقات إسلامية كفنو  | مولا ناعلى ميان صاحب ندوى مدظله  | اركان اربعه             |
| سر گودها پاکستان           | قارى عبدالسيط                    | مسئلة زكوة              |
| كتب خانه معيد بيههار نبور  | مفتى سعيد مظا ہر علوم سہار نپورى | نوٹ کی حقیقت اوراس      |
|                            |                                  | ئے شرعی احکام           |
| انوارالمطالع لكهنو         | علامه سيدسليمان ندويٌ            | ز كؤة الحلى (زيورون كي  |
|                            |                                  | (كۈة)                   |
| پنجاب پاکستان              | مولا نامحم فضل خان               | امرار شريعت             |
| تاج تمینی د بلی            | ڪيم الامت مولا ناتھا ٺويٌ        | اصلاحِ انقلاب أمت       |
| مكتبه فقانوي وبوبند        |                                  | هبهشتی زیور             |
| خورشيد بك ۋ پود يوبند      |                                  | نشرالطيب                |
| اد بې د نياد يل            | ججة الاسلام امام غزاتي           | كيميائے سعادت           |
| مسلم اكيذي سبار بيور       | فيخ عبدالقادر جيلاتي             | غدية الطالبين           |
| كتب خاندرشيد بيده بلي      | امام ابوالحسنٌ                   | بداي                    |
| كتب خاندر شيد بيده بلي     |                                  | محاح سنه                |